

تعارف کتاب

### تعارفِ كتاب

نام كتاب : انتصار الحق في إكساد أباطيل معيار الحق

مصنف : عمدة الفقهاء والمحدثين علامه مفتى ارشاد حسين فاروقي مجد دى رام بورى عليه الرحمه

اشاعت باراول :

اشاعت بار دوم: ذی قعده ۱۳۱۹ه

اشاعت بارسوم : جمادی الآخره ره ۱۳۳۵ ه

تقريم : عدة المحققين حضرت علامه محداحد مصباحي دام فيصنه

صدر المدرسين جامعه اشرفيه مبارك بور، أظم گڑھ

تعارف مصنف : حضرت مولانانفيس احمد مصباحی صاحب قبله، استاذ جامعه اشرفيه مبارک بور

ترجمه بشهیل و تجدید: حضرت مولانامحمو دعلی مشاہدتی مصباحی، استاذ جامعه اشرفیه مبارک بور

حضرت مولانامجمه صادق مصباحی، مدرسه عربیه سعیدالعلوم یکما ڈیو، کشمی پور، مهراج گنج

تخریج : مولانامحمودعلی مشاہدتی مصباحی، مولانامحمرصادق مصباحی، مولانام اون مصباحی عامعه

اشرفیه مبارک بور، منتخب طلبه ٔ جماعت سابعه، جامعه انشرفیه مبارک بور

پروف ریڈنگ : مولانامحمو دعلی مشاہدتی مصباحی ، مولانامحمہ قاسم ادروتی مصباحی ، مولانامحمہ ہارون

مصباحی، مولانا حبیب الله بیگ مصباحی از هرتی، مولانااز هر الاسلام مصباحی از هرتی،

مولانامحداشرف مصباحي، (اساتذهٔ جامعه اشرفیه مبارک بور)

کمپوزنگ : مولانانور مجمد مصباحی،استاذ مدرسه عربیه سعیدالعلوم بکما ڈیو، کشمی پور، مهراج گنج

تعداد صفحات : ۲۸۰ - تعداد اشاعت : ۱۱۰۰ - قیت : ۵۰۰

ناشر : طلبهٔ جماعت سابعه (فضیلت سال اول) ۳۵-۱۳۳۴ هر ۱۳۴ و ۲۰۱۰ و جامعه اشرفیه

### ملنے کے پتے

(۱) طلبه کیماعت سابعه (۳۵–۱۳۳۳ هه/۱۳ – ۱۳۰۳ میل ۱۳ و 09198411527 میل (۱۳ میل ۱۳ میل ۱۹۳۳ میل ۱۹۳۳ و 09198411527 میل (۱۳ میل ۱۳ میل ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ میل (۱۳ میل ۱۳ میل

(۲) مجلس بر كات، جامعه اشرفيه مبارك بورانظم گڑھ

(۳) أجمع الاسلامي، ملت تكر، مبارك بور، عظم كُره PIN: 276404

(۴) مكتبه حافظ ملت، مبارك بوراعظم گره بويي

## اجمالي فهرست كتاب

| صفحات |                                                        | عنوان                     |
|-------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| ۳     | ازطلبهُ سابعه                                          | عرض حال                   |
| ۷     | ازعلما بعظام                                           | تاثرات                    |
| rr12  | از مولا نامحمو دعلی مشاہدتی مصباحی                     | طلبه انثرفيه كي سرگر ميان |
| ٣٢ ٢٣ | ازادىپ شهيرمولانانفيس احمد مصباحی                      | حالات مصنف                |
| ۵۵    | ازعمدة المحققين، مرجع العلماحضرت علامه محمداحمد مصباحي | تقذيم                     |
|       | صدرالمدرسين الجامعة الاشرفيه، مبارك بور                |                           |

| ۷۱۴ ۵۲              | كتاب انتصار الحق           |
|---------------------|----------------------------|
| ۵۸۵۷                | مقدمه                      |
| 11 <sup>-1</sup> 69 | بابِ اول                   |
| ~~~ I~~             | بابِ دوم                   |
| 215-5               | بابِسوم                    |
| Zr1 Z10             | تفصيلی فهرست کتاب          |
| 2rr 2rr             | مصادر ومراجع               |
| <u></u>             | اسامے طلبہ ُ در جہ ُ سابعہ |
|                     | -O                         |

وض حال

### عرض حال

### بسم الله الرحمن الرحيم

جامعہ اشرفیہ مبارک بور، اہل سنت و جماعت کا وہ ممتاز اور مشہور دنی وعلمی ادارہ ہے جس کی خدمات کا دائرہ بہت وسیح اور ہمہ گیر ہے۔ اس ادارے کی بنیادوں میں شیخ المشایخ حضرت مولاناعلی حسین اشر فی کچھوچھوی، صدرالشریعہ مولاناامجہ علی عظمی، مفتی اظمی ہند مولانا صطفی رضانوری بریلوی، سیدالعلمامولاناسیدآل رسول مصطفی برکاتی مار ہروی، احسن العلمامولاناسید شاہ مصطفی حیدر حسن میاں رضوان الله علیہم اجمعین اور دیگر علماومشایخ اہل سنت کی دعاؤں اور حافظ ملت مولاناشاہ عبدالعزیز محدث مرادابادی کے اخلاص وللہیت کا پتھر لگا ہوا ہے: اس لیے بار بار مخالف آند ھیوں کی زد پر آنے کے باوجود اللہ کے فضل وکرم اور اس کی تائید و نصرت سے اس "مصباحِ علوم ومعارف" کی روشنی میں روز بروز اضافہ ہی ہو تاجار ہا ہے ، اور یہ زبان حال سے اعلان کر تاجار ہا ہے:

یہ مہر تاباں سے جائے کہ دوکہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھلے میں اپنے صحراکے ذریائے ذریائے کو خود چپکنا سکھارہا ہوں

جلالۃ العلم، ابوالفیض، حافظ ملت، علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مرادابادی علیہ الرحمۃ والرضوان کے روحانی فیض اور خلوص وللہیت ہی کاثمرہ ہے کہ جامعہ اشرفیہ کے طلبہ کے اندر، دور طالب علمی ہی سے خدمت دین اور اشاعت ِ مذہب ِ اہل سنت کا جذبہ موج زن ہو تاہے؛ اسی لیے وہ انفرادی یا اجتماعی طریقے پر اس کو پایئر سی اور اشاعت ِ مذہب ہمکن کوشش کرتے ہیں۔ انھیں اجتماعی کوششوں میں سے ایک بیے بھی ہے کہ جامعہ میں ہرسال در جہ سابعہ (فضیلت سال اول ) کے طلبہ کی جانب سے "بوم مفتی ِ اظلم ہند" کی تقریب بہت منظم، شان دار اور اعلیٰ بیانے پر ہوتی ہے۔ اس موقع پر طلبہ کہ دارس کے در میان "تحریری و تقریری مقابلہ" کرانے شان دار اور اعلیٰ بیانے پر ہوتی ہے۔ اس موقع پر طلبہ کہ دارس کے در میان "تحریری و تقریری مقابلہ" کرانے

عرض حال

کے ساتھ کسی اہم دینی و عصری موضوع پر" توسیعی خطاب" کے لیے کسی دیدہ ور عالم دین، یا دانشور کو مدعوکیا جاتا ہے۔ اور ادھرکئی سالوں سے عصری تقاضوں کے مطابق کوئی اہم کتاب بھی نئی ترتیب و تہذیب اور تسہیل و تخریج کے ساتھ منظرعام پرلائی جاتی ہے۔

اسسال عدة الفقهاء والمحدثين حضرت علامه مفتی محدار شادحسين فاروقی، مجددی، رام بوری عليه الرحمة والرضوان [وصال: ااسااه] کی مایه 'ناز تصنیف' انتصار الحق فی اکساد اباطیل معیار الحق" کا انتخاب ہوا۔ یہ کتاب غیر مقلدین کے مقدا و پیشوا میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب "معیار الحق" کا عالمانه و محققانه جواب ہے۔ میری معلومات کے مطابق یہ کتاب اب تک صرف دوبار شائع ہوئی ہے ، دوسری بار ذی قعدہ ۱۳۱۹ هیں منظرعام پر آئی، اس کے بعداس کی طباعت نه ہوسکی، جب کہ علمی اہمیت کے ساتھ اس کی تاریخی اہمیت بھی ہے۔

جب کہ ادھر چند سالوں میں غیر مقلدین کے علا اور مصنفین کی کتابوں کی تجدید واشاعت کا کام، حکومت سعودیہ سے حاصل ہونے والے سرمایے کے ذریعہ، بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہورہا ہے،اسی خمن میں "معیار الحق" بھی شائع ہوئی اور ہور ہی ہے۔اس لیے زیر نظر کتاب" انتصار الحق" کی تجدید اشاعت ناگزیر تھی۔ مگراس میں کافی محنت اور عرق ریزی کی ضرورت تھی۔

الله کا شکر ہے کہ ہمارے کرم فرما اساتذہ کرام اور پھھ مخلص اور در دمند مصباحی علمانے عدیم الفرصتی کے باوجود،اپنے قیمتی او قات صَرف فرماکر ہم لوگوں کی مشکل آسان فرمادی۔

مخدوم گرامی، صدر العلما حضرت علامه محمد احمد مصباحی دام ظله العالی، صدر المدرسین جامعه اشرفیه مبارک بورنے بوری کتاب کی تضیح اور اس پر نظر ثانی فرمائی، اورایک نهایت وقیع اور گرال قدر در مقدمه "بھی تحریر فرمایا، تجدیدو تسهیل اور طباعت و اشاعت کے تمام مراحل میں گرال قدر ہدایات اور مفید مشورول سے نوازا۔
استاذنا الکریم حضرت مولانا نفیس احمد مصباحی مد ظله العالی نے "حالات مصنف"قلم بند فرمائے اور وقتاً فوقتاً قیمتی مشورول سے بھی نوازتے رہے۔ حضرت مولانا محمود علی مشاہدی، مصباحی مد ظله العالی نے کتاب کے ابتدائی حصے کی تجدید و تسهیل کی، اور آخر تک تمام کامول کی گرانی فرماتے رہے۔ کتاب کے بیش ترجھے کی تجدید و تسهیل کی، اور آخر کے ساتھ مولانا محمد صادق مصباحی اور مولانا نور محمد مصباحی تجدید و تسهیل بڑی استقامت اور حگر کاوی کے ساتھ مولانا محمد صادق مصباحی اور مولانا نور محمد مصباحی

عرض حال

حفظها الله تعالیٰ نے کی۔ اور ہمارے موخرالذکر کرم فرمانے بوری کتاب کی کمپوزنگ بھی کی۔
تخریج عبارات کے لیے بیش ترکتابیں حضرت مولانا اختر حسین فیضی، مصباحی مد ظلہ العالی نے
"امام احمد رضالا تبریری" ہے ، اور کچھ کتابیں حضرت مولانا محمد آسلم مصباحی مد ظلہ العالی نے "الکٹرانک
لا تبریری" ہے ڈاؤن لوڈ کرکے عنایت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے رفقا اور کرم فرما
حضرات نے بھی جزوی تعاون کیا۔

ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان تمامی حضرات کا شکریہ اداکرتے ہیں۔ اور دعاکرتے ہیں کہ رب کریم اضیں ان کی خدمات کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اور ان کا سابۂ کرم ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور طلبہ جماعت سابعہ کی اس اشاعتی خدمت کو شرف قبول عطا فرمائے، اور سب کے لیے دارین کی سعادت اور سرخ روئی کا ذریعہ بنائے۔ آمین یا اُرحم الراحمین بجاہ حبیبك الکریم صلِ وسلّم و بارِكْ علیه و علی آله و صحبه اُجمعین.

من جانب طلبه کیماعت سابعه بقلم: محمد رئیس اخر مصباحی باره بنکوی متعلم: درجهٔ سابعه (فضیلت سال اول) جامعه اشرفیه، مبارک بور، اظلم گڑھ

مور خه ۲۰رجهادی الآخره، ۱۳۳۵ه ۲۱را پریل ۱۴۰۴ء دوشنبه مبارک

# تاثرات

علما ہے کرام ومشائخ عظام

## ازامین ملت، پروفیسر ڈاکٹر سبید محمد امین قادر تی، برکائی مدخله النورانی سجادہ نشین: آستانه عالیہ قادر بیبر کا تیہ، مار ہرہ مطہرہ، وصدر البرکات ایجو کیشنل سوسائی، علی گڑھ

### بسمالله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

أما بعد!

جب بھی کسی ادارے میں تعلیمی ، تدریسی و ثقافتی سرگر میوں میں امتیاز نظر آتا ہے تو مسرت و شادمانی کی جو کیفیت کم وبیش ہر سال جامعہ اشرفیہ کے حوالے سے ہوہی جاتی ہے۔

طلبہ انٹرفیہ کاہرسال" وہم مفی آظم "کے موقع پر توسیعی خطبات کاانعقاد کرنا، پرانی کتابوں کونئے انداز سے طبع کراکر منصر شہود پر لاناایک ایساعمل بن چکاہے جس کی پذیرائی محبان انٹرفیہ کے علاوہ دیگر مدارس کے صاحب ذوق اسا تذہ وطلبہ بھی کیاکرتے ہیں۔اور اس نہج پر خود کو بھی مامور کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔

امسال بھی حضرت مفتی ارشاد حسین رام بوری کی کتاب "انتصار الحق" کا انتخاب ہوا جو کتاب اپنے مشمولات کی روشنی میں دور حاضر کی نوجوان نسل کے سامنے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی علما و فضلا کی نسلیس بیبات جائیں کہ ماضی میں اہل سنت و جماعت سے کیسے کیسے جواہر پارے ہمارے اکا برنے قوم کورد وابطال کے حوالے سے عنایت فرمائے۔ بدند ہوں کار دکر ناایک دوصدی کا کار نامہ یاقصہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے ابطال کے حوالے سے عنایت فرمائے۔ برند ہوں کار دکر ناایک دوصدی کا کار نامہ یاقصہ نہیں ہے بلکہ اسلام کے مقاز سے ہی حق والوں نے اہل باطل کار دکیا ہے۔ ہر دور میں اصحاب الگ ہوئے، طریقہ کاربدلا، اسلوب تحریر منفرد ہوائیکن مقصد سب کا ایک ہی رہا، دور حاضر میں غیر مقلدین کی جماعت نے نہ صرف مذہبی افکار و خیالات پر شب خون مار نے کی کوشش کی ہے بلکہ معاشرے میں ایسی فضا تیار کرنے کی سعی کی جار ہی رہے جس سے اضطراب وانتشار کا اندیشہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی رجی نہی ہوگے ہو تصار بناکر جس طرح سے مذہب کے بنیادی اصولوں، عقیدہ ناموس رسالت، صحابہ کرام وائمہ مجتہدین کے حوالے سے برگمانیاں پھیلانے کا ایک بازار اس مکتب فکر کی طرف سے گرم ہے اس کا تدارک خالص علمی و تحقیقی انداز میں کیا جانا ہمارا اولین فریضہ ایک بازار اس مکتب فکر کی طرف سے گرم ہے اس کا تدارک خالص علمی و تحقیقی انداز میں کیا جانا ہمارا اولین فریضہ ایک بازار اس مکتب فکر کی طرف سے گرم ہے اس کا تدارک خالص علمی و تحقیقی انداز میں کیا جانا ہمارا اولین فریضہ کیا بازار اس مکتب فکری طرف سے گرم ہے اس کا تدارک خالص علمی و تحقیقی انداز میں کیا جانا ہمارا اولین فریضہ

ہے، جس کے لیے ہمارے فاضل نوجوان علماے کرام کوکثیر المطالعہ ہوکر تجزیاتی مزاج کے ساتھ مسائی جمیلہ کرنا ہوگا۔ آپس میں مذاکرات کرکے ان حضرات کے رد کے لیے ایسامتفق علیہ مواد تیار کرنا ہوگا جوسامنے والے کے لیے وافی وشافی جواب ہو۔ علامہ ارشاد حسین رام پوری علیہ الرحمہ کی کتاب دیکھ کراس نتیجہ پر پہنچا کہ وہ تمام مشمولات جوا کہ بہترین تصنیف کے لوازمات میں ہیں وہ سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس مخضر سی تحریر کے ذریعہ میں اپنے نوجوان علاکو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ معروف ومقبول صاحب تقریریاصاحب تحریر ہونے کے لیے اگر صرف اس بات پرعمل کرلیاجاے کہ کیانہیں بولنا اور کیانہیں لکھنا ہے تواتنا ہی کافی ہے۔

فقظ والسلام عربی معنی مین سیر محمد امین قادری خادم سجاده آستانهٔ عالید برکاتیه وصدر البرکات ایجویشنل سوسائی علی گرژه

### از جانشین حضور مفتی اظم مهند، تاج الشریعه علامه مفتی محمد اختر رضا خال قادر آن، از هر آن دامت بر کاتهم القدسیه، بریلی شریف

#### LAY/95

### حامدا ومصليا ومسلما

آج مور خدد الرجمادی الاولی ۱۵۳۵ هر مطابق ۱۷ مارچ ۱۹۳۷ و بروز پیر الجامعة الاشرفیه مبارک بورسے آج موئے جماعت سابعہ کے طلبہ سے بیہ خبر موصول ہوئی کہ سابقہ روایت کے مطابق جشن مفتی اظلم ہند کے موقع سے امسال بھی جماعت سابعہ کے طلبہ حضرت مولانا مفتی ارشاد حسین مجد دی رام بوری کی تصنیف "انتصار الحق" کو ترتیب جدید کے ساتھ شاکع کررہے ہیں۔ یہ نہایت ہی مسرت وشاد مانی کی بات ہے کہ نئی نسل اشاعت کے کام کی طرف راغب ہے۔

مولی عزوجل سے دعاہے کہ ان کی سعی کو مقبول فرمائے اور تمام طلبہ کو مسلک حق مسلک اعلی حضرت کا سچا پا سبان بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی الله تعالی علیه وسلم.



فقير محمداختر رضا قادري غفرله

## آز جانشین حضور محدث اظم مند، شیخ الاسلام حضرت علامه **سید محمد مدنی**، اشرقی جیلاتی، مصباحی دامت بر کاتهم العالیه، کچھوچه شریف

### بسم الله الرحمن الرحيم حامداً ومصلياً ومسلماً

الجامعة الاشرفیه مبارک بوراظم گرھ بوپی دین و مذہب، مسلک و مشرب، دعوت و تبلیغ، فقہ وافتا، تحقیق وتصنیف، تقریر وخطابت، نشر و اشاعت، غرض به که مختلف میدانوں میں اپنی نمایاں خدمات اور لا زوال کارناموں کی بدولت عالم گیر شہرت کا حامل ہے، اس گہوارہ علم وادب سے ہر دور میں ایسے با کمال علاو فقہا، عرفا وصوفیه، خطباو شعرا، محدثین ومحقین، مبلغین و مفکرین پیداہوئے جو دیکھتے ہی دیکھتے ملکی وغیر ملکی منظرنا مے پہ جھاگئے، فرزندان اشرفیہ نے خاموش مزاجی کے ساتھ اپنے اسلاف واکابر کے خطوط پر چلتے ہوئے ہمیشہ دین ومذہب کی نصرت و جمایت، مسلک و مشرب کی ترویج واشاعت اور اخلاق و تصوف کی خدمت کے لیے مثبت اور پائدار کام کیے اور اس کے لیے متاع زندگی وقف کر دی۔ فِرقِ ضالہ اور ادیان باطلہ کے ردوابطال کے لیے ہمیشہ سینہ سپر اور کمربستہ رہے اور تحریر و تقریر کے ذریعے ان کا دفاع اور سد باب کیا اور آج بھی فار غین اشرفیہ مکسروف میں مصروف عمل ہیں جس کا اعتراف واقرار اسے بھی کرتے ہیں اور بیگا نے بھی۔

اشاعت دین وجمایت مسلک اور احقاق حق وابطال باطل کے لیے سب سے مضبوط اور موئز ذریعہ تحریر ہے، طلبہ جامعہ اشرفیہ کو قلمی ذوق اور تحریری سرگر میول میں درجہ اختصاص حاصل ہے، وہ اپنی علمی اور ادنی صلاحیت کو نکھار نے اور تحریری شرگر میول میں درجہ اختصاص حاصل ہے، وہ اپنی علمی اور ادنی ملاحیت کو نکھار نے اور تحریری شرید تقویت دینے کے لیے ہرسال با قاعدہ طلبہ کی جانب سے دحبش ہوم مفتی اعظم ہند "کے موقع پر تحریری اور تقریری مقابلہ ومسابقے کا اہتمام ہوتا ہے، جس سے طلبہ اپنے اندر تعلیمی و تدریبی استعداد کے ساتھ ساتھ تحریری و تقریری صلاحیتوں کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مسابقے میں اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو خصوصی انعامات سے نوازاجا تا ہے اور دیگر شرکاکو بھی ترغیبی انعامات دیے جاتے ہیں۔ ماصل کرنے والے طلبہ کو خصوصی انعامات ہے کہ ادھر کئی سالوں سے دوجشن ہوم مفتی اعظم "کے حسین موقع پر طلبہ انشرفیہ نے انتاجی منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جن کی طرف ناشرین کو توجہ عام طور پر نہیں ہوتی اور عدہ اسلوب کے ساتھ منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جن کی طرف ناشرین کو توجہ عام طور پر نہیں ہوتی اور اسے دفاع میں اور اثبات تقلید میں میں اور اثبات تقلید میں کتاب دونہ ہونے والے اعتراضات کے دفاع میں اور اثبات تقلید میں کتاب دونہ انتصار الحق میں اور اثبات تقلید میں

علمی سرمایی، گرال قدرا ثاثه اور عظیم انسائیکلوپیڈیا ہے۔

جب بھی دشمنان دین نے اسلام پر آسی طرح کا حملہ کیا، ہمارے اسلاف واخلاف نے علمی اور عملی دونوں اعتبار سے بے مثال قربانیاں اور بیش بہا خدمات انجام دیں، چناں چپہ "انتصار الحق" بھی اسی سلسلة الذہب کی ایک اہم کڑی ہے۔

مذکورہ کتاب کا مخضر پس منظریہ ہے کہ علامہ نواب قطب الدین خال دہلوی نے امام عظم کے فضائل ومناقب اور ثبوت تابعیت میں "تنویر الحق" نامی ایک رسالہ تصنیف فرمایا تھاجس کے ردمیں غیر مقلدین کے پیشوا میال نذیر حسین دہلوی نے "معیار الحق" کے نام سے ایک کتاب کھی، اس کے جواب میں حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین فاروقی مجد دی رام پوری علیہ الرحمہ (ولادت: ۱۲۳۸ھ/وفات: ۱۱۳۱ھ) نے "انتصار الحق" تحریر فرماکر اس کے باطل عقائد ونظریات کی دھجیاں بھیر دیں، امام عظم کی تابعیت اور تقلید کے وجوب پر دلائل وبراہین کا انبار لگا دیا کہ پھر دوبارہ مخالفین کو قلم اٹھانے کی جرائت نہیں ہوئی؛ لیکن آج جب کہ پھر سے غیر مقلدین فاسد نظریات کی تبلیغ و ترسیل کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے لگے ہیں تواب ضرورت محسوس کی مقلدین فاسد نظریات کی تبلیغ و ترسیل کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے لگے ہیں تواب ضرورت محسوس کی حارئی تھی کہ "انتصار الحق" کی طباعت جدید اور اشاعت ثانی ہو۔ تقریباسات سوصفحات پر شتمل سے علمی، تحقیقی اور گرال قدر کتاب نہ صرف قدیم نجی پر تھی بلکہ پر دہ نخفا میں بھی تھی۔

جامعہ انٹر فید کے طلبہ کو خدا ہے تعالی خیر وبرکت سے نوازے کہ انہوں نے نہ صرف عصری تقاضے اور ضروریات کو محسوس کیابلکہ کتاب کو جدید علمی و تحقیقی اسلوب میں شائع کرنے کے لیے مکمل جدوجہد کی اور بڑی عن میں شائع کرنے کے لیے مکمل جدوجہد کی اور بڑی عن ان بندی، ریزی سے زبان وبیان کی تجرید و تسہیل اور عربی عبار توں کی تخریخ و ترجمہ کرکے ضروری مقامات پر عنوان بندی، پیرابندی، علامات ترقیم کی رعایت کے ساتھ فہرست، وقیع مقدمہ اور حالات مصنف بھی قلم بند کیے، اور اکابر علاسے تقریظات و تاثرات بھی حاصل کیے، جن سے کتاب کی اہمیت و معنویت اور افادیت دوبالا ہوگئی ہے۔ امید ہے کہ کتاب کا مطالعہ اسلامیات خصوصًا مسلک حنفی سے تعلق رکھنے والوں کی معلومات میں فیمتی اضافہ کرے گا۔

کتاب کا مطالعہ اسلامیات خصوصًا مسلک حنفی سے تعلق رکھنے والوں کی معلومات میں فیمتی اضافہ کرے گا۔

فقیر گدانے انثر فی جیلانی دعا گو ہے کہ جامعہ انشر فیہ کے اساتذہ و طلبہ کی کوششوں اور کاوشوں کورب تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ آمین بجاہ سید اللہ سلین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم.

طالب دعا ابوالحمزة سيد محمد مدنی اشرفی جيلانی غفرله ۲۷ر جهادی الاولی ۴۳۵اھ مطابق ۲۹ر مارچ ۴۰۱۰ء بروز شنبه

## از نبیرهٔ اعلیٰ حضرت، حضرت مولانا محمد سبحان رضاخال سبحانی میال دام ظله النورانی سبحاده نشین و متولی خانقاه عالیه رضویه، و ناظم اعلیٰ جامعه منظر اسلام بریلی شریف

### ∠14/9r

### حامدا ومصليا ومسلم

عزیزم مفتی محمرسلیم بریلوی (استاذ جامعه رضویه منظر اسلام بریلی شریف) کے توسط سے بیہ جان کر بڑی مسرت و شادمانی ہوئی کہ جامعہ اشرفیه مبارک بور میں زیر تعلیم طلبہ جماعت سابعہ (۱۲۰۱۴ه/۲۰۱۹ء) دوجشن بوم مفتی عظم ہند"کے موقع پر حضرت مفتی محمہ ارشاد حسین رام بوری علیه الرحمہ کی مایہ ناز تصنیف" انتصار الحق" جو غیر مقلدوں کے پیشوا" نذیر حسین دہلوی"کی کتاب" معیار الحق"کے جواب میں موصوف نے تحریر فرمائی تھی اسے تخریج ، تحقیق اور ترتیب جدید کے ساتھ منظر عام پرلار ہے ہیں۔

الله تعالى ان طلبه كو جزائے خير عطا فرمائے اور انہيں اسلاف اہل سنت كى تصانيف مباركه كى نشر واشاعت اور مسلك اعلى حضرت كى تبليغ و ترسيل كا مزيد حوصله بخشے - آمين بجاه النبي الكريم.

( فقیرقادری محمیحان رضاسجانی غفرله) مجاده نشین خانقاه عالیه رضویه بریلی شریف ۱۱رزیخ الثانی ۱۳۳۵ هر۱۳۱رفر دری ۲۰۱۲ء

## شهزادهٔ حضور حافظ ملت حضرت علامه عبد الحفيظ دامت بر کاتهم سربراه اعلی الجامعة الاشرفیه، مبارک بور، عظم گڑھ

بسمالله الرحين الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

ہمارے جامعہ کے ورجہ سابعہ (فضیلت سال اول) کے خوش نصیب طلبہ کی جانب سے ملک وقوم کی خدمت میں "انتصار الحق" کی شکل میں بیدا یک بہت ہی وقیع تحفہ ہے۔ اپنے پیش روبھائیوں کی سنت حسنہ کو زندہ رکھتے ہوئے انہوں نے برصغیر کے عظیم عالم ومحقق حضرت علامہ مفتی ارشاو حسین فاروقی مجد دی رام بوری علیہ الرحمہ کی اس اہم اور نادر کتاب کی اشاعت کا اہتمام کیا، اور نہایت حسن وخولی کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ۔ یہ اس کام کے لیے جماعت اہل سنت کی طرف سے مبارک باداور شکریہ کے ستحق ہیں۔

میری دعاہے کہ رب کریم ہمارے ادارے کے ان باہمت اور باند حوصلہ طلبہ کی مسائی جمیلہ کو شرف قبول سے نوازے اور ہر محاذیران کی یاوری و دست گیری فرمائے، اور ان کے اس عمل کو دوسروں کے لیے شعل راہ اور نمونہ عمل بنائے۔ آمین بجاہ النبی الأمین الکریم علیه و علی آله و صحبه أفضل الصلاة و التسلیم.

مرمجير عفي عن عن عبد الحفيظ عنى عنه عبد الحفيظ عنى عنه ۲۷ رمارچ ۲۰۱۷ء

## جامع معقول ومنقول، حضرت علامه عبرالشكور مصباحی دامت بر كاتهم العالیه شخ الحدیث جامعه اشرفیه مبارک بور، اظم گڑھ

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم

جلالة العلم ابوالفیض حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مرافآبادی علیہ الرحمة والرضوان [بائی عامعہ انثر فیہ مبارک بور] کاروحانی فیضان اور ان کے خلوص وللّہیت کا نتیجہ ہے کہ ان کے لگائے ہوئے گلستان علم وفن میں نشوو نمایا نے والے طالبان علوم نبویہ کے اندر دور طالب علمی ہی سے خدمت علم اور اشاعت دین کا جذبہ فراوال موج زن ہوجا تا ہے اور وہ گوناگوں دینی وعلمی اور تقریری و تحریری کام انجام دینے لگتے ہیں۔ جذبہ فراوال موج زن ہوجا تا ہے اور وہ گوناگوں دینی وعلمی اور تقریری و تحریری کام انجام دینے لگتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ''انتصار الحق'' کی کمپوزنگ ، پروف ریڈنگ اور نئے رنگ وآہنگ کے ساتھ اس کی طبعت واشاعت بھی جامعہ انثر فیہ ، مبارک بور میس زیر تعلیم درجہ سابعہ [فضیلت سال اول] کے طلبہ کوششوں کا ثمرہ ہے۔ یقیناان کا بیہ اقدام قابل تحسین ولائق صد مبارک بادہے اور دیگر مدارس اسلامیہ کے طلبہ کے لیے قابل تقلید و نمونہ عمل بھی ہے۔ اللہ جل شانہ ان طلبہ کے حوصلوں کوسلامت رکھے اور اخیس مزید خدمت دین متین کی توفیق مرحمت فرمائے۔

اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب علامہ نواب قطب الدین خال دہلوی نے سراج الامہ سید ناامام عظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب پر شتمل ''تنویرالحق'' نام کا ایک رسالہ تحریر فرمایا تواس کی اشاعت سے غیر مقلدوں میں ایک عجیب اضطراب اور بے چینی پیدا ہوگئ؛ اس لیے غیر مقلدوں کے پیشوا میاں نذیر حسین دہلوی نے اس کے جواب میں ''معیار الحق'' نام کی ایک کتاب اس لیے غیر مقلدوں کے پیشوا میاں نذیر حسین دہلوی نے اس کے جواب میں ''معیار الحق'' نام کی ایک کتاب انتصار الحق، اس وقت مولا ناار شاد حسین رام پوری [ ولادت: ۱۲۴۸ء/وفات: ۱۱۳۱ء] علیه الرحمہ نے یہ کتاب [ انتصار الحق] المح کراس کا پر زور رد کیا اور باطل نظریات کی تر دید وابطال کے ساتھ عوام الناس کو غیر مقلدین کے دام فریب سے بچانے کی سعی بلیغ فرمائی اور معتبر و مستند کتب کے حوالے سے یہ ثابت کر دیا کہ اس زمانے میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید واجب ہے اور سراج الامہ امام اظم ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ بلا شبہہ تابعی ہیں۔ یہ پیں۔ یہ پیں۔ یہ پیں۔ یہ پوری کتاب علمی مباحث سے آراستہ ہے اور سراج الامہ امام اظم ابو حنیفہ رضی اللہ تحالی عنہ بلا شبہہ تابعی ہیں۔ یہ پیں۔ یہ پوری کتاب علمی مباحث سے آراستہ ہے اور اس کے مشمولات دلائل و براہین سے مزین ہیں۔

طباعت واشاعت کا کام ایک مستقل کام ہے جو زبر دست محنت اور کثیر سرمایہ کاطالب ہے، اور اپنے بزرگوں کی تصانیف کو عصری خوبیوں سے آراستہ کر کے نئے انداز میں منظر عام پر لانا، کمپوزنگ کی غلطیاں دور کرنے کے لیے پروف ریڈنگ میں شب وروز محنت کرنا، حوالہ جات کی تخریج اور مشکل عبارات کی تسہیل کے لیے اپنے اساتذہ سے رابطہ کرنا اور متعلقہ کتب کی فراہمی اور اس کے لیے تگ ودو کرنا انتہائی صبر آزما اور مشکل ترین عمل ہے۔ اور پھر عہد طالب علمی میں اتنا بڑا کام انجام دینا یقینا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بزرگوں کے روحانی فیضان کی روش دلیل بھی۔

میں ان نونہالوں کے عزم محکم اور سعی پہم پر اضیں مبارک بادپیش کرتا ہوں اور دعاکرتا ہوں کہ مولی تبارک و تعالی طلبہ کی بیہ کاوشیں قبول فرماے اور اس کی اشاعت میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو دارین کی نعمتوں سے مالامال فرمائے اور انھیں مزید دینی وعلمی خدمات کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین الکریم علیہ و علی الله واصحابه أفضل الصلاة وأکرم التسلیم.

محمد عبدالشکور عفی عنه جامعه اشرفیه مبارک بور، عظم گڑھ ۲۰رر سے الآخر ۱۳۳۵ء /۲۱ فروری ۲۰۱۴ ھ، جمعه مبارکه طلبه اشرفیه کی سرگر میال

## طلبه جامعه اشرفيه كي تحريري اور اشاعتي سرگر ميال

حضرت مولانامحمودعلى مشاہدتی مصباحی استاذ جامعه اشر فیه مبارک بوراعظم گڑھ

### مبسلا وحامدا ومصليا ومسلما

ایک عالم دین کومیدان عمل میں قدم رکھنے کے بعد بہت سے دینی وعلمی تفاضوں کاسامناکرنا پڑتا ہے۔ کسی مدرسے سے وابنگی ہے تو بومیہ تدریسی کام، باضابطہ مطالعہ، بوری تیاری اور اچھی طرح تفہیم کے ساتھ انجام دینا اور طلبہ میں عمدہ صلاحیت ولیافت پیداکرنا، پھر ادارہ کے ارکان و معاونین سے بھی حسب مراتب تعلق رکھنا، اس کے حلقہ اُڑ اور دائرہ عمل کی دینی ضروریات پر نظر رکھنا، جہاں تقریر و تبلیغ، دعوت و موعظت کی ضرورت ہواسے خودیا دوسرے مناسب افراد کے ذریعہ بروے کارلانا، اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام کی کسی بات پر معترض ہو تواسے جواب دینا، خاتم النہین منگی تیائی کی سیرت، علم غیب، اختیار و تصرف، استمداد و توسل جیسے موضوعات پر تفہیم و مباحثہ درکار ہو تو اسے خوش اسلونی سے انجام دینا، دیگر مذاہب اور نئے فرقوں کی ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کو باخبر رکھنا، اور اہل باطل کی ہرقسم کی بورشوں سے حق اور اہل حق کو بجانا۔

اسی طرح مختلف دینی وعلمی میدانول میں شخقیق و تصنیف اور تحریر واشاعت کے ذریعہ دین وملت اور علم وفن کی نمایاں خدمات انجام دینا۔ ان گونال گوں محاذوں پر وہی فارغین کا میاب ہوتے ہیں جواپنے زمانہ کطالب علمی میں گونا گوں صلاحیتوں سے خود کوآراستہ کرنے کے لیے ہمہ دم تیار اور سرگرم رہتے ہیں۔

بحمدہ تعالی جامعہ اشرفیہ کے دینی وعلمی ماحول میں طلبہ کا شعور ان ساری خدمات کے لیے بیدار ہوجا تا ہے۔ وہ اسا تذہ کی رہنمائی میں اور از خود بھی بہت کچھ کرنے اور سیکھنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہاں ساری سرگر میوں کا احاطہ مقصود نہیں ،اس لیے اجمالی اشارات کے بعد زیر عنوان سرگر میوں کا ذکر کیاجا تا ہے۔

### تحریری سرگرمیاں

عمدہ تحریر پیش کرنے کا اسلوب آور مافی الضمیر کی ادائگی پر قدرت صرف اچھے ادیبوں کی تحریریں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے مشق و ممارست اور ماہرین فن سے اصلاح لینابھی انتہائی ناگزیر ہے۔ الحمد للہ! جامعہ اشرفیہ، مبارک بور میں اردو، عربی اور انگریزی ادب وانشا اور مضمون نگاری نصاب تعلیم میں شامل ہے جس سے طلبہ کے اندر درجہ بدرجہ ان زبانوں میں پختہ تحریر پیش کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے۔ مگر باذوق طلبہ اپنے قلم کو مزید سیال بنانے کے لیے متعلّد زبانوں میں مختلف علمی وادنی، تاریخی وثقافی اور دینی وفکری جدار بے شائع کرتے ہیں جو عموما ہفت روزہ یا پندرہ روزہ ہوتے ہیں۔ ان میں چند جدار بے بیہ ہیں:

عربی جدار ہوں کے نام:

(١) المعين (٢) المحبئ (٣) الرشيدية(٤) الكوكب

(٥) المصباح (٦) الهدى (٧) البلاغ

### اردو جدار بول کے نام:

| (۴) ضیابے حرم       | (۳) پیغام حق     | وحق      | (۲) صدارے    | (۱)ضیائے مجبی            |
|---------------------|------------------|----------|--------------|--------------------------|
| (۸) شمع ہدایت       | (۷) گل دسته      |          | (٢) انقلاب   | (۵) اشهر                 |
| (۱۲) جام رشیری      | (۱۱) نوائے نظامی |          | (۱۰) تاباں   | (۹)فرِوغ ادب نما         |
| (۱۲) مسعود          | (۱۵) کوکب        | لقران    | (۱۴) صوت ا   | (۱۳) گلشن فریدی          |
| (۲۰) ہلال           | (۱۹) پرواز       |          | (۱۸) بادی    | (۱۷) خیابان دارث         |
| (۲۴) دعوت حق        | (۲۳) الاقصى      | علم      | (۲۲) جمال    | (۲۱) پدی                 |
| (۲۸) خیابان وار دات | (۲۷) موج خیال    | نر       | (۲۲) آئينه ۾ | (۲۵) نواے دل             |
|                     | orldvoice (r)    |          |              | انگریزی جدار بوں کے نام: |
|                     | (8)              | Image (r | ك) (ك        | (۳) Argument (آرگومند    |
|                     | पथप्र            | र्दशक    | (1)          | ہندی جدار بوں کے نام:    |
| 40.0                |                  | کرن      | (1)          | بنگله زبان:              |

اور ہرسال "ورجہ سابعہ" کے طلبہ بڑے ہی تزک واحتشام کے ساتھ "هجشن بوم مفق عظم ہند" کا انعقاد کرتے ہیں۔اس میں مختلف دینی اور تاریخی و فکری موضوعات پر تحریری و تقریری مقابلہ کا اہتمام کرتے ہیں۔اور ہر موضوع پر اول، دوم، سوم بوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو خصوصی اور باقی شرکاے مقابلہ کو ترغیبی انعامات دیے جاتے ہیں۔اس سال تحریری مقابلے میں ۱۲۸ طلبہ نے حصہ لیا۔اور تقریری مقابلے میں ۱۲۸ طلبہ نے حصہ لیا۔

### اشاعتی سرگرمیان:

جامعہ اشرفیہ مبارک بور کے طلبہ وقتا فوقتا مستند علمائی نایاب، یا کم یاب علمی اور تحقیقی کتابیں نے رنگ وآ ہنگ کے ساتھ شائع کرتے رہتے ہیں۔ پیش نظر کتاب ''انتصار الحق''بھی اسی سلسلة الذھب کی ایک کڑی ہے جس کی اشاعت کا بیڑا اس سال کے درجہ سبابعہ (فضیلت سال اول) کے طلبہ نے اٹھایا۔

حضرت مولانااختر حسین فیضی مصباحی استاذ جامعه اشرفیه نے رمضان ۱۳۳۳ اصیں مدرسه ضیاء العلوم خیر آباد کی لائبر بری سے ایک نسخه حاصل کیااور اس کی فوٹو کائی راقم السطور کے سپر دکر دی۔ اس کے مآخذ کی ایک مکمل فہرست ابتدائی چند صفحات کی تسہیل اور پچھ عبار توں کا مقابله اور تخریج کو چکی تھی، کام بہت طویل تھااس لیے عرس حافظ ملت ۱۳۳۴ اھے کے موقع پر حضرت مولانا محدصادق مصباحی اور حضرت مولانا نور محمد مصباحی صاحبان سے اس سلسله میں تبادله خیال کیا، ان حضرات نے تشہیل اور کمپیوزنگ کی ذمه داری قبول کرلی اور کام بھی شروع کردیا۔

شوال ۱۳۳۳ ہے میں فضیلت سال اول کے چند طلبہ میرے پاس آئے اور کہا کہ حضرت مصباحی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر مولاناصادق صاحب کام کرنے کے لیے تیار ہوجائیں تو بہتر ہے۔ میں نے انھیں بوری تفصیل سے آگاہ

کیا، اس طرح کام دو حصوں میں تقسیم ہوگیا، تنہیل کا کام مولانا محمد صادق مصباحی و مولانا نور محمد مصباحی نے کیا۔ تخریج کا زیادہ ترکام جماعت سابعہ کے ذمہ دار طلبہ نے کیا اور میں بھی برابر ان کے ساتھ شریک رہا۔ در میان میں پچھ د نول تک حضرت مولانا محمد ہارون مصباحی استاذ جامعہ اشرفیہ نے بھی اس علمی کام میں حصہ لیا، بعض عبار توں کا مقابلہ اور تخریج کا کام مولانا محمد مصباحی اور مولانا نور محمد مصباحی صاحبان نے کیا۔ حضرت مولانا محمد اللم مصباحی استاذ شعبہ کم بیوٹر جامعہ اشرفیہ مبارک بور نے بچھ کتابیں نیٹ سے فراہم کیں جس سے تخریج اور مقابلہ کا کام بہت حد تک آسان ہو گیا۔ اس در میانِ کار حسب ضرورت ہم استاذ مکرم عمدۃ المحققین حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک بور سے برابر اشتفادہ کرتے رہے ، ان ہی مشفق اساتذہ کے زیر نگرانی ہے کام انجام پذیر ہوا۔

### درج ذیل اساتذہ اشرفیہ نے پہلے مرحلے کی پروف ریڈنگ کا کام سرانجام دیا:

(۱) حضرت مولانامحمه قاسم مصباحی، ادروی (۲) حضرت مولانامحمه بارون مصباحی

(۳) حضرت مولانا حبیب الله بیگ مصباحی از ہری (۳) حضرت مولانا محمد اشرف مصباحی

(۵)حضرت مولانااز ہرالاسلام مصباحی از ہری

كام كي تفصيل:

(۱) تصحیح و تحقیق (۲) حتی الامکان حضرت مصنف ہی کے مفہوم و بیان بلکہ بیش تر الفاظ کو باقی رکھتے ہوئے عبارت میں سلاست اور روانی پیدا کردی گئی ہے۔ (۳) مناسب مقامات پر شاہ سرخی اور ذیلی سرخیوں کا اضافہ (۴) حوالے کی اصل عبار توں کا دست یاب اصل مراجع سے مقابلہ اور تخریج (۵) جدید طرز طباعت کے مطابق پیرا گرافنگ، جدید اصول املا اور علامات ترقیم کی رعابیت (۲) بعض مشکل الفاظ کی وضاحت (۵) بعض عربی عبار توں کا ترجمہ (۸) بعض مقامات پر اعراب (۹) پروف ریڈیگ (۱۰) کتاب کے مشمولات کی تفصیلی فہرست (۱۱) انتصار الحق کی سابقہ اشاعتوں میں معیار الحق کی عبارتیں حاشے پر درج کی گئی تھیں، اور در میان کتاب ایک دوسطریازیادہ لکھ کر، الی آخرہ، یا خلاصہ و غیرہ کا نشان دے کر جواب مرقوم تھا، اب " انتصار الحق" کی حاشیہ سے" معیار" کی نقل کردہ عبارت لے کر اصل کتاب میں حوض کے اندر باریک خط میں شامل کردی گئی ہے۔ (۱۲) حالات مصنف کا اضافہ۔

اس کے بعد عمرة المحققین حضرت علامہ محمد احمد مصباحی مد ظلہ صدر المدرسین جامعہ انشرفیہ مبارک بور کی خدمت میں اس کی فائنل کا پی پیش کی گئ توآپ نے بے پناہ مصروفیات کے باوجو دبالاستیعاب بوری کتاب دیکھ کر بعض خامیاں دورکیں، اور کتاب کوخوب سے خوب تربنادیااور انتہائی بیش قیمت تقدیم رقم فرمائی جس سے کتاب کاحسن دوبالا ہوگیا۔

واضح رہے کہ جامعہ انٹر فیہ کے طلبہ کی میہ پہل اشاعتی پیش کش نہیں بلکہ ہماری معلومات کے مطابق اب تک طلبہ کی جانب سے درج ذیل کتابیں شائع ہوچکی ہیں:

> امام احمد رضا قادری قدس سره ۱۳۹۲ه/۱۹۷۶ء

(۲) راقم السطور محمو دعلی مشاہدی مصباحی۔

(۱) الصمصام على مشكك في آية علوم الارحام ناشر: جماعت ثالثه

| امام احدر ضا قادری قدس سره                           | صِلاتُ الصفافي نور المصطفيٰ              | <b>(r)</b> |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| ۶۱۹۷۷م/۲۵۱۲ ع                                        | ناشر: جماعت خامسه                        |            |
| امام احمد رضا قادری قدس سره                          | صفائح اللجبين في كون التضافخ بكفي البدين | (٣)        |
| ۲۹×۱۳۵۲ هـ ۲۹۷                                       | ناشر: جماعت رابعه                        |            |
| امام احمد رضا قادری قدس سره                          | سرور العيد في حِلّ الدعاء بعد صلاة العيد | (r)        |
| ۶۱۹۷۷/p۱۳۹۲                                          | نانثر: جماعت سادسه                       |            |
| امام احمد رضا قادری قدس سره                          | خيرالآمال في حكم الكسب والسوال           | (4)        |
| ۶۱۹۷۷ <u>ه/۲</u> ۷۹۶                                 | ناشر: جماعت خامسه                        |            |
| امام احمد رضا قادری قدس سره                          | النور والضياء في أحكام بعض الأساء        | (r)        |
| نتى محد شريف الحق امجدى عليه الرحمه                  | مع حاشيه حفرت منا                        |            |
| ۶۱۹۷۷/p1۳۹۲                                          | ناشر: جماعت رابعه                        |            |
| مجموعه مقالات طلبه اشرفيه                            | المصباح                                  | (∠)        |
| ۶۱۹۷/p11297                                          | ***                                      |            |
| مرتب: حضرت مولاناابوالطامر محمد طیب دانابوری         | روداد مناظره ادري                        | (v)        |
| عليه الرحمه                                          |                                          |            |
| ۲+۱۱۵/۲۱۱۵                                           | ناشر: جماعت رابعه                        |            |
| صدرالافاضل حضرت علامه محمر نعيم الدين                | در نایاب                                 | (9)        |
| مرادآبادي علىيه الرحمه                               |                                          |            |
| ۳۱۶۰۲۱ هـ<br>۱۰                                      | ناشر: جماِعت ثالثه                       |            |
| مولانا محمد منشاتابش قصورى دام ظله                   | دعوت فكر                                 | (1.)       |
| ۶۱۹۸۲/۵۱۲۰۲                                          | ناشر: جماعت خامسه                        |            |
| شيربيشه المل سنت حضرت علامه حشمت على خان             | رادّ المهند                              | (11)       |
| علىيدالرحمه                                          |                                          |            |
| ۵۱۴+۵/۶۱۹۸۵                                          | ناشر: جماعت سابعه<br>"ت                  |            |
| مولانامحمه عبدالحامد بدابوني صدر جمعيت علمائ بإكستان | تصحيح العقائد                            | (11)       |
| سال اشاعت درج نهیں _ تقریبًا ۴۴ ۱۳۰ هر ہو گا         | ناشر: جماعت رابعه                        |            |
| ضا قادری قدس سره                                     | بركات الامداد لأهل الاستمداد المام احرر  | (111)      |
| ۶۱۹۸۸/عام ۱۴ <b>۰</b> ۹                              | ناشر: جماعت سادسه                        |            |

طلبه اشرفیه کی سرگر میاں

(14) النيرة الوضية شرح الجوهرة المضية مع حاشيه الطرة الرضية على النيرة الوضية شرح:امام احمد رضا قادری قدس سره ۹+11ه/۱۹۸۹ء ناشر: جماعت ثالثه يروفيسر ڈاکٹر مسعو داحد عليه الرحمه ر ہبرور ہنما (10) ۱۹۸۸/عام ۱۹۸۸ ناشر: جماعت ثالثه اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة امام احدر ضاقا درى قدس سره (11) ۹ + ۱۹۸۸/ ۱۳ + ۹ ناشر: جماعت رابعه امام احدرضا قادري قدس سره طرق اثبات الهلال (12)۵۱۳۱۵/۱۹۹۳ء ناشر: جماعت ثالثه مجموعه مقالات طلبه اشرفيه دىنى دعوت  $(1\Lambda)$ ۵۲۹۱ه/۱۹۲۵ ناشر: طلبه در چه فضیلت اذاقة الأثام لما نعى عمل المولد والقيام (محفل ميلادوقيام عظيمي دلاكل كي روشني مين) (19) عمدة المتكلّمين حضرت علامه نقى على خال عليه الرحمه ناشر:طلبه درجه فضيلت ۵۲۹۱۵/۲۵ شيربيشه ابل سنت حضرت علامه حشمت على خال (٢٠) الصوارم الهندية عليهالرحمه ۵۲۹۱ه/۱۹۴۵ ناشر:طلبه در حه سادسه حضرت علامہ عبدالشمیع بے دل سہارن بوری انوار ساطعه دربيان مولو دوفاتحه (11) خليفه حضرت مولاناحاجي امدادالله مهاجر مكى رحمهاالله ناشر: طلبه درجه فضبلت ۲۲۰۱۵/2/۲۸ شارح: شيڅمحقق حضرت شاه عبدالحق محدث د ہلوی لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح (۲۲) [ایک جلد، حواشی: مولاناصد رالوریٰ مصباحی] رحمداللد ٠٢٠٠٩/١٥٣٠ ناشر: طلبه در حه فضيلت حضرت مولانا قاضي فضل احدلد صيانوي رحمه الله (۲۳) انوار آفتاب صداقت ٢٠١١/١١/١٥ ناشر:طلبه در جه سابعه حضرت علامه غلام وتتكير قصوري رحمه الله تقذيس الوكيل عن توبين الرشد والخليل (۲4) ۲۰۱۲/2017mm ناشر: طلبه درجه فضیلت

(۲۵) نصرالمقلدین حضرت علامه سید شاه احمه علی بٹالوی علیه الرحمه ناشر: طلبه در جه سابعه حضریت علامه سید شاه احمه علی بٹالوی علیه الرحمه حضیت حضرت علامه سید شاه احمه علی بٹالوی علیه الرحمه ناشر: طلبه در جه فضیلت حضرت علامه وکیل احمد بلیاوی سکندر بوری علیه الرحمه ناشر: طلبه در جه نضیلت ۲۳۱ مهم ۱۳۳۱ هر ۱

اس میں مجد دعظم امام احمد رضاقد س سرہ کے درج ذیل رسائل شامل ہیں:

(٢٨) النهى الأكيد عن الصلاة وراء عدى التقليد

(٢٩) حاجز البحرين الواقى عن جمع الصلاتين

(٣٠) الهادي الحاجب عن جنازة الغائب

(٣١) النهى الحاجز عن تكرار صلاة الجنائز

(mr) صفائح اللجين في كون التصافح بكفي اليدين (يكتاب اس عيم بحي شائع مويكل م)

(mm) اهلاك الوهابيين على توهين قبور المسلمين

(۳۲) انتصار الحق فی اکساد اباطیل معیار الحق. (بیزیرنظری)

اس کے علاوہ درجہ فضیلت کے طلبہ ہرسال اپنی دستار بندی کے موقع پر انفرادی طور پر کتابیں شائع کرتے ہیں جن میں سے بعض کتابیں خود ان کی تصنیف و تالیف یا ترجمہ ہوتی ہیں، اخیں اپنے احباب اور متعلقین کو بطور تحفہ پیش کرتے ہیں، اگر ان سب کو شار کیا جائے تو یہ تعداد سوسے بھی متجاوز ہو جائے گی۔ امسال ۱۳۳۵ھ کے عرس عزیزی میں فار غین نے انفرادی طور پر جو کتابیں شائع کیں، وہ کم از کم ۱۲۵ کی تعداد میں ہیں، اور مختلف دینی وعلمی موضوعات سے تعلق رکھتی ہیں، اگریہ کتابیں تحفہ احباب کے دائرہ سے نکل کرعام قاریئن و شائقین تک پہنچیں توان کی افادیت میں بڑااضافہ ہوسکتا ہے۔ اللہ رب العزت مادر علمی باغ فردوس کی ان بہاروں کو نظر بدسے محفوظ رکھے اور ابوالفیض جلالۃ انعلم حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کے روحانی فیضان سے سب کو شاد کام فرمائے۔

محمودعلی مشاہدی مصباحی استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک بور اعظم گڑھ ۳۷ جمادی الآخره ۱۳۳۵ هه ۱۵ پریل ۱۴۰۴ء بروزشنبه حالات مصنف

### تعارف صاحب انتصار الحق

شخ الفقهاء والمحدثين علامه مفتى محدار شادحسين فاروقى مجددى رام بورى عليه الرحمة والرضوان

از: حضرت مولانا نفيس احمد مصباحی جامعه اشرفيه, مبارك بور، أظم گڑھ

نام ونسب: آپ کا نام محمد ارشاد حسین، والد کا نام مولوی تحکیم احمد حسین اور دادا کا نام غلام محی الدین تھا۔ آپ کا نسب نواسطول سے حضرت مجد دالف ثانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی پھلائے شئے (متوفی ۱۰۳۴ه) سے ماتا ہے۔ نسب نامہ بیہ ہے۔ "مفتی ارشاد حسین بن مولوی تحکیم احمد حسین بن غلام محی الدین بن فیض احمد بن شاہ کمال الدین بن شیخ درولیش احمد بن شاہ محمد کی بن امام ربانی مجد درولیش احمد بن شاہ محمد کی بن امام ربانی مجد د الف ثانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی "۔ (۱)

حضرت شاہ محمد کیلی، حضرت مجد دالف ثانی کے سب سے چھوٹے صاحب زادے ہیں۔ حضرت مجد و قدس سرہ کا سلسلۂ نسب اکتیس واسطوں سے امیر المو منین فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب وُٹاٹٹٹٹ تک پہنچتا ہے۔ (۲) اس طرح مفتی محمدار شادحسین مجد دی کے سلسلۂ نسب میں سیدنافاروق اعظم وُٹاٹٹٹٹٹ تک اکتالیس واسطے ہوتے ہیں۔ خاندافی حالات: آپ کے بزرگوں کا مسکن سر ہند شریف (پنجاب) تھا جو سکھوں کے ظلم و تعدی کے بعد وہاں سے ہجرت کرکے بریلی شریف آگئے۔ پھر آپ کے داداشخ غلام محی الدین بریلی سے رام پور تشریف لائے۔ (۳) اور محلہ گھر سیف الدین خال میں سیف الدین خال کے محلات میں سے ایک چل چار ہزار روسیے میں خرید کر رام پور میں متقل سکونت اختیار کرلی، پھرشخ غلام محی الدین کی شہادت کے بعد ان کی والدہ ماجدہ نے گھر سیف الدین خال کا مکان فروخت کر دیا اور رام پور ہی میں محلہ پیلا تالاب پر اپنے مائیکے میں رہنے لگیں۔ (۳)

ولادت اختیار کر لی، کو رادت ۱۲ رصفر ۱۲ میلا تالاب پر اپنے مائیکے میں رہنے لگیں۔ (۵)

تعلیم: آپ نے فارسی زبان وادب کی کتابیں اپنے والد ماجد حکیم احمد حسین مجد دی ، بڑے بھائی مولانا امداد حسین مجد دی اور شیخ احمد علی سے پڑھیں۔ اور عربی صرف ونحو کی تعلیم حافظ غلام نبی، مولوی جلال الدین اور مولوی نصیر الدین خاں سے حاصل کی۔ پھر لکھنؤ جاکروہاں کے علما واسا تذہ سے علوم نقلیہ کی کتابیں پڑھیں۔ پھر وطن واپس ہو کرملا

<sup>(</sup>۱) تذکره کاملان رام بور، ص: ۱۰ سار مگر نزسته الخواطر (ج: ۸، ص: ۳۹) میں حکیم عبدالحی رائے بریلوی نے آپ کا جونسب نامه ذکر کیا ہے۔اس میں حضرت مجد دالف ثانی تک صرف سات واسطے ہیں، شاہ فقیراللہ کے بعد شیخ فیاض الدین اور شیخ بوسف کا ذکر نہیں ہے۔ والله اعلم بالحق و الصواب.

<sup>(</sup>۲) مشایخ نقش بندیه، ص:۳۷۳، بحواله مقامات خیر، ص:۳۳

<sup>(</sup>۳) تذکره کاملان رامپور، ص: ۳۰

<sup>(</sup>۴) مولاناار شادحسین مجر دی، حیات \_ خدمات \_ ص: ۱۰

<sup>(</sup>۵) مصدرسالق

دونوں کے فیض صحبت سے محروم ہو گئے۔

محمد نواب خاں بن سعد اللہ خاں افغانی نقش بندی (تلمیز حضرت علامضل حق خیر آبادی ومرید حضرت شاہ احمد سعید مجد دی دہلوی)سے علوم عقلیہ وغیرہ کی باقی ماندہ کتابیں پڑھیں ۔<sup>(۱)</sup>

اسی زمانے میں ملا محر نواب خال افغانی مجد دی، نواب کلب علی خال کی تعلیم پرمامور تھے۔ اسی وجہ سے مفقی محمد ارشاد حسین مجد دی کا نواب کلب علی خال کی مجلس درس واستفادہ میں بھی جانے کا اتفاق ہوتا تھا، اور اس مجلس میں ان کے ساتھ نشست وبر خاست بھی ہوتی تھی۔ دوسری جانب نواب کلب علی خال کو مذہب شیعہ امامیہ کی تعلیم دینے کے لیے ان کے دادا نواب محمد سعیہ خال والی ریاست رام پور نے دوشیعہ مجتہد مقرر کرر کھے تھے۔ وہ مجتهد نواب کلب علی خال کو جو بھی عقائد امامیہ کی تعلیم دیتے مفتی ارشاد حسین صاحب اسے نواب صاحب کے دل سے محو کرا دیتے سے اس کی وجب عقائد امامیہ کی تعلیم دیتے مفتی ارشاد حسین صاحب اسے نواب صاحب کے دل سے محمد سعیہ خال سعیہ خال سعیہ خال محمد نواب محمد سعیہ خال سعیہ خال محمد نواب محمد نواب علی خال کو ملا محمد نواب علی خال کو ملا محمد نواب علی خال کی امد ور فت نواب صاحب کے یہاں سے بند ہوئی توان کے شاگر دمفتی ارشاد حسین مجمد دی کا آناجانا بھی بند ہوگیا۔ کیول کہ آپ کی آمد ور فت نواب صاحب کے یہاں سے بند ہوئی توان کے شاگر دمفتی ارشاد حسین مجمد دی کا آناجانا بھی بند ہوگیا۔ کیول کہ آپ کی آمد ور فت نواب صاحب کے یہاں سے بند ہوئی تھی۔ اس طرح نواب کلب علی خال محمد دی کا آناجانا بھی بند ہوگیا۔ کیول کہ آپ کی آمد ور فت تواستاد ہی کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اس طرح نواب کلب علی خال

مگراس صحبت کیمیاا ترکے گہرے اترات نواب صاحب کی لوح قلب پر مرسم ہو چکے تھے۔ ان کے اندر حق پیندی اور حق بیانی کے اوصاف پیدا ہو چکے تھے، جو کسی مجہد کے مٹانے سے مٹ نہ سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آگے چل کر نواب کلب علی خال عقائد شیعہ سے تائب ہوکر متصلب سی حقی نقش بندی مجردی بن گئے۔ (۳) وہ کلی روانگی اور تعلیم کی تحکیل : نہ کورہ واقعے کے بعد جب ملا محمہ نواب خال افغانی مجد دی دہلی تشریف لے گئے تواپی استاد کے ہمراہ مفتی ارشاد حسین قدس سرہ بھی رام پور سے دہلی چلے گئے اور دہلی میں رہ کر اپنے استاد گرامی سے برابر علی استفادہ کرتے رہے ، اور اخیس کی درس گاہ میں تعلیم سے فراغت پائی اور شہرت عام کے مالک ہوئے۔ (۳) مشاہ احمد سعید مجد دی کی درس گاہ میں : تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کے استاد ملا نواب خال افغانی نے اپنے پیرو مرشد شخور بانی حضرت مولانا شاہ احمد سعید مجد دی (متونی عہر سلسلہ نقش بندیہ مجد دیہ میں بیعت ہونے کا مشورہ دیا۔ آپ ان کی خدمت میں رہ کر سلوک کی منزلیں طے کیں۔ تصوف وطریقت کے اسرار ور موز سکھے ، حدیث و تفسیر کی چھرکتا ہیں بھی پڑھیں اور محمد میں ور مرادیت کا بلند مقام پاکر اجازت و خلافت سے سر فراز ہوئے۔ دہلی قیام کے زمانے میں آپ کے پیرو مرشد کے محبوبیت و مرادیت کا بلند مقام پاکر اجازت و خلافت سے سر فراز ہوئے۔ دہلی قیام کے زمانے میں آپ کے پیرو مرشد کے محبوبیت و مرادیت کا بلند مقام پاکر اجازت و خلافت سے سر فراز ہوئے۔ دہلی قیام کے زمانے میں آپ کے پیرو مرشد کے محبوبیت و مرادیت کا بلند مقام پاکر اجازت و خلافت سے سر فراز ہوئے۔ دہلی قیام کے زمانے میں آپ کے پیرو مرشد کے

<sup>(</sup>۱) تذكره كاملان رام بور، ص: ۳۰

<sup>(</sup>۲) . تذکره کاملان رام بور، ص: ۲۰، مولاناار شاد حسین مجد دی رام بوری، حیات ، خدمات ، ص: ۱۲، بحواله معارف عنایتیه، ص: ۱۲۱

<sup>(</sup>۳) مصدرسالق،ص:۱۲،۱۳

<sup>(</sup>۴) مصدر سابق، ص: ۱۱۳

حالات مصنف

صاحب زادوں سے آپ کی پچھ شکر رخی بھی ہوئی، مگر مر شدگرای نے در میان میں پڑکراسے ختم کرادیا۔ (۱)

آپ حضرت شاہ احمد سعید عبد دی کے نہایت جلیل القدر خلیفہ سے حالات کی اجری اور ملک پر انگریزی عکومت کے ظالمانہ تبلط واقتدار کی وجہ سے جب آپ کے شخ طریقت ۲۵ اور میں اپناوطن چپوڑ کر مکہ مکر مہ روانہ ہوئے توآپ بھی پائی پت تک ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ پائی پت سے آپ کورام پور واپس ہونے کا تکم ہوا۔ (۲)

ہوئے توآپ بھی پائی پت تک ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ پائی پت سے آپ کورام پور واپس ہونے کا تکم ہوا۔ (۲)

سفر حربین شریفین بچھ عرصے کے بعد آپ خوادم خاص مجمہ موکی بخاری کے ساتھ پیدل قے کے لیے روانہ ہوئے۔

سفر حربین شریفین بی سے سفرطے ہوا۔ قبح سے فراغت کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ روضۂ رسول اور اپنے مرشدگرای کی زیارت سے شاد کام ہوئے اور وہیں شہر سول ایک سال تک اپنے مرشدگرای کے حکم پررام پور تشریف لا کے اور عارف ربانی حضرت مولانا عبد الکریم عرف ملافقیرا نوند قادری چشی قدرس سرہ (متونی ۲۰۱۱ھ) کی مسجد کے ججرے میں قیام کیا، اور یہیں نومہینے مرشدگرای کے حکم پررام پور تشریف لا کے اور عارف ربانی حضرت میں قرائی ہور کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ میں مصروف رہتے تھے، ہفتے میں فاقہ کی بھی نوبت آئی تھی اور الم اصراض و عوارض میں اس سے بھی زیادہ۔ مرکم کامل استقامت کا بید حال تھا کہ کسی پراپئی بیٹانیوں اور تکلیفوں کا اظہار المحد والم خوات و میا مین دکاری کے مالی استقامت کا بید حال تھا کہ کسی پراپئی بیٹانیوں اور تکلیفوں کا اظہار المحد بالکل نہ کرتے تھے۔ " حشریت الله وَ بندم آلو کیل خرض نہ تھی۔

بالکل نہ کرتے تھے۔ " حشریت نا الله وَ بندم آلو کیل " ہمہ وقت ور دزبان رہتا تھا اور " وَ مَا مِنْ دَابَةِ فِی الْاذُ وَضِ الله وَ بندم آلو کیل خرض نہ تھی۔

اسی دوران والی ریاست رام بور کلب علی خال نے اپنی بیاری کے عالم میں ریاست کے کارگزار مجمد عثمان خال کے ذریعہ کچھ رقم آپ کے پاس بھیجی، آپ نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا: "صدقہ مسکینوں کاحق ہے، ہم ان کی صحت کے لیے حسبنا اللہ دعاکرتے ہیں "۔ یہ جواب سن کر نواب کلب علی خال نے آپ کی خدمت میں ایک عریضہ بھی جسی اجسی جسی جسی جس کا ضمون یہ تھا:

"بِ شَكَ مِينِ فَسِقَ وَفَحُور مِينِ مِبْتَلَامُول، لَيكُن الْمُل الله كَي عقيدت اخلاص سے محروم نہيں ہوں"۔
اُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَشْتُ مِنْهُمُّ
لَـ عَلَّا اللهِ يَرُزُقُنِي صَلَاحاً

لَـ عَلَّ اللهِ يَرُزُقُنِي صَلَاحاً

(میں صالحین سے محبت کرتا ہوں ،حالال کہ میں خود اُن میں سے نہیں ہوں ،اس امید پر کہ اللہ تعالی مجھے صلاح و نیکی نصیب فرمائے۔)

<sup>(</sup>۱) تذکره کاملان رام بور، ص: ۳۱

<sup>(</sup>۲) تذکره علمانے اہل سنت، ص: ۲۴۴. مولاناار شاد حسین مجد دی۔ حیات۔ خدمات، ص: ۱۳۳

<sup>(</sup>m) تذکره علماے اہل سنت، ص: ۲۴

<sup>(</sup>۴) مصدرسابق، تذکره کاملان رام بور، ص: اس

اس کے بعد حضرت مفتی ارشاد حسین مجد دی عِلالفِئے نے دعا فرمائی۔جس کی قبولیت کا اثریہ ہوا کہ نواب صاحب خلاف شرع کاموں سے بے زار ہو گئے۔(۱)

والی رام پورکی عقیدت: والی رام پور نواب کلب علی خان اپنی ولی عہدی اور تعلیم کے زمانے سے ہی آپ سے حد درجہ متاثر سے اور ان کا دل ان کی محبت سے معمور تھا۔ لیکن جب انھوں نے آپ کی دین داری، پر ہیزگاری، حرص وہوس سے دوری دیکھی، اور بید دکیھاکہ غربت اور تنگ دستی کے زمانے میں بھی آپ کا دل دنیوی مال و متاع کی خواہش سے خالی ہے تو ان کی محبت، عقیدت میں بدل گئی۔ اس کا اثر نواب صاحب کے والی ریاست ہونے کے زمانے میں بی ظاہر ہوا کہ مفتی صاحب کے افکار کے باوجو دانھوں نے نہایت اصر ارکے ساتھ خدام خانقاہ کے مصارف کے لیے تقریباً چار سورو سے ماہانہ ریاست کے خزانے سے مقرر کر دیے۔ محلہ کھاری کنواں میں پختہ اور خام مکان بنوائے۔ مفتی صاحب پاکی میں آتے جاتے ہے، کہار نوکر سے، خوش لباس، خوش او قاتی اور خوش اخلاقی سے زندگی بسر ہوتی تھی۔ (۲)

نواب صاحب میر بھی چاہتے تھے کہ کچھ گاؤں (بطور جاگیر) خانقاہ کے مصارف کے لیے مقرر کر دیں، مگر آپ نے بید کہ کر اسے روک دیا کہ "میرے مرنے کے بعد بید گاؤں میری اولاد کے لیے باہمی نزاع اور خسار ہُ آخرت کا باعث ہوں گے،اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا"۔ (۳)

نواب صاحب نے سنن ابوداؤد کانسخہ نہایت خوش خط، مُطلّیٰ وئیر ہؓب لکھوایا۔اور اس کی تھیج کا کام مولاناسید حسن شاہ محدث رام بوری اور فقی ار شاڈسین مجد دی کے حوالے کیا۔مولاناسید حسن محدث آپ کے مکان پر آتے اور دونوں مل کرسنن ابوداؤد کے اس نسخے کی تھیجے کرتے تھے۔ (۳)

نواب کلب علی خال والی رام پور کو آپ سے ایسا والہانہ تعلقِ خاطر اور آپ کی شخصیت پر اتنا اعتماد تھا کہ جب انھوں نے ۱۲۸۹ھ/۱۸۷۶ء میں تقریبًا چار سوافراد کے قافلے کے ساتھ حج وزیارت کے لیے حرمین شریفین کاسفر کیا تو شرعی مسائل میں رہ نمائی کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لیا۔ مولانانجم الغنی خال رام پوری اخبار الصنادید میں لکھتے ہیں:

"نواب کلب علی خال کو و کی عہدی کے زمانے سے حج و زیارتِ حرمین شریفین کا شوق تھا، آخر کار شوقِ زیارت نے ان کا دامن کھینچااور ۲۸۹اھ میں اس سفرِ ہمایوں کا شمم ارادہ کیا، جمعہ کے روز جامع مسجد آکر سب سے اپنے قصور کی معافی چاہی اور اپنے حقوق سے رعیت کو بڑی کیا۔ ۲۳ رمضان ۱۲۸۹ھ مطابق ۲۵ روسمبر ۲۸۱ء کو مع صاحب زادہ علی اصغرخال ، صاحب زادہ محمود علی خال و مولوی ارشاد حسین صاحب نقش بندی و سید حسن شاہ صاحب محدث و محمود علی خال ، شیخ علی بخش صاحب و سید مجاہد علی و غیرہ قریب چار سوآد میول کے روانہ ہوئے۔ صاحب زادہ حیدرعلی صاحب نے ببیکی پہنچ کر نواب صاحب (کے قافلے) میں شرکت کی۔ "(۵)

<sup>(</sup>۱) معارف عنایتیه، ص: ۱۱۹، بحواله مولاناار شاد حسین مجد دی، حیات، خدمات، ص: ۱۵

<sup>(</sup>۲) تذكره كاملان رام بور، ص: اس

<sup>(</sup>۳) معارف عنایتیه، ص ۱۱۸: ۱۱۹، ۱۹۱، بحواله: مولاناار شاد حسین مجد دی، حیات، خدمات، ص: ۱۸

<sup>(</sup>۴) تذکره کاملان راتم بور، ص:۱۱۱

<sup>(</sup>۵) اخبار الصناديد، خ:۲، ص:۴۵، مطبوعه منشى نول تشور، كلصنو، ١٩١٨ء

حالات مصنف

نواب صاحب کو حضرت مفتی صاحب کی شخصیت پر کتنااعتاد تھا،اس کا اندازہ مولاناتجم الغنی رام بوری کے درج ذیل بیان سے بھی ہوتا ہے:

"مولوی (ارشادحسین) صاحب کووقتاً فوقتاً زرکثیر عطاکیا، کبھی چار ہزار روپیہ دیااور کبھی دوہزار۔ مرز کا ۃ اور مصرفِ خیروغیرہ سے بھی رقم مجموعی مولوی صاحب کو تقسیم کے واسطے دی جاتی تھی، مولوی صاحب نہایت منتظم تھے۔... مولوی صاحب نے نواب سید کلب علی خال کا دور اس طرح بسر کیا تھاکہ شریعت کے پر دے میں دربارِ ابوان، امیرول کے دیوان، بلکہ رعایا کے گھر گھر پر دھوال دھار چھارہے تھے۔ "(۱)

نواب کلب علی خال نے بیاری کی حالت میں درج ذیل تین با تول کی وصیت کی تھی:

(۱)-انقال کے بعد مجھے حافظ جمال اللہ صاحب کے مزار کے پاس اس جگہ دفن کیاجائے جو شاہ محمد عمر اور حافظ صاحب کے گنبر کے در میان ایک قبر کے برابر خالی پڑی ہے۔

(۲)-مفتی صاحب اور ان کے بھائی مولاناامد ادحسین کے علاوہ اور کوئی مجھے شسل نہ دے۔

، ایست کے خزانے سے میری تجہیز و تکفین نہ ہو، تین سوروپے کی ایک رقم یہاں رحیم شاہ کے پاس ہے، اسی کوخرج کیاجائے۔

انتقال کے بعد نواب صاحب کی وصیت کے مطابق عمل ہوا۔

ساڑھے پانچ لاکھ روپے زکاۃ کے خزانے میں جمع تھے، حالتِ مرض میں نواب صاحب نے ایک دستاویز لکھ کرآپ کے حوالے کی کہ اس روپے سے جابداد خرید کرغریبوں کی دیکھ ریکھ اور پرورش کریں، بید دستاویز بریلی میں رجسٹرڈ ہوئی، اور خزانے کوروپید دینے کا تھم ہوا، مگر اس کے بعد ہی نواب صاحب پر بے ہوشی طاری ہوگئی اور ریاست کے حکام نے اس تھم پر عمل در آمد نہیں کیا۔

نواب کلب علی خال کے وارث نواب مشتاق علی خال کے زمانۂ ریاست میں مفتی صاحب کے کچھ مخالفین و حاسدین کی شرارت و شکایت سے خانقاہ کا وظیفہ بند ہو گیا۔ ساتھ ہی جنرل اعظم الدین کے قتل کے معاملے میں کچھ نام نہاد مسلمانوں نے مفتی صاحب کو بھی متہم کیا، مگر آخر میں حقیقت واضح ہوئی، نواب صاحب کی غلط فہمی دور ہوئی، جس کے نتیج میں تخواہ میں اضافہ ہوااور دشمن شرمندہ ہوئے۔ (۲)

جرائب اظہارِ حق: شخ الاسائذہ حضرت مفتی ارشاد حسین عالیہ مجد دی اور فاروقی سے، آپ کی رگوں میں حضرت امام ربانی مجد دِ الف ثانی اور فاروق سے، آپ کی رگوں میں حضرت امام ربانی مجد دِ الف ثانی اور فاروق عظم سیدنا عمر بن خطاب رہائی ہیں کو فون دوڑ رہاتھا، حق گوئی اور بے باکی میں اپنے آباو اجداد کے وارث وجانشین سے، وہ باطل کے آگے بھی سرنگوں نہ ہوتے اور حق کا اظہار کرنے میں بھی نہ دہتے، نہ جھجکتے۔ آپ کا تعلق اس زمانے سے ہے جب حکام وقت اور سربر اہانِ حکومت کے سامنے بچی بات کہنا اور حق کا اظہار کرنا بسااو قات اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالات سے بے پرواہ وکر والی رام بور نواب کلب علی خال کے سامنے بربادی کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالات سے بے پرواہ وکر والی رام بور نواب کلب علی خال کے سامنے بربادی کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالات سے بے پرواہ وکر والی رام بور نواب کلب علی خال کے سامنے بربادی کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالات سے بے پرواہ وکر والی رام بور نواب کلب علی خال کے سامنے بربادی کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالات سے بے برواہ وکر والی رام بور نواب کلب علی خال کے سامنے بربادی کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالات سے بی سامنے بی برواہ وکر والی رام بور نواب کا بربادی کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالات سے بھالے کو دعوت دینے کے متر ادف ہوتا تھا۔ مگر آپ حالی خواب کو دعوت دونے کے دونے کے دونے کی مقال کے دونے کو دعوت دونے کے دونے کی مقال کے دونے کے دونے کے دونے کے دونے کو دعوت دینے کے دونے کے دونے کی دونے کو دونے کے دونے کے دونے کے دونے کی دونے کو دونے کر دونے کی دونے کی دونے کو دونے کی دونے کو دینے کے دونے کے دونے کے دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کی دونے کو دونے کی دونے کے دونے کی دونے کے کی دونے کی دونے

<sup>(</sup>۱) مصدرسالق

<sup>(</sup>٢) تذكره كاملان رام بور، ص: ٣٢،٣١

شری احکام پیش کرتے تھے، کبھی دونوں کے در میان بحث و مباحثہ بھی ہوجاتا۔ آپ کے ہم عصر اور ہم وطن مورخ مولانا نجم الغنی خال رام پوری آپ کے جذبۂ اظہارِ حق کوبیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"نواب کلّبِ علی خال کو مسائلِ شرعیہ میں ان سے بہت دست گیری تھی، مولوی صاحب جس آزادی اور دلیری سے مسائلِ فقہیہ میں نواب صاحب کے ساتھ ردوقد ح کرتے تھے، شخص حکومتوں میں اس کی بہت کم مثالیں مل سکتی ہیں، نواب صاحب اپنے اجلاس سے اکثر مقدمات کی بھی راے لکھتے تھے اور فیصلہ تجویز کرنے کے لیے مولوی صاحب کے پاس بھجوادیا کرتے تھے۔ "(۱)

آپ کی حق گوئی اور بے باکی کا اندازہ اس واقعہ سے ہوتا ہے جو مولانا حامد علی خال نے اپنی کتاب ""معارفِ عنایتیہ" میں درج کیاہے:

واقعہ بیہ ہے کہ نواب احماعلی خال کے داماد صاحب زادہ مہدی علی خال شیعہ مذہب کے پیرو کار تھے، ایک دن فساد انگیزی کی نیت سے انھول نے شیعہ سنی نکاح کے متعلق آپ سے فتویٰ طلب کیا، مفتی صاحب نے اپنے ایک شاگر دسے جواب لکھوا دیا کہ ''(ایسا نکاح) حنفیہ کے نزدیک درست نہیں ۔''

اس فتوے کی زدمیں نواب کلب علی خال بھی آتے تھے، اس لیے اس فتوے کو نواب صاحب کے سامنے پیش کیا گیا، نواب صاحب بغیر کچھ سوچے سبجھے رنجیدہ ہوئے، مگر بر دباری اور ہوشیاری سے کام لیا اور بیہ کہ کرٹال دیا کہ بیہ جواب مولانا کے قلم کانہیں ہے۔

اس کے بعد ایک دن نواب کلب علی خال نے مہدی علی خال کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کرکے حضرت مفتی صاحب سے عرض کرتے ہوئے کہا: ''ایسے مسائل کے جواب میں تامل سے کام لینا چاہیے۔'' یہ سننے کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا: ''جو کچھ لکھا گیا ہے وہ حق ہے اور اس کا چھپانا شرقاً ممنوع ہے، امورِ شرعیہ میں کسی کی رعایت جائز نہیں۔'' اتنا فرمایا اور فوراً اٹھ کر چل دیے اور گھر آتے ہی شاہ جہاں پور کے ارادے سے بریلی شریف کی طرف روانہ ہوگئے، اور اپنے برے بھائی مولانا امداد حسین مجد دی سے فرمایا کہ متعلقین اور لواحقین کو اپنے ساتھ لے کر شاہ جہاں پور آئیں۔

جب بیه خبر نواب کلب علی خال والی رام بور کو پہنچی تو پریشان ہو گئے اور اراکین ریاست کو حکم دیا کہ جلد سے جلد راستے میں آپ کی خدمت میں پہنچ کراپنی پکڑیاں ان کے قدموں پررکھ کرمیری جانب سے عرض کریں کہ-میں اپنی تقصیر و بے ادنی کی معافی کاطالب ہوں اور اپنی خطا پر شرم سار۔ آئدہ احکام شرعیہ میں کبھی بے حامد اخلت نہیں کروں گا۔"

بہر حال موضع دھمورہ کے قریب اراکین ریاست رام بور کی آپ سے ملاقات ہوئی، اور واپہی کی ساری شرطیں طے ہوئیں، پھر آپ فاتخانہ رام بور واپس تشریف لے آئے، ابھی آپ اپنے تنبیح خانے پہنچے ہی تھے کہ نواب کلب علی خال خود بھی خدمت میں حاضر ہو گئے اور از سرِ نوعہد و بیان مضبوط ہوگیا، اس کے بعد بھی اس کے خلاف کوئی بات نہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) اخبار الصناديد، ج:۲،ص:۱۳۵

اس وافتح کے بعد آپ اس عالمانہ شان کے ساتھ رام بور میں رہے کہ نواب کلب علی خال کی بیاری کے زمانے میں اپیل خاص کے مقدمات کا فیصلہ فرماتے تھے اور رعایا کے فائدے کے پیشِ نظر سرکاری نقصان بھی ہوتا تھا، مگر کوئی حرف شکایت نواب صاحب کی زبان پرنہیں آیا۔ (۱)

قبولِ حن کا جذبۂ ہے کراں: اس شہرت وعظمت، انرور سوخ، جاہ وجلال اور علمی کمال کے باوجود آپ کے دل میں حق بات ماننے اور قبول کرنے کاوہ جذبۂ ہے کرال موجود تھا جو علاے حق کا امتیازی وصف ہے کہ اپنے فیصلے یا فقوے کے خلاف اگر کسی عالم کا فیصلہ یاکسی مفتی کا فتویٰ سامنے آیا جو حق سے زیادہ قریب تھا تواپنی علمی جلالت اور عرفی حیثیت کا خیال کیے بغیر بے جھجک اسے مان لیا اور اینے فیصلے سے رجوع کر لیا۔

اس کی دلیل به واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک سوال کے جواب میں ایک فتوکی صادر فرمایا جس کی تصدیق کرتے ہوئے اس وقت کے تقریبًا تمام مشہور علما و مفتیانِ کرام نے دست خط کیے، پھروہ فتوکی حضرت مولانا مفتی نقی علی خال بریلوی قدس سرہ کے پاس آیا۔ آگے کا بیان ''حیاب اعلیٰ حضرت'' میں پچھاس طرح ہے:

مفتی لقی علی خال بر بلوی قد س سره کے پاس آیا۔ آگے کابیان ''حیاتِ اعلی حضرت'' میں پچھاس طرح ہے:

ایک شخص رام پورسے حضرت اقد س امام المحققین مولانا نقی علی خال صاحب بڑتا نگائی گی شہرت من کر بر بلی شریف آئے، اور حضرت مولانا (مفتی) ارشاد حسین مجد دی (علیہ الرحمۃ والرضوان) کا فتوکا جس پر اکثر علما کی مہریں اور دست خط شبت تھے، بیش خدمت کیا، حضرت نے فرمایا: کمرہ میں مولوی صاحب بیں، ان کو دے دیجے۔ جواب کھے دیں گے۔ انھول نے کہا: حضور! بیس توجناب کا شہرہ من کر آیا تھا۔ حضرت نے فرمایا: آج کل وہی فقے کھاکرتے ہیں، انھیں کو دے دیجے۔ اعلیٰ حضرت نے جب اس فقوے کو دیکھا تو پھھے شھیک نہ تھا، لہذا اس جواب کے خلاف جواب تحریر فرمایا، اور اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش فرمایا۔ کی تصدیق کے انھول نے شروع سے آخر تک اس فقوے کو دیکھا کے پاس لے گئے، ان لوگول نے حضرت مولانا (مفتی) ارشاد حسین صاحب کی شہرت دیکھ کراٹھیں کے فقوے کی تصدیق کی صدیق کے پڑھا اور تمام لوگول کی تصدیقات دیکھیں، تو دیکھا کہ سب علما کی ایک رائے دور بالے کے دو عالمول نے اس فقوے کے بخرا اور تمام لوگول کی تصدیقات دیکھیں، تو دیکھا کہ سب علما کی ایک رائے دور بالے۔ حضرت تو اس کی اس کے میں ماحب کو یاد فرمایا۔ حضرت تشریف سے اختلاف کیا ہے۔ نواب صاحب نے دوہ فتو کی ان کی خدمت میں پیش فرمایا۔ حضرت مولانا کی دیانت داری اور انصاف پسندی دیکھیے کہ صاف فرمایا: حقیقت میں وہی تھم صحیح ہے جو ان دونوں صاحبان نے لکھا ہے۔ نواب صاحب نے پوچھا: پھر دیکھیے کہ صاف فرمایا: حقیت میں وہی تھم صحیح ہے جو ان دونوں صاحبان نے کھا ہے۔ نواب صاحب نے پوچھا: پھر دیکھیے کہ صاف فرمایا: حقیقت میں وہی تھم صحیح ہے جو ان دونوں صاحبان نے میری شہرت کی وجہ سے مجھ پر اعتاد کیا، اور میرے خواضوں نے کھوں نے میری شہرت کی وجہ سے مجھ پر اعتاد کیا، اور میرے خواضوں نے کھوں نے میری شہرت کی وجہ سے مجھ پر اعتاد کیا، اور میرے خواضوں نے کھوں نے میری شہرت کی وجہ سے مجھ پر اعتاد کیا، اور میرے خواضوں نے کھوں نے میری شہرت کی وجہ سے مجھ پر اعتاد کیا، اور میرے خواضوں نے کھوں نے دور نے میں نے دور کھوں نے میرے دور کیا کھوں نے میری شہرت کی وجہ سے مجھ پر اعتاد کیا، اور میرے دور کے کیا دور نے میالے کھوں نے دور کھوں نے دور کھوں نے کھوں نے کھوں نے کھوں نے دور کھوں نے دور کھوں کے دور کھوں نے کھوں نے

سبحان الله! حق پرستی، حق کوشی اور حق نمائی اسی کو کہتے ہیں کہ جب اپنے فتوے کے خلاف نسبتاً غیر معروف

<sup>(</sup>۱) معارف عنابته، ص: ۱۲۱، ۱۲۲، بحواله: مولاناار شادهسین مجد دی رام پوری، ص: ۲۰،۱۹

<sup>(</sup>٢) حياتِ اعلى حظرت (قديم نسخه)، ج:١، ص:١٣٣

المانت و ویات اور من اوقع ہوئے تھے، وہ حاجت مندول کی حاجت روائی کے لیے ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے، ان کے پیشِ نظر رسولِ اکرم ہمگان کوشش کیا کرتے تھے، ان کے پیشِ نظر رسولِ اکرم ہمگان کا تذکرہ کا میار شاد تھا: "خیر الناس من بنفع الناس "() [لوگول میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو دو سرول کوفائدہ کہنچائے ] آپ کی امانت و دیانت کے ساتھ آپ کی فیض رسانی کا تذکرہ کرتے ہوئے حافظ احمد علی خال شوق رام بوری (متو فی ۱۹۳۳) "تذکرہ کا ملان رام بور" میں لکھتے ہیں:

آپ کے پاس اکٹرلوگ امانتیں رکھ دیتے تھے، آپ ان سے شرط فرمالیتے تھے کہ اگر مجھے یاسی اور کو ضرورت ہوئی تو بشرط ادا صرف کر دول گا، یا اسے دے دول گا، کوئی عذر نہ کرنا۔ ان امانت کی رقموں سے سیکڑوں لوگوں کو مد د پہنچی تھی، اور (اس طرح آپ اخیس) سود کی آفت سے بچالیتے تھے، بعض امانتیں ضائع بھی ہوئیں تو خوش دلی کے ساتھ آپ نے اخیس اپنے پاس سے اداکر دیا۔ (۲)

اخیس رندوں سے قائم ہے نظام ہے کدہ ساقی کہ جن سے دوسروں کی بے بسی دیکھی نہیں جاتی مرسے کافیام: حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین مجد دی عَلاَیْ ہے نے ۱۲۸۴ھ/۱۲۸۵ء کو محلہ کھاری کنواں میں اپنے مکان پرایک دینی مدرسہ قائم فرمایاتھا، جسے مدرسہ ارشاد العلوم، بیت الارشاد اور دار الارشاد کہاجا تاتھا، اس میں آپ خود درس دیتے ہوئے سیکڑوں طلبہ اس سے اپنی علمی شکی بجھاتے تھے۔ (۳) فتوی فلوی طلبہ اس سے اپنی علمی شکی بجھاتے تھے۔ (۳) فتوی فوی فوی فیل میں آپ کے فتاوی قدر کی نگاہ فوی فیل میں آپ کے فتاوی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، عوام و خواص میں کیساں طور پر آپ کے فتوے مقبول تھے، اس کی دلیل حیاتِ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ذکر شدہ وہ واقعہ ہے جس میں آپ کے فتوے پر آنکھ بند کر کے اکثر علما ہے کرام و مفتیانِ عظام نے "الجواب تھے، "کھی کرانے دست خط کر دیے تھے۔

آپ ہفتے میں صرف دودن منگل اور جمعرات کو فتوے لکھتے تھے، دور دراز مقامات سے سوالات آتے تھے اور ان کے جوابات دیتے تھے، آپ نے لبتی زندگی میں کثیر فتاوی تحریر فرمائے، کثرتِ مصروفیات کی وجہ سے آخیس باضا بطہ رجسٹر میں نقل کرنے کی فرصت نہ تھی، اس لیے آپ کے بیش ترفتاوی محفوظ نہ رہ سکے۔صرف بھی بھی بعض احباب اور اہلِ تعلق میں نقل کرنے کی فرصت نہ تھی، اس لیے آپ کے بیش ترفتاوی محفوظ نہ رہ سکے۔صرف بھی بھی بعض احباب اور اہلِ تعلق

<sup>(1)</sup> كنزالعمال، ج: ١٦، ص: ١٢٨، حديث: ٣٨١٥٣، باب خطب النبي عَلَاقَيْرَ عَلَم ومواعظه \_

<sup>(</sup>٢) تذكره كاملان رام بور، ص:٣٢

<sup>(</sup>۳) هفته دار دید بهٔ سکندری، مورخه ۱۲ راگست ۱۹۴۰ء، ص: ۳

حالات مصنف

نے نقل کرنے کا کام کیا، تقریباً ڈھائی سوفتاویٰ دست یاب ہوئے جنھیں آپ کے شاگر داور خلیفہ مولانامفتی عبدالغفار خال نقش بندی رام بوری نے دو جلدوں میں ۱۹۲۸ء میں طبع کرایا۔ (۱)

آپ بوری جراَتِ ایمانی کے ساتھ فتوے لکھتے تھے،احکامِ شریعت بیان کرنے میں کسی کی رعابت نہیں کرتے سے،اسی وجہ سے ابتدا میں کچھ جاہل اور نادان افغانوں نے سرشی بھی کی، لیکن آپ ان کی پرواکیے بغیر اپنا کام کرتے رہے۔آخر کارسب راہ راست پر آگئے اور آپ کے فرمال بردار ہوگئے۔(۲)

فتویٰ نویسی کے باب میں آپ کی ایمانی جراَت اور فاروقی جسارت پر آپ کا مذکورہ بالاوہ واقعہ شاہدہے جو والی رام پور نواب کلب علی خال کے سامنے اظہارِ حق کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔

معمولات: اورادووظائف، حلقهٔ ذکراور مراقبه وغیره سے آپ کاکوئی وقت خالی نه تھا، سلسلهٔ درس علاحده جاری رہتا تھا۔ (۳)

آپ دووقت طلبه کوپڑھاتے تھے، صبح میں طلوع آفتاب کے بعد اورادووظائف، دعاہے حزب البحر، نماز اشراق، نماز استخاره اور ختم حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قد س سرہ سے فارغ ہوکر درس و تذریس کاسلسله شروع ہوجا تاجود دی پہر تک چلتا۔
سه پہر کونماز عصر سے فارغ ہوکر مغرب تک کتب تصوف مثلاً مثنوی مولانا روم، مکتوبات امام ربانی، عوارف سه پہر کونماز عصر سے فارغ ہوکر مغرب تک کتب تصوف مثلاً مثنوی مولانا روم، مکتوبات امام ربانی، عوارف المعارف، احیاء العلوم اور قصید کا فارضیہ کا درس دیتے تھے۔ منگل اور جمعرات کا دن فتوی کی کھنے کے لیے مقرر تھا، اس لیے ان دنوں میں درس کا کام نہیں ہوتا تھا۔ (۳)

اس کے علاوہ ہر جمعہ کو بعد نمازِ جمعہ اپنی مسجد میں قرآن کریم کے ایک رکوع کی تفسیر اسرار و نکات کے ساتھ بیان فرماتے تھے، ہر شخص اپنی صلاحیت اور اپنے ظرف کے مطابق ستفیض ہوتا، ، پھھ سامعین کی توبیہ کیفیت ہوتی کہ وہ اپناسر در و دیوارسے ٹکراتے تھے، عصر کے قریب تک بیم مجلس تفسیر قائم رہتی۔ مسلسل تیس سال تک بیہ سلسلہ خیر وہرکت جاری رہااور اس دوران دومر تبہ پورے قرآن کی تفسیر مکمل ہوئی۔ (۵)

اسی طرح آپ کی مجلسِ وعظ بھی بہت بافیض اور بابرکت ہوتی تھی، آپ بڑی وضاحت، صفائی اور روانی کے ساتھ شریعت وطریقت کے اسرار ور موزاس طرح بیان فرماتے کہ سامعین پرسکتے کاعالم طاری ہوجا تا اور بھی بھی اس میں خوب ذوق وشوق اور گریہ و بُکاہو تا۔ (۲)

فن سپر گری میں مہارت:آپ کو علوم نقلیہ وعقلیہ میں مہارت کے ساتھ فن سپہ گری میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک مرتبہ ایک سپاہی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا کہ ''حضرت! میں نے سناہے کہ آپ کو شمشیرزنی کی خوب مشق ہے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔'' آپ نے ارشاد فرمایا: کل آنا۔ دوسرے دن وہ سپاہی حاضر ہوا، آپ نے

<sup>(</sup>۱) مسلک ارشاد، ص:۳۲-و-ص:۹۱،۹۰

<sup>(</sup>٢) مصدر سابق، ص: ۳۱

<sup>(</sup>m) تذكره كاملان رام بور، ص: اس

<sup>(</sup>۴) تذكر معارف عنايتيه، ص:۱۲۱،۱۲۱، بحواله: مسلك ارشاد، ص:۲۳،۲۲

<sup>(</sup>۵) مصدرسالق، ص:۱۲۲

<sup>(</sup>۲) تذكره كاملان رام بور، ص: ۳۱

تھینس کے پیر کی چاروں نلیاں منگائیں اور انھیں ایک ساتھ باندھ کراس سپاہی سے کہا: پہلے تم اس پر تلوار مارو۔اس نے تلوار ماری توایک نلی بھی نہ کٹی، پھر آپ نے اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی توتین نلیاں کٹ گئیں، پھر ار شاد فرمایا: ''بہت دنوں بعد آج اتفاق ہواہے ورنہ چاروں نلیاں کٹ جاتیں۔''(ا)

المن تعلق کی خبرگیر کی: آپ اپنا احرائل تعلق کا بہت خیال رکھتے تھے، بیاری میں ان کی عیادت کرتے، کسی کے مرنے کی خبر پاتے تو تعزیت اور ماتم پُرسی کے لیے حاضر ہوتے، ان کی ہر شادی اور نمی میں شریب حال رہتے، اپنے ہم مشرب مجد دیوں کے معاملات میں ہمیشہ خیر کے لیے کوشاں رہتے، اسی لیے شہر اور اہلِ شہر پر آپ کا بڑا گہرا اثر تھا۔ (۲) مشرب مجد دیوں کے معاملات میں ہمیشہ خیر کے لیے کوشاں رہتے، اسی لیے شہر اور اہلِ سنت و جماعت کی نصرت و حمایت اور باطل کارو: آپ بہت متصلب سنی اور پختہ خفی تھے، مسلک حق اہلِ سنت و جماعت کی نصرت و حمایت اور باطل فرقوں کار د آپ کے امتیازی اوصاف تھے، فتنہ غیر مقلدیت کے چہرے سے نقاب ہٹانے اور عمل بالحدیث کے پر دے میں اس کی اسلاف بے زاری سے امتِ مسلمہ کوروشناس کرانے کے تعلق سے آپ کے کارنامے آبِ زرسے کیے جہرے انسین دہلوی کی ترین نظر کتاب ''انتصار الحق'' گواہ ہے جو غیر مقلدوں کے امام میاں نذیر حسین دہلوی کی کتاب ''معیار الحق'' کا شان دار عالمانہ و محققانہ جواب ہے۔ ججۃ العصر مولانا شاہ محمد وصی احمد محدث سورتی علیہ الرحمة والرضوان کے رسالہ ''جامع الشواہد فی اخراج الوہ بین عن المساجد'' پر بھی آپ کی تصدیق اور تقریظ ہے۔ (۳)

اسی طرح جب آپ کی حیات طیبہ کے آخری دور میں وہابیت کی نئی شاخ دیوبندیت سائے آئی جس کی قیادت و سربراہی دیوبند، گنگوہ، تھانہ بھون اور سہارن بور کے حفی وہائی علماکر رہے تھے تواس وقت بھی آپ نے علما ہے اہل سنت کی بھر بور تائیداور دیوبندی افکار و نظریات کی تھلم کھلا تردید فرمائی، اسی لیے جب حاجی امداداللہ مہاجر کمی کے مرید و خلیفہ عالم ربانی علامہ محمد عبد آت انصاری (ساکن رام بور منہاران، ضلع سہارن بور، متوفی ۱۳۱۸ھ/۱۹۰۰ء) نے مولوی رشیدا حمد گنگوہی و خلیل احمد انبیٹھوی کی کتاب براہین قاطعہ کاعالمانہ اور محققانہ جواب "انوار ساطعہ" کے نام سے لکھا تومفتی محمد ارشاد سین رام بوری نے اس پر عربی زبان میں شان دار اور وقیع تقریظ لکھ کر مسلک اہل سنت و جماعت کی تائیدہ نصرت، اور دیوبند یول کی کج فکری اور ضلالت کی کھلے لفظوں تردید فرمائی۔ (۳)

اسی طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی بریلوی قدّس سرّہ کے رسالہ: اقامة القیامة علی طاعن القیام لنبی تھامة (۵) اور مولانا سکندر علی واصلؔ خالص بوری علیه الرحمة والرضوان کے رسالہ "تخفة العلما" کی تصدیق فرمائی، اور اپنے فتوں کے ذریعے بھی اس نومولو د فرقے کے باطل افکار وعقائد کار د فرمایا۔

اسی لیے آپ کا نام وہابیت کی دونوں شاخوں: غیر مقلد "یت اور دایو بندیت کے خلاف آوازِ حق بلند کرنے

<sup>(</sup>۱) مشایخ نقش بندیه مجد دیه، ص:۳۴۸

<sup>(</sup>٢) تنزِكره كاملان رام بور، ص: ٣١

<sup>(</sup>m) ديكھيے جامع الشواہد، ص: ٢٩

<sup>(</sup>۴) انوارساطعه دربیان مولود وفاتحه، ص:۳۹۳،۳۹۲

۵) دیکھیے اقامة القیامة ، آخری صفحہ۔

**("")** حالات مصنف

والے علماے ربانیین کی صف اول میں شامل ہے، اور آپ کی ذات بر صغیر میں ان علماے اہل سنت کے زمرے میں شار کی جاتی ہے جن کے افکار وعقائداور جن کا مسلک بعد والوں کے لیے سنّیت کا معیار ہے جیانچہ بیسویں صدی کے علماومشانخ ابل سنت نے ''مُنیّ ''کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

''سُنّی وہ ہے جو" ماأ ناعلیہ وأصحابی" كامصداق ہو۔ بیروہ لوگ ہیں جو خلفاے راشدین ،ائمہ دین مسلم مشایخ طریقت اور متانّحرعلاے کرام میں سے حضرت شیخ عبدالحق محدّث دہلوی، وملک انعلماء سندالفضلا بحرالعلوم مولاناعبر العلی فرنگی محلی، و حضرت مولانافضل حق خیر آبادی، و حضرت مولانامفتی شاه فضل رسول بدایونی، و حضرت مفتی ار شاد حسین مجد دی رام بوری، اور حضرت مولانامفتی شاہ احمد رضا بریلوی کے مسلک پر ہوں "\_(۱)

غزالي دورال حضرت علامه سيداحمد سعيد كأظمى عليه الرحمة والرضوان اپني كتاب "الحق المبين " ميں فتنهُ و ہابيت کے خلاف آواز حق بلند کرنے والے علاے ربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"علاے اہل سنت برابراس فتنے کے خلاف نبرد آزمارہے ،ان علاے حق میں مذکورین صدر حضرات کے علاوه حضرت حاجی امد اد الله مهاجر مکی ، حضرت مولانا محمد عبداسمیع صاحب رام بوری موکّف انوار ساطعه ، حضرت مولانا ار شادحسین رام بوری صاحب، حضرت مولانا احمد رضا خال بریلوی صاحب، حضرت مولانا انوار الله حبیرر آبادی صاحب، حضرت مولاناعبدالقدير بدايوني وغيره خاص طورير قابل ذكر ہيں "۔<sup>(۲)</sup>

تلامذه: حضرت مفتى ارشاد حسين مجد دى عِلالحَفيْ نے اپنی زندگی کابراحصته خدمتِ دین اور علوم دينيد کے درس و تدريس ميں گزارا، آپ سے سیکڑوں طلبہ نے کسبِ قیض کیا، آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیع تھا، چندشاگردوں کے نام درج ذیل ہیں:

٢\_مولاناحامدحسن رام بوري، مدرس منظراسلام بربلي شريف ۸\_مولاناحامین محد دی مرادآبادی \*ا\_مولاناحشمت الله خال رام بوري المولاناسيدخواجه احمد قادري رام بوري ۱۳ مولانار پاست علی خال شاه جهال بوری ١٦\_سراج الفقهامولانامجرسلامت الله مجردي رام بوري ۱۸\_مولاناسيد شجاعت على رام بوري ۲۰\_مولاناظهورسين فاروقي نقش بندي رام بوري

ا ـ مولانااحیان صین محد ٌ دی (فرزنداکبر) ۲ ـ مولاناسیدار شدعلی رام بوری سم\_مولانامحمداعجاز حسین مجر دی رام بوری هم\_مولانا مدادالله عرف یخ خال مجر دی ۵\_مولاناامدادحسین مجدّ دی (برادراکبر) ے۔مولانا پیرسید جماعت علی محد ّث علی بوری ٩\_ مولانا حكيم حسين رضاخان قادري بركاتي بريلوي اا\_مولاناحفيظ الله خان رام بورى قاضي القضاة ۱۳۰ ـ مولانامفتی سید دیدارعلی محد "ث الوری ۵\_مولاناسراج الدين احمدخال رام بوري ا ـ مولاناشلی نعمانی، مولّف سیرة النبی 19\_مولانامحرطيب عرب مکی

<sup>(</sup>۱) الفقيه، امرتسر، پنجاب، مور خدا ۲ راگست، ۱۹۲۵ء، ص: ۹، بحواله: سواد عظم، ص: ۱۱

۲۱\_مولاناعبدالله نقش بندی محدّث حرم شریف ۲۲\_مولاناعبدالحميد خال ابن ملّاغفران رام بوري ۲۴\_مولاناصوفی عبدالرحمٰن مجدٌ دی، بنگالی ۲۳\_مولانامجمه عبدالجليل خان حيدر آبادي ۲۵\_مولاناعبدالغفارخال مجددي رام بوري ۲۷\_مولاناعبدالقادر خال محدّ دي ٢٧\_ مولاناعبدالقادرخال كابلي (مفتى عدالت رياست رام بور) ۲۸\_مولاناعبدالواحدولايتي ثمّ رام بوري ٢٩\_مولاناحافط علاء الدين احد مجدّ دي رام بوري ۳۰- مولاناعلی عباس خال رام بوری مفسر قرآن اس\_مولاناحافظ عنايت الله خال فتش بندي ۳۳\_مولاناغلام محی الدین عرف چھٹن میا<u>ں</u> ۳۲\_مولاناغوث بخش خال رام بوری ۳۵\_مولاناسيد محمر كوهر على نقش بندى رام بورى ۳۳۷ پروفیسرمولاناسید فیداعلی رام بوری خلفاے عظام: مفتی ارشاد حسین مجد وی عَالِافِئے سلسائقش بندیہ مجد دیہ میں بیعت فرماتے تھے، اور اسی سلسلے کی خلافت بھی عطافرماتے تھے۔آپ کے جن خلفاے عظام کے نام معلوم ہوسکے وہ درج ذیل ہیں: ا-سراج الفقهاء مولا نامفتي محمر سلامت التُنقش بندي مجرّ دي رام بوري ۲\_مولاناامدادسین مجد دی رام بوری برا در اکبر\_ ۳\_مولاناعبدالغفارخال مجرّ دی رام بوری (مرتب فتاویٰ ارشادیه) ۳\_مولاناحافظ عنایت الله خال قش بندی رام بوری (موکّف مقامات ار شادیه) ۵\_مولاناعبدالقيوم خال نقش بندى مجدّ دى\_ ۲ ـ مولانار ياست على نقش بندى مجدّ دى شاه جهال بورى ـ ے۔مولاناصوفی عبدالرحمٰن نقش بندی مجدّ دی، بنگالی۔ ۸\_مولاناعبدالقادر خان نقش بندی مجرّ دی<sup>(۱)</sup> اولادامجاد:آب كي بان جيد اور دويليان تيس، بيول كي نام يه بين: ا-مولانااحسان حسین مجدّ دی (فرزنداکبر، و شاگر د مولانا شاه سلامت الله اظلمی ، ومولانا عبدالغفار خال رام بوری، ومولاناظہور الحسین رام بوری \_ آپ کے دوصاحب زادے ہوئے: سجاد حسین وجواد حسین \_ (۲<sup>)</sup> ۲-عرفان حسین مجر" دی (ان کا بچین ہی میں انتقال ہو گیا) سو-مولانا معوان حسین مجدّ دی (شاگر د مولانا شاه سلامت الله اظمی و مولانا عبد الغفار خال رام بوری جتم مدر سهار شادیه، کھاری کنوال، رام بور)<sup>(۳)</sup> ٧- رضوان حسين مجرّ دي ( دس سال کي عمر ميں انقال ہو گيا)

<sup>(1)</sup> تلامذه اور خلفا کی فہرست "مسلک ارشاد" سے ماخوذ ہے۔

<sup>(</sup>۲) ان کے حالات کے لیے دیکھیے: تذکرہ کا ملان رام بور، ض: ۷

<sup>(</sup>۳) ان کے حالات زندگی کے لیے دیکھیے: تذکرہ کاملان رام بور،ص:۷۰۷

حالات مصنف

۵- مولانا ریجان حسین مجد دی (شاگرد مولانا شاه سلامت الله اظمی و مولانا عبد الغفار خال رام بوری، مدرس مدرسه ار شادیه، رام بور)(۱)

مسلک: حضرت مولانا مفتی ار شادحسین مجر "دی علیه الرحمة والرضوان خالص سنی حنی مسلک کے پیرو کار تھے، پوری زندگی اسی مسلک کی نشر و اشاعت کے لیے محنت اور کوشش کرتے رہے۔ آپ کا مسلکی رشتہ صحابۂ کرام، تابعین عظام اور ائمہ دین سے ہوتا ہوار سولِ اکرم ﷺ سے ملتا ہے، آپ سلفی کہلانے والے غیر مقلّدین اور دیو بندی کہلانے والے مقلّدین کی طرح کسی نئے مسلک و فد ہب سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ اسلاف کے ضح اور پہندیدہ مسلک، مسلک اللہ الله سنت و جماعت پر کار بندیتھ۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مولانا محمد نور الدین نظامی ،سابق پر شپل مدر سہ عالیہ رام پور کی منصفانہ گفتگونذرِ قار کین کر دی جائے جو حضرت مولانا سیّد شاہد علی رضوی رام پوری کی کتاب "مولانا ارشاد حسین مجد دی رام پوری ، حیات ،خدمات ، نظریات ، تعلیمات "کی ابتدا میں "حرفِ عقیدت "کے عنوان سے شامل ہے۔مولانا نظامی فرماتے ہیں : "نذ ہب اہل سنت کے چار مسالک متعارف ہیں :حفی ، شافعی ، ضبلی ، اور مالک ۔ ہندوستان میں اکثریت احناف کی ہے اور حفی مسلک کے مقلّدین متعدّد طبقات میں بیٹے ہوئے ہیں ، لیکن مولانا ارشاد حسین مجد دی خالص حفی مسلک کے مقلّدین متعدّد طبقات میں بیٹے ہوئے ہیں ، لیکن مولانا ارشاد حسین مجد دی خالص حفی مسلک کے مامل سے ، اور احناف کے ہی معتقدات کی روشنی میں فتاوی صادر فرماتے تھے ، باوجود ہے کہ مولانا کو ان کی حیات میں ، ی اکبر علما نے علم وفضل کا کو میراں تسلیم کیا، لیکن انھوں نے کسی نئے فرقے یاازم کی داغ بیل نہیں ڈالی ، بلکہ بعض باطل فرقوں کا انھوں نے کسے دی مطل خور پرر دکر کے اپنے قدیم مسلک کی وضاحت کی ہے۔

مولانانے امتناع کذب باری، فرضیت توقیر نبی، معراج جسمانی، قراءت خلف امام کاعدم جواز، ذکر ولادت، فاتحه اور صلاة و سلام وغیره مسائل پر بھی جمہور کے اتباع میں فتاوی تحریر فرمائے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ دورِ حاضر میں اس طرح کے مسائل پر جب بھی تائیدی نوٹ یامضامین لکھے جاتے ہیں توسطی ذہن رکھنے والے تنگ نظر افراد اور اندھی تقلید کے خوگر بڑی آسانی سے کہ دیاکرتے ہیں کہ "بیر یلویوں کی باتیں ہیں" جب کہ مولاناار شاد حسین صاحب معردی کوسی نے بریلوی نہیں کہا ہے۔ پھر یہ کہ کسی ذات یا شہریا قربہ سے مسلک کا انتساب مناسب نہیں۔ بہی وجہ ہے کہ مذہب اسلام کو "محمدی مذہب" یا مسلمان کو "محمدی نہ ہب" یا مسلمان کو "محمدی نہ ہب کے وجود میں آجائیں گے۔

احناف کا مذہب صرف مذہب اہل سنت ہے اور اہل سنت وجماعت کے معتقدات کے خلاف اگر کسی کے قلم میں کجے روی پیدا ہوئی توعلما ہے حق نے مصلحت اندیشی، مداہنت اور صلح کلیت کے نفع بخش نتائج کوبالاے طاق رکھتے ہوئے زبان وقلم سے بھر پور احتجاج کیا، اور آئین کی پاس داری کرتے ہوئے شرعی احکام صادر کیے، اور جب ناموسِ رسالت علیہ التحیۃ والثناء کو ہدف بنایا گیا توعرب وعجم کے علما ہے حق کفن بردوش نظر آئے۔ نتیجہ کے طور پر بہت سے

<sup>(</sup>۱) ان کے حالات کے لیے مطالعہ کیجیے: تذکرہ کاملان رام بور، ص:۸۳۸

تائب ہوئے اور کچھ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور انھوں نے علماے حق سے متصادم ہوکراپنی اپنی ٹولیاں بنالیں، اور یہیں سے علماے حق اور علماے حق اور انھوں نے ہوں یا اور یہیں سے علماے حق اور علماے موں اور یہیں سے علماے حق اور علم بدایوں اور شاہ جہاں بور کے ، یو بی کے ہوں یا بہار کے ، یا بنگال اور اڑیسہ کے ، بھی مذہب اہل سنت کے پیرو کار اور علم بردار ہیں، ان میں سے نہ توکسی کو بہاری مسلک کا کہا جائے گا اور نہ بنگالی مسلک کا۔

حضرت مولاناار شادھسین مجد دی صاحب عنی اور رام پوری تھے۔ رام پور جہاں شعرو خن کے اعتبار سے دلی اور کھنو سے الگ ایک منتب فکرر کھتا ہے اسی طرح دنی شعور و آگہی کا بھی ایک معیار رکھتا ہے اور وہ معیار سوا ہے نہ ہب الل سنت کے اور کچھ نہیں۔ حضرت مولاناار شادھسین مجد وی صاحب بھی علما ہے رام پور کے قدیم مسلک کے علم بردار سختے۔ اور یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ امام احمد رضاخاں قادری برکاتی بریلوی کی ولادت سے بہت پہلے امام الالقتیا حضرت مولاناار شادھسین مجد دی کی ولادت ہو چکی تھی، اور مولانا بذات خود شہرت وعظمت کے اعلیٰ ترین مقام پرفائز تھے، اس لیے اضیں امام احمد رضاعلیہ الرحمۃ والرضوان کا پیرو کار نہیں کہاجا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ قدیم علما ہے رام پور اور علا ہے بریلی کے معتقدات میں کافی حد تک ہم آہ تگی ہے اور دو نول حقی مسلک کی ترویج واشاعت میں کوشاں ہیں " (۱) تحمر میں کہا میں معلوم ہو شکیس: تحریر کی خدمات میں درج ذیل کتابیں معلوم ہو سکیس: کی وجہ سے تحریر کی و تصنون کی مطابق میہ تربیس کر سکے۔ ان کی تحریر کی خدمات میں درج ذیل کتابیں معلوم ہو سکیس: و رائی خال کی وقت وار شاد اور خوال میں ترجمہ ہے، مولانا امنیز بری درام پور میں غیر مطبوعہ صورت میں ترجمہ ہے، مولانا امنیز بری دال میں درجمہ ہے، مولانا امنیز بری درام پور میں غیر مطبوعہ صورت میں محفوظ ہے، یہ ۱۸ × ۲۹ سائز کے ایک سوچھتیں صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ (۱)

(۲) فتاوی ارشادیہ: اس کی دو جلدیں حیب چکی ہیں، جلداول میں ۱۸۴ صفحات ہیں اور جلد دوم میں ۱۸۴۔ فتاوی کی ترتیب اور تصحیح کا کام حضرت کے شاگر داور خلیفہ حضرت مولانا عبد الغفار خال نقش بندی مجد دی رام بوری نے کیا ہے۔ یہ فتاوی ۱۹۲۸ء میں الیکٹرک ابوالعلائی پریس آگرہ میں طبع ہوئے۔ (۳)

(۳) ارشادالعرف: یہ کتاب فن صرف میں ہے، مطبوعہ صفحات کی تعداد ۱۸۴۷ ہے، حضرت مفقی صاحب عَالِیْ نے نے بہلے جج سے واپسی کے بعد جس وقت وہ فقیراخوند کی مسجد میں مقیم تھے مولانا حافظ عنایت اللہ خال نقش بندی مجد دی کے لیے بیہ کتاب تصنیف فرمائی۔ حافظ احمد علی شوق نے ''تذکرہ کا ملان رام پور'' ص: ۲۲۹ پر اس کی تصنیف کا واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اس کا تقہ آپ کے شاگر د حضرت مولانا شاہ سلامت اللہ انظمی رام پوری (متوفی ۱۳۳۸ھ) نے لکھ کر طبع کرایا۔ (۲) متصاد الحق: نواب قطب الدین خال دہلوی نے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رہے گئے گئے کے مناقب میں ''تنویر الحق'' نام کا

<sup>(</sup>۱) مولاناار شادهسین مجد وی رام بوری، حیات، خدمات، نظریات، تعلیمات، صفحه: م-س، بعنوان: حرفِ عقیدت \_

<sup>(</sup>٢) فهرست مخطوطات اردو، رضالا تبريري رام بور،ج:١،ص:١٢٩

<sup>(</sup>۳) مسلک ارشاد، ص:۹۲،۹۱ (۴) تذکره کاملان رام بور، ص:۳۳

حالات مصنف

ایک رسالہ لکھا، جس کے جواب میں غیر مقلّدین کے پیشوامیاں نذیر حسین دہلوی نے "معیار الحق" کے نام سے ایک کتاب لکھی تو حضرے فتی محمدار شادحسین رام پوری نے زیر نظر کتاب" انتصار الحق" لکھ کر معیار الحق میں اٹھائے گئے شبہات واعتراضات کاعالمانہ ومحققانہ جواب دیا،اور حق کی نصرت وحمایت فرمائی۔

وفات: آپ کو۸ مجمادی الآخرہ، ااسا دھ کو سخت بخار آیاجس میں آخروقت تک کمی نہ آئی، اسی حالت میں تمام امانتیں ان کے مالکوں کوواپس کیس، بیاری کی شدّت کے باوجود ساری نمازیں مقررہ اوقات ہی پرادا فرماتے، اورادو طائف بھی معمول کے مطابق پڑھتے رہے۔ ۱۵ مرحمادی الآخرہ کو دوشنبہ کے دن اس دارِ فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ کی رحلت کی خبر پھیلتے ہی بورے شہر میں کہرام کے گیا، بوراشہر رام بور جنازے کے لیے امنڈ آیا، عیدگاہ کے میدان میں نماز جنازہ ہوئی، اور اپنی مسجد کے متصل بورب کی طرف اپنی مملوکہ زمین میں مدفون ہوئے۔ (۱)

ارباب علم ودانش کی نظر میں:

آپ کے علمیٰ وروحانی کمال کااعتراف کھلے لفظوں میں بہت سے ارباب علم و تحقیق اور اصحاب فکر و نظر نے کیا ہے ،اور آپ کی قد آور شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ذیل میں اسی کے پچھ نمونے نذر قاریکن ہیں:

## مولانا محمد حسن نقش بندى، مصنف مشايخ نقش بنديه مجدّ دييه:

"(آپ کے پیرومرشد) حضرت مولاناشاہ احد سعید مجد دی، آپ کی خواش استعدادی کی نہایت مدح فرمایا کرتے اور آپ کے حال پراس قدر عنایت اور نظر رکھتے تھے کہ حضرت کے صاحب زادگان کوبھی آپ پررشک آتا تھا۔ چند سال حضرت کی خدمت میں حاضر رہ کر سلوک مجد دیہ تمام و کمال حاصل کیا، آپ کا ادراک نہایت عمدہ اور نسبت بہت قوی تھی۔ کمترین راقم الحروف (مجمد حسن نقش بندی) نے بھی چند مرتبہ آپ کی زیارت کی ہے، عجب جامع کمالات ظاہری و باطنی و کوہ استقامت و منتحکی باخلاق نبویہ تھے "۔")

مولاناشاه محمد مظبر نقش بندى مجد دى مدنى ، فرزندو سجاده نشين مولاناشاه احمد سعيد مجد دى عليهاالرحمه:

"حضرت مولاناار شادحسین، حضرت مولاناشاه احمد سعید صاحب کے اکابر اصحاب اور اجلّهٔ خلفا میں کامیاب ہستی ہیں، انھوں نے مراتب سلوک کوجیسے جا ہیے طے فرمایا ہے، حضرت قبلہ، مولانا کے علوم اور صوری ومعنوی کمالات کا ذکر اکثر فرمایا کرتے تھے۔"(")

#### علامه حافظ محمد عبدالمي رام بورى سهارن بورى ،صاحبِ انوار ساطعه:

"البحر القمقام، والنحر الهمهام، تاج المحدثين، سراج المتفقهين، الأديب المصقع، المتكلم النبيه، العارف المحدث، المفتى الفقيه، جامع الشريعة والطريقة، مجمع البحرين، مولانا محمد إرشاد حسين - صانه الله عن كل شين - (٣)

<sup>(</sup>۱) مصدر برابق، ص:۳۳،۳۲

<sup>(</sup>۲) مشایخ نقش بندیه مجد دیه، ص:۳۴۸\_

<sup>(</sup>٣) معارف عنايتيه، ص: ١١٨\_

<sup>(</sup>۴) انوار ساطعه در بیان مولو دو فاتحه، ص:۳۹۲\_

#### اعلى حضرت امام احدرضا قادري بريلوى عليه الرحمه والرضوان:

اعلى حضرت البيخ رساليه "كفل الفقيه الفاہم في أحكام قرطاس الدراہم" ميں آپ كا تذكره يوں كرتے ہيں:

"ووافقني عليه ناس من كبار علماء الهند، كالفاضل الكامل محمد إرشاد حسين الرامفوري رحمه الله تعالى وغيره-(۱)

## علامه شاه وصى احد محدث سورتى، بإنى "مدرسة الحديث" بيلى بهيت:

(۱)- آپ "التعلق المحلى شرح منية المصلى "مين الك مقام پر حضرت كاذكران القاب وآواب كے ساتھ كرتے ہيں:

"وههنا تحقيق شريف لقطب الإرشاد، المحدث النبيه، والفقيه الوجيه، سندنا العلامة،
ومستند نا الفهّامة، سيد نا مولانا الشيخ إرشاد حسين الرامفورى - تغمّده الله بغفرانه، وأسكنه
بحبوحة جنانه - مذكور في مبحث وجوب التقليد من "انتصار الحق في إكساد أباطيل معيار الحق" - (۲)

(۲)-منیة المصلی کے خطبہ کی شرح میں بحث کرتے ہوئے آپ کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:

"قال عهاد الإرشاد وأرشد الأفاضل العلامة إرشاد حسين - أسكنه بحبوحة الجنان مُكوِّن الكونين - في بعض ما أفاده من الرسائل، وأفاضه على أهل السنة من الجزائل". (٣) مُكوِّن الكونين المخلى شرح "التعليق المجلى" بي مين ايك دوسرے مقام پر گفتگوكرتے موئے لكھے ہيں:

"لقد حقّق المسئلة أحسنَ تحقيق وأتى عليها ببراهين قاطعة وحجج ساطعة ملاك الإرشاد العلامة إرشاد حسين في مبحث وجوب التقليد من "انتصار الحق" جزاه الله عنى وعن سائر المسلمين خير الجزاء". (٣)

#### صدر الافاضل علامه سيد تعيم الدين مرادآ بادى عليه الرحمة والرضوان:

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ کے ممتاز خلیفہ، صدر الافاضل حضرت مولاناسید نعیم الدین مرادآبادی صاحبِ تفسیر'' خزائن العرفان "علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنے دور میں سنی کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے:

"سنی وہ ہے جومااناعلیہ واصحائی کامصداق ہو۔ بیروہ لوگ ہیں جوخلفاے راشدین، ائمۂ دین، سلم مشایخ طریقت اور متاخر علمائے کرام میں سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ملک العلمها بحر العلوم فرنگی محلی، حضرت مولانافضل حق خیر آبادی، حضرت مولاناشاہ فضل رسول بدایونی، حضرت مولانامفتی شاہ احمد رضاخال صاحب بریلوی کے مسلک پر ہوں۔ رحمہم اللہ تعالی " (۵)

<sup>(</sup>۱) فتاوی رضویه، ج: ۷، ص: ۲۱۱، رضا اکیری ممبئی

<sup>(</sup>٢) التعليق المحلى لما في منية المصلي، ص: ١٤٥

<sup>(</sup>۳) مصدرسابق، ص:۲

<sup>(</sup>۲) مصدرسالق،ص:۱۵

<sup>(</sup>۵) الف: الفقيدامر تسرا ۲ راگست ۱۹۴۵ء، ص: ۹ ب جاز جدید د بلی، جنوری ۱۹۸۹ء، ص: ۱۱، کالم: ۲

حالات مصنف

مولانامحرنواب افغانی مهاجر مکه، مدرس مدرسه عالیه رام بور:

"آپ کی نظر شفااور هر مرض کا تعویذہے"۔(۱)
علامہ نور الحسن فاروقی رام بوری صدر المدرسین دار العلوم منظر اسلام بریلی شریف:

شيخ مشايخنا الفخام، قدوة الانام، الإمام الهمام، قرم الاعلام، علامة الوجود، قطب الارشاد حضرة مولانا محمد ارشاد حسين المجددي النقشبندي قدس الله سره وأفاض علينا من بركاته في الدارين. (٢)

### مولاناشاه محوداحمة قادري رفاقتي مدخله العالى:

"حضرت مولاناشاہ ارشاد حسین فاروقی مجددی قدس سرہ رام پور کے بزرگ ترین عالم ، شیخ اور صلح سے ، حضرت خواجہ محمد کھیے خلف اصغر حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی قدس سرہ سے نسبی علاقہ تھا۔... اورادو وظائف، حلقہ ذکر اور درس و تدریس سے آپ کے او قات معمور سے ہر جمعہ کو اپنی مسجد میں وعظ فرماتے ، ذوق وشوق اور گریہ وبکا سے مجلس نمونہ حشر معلوم ہوتی ۔... اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضاقد س سرہ آپ کے علم وضل اور زہدو تقوی کے بڑے مداح سے " ۔ ( س) مولانا محد نور الدین نظامی (سابق پر سپل مدر سے عالیہ رام پور ) :

"رام بور ہمیشہ سے علم وفن کا گہوارہ تسلیم کیا گیاہے، خاص طور پر علا، مشائخ، ادبا، شعرا، صوفیہ، حکما اور فقہاہے اسلام کو ایک خاص امتیاز حاصل رہاہے۔ آخیس نابغۂ روزگار اکابرین میں حضرت علامہ مفتی شاہ محمد ارشاد حسین مجد دی صاحب کی ذات گرامی بھی ہے۔ اکثرانصاف پسند محققین کی رائے ہیہے کہ قیام ریاست کے بعد سے اب تک جوعلمی بالادستی حضرت مولاناار شاد حسین مجد دی علیہ الرحمة والرضوان کو حاصل رہی ہے وہ کسی صاحب کمال کے جصے میں نہیں آئی "۔ (۳)

#### علامه محداحد مصباحي مد ظله العالى، صدر المدرسين جامعه اشرفيه، مبارك بور:

" زیر نظر کتاب اس جلیل القدر شخصیت سے متعلق ہے جو تیر ہویں صدی کی آخری دہائیوں اور چود ہویں صدی کی آخری دہائیوں اور چود ہویں صدی کی بہلی دہائی میں رام بور کی دنی وعلمی فضا پر بورے طور سے چھائی رہی، بزم شریعت و معرفت ہویا مجلس وعظ و خطابت، حلقهٔ درس و تدریس ہویا میدانِ تبلیغ واشاعت، ہر جگہ مولا ناار شاد حسین رام بوری علیہ الرحمہ کی ذات گرامی فیض بار نظر آتی ہے۔ دور ماضی کی بیہ تابناک شخصیتیں امتداد زمانہ کی تہوں میں دبتی جارہی ہیں، اور ابنا ہے عصر کی تغافل کیشیاں اس پر مستزاد ہیں۔ جب کہ عہد حاضر کی بڑھتی ہوئی ظامتیں دور کرنے کے لیے ان ہی قندیلوں کی ضرورت ہے جن سے کل ان فضاؤں میں ہمہ گیرا جالا تھا۔ وہ نہیں مگر ان کی زندگیوں کے تابندہ نقوش، ان کے علم وفضل، ان کے اخلاق و محاس اور ان کی تعلیمات وہدایات آج بھی مینار ہُر شدوہدایت کا کام سرانجام دے سکتی ہیں، لیکن آخیں بوسیدہ اوراق، منتشر صفحات اور عصر تعلیمات وہدایات آج بھی مینار ہُر شدوہدایت کا کام سرانجام دے سکتی ہیں، لیکن آخیں بوسیدہ اوراق، منتشر صفحات اور عصر

<sup>(</sup>۱) مقامات ارشادیه (اردو)، ص: ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) طرب الكرام، ص: ٢، ٢

<sup>(</sup>m) تذكره على الله سنت، ص:۲۵،۲۴

<sup>(</sup>۴) مولاناار شادحسین مجددی رام بوری دیات، خدمات، ص:ل، به عنوان: حرف عقیدت

پارینہ کی آغوش سے نکال کرنئ جلوہ گاہوں میں ضیاباری کا موقع فراہم کرنا ہوگا۔اس کے لیے محنت و کاوش، تلاش وجستجو، بحث و تحقیق، تحریرو ترتیب اور نشر واشاعت کے صبر آزمام احل کاسامناکرنا ہوگا،جس کے جذبات ایک زندہ قوم میں بیدار رہنا حیات ملّی کی بقاکے لیے از حدضر وری ہے۔

این تاریج کوجو قوم بھلادیت ہے صفحہ دہرسے دہ خود کومٹادیت ہے ''() مولاناسید شاہد علی رضوی رام بوری مد ظلہ شخ الحدیث الجامعة الاسلامیہ مجھے قدیم ، رام بور:

" تاج المحدثین حضرت علامه مولانامفتی محمد ارشاحسین مجد دی خلیفهٔ اجل مرجع العلماء والصوفیه حضرت علامه الحاج مفتی شاه احمد سعید مجد دی را پوری ثم مدنی نور الله مرقد جها تیر به وی صدی بجری کے بزرگ ترین عالم دین، مفسر و محد ّث فقیه و مدلاس منطقی و فلسفی ، خطیب و مناظر ، مصنّف و مولّف ، محقّق وادیب ، جامع شریعت و طریقت ، صوفی و صافی ، عابدو زاہد ، صالح و متقی ، صاحب عظمت و فضیلت اور سرچشم خیر و فلاح تھے "۔ (۲)

## مصنّف "نذكره محدّث سورتى" خواجدر ضي حيدرصاحب:

"دحفرت مولاناار شادحسین رام پوری تیر ہویں صدی ہجری کے بزرگ ترین عالم اور محدثِ کامل تھے۔ آپ کاحلقہ درس بہت وسیع تھا، اور طلبہ دور دراز سے حصول علم کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔... مولاناار شادحسین رام پوری کوان کے تقریباً تمام معاصر علما نہایت محترم رکھتے تھے۔ حضرت محدث سورتی کوبھی مولاناکی ذات سے ایک خاص تعلق تھا، چنا نچہ آپ اکٹروبیش تررام پورتشریف لے جاتے، اور حضرت مولانا سے نیاز حاصل کرتے۔ دختر زادہ حضرت محدث سورتی، قبلہ حسن میاں نے راقم الحروف (رضی حیدر) کے نام ایک مکتوب میں لکھا ہے کہ مولانا(ار شادحسین مجددی) جب بھی پیلی بھیت تشریف لے جاتے حضرت محدث سورتی کے مہمان ہوتے۔ حضرت محدث سورتی نے لینی تحریروں میں بہت سے مقامات پر مولاناار شادحسین رام پوری کا تذکرہ نہایت عقیدت واحترام سے کیا ہے "۔ (۳)

#### مولاناامتياز على خان عرشى ،سابق دائر كثرر ضالا تبريري ، رام بور:

مولاناار شادحسین رام بوری، رام بورک مشہورعالم، حافظ کلام ربانی، محدیث، مفسر، فقید، مدبرّاور درویش تھے۔ بڑے خوش لباس، خوش اخلاق اور خوش او قات بھی تھے۔ نواب کلب علی خال بہادر بہت ادب و تعظیم کرتے تھے۔ اور ادو وظائف اور حلقہ ومراقبے سے کوئی وقت خالی نہ ہوتا۔ ان اشغال کے ساتھ درس و تذریس اور وعظ و پند کاسلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ دربار اور اہل شہر دونوں پربڑ ااٹر تھا۔ (۳)

#### مولوى حبيب الرحمان قاسمى:

مولاناار شادحسین رام بوری اپنے عہد کے مشہور علماے احناف میں تھے۔حضرت مجد دالف ثانی قدس سرؤکی نسل سے تھے، آپ کی ولادت رام بور میں ہوئی اور وہیں ملانواب بن سعد اللہ افغانی سے معقول و منقول کی تکمیل کی اور جملہ

<sup>(</sup>۱) مصدر سابق، ص:ی،ک،به عنوان: حرف آغاز -محرره ۲۰ رمحرم ۱۲۱۰ه ۱۲۳ راگست ۱۹۸۹ء

<sup>(</sup>۲) مسلک ارشاد، ص: ک

<sup>(</sup>٣) تذكره محدّث سورتى، ص:٢٧١،٧٧١، طخصًا

<sup>(</sup>۴) فهرست مخطوطات ار دو،ج:۱،ص:۱۲۸

حالات مصنف

علوم میں اپنے معاصر بن میں متازمقام پرفائز ہوگئے۔(۱) مولاناسید سلیمان نددی وار المصنفین ،عظم گڑھ:

علامہ شبلی کو حضرت مولاناار شادحسین صاحب کی وسعتِ نظر،اصابت رائے اور مجتہدانہ ژرف نگاہی کا اعتراف ہمیشہ رہااور اکثر برسبیل تذکرہ ان کے کمال فہم وادراک اور تفقہ کے واقعات بیان فرماتے... مولانا ارشاد حسین نہایت متشد دخفی تھے، مولوی نذیر حسین صاب کی " معیار حق" کے جواب میں "انتصار الحق" اٹھی نے لکھی ہے اور علامہ شبلی کو بھی فقہ حنفی کی حمایت میں بہت غلوتھا غالبًا یہ ہی ایک وجہ انتخاب ہوئی ہو۔ بہر حال مولانا نے حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب کے حلقۂ درس میں بیٹھ کرفقہ واصول کی تعلیم حاصل کی۔(۲)

## مصادرومراجع

اس مقالے کی تیاری میں درج ذیل کتابوں سے مد دلی گئے ہے:

- (۱)-اخب**ارالصناد بد**: مولّف: مولا نانجم الغنی خال رام بوری، مطبوعه مطبع نول کشور لکھنؤ، ۱۹۱۸ء \_
- (۲) انوار ساطعه در بیان مولو دوفاتحه: تصنیف: علامه شیخ محمد عبد آسیج به دل انصاری رام بوری (متوفی ۱۹۰۰) ناشر: طلبهٔ در جهٔ فضیلت جامعه انثر فیه، مبارک بور، اظم گره (بویی) انڈیا۔ بارچہارم: جمادی الاولی ۱۳۲۸ هے/جون ۲۰۰۷ء۔
- (۳)- تذكره كاملانِ رام بور: مُوَلَّف: حافظ احمَّ على خال شُوق رام بورى (متوفى: ۱۹۳۳ء) ناشر: خدا بخش اور نيٹل پبلک لا ئبر بري پيٹنه، طبع ثانی برنضچ واضافه: ۱۹۸۲ء۔
- (۴)-تذکره علاے اہل سنت: مصنف: مولانامحمود احمد قادری، سابق استاد مدر سه احسن المدارس قدیم، کان بور، ناشر: سنی دارالا شاعت علوبیر رضوبیه، دُر جکوٹ روڈ فیصل آباد، (پاکستان)، بار دوم ۱۹۹۲ء۔
  - (۵) الحق المبين: تصنيف علامه سيراحمد سعيد كألمي، مطبوعة المجتمع الاسلامي، ملت نكر، مباركيور، أظم كرو (اي في) ربيع الآخر ٢٨ ١٣ هـ من ٢٠٠٧ و٢٠٠٠
- (۲)- حیاتِ اعلیٰ حضرت: تصنیف: ملک العلمه اعلامه محمد ظفر الدین رضوی بهاری (متوفی: ۱۹۲۲ه و) ترتیب جدید: مفتی محمد طبع الرحمٰن مضطر، مطبوعه رضاا کیڈی،ممبئ۔
- (۷)-سواد اظهم: تالیف: مولانالیین اختر مصباحی بانی وصدر دارالقلم ، ذاکر نگر ، نگ د بلی ، ناشر: مکتبه ابو به یه ، خانقاه قا در به ابو به یه رضانگر ، بیرا کنک ، ضلع شی نگر ، بو بی ، سن طباعت: ۱۳۳۳ه ۱۳۳۴ه -
  - (٨)-الفقيه، امرتسر پنجاب: -شاره مورخه ۲۱راگست، ۱۹۴۵ء ـ
- (۹) فهرست مخطوطات اردو: (رضا لا ئبرىرى، رام بور) تاليف: مولانا امتياز على خال عرشى (سابق) دُائرَ كُمُّر رضا لا ئبرىرى، مطبوعه رضالا ئبرىرى رام بور \_
- (١٠)- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: مؤلّف: شيخ علاء الدين على بن حسام الدين منقى مندى بربان بورى

(١) تذكره علمائ أظم كره من ١٠١٠

(۲) حیات شبلی،ص!۵۵\_

\_

(متوفيٰ:۵۷۹هے) تحقیق: بکری حیاتی، صفوۃ السقّاء، ناشر بُموسسۃ الرسالۃ ، الطبعۃ الخامسۃ ، ۱۰۴۱ھ/۱۹۸۱ء۔

(۱۱)- حالات مشاری نقش بندیه مجد و بیه: تالیف: مولاناحسن نقش بندی مجد دی، ناشر: الله والے کی قومی د کان ، کوچه کے زیاں ، بازار کشمیری ، لا ہور ، پاکستان \_

(۱۲) - مسلك ِارشاد: تالیف مولاناسید شاہد علی رام بوری، ناشر: مجلس جمال مصطفیٰ خانقاہ نور سیہ، لال مسجد، رام بور، تاریخ اشاعت: ذی قعدہ ۱۳۲۷ھ/دسمبر ۲۰۰۷ء۔

**(۱۳)-مشاخ نقش بندیه:** تالیف:(راقم سطور)نفیس احمد مصباحی،استاذ جامعه انثر فیه،مبارک بور، عظم گڑھ، نانثر: کتب خانه مینائیه نزد بولس لائن، نیوحیدر آباد، ککھنؤ، طبع اول: ذی قعدہ ۱۳۴۱ھ/۱۰۰-

(۱۴)-معارف عنایتید: - تالیف: مولاناحامه علی خال رام بوری، مطبوعه رام بور ـ

(۱۵) - مقاماتِ خير: تصنيف: مولاناشاه ابوالحسن زيد فاروتى، ناشر: دُاكتر ابوالفضل محمد فاروتى درگاه حضرت شاه ابوالخير، شاه ابوالخير مارگ، دبلی ۲ \_

(١٦)-مولاناار شادحسين مجردي رام بوري، حيات، خدمات، نظريات، تعليمات: تصنيف: مولاناسيد شابدعلى رضوى رام

بوری، ناشر: خانقاه عالیه قادر بیر ضویه نوریه جمالیه لال مسجد، رام بور، بویی (انڈیا)اشاعت اول: •۱۴۱۱ه/۱۹۸۹ء ـ

(12)- مفتروار دبدبة سكندرى رام بور: شاره مور خد ۱۲ راگست ، ۱۹۴۰ -

(۱۸)- جامع الشوابد في إخراج الوبابيين عن المساجد: - تصنيف: مولانامفتى وصى احد محدث سورتى (متوفى ١٣٣٧هـ) ناشر: كتب خانه إمجديه، مهراج كنج، بستى، اشاعت: ١٢١٦هـ/١٩٩٥ء -

(19)- نزهة الخواطر و بهجة المسامع والنواظر:- تصنيف: حكيم عبد الحي رائ بريلوي، الطبعة الثانية: مطبعة مجلس دائرة المعارف الثانية عليه مطبعة مجلس دائرة المعارف الثنانيد - حيدر آباد، الدكن \_ 1949ء \_

(۲۰) - تذكره محدّث سورتی: - تالیف: خواجه رضی حیدر ، ناشر: رضااکیدمی ، ممبئی ، بارِ دوم: اپریل ۱۲+۲ء۔

(۲۱)- كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم: - تصنيف: اعلى حضرت امام احمد رَضا قا درى بريلوى عِلاِيْحِيْنِه، مشموله فتاويٰ رضوبيه، ج: ٤، ناشر: رضاا كيدًى مبئي، صفر ١٩٥٥ اهر/اگست، ١٩٩٣ء \_

(٢٢)-التعليق المحلّى لما في منية المصلى: -تصنيف:علامه وصى احد محدث سورتى عَالِيْضِيّهُ، ناشر بجلس البركات، جامعه اشرفيه، مباركيور، أظم كرّه-

(۲۳) - حيات شبلي: - تاليف: سيّد سليمان ندوي، مطبوعه دارالمصنفين، شبلي اكيّدي، أظم كَرْه، طبع جديد: اكتوبر ۴۰٠٠-

(۲۴)- تذكره علما عظم كره: - تاليف: مولانا حبيب الرحمان قاسى -

مورخه نفیس احد مصباحی ۵ مرزخه الآخره ۱۳۳۵ ه استاد جامعه اشرفیه مبارک بور، اظم گڑھ ۲۰ فروری، ۱۲۰ فروری، ۱۲۰ فروری، ۱۲۰ فروز پنج شنبه بروز پنج شنبه

# تفتريم

# از: عمدة المحققين مرجع العلماحضرت علامه مولانا محراحم مصباحي صدر المدرسين الجامعة الاشرفيه مبارك بور

# بِسْمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا ومسلماً

رب کائنات نے زمین میں اپنی نیابت وخلافت کے لیے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی، فرشتوں کو حکم دیا: آدم کا سجدہ کرو،سب نے اطاعت کی، مگر اہلیس نے انکار کیا اور خلیفہ کرب کے سجدہ وتعظیم کے لیے تیار نہ ہوا، راندہ در گاہ کر دیا گیا، اس نے قیامت تک جینے کی مہلت مانگی، رب کی طرف سے اسے یہ مہلت مل گئی، اب اس نے قسم کھاکر کہا: میں سارے بنی آدم کی راہ ماروں گا،سب کو بہکاؤں گا،صرف تیرے منتخب اور مخلص بندے ہی میرے فریب سے نے پائیس گے۔

اس عہداور قسم کے مطابق ابلیس اس وقت سے آج تک اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ رب سے برگشتہ کرنا، دین حق سے دور کرنا، خدا کے مقرب بندوں کی تعظیم و توقیر سے روکنا، احکام الهی کی اطاعت سے نفرت و کا ہلی اور خدا کی معصیت سے محبت ودل چیسی پیدا کرنا اس کاروزوشب کامشغلہ ہے۔ بنی آدم کوراہ خدا سے جدا کرنے کے لیے وہ اپنی ساری توانا سیُوں اور جملہ اعوان وانصار کے ساتھ سرگرم سفر ہے۔ اور اس کا یہ سفر قیامت سے پہلے کسی منزل پررکنے والانہیں۔

رب رؤف ورحیم نے بھی اپنے ناتواں بندوں کو بے سہارانہ چھوڑا، ان کی فطرت میں اپنی معرفت و دیعت فرمائی، اضیں فہم وادراک کی قوتیں بخشیں، اور اپنی ذات وصفات کی بوری معرفت کے لیے انفس وآفاق میں بے شار دلائل وآثار جلوہ گر فرمائے۔ مزید برآل انبیا ورسل کو بھیجا، جو اس کے بندول کو راہ حق سے وابستہ اور راہ شیطان سے برگشتہ کرتے رہیں۔ آخر میں اس نے اپنے نائب مطلق، حبیب برحق، محمصطفی، احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوساری خلقت کارسول اور کائنات کا آخری نبی بناکر بھیجا، ان پر اپنا ابدی پیغام قرآن کی صورت میں نازل فرمایا جو ان کی نبوت ورسالت کا زندہ کے اور یو بھیجزہ ہے۔

خاتم پیغیبرال، رحمت عالم وعالمیال صلی الله تعالی علیه وسلم نے خلق خدا کی ہدایت، کفروشرک سے صیانت، اور صلال و معصیت سے حفاظت میں اپنی بوری قوت صرف کر دی، یہاں تک کہ ججۃ الوداع میں تقریبًا ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرام کواس بات کا گواہ بنالیا کہ میں نے اپنے رب کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچادیا۔ دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ

تقديم

بلکہ اس سے قبل بھی کار دعوت وار شاد کی ذمہ داری اپنی امت کو سپر دکر گئے اور اُس وقت سے آج تک امت کی ایک جماعت ہر دور اور ہر خطہ میں خلق خداکی رہ نمائی اور اپنے فرض منصبی کی ادائگی کے لیے حسب ہمت و توفیق سرگرم ہے۔

ربّ جلیل نے اپنے آخری نبی اور ہمہ گیرر سول کو بے پناہ طاقت وقوت اور خیر وہرکت سے نوازا۔ ان کی دعوت وہدایت کے طفیل لوگوں نے رب کو بھی بہچانا اور رسول کی عظمت کو بھی جانا۔ صحابۂ کرام بیمانے تھے کہ رسول کی ذات رب اور بندوں کے در میان واسطہ و وسیلہ ہے۔ رب کا پیغام رسول ہی کے ذریعہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اور اس امتِ دعوت سے خسف و شخ اور استیصال جیساعذاب رسول ہی کے وجو د باسعود کی برکت سے اٹھالیا گیا ہے۔

"وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ لَا اللهَ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ وَ اَنْتَ فِيْهِمْ

اور الله کا کام نہیں کہ انھیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔

رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى بارگاه بهارے وكه درد كادر مان اور بهارے گنا بهول كى مغفرت كا ذريعه ہے۔ '' وَ لَوْ ٱنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوْاَ اَنْفُسَهُمْ جَاءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا الله وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ وا الله تَوَّابًا

رَّحِيْمًا ﴿ ' (النيا: ١٢)

اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تواہے محبوب تمھارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں ا ور رسول ان کی شفاعت فرمائے توضرور اللہ کوبہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

کسی صحابی کی آنکھ کاڈیلا خانے سے باہر آگیا تورسول کی بارگاہ میں ماضری دی، فورًاعلاج ہوگیاکس کی ہڈی ٹوٹ گئی تو آقا کی خدمت میں حاضری دی، ہڈی درست ہوگئ۔ قبط کی مصیبت سے دوچار ہوئے تو آقا سے درخواست کی، رسول نے دست دعا بلند کیا، بارانِ کرم برسااور برستاہی رہا، سیلاب اور پریشانی کی شکایت کی، پھر دعا ہوئی، راحت مل گئی۔ کتب احادیث وسیرَ میں اس طرح کے بے شار واقعات ہیں کہ صحابہ نے اپنی مشکلات میں آقا سے استعانت واستداد کی اور آقا کی عنایت و توجہ سے ان کی مشکلات کی زنجیرس کٹ گئیں۔

صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ رسول کی تعظیم فرض عین ہے اور رسول کی بے ادبی و گستاخی کفر کی سنداور بربادی اعمال کی دستاویز ہے۔

' ٰ إِنَّا ٱرْسَلُنْكَ شَاهِدًا وَ مُبَشِّرًا وَ نَوْيُرًا ﴿ لِتَّوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُعَزِّرُوهُ وَ تُوقِّرُوهُ ۗ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَ اَصِيُلًا ۞''(الْحُ:٨-٩)

بے شک ہم نے شخص بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگوتم اللہ اور اس کے رسول پر ایمیان لاؤاور رسول کی تعظیم و توقیر کرواور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔

" لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَكُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ اَنْ تَحْبَط

أَعْمَا لُكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۞ ''(الْجِرات:٢)

ا پنی آوازی او نجی نه کرواس غیب بتانے والے (نبی ) کی آواز سے اور ان کے حضور بات حلّا کرنه کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے حلّاتے ہو کہ کہیں تمھارے عمل اکارت نه ہوجائیں اور تمہیں خبر نه ہو۔ بارگاہ رسول کا ادب کرنے والوں کی قرآن کریم نے مدح فرمائی اور اضیں مغفرت واجرعظیم کا مژدہ سنایا۔ '' إِنَّ الَّذِیْنَ یَغُضُّونَ اَصُواتَهُمْ عِنْکَ رَسُولِ اللهِ اُولِیِکَ الَّذِیْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولِی اللهِ مُخْفِرَةٌ وَ اَجْرُ عَظِیْمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اُولِیکَ اللهِ اُولِیکَ الّذِیْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولِی اللهِ مُخْفِرَةٌ وَ اَجْرُ عَظِیْمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اُولِیکَ اللهِ اُولِیکَ الّذِیْنَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُولِی اللهِ اُولِیکَ اللهِ اللهِ اُولِیکَ اللهُ اللهِ اُولِیکَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ ال

بے شک وہ جواپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس وہ ہیں جن کادل اللہ نے پر ہیز گاری کے لئے پر کھ لیا ہے ان کے لئے کیے کئے سکتے ان کے لئے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

تیچھ منافقین نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیباکلمات کے اور ایک روایت کے مطابق حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب میں طعن کرتے ہوئے کہا: "وَ مَا یُدْرِیْهِ بِالْغَیْبِ"اخیس غیب کی کیا خبر؟ بازپرس ہوئی تو بہانہ کرگئے اور کہا: ہم یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کررہے تھے۔ اس پر خداہے قدوس نے برملاان کی تکفیر نازل فرمائی جورہتی دنیا تک کے لیے درس عبرت ہے۔

" قُلْ اَبِاللهِ وَاليِّهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُهُ تَسْتَهْزِءُونَ ۞ لا تَعْتَنِ رُوْاقَلُ كَفَرْتُمْ بَعْكَ إِيْمَانِكُمْ ""

(التوبة: ٢٥-٢٢)

تم فرہاؤکیااللہ اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول سے بنتے ہو بہانے نہ بناؤتم کافر ہو چکے مسلمان ہوکر۔
منافقین کی گستاخی، رسول کی شان میں تھی مگررہِ جبار نے اسے اپنی ذات اور اپنی آیات کے ساتھ بھی استہزا قرار دیا، ان کی بے جاتا ویل قبول نہ فرہائی اور ان پر مومن ہونے کے بعد کافر ہونے کا تھم نافذکر دیا۔ فاعتبرو آیا گولی الا بَضادِ .
مخضر یہ کہ صحابہ کرام نے خدا کی توحید و نقذیس اور رسول کی تعظیم و تکریم دونوں کو اپنایا۔ خالق کا نات کا مطلوب بھی یہی ہے جس پر اس نے تخلیق آدم کے وقت ہی تنبیہ فرمادی کہ ملائکہ کو سجدہ آدم کا تھم دیا۔ اگر کسی برگزیدہ و تا۔ اور بندے کی تعظیم رب کی توحید کے منافی ہوتی تو ملائکہ کو آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سجدے کا تھم ہرگزنہ ہوتا۔ اور تکریم آدم سے انکار کے باعث عزازیل راندہ درگاہ نہ ہوتا۔

صحابهٔ کرام رضی اللہ تعالی عنہم رب کائنات کو کارساز حقیقی جان کراپنی حاجات کے وقت بھی اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور بھی خدا کے رسول کواس کی عطاسے قادر و توانا، مشکل کشااور حاجت رواجان کران کی بارگاہ میں رجوع کرتے اور کسی کوبیہ وہم و مگان بھی نہ ہوتا کہ رسول سے استغاثہ واستمداد کے سبب ان کا عقیدہ توحید برباد ہوگیا۔ نہ ان کے خلاف قرآن نازل ہوا، نہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے استعانت واستمداد کے سبب تم

قتريم

مشرک ہوگئے، اب از سر نواسلام لاؤ، بلکہ قرآن نے توسارے اہل ایمیان کوہدایت فرمائی ہے کہ جب انھوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہو تور سول کی بارگاہ میں حاضری دیں وہاں اگر اپنے رب سے استغفار کریں اور رسول بھی ان کی شفاعت کر دیں توخدا کی رحمت و مغفرت کا یقین رکھیں۔

اوررسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے توبیار شاد فرمایا که

إِنَّ لِللهِ عِبَادَا رِاخْتَصَّهُمْ بِحَوَائِجِ النَّاسِ يَفْزَعُ النَّاسُ إليهم في حَوَائِجِهِمْ أُولئكَ الأمِنُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. رواه الطبراني في المحجم الكبير عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما بسند حسن.

" بے شک اللہ کے پچھالیے بندے ہیں جنمیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے خاص کر دیا ہے کہ لوگ اپنی ضروریات میں ان کی طرف رجوع کریں اور ان کی پناہ لیں۔(بیہ کون بندے ہیں جن کو بیہ منصب حاصل ہے؟ سر کارنے فرمایا:) بیہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے عذاب سے بے خوف ہیں۔"

خداكے عذاب سے بے خوف كون بيں؟ اس كى نشان دى قرآن فرماتا ہے۔ بڑى تاكيد كے ساتھ ارشاد ہے: '' الاَّ إِنَّ اَوْلِيَا ۚ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْزَنُونَ أَنَّ اللَّهِ الْوَاْ يَتَّقُونَ أَنَّ لَهُمْ الْبُشُرى فِي الْحَلِوةِ اللَّهُ نُيَا وَفِي الْاِخِرَةِ '' (يونس: ٦٢-٦٣)

س لوبے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم وہ جو ایمان لائے اور پر ہیز گاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔

حاجات میں مدد طلی اور حاجت روائی کا بیرانظام جب رب ہی کی طرف سے ہے توبیہ استعانت واعانت توحید کے منافی کس طرح ہوسکتی ہے؟ اور جب اس نے اپنے اولیا کولوگوں کی حاجت روائی کی قوت بخشی ہے تووہ بے اختیار اور عاجز ومجبور کسے ہوئے؟ اور جب رب کی عطاسے اولیا مختار وحاجت رواثابت ہوئے توانبیا اور سید الابنیا علیهم التحیة والثنا کا مقام کیا ہوگا؟

صحابہ کرام کا جوعقیدہ تھاوہ ہی پوری امت کا عقیدہ تھا۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتهدین، صالحین اور جملہ مومنین کے نزدیک خدا کے توحیداوراس کے مقبول بندوں کی تعظیم میں کوئی منافات نہ تھی، خداسے دعاواستغفار میں کسی مقرب بندے سے استعانت و توسل ایمان کے خلاف نہ تھابلکہ خود قرآن کی ہدایت کا تقاضا تھااور اس پر جملہ مومنین کا عمل تھا۔ تمام ائمہ نے قبرانورکی زیارت کے آداب میں اس کی صراحت کی ہے۔

گیارہ سوسال گزر جانے کے بعد سرزمین نجد پر ایک شخص محد بن عبدالوہاب نامی پیداہواجس نے بار ہویں صدی ہجری میں قرآن وسنت، اور اسلاف امت کے برخلاف ایک نیادین تیار کیا، جس میں انبیاواولیا کی تعظیم توحید کے منافی اور شرک قرار پائی۔ ابلیس نے توصفی اللہ کے سجد سے انکار کیا اور بید کہا کہ آدم مٹی سے پیدا ہوئے، میں آگ سے ۔ میں ان

سے افضل ہوں توان کا سجدہ کیوں کروں؟ مگر صفی اللہ کے سجدہ تعظیمی کو شرک اور حضرات ملائکہ علیہم السلام کو مشرک نہ کہا۔اس نئے مذہب کی جسارت اہلیس کی جسارت سے بھی فزوں ترہے۔

بار ہویں صدی ہجری کے آخر میں شاہ ولی اللہ دہلوی علیہ الرحمہ کے گھرانے میں ایک شخص محمد آمعیل نامی پیدا ہوا،
وہ نجدی فکرسے اس قدر متاثر ہواکہ اس کی ترجمانی میں ''تقویۃ الا ہمان'' نامی ایک کتاب لکھی جو تیر ہویں صدی کی چوتھی دہائی
کے اواخر میں منظر عام پر آئی۔ اس میں بھی ایمانی عقائد کو طرح طرح کی بے جادلیلوں سے شرک بتانے اور امت مسلمہ کو
مشرک تھہر انے کی ظالمانہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس مصنف کتاب کے ذریعہ نجدی مذہب ہندوستان میں منتقل ہوا۔
شیخ محمد این عی الوالہ زاکی طرف قدام الامام حری مناب کی تقال کا دعوی کیلاں خود کو حنبلی خالم کی اور میری

شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے ایک طرف توامام احمد بن حنبل کی تقلید کا دعوی کیا اور خود کو حنبلی ظاہر کیا، دوسری طرف ائمہ مذاہب کی تقلید کو شرک کہااور براہ راست کتاب وسنت کی پیروی کی دعوت دی۔

اسی طرح مولوی محمر آمعیل دہلوی نے ایک طرف اپنے کو حنقی اور اہام ابو حنیفہ کا مقلد ظاہر کیا، دوسری طرف اہم اس کی تقلید کو بدعت و گمراہی قرار دیا۔ اس کے نتیج میں اس نئے مذہب کو ہاننے والے دو گروہ میں بٹ گئے۔ ایک مقلد، حنقی - جو بعد میں دیو بندی کے نام سے معروف و مشہور ہوا - دوسرا غیر مقلد جس نے اپنے کو بھی محمدی کہا، بھی مقلد، حنقی - جو بعد میں دیو بندی کے نام سے دیان حدیث، بھی سانی یا اثری۔ حسب زمانہ و ماحول کئی نام تجویز کیے۔ اہل سنت میں سے دونوں گروہ وہائی کے نام سے معروف ہیں اور امتیاز کے لیے اول کو دیو بندی ثانی کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔

دونوں گروہوں کے اندر اعمال اور فروع میں تواختلاف رہا مگر بنیادی عقائد میں دونوں متفق اور متحد رہے۔اگرچہ غیر مقلدین اب دیو بندیوں کوبھی بڑی شدت کے ساتھ مشرک قرار دیتے ہیں۔جس کے دوسبب بتاتے ہیں ایک: تقلیدامام ابوصنیفہ۔ دوم: اتباع تصوف وطریقت، اور بید کہ دیو بندی بھی اپنے علما واکابر اور وفات یافتہ بزرگوں سے توسل واستعانت کے قائل وعامل ہیں اور اپنے گھر کے بزرگوں کے حق میں علم غیب، اختیار وقصرف وغیرہ کاعقیدہ رکھتے ہیں۔ بیدان کتابوں سے عیاں ہے جو طبقہ کریو بندنے خاص اپنے بزرگوں کے حالات وسوائح میں کھی ہیں۔ جیسا کہ اہل سنت کے معروف عالم دین علامہ ارشد القادری نے اپنی کتاب "زلزلہ" اور "زیروزبر" میں اسے مکمل ثبوت اور تفصیلی شواہد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور غیر مقلدوں نے اپنی کتاب "الدیو بندیة" میں ان تفصیلات کودرج کرکے ان پر برملامشرک ہونے کا تھم لگایا ہے۔ وار غیر مقلدوں نے اپنی کتاب "الدیو بندیة" میں ان تفصیلات کودرج کرکے ان پر برملامشرک ہونے کا تھم لگایا ہے۔ وار غیر مقلدوں نے اپنی کتاب "الدیو بندیة" میں ان تفصیلات کودرج کرکے ان پر برملامشرک ہونے کا تھم لگایا ہے۔

وہابیہ کے عقائد جو کتاب التوحید اور تقویۃ الایمان وغیرہ میں درج ہیں۔ سیف الجبار (از علامہ فضل رسول بدایونی علیہ الرحمہ (۱۲۱۳ھ –۱۲۸۹ھ) میں علاہے مکہ کے جواب کے ساتھ مذکور ہیں۔

چندعقائديهان ذكركيے جاتے ہيں:

(۱) بیقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہویا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے جہار سے بھی ذکیل ہے۔

(تقوية الايمان، ص: ۱۳۰، راشد ممبنی د بوبند)

تقديم

(۲) الله صاحب نے سی کوعالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی کسی کی جمایت نہیں کر سکتا۔ (۲)

(٣) ال طرح غیب کادریافت کرناایخ اختیار میں ہوکہ جب چاہے کر لیجے بیاللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ (١٨٥٠)

اس کامطلب میہ ہواکہ علم الہی از لی دائمی نہیں۔ تمام اشیا کاعلم اسے پہلے سے اور ہمہ وقت حاصل نہیں۔ ہاں اس

کے اختیار میں ہے جب جاہے حاصل کرلے۔انبیاسے نفی علم غیب کے جوش میں خدا کے جہل کااثبات کرڈالا۔معاذاللہ

(۴) کسی انبیاواولیا یاامام یاشه پیرول کی جناب میں ہر گزیہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ غیب کی بات جانتے ہیں بلکہ حضرت پیغمبر کی جناب میں بھی یہ عقیدہ نہ رکھے اور نہ ان کی تعریف میں ایسی بات کیجے۔(س۲۳)

(۵) سُوجِهو ٹی چیز (جیسے نمک وغیرہ) بھی اسی سے مانگا جا ہے کیوں کہ اور کوئی نہ جھوٹی چیز دے سکتا ہے نہ بڑی۔(ساس

(۲) کسی کی محض تعظیم کے واسطے اس کے روبروا دب سے کھڑے رہنا انہی کاموں میں سے ہے کہ اللہ نے اپنی تعظیم کے واسطے ٹھیرائے ہیں۔سواور کسی کے لیے نہ کیا جا ہیں۔(ص۲ تقویة الا بیان)

إِنَّ الْقِيَامَ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ شِرْكُ - (تتاب التودير سغير) سى كة آكم اته بانده كر كهرا مونا شرك م-

(۷) جس کانام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔(تقویة الایمان،ص:۳۹)

(۸) سب انبیااور اولیاس کے روبروایک ذرهٔ ناچیز سے بھی کم ترہیں۔(ص۸م)

(۹) حیتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ سب انسان ہیں اور بندے عاجزاور ہمارہے بھائی۔ (ص:۵۲)

(۱۰) جبیهاکه ہر قوم کا چودهری اور گاؤل کا زمیندار، سوان معنول کر ہر پیغیبراپنی امت کاسردارہے۔ (۵۵)

(۱۱) إن السفر إلى قبر محمد ومشاهده ومساجد آثاره وقبر أي نبي وولى وسائر الأوثان،

وكذا طوافه وتعظيم حرمه وترك الصيد والتحرز عن قطع الشجر وغيرها شرك أكبر.

(كتاب التوحيد صغير، سيف الجبار، ص: • ١١١)

سفر کرنا محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی قبر کی طرف، ان کے مشاہداور مساجد آثار کی طرف اور کسی نبی وولی کی قبراور دیگر بتوں کی طرف، ایسے ہی اس کا طواف، حرم کی تعظیم، اور شکار نہ کرنا، در خت نہ کا ٹنا اور اس طرح کے کام سب شرک اکبرہیں۔

(۱۲) یہ جسم وجسمانیات کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جہت، مکان اور جسم مانتے ہیں۔ عبدالعزیز بن سعود نجدی کی تصنیف"الهدیة السنیة" میں ہے: (اس کے اردوتر جمے کانام تحفة الوہابیہ ہے) ہماراعقیدہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت عُلومیں ہے۔

نواب صدایق حسن خال بھوپالی غیر مقلد کی تصنیف"الاحتواء علی مسئلة الاستواء"میں ہے:"اللہ تعالی عرش پر بیٹھا ہے اور عرش اس کا مکان ہے۔اس نے اپنے دونوں قدم کرسی پر رکھے ہیں اور کرسی اس کے قدم

ر کھنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جہتِ علوو بلندی میں ہے۔اس کے لیے جہت کی بلندی ہے، رہے کی بلندی نہیں۔ وہ عرش پرر ہتا ہے اور ہر رات آسان دنیا کی طرف نزول فرما تا ہے۔اس کے لیے دایاں ہاتھ، بایاں ہاتھ، قدم، ہشیلی، انگلیال، آ تکھیں، چہرہ اور پنڈلی وغیرہ تمام اعضا ثابت ہیں۔"

شاہ آمعیل دہلوی کی تصنیف ایضاح الحق میں ہے: "منزیہ او تعالی از زمان ومکان وجہت واثبات رویت بلا جہت ومحاذات (الی قولہ)ہمہ از قبیل بدعات حقیقیہ است۔"

"الله تعالی کوزمان ومکان اور جهت سے پاک ماننا اور اس کا دیدار جهت اور مقابلہ کے بغیر ثابت کرنا، بیساری باتیں بدعات حقق بیسے ہیں"۔

(سال) الله تعالیٰ کا جھوٹ بولناممکن ہے۔ (رسالہ یک روزہ از شاہ آسمعیل دہلوی)

(۱۴۷) نماز میں پیریاکسی بڑے بزرگ کا تصور کرناخواہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا تصور کیوں نہ ہوا ہے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدر جہابدترہے۔(صراط متقیم از شاہ آسمیل دہلوی)

تقویۃ الا یمان نے انبیاواولیا کی شان میں گتاخی اور ان کی تنقیص و تحقیر کی ایک فضا تیار کی جس کے نتیج میں اس فرقے کو ماننے والے انبیاواولیا کی بارگاہوں میں بے باک اور جری ہو گئے۔ توحید کے نام پر کمالات انبیاکا انکار انھوں نے اپناشعار بنالیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ رسول سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے انھیں جلن ہونے لگی۔ ان کی کتابیں خصوصاً فتاوی رشیر یہ دیکھیے میلا در سول کی محفل کوکس کس جیلے سے ناجائز و حرام کہا ہے۔ خدا کی عطاسے بھی رسول کے لیے علم غیب کا انکار یہاں تک لے گیا کہ حفظ الا یمان میں مولوی انٹرف علی تفانوی نے علم رسول کو جانوروں، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دی، براہین قاطعہ میں مولوی خلیل احمد انبیعے اور مولوی رشید احمد گنگوہی نے شیطان کے لیے توعلم کی وسعت مان کی گر علم رسول کی وسعت مانے کو نثر ک تھہرایا۔ تحذیر الناس میں مولوی محمد قاسم نانو توی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی نیا بی آناممکن مانا، میاں جی نذیر حسین دہلوی وغیرہ نے چھ زمینوں میں چھ مثل سرور کا نئات علیہ الصلوات والتحیات تجویز کیے۔

آج بھی تنقیص انبیاو اولیا کی جو فضا پائی جارہی ہے وہ اُسی ماحول کی دین ہے جو تقویۃ الا بمان نے اپنے بعد پیدا کیا۔اور جس کے سرگرم مبلغ برابر پیدا ہوتے رہے۔

دوسری طرف شیخ ابن عبدالوہاب نجدی اور شاہ آمعیل دہلوی نے ائمہ مجتہدین سے بے نیازی اور عوام کے لیے عملی آزادی کی راہ ہموار کی اور اپنی کتابول میں درس دیا کہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں۔ ہر شخص کتاب وسنت کوبراہ راست سمجھ کراس پرعمل کر سکتا ہے۔

اس فکر کی بنیاد اس لیے رکھی گئی کہ جس طرح فکری مذہب ساری امت سے الگ نئے عقائد پر تیار کیا گیا اور

غزيم

دور صحابہ سے لے کراب تک کی ساری امت کو مشرک تھہرایا گیااسی طرح عملی مذہب ایساتشکیل پائے جو مذاہب ائمہ سے مختلف ہواور جس میں راحت ِنفس زیادہ سے زیادہ ہو۔ لیکن اس میں انھیں بوری کا میابی نہ ملی ،اس لیے کہ اجتہا دک صلاحیت سے محروم تھے ،کتاب وسنت میں نظر کرکے خود ہر باب میں نئے مسائل نکال نہیں سکتے تھے ،اس لیے بیراہ اپنائی کہ چاروں مذاہب سے چھان بین کر کچھ باتیں لے لی جائیں ،اس میں بیر بھی خیال رکھا کہ جو مسائل اپنائے جائیں وہ ہندوستان میں زیادہ رائج مذہب مذہب حنفیہ کے خلاف ہوں تاکہ بید ظاہر ہوکہ بید نئے جہتدین اپنی سعی بلیغ سے ایک نیا مذہب تیار کرکے لائے ۔ حالال کہ ان کا ذاتی سرما بیر بھھ بھی نہیں ،اور جو کچھ مذاہب اربعہ سے الگ تھلگ سرما بیہ وہ انتہائی شرم ناک اور عبرت ناک ہے۔

مثلاانھوں نے بیر تھم اختیار کیا کہ سفر میں دو نمازوں کوایک نماز کے وقت میں پڑھنا جائز ہے خواہ اس طرح کہ عصر کو مقدم کرکے ظہر کے وقت میں پڑھیں۔اسی طرح کہ ظہر کو مؤخر کرکے عصر کے وقت میں پڑھیں۔اسی طرح مغرب وعشاکی تقدیم و تاخیر۔اسے جمع حقیقی کہتے ہیں۔

حنفیہ کے نزدیک قرآن وحدیث کے مطابق ہر نماز کا وقت الگ الگ ہے جبیباکہ قرآن میں ارشادہے:"لِنَّ الصَّلٰوٰةَ کَاٰذَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ کِتْبًا هُوْقُوْتًا ⊕''

''بے شک نماز اہل ایمان پروقت باندھا ہوا فریضہ ہے'' اور احادیث اس مضمون کی بہت ہیں۔

البتہ حنفیہ کے نزدیک جمع صوری جائز ہے ، خصوصاً سفر میں ۔ وہ اس طرح کہ ظہر آخر وقت میں پڑھی اور عصر اول وقت میں پڑھی ۔اسی طرح مغرب وعشا۔ صورۃً معلوم ہو گاکہ دونوں نمازیں یک جاپڑھی گئیں اور حقیقۃً ہر نماز اپنے وقت میں ادا ہوئی ۔

حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ صفیہ بنت عبید کے وقت آخر کی خبر پائی اور وُور تھے توبڑی عجلت اور تیزروی کاسفر کیا۔ اس میں دو نمازیں جمع کرتے گئے مگراکٹرروایات میں بیہ صراحت ہے کہ مغرب آخر وقت میں پڑھی پھر پھر انظار کرکے عشاکی نماز پڑھی۔ بیہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ انھوں نے صرف صور ہ دونوں نمازیں جمع کیں ، حقیقہ جمع نہ کیں۔ بلکہ جتنی روایات میں پہلی نماز کی تاخیر اور بعد والی کی تقدیم مذکور ہے ان کامفادیہ ہے۔ اس لیے کہ جب بعد والی نماز کے وقت میں پہلی نماز کو حقیقہ جمع کرنا مطلوب ہے تو مغرب کا وقت گزار کر فوراً مغرب وعشا پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ، نصف شب کے بعد بلکہ طلوع فجر سے پہلے تک بیہ کام ہوسکتا ہے۔ غروب شفق سے طلوع فجر تک عشاکا وقت ہونے میں کوئی شبہہ نہیں ،اول کی تاخیر اور قت ہونے میں کوئی شبہہ نہیں ،اس طویل وقت کے کسی جھے میں عشاکے ساتھ مغرب کو جمع کر سکتے ہیں ،اول کی تاخیر اور ثانی کی تخیل کی ضرورت توجع صوری میں ہے۔

گرغیر مقلدین نے جمع حقیقی کواختیار کیااس لیے که راحت اور حنفیه کی مخالفت دونوں اس میں جمع ہیں۔اب

حنفیہ کی جانب سے ان پر جواعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب دینے کے لیے شافعیہ کی پناہ لیتے ہیں، اور کمزور، ضعیف جو بھی انھوں نے لکھ رکھاتھا یہ بڑی دلیری سے ہمارے جواب میں نقل کرڈالتے ہیں۔ اور شرم نہیں کھاتے کہ امام شافعی کی تقلید توشرک تھی، یہ ان کے مقلدین کی تقلید کیسے رَواہو گئی؟

چاروں مذاہب سے الگ انھوں نے تراوی آٹھ رکعت تراثی، اس لیے کہ آرام نفس اس میں ہے۔امام مالک سے ایک روایت اور امام آتی بن راہویہ واہل سے ایک روایت اور امام آتی بن راہویہ واہل مدینہ کا مذہب چالیس کا تھااسے اختیار نہ کیا، کہ بیس سے بھی دو گنابار تھا۔

چاروں مذاہب کے خلاف ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک مانا، اس لیے کہ یہ ایسا کار آمد نسخہ ہے کہ تین طلاق دینے کے بعد بھی بیوی گھر میں رکھی جاسکتی ہے، جب کہ دیگر مذاہب میں جدائی کے سواکوئی چارہ نہیں۔

سارے مذاہب سے الگ ایک اور دل چسپ مسکلہ انھوں نے نکالا، وہ بیکہ عورت اگر کسی بالغ آدمی کو دودھ پلا دے تووہ اس کا رضاعی بیٹا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ خلوت اور سفر جائز ہوجاتا ہے۔ سعودی افسران اور ملاز مین کو اپنی بیویوں کے سفر میں خود ساتھ جانا یا کسی محرم کوساتھ کرنا دشوار ہوا تو نجدی مفتیوں کو بید نسخہ یاد آیا کہ عورت، ڈرائیور کو دودھ بلادے، وہ رضاعی بیٹا ہوجائے گا، پھر جہال جاسے لے جائے اور خلوت میں رہے کوئی حرج نہیں۔

قابل غور بات بیہ کہ مقلدین ائمہ کسی ایک امام کے مذہب کو اختیار کرتے اور اس کی تمام تفصیلات کی پابندی کرتے، غیر مقلدین کویہ پابندی پسند نہ آئی تو افھوں نے یہ نعرہ لگایا کہ صرف کتاب وسنت کی پیروی کی جائے، ہر شخص قرآن وحدیث سے مسائل نکالے اور ان پر عمل کرے۔ ائمہ کی تقلید شرک ہے۔ اس پروہ آیت اور تفسیر فٹ کی جوان یہود کی محدیث سے مسائل نکالے اور ان پر عمل کرے۔ ائمہ کی تقلید شرک ہے۔ اس پروہ آیت اور تفسیر فٹ کی جوان یہود کی مدت میں آئی تھی جفوں نے کتاب اللہ کے بر خلاف اپنے احبار وڑ ہبان کے احکام کی پیروی کی جیسے انبیا واولیا سے قدرت واختیار کی نفی میں وہ آیات پیش کرتے ہیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں۔ صبحے بخاری کے مطابق خوارج کا بھی یہی طریقہ تھاکہ وہ مشرکین سے متعلق آیات کومومنین پرفٹ کرتے۔

مقلدین توائمہ کی بات اس لیے قبول کرتے ہیں کہ انھوں نے جوبیان کیاوہ کتاب وسنت سے ماخوذ ہے۔ خواہ عبارت واشارت سے یا دلالت واقتضا سے ۔ ائمہ کا بیان کتاب وسنت کے برخلاف نہیں بلکہ ان کا شارح و ترجمان ہے۔
مگر اب خود غیر مقلدین یہ بتائیں کے ان کے ائمہ مثلاً نذیر حسین دہلوی، صدایق حسن بھوپالی، نواب و حید الزمال و غیرہ نے دیگر مقلدین یہ بتائیں کے ان کے ائمہ مثلاً نذیر حسین دہلوی، صدایق حسن بھوپالی، نواب و حید الزمال و غیرہ نے دیگر مذاہ ہب سے اخذ کر کے یا اپنی پہنداور طبیعت سے جومذ ہب تیار کر دیا کیوں ہر شخص کو اس کے اتباع کی دعوت دی جاتی ہے اور ہر غیر مقلد کیوں اس کی پابندی کرتا ہے؟ ہر شخص اگر کتاب و سنت سے مسائل اخذ کرتا توسب کا حاصل ایک ہرگزنہ ہوتا، کسی کو اگر ہیں ہمجھ میں آتا کہ امام کے چیچے قراء تِ فاتحہ فرض ہے توکوئی اس کا بھی تاکہ ہوتا کہ فرمان رسول کے مطابق یہ بھی سمجھ میں آتا کہ جب فرمان رسول کے مطابق امام کی قراء ت ہے۔ اور فرمان خدا کے مطابق یہ بھی سمجھ میں آتا کہ جب

قتريم (۵۲)

قرآن کی قراءت ہو توسننا اور چپ رہناضر وری ہے۔

معلوم ہواکہ ان کا مقصد اور مدعاصرف سے کہ ساری امت سے الگ تھلگ فکری مذہب کی طرح سارے جہان سے جداان کا ایک عملی مذہب بھی ہو۔ کتاب وسنت کا نام اور اتباع قرآن حدیث کی دعوت محض ایک فریب اور دل کش نعرہ ہے جس کے بغیر کسی دانا وبینا کو اپنے دام تزویر کا شکار بنانا نہایت مشکل ہے۔ چار مذاہب کے بعد ایک پانچویں مقررہ مذہب کا نام غیر مقلدیت ہے، جس کے ائمہ دوسری تیسری صدی کی بجائے تیر ہویں چود ہویں صدی کی پیداوار ہیں۔ دوسری تیسری صدی کے ائمہ کی تقلید توشرک ہے مگر ان تیر ہویں چود ہویں صدی کے ائمہ کی تقلید معین فرض ہے۔ فیا للعجب

تنویر الحق، معیار الحق، انتصار الحق وغیره فروغ وہابیت وغیر مقلدیت کے پہلے دور کی نشانیاں ہیں۔ تنویر الحق نواب قطب الدین خان وہلوی (وفات: ۱۲۸۹ھ – عمر ۱۲۵ سال ) نے لکھی تھی، اس کے جواب میں غیر مقلدوں کے مجتهد مطلق اور امام و پینیوامیاں جی نذیر حسین وہلوی (۱۲۲۰ھ – ۱۳۲۰ھ) نے معیار الحق لکھی، اس کے جواب میں حضرت مفتی ارشاد حسین رام پوری (۱۲۲۸ھ – ۱۳۱۱ھ) علیہ الرحمہ نے انتصار الحق ککھی۔

یہ کتاب بڑی متانت اور سنجیدگی سے لکھی گئی ہے اور اپنے جوابات کی تائید میں ان کتابوں کی عبارتیں بھی پیش کی گئی ہیں جو مولف معیار کے نزدیک مستند و معتبر ہیں۔ابتذال اور سوقیت سے مکمل پر ہیز کیا گیا ہے۔

سالا میں اعلی حضرت امام احمد رضا قادری بر کاتی قدس سرہ (۲۷۲ه – ۱۳۴۰ه) نے عاجز البحرین الواقی عن جمع الصلاتین تصنیف فرمائی۔ اس وقت میا نجی نذیر حسین زندہ تھے۔ جمع صلاتین کے موضوع پریہ کتاب اپنے حسن ترتیب، طرز استدلال، انداز نقدوجواب اور افادات بدیعہ کے لحاظ سے منفر داور لاجواب ہے۔

درجہ سابعہ کے طلبہ نے ۱۳۳۳ میں ایک مجموعہ شائع کیا تھا (مخالفین تقلید کا ایک جائزہ – ۱۳۳۳ھ) اس میں اعلی حضرت امام احدر ضاقا دری علیہ الرحمہ کے چھر سائل تھے جن میں حاجز البحرین بھی شامل ہے۔

اس سال کے طلبہ سابعہ نے نصر المقلدین، نصر ۃ المجتہدین، حمایۃ المقلدین کی طرح انتصار المحق کا انتخاب کیا تاکہ قدیم علمی سرمایہ بھی محفوظ رہے۔

تنویر الحق اور معیار الحق کی طرح انتصار الحق کی اردو زبان بھی قدیم درس گاہی زبان تھی جسے بھے میں عوام تو عوام ہوت سے علما و طلبا کو بھی خاصی د شواری پیش آتی۔ اس لیے زبان کی قدر بے تسہیل خصوصاً تراکیب کی پیچیدگی کا ازالہ ضروری تھا۔ اس سلسلے میں مولانا محمود علی مشاہدی مصباحی اور مولانا محمد صادق مصباحی نے محنت شاقد اٹھائی ، اور مولانا نور محمد مصباحی نے ان کی معاونت کی۔ بعض طلبۂ سابعہ نے بھی حوالوں کی تخریج و غیرہ میں کاوش کی۔ جزاهم الله خیر الجزاء.

مولانامحمودعلی مشاہدی مصباحی جامعہ اشرفیہ میں مدرس ہیں اور باقی دوصاحبان مولانامحمصادق مصباحی اور مولانا نور محمد مصباحی مدرسہ عربیہ سعیدالعلوم مجھی پورضلع مہراج گنج میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں۔

مجھے بڑی مشرت اس بات پر ہے کہ ان حضرات نے اپنے خالص دینی وعلمی ذوق کے تحت بغیر کسی عوض کے بید کام کیا اور اس سے پہلے بھی کئی کام اس طرح کر چکے ہیں۔ جب کہ عموماً میں دکھتا ہوں کہ ابنا نے زمانہ میں بڑی تبدیلی آگئ ہے اور خالصاً لوجہ اللہ کچھ کرنے کا جذبہ کم سے کم ہو تا جارہا ہے۔ اس ماحول میں جب ایسے عزیزوں پر نظر جاتی ہے جضوں نے دشوار یوں کے باوجو دبزرگوں کی روش کو باقی رکھا ہے توبڑی خوشی ہوتی ہے۔ ویسے میں نے توحالات سے مصالحت کرلی ہے اور اس بات کا قائل ہوں کہ سابقہ دور روحانی توانائی، مصائب پر صبراور بے عوض کار خیر پر بے انتہا مسرت وخوشی کا تھا؟ اب وہ بات نہ رہی، لوگوں کا معیارِ زندگی بڑھ گیا، ضروریات و سہولیات میں اضافہ ہوا، آسانی سے آدمی مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بہت سارے کام مردانِ کار کے انتظار میں رکے رہتے ہیں مگر دین کا کام رکنانہیں چاہیے، جس قیمت پر بھی ہوسکے آگے بڑھانا چاہیے۔ ورنہ بڑے خسارے کا خطرہ ہے۔

خیال ہور ہاہے کہ''انتصار الحق'' کی اصل عبارت اورتسہیل شدہ زبان کا ایک نمونہ پیش کر دوں تاکہ قاریکن کو ان حضرات کی کاوِشوں کا کچھ اندازہ ہوسکے۔

انتصار الحق مطبوعه ۱۹ ۱۹ اه بار دوم انتصار الحق مطبوعه ۱۹ ۱۱ ه مین مین کما می که خواس عدیت کے دس کردیا بیت اماریت موجادی مع بسایه مهلی کرنقر نیا اورجب سایه اصعلی کوانیمین سی کلنی و کرنیا توایک شن شوجید سایه بهلی کے موجم تعدار سایہ اصلی کر کم مو کا اور وقت نظر او سوقت تمام مو کا کہ سایہ مهلی کے سواا کی مشل کوسانیہ بنہ جی جائے تو اوس مقدار کمی مین کہ وہ تقد وسسایہ جائی ہے

تازاما مر قسدوق بخرى ادامه جائيكى انتى خلاص كلم مع معض الاست ارتحب بهرائيكورسائيهاى حبارت مواوس سايتنى سن جو وقت سيخيف آفتاب ك وائر هضف لهذا ركوم ونامه اوروي المحمل بلا داورات الارورات الدين وشعر من مختلف موتا مهونا بالمحمل بالموسلة بالموسلة والمرضم والموسلة والمرضم والموسلة وراين محملة والمراين محملة والمراين محملة والموسلة والمحمد و معربي والموسلة والمعرب المحملة والمحمد و معربي والمحمد والمحملة والمحمد المحملة المحمد المحمد المحمدة والمحمدة والم

المن من المراجعة المناه والمعالم والمواحدة المناه المنته والعند المنته والعدد المنته والما من المنته المنته والمناه و

# زبر نظر نسخهٔ انتصار الحق

لہذامؤلف معیار جواس کے پہلے جواب میں کہتا ہے:

"شخسلام الله حنفی نے 'محلیٰ" میں کہاہے: معنی اس حدیث کے بین یک سابیہ تیر ابر ابر تیر ہے ہوجائے، مع سابیہ اصلی کے تقریباً۔ اور جب سابیہ اصلی کو اس میں سے علاحدہ کریں گے توایک مثل شے سے ، جو سواسا بیہ اصلی کے ہو، بمقدار سابیہ اصلی کم ہوگا، اور وقت ِظہراس وقت تمام ہوگا، کہ سابیہ اصلی کے سواایک مثل کوسا بیشے پہنچ جائے، تواس مقدار کی میں کہ وہ بقدر سابیہ اصلی ہے ، نماز امام و مسبوق بخوبی ادا ہوجائے گی"۔اھ خلاصة کلامه مع بعض الایضاح.

عجب توجیہ ہے! اس کیے کہ سایۂ اصلی کسی چیز کے اس سایہ کو کہتے ہیں جو سورج کے دائرہ نصف النہار کے پہنچنے کے وقت ہوتا ہے، اور وہ سایۂ اصلی بلاد، اقالیم اور مختلف مہینوں میں مختلف ہوتا ہے، چنال چہ مؤلف اس مضمون کوخود کلام خطابی سے نقل کر چکا ہے۔ لہذا حدیث ابوہریرہ (جو حدیث موقوف ہے بحکم مرفوع) کو اگر اسے مکہ اور مدینہ کے سایہ پر محمول کیا جائے، تو بعض ایام میں وہاں پر سایۂ اصلی ایک مثل شے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بلاد، اقلیم دوم میں سے ہیں، اور ان میں بعض دنوں میں سایۂ اصلی آٹھ قدم سے زیادہ ہوتا ہے اور کسی شے کا سایۂ مثل بقدر سات قدم ہوتا ہے، یابقدر سال قدم ہوتا ہے، یابقدر سال قدم ہوتا ہے، یابقدر سال فی "شرح چخمینی" و غیرہ :

"و قد يقسم المقياس الثاني مرة باثني عشر قسمًا ، و يسمى أقسامه : أصابع، و مرة

أخرى بسبعة أقسام، أو ستة و نصف، و يسمى أقسامه : أقدامًا" اه. مختصرًا.

توجس وقت بقدر مثل سابیہ کو جو حدیثِ مذکور میں مذکور تھا، مثل عرفی پر محمول کیا، بعنی سابیہ اصلی کے ساتھ ایک مثل ہو، توجب بعض ایام میں سابیہ اصلی ایک مثل سے زیادہ ہوا، کما مر۔ توایک مثل مع سابیہ اصلی اور زیادتی کے مراد لیناان ایام میں کس طرح ممکن ہوگا؟ خود سابیہ اصلی ہی ایک مثل شے سے زیادہ ہے۔ اور اگر صرف سابیہ اصلی میں سے (جوایک مثل شے سے زیادہ تھا) بقدر ایک مثل لے لیاجائے، تولازم آئے گاکہ نماز ظهر قبل از وقت ادا ہو، اس لیے کہ زوال کے وقت کسی شے کا سابیہ آٹھ قدم سے زیادہ ہوگا، اور ایک مثل سے سات قدم سابیہ ہے، تولازم آئے گاکہ نماز ظهر ایک قدم اور چند دقیقہ پیش تراداکی جائے۔ اور اس امر کاکوئی عقل مند قائل نہ ہوگا۔ لہذا حدیثِ مذکور کابیہ ممل نکالنا سراسر غلط ہوگا۔

اسی لیے علامہ عبدالباقی زر قانی نے ''شرح موطا'' میں حدیثِ مذکور کے تحت لکھاہے کہ:اس سے مرادیہ ہے کہ سایۂ اصلی کے علاوہ کسی چیز کا سابیہ ایک مثل کو پہنچ جائے،اس وقت نمازِ ظہراداکرو، و کلامہ ھذا:

"صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، أي: مثل ظلك، يعني قريبًا منه بغير ظل الزوال"، اه.

یہ ایک نمونہ میں نے پیش کر دیا۔ بعض مقامات پر سابقہ نسنے کی عبارت ادق اور مشکل ترکیب پر مشمل تھی (وہ حصہ بروقت میرے پیش نظر نہیں)ان حضرات نے بہت واضح اور آسان کر دیا۔

مولا تعالی اس کتاب کی ترتیب و شہیل اور طباعت واشاعت میں سجی حصہ لینے والوں کو جزائے خیر سے نواز ہے۔ مولانا محمود علی مشاہدی مصباحی نے طلبہ اشرفیہ کی علمی سرگر میوں کا حال اپنے مضمون میں قدرے اجمال و تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے اس لیے میری سبک دوشی ہے۔ رب کریم مدارس کے تمام ارکان، اساتذہ، طلبہ، معاونین اور سرپرستوں میں جذبات خیروح تی کوعام کرے۔ دین وعلم سے والہانہ شغف عطافر مائے، دین حق کی دعوت اور علوم دینیہ کوجہان کے ہرگوشے میں پہنچانے کی توفیق جلیل مرحمت فرمائے۔ مصیبت ومعصیت ہرایک سے دور سے دور تر رکھے اور دارین کی سعادتیں نصیب کرے۔ و ما ذلك علیہ بعن ین .

والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومجتهدي شرعه وأولياء دينه وصلحاء أمته أجمعين.

**مجراح رمصباحی** صدر المدرسین الجامعة الاشرفیه مبارک بور الجنع الاسلامی ۲ر رجب۱۳۳۵ه ۲رمنی ۲۰۱۴ه جهه ممارکه



از<u>)</u> عمدة الفقها والمحدثين علامه فتی محمد ارشاد سین فاروقی مجددی را م بوری علیه الرحمه (ولادت:۱۲۴۸ه-وفات:۱۱۳۱ه) مقدمه اور سبب تالیف

# مقدمه اور سبب تاليف

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلهِ سُبْحَانَهُ أَكْمَلَ الْحَمْدِ كَمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى • وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَمَّانِ عَلَىٰ سَيِّدِ الْوَرَىٰ • وَ عَلَىٰ الِهِ وَ أَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ التُّقَىٰ • وَ عَلَىٰ الِهِ وَ أَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ التُّقَىٰ • وَ بَعْدُ:

فَيَقُوْلُ الْعَبْدُ الْأَفْقَرُ إِلَىٰ رَبِّ النَّشْأَتَيْنِ محمد إرشاد حسين عُفِيَ عَنْهُ: إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ لِبَعْضِ أَهْلِ الْعَصْرِ أَنْ نَطَقَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِمُضَادَّةِ الْحَقِّ الصَّرَاحِ مِنَ التَّقْلِيْدِ، وَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَارِ الصِّحَاحِ فِيْ فَضْلِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ الرَّشِيْدِ ؛ فَحَدَانِي حَمِيَّةُ الْحَقِّ النَّقَاحِ، وَ أَغْرَانِي عَصَبِيَّةُ الصِّدْقِ الْقَرَاحِ أَنْ أُحِقَّ الْحَقَّ وَأُبْطِلَ الْأَبَاطَيْلَ، وَ أَذُبَّ عَنِ الْخُزَعْبِلِ الْخُزَعْبِيْل، وَ تَأَيَّدَ عَرْمِي بِالْتِهَاسِ بَعْضِ الْخُلَّانِ ؛ فَاسْتَخَرْتُ اللّهَ سُبْحَانَهُ، وَ شَرَعْتُ فِيْهِ مُسْتَعِيْناً بِوَاهِبِ الْحَقِّ فِي التِّبْيَانِ، وَ سَمَّيْتُهُ دِ"انتِصَارِ الحقّ فِي إِكْسَادِ أَبَاطِيْلِ مِعْيَارِ الحق". وَ نَسْأَلُ الله تَعَالَىٰ أَنْ يَجْعَلَهُ نَافِعًا لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَ دَافِعاً لِمَا ابْتُدِع فِي الدِّيْن، مِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ، وَ اللهِ وَصَحْبِهِ الهَادِيْنَ الْمُهْتَدِيْنَ. تغبيه: ناظرينِ اہلِ خبرت و بصيرت اور واقفينِ إرباب فطنت و ديانت پر واضح ہو كه راقم الحروف كو طويل کتابوں کا جواب لکھنے کی فرصت نہ تھی، لیکن چوں کہ میں نے "معیار" میں درج اکثر مضامین کوعلما ہے محققین کی آراکے مطابق نہ پایااور بعض مسلمانوں کو جو سیح وسقیم کلام میں تفریق نہیں کرسکتے ، دیکھاکہ اس کی حقّیت کے مدعی ہیں، پس اظہار حق کے لیے اپنے مشاغلِ ضروریہ کو ترک کرکے میہ مخضر جواب لکھا۔ اور مباحثِ لفظیہ اور د قائق علمیہ — کہ اس محل میں ان سے تعرض بلافائدہ ہے ،اور الفاظِ ثقیلہ، جو طریقہ اہل علم بلکہ عوام مسلمین کے طریقے کے بھی مناسب نہیں ۔ سے اعراض کرکے قدرِ ضروری جواب پراکتفاکیا۔

اگریہ تحریرناظرینِ منصفین کی پسندِ خاطر ہواوراس کے مطالعہ سے حق ظاہر ہوفہہا۔اوراگر پسندِ خاطر نہ ہوتو پسند نہ کرنے والے بہ شرط استطاعت، قواعدِ بحث کی رعایت اور علما ہے صالحین کے طریقے کی محافظت کے ساتھ حق ظاہر کرنے کے لیے جوابِ باصواب کھیں اور در میان میں کلماتِ ضعیفہ (جو پیشہ اہل دیانت نہیں) نہ لائیں۔ پھر اگر تمام مباحث پسند نہ ہوں توہر بحث ودلیل کا جواب تفصیل کے ساتھ حوالہ قلم فرمائیں۔اوراگر بعض ناپسند ہوں تواس کا جواب کھیں، اور باقی کو صراحة تسلیم کریں۔اور بیابل علم کے شایانِ شان نہیں کہ لاحق وسابق کے ملاحظہ کے بغیر متعدّد مقامات سے مضامین لے کرمحلِ اعتراض کھیم ایئیں اور اس کا نام "ردو جواب "قرار دیں۔اور جو بھی نقل کھیں منقول عنہ کافصل و باب محفوظ رکھیں کہ عندالطلب تھیجے نقل کرنا ہوگی، اور جو نقول راقم نے کبھی ہیں ان میں سے جس کی طلب تھیج سے مطاب کریں، مگروہ اقلی قلیل کہ "صاحبِ تنویر" نے کبھیں،اور "مولف معیار" نے مسلم الصحة رکھیں اس کی تھیج سے ہم کو تعلق نہیں۔

اور جن کو جواب کی استطاعت نہیں ان کو چاہیے کہ راقم الحروف سے رفع اشتباہ کریں، یا انتظار کریں کہ اس جانب سے "معیار" کی تائید کرنے والوں کا جو جواب لکھا جائے گا، انشاء اللّٰہ رافع اشتباہ ہوگا، اور بلاتحقیق زبان طعن وتشنیج درازنہ کریں۔

قال الله سبحانه و تعالى:

﴿ وَ لَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّادَكُلُّ أُولِيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ﴾ (() وها! أنا أشرع في المقصود، متوكلا على ملهم الحق و مفيض الجود.

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة الإسراء: ١٧، الآية: ٣٦-

ترجمہ: اور اس بات کے پیچھے نہ پر جس کا بچھے علم نہیں ، بے شک کان اور آ کھاور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔

# باب اول

# منافب امام اعظم امام اعظم کے تابعی ہونے کا ثبوت

قال:

# امام ابو حنیفه تابعی ہیں

قال: (صاحب التنویر) باب اول: فی فضائل امام عظم رحمة الله علیہ کے ، الخ ۔

اقعول: (مولف المعیار) ہر چند کہ امام صاحب کے فضائل سے ہم کو عین عزت اور فخر ہے ؛ اس لیے کہ وہ ہمارے پیشوا ہیں اور امر حق میں ہم ان کے چیرو ہیں، لیکن ان فضائل سے جو فی الواقع بھی ہوں، اور ساتھ اسناد ہے کہ گئی ہوں۔ اور ساتھ اسناد ہی کے گئی ہوں کہ وہ وہ کی توجو فی تعریف شعبہ رفض کا ہے ؛ کیوں کہ وہ لوگ اس مرض سے ہلاک ہوگئے ہیں، اور رافض کھہرائے گئے ہیں۔ اس لیے ہم پر ضرور ہوا کہ اس بات کی بھی تحقیق تکھیں؛ کیوں کہ وہ کی باتیں کہ جو پایہ تحقیق سے نزدیک علاے محققین نقات کے ، دور ہیں، گردش کر رہی ہیں ، اور اس میں امام صاحب کے تابعی ہونے کا دعوی کیا ہے۔ اور واسطے اثبات اس دعوے کے احادیث موضوعہ اور معلقہ اور قصے واہیات وارد کئے ہیں۔ اور اس میں کی کمرشان اور مذمت نہیں ہے ؛ اس لیے کہ ان کی فضیلت تابعی ہونے پر موتوف نہیں۔ اور اس کا مجتمد ہونا اور شیح سنت اور شتی اور پر ہیزگار ہونا کا فی ہے ان کے فضائل میں۔ اور آیت تابعی ہونے کے قائل نہیں، حیناں چے بیان اس کا آگ آئے گا۔ (معیار الحق)

ہرچند کہ امام صاحب کے فضائل سے ہم کوعین عزت اور فخرہے، الخ۔

اقول: سیج ہے جھوٹی تعریفیں شعبہ رفض ہے گرسچی تعریفیں اور واقعی امور کو جھٹلانا اور نصوصِ ظواہر و تصریحاتِ اکابر میں تغیر و تحریف کرنا، معاندین کا شیوہ اور یہود کا پیشہ ہے: ﴿یُحَرِّ فُوْنَ الْکَلِمَ عَنَ مُو اَضِعِهِ (١) ﴾ اس مدعا پر گواہ ہے۔ حضرت حق سبحانہ ہم سب مسلمانوں کو دونوں پیشوں سے نجات دے۔ امام عظم کا تابعی ہونا، علما ہے ثقات کی نقل سے ظاہر ہے، کہا سیجیء .

پس امام کے اتباع و تعظیم کادعوی کرنااور ان کے فضائل واقعیہ کو (جوبراہین مقبولہ شرعیہ سے ثابت ہیں)
باطل کھیرانا بہت تعجب خیز ہے۔ امام کے فضائل اگرچہ بہت ہیں مگر وصفِ تابعیت، واقعی زیادہ ترباعثِ امتیاز
ہے، اس کورکیک شبہات سے ردکرنا کیا محبت و دوستی ہے؟ اور بے شک امام کی فضیلت، تابعیت پر موقوف نہیں لیکن زیادتِ فضل کا موجب ہونے میں کیا تردد ہے؟ لہذا آیت کریمہ: ﴿إِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ اَنْ اَللهُ اِللهِ اَللهُ اَللهُ اِللهُ اَللهُ اَللهُ اِللهُ اَللهُ اِللهُ اِللهِ اَللهُ اِللهُ اللهُ کُلُونَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة النساء: ٤، الآية: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة الحجرات: ٤٩، الآية: ١٣.

<sup>(</sup>٣) اتحاف الخيرة المهرة، ج: ٧، ص: ١٢٠. حديث: ٦٩٩٤/ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ج: ٤، ص: ٢٠٨. حديث: ٢٢٨.

قال في "تكملة مجمع البحار".

و مقتضى ﴿خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرِنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ »: أفضلية الصحابة على التابعين و أفضلية التابعين على من بعدهم " اه ‹‹›

و قال في موضع آخر منه: "فإن قيل: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اَكُرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ اَتَقْكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣] يقتضي كون مدار الفضل هو التقوى، قلت: هو مسلم لكن الصحبة تستلزمه؛ فإن ببركتها مرة ينال من التقوى ما لا ينال بوجوه الأعمال في الدهور " اه (٢).

أقول: كذلك التابعية تستلزم التقوى؛ لأن التابعي خير ممن بعدهم، فلو لم تستلزم لم يكن خيراً.

تو یہ آیتِ کریمہ تابعین کے در میان امام کے اتقیٰ ہونے کی جہت سے زیادتِ توصیف و تفضیل کا موجب ہوئی، اور بعض نافلین کا تابعیت امام سے انکار نفی تابعیت کی دلیل نہیں۔ حاصل ہے ہے کہ منکر کو تابعیت کا علم حاصل نہیں ہوا، دیکھو! ہلال بن مرہ کی زوجہ کے معاملے میں معقل بن سنان کی حدیث کا، اور مطلقہ کے لیے نفقہ و سکنی کی تجویز نہ ہونے کے بارے میں فاطمہ بنت قیس کی حدیث کا، اور واقعہ معراج کے بیان میں بیت المقد س میں براق باندھنے کی حدیث کا، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت حذیفہ بن میان رہائی ہوا۔

کرتے ہیں۔ اور ان کے انکار سے صحت احادیث میں قدر نہیں ہوا۔

قال في "التوضيح": حكيث معقل بن سنان في بِرُوَع مات عنها زوجها هلال بن مرة، وما سمى لها مهرا و ما دخل بها؛ فقضى عليه السلام لها بمهر مثل نسائها، فقبله ابن مسعود و رده علي رضي الله تعالى عنه. و حديث فاطمة بنت قيس: أنه عليه السلام ((لم يجعل لها نفقة و لا سكنى و قد طلقها زوجها ثلاثا) فرده عمر و غيره رضي الله تعالى عنهم" اه ملخصا (").

و قال في " السيرة الشامية": أنكر حذيفة رضي الله عنه ربط البراق، فروى الإمام أحمد، و الترمذي عنه أنه لما قيل له: ربط البراق، قال: أخاف أن يفر منه، و قد سخره عالم الغيب والشهادة" اه(٤٠).

اور اسی طرح اکثر احادیث واخبار کا بعض نے انکار کیاہے ،اور اہلیِ تحقیق میں سے کسی نے بھی ان بعض کے انکار کوان احادیث کے غلط ہونے کی دلیل نہیں گردانا۔

<sup>(</sup>١) تكملة مجمع بحار الأنوار، فصل في الصحابة، ج: ٥، ص: ٦٧٩، ١٨٠، دار الكتاب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) تكملة مجمع بحار الأنوار، فصل : في الصحابة، ج: ٥، ص: ٧٧٧، دار الكتاب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثاني في السنة، فصل: الراوي إما معروف بالرواية إما مجهول، ص: ٢٣١، ٢٣٢، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور.

<sup>(</sup>٤) السيرة الشامية، ج: ٣، ص: ١٠٥، مكتبة الغزالي، دمشق.

کون (مولف تؤیرالی) اور اعلام الاخبار وغیره میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے تین حدیثیں نقل کیں: اول حدیث: طلب العلم فریضۃ علیٰ کل مسلم. حدیث دوم: إن الله يحب إحانة اللهفان. تغیری حدیث: لو وقتی العبد بالله تعالیٰ ثقة الطیر لرزقه کیا برزق الطیر، تغدو خماصا و تروح بطانا، کیا فی الطحطاوی. دوسرے عبراللہ بن افیا اوفی بن علقمہ کہ کوفے میں ۸۷ھ، یا ۸۵ھ، میں سب اصحاب کے بعدر صلت فرمائی، اس وقت امام ۲۷ یا ۲۷ برس کے تقے، اور امام نے ان سے بہ حدیث نقل کی: من بنیٰ لله مسجدا و لو کمفحص قطاة بنی الله له بیتا فی الجنة. کذا فی الطحطاوی. اور مختفر میں این جرنے لکھا ہے کہ بائی برس کی عربی عربی المام کے کہ بائی برس کی عربی میں معتبر ہے، چناں چہ محبرین اساعلی کہ مدینہ میں ۸۸ھ یا ۹۹ھ میں بعد سب محمود بن رہے کی روایت نہیں کی عربی قبول کی ہے۔ تغیر سے سہل بن سعد الساعدی کہ مدینہ میں ۸۸ھ یا ۹۹ھ میں بعد سب الطفیل عامر بن واشلہ، مکہ میں بعد سن ۱۵ مام صاحب ۸۸ یا ۱۱ برس کے تھے۔ لیکن ان سے کچھ روایت نہیں کی۔ چوتھے ابو الطفیل عامر بن واشلہ، مکہ میں بعد سن ۱۵ مام نے سولہ برس کی عربی کی ہوگی، کیوں کہ وہی جہان میں عمر میں ابور علی موروب کے وہوں کہ وہی جہان میں عمر میں ابور وگی، کیوں کہ وہی جہان میں عمر میں ابور وگی، کیوں کہ وہی جہان میں المین عربی ابور وگی، کیوں کہ وہی جہان میں المی میں ابور وگی توروب کی تھے۔ المین کی ہوگی، کیوں کہ وہی جہان میں المی صاحب کی بعدر حالت کی ہوگی، کیوں کہ وہی جہان میں المی صاحب کی بعدر عالت کی ہوگی، کیوں کہ وہی جہان میں المی صاحب کی بی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام نے بے شک حضرت ابوطفیل سے ملاقات کی ہوگی، کیوں کہ وہی جہان میں المی سے مصوری ابولئی الله کی ہوگی، کیوں کہ وہی جہان میں المی سے سے المیں کیوں کہ وہی جہان میں المی سے میاں گیا کہ تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام نے بے شک حضرت ابوطفیل سے ملاقات کی ہوگی، کیوں کہ وہی جہان میں المی سے مصوری کیوں کہ وہی جہان میں المیں کیوں کہ وہی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کی کیوں کہ وہی جہان کی میاں میں کیوں کہ وہی جہان میں المیام کیوں کہ وہی جہان میں کیوں کہ وہی کیوں کہ وہی جہان میں کیوں کہ وہی کیوں کیوں کہ وہی کیوں کہ وہی کیوں کیوں کہ وہی کیوں کیوں

أَهُول: و بالله التوفيق و منه الوصول إلى التحقيق، بير جارول صحافي الم ابوطيف كراف من موجود تف كيكن ائمہ مقل کے نزدیک ان میں سے ایک سے بھی امام کی ملاقات یاروایت ثابت نہیں ہوتی، حیال جہ شیخ ابن طاہر حنفی، صاحب مجمع البحار (جن كي تحقيق سے فن حديث و اخبار ميں علا خوب واقف بين) تذكره موضوعات ميں فرماتے بين: و كان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابة: أنس بن مالك بالبصرة، و عبدالله بن أبي أوفى بالكوفة، و سهل بن سعد الساعدي بالمدينة، و أبو طفيل عامر بن واثلة بمكة، ولم يلق واحدا منهم، و لا أخذ عنه. و أصحابه يقولون: إنه لقى جماعة من الصحابة و روى عنهم، و لم يثبت ذلك عند أهل النقل. اور لِماعَل قارى نـــ شرح شرح يخبد الفكريس لكهام علامه سخاوى صاحب مقاصد الحسند سے قول معتمد اور سيح يبي ب كدامام الوطنيف كوكسي صحابي روايت كرنى ثابت نہيں \_اورايابى ذكر كياعلام محد اكرم حفى في حاشيد نخبة الفكرك علامه سخاوى سے . نقل على القاري في شرح شرح النخبة عن السخاوي: أن المعتمد أنه لا رواية للإمام عن أحد من الصحابة لصُّعره في زمن إداركه إياهم، انتهى كلامه. و ذكر محمد أكرم الحنفي في إمعان النظر في توضيح نخبة الفكر، في ذكر قلة الوسائط في الرواية: منها الثلاثيات للبخاري والثنائيات في مؤطا الإمام مالك، و الوحدان في حديث الإمام أبي حنيفة، قال العلامة السخاوي: لكن الأخير بسند غير مقبول إذ المعتمد أنه لا رواية للإمام أبي حنيفة عن أحد من الصحابة. اور قاضى علامه عمس الدين ابن خلكان في جمي اليابي افاده فرمايا ب، حيال جه وفيات الأعمان من فرمات ين و أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، و هم: أنس بن مالك بالبصرة، و عبدالله بن أبي اوفي بالكوفة، و سهل بن سعد الساعدي بالمدينة، و أبو طفيل عامر بن واثلة بمكة، ولم يلق واحدا منهم، و لا أخذ عنهم. و أصحابه يقولون: لقي جماعة من الصحابة، ولم يثبت ذلك عند أهل النقل، اه. (معيار الحق)

قال: سيچارول صحالي امام كے زمانے ميں موجود تھے، الخي

اقبول: ابن طاہر کاکلام جس کو" مولفِ معیار" نے "تذکرۃ الموضوعات" سے نقل کیا، اس بات پر صراحة ولالت کرتا ہے کہ امام کی صحابہ سے ملاقات اور ان سے روایت کرنا مختلف فیہ ہے۔ یہ اہلِ تحقیق کے نزدیک ثبوت کو نہیں پہنچا، اور اصحابِ امام کہتے ہیں: کہ روایت اور ملاقات ثابت ہے۔ بلکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کوامام کی رویت کا ذکر خود ابن طاہر نے دار قطنی سے (کہ وہ من جملہ اہل نقل سے ہیں) اس کلام منقول کے کھے پہلے کیا ہے:

"قال الدار قطني: لم يلق أبو حنيفة أحدا من الصحابة، إنما رأى أنسا بعينه، و لم يسمع منه"، اه(١).

۔ اور صحابہ کو دیکھنا تابعیت کے ثبوت کے لیے کافی ہے ، اور بہت واضح ہے ؛کیوں کہ امام کے حالات جیسے اصحابِ امام کو معلوم ہوں گے ، دیگر اہل نقل کو نہیں ہوسکتے۔ اور امام کے اصحاب ،عدول اور ثقات ہیں ، اور جملہ فقیہ حنفی کا مدار انھیں کی روایت سے قطعِ نظر ، جو امام کی تابعیت ثابت کرتی ہے ، اصحابِ امام کا قول ، امام کے حق میں مثبت وافی اور برہان شافی ہے۔

اور اس سے قطع نظر ابن طاہر کے کلام سے مطلقاً ملاقات اور روایت کی نفی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ وہ بعض کے نزدیک نفی اور بعض کے نزدیک اثبات پر دال ہے۔ اور مولف کا مقصود مطلقاً نفی ہے، تونفیِ مطلق کا ارادہ کرنے والا اپنی ہی نقل سے اس کافی الجملہ مثبت ہوا، و ھو پناقض دعواہ و پخالف ھواہ (۲).

اور مسلک برہان کے موافق تقریر، بوں کی جائے گی کہ بید دلیل لاناکہ مولف کا کلام اس طور پرہے: صحابہ سے امام کی ملا قات اور روایت اکثرائمہ 'نقل کے نزدیک ثابت نہیں، اور جوامراکثرائمہ 'نقل کے نزدیک ثابت نہیں ہوتا، وہ باطل ہوتا ہے۔ تونتیجہ بیہ ہے کہ: صحابہ سے امام کی روایت اور ملاقات باطل ہے۔

اب انصاف پسند عقلا پر مخفی نہیں کہ دلیل کا صغر کی اور کبر کی دونوں باطل ہیں، تو نتیجہ کیوں کر صحیح ہوگا؟ صغر کی اس لیے باطل ہے کہ ابن طاہر، ملاعلی قاری اور محمد اکر م حنفی وغیرہ کے کلام سے اس بات کو تسلیم کر لینے کے بعد کہ ان کی نقول سے بالکلیہ نفی محجی جاتی ہے، یہ امر کیوں کر ثابت ہوا کہ روایت اور ملاقات کو ثابت کرنے والوں (جوغیر والوں کی بہ نسبت، نفی کرنے والوں (جوغیر منکن ہے کہ مذکورہ نفی کرنے والوں کی بہ نسبت نفی کرنے والوں منکر نے والوں کی بہ نسبت نفی کرنے والوں کی اکثریت کے دعولی کی تخواکش ہوتی ۔ اگر چہ اس کلام کے ردو قبول میں بحث کی جاتی ۔

اور کبریٰاس لیے باطل ہے کہ صحتِ خبر کے لیے اکثرائمہ 'نقل کے نزدیک، ثبوت کب ضروری ہے؟ ہزاروں احادیث واخبار صحِحہ بعض سے منقول ہیں اور اکثر ناقلین اس کو ذکر نہیں کرتے، بایں ہمہ ان کی صحت کا حکم کیاجا تاہے، وسیجیء تفصیلہ فی ضمن الکلام الآتی.

اور ابن طاہر اور شخاوی کا یہ کہناکہ ''امام کی ملاقات اور روایت صحابہ کرام سے پایہ شوت کونہیں پہنچی ''ان کے زعم کے موافق ہے ، نہ کہ واقع کے موافق ۔ اس کے برخلاف اکابر کی نقول صریحہ ہم عن قریب لکھتے ہیں، فانتظر .

<sup>(</sup>۱) تذکرۃ الموضوعات، ج: ۱، ص: ۱۱۱، (المکتبۃ الشاملۃ). ترجمہ: دارقطنی نے کہا: امام اظم رضی اللہ عنہ کی ملاقات کسی صحابی سے نہیں ہوئی، ہاں! حضرت انس رضی اللہ عنہ کود مکیما ہے، لیکن ان سے ساع ثابت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>٢) ترجمه: اوربياس كے دعوى كے منافى اوراس كى خواہش كے مخالف ہے۔

اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ: ابن طاہر وغیرہ کے کلام میں اہلِ نقل سے مراد جملہ اہل نقل ہیں ، یا بعض؟ اگرجمله هول توخوداس كاكلام: "و أصحابه يقولون: إنه لقي جماعة و روي عنهم (١)"اس ك خلاف بع: اس لیے کہ اصحاب امام بھی بعضِ اہلِ نقل سے ہیں، توجملہ اہلِ نقل کے نزدیکِ عدم ثبوت کا قول کیوں کر صحیح ہو گا؟ اور اگر بعض اہلِ نقل مراد ہوں، تو بعض کے نزدیک عدمِ ثبوت، ثبوتِ واقعی کے لیے رافع نہیں، کہا لا يخفى على المتأمل.

اور اگر مرادیہ ہے کہ جملہ اہل نقل (جن کا کام لوگوں کی تواریخ اور حالات نقل کرناہے) کے نزدیک صحابہ سے امام کی ملا قات اور روایت ثابت نہیں ، اور اصحاب امام ان میں سے نہیں ہیں ، تواس کا جواب اولاً یہ ہے کہ: یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، بلکہ سیح نہیں؛ اس لیے کہ"ابن حجر عسقلانی، امام ذہبی، خطیب، دارقطنی، جلال الدین سیوطی اور ابن حجر ہیثی وغیرہ''سب بہ معنی مذکور اربابِ نقل سے ہیں، اور ان میں سے بعض امام کی صحابہ کو رُویت (جو ثبوتِ تابعیت کے لیے کافی ہے) اور بعض ملا قات اور روایت بھی نقل کرتے ہیں، توبد کیوں کر صحیح ہوکہ "ملاقات اور روایت جمله اہل تاریخ کے نزدیک ثابت نہیں "۔ان اکابر کی نقول کی تفصیل عن قریب آتی ہے۔ ثانیا: یہ ہے کہ اہل علم میں سے کسی نے صحت خبر کے لیے ارباب تاریخ کی نقل کو شرط نہیں گردانا، بلکه تمام اہل اصول وفقہ اس پرمتفق ہیں کہ جن خبروں میں کسی پرحق کا اکزام نہیں ان میں فاسق کی خبر ، للکہ بیجاور کافر کی خبر بھی معتبر ہے۔

علامه صدرالشريعه" توقيح "مين فرمات بين:

و ما ليس فيه إلزام كالوكالات، و المضاربات، والرسالات في الهدايا، و ما أشبه ذلك، كالودايع والأمانات يثبت بإخبار الواحد بشرط التمييز دون العدالة؛ فيقبل فيها خبر الفاسق، والصبي، والكافر" اه(٢).

"وہ خبرجس میں کسی پر حق کا الزام نہیں جیسے وکیل بنانے،مضاربت اور ہدایا کا پیغام اور اس کے مثل ودالیع اور امانات کی خبر، تووہ ممیز ہونے کی شرط کے ساتھ ایک آدمی کے خبر دینے سے ثابت ہوتی ہے، مخبر کی عدالت ضروری نہیں؛ تواس میں فایس ، صبی (بیج) اور کافری خبر قبول کی جائے گی۔"

اور محب الله بهاري "مسلم الثبوت" مين فرماتے بين:

"و ما لا إلزام فيه كالوكالات، والهدايا و نحوها فلا يشترط سوى التمييز مع تصديق القلب دفعا للحرج، وكان عليه السلام يقبل خبر الهدية من البر و الفاجر "اه ".

ترجمه: اوران کے اصحاب فرماتے ہیں: امام نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان سے حدیث روایت کی۔ (1)

<sup>(</sup>٢)

التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثاني في السنة، فصل: في محل الخبر، ص: ٢٣٩. فو اتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الثاني: السنة، مسئلة تقسيم للحنفية، جلد: ٢، ص: (٣) ١٧٥. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

اوراسی طرح" تلویج، نورالانوار، کشف، منار، دائر اور حسامی "وغیره میں ہے۔ اور حدیث میں صحت روایت (جس پراکٹراصول اور فروعِ دین کامدارہے) کی چار شرطیں ہیں: (۱) عقل (۲) ضبط (۳) عدالت اور (۴) اسلام۔ جبیباکہ "صاحبِ توضیح اور مسلّم "وغیرہ نے کہاہے:

"شرائط الراوي أربعة: العقل، والضبط، والعدالة، والإسلام" اه(١).

توجبوہ اخبار جن میں کسی پر حق کا الزام نہیں اور روایتِ حدیث، جو حقوقِ عباد اور حقوق اللہ کے احکام پر مشمل ہے، اس کے لیے علم ہے دین میں سے کسی نے اربابِ تواری کا نقل کرنا، شرط صحت نہیں گردانا، تواحوال صالحین کی حکایت کہ اس سے کسی کاحق متعلق نہیں، اور نہ بیا دکام دین کا مبنی ہے، اس میں اربابِ تاریخ کا نقل کرنا کیوں کر شرط ہو؟ تو تمام اربابِ نقل کے نزدیک ملاقات اور روایت کے ثابت نہ ہونے کے دعوکی کی غلطی سے قطع نظر ہم علی التسلیم و التنزل کتے ہیں کہ: اصحاب امام اگر چہ ارباب تواریخ نہیں ہیں مگر احوالِ امام میں ان کی خبر معتبر اور صحح ہے: اس لیے کہ خبر کی صحت واعتبار کے لیے ارباب تاریخ کا ہی نقل کرنا ضروری نہیں، ایسی خبر تو فاسق بلکہ کافر کی بھی مقبول ہے، اور اصحابِ امام توائمہ مجتهدین اور ثقاتِ معتمدین سے ہیں۔

اور ملاعلی قاری کا بیکلام جوانھوں نے سخاوی سے نقل کیا ہے، جس کومولف نے ملاقات وروایت امام کی نفی کا شاہد گردانا ہے:

"أن المعتمد أن لا رواية للإمام عن أحد من الصحابة؛ لصغره زمن إدراكه إياهم" اه(٢).

صحابہ سے امام کی ملاقات پرواضح دلیل ہے ؛ اس لیے کہ اس کلام کامعنی ہیہے کہ: جس وقت امام نے صحابہ کو پایا، اس وقت امام صغیر السن (" شخے؛ اس سبب سے امام کو صحابہ سے روایت نہ پہنچی۔ توریکھو!"صاحبِ تنویر" کا اصل مدعا، لیعنی امام عظم کی تابعیت کا ثبوت تابعی ہونے کی نفی کرنے والی نقل سے نکل آیا؛ اس لیے کہ تابعیت، روایت کرنے پر موقوف نہیں ہے، صرف صحابہ کی رُویت اور ملاقات سے مسلمان، تابعی بن جاتا ہے، کہا سیاتی مفصد گراویت اور ملاقات سے مسلمان، تابعی بن جاتا ہے، کہا سیاتی مفصد کرتے اور ملاعلی قاری کا اس نقل سے مقصود یہی ہے؛ اس لیے کہ انھوں نے "رسالہ رد قال" وغیرہ میں امام کو تابعین سے شار کیا ہے، کہا قال:

"فقد أخرج " الشيخان" عن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ قال: ((لَوْ كَانَ الْعِلْمُ عِنْدَ الثُّرَ يَّا لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّنْ أَبْنَاءِ فَارِس )) و من المعلوم

<sup>(</sup>١) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثاني في السنة، فصل: في شرائط الراوي، ص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) شرح شرَح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، بيان العلو النسبي، إثبات رواية الإمام أبي حنيفة عن الصحابة، ص: ٦٢٠.

<sup>(</sup>٣) صغيرالسن: كم عمر، خردسال-

عند العرب و العجم أن أحداً من هذه الطائفة لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد، حتى يكون إمام الأئمة، إلا أبا حنيفة، و لهذا قال الحافظ المحقق السيوطي الشافعي: هذا الحديث أصل صحيح يعتمد عليه في البشارة بأبي حنيفة، و في الفضيلة التامة له" اه، مع دخوله رضي الله تعالى عنه في عموم قوله عليه الله و خير القُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، بُمَّ اللّذِيْنَ اللهُ عنه المعتبدين مختص بكونه من التابعين دون غيره، باتفاق العلم العتبرين" اه.

توان کے نزدیک کلام سخاوی کی بینقل یا تو محمل مذکور پر محمول ہے، یار قد اور اظہار تعجب وغیرہ کے لیے لائی ہے۔ اور اگربیہ شبہہ واقع ہوکہ سخاوی کے کلام میں امام کا صحابہ کے ادراک سے مراد، ادراک بالزمان ہے، لینی امام کئی ہے۔ اور اگربیہ شبہہ واقع ہوکہ سخاوی کے کلام میں امام کا صحابہ کا زمانہ پایا اور صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی، توہم کہیں گے کہ: اگربیہ مراد ہے، تو کم سنی کوروایت نہ کرنے کی علت کیوں کر محل دانا؟ بوں کہتا کہ: امام کی صحابہ سے ملاقات ہی نہیں۔ روایت کرنا جو ملاقات پر متفرع ہے کیوں کر ثابت ہو؟ اور عدم روایت جوعدم ملاقات کا سبب ہے، اس میں صغراور کبردونوں برابر ہیں۔

علاوہ ازیں سخاوی کے کلام میں ایک اور شبہہ ہے: وہ یہ کہ روایاتِ صحیحہ کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تاریخ وفات: ۹۳ ہے، یا مجھے، کے اللہ عنہ کی "التھذیب": قال النووي في "التھذیب":

"و اتفق العلماء على مجاوزة عمره مأة سنة. والصحيح الذي عليه الجمهور أنه توفي سنة ثلاث و تسعين، و قيل: اسنة تسعين، و قيل: إحدى و تسعين، و قيل: اثنتين و تسعين، و قيل: خمس و تسعين، و قيل: سبع و تسعين. و ثبت في الصحيح: أنه كان له قبل الهجرة عشر سنين، فعمره فوق المأة، كما ترى" اه(١٠).

اور قولِ آصح کے مطابق امام کی ولادت ﴿ ٨٠ مِی میں ہے ، توجمہور کے مذہبِ مختار کے مطابق حضرت انس رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت امام کی عمر تیرہ برس ، اور دوسرے اقوال کے مطابق دس ، یا گیارہ ، یا سولہ برس کی ہوگی۔ اور صحتِ سماع کے لیے یہ عمری کافی ہیں ، اور بعض روایات کی تقدیر پر امام کی عمر ، حد بلوغ سے متجاوز ہوگی لیکن ہم نے اخبارِ جمہور کے مطابق متوسط عمر ، تیرہ برس کا قول اختیار کیا۔ اور عقلا پر یہ بالکل واضح ہے کہ اس عمر میں اکثر آدمی صاحبِ تمیز اور عاقل ہوجاتے ہیں ، خصوصًا اذکیا اور مستعدین ، پھر ان میں امام جیسا ذکی کہ ان کی فہم اور ذکاوت کی حکایات سے کتب اور دفاتز بُر ہیں۔ اور محققین اصولِ حدیث کے نزدیک سماع کی شرط ، تمیز اور فہم سامع نظری نے قال فی "شرح نخبة الفکر ، و شرحه " للعلامة العلوي :

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات، النوع الأول في الأسماء، باب: ترجمة أنس بن مالك، جلد: ١،٥٠١.

"والأصح: وهو المروي عن أحمد بن حنبل، و موسى بن هارون، و قال به المحققون: اعتبار سن التحمل بالتمييز: وهو من فهم الخطاب و رد الجواب، و نحو ذلك بحيث ارتفع عن حال من لا يعقل مثله. قال النووي والعراقي: و إن فهم الخطاب، و رد الجواب، كان مميزا، صحيح السماع، و إن كان له دون خمس، و إلا فلا يصح سماعه، و إن كان ابن خمسين سنة" اه(١).

و قال في مقدمة "جامع الأصول":

" أما إذا كان طفلاً عن التحمل، مميزاً بالغاً عند الرواية فتقبل؛ لأن الخلل قد اندفع عن تحمله و أدائه، و يدل عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قبول رواية جماعة من أحداث ناقلي الحديث، كابن عباس، و ابن الزبير، و أبي الطفيل، و محمود بن الربيع وغيرهم، من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ أو بعده "اه(٢).

اوراسی طرح بہت سے صحابہ کے انتقال کے وقت امام کی عمر کا حال سمجھنا چاہیے، چپال چہ عبداللہ بن ابیا وفی کی وفات کو فی میں ۲۸ھے یا کرمھے یا کرمھے یا کرمھے میں ہے، کہا قال فی "التھذیب":

"نزل الكوفة و توفي بها سنة ست و ثمانين، و قيل: سنة سبع و ثمانين (أو ثمان و ثمانين) و هو آخر من توفي من الصحابة بالكوفة" اه (٢٠).

لهذا حضرت عبرالله بن الى اوفى رضى الله عنه كه انقال كوفت الم كى عمر جهه، ياسات، ياآته برس كى موئى۔ اور حضرت مهل بن سعد ساعدى رضى الله عنه نے ٨٨جه، يا ٩ جه ميں وفات پائى، كم قال النووي في "التهذيب":

"توفي بالمدينة سنة ثمان و ثمانين، و قيل: سنة إحدى و تسعين" اه (١٠).

اور ابوطفيل عامر بن واثله نے مال میں وفات بائی، کما قال العلامة العسقلاني في "التقريب":

" و عمر إلى أن مات سنة عشر و مأة على الصحيح" اه (°).

<sup>(</sup>۱) شرح نخبة الفكر و شرح الشرح للعلوي، سن التحمل والأداء، ص: ١٩٧،١٩٦، مجلس بركات، جامعه اشرفيه مبارك پور، اعظم گذه.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول، النوع الأول: في صفة الراوي و شرائطه، ج: ١، ص: ٧١، مكتبة دار البيان، ١٣٧٩ ه، ١٩٦٩ م.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات، باب: من اسمه عبدالله، ترجمة عبدالله بن أبي أو في، جلد: ١، ص: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الأسماء واللغات، باب: من اسمه سهل، ترجمة سهل بن سعد الساعدي، جلد: ١، ص: ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) تقریب التهذیب، ج: ١، ص: ٢٧١، دار الفكر، بیروت، لبنان.

توایک صاحب کی وفات کے وقت امام کی عمر آٹھ، یا گیارہ برس کی ہوگی، اور دوسرے صاحب کے انتقال کے وقت تیس برس کی ہوگی۔ اور یہ عمر صحتِ سماع و روایت بلکہ امام اور مقتدیٰ ہوجانے کے لیے کافی ہے، تواہلِ انصاف سے امیدِ غور ہے کہ کم سنی کی وجہ سے امام کی روایت کے صحح نہ ہونے کا قول کرنا، ایک بے معنی لفظ ہے جسے قائل نے سوچے سجھے بغیر کہ دیا، اور اس کے ناقلین (جوامام کے فضائلِ واقعیہ کے انکار میں ہمہ تن مصروف ہیں) اس قول سے غور و فکر کیے بغیر استناد لائے اور غلطی کاحش میں پڑے۔ اور ابنِ خلکان کا قول ابنِ طاہر کے قول کے موافق ہے، توجو حال اس کا معلوم ہواوہی حال اس کا ہے۔

# ابواسحاق، ابن طاہر اور عبد الله یافعی کے اقوال کی توجیہ

أفقول؛ قوله: أدرك أبو حنيفة أربعة من الصحابة معناه: أدرك زمانهم، كماصرح به الشيخ ابن طاهر، و إلا أ فلا معنى لما قال بعد: و لم يلق واحدا منهم. و هذا لا يخفى على من له أدنى لب. اور امام نووى شارح مي مسلم، تبذيب الأساش فرات بي : قال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات: هو النعمان بن ثابت بن زوطي بن ماه، مولى تيم الله بن ثعلبة، ولد سنة ثمانين من الهجرة، و توفي ببغداد سنة خمسين و مأة، و هو ابن سبعين سنة. أخذ الفقه عن حاد بن أبي سليمان، فكان في زمانه أربعة من الصحابة: أنس بن مالك، و عبدالله بن أبي أوفى، و سهل بن سعد، و أبو الطفيل، و لم يا خذعن أحد منهم.

اور شيخ المن طاهر مجمع البحار مين فرمات بين: وأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه، الإمام الكوفي، مولى تيم الله بن ثعلبة، وهو من رهط حمزة الزيات، وكان خزازا يبيع الخز، وكان جده من أهل كابل، أو بابل، مملوكا لبين تيم، فأعتقه، وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة : نحن من أبناء فارس من الأحرار، ما وقع علينا رق. ولد جدي سنة ثمانين، و ذهب به إلى على وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه و في ذريته، و مات ببغداد سنة خسين و مأة على الأصح. وكان في أيامه أربعة من الصحابة: أنس بن مالك، وعبدالله بن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وأبو الطفيل، ولم يلق أحدا منهم، و لا أخذ عنه. و أصحابه يقولون: إنه لقي جماعة من الصحابة و روى عنهم، و لا يثبت ذلك عند أهل النقل. اه. (معيار الحق)

اور آبواسحاق كايه قول جسے "تهذيب الاسا" سے نقل كيا ہے:

"قال الشيخ أبو إسحاق في "الطبقات": هو النعمان بن ثابت بن زوطى بن ماه، مولى تيم الله ابن ثعلبة، ولد سنة ثمانين من الهجرة، و توفي ببغداد سنة خمسين و مأة، و هو ابن سبعين سنة. أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان [قال:] و كان في زمانه أربعة من الصحابة، إلخ". (١)

اور ابن طاہر کا دوسرا قول جو "مجمع البحار" سے منقول ہے، جسے ناقل نے اپنے مدعا کی دلیل بنایا، اس کا حال یہ ہے کہ ابواسحاق کا قول ملا قات کی نفی پر دال نہیں، البتہ اس سے روایت کی نفی مجھی جاتی ہے، اور ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ صحابہ سے امام کی روایت مختلف فیہ ہے لیکن بر تقدیرِ اختلاف نفی کلی (جو مولف کا مقصود ہے) ثابت نہیں ہوتی، اور ابن طاہر کا قول اختلاف پر صراحةً دال ہے اس کے باوجود کہ اصحاب امام کا

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات، النوع الثاني الكني، ترجمة الإمام أبي حنيفة، جلد: ٢، ص: ٢١٦.

قول غیر اصحابِ امام کے مقابلے میں زیادہ قابلِ اعتبار ہے، مثبت کے نافی پر مقدم ہونے کے قاعدے کے مطابق (جس کی تفصیل آرہی ہے) ملا قات وروایت کا قول پایہ ' ثبوت کو پہنچا،اور ناقل کے لیے دونوں قول مفید نہ ہوئے۔

اور عجب نیہ ہے کہ ملا قات کی نفی کرنے والے نے خطیب کاوہ قول ملاحظہ نہ کیا، جو صحابہ سے امام کی ملا قات پر نص قاطع ہے اور "تہذیب" میں ابواسحاق مذکور کے قول سے متصل مذکور ہے ، اور وہ بیہ ہے:

"و قال الخطيب البغدادي في "التاريخ": هو أبو حنيفة التيمي، إمام أصحاب الرأي، و فقيه أهل العراق، رائ أنس بن مالك" إلخ (۱).

اوراسی طرح امام عبدالله یافعی کاکلام (جوعن قریب مولف کے کلام میں منقول ہوگا) امام کا، حضرت انس رضی الله عنه کی رُویت پر دال ہے، اور صحابہ سے امام کے روایت کرنے کی سلسلے میں اختلاف کو بیان کرنے والا ہے، اور وہ بیہ ہے:

"و فيها توفي فقيه العراق، الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، مولده سنة ثمانين، رائ أنسا، و روئ عن عطاء ابن أبي رباح و طبقته، و كان قد أدرك أربعة من الصحابة: هم أنس بن مالك بالبصرة، و عبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، و سهل بن سعد الساعدي بالمدينة، و أبو الطفيل عامر بن واثلة بمكة. قال بعض أرباب التاريخ: و لم ير أحدا منهم و لا أخذ عنه، و أصحابه يقولون: لقي جماعة من الصحابة، و روئ عنهم، و لم يثبت ذلك عند أهل النقل "اه.

"لیعنی امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی، مولی بنی تیم اللہ بن ثعلبہ نے مولی میں انتقال فرمایا، اور ان کے معاصرین سے کا زمانہ کولادت مجمعے ، انھول نے انس بن مالک کو دیکھا، اور عطابن ابی رباح اور ان کے معاصرین سے روایت کی۔ انھول نے چار صحابہ کوپایا تھا، بصرہ میں انس بن مالک، کوفہ میں عبد اللہ بن ابی اوفی، مدینہ میں سہل بن سعد الساعدی اور مکہ میں ابوطفیل عامر بن واثلہ رضی الله عنهم ۔ اور بعض اربابِ تاریخ کہتے ہیں: کسی صحابی کو نہ دیکھا اور نہ کسی سے روایت کی۔ اور اصحابِ امام کہتے ہیں کہ: امام نے صحابہ کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور ان سے روایت کی۔ یہ امراہلِ نقل کے نزدیک ثابت نہیں "انتی ۔

امام یافعی نے پہلے صحابہ سے امام کی ملاقات کاذکر کیا، جومعتمد قول ہے، پھر بعض اربابِ تاریخ کا اختلاف بیان کیا۔ اب محل غور ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھنا، اور چار صحابہ کو پاناکہ ان میں ایک حضرت انس بھی ہیں، بعض اربابِ تاریخ کی روایت کے منافی ہے۔ اور دوسرا قوی معارض ان بعض لوگوں کا قول ہے جواصحابِ امام کامقولہ ہے۔ توامام یافعی کے اس کلام سے صاف ظاہر ہے کہ صحابہ سے امام کی عدم ملاقات اور روایت بعض

<sup>(</sup>١) تهذيب الأسماء واللغات، النوع الثاني الكني، ترجمة الإمام أبي حنيفة، جلد: ٢، ص: ٢١٦.

ارباب تاریخ کا قول ہے نہ کہ سب کا۔اور امام یافعی کے نزدیک امام کا حضرت انس کو دیکھنامحقق ہے،اور حضرت انس اور ان کے علاوہ دوسرے تین صحابہ سے صحبت اس قوت کونہیں پہنچی ؛ یہی وجہ ہے کہ رُویت انس کو پہلے علاحدہ ذکر کیا،اور حیار صحابہ کے ادراک کو بعد میں لکھا۔

## ایک شبهه کاازاله

اور اگریہ وہم ہوکہ چار صحابہ کے ادراک سے مراد ادراک بالزمان ہے ، نہ کہ ملاقات ، تو**جواب** بیہ ہے کہ: وہ چار صحابہ جن کے ادراک میں کلام ہے، ان میں سے ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی ہیں جن کی رُویت ثابت ہو چکی ہے، اب چاروں کے إدراک کوادراک بالزمان کیوں کر کہاجائے گا؟

دوسرے یہ کہ: اس جگہ ادراک بالزمان مرادلینا احوال صحابہ سے قلتِ اطلاع پر دال ہے ؛ اس لیے کہ امام نے بہت سے صحابہ کا زمانہ پایا ہے؛لہذاان چار کی تخصیص کبے کار ہے، جیسے سائب بن پزید، کہ ان کی وفات ا و ھے، یا ۹۲ھے، یا مهمھ میں ہے۔ اور عبداللہ بن بسر کہ ان کی وفات ۹۲ ھے میں ہے۔ اور محمود بن رہیج کہ ان کی وفات مجھے میں ہے۔

قال العسقلاني في "التقريب":

"السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، صحابي صغير، مات سنة إحدى و تسعين، و قيل: قبل ذلك" اه مختصر ا(١).

و قال: "عبدالله بن بسر - بضم الموحدة، و سكون المهملة - المازني، صحابي صغير، مات سنة ثمان و ثمانين، و قيل: ست و تسعين" اه مختصر ا(٢٠).

و قال في "تهذيب الأسماء": محمود بن الربيع الصحابي رضي الله تعالى عنه، قال الواقدي: توفي سنة تسع و تسعين" اه مختصر ا ٣٠).

اوران کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں، کہا لا پخفی علیٰ من تصفح کتب أسماء الرجال.

اب اس تقدير براس كايه قول، اوراس طرح ابن طاهر كاقول: "ولم يثبت ذلك عند أهل النقل" (م) (جس کاذکر پہلے ہو دیا) آخیں بعض پر محمول ہے جوملا قات وروایت کے منکر ہیں اور سیاق کلام کے قریبے سے نقل کی طرف اہل کی اضافت عہد کے لیے ہوگی ور نہ رُویتِ انس اور حیار صحابہ کے ادراک کا قول (جسے پہلے نقل کیاہے) ب معنی ہوجائے گا،لیکن شوق تخطیہ نے مولف ِ معیار کوا بنی منقولہ روایت کی طرف التفات نہ کرنے دیا۔

<sup>(1)</sup> 

تقريب التهذيب، ج: ١، ص: ١٩٧، دار الفكر، بيروت. تقريب التهذيب، ج: ١، ص: ٢٨١، ٢٨١، دار الفكر، بيروت **(Y)** 

تهذيب الأسماء، ج: ٢، ص: ٨٤، دار الفكر، بيروت. (٣)

ترجمہ: بدامراہل نقل کے نزدیک ثابت نہیں۔  $(\xi)$ 

اس کے علاوہ دیگر معتبرین اور ثقات معتمدین کی روایات کو جو صحابہ سے امام کی روایت اور ملا قات کو واضح کرتی ہیں، کیوں کر ملاحظہ کرتے ؟ اور امام یافعی کی عبارت کی طرح ابن خلکان کا کلام بھی انھیں بعض اربابِ تاریخ کے قول پر مبنی ہے جو ملا قات کی نفی کرنے والے ہیں۔

اقول: (مولف العيار) نقل الشيخ مقولة إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة تعريض عليه و تنبيه على كذبه بناءً على التحقيق، فإن مقولته متضمنة على حرية أصله، والمحقّق الرق، كما صرح به الشيخ آنفا، والحافظ بن حجر في التقريب، والإمام النووي في التهذيب، و العلامة ابن خلكان في وفيات الأعيان وغيرهم، و مشتملة على أن الإمام أبو حنيفة حد إسماعيل ذهب به إلى على رضي الله تعالى عنه، فدعا له بالبركة، و هو خلاف التّحقيق عند هو لاء الأربعة وغيرهم من كافة المسلمين، بل هو لم يقل به أحد من الجهلاء، فها ظنك بالعلماء؛ لأن عليا مات قبل و لادة الإمام بأربعين سنة ، كها صرح به العسقلاني في التقريب وغيرهم، فافهم. لا يتوهم أن مراد إسماعيل من الجد الذي ذهب به إلى على يحتمل أن يكون جداً أعلى؛ لأن إسماعيل يعني بالجد، الجد الذي مات ببغداد، سنة خمسين ومأة، كما يدلُّ عليه كلامه، و هو ليس إلَّا أبا حنيفة رحمه الله تعالى اوراس مقام مزلة الاقدام من حافظ دراز بشاورى بحى يسلم، حينال جداول ترجمه فارس، بإره اول، تیجی بخاری میں، پیج بیان مناقب امام ابو حنیفه رحمه اللہ کے لکھتے ہیں کہ" اساعیل پسسر حماد گفت کہ جدمن امام ابو حنیفه در سیال بشتاد متولد سشد، واورایدر او ثابیت بخد میت علی سشاه ولاییت بر ده بود، و درال حال او خرد سال بود، پسس حضرت على رضي الله. تعسالي عن در جان حال بدر گاه ايز د متعال دعابري منوال كر د كه حق تعسالی به لطف ورحمت بسیار وخیر دبر کت به شار دروے واولادوے یا ئدار نمساید ، انتهی بحروفه. عجب بدلوگ ساتھ: حبك الشيء يعمى ويصم كے موصوف اور ممتازييں كرايى بـ خبرى پراپنى، كم موجب شرم وحیا کے ہے خبر نہیں رکھتے ؛ کیول کہ سال قات علی مرتضی کجا؟ اور سال پیدائش امام صاحب کجا؟ \_\_ آنال كه چيثم برگل تحقيق واكنت از برچه فهم رنگ تميره حيا كنت د در مهجثے که غیر خموشی علاج نیست پر ہر زہ است تکیہ بچون و چرا کنٹ د

اور حافظ الحديث ابن تجرعسقلاني تقريب التهذيب ميس فرمات بيس: النعمان بن ثابت الكوفي، أبو حنيفة، الإمام، يقال: أصله من فارس، ويقال: مولى بني تيم، فقيه مشهور، من السادسة، اه. (معيار الحق)

اور مولف نے ابن طاہر کے حوالے سے شیخ اساعیل بن حماد کا جو مقولہ نقل کرکے اسے بیانِ تعریض و تکذیب پرمحمول کیا ہے اس میں "ذهب به إلی علی" کی جگہ "ذهب ثابت إلی علی" ہوگا۔ "ثابت "کی جگہ ناسخین غلطی سے "به" لکھ گئے ہیں، جیسے بعض کتابول میں "ذهب ثابت بجدی" ہے اور محققین نے لفظ "بجدی" کو ناسخین کی غلطی پرمحمول کیا ہے۔ یا "باہے جارہ" کو زیادہ کیا ہے۔ اور "جد" سے مراد آخیس "ثابت" کو لیا ہے جو جَدا علی ہیں۔

علامه محمرامين صاحب "ردالمخار "فرماتي بين:

في "تاريخ ابن خلكان" عن الخطيب: أن حفيد أبي حنيفة قال: أنا إسماعيل بن هماد بن النعمان بن النعمان بن المرزبان، من أبناء فارس من الأحرار. والله ما وقع علينا رق قط. ولد جدي أبو حنيفه سنة ثمانين، و ذهب ثابت إلى علي رضي الله تعالى عنه و هو صغير، فدعى له بالبركة فيه و في ذريته، و نحن نرجو أن يكون الله قد

استجاب لعلي فينا. والنعمان بن المرزبان أبو ثابت هو الذي أهدى لعلي الفالوذج في "يوم المهرجان" فقال علي: مهرجونا كل يوم هكذا. و به ظهر أن ما في بعض الكتب من قوله: "وذهب ثابت بجدي إلى علي...إلخ" غير ظاهر؛ لأن عليا مات سنة أربعين من الهجرة، كما في "ألفية العراقي" فالظاهر أن لفظة " بجدي" من زيادة النساخ، أو الباء زائدة، و أصله جدي" اه(١).

ورنہ شخ اساعیل سے بہت بعید ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات پرمطلع نہ ہوں اور بلا تکلف ایساکلمہ زبان پرلائیں کہ "مولف معیار" اس کی فیطی سے آگاہ ہوجائے۔ اور نافلین محصلین سے بھی بعید ہے کہ نا تخین کی فیطی کی تحقیق کے بغیر (جیسا کہ این خلکان کے کلام سے ظاہر ہے) شخ اساعیل پر تعریض وشنیج کریں۔

ممل غور ہے کہ حافظ دراز پشاوری نے "صحیح بخاری" کے ترجے میں اس غلط عبارت کا ترجمہ کردیا جوشیخ اساعیل کی طرف منسوب تھی، ان سے بیہ خطا ہوئی کہ نقل صحیح کی تحقیق نہیں کی اور تواریخ کشیرہ کی طرف التفات نہ فرمائی کہ ناسخ کی فیطی معلوم ہوجاتی۔ اہل تصنیف سے بیہ امرا تنابعید اور شنیخ نہیں بلکہ "مولف معیار" سے بیہ امرازیادہ تربعیہ ہے کہ "نووی" سے ابواسحاق کی نقل تولے کی اور "خطیب" کی روایت، جواس سے متصل تھی چپوڑدی، اور خود "معیار" نے النفات کے بغیر" تاریخ یافعی "کی عبارت نقل کی جو خوداس کی غرض کے مخالف ہے ، اور ابن طاہر کی منتقولہ عبارت کوشیخ اساعیل پر طعن اور تعریض پر محمول کیا اور ناخین کی غلطی کے احتمال پر دھیان نہ دیا، اور "ابن خلکان" اور صاحب "ردالحتار" کا کلام (جوناخ کی غلطی کا مظہر ہے) اس جگہ پس پشت ڈال دیا۔

الدی خلکان "اور صاحب "ردالحتار" کا کلام (جوناخ کی غلطی کا مظہر ہے) اس جگہ پس پشت ڈال دیا۔

الدی خلاقت نہیں ہوئی۔ خیال چہ خودا بن مجرمقہ الکتاب میں خراتے ہیں: السادسة طبقة عاصر وا الخامسة، کابن جربع، ایہ: (معیار الحق)

اورابن حجر عسقلاني كاير قول: "النعمان بن ثابت الكوفي، أبو حنيفة الإمام، يقال: أصله من فارس، و يقال: مولى بني تيم الله، فقيه مشهور، من السادسة" اه (٢٠).

جسے مولفِ معیار نے تابعیت امام کی نفی کی دلیل بنایا ہے، یا تواضی بعض ارباب تاریخ کے قول پر مبنی ہے جو ملا قات امام کی نفی کرتے ہیں، اس صورت میں بیہ مولف کو مفید نہیں کے امر . یا بیہ کہ بھی ایسا ہو تا ہے کہ ایک شخص دو مختلف اعتبار سے دو طبقول سے شار کیاجا تا ہے، کے اقال العلامة ابن حجر فی " شرح نخبة الفکر ":

<sup>(</sup>١) رد المحتار، المقدمة: قبيل مطلب فيها اختلف فيه من رواية الإ مام عن بعض الصحابة، جلد: ١، ص: ١٤٩. دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب، ج: ٢، ص: ٦٢٤، دار الفكر، بيروت

قوله،

"والطبقة في اصطلاحهم: عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه؛ فإنه من حيث ثبوت صحبته النبي على يعد في طبقة العشرة مثلا، و من حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم" اه (۱).

توممکن ہے کہ ابن حجرنے "تقریب" میں امام کواس لحاظ سے کہ صحابہ سے ملاقات کے وقت کم عمر سے، طبقہ کسادسہ سے شار کیا، اور ملاقاتِ صغر کو کالعدم قرار دیا، اور حصولِ ملاقات کے اعتبار سے طبقہ خامسہ سے ہونااس کے منافی نہیں، بلکہ ابن حجرکے کلام کی یہی دوسری توجیہ متعین ہے؛ اس لیے کہ محقق شامی نے ابن حجرسے نقل کیا ہے کہ "انھول نے امام کو صحابہ سے حصول ملاقات کے اعتبار سے تابعین سے کھہرایا ہے" کہ اسبجے ہے عن قریب.

ی و کیموکہ علما نے مختقین معتبرین کے کلام سے ظاہر ہواکہ ان چاروں میں سے کسی صحابی سے امام کی لقا ثابت نہیں۔ } تو دیکیمو کہ علما سے محتققین معتبرین کے کلام سے ظاہر ہوا، الخ۔

اقول: مسلمانوا محل غور وانصاف ہے کہ "مولف معیار" کی روایت منقولہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، اور ان کے علاوہ تین صحابہ کا ادراک، اور دارقطنی و خطیب کی روایت سے حضرت انس کی محض رُویت جے "مولف معیار" نے عناداً چھوڑ دیا، اور اصحاب امام کے بہ قول ملا قات اور روایت دونوں، جس کو "مولف معیار" نے ابن طاہر سے نقل کیا ہے اور ضمناً سخاوی کے کلام سے ملا قات کا مفاد ہونا (جس کی ہم تفصیل کر چکے) خوب مرتبہ ظہور و ثبوت کو پہنچا، اور ثبوت تابعیت کے لیے یہ امور کافی ہیں، تو "مولف معیار" کا یہ قول: "محققین کے نزدیک صحابہ سے امام کی ملا قات ثابت نہیں "کیوں کر صحیح ہوگا؟

# مولف ِمعیار کاناقل کومدعی تھہرانا، قواعد بحث سے بے خبری کی دلیل ہے

<sup>(</sup>١) شرح نخبة الفكر، معرفة الطبقات، ص: ١٠٧، مجلس بركات، جامعه اشرفيه مبارك پور.

—تاو*يل طبي كها*ب:والذي ينبغي للطائفة الحنفية أن لا يتكلموا بهذه الألفاظ الموهمة؛ فإنهُ موجبة للتكلم فيهم، بل أنَّ بعضَّ الحمقاء يسبون الإمام، و ينفون عنه الاجتهاد، فالأولى تجنبه، اهد. اوربعض حفيول نے بيركها ہے كه امام صاحب خصر عليه السلام كے استاذ تقے۔خضر عليه السلام نے ان سے تیں برس علم حاصل کیا تھا۔ بائج برس حین حیات میں، اور پھیں برس قبر پرسے۔ چنال طحطاوی نے نقل کیا ہے: اعلم أن الله تعالى قد خص أبا حنيفة بالشريعة والكرامة. و من كراماته: أن الخضر عليه السلام كان يجيء إليه كل يوم وقت الصبح، و يتعلم منه أحكام الشريعة إلى حمس سنين، فلما توفي أبو حنيفة ناجى الخضر ربه، إلهي! إن كان لي عندك منزلة فأذن لأبي حنيفة حتى يعلمني من القبر على حسب عادته، حتى أعلم شرع محمد على الكال لتحصل لي الطريقة والحقيقة، فنودي أن اذهب إلى قبره، و تعلم منه ما شئت، فجاء الخضر عليه السلام و تعلم منه ما شاء كذلك إلى خمس و عشرين سنة، حتى أتم الدلائل والأقاويل، اهـ. اوراس *ترهر كر* ہے قصہ قشیری کاجس میں خوب تفصیل سے حضرت خصر کوامام صاحب کامقلد بنایا ہے، چنال چہ وہ بھی طحطاوی میں منقول ہے۔اور سوااس کے بہت الی باتیں فقہاے ماد حین سے اپنے اسپنے ائمکی تعریف میں صادر ہو چکی ہیں۔ تواگر مجرد قول مادحین کا کالو حبی من السیاء ہوتا، اور ایسے امور اہم میں حاجت دلیل اور روایت کی، ائمہ نقل سے نہ ہوتی تو پھر قصہ تغثیری اور قصہ خضر وامثالہا کوعلاہے حفیہ ہی نے کیوں رد کر دیاہے؟ دیکھوکہ طحطاوی میں ان قصوں پر کیا کچھ لے دیے ہوئی ہے! توخوب ثابت ہوا کہ طحطاوی ومن مثلہ کا قول امام صاحب کو تابعی نہیں کر سکتا جب تک ائمہ ً (معيارالحق) نقل سے ثبوت نہ پہنچے،اور اس کاحال تم دیکھے ہی چکے ہو۔

**قولہ:** سومانع کواسی قدر سندمنع کافی ہے اور مدعی کو دلیل قوی کے ساتھ اثبات دعویٰ لازم ہے۔

افول: "مولف معیار" نے صاحب "تنویر الحق" کو فضائل امام کی نقل میں مدعی کھم رایا، اور اپنے کہ آپ کو مانع، اور اپنے کلام کو (جس سے عندانحقیق مولف کی غرض نہیں نکلی، کہا مر) سندِ منع گردانا۔ اور حال ہیہ کہ "مولف تنویر الحق" فضائل امام کی نقل میں مدعی نہیں، ناقل ہیں؛ اس لیے کہ اہل مناظرہ کی اصطلاح میں مدعی وہ شخص ہے جو حکم خبری کے اثبات کے در پے ہو، اور کسی کی طرف حکم کی نسبت نقل نہ کرے۔ اور اگر کسی سے اس حکم کو نقل کرے گا تو وہ ناقل ہوگا، مدعی نہیں۔ چنال چھ عن قریب نقل کی تعریف سے یہ امر واضح ہوجائے گا۔ اور صاحب "تنویر الحق" ان تمام اخبار کو ناقلین کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہا لا پخفی علی ناظر یہ۔ توفضائل امام کے ذکر میں وہ ناقل ہیں، مدعی نہیں۔ اور ناقل پر منع وار دکر ناضیح نہیں۔ صاحب "رشید یہ "اور اس کے شارح، صاحب "شریفیہ "فرماتے ہیں:

"والنقل: هو الإتيان بقول الغير على ما هو عليه بحسب المعنى، مظهرا أنه قول الغير، يريد أنه لا يلزم في النقل الإتيان بقول الغير بحيث لا يتغير لفظه، بل إنما يلزم الإتيان به على وجه لا يتغير معناه، و مع ذلك يلزم إظهار أنه قول الغير كأن يقول مثلا: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: النية في الوضوء ليست بفرض " اه (١٠).

<sup>(</sup>١) الرشيديه شرح الشريفيه، المقدمة، ص: ٢٩، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

"شریفیه" ہی میں دوسری جگه فرماتے ہیں:

"يستبان مما ذكرنا عدم توجه المنع حقيقة على النقل والدعوى "اه (١).

صاحبِ"آداب باقيه" فرماتے ہيں:

"قولهُ: حقيقةً إشارة إلى أن المنع المجازي يتوجه على النقل والدعوى" اه.

شریفیه میں ہے:

"أما النقل فلأنه إذا قال أحد: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: النية ليست بشرط في الوضوء، فإما أن يقول المانع: لانسلم أنها ليست بشرط فيه، و إما أن يقول: لا نسلم أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال كذا. فالأول لا يسمع أصلا؛ لأنه قرر الكلام بطريق الحكاية، فلا يتعلق به المواخذة أصلاً. و أما الثاني فهو و إن كان يسمع لكن لا من حيث أنه منع حقيقة، بل لأنه عبارة عن طلب تصحيح النقل، يطلق عليه لفظ المنع مجازاً" اه(٢).

اب دیکیھو! ناقل کو مدعی تھہر اکر اس پر منع وار دکرنا قواعد بحث سے مطلع نہ ہونے پر دال ہے ، اور اَن پڑھ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنا ہے۔

اگر کوئی کے کہ: اس جگہ "مولف معیار" کی منع سے مراد، مجازاً طلب تھی فقل ہے، کہا فی الشریفیة" توہم کہیں گے: تھی فقل، صحت نقل کے اظہار کانام ہے، لینی بیبات ظاہر کرناکہ شخص منقول عنہ نے در حقیقت بیہ امر منقول کہا ہے۔ اور "مولف معیار" نے ان مقامات میں کہیں بیہ طلب نہیں کیا کہ "صاحبِ تنویر" نے بیہ نقول غلط لکھی ہیں، منقول عنہ سے اس کی تطبیق چاہیے۔اگر ایبا ہو تا تواس کو منع مجازی کہنا تھی ہوجاتا، بلکہ "مولف معیار" صحت نقل کو مان کہنا تھی ہوجاتا، بلکہ "مولف معیار" صحت نقل کو مان کر منقول عنہ کے در بے ہے اور اپنے لا حاصل ایرادات کو منقول عنہ کے اوپر وارد کرکے اس کو امنے" ور "سندمنع "قرار دیتا ہے، انصاف پسند عقلا کو غور کرنا چاہیے کہ جناب "مولف" کافہم و تدبرکس قدر جولانیت بر ہے، اس کے باوجود ہم نے ہرمحل میں ہر طور پر مناسب جوابات دیے ہیں تواس نہج پر کلام "معیار" کوطلب لشیج نقل کے معنی میں منع کہنا بھی صحیح نہیں ہوا۔

اگریہ شہبہ ہوکہ بعض اہل مناظرہ کے نزدیک جب ناقل، منقول عنہ کی صحت کا النزام کرے تواس پر منع وارد کرنا سیح ہے، کہا قال فی "الشریفیة":

<sup>(</sup>١) الرشيديه شرح الشريفيه، البحث الثالث، ص: ٦٢، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

<sup>(</sup>٢) الرشيديه شرّح الشرّيفية، البحث الثالث، صّ: ٦٣، مجلسّ بركات، جامعه اشرّ فيه، مبارك پور.

"و قيل: إنما الممنوع منع المنقول من حيث هو منقول لعدم التزام صحته [أما إذا التزم صحته] فمن حيث الالتزام ليس بناقل، و كلامه ليس بنقل بهذا الاعتبار؛ فيتوجه عليه المنع" اه(١).

اولاً:ہم اس کے جواب میں کہیں گے: بعض مناظرین کا یہ قول غلط ہے، محققین کے نزدیک مقبول نہیں ؛لہذااس پراعتماد کرکے اسے منع کہناکلامِ فاسد پر بنار کھنا ہے۔

صاحبِ"آداب باقیہ"اس کے جواب میں فرماتے ہیں:

"اعلم أن ذلك القائل لو سلم تعريف المنع والمقدمة بما عرفا به فذلك القول منه مخرفة بحت، كما لا يخفى. و إن لم يسلم أحد ذينك التعريفين بل قال: المنع طلب الدليل على ما التزم صحته، أو المقدمة هو الملتزم صحته، كما يستدعيه مساق كلامه فهو لاريب فيه، و إن كان سننه كسنن خرق الإجماع" اه.

ثانیا: ہم کہیں گے کہ: متنازع فیہ مسکے میں ناقل کے لیے التزام صحت ضروری نہیں؛ اس لیے کہ ناقل کا مقصود نقل خاص پر مخصر نہیں، البتہ یہاں پر ناقل کو ثقات کی نقل کے مطابق امام کی تابعیت کے ثبوت کا التزام ہے، تواگر بالفرض ایک نقل خاص صحیح نہ ہو، تو مدعا کی مظہر، دوسری نقل ذکر کرے گا، اور ایک مظہر و مثبت سے (جب وہ واقع میں مظہر ہواور خصم کے لیے کی عارضہ کے سبب مفید نہ ہو) دوسرے کی طرف انتقال کرنا جو خصم کے لیے مسکت اور عوام کے لیے مفید ہو، مناظرین کا قدیم طریقہ اور انبیا ہے عظام علیہم السلام کی سنت ہے۔ دیکھو! حضرت ابر آئیم علیہ السلام نے نمرود سے مناظرے میں پہلے فرمایا: ﴿ رَبِّی اللَّذِی یُحْمِی وَ یُمِمِیْتُ (ایک جب نمرود رب مناظرے میں پہلے فرمایا: ﴿ رَبِّی اللَّذِی یُحْمِی وَ یُمِمِیْتُ (ایک جب نمرود رب فرود ہے مناظرے میں پہلے فرمایا: ﴿ رَبِّی اللَّذِی یُحْمِی وَ یُمِمِیْتُ (ایک جب نمرود رب فرود ہے مناظرے میں بہلے فرمایا: ﴿ اَدَا اُحْمِی وَ اُمِیْتُ (ایک جب نمرود رب فرود ہے جس کے قبنہ قدرت میں جانا اور مار نا ہے موام کو مہایا، تو ابر آئیم علیہ السلام نے دوسرے مثبت کی طرف انتقال میں ان اور اس دھوکے سے عوام کو بہایا، تو ابر آئیم علیہ السلام نے دوسرے مثبت کی طرف انتقال فرمایا، اور ارشاد فرمایا: "اللّٰہ تعالی وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تجھ کو دعواے خدائی ہے تو، تو مورج کو مغرب سے نکال دے، پھر نمر ودکوساکت کردیا۔ (")

اس سے ظاہر ہواکہ نقل خاص بلکہ دلیل خاص کے ترک سے مدعا کا بطلان نہیں ہوتا؛لہذامحل مٰد کور میں ناقل کو نقل خاص کی صحت کا التزام کچھ ضروری نہیں۔

<sup>(</sup>١) الرشيديه شرح الشريفيه، البحثِ الثالث، ص: ٦٢، ٢٤، مجلسِ بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة البقرة: ٢، الآية: ٢٥٨. (٣) القرآن، سورة البقرة: ٢، الآية: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٤) ﴿ قَالَ إِبْرُهِمُ فَإِنَّ اللهُ يَأْتِيُ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ ۖ وَاللهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظِّلِمِيْنَ ﴾ [البقرة:٢٥٨]

ثالثًا: ہم کہیں گے: ہم نے منع کومسلم رکھ کر ہر ایک کے جوابات مخضراً دے دیے ہیں، شک کرنے والے کو چاہیے کہ بہ نظرِ غور ملاحظہ کرے۔

اور معلوم نہیں کہ "مولف معیار" کے نزدیک ائمہ منقل کون سے لوگ ہیں؟ اگرائمہ منقل سے مراد ارباب تواریخ ہیں توظاہر ہے کہ مولف "تنویر الحق" نے امام کے تابعی ہونے کو "معدن الیواقیت" اور "مدینة العلوم" سے نقل کیا ہے، اور ان کتابوں کے مولفین نے تاریخ کی دوسری کتابوں سے نقل کیا ہے۔ چپال چہ ہم نے نقس تابعیت میں ان کی تائیدامام یافعی کے کلام سے (جو "مولف معیار" کے نزدیک مقبول اور منقول ہے) اور خطیب کی روایت سے جو "تہذیب الاسما" میں منقول ہے اور دارقطنی کے کلام سے جسے ابن طاہر نے ذکر کیا، نقل کردی ہے؛ لہذا امام کے تابعی ہونے کا دعویٰ ثقات ارباب تواریخ کی نقل کے خلاف نہ ہوا، اور صحابہ سے امام کی روایت اور صحبت جو "طحطاوی" اور "اعلام الاخبار" وغیرہ میں مذکور ہے، تواریخ معتبرہ سے نقل کیے بغیر امام کی روایت اور معتبر سے ، افتراکیوں کرتے ؟ امام طحطاوی نے اس کی اسناد "تبیض الصحیفہ "کی طرف کی نہیں، یہ لوگ ثقہ اور معتبر سے ، افتراکیوں کرتے ؟ امام طحطاوی نے اس کی اسناد "تبیض الصحیفہ "کی طرف کی ہے، جوامام جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے ، ان کی تصریح یہ ہے:

"قال في "تبييض الصحيفة": قد ألف الإمام أبو معشر عبدالكريم بن عبدالصمد الطبري المقري، الشافعي جزءاً في ما رواه الإمام أبو حنيفة عن الصحابة، قال أبو حنيفة: رويت... إلخ. و ذكر هولاء المذكورين، اه. قال ابن حجر: لأنه ولد بالكوفة سنة ثمانين من الهجرة، و بها يومئذ من الصحابة عبدالله بن أبي أوفى؛ فإنه مات بعد ذلك بالإتفاق، و بالبصرة يومئذ أنس بن مالك، ومات سنة تسعين أو بعدها. و قد أورد ابن سعد بسند لاباس به: أن أبا حنيفة رائ أنسا، و كان غير هذين من الصحابة بالبلاد أحياءاً، فهو بهذا الإعتبار من طبقة التابعين، و لم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار المعاصرين له، كالأوزاعي بالشام، و الحهادين بالبصرة، والثوري بالكوفة، و مالك بالمدينة، و مسلم بن خالد الزنجي بمكة، والليث بن سعد بمصر " اه .

کمال تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ "مولفِ معیار" نے صاحبِ "تبیین الصحیفہ "امام جلال الدین سیوطی کونہ ائمہ منقل سے شار کیا، اور نہ ان کا کلام قابلِ اعتبار مانا — اور ابن حجر عسقلانی کی تصریح کے ساتھ جوامام کی تابعیت منقول ہوئی، اسے افتراگر دانا — اور ان ہی ابن حجر کا قول جوامام کی نفی تابعیت پر دال تھا اور باعتبار صغرس واقع ہوا"تقریب" سے لے لیا — اور طحطاوی وغیرہ اس کے ناقلین محققین کو مفتری اور کذاب قرار دیا، اس کے باوجود کہ وہ نقل کی استناد ائمہ تواریخ و حدیث کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کسی کو ائمہ نقل سے تسلیم نہ باوجود کہ وہ نقل کی استناد ائمہ تواریخ و حدیث کی طرف کرتے ہیں۔ اور ان میں سے کسی کو ائمہ نقل سے تسلیم نہ کیا — اور ابن حجر، جلال الدین سیوطی اور ابو معشر طبری شافعی وغیرہ کی نقل کو اتصال سند کے باوجود غیر متصل کہا —

اور ابن طاہر ، ابن خلکان اور سخاوی کے کلام کواپنے خیالی ، تراشیدہ معانی کے اعتبار سے لے لیا ، اور اسے متصل السند گردانا ، جب کہ اس سے مولف کا مقصد حاصل نہیں ہوتا — اور خطیب ، دار قطنی اور یافعی کی روایت کو بے کار چھوڑا! ماشاء الله! و لا حول و لا قوۃ إلا بالله! كيا انصاف و دیانت ، اور كیا ہى تذہروذ كاوت ہے!

### احوال رجال کی نقل میں ناقل سے منقول عنہ تک اتصال سند ضروری نہیں

اب اگر کوئی اعتراض کرے کہ بے شک امام کی ملاقات ان صحابہ سے بہ نقل ائمہ تنقل تو ثابت نہیں، لیکن ہم عصر تو سے ، اور کے روایت کرنا مام صحاحب کا حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن ابی او فی سے طحطادی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے۔ سویہ امر واسطے اثبات دعواے لقاے انس اور عبداللہ کے کافی ہے ، بنا ہر فد جہ امام سلم ، صاحب صحیح (سلم ) کے ۔ تو جواب اس کا ہیہ ہے کہ روایت کرنا حضرت امام ابو حفیفہ کا حضرت انس اور حضرت عبداللہ سے طحطادی وغیرہ نے بسند شخصل الی الامام ، امام سے روایت کرنا حضرت امام حدیث و سیر میں ملاحظہ حال راویوں کا در جہ در جہ آخر تک پر ضرور ہے۔ (معیب ارالحق)

سیال سے واضح ہوگیاکہ مولف کا بید کلام: "آب اگر کوئی کہے کہ بے شک امام کی ملاقات ان صحابہ سے بہ نقل ائمہ نقل تو ثابت نہیں لیکن ہم عصر تو تھے، اور امام کا انس اور عبداللہ بن ابی اوفی سے روایت کرنا طحطاوی وغیرہ نے بھی نقل کیا ہے، تو یہ امر مذہب مسلم کی بنا پر دعوا نے لقا کے ثبوت کے لیے کافی ہے، تواس کا جواب یہ ہے کہ: امام کا انس اور عبداللہ سے روایت کرنا طحطاوی وغیرہ نے بہ سند متصل الی الامام، امام سے نقل نہیں کیا ہے" انہی ۔ سراسر بے معنی ہے؛ اس لیے کہ اولاً: جب صحابہ سے امام کی لقا، ثقات کی نقل سے معرض بیان میں آپکی تواس کی کیا جاجت ہے کہ مذہب مسلم پر بناکر کے صحابہ سے امام کی روایت کرنا بہ سند متصل ذکر کر دیا، لیکن امام جلال الدین میں آپکی سیوطی یا طحطاوی نے بہ جہت اختصار "قال أبو حنیفة: رو یت إلنے " پر اکتفا کیا۔ جس انصاف پسند کا جی چاہے وہ ابومعشر طبری کا کلام دیکھ لے۔ اور طحطاوی نے ثبوتِ لقاکی تائید کے لیے امام ابن حجر کے کلام سے امام کا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھنا بھی نقل کر دیا ہے۔

معرض استدلال میں سند پکڑی، بھلا یہ امام کے زمانے میں کب موجود تھے؟ توبیہ لوگ امام کے احوال کوان لوگوں کے بیان و تحریر کے بغیر جھوں نے امام کا زمانہ پایا، کیا جانیں؟ اور ان کی نقل موجودین زمانہ امام تک متصل نہیں توچا ہیے کہ قابل قبول نہ ہو؛ لہذا جو جواب مولف کا ہے وہی جواب ہماری طرف سے ہے۔

اس کے علاوہ روایت کی صحت ِ خبر کے لیے مخبر سے راوی تک سند کا اتصال ضروری نہیں بلکہ کتب معتبرہ میں روایت کا موجود ہونا مخبر کی ضحت کے لیے کافی ہے، مثلاً کوئی کہے کہ: امام بخاری کو مثلاً امام احمد یا عبداللہ بن محمد سے روایت ہے، تواب اس قائل سے لے کرامام بخاری تک اتصال سند کی حاجت نہیں، بلکہ مذکورہ حضرات سے امام بخاری کی روایت کا کتاب بخاری کے اندر موجود ہونا کافی ہے، توابو معشر وغیرہ جو صحابہ سے امام کی روایت کے ناقل ہیں ان کو کتب معتبرہ سے، اور ہم کو ان کے بیان سے معلوم ہوا۔ اب امام تک روایت کی خبر کی صحت کے لیے اتصال سند نہ ہم سے در کار ہے اور نہ ابو معشر طبری وغیرہ سے۔ دیکھو ایمل کرنے کے لیے اگر کوئی حدیث تلاش کریں تو اس کا ثقات کی معتبر کتابوں میں موجود ہونا کافی ہے، کہا قال فی سے حصر کتاب الإر شاد" لابن الصلاح:

"و من أراد العمل بحديث من كتاب فطريقته: أن ياخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة أجزأه" اه. و هكذا في مقدمة صحيح مسلم للنووي.

توجب حدیث کے معمول بہ ہونے کے لیے اتصال سند در کار نہ ہوا تومحض خبر روایت میں اتصال سند کیوں کر ضروری ہو گا؟

## "الإسناد من الدين"كي وضاحت

حضرت عبدالله بن مبارك كهتية بين بيان كرنااسناد كامن جمله دين سے ہے؛ كيوں كه جواعتبار اسناد كانه ہوتا، هركوئى جوچا بتاكه كه ويتا، توجھوٹ اور تج ميں امتياز نه ہوتا۔ عبدالله بن المبارك يقول: الإسناد من اللدين، و لو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء . كذا في مقدمة صحيح مسلم وغيره . (معياد الحق)

اور عبداللہ بن مبارک کا یہ تول: "الإسناد من الدین إلنے" — صحیح ہے، اور ہمارے لیے مضر نہیں؛ اس لیے کہ اولاً: امام سے مروی احادیث میں اسناد ہے، اور محققین شافعیہ مثلا امام ابو معشر، حافظ سیوطی اور حافظ ابن جمراس کو قبول کر چکے ہیں، اور "مولف ِ معیار" کے قبول کے لیے تمام اسناد کا ذکر کرنا نہ ضروری ہے اور نہ ابن مبارک کے کلام کا مقتضا، و قد مو.

ثانیًا: بیر کہ ابن مبارک کے اس کلام کامعنی بیہ ہے کہ اعتماد اور صحت فلطی کی تحقیق، بیانِ اسناد کے ساتھ ہوتی ہے ،اور صحت و خطاکی معرفت اس پر منحصر نہیں ۔ممکن ہے کہ دوسرے قرائن سے صحت وغیرہ کا حکم کریں،اوراس جہت سے حدیث، معمول بہ یام دود ہوجائے۔ دیکھو!امام مالک،امام ابوحنیفہ اور باقی ائمہ گوفہ کے نزدیک،بلکہ امام شافعی کے نزدیک بھی حدیث مرسل وغیرہ مع شرائط، جمت ہوتی ہے، کے اسپیجیء.

ثالثاً: يه كه اگراسناد مين تشدد بے توان احاديث مين جومفيد احكام ہيں، نه كه ان مين جومفيد احكام نہيں بلكه فضائل اعمال اور مناقب وغيره كو ثابت كرتى ہيں۔ بلكه فضائل اعمال اور مناقب وغيره كو ثابت كرتى ہيں۔ قال في "مقدمة جامع الأصول":

و قال أحمد بن حنبل: إذا روينا عن النبي ﷺ في الحلال والحرام و السنن و الأحكام تشددنا في الأسانيد، و إذا روينا عنه في فضائل الأعمال، و مالا يضع حكما و لا يرفعه تساهلنا في الأسانيد" اه(١٠).

اوراس جگهامام سے مروی احادیث، فضائل اعمال سے متعلق ہیں توان میں تشدد فی الاسناد کی کیا حاجت؟

# حدیث مرسل ومعلق کی تحقیق

اور روایت معلق بلاسنداسی لیے جمت نہیں ہوتی نزدیک جمہور علا کے، کہا فی نخبة الفکر و شرحه و غیر هما، توہنا بر کر نذہب مسلم کے بھی لقا ثابت نہ ہوا۔ (معیار الحق)

اور یہ جو کہاہے:"اور روایت معلق بلاسند جمہور کے نزدیک اسی لیے جمت نہیں ہوتی "الخ بے حاصل کلام ہے۔
اولاً: اس لیے کہ اگر اسناد کے عدم ذکر کی وجہ سے حدیث معلق جمت ہونے کے قابل نہ ہوتی، توچاہیے
تھاکہ جب تک سند ذکر نہ کی جاتی کسی حال میں لائقِ جمت نہ ہوتی، حالاں کہ بعض شروط کی قید کے ساتھ مسند نہ
ہونے کے باوجود جمہور اور بعض مجتمدین کے نزدیک جمت ہوتی ہے، کہا سیاتی.

ثانیا: اس لیے کہ مسند کے مقابل مرسل، مقطوع معلق منعض اور منقطع وغیرہ سب ہیں، ان میں بتامہ اسناد کا ذکر نہیں ہوتا، اور بتامہ اسناد کے ذکر نہ ہونے کے باوجود ان میں سے اکثر بہ شروطِ مخصوصہ ججت ہوتی ہیں۔ صرف ایک معلق ہی مسند کے مقابل نہیں ہے کہ معلق کے ججت نہ ہونے سے مسند کے دوسرے مقابل کے در میان جیت کا حصر ہوجاتا، اور ججت ہونے کے لیے اتصال سند ضروری ہوتا۔

قال الشيخ ابن حجر في "شرح نخبة الفكر" و شارحه في "شرحه":

"و إنما ذكر التعليق في قسم المردود؛ للجهل بحال الراوي المحذوف، و قد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال: جميع من أحْذِفُهُ ثقات، جاءت مسئلة التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل... اختلف فيه، فعند بعضهم يكتفى به، وعند الجمهور – ومنهم الخطيب و أبو بكر

<sup>(</sup>١) جامع الأصول، الفرع الرابع: في المسند والإسناد، ج:١، ص: ١٠٩، مكتبة دار البيان، ١٣٨٩هـ، ١٩٦٩م.

الصيرفي-: لا يكتفى به في التوثيق، و لا يقبل حتى يسمى، لكن قال ابن الصلاح هنا: إن وقع هذا التعليق و الحذف في كتاب التزمت صحته، كالبخاري و مسلم فيا أتى فيه بصيغة الجرم، دل على أنه ثبت إسناده عنده؛ فإنه لا يستجيره أن يجرم بذلك عنه إلا و قد صح عنده عنه. و إنما حذف لغرض من الأغراض... و ما أتي فيه بغير الجزم ففيه مقال...والثاني: و هو ما سقط من آخره بعد التابعي، هو المرسل... و إنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال الراوي المحذوف... هذا، أي: كون المرسل حديثا مردوداً لا يحتج عند جماهير المحدثين، و كذا عند الشافعي وكثير من الفقهاء و أصحاب الأصول. و قال مالك في المشهور عنه، و أبو حنيفة وطائفة من أصحابهما و غيرهم من أئمة العلماء، كأحمد في المشهور عنه: إنه صحيح محتج به، بل حكى ابن جرير إجماع التابعين بأسرهم على قبوله، و إنه لم يات عنهم إنكاره، و لا عن واحد من الأئمة بعدهم إلى راس المأتين الذين هم من القرون الفاضلة المشهود لها من الشارع ﷺ بالخيرية. و بالغ بعض القائلين بقبوله، فقواه على المسند؛ معللا بأن من أسند فقد أحالك، و من أرسل فقد تكفل لك. هذا إذا لم يعتضد. فإن اعتضد بأن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، و أنه لا يقبل لبقاء الإحتمال، وهو أحد قولي أحمد الغير المشهور عنه. و ثانيهما — و هو قول المالكيين والكوفيين -: يقبل مطلقا... و قال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى مسندا أو مرسلاً، أو اعتضد بأن أفتى عوام أهل العلم بمعناه، أو كان المرسل متصفا بكونه من كبار التابعين؛ ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة" اه مختصرا بقدر الحاجة(١١).

و قال العلامة ابن الأثير في "جامع الأصول":

"المرسل من الحديث: وهو أن يروي الرجل حديثاً عمن لم يعاصره، وله بين المحدثين أنواع و اصطلاح في تسمية أنواعه، فمنه: المرسل المطلق. ومنه قسم يسمى: المعضل. والناس في قبول المراسيل مختلفون: فذهب أبو حنيفة، و مالك بن أنس، و إبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، و أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، و من بعدهم من أئمة الكوفة إلى أن المراسيل مقبولة محتج بها عندهم، حتى إن منهم من قال: إنها أصح من

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر للعلوي، من صور المعلق، ص: ۱۱۱ تا ۱۱۶. مجلس بركات، اشرفيه.

المتصل المسند؛ فإن التابعي إذا أسند الحديث أحال الرواية على من روى عنه، وإذا قال: قال رسول الله عليه ؛ فإنه لا يقول إلا بعد اجتهاد في معرفة صحته" اله ملخصا(١).

و قال في "مسلّم الثبوت":

"المرسل قول العدل: قال عليه السلام كذا، و هو إن كان من الصحابي يقبل اتفاقا، و لا اعتداد بمن خالف. و إن كان من غيره فالأكثر – و منهم الأئمة الثلاثة – : يقبل مطلقا. قيل من أسند فقد أحالك، و من أرسل فقد تكفل لك. و ابن أبان يقبل مطلقا من القرون الثلاثة و أئمة النقل" اه مختصر الالله.

اوراگریم مرادہ کہ امام اظم سے رسول اللہ منگا گائی میں ان میں صحابی کا صرف ایک واسطہ ہے، اور ظاہر ہے؛ اس لیے کہ امام نے صحابہ سے جواحادیث روایت کی ہیں، ان میں صحابی کا صرف ایک واسطہ ہے، اور وہ صحابی عدم عدالت اور عدم و ثوق کے محمل نہیں ہیں، اور انھیں مذکورہ شخصیتوں سے ہیں جن کی امام سے ملاقات زیر بحث ہے، لینی ابن مالک اور ابو طفیل وغیر ہم رضی اللہ تعالی عنهم، تواگر امام ان کوذکر نہ کرتے جب بھی حدیث مقبول ہوتی، چہ جائے کہ امام نے روایت میں بیان فرمایا اور کہا: "رویت إلىخ. یعنی عن أنس وغیر هم من المذکورین" ناقلین نے جن کے نامول کا ذکر شہرت اور منصف کے تفص پر اعتماد کی وجہ سے وغیر هم من المذکورین " ناقلین نے جن کے نامول کا ذکر شہرت اور منصف کے تفص پر اعتماد کی وجہ سے رسول اللہ ترک کیا اور " إلىخ " کا اشارہ کر دیا، اور امام نے نامول کو ترک نہیں کیا ہے کہ یہ کہا جائے کہ: امام سے رسول اللہ منظم کی سند مصل نہیں ہے۔

## حضرت انس الله عدروى حديث كوموضوع كهني ميس مولف معيار كى دروع كوئى

علاوہ بیہ ہے کہ جو تین حدیثیں مروی امام کی انس سے مولف (تویرالحق) نے "طحطاوی" سے نقل کی ہیں، وہ تینوں موضوع ہیں خزد یک اکثر کے ، خاص کر پہلی حدیث کہ اس کو بہت سے علاے نقاد نے موضوع کہا ہے ۔ پس کس طرح ہم عصر سے روایت کرنا ضم کر کے بناہر مذہب مسلم کے ملاقات امام ابو حذیفہ کی حضرت انس سے ٹابت کہوگے ؟

اب موضوع بوناان اعاديث كاسنوا شيخ ابن طابر حقى صاحب مجمع البحار، تذكرة موضوعات مين فرماتي بين: طلب العلم فريضة على كل مسلم، روي عن أنس بطرق، كلها معلولة واهية. و قال أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء. و كذا قال ابن راهو يه و أبو على النيشاپوري والحاكم، اه مختصر ا.

اقول: ایساً ہی کہاہے نورالدین علی نے مختصر تنزید الشریعة المر فوعد عن الاخبار الشنیعة الموضوعہ میں۔ اور کہا ابن حبان نے کہ: بیہ حدیث باطل ہے، اس کی کچھاصل نہیں، اور لایاہے اس کو ابن الجوزی اپنی موضوعات میں، کذا فی الفو اند المجموعة

<sup>(</sup>١) جامع الأصول، الفرع الخامس: في المرسل، ج: ١، ص: ١١٥، مكتبة دار البيان، ١٣٨٩ ه، ١٩٦٩ م.

<sup>(</sup>٢) فواتَح الرحموت شرَح مسلم الثبوت، الأصل الثاني: السنة، مسئلة في الكلام على المرسل، حلد: ٢، ص: ٢٢٢، ٢٢٣. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

في الأحاديث الموضوعة، للقاضي محمد بن الشوكاني. اورسيد محماش، المشهور بابن عابدين في روالمخار حاشيه المدر كا المخارش المعرب المخارش كالمدر كا المخارش كهام: وجاء من طرق أنه روى عنه أحاديث ثلاثة، لكن قال أثمة المحدثين: مدارها على من اتهمته الأثمة بوضع الأحاديث، اه. (معيار الحق)

اقول: مولف کا دعویٰ یہ ہے کہ "یہ حدیثیں اکثر کے نزدیک موضوع ہیں "اورکسی محقق کے کلام سے اکثر کے نزدیک موضوع ہونے پر دال ہیں، سے اکثر کے نزدیک احادیث مذکورہ کی موضوع یت، نقل نہیں کی بلکہ دو تین قول جو موضوع ہونے پر دال ہیں، خواہ اکثر کے نزدیک موضوع ہوناکیوں کر ثابت ہوگا؟ ممکن ہے کہ ان مذکورین نے متذکرہ احادیث کو موضوع کہا ہواور ان کے علاوہ دو سرے بہت سے محققین کے نزدیک غیر موضوع ہوں، چنال چہ اس کی تفصیل عن قریب آتی ہے۔

پہلے "تذکرۃ الموضوعات" کا کلام سنو! (جس کو مولف نے حدیث اول کی موضوعیت کا شاہد گرداناہے) تاکہ مولف کی تقصیر و تحریف واضح ہوجائے،اس کے بعداس کے معنی میں بحث کی جائے گی:

"قال الشيخ محمد طاهر بن عدي الهندي في "تذكرة الموضوعات":

"في المقاصد: (( طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِ يْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم )) روي عن أنس بطرق كلها معلولة واهية. و في الباب عن جماعة من الصحابة، و بسط الكلام في "تخريج الإحياء" و مع هذا كله قال البيهقي: متنه مشهور، و إسناده ضعيف، روي من أوجه كلها ضعيفة. و قال أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، و كذا قال ابن راهو يه، و أبو علي النيشاپوري، والحاكم، و مثله ابن الصلاح للمشهور الذي ليس بصحيح، و لكن قال العراقي: قد صحح بعض الأئمة بعض طرقه، وقال المزني: إن طرقه تبلغ رتبة الحسن "(١).

دیکھوامولف نے "و فی الباب عن جھاعۃ" سے لے کر "و قال اُھد" تک عبارت حذف کردی،اور وہاں سے "والحاکہ "تک نقل کردی "و مثل به ابن الصلاح " سے آخرتک بوری عبارت ذکر نہی تاکہ ناظرین دھو کا کھا جائیں، اور یہ بمجھیں کہ یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ سے مروی نہیں، اور حضرت انس کی روایت کے تمام طرق واہیات ہیں، توبہ حدیث واہیات سے ہوئی۔اور دوسرے صحابہ کی اس حدیث کی دوایت کوجس کے طرق کوواہیات نہیں کہا،اور بیہ قی کے کلام کوجو متن کی شہرت اور اسناد کے ضعف پر دلالت کرتا ہے، اور ابن طاہر کے استدراک کوجو عراقی کی نقل کے ساتھ بعض ائمہ کی تھیج پر دال ہے،اور مزنی کے قول کوجو حدیث کے مرتبہ حسن کو پہنچ جانے پر دال ہے، حذف کردیا؛ کیوں کہ یہ تمام امر مولف کے دعوا ہے باطلہ کے مخالف تھے، اور "اہ ھختصہ ا" کہ دیا؛ تاکہ ناظرین " تذکرہ "کے اعتراض کے وقت عذر کی گنجائش رہے، یہ نہ سوچا کہ ناظرین

<sup>(</sup>١) تذكرة الموضوعات، ج: ١، ص: ١٧، (المكتبة الشاملة).

"تذكره" معلوم كرليس كے كه جوعبارت مدى كے دعوىٰ كے خلاف تھى، اسے اڑاديا، اور جسے اسپے زعم ميں مدعا كے موافق سمجھا، اس كور ہنے ديا، محلِ استدلال واستشهاد ميں كلام "تذكره" كايداختصار كيوں كر يحجج ہوگا؟ اس كى مثال اليى ہے جيسے كوئى منكر دين كہے: نماز پڑھنا حرام ہے؛ اس ليے كه الله تعالى فرماتا ہے: ﴿لَا تَقْرَبُو الصَّلُوةَ ﴾ اھ مختصراً. توعقلا كے نزديك بيداستدلال كيانافع؟ اور بيداختصار كيوں كر يحج ہے؟ اور اس كا بي عذر كه ميں نے تو "اھ مختصراً" كہ ديا تھا، كب التفات و ساعت كے قابل ہوگا؟

حدیثِ معلّل کی توثیح

اور حدیث معلل کوبعض محدثین ''معلول '' ہے تعبیر کرتے ہیں، کہا قال العلامة و جیه الدین في "شرح شرح نخبة الفکر":

"قد وقع في عبارة كثير من المحدثين كالترمذي، والبخاري، و ابن عدي، و الدار قطني، و كذا في عبارة الأصوليين، و المتكلمين تسميته أي: المعلل بالمعلول"، اه(١٠).

توحدیث کے معلل ہونے کی غایت ہے ہے کہ اس میں صحت مقدوح ہے، اور مقدوح الصحت ہونے سے حدیث کا موضوع ہونالازم نہیں، دیکھواجسن لذاته، اور حسن لغیرہ وغیرہ بعض او قات میں صحح نہیں ہوتی، اور عدم صحت کے باوجود وہ موضوع نہیں ہوجاتی بلکہ لائق ججت ہوتی ہے، بلکہ بعض محل میں معلل ہونے سے نفسِ متن ِ حدیث میں ضعف بھی نہیں ہوتا ؛ اس لیے کہ بھی تعلیل، اسناد میں ہوتی ہے اور حدیث صحح و معروف ہوتی ہے۔ اور وہ تعلیل جو متن میں ہوتی ہے، بھی تومنافی صحت نہیں ہوتی ہے، اور بھی ہوتی ہے لیکن یقینی طور پر حدیث کے موضوع ہونے پر دلالت نہیں کرتی۔ اس کی غایت ہے کہ ضعف پر دال ہوگ۔ ناظرینِ اصولِ حدیث پر ہے امور بہت واضح ہیں۔

قال في "مختصر كتاب الإرشاد" لابن الصلاح:

"وكثر التعليل بالإرسال بأن يكون راويه أقوى ممن وصل، ويقع لعلة في الإسناد، وهو الأكثر. وقد يقع في المتن، وما وقع في الإسناد قد يقدح فيه، وفي المتن كالإرسال والوقف. وقد يقدح في الإسناد خاصة، ويكون المتن معروفاً صحيحاً، كحديث يعلى بن عبيد، عن الثوري، عن عمرو بن دينار: ((اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ)) غلط يعلى، إنما هو عبدالله بن

(١) شرح شرح نخبة الفكر، بيان المدرج و أقسامه، ص: ١٢٣، مجلس بركات اشرفيه مبارك پور.

دينار. و قد يطلق العلة على غير مقتضاها الذي قدمناه ككذب الراوي، وغفلته، و سوء حفظه، و نحوها من أسباب ضعف الحديث. و سمى الترمذي النسخ علة. و أطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، كإرسال ما وصله الثقة الضابط، حتى قال من الصحيح صحيح معلل كما قيل منه صحيح شاذ" اه. و هكذا في "مختصر الأصول" للسيد الشريف الجرجاني، و"شرح نخبة الفكر وشرحه" للعلامة وجيه الدين العلوي.

اسی طرح لفظ "واهی" حدیث کے موضوع ہونے پر دال نہیں بلکہ ضعف حدیث کا مثبت ہے، حبیباکہ ابن حجر "تقریب" میں فرماتے ہیں:

"العاشرة: من لم يوثق البتة، و ضعف مع ذلك لقادح، و إليه الإشارة بمتروك الحديث، أو متروك، أو واهي الحديث، أو ساقط "اه(١).

بیہ قی کے کلام سے قطع نظر، جو متنِ حدیث کی شہرت پر دال ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دوسرے صحابہ کی روایت سے جس کے طرق میں ضعف قطعی نہیں، اور ابن صلاح کی تمثیل سے جو شہرتِ متن پر دال ہے، اور مقولہ بحراقی سے، جس سے بعض طرق حدیث کی تھیجے ظاہر ہے اور مزنی کے کلام سے، جس سے اس حدیث کا مرتبہ حسن کو پہنچ جانا معلوم ہوا، خود مولف کی نقل کر دہ عبارت سے بھی حدیث کا موضوع ہونا ثابت نہیں ہوتا؛ اس لیے کہ اس کلام میں طرق کو "معلول" اور "واھی "کہا ہے، نہ کہ متن حدیث کو اور بالفرض اگر متن حدیث کو معلول اور واہی کہتا جب بھی موضوع ہونے پر دال نہ تھا، کیا ذکر نا آنفا. تو طرق کے معلول اور واہی کہتا جب بھی موضوع ہونے پر دال نہ تھا، کیا ذکر نا آنفا. تو طرق کے معلول اور واہی کہنے سے موضوعیت کیوں کر ثابت ہوگی ؟ اور امام احمد، ابن راہویہ، ابوعلی اور حاکم کے خرد یک عدم ثبوت، موضوعیت حدیث کو لازم نہیں۔ اصول حدیث و فقہ کی کتابوں میں کہیں پر بعض محدثین کے خرد یک عدم ثبوت کوموضوعیت کی دلیل نہیں گردانا، و من ادعیٰ فعلیہ البیان.

اور اس حدیث کی موضوعیت کے بارے میں "فوائد مجموعہ شوکانی" سے مولف کی نقل تھیج کو نہیں پہنچی، تلاش بسیار کے باوجو دراقم کویہ حدیث نہیں ملی۔ مولف کوچا ہیے کہ تھیج نقل کرے اور جب تک تھیج نقل نہ ہو، نقل کچھ مفید نہیں۔ البتہ "مجموعہ شوکانی" میں حدیث ﴿أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّیْنِ؛ فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَوِ يُضَةً عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ ﴾ کولیا ہے، اور اس میں اختلاف اقوال لکھا ہے، موضوعیت کا قطعی حکم اس میں بھی نہیں کیا، کہا قال:

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب، خطبة الكتاب، ج: ١، ص:٨، دارالفكر، بيروت، لبنان.

"(أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّيْنِ؛ فَإِنَّ طَلَبَ العِلْمِ فَرِ يْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ »، رواه العقيلي، و ابن عدي عن أنس مرفوعاً. قال ابن حبان: هو باطل لا أصل له، و في إسناده أبو عاتكة، وهو منكر الحديث، و تعقب: بأنه قد روى له الترمذي، و قد أخرج هذا الحديث البيهقي في "الشعب" و ابن عبدالبر في "كتاب العلم" و قال في "المختصر" هو لابن ماجه، و أحمد، و البيهقي، و لفظه مشهور و أسانيده ضعيفة، و قد أورده ابن الجوزي في الموضوعات"، اه.

اب غور کامحل ہے کہ قاضی شوکانی نے اس حدیث کو بھی یقینًا موضوع نہیں کہابلکہ اختلافِ اقوال ذکر کیا ہے۔ اور اس کے کلام سے ظاہراً موضوع نہ ہونے کی ترجیج مستفاد ہوتی ہے، کے الا یحفیٰ علی الماهر المتدبر . اور ﴿ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِ یْضَةٌ عَلَیٰ کُلِ مُسْلِمٍ . . ﴾ جوعلاحدہ حدیث ہے، اس کلام میں اس کی موضوعیت سے کچھ بحث نہیں۔ اگر بالفرض حدیث: ﴿ أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّیْنُ . . . إلى موضوع ہوتی جو ہوتی جو ہوتی ہوتی جب بھی اس کی موضوعیت ، حدیث: ﴿ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِ یُضَةٌ . . ﴾ کی موضوعیت کومستاز م نہ تھی، جو علاحدہ اساد کے ساتھ مستقل حدیث ہے، چہ جائے کہ اس کی موضوعیت غیر ثابت اور مختلف فیہ ہو۔

اگر "مولفِ معیار" نے شوکانی کے اس کلام سے جو باب، حدیث: ﴿ أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ اِلْصِیْنِ... إِلْنَ » کے موضوع ہونے کا حکم کیا ہے، تو الصِیْنِ... إِلْنَ » کے موضوع ہونے کا حکم کیا ہے، تو اس کی خوش فہمی اور حدیث شناسی قابل غور ہے۔

اور اگريه کهوکه: مولف نے شوکانی سے صرف بيبات نقل کی ہے کہ ابن جوزی نے اس حديث کو موضوعات ميں ذکر کيا ہے، تواولاً: ہم کہتے ہيں کہ: ابن جوزی نے حديث: ﴿ أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَ لَوْ بِالصِّيْنِ...إلى ﴾ کو موضوعات ميں شار کيا ہے نہ کہ حديث: ﴿ طَلَبُ العِلْمِ فَرِ يُضَةُ ... إلى ﴾ کو ، کہا مر.

ثانیا: یہ کہ ابن جوزی کے موضوع کہنے سے کیاً حدیث یقیباً موضوع ہوجاتی ہے؟ البتہ اگرائمہ ُ حدیث میں سے کوئی صحت وحسن وغیرہ کا اثبات نہ کرے توممکن ہے۔ اور متنازع فیہ میں تومحققین نے حدیث کی تھیج کی ہے، توابن جوزی کے کلام سے موضوعیت حتمی کہال ثابت ہوئی؟

ثالثاً: یہ کہ شوکانی کے کلام سے صرف ابن جوزی سے نقل موضوعیت لے لینااور دعواے موضوعیت کے منافی باقی کلام کو چھوڑ دینا، اور اس سے دعواے موضوعیت کا اثبات چاہنا، ایسا ہے کہ ﴿ لَا تَقُرَ بُو الصَّلُو ةَ ﴾ کو لے لینااور ﴿ وَ اَنْ تُومَ مُسْکَارْی ﴾ کو چھوڑ دینا۔

اب منصفین اس حدیثِ مذکور کے عدمِ موضوعیت کے شواہد ملاحظہ کریں، جس کے دعواہے موضوعیت میں مولف کوبڑاشغف ہے اور فاسداستدلالات (جس کافی الجملہ بیان ہودیا) پیش کیے ہیں:

محمط ابريشي "تذكرة الموضوعات "مين فرماتي بين:

((أطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّيْنِ)) لابن عدي والبيهقي، لفظه مشهور وأسانيده ضعيفة. وفي "المقاصد" بزيادة: ((فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ)) وقال: ضعيف، بل قال ابن حبان: باطل لاأصل له. و ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" وكذا نقل في "اللآلى" عن ابن حبان، قال: في إسناده مضعفون. قال: ووثق بعض. وفي "اللوجيز" هو عن أنس، وفيه أبو عاتكة منكر الحديث، قلت: أخرجه البيهقي، وقال: متنه مشهور وإسناده ضعيف، وأبو عاتكة من رجال الترمذي لم يجرح بكذب ولا تهمة، وقد وجدت له متابعا عن أنس، ونصفه الثاني لابن ماجه، وله طرق كثيرة عن أنس يصل مجموعها مرتبة الحسن. وفي الباب عن أبي سعيد" اه(١).

اور علامه عبدالباقی زر قانی "مخضر مقاصد حسنه سخاوی" میں فرماتے ہیں:

"حديث: ﴿ طَلَبُ العِلْمِ فَرِ يْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ... ﴾ حسن، وقيل: صحيح "اه.

حافظ جلال الدين سيوطى في "جمع الجوامع" مين اس حديث كومع زيادت نقل كياب، كما قال:

( طَلَبُ العِلْمِ فَرِ يْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ أَهْلِهِ كَمُقلِّدِ الْخَنَازِ يْرِ الْجُوْهَرَ، وَاللَّهُ لُوَ، وَالذَّهَبَ الهِ (٢).

وکیھو! مولف نے حدیث: ﴿ طَلَبُ العِلْمِ فَرِ یْضَةٌ . . . إلخ ﴾ کے موضوع ہونے کا دعویٰ کیا، اور کیاکیاتغییر و تحریف کی، مگر بفضل اللہ سجانہ کارگرنہ ہوا۔

# حضرت انس الله سے امام کی روایت کر دہ باقی دو حدیثوں کی شخفیق

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مردی احادیثِ ثلاثہ میں سے امام کی روایت کردہ باقی دو حدیثوں کے بارے میں جو موضوع ہونے کا دعویٰ کیااس میں کوئی برہانِ محرف اور دلیلِ مزخرف بھی ہاتھ نہ آئی، مجبوراً اس میں علامہ محمدامین کے قول پراکتفاکیااور اصولی تحقیق سے کام لیا۔ اب اس میں مختصر کلام ملاحظہ کرواور نظرِ بسیرت اور چشم انصاف ہیں کوہاتھ سے نہ جانے دو!صاحبِ "ردالمخار" علامہ ابن عابدین حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام کی روایت کے ثبوت کے بارے میں فرماتے ہیں:

"قال ابن حجر: قد صح، كما قال الذهبي: إنه رأه و هو صغير. و في رواية، قال: رأيته مراراً، و كان يخضب بالحمرة، وجاء من طرق: أنه روى عنه أحاديث ثلثة، لكن قال أئمة المحدثين: مدارها على من اتهمه الأئمة بوضع الأحاديث اه. قال بعض

<sup>(</sup>١) تذكرة الموضوعات، ج: ١، ص: ١٧، (المكتبة الشاملة).

<sup>(</sup>٢) جمع الجوامع، قسم الأقوال، حرف الطاء مع الباء، ج:٥، ص: ١٢٠ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

الفضلاء: و قد أطال العلامة طاش كبرى في سرد النقول الصحيحة في إثبات سماعه منه، والمثبت مقدم على النافي" اه(١).

"این حجر فرماتے ہیں: امام ذہبی کے قول کے مطابق صحیح تحقیق ہے ہے کہ امام نے انس رضی اللہ عنہ کود کیا ہے،
اور اس وقت امام صغیر السن تھے۔اور ایک روایت میں ہے ہے کہ امام نے فرمایا کہ: میں نے انس رضی اللہ عنہ کوبار ہاد کیصا
ہے، وہ سرخ خضاب فرمایا کرتے تھے۔اور متعدّد طرق سے مروی ہے کہ امام نے انس رضی اللہ عنہ سے تین حدیث روایت کیں۔ لیکن ائمہ کو دیث نے فرمایا: ان حدیثول کامد ار ان لوگوں پر ہے جن کوائمہ کو دیث نے وضع احادیث کے ساتھ متہم کیا ہے "ادھ۔ بعض فضلا کا قول ہے کہ: علامہ طاش کبری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام اظم کی ساعت کے اثبات میں صحیح نقول، بسطو تفصیل سے ذکر کی ہیں۔اور ثثبت ، نافی پر مقدم ہوتا ہے،ادھ۔

ابن حجراور امام ذہبی کے اس کلام سے (جے مولف نے قبول کیا ہے) امام کی تابعیت ثابت ہو چکی ؛ اس لیے کہ صحابی کی رُویت مسلمان کو تابعی بنادیتی ہے ، کہا مر و سیجیء أزید مما سبق.

#### امام ابن حجركے استدراك كى وضاحت

ابن جحرکے استدراک سے احادیث ثلاثہ کے روایت کرنے میں تردد واقع ہوتا ہے، میں کہتا ہوں: یہ استدراک باعث تردد نہیں اس لیے کہ محدثین کے اس کلام کامعنی کہ" امام کی احادیث مرویہ کا مدامتہ میں بالکذب پر ہے "کیا ہے ؟اگریہ معنی ہے کہ ان احادیث کو امام سے تہمین نے روایت کیا، توبیہ بات صراحةً باطل ہے ؛ اس لیے کہ کی تہم نے بہ واسطہ یابلا واسطہ ان احادیث کو امام سے روایت نہیں کیابلکہ امام کی اس روایت کو ابومعشر طبری اور جلال الدین سیوطی، کتب محققین سے نقل کرتے ہیں اور اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اگریہ معنی ہے کہ امام کے شیوخ میں کوئمتہم ہے توبہ بھی اظہر البطلان ہے ؛ اس لیے کہ امام ان احادیث کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ اور اگر مرادیہ ہے کہ ان احادیث کو (جن کو امام نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا) بعض تہمین بالکذب نے بھی اپنی سند اور اگر مرادیہ ہے کہ ان احادیث کو (جن کو امام نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا) بعض تہمین بالکذب نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے ، توجواب ہے کہ پھریہ احادیث موضوع کیوں کر ہوئیں ؟

حاصل میہ ہے کہ بیداحادیث اُن اسانید کے ساتھ جو تہمین نے ذکر کی ہیں ۔ متروک ہوں گی نہ کہ موضوع۔ اور اسنادِ امام کے ساتھ (کہ وہ ثقہ، عدل، ضابط اور متورع ہیں) مقبول اور صحیح ہوں گی، بلکہ تہمین کی سندوں کے ساتھ بھی ان احادیث کو متروک نہیں کہ سکتے ؛ اس لیے کہ تتہم کی حدیث کو اس وقت متروک قرار دیتے ہیں جبوہ وروایت میں متفرد ہو، ورنہ نہیں.

قال في "شرح نخبة الفكر":

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، مقدمة الكتاب، مطلب: في ما اختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الصحابة، ج: ١، ص: ٦٥، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢ه.

"الثاني من أقسام المردود: هو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك" اه.

قال شارحه العلوي:

"جعله قسماً مستقلاً و سماه متروكاً؛ لأن اتهام الراوي بالكذب مع تفرده لا يسوغ الحكم بالوضع" اه(١).

اور اس جگہ جب ان احادیث کو امام نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، تومتہمین بالکذب متفرد کہاں ہوئے؟

# حضرت انس الله سے مروی روایت ِ امام میں علامہ شامی کی تحقیق

اب علامہ محمد امین نے استدراک کے جواب میں تَعض فُضلاسے نقل کرتے ہوئے جو تحقیق بلیغ فرمائی اس کوسنو! فرماتے ہیں:

"بعض فضلانے کہا کہ: علامہ طاش کبریٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے امام کی روایت کرنے کے باب میں بہت سی نقول صححہ جمع کی ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کی روایت کی نفی کی خبر روایات صححہ کے اثبات کے مقابلے میں قابل اعتبار وقبول نہیں؛ اس لیے کہ متنازع فیہ صورت میں اثبات نفی پر مقدم ہے ('')۔

میں کہتا ہوں: اس کی توضیح یہ ہے کہ محققین اہلِ اصول کے نزدیک کسی چیز کے بارے میں خبر دینا، شہادت کے حکم میں ہے۔اور جس طرح شہادت علی النفی غیر معتبر، خصوصًا شہادت علی الا ثبات کے مقابلے میں کالعدم ہے، اسی طرح صحابہ سے امام کی ملاقات و روایت کی نفی کی خبر، ملاقات و روایت کے اثبات کی خبر کے مقابلے میں، ساقط اور لغوہے، حبیبا کہ مذہب امام شافعی اور امام کرخی کا قولِ مختار ہے۔ قال فی "مسلّم الثبوت":

"الإثبات مقدم على النفي، كما في الشهادة عند الكرخي، والشافعية " اه (٣).

- (۱) شرح نخبة الفكر و شرحه، أسباب الوضع، القسم الثاني من أقسام المردود، ص: ۱۲۱، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گذه.
- (٢) و نصه: "قال بعض الفضلاء: و قد أطال العلامة طاش كبرى في سرد النقول الصحيحة في إثبات سماعه منه، والمثبت مقدم على النافي" اه.
- رد المحتارة مقدمة الكتاب، مطلب: في ما اختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الصحابة، ج: ١، ص: ٦٥، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢ه.
- (٣) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الثاني: السنة، مسئلة: الإثبات مقدم على النفي، ج: ٢، ص: ٢٤٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

اوراس کی وجہ ہے کہ اگر نفی کرنے والے کو ثابت کرنے والے کے مقابلے میں ترجیج دیں، تودو مرتبہ سنخ ماننا پڑے گا؛ اس لیے کہ اشیامیں عدم اور نفی اصل ہے، جس وقت اس نفی پر کوئی امر مثبت آیا تو نفی منسوخ ہوگئ، پھراس مثبت کے مقابلے میں جب کوئی نافی واقع ہوا تواگر ہم اس نافی کو مثبت کے او پر ترجیج دیں تو شخ مکرر لازم آئے گا؛ اس لیے کہ مثبت نے پہلے نفی اصلی کو نسخ کیا، پھر نافی طاری کو جس وقت ترجیح حاصل ہوئی، تواثبات عارضی کو (جو نفی اصلی پرعارض ہوا تھا اور اس کو منسوخ کیا تو دو مرتبہ نسخ لازم آئے گا۔ اور اہلی اصول حتی الامکان تکرار نسخ سے اجتناب کرتے ہیں۔

اور مثبت کی ایک وجہ ترجیح میہ کہ مثبت زیادت علم پر مشمل ہے نہ کہ نفی کرنے والا، اور علم زائد کا مثبت غیر سے اول ہے، جیسے جرح و تعدیل کے مقابلے میں جرح کو زیادت علم پر مشمل ہونے کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں۔ اور ایک وجہ بیہ کہ نافی ، نفی اصلی کا موکد ہے ، اور نثبت ، امر جدید کا موسس ہے ، اور تاسیس تاکید سے اول ہے۔ قال فی "التلویح":

"إذ لو جعل النافي أولى يلزم تكرار النسخ بتغيير المثبت للنفي الأصلي، ثم النافي للإثبات، و أيضا المثبت مشتمل على زيادة العلم، كما في تعارض الجرح والتعديل يجعل الجرح أولى، و لأن المثبت مؤسس والنافي مؤكد، والتاسيس خير من التاكيد" اه(١٠).

کیکن نافی پرمثبت کی ترجیح (جوان وجوہ سے متفاد ہے) اس وقت ہے کہ نفی کسی دلیل پر مبنی اور معتمد نہ ہو جو واقع میں اثبات ہے؛ اس لیے کہ جس وقت نفی ، اثبات پر معتمد ہوئی تونفی خالص (جو درجہ اثبات کے مقابل نہ ہو) نہ رہی، بلکہ اعتماد اور استناد کی وجہ سے اثبات کی طرف، اثبات کے مقابل اور معارضہ اثبات کے قابل ہوئی۔ اب یہاں پر اہل تحقیق، ترجیح کے لیے ان وجوہ کی طرف مختاج ہوئے، تومحقین اہلِ اصول نے اسی سبب سے مطلقاً اثبات کو نفی پر ترجیح نہیں دی اور تفصیل اختیار کی۔

قال في "مسلم الثبوت":

"والمختار إن كان النفي بالأصل فيقدم الإثبات تقديم الجرح على التعديل، كحرية زوج بريرة حين اعتقت؛ لأن عبديته كانت معلومة، فالإخبار بها بالأصل، وإن كان مما يعرف بدليله تعارضا، و طلب الترجيح كالإحرام في تزوج ميمونة نفي للحل اللاحق على الأشهر كما يدل عليه هيئة محسوسة، فعارض رواية تزوجها و هو حلال"، اه بقدر الحاجة (٢).

<sup>(</sup>۱) شرح التلويح على التوضيح، ج: ٢، ص: ٢٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٦ه.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الثاني: السنة، مسئلة: الإثبات مقدم على النفي، ج: ٢، ص: ٢٤٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

پر مبنی کر کے نفی کی خبر دی اور کسی قرید مصوسہ پر ، مثلا دکایت و خبر پر اعتباد نہ کیا ، تواس صورت میں اثبات کو ترجیح دی جائے گی ؛ اس لیے کہ تعدیل کی خبر مسلمان کی اصل حالت عدالت پر مبنی ہے ، اور جرح کی خبر امر عارض زائد کو ثابت کرتی ہے ، جیسے بریرہ کے شوہر مغیث کے آزاد ہونے کے وقت مثبت ہے ، اور عبدیت کی خبر نافی ہے اور بریرہ کے مغیث کے آزاد ہونے کی خبر بریرہ کے آزاد ہونے کے وقت مثبت ہے ، اور عبدیت کی خبر نافی ہے اور بریرہ کے شوہر کے اصل علی وہ عبدیت کے اثبات کی خبر امر زائد پر شتم ہی ہے ، اور ان فی کی خبر کو برین ہے کہ اصل میں ان کی عبدیت مسلم ہے ، تو حریت کی خبر امر زائد پر شتم ہی ہے ، اور آئی ہے اور آئی کی خبر کی دیل اور قریبی کہ عبدیت مسلم ہے ، تو حریت کے اثبات کی خبر کو ترجیح دیں گے۔ اور اگر نفی کی خبر کی دلیل اور قریبی کا مام وہ پر مبنی ہو تو اثبات سے معارضہ کرے گی اور ترجیح کے لیے وجہ عال شرکی جائے گی ، جیسے ام المو منین میمونہ ڈائی گئی گئی کہ کر ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مثل گئی گئی کہ کے خبر امر زائد عال گئی گئی کے اور اس کے بعد (جو فریقین کی نزدیک مسلم ہے) حال ہوئے ، اور ذکاح حلال ہونے کی حالت میں کیا۔ اب یہاں پر احرام کے بعد (جو فریقین کی نزدیک مسلم ہے) ناس لیے کہ احرام کی خبر دی ہے ، اور ذکاح کے وقت احرام کی خبر امر زائد عارض ہوئی اور ترجیح کے لیے قوت رواۃ وغیرہ کی کی خبر امر کی کئی کہ احرام کی خبر دینے عبدی کہ احرام کی خبر دینے میاں جبدی کو اس میں ہوئی اس جگہ اثبات کے معارض ہوئی اور ترجیح کے لیے قوت رواۃ وغیرہ کی کی طرف حاجت پڑی ۔

لعنی مختار بیہ ہے کہ اگر نفی کی خبر اصل پر مبنی ہے ، لعنی جیسی اصل میں شے نہ تھی مخبر نے اسے عدمِ اصلی

اس تمہید کے بعد اصل مدعامیں غور کروکہ صحابہ سے امام کی نفی سماع کی خبر عدمِ اصلی پر مبنی ہے کہ ہر انسان میں اصل کے اعتبار سے روایت کا سماع کسی سے نہیں ہواکر تا۔ اور اس اصلی ہونے کے علاوہ عدم کی اور کوئی دلیل اور قریبۂ محسوسہ موجود نہیں، جیسے احرام کی حالت میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکاح کی خبر میں محرم کی ہیئت، قریبۂ محسوسہ تھی، اس طرح یہاں عدمِ اصلی کے علاوہ کوئی اور دلیل اور قریبۂ محسوسہ موجود نہیں۔ اور اثبات سماع کی خبر امر زائد کو ثابت کرتی ہے کہ وہ سماع ہے تولا محالہ اس جگہ اثباتِ سماع کی خبر کو نفی کی خبر پر ترجیح دی جائے گی۔

"منداهام" من قاضى القضاة ابوالمويد محربن محمود خوارز مى كـ اس كلام كـ يهى معنى بين، فرماتي بين:

"فأما أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: اختلفوا في وفاته، فقيل: سنة إحدى و تسعين، و قيل: ثلاث وتسعين، فيكون عمر أبي حنيفة يوم مات أكثر من عشر سنين بالإتفاق، و عند البعض ثلاثين، فأي مانع من روايته عنه" اه.

"باتفاق رواۃ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت امام کی عمردس برس سے زیادہ تھی، اور بعض کے نزدیک تیس برس تھی، توامام کے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے میں کون سامانع ہے کہ اس مانع کے سبب ساعِ امام کی خبر کو مرجوح اور متروک کیاجائے؟ اور نفی ساع پر کون ساقر پینہ اور دلیل ہے کہ اس قرینہ پر اعتماد کرکے نفی کو اثبات کے معارض قرار دیاجائے؟ توبالضرور امام کے ساع کی خبر امر جدید زائد پر شتمل ہونے کے سبب رائج اور مقبول اثبات کے معارض قرار دیاجائے؟ توبالضرور امام کے ساع کی خبر امر جدید زائد پر شتمل ہونے کے سبب رماخ اور مرجوح ہوئی۔ ہوئی اور غلامہ طاش کبری کے اس کلام کا یہی مقصود ہے، جسے علامہ محمد امین نے نقل فرمایا، اور وہ بیہے: والمثبت مقدم علی النافی ".

"و المثبت مقدم علی النافی ".

لینی اس خاص محل میں مثبت امر زائد کو ثابت کرتا ہے اور یہاں پر نافی کسی دلیل اور قریبنہ محسوسہ پر معتمد اور مبنی نہیں ؛لہذااس جگہ نافی معارضہ مثبت کی صلاحیت نہیں رکھتا، اور لامحالہ اثبات کی خبر مرج و مقبول اور نفی کی خبر مرجوح اور مثل معدوم ہوئی۔

و ما قال محمد أمين بعد: و قال بعض الفضلاء: و قد أطال العلامة طاش كبرئ في سرد النقول الصحيحة في إثبات سماعه منه، والمثبت مقدم على النافي. فعجيب من شانه أن لم يحمل على أنه نقله لا على وجه التعويل عليه، كيف و أن المثبت إنما يكون مقدما على النافي إذا كان النافي نافيا بالأصل، و أما إذا كان مما يعرف بالدليل فله صلوح المعارضة للمثبت في المسلم، والمختار: إن كان النفي بالأصل فيقدم الإثبات تقديم الجرح على التعديل، كحرية زوج بريرة حين أعتقت لأن عبديته كانت معلومة، فالإخبار بها بالأصل إن كان مما يعرف بدليله تعارضا، و طلب الترجيح كالإحرام في تزويج ميمونة نفى للحل اللاحق، اه. و هكذا في سائر كتب الأصول. (معيارا قل)

اس تحقیق سے "مولف معیار" کے اس کلام کی غلطی ظاہر ہوگئ:

"و ما قال محمد أمين بعد، و قال بعض الفضلاء: و قد أطال العلامة طاش كبرى في سرد النقول الصحيحة في إثبات سماعه منه، و المثبت مقدم على النافي؛ فعجيب من شانه إن لم يحمل على أنه نقله لا على وجه التعويل عليه، كيف و أن المثبت إنما يكون مقدما على النافي إذا كان النافي نافيا بالأصل، و أما إذا كان مما يعرف بالدليل فله صلوح المعارضة للمثبت " اه.

"تعنی ہے جوعلامہ محمد امین نے بعض فضلا کاکلام نقل کیا کہ: علامہ طاش کبریٰ نے حضرت انس سے امام کے سماع کو نقول صحیحہ سے تفصیل سے ثابت کیا ہے، اور مثبت نافی پر مقدم ہے"، اگر ہے حکایت محض نہ ہوبلکہ ہو طور اعتماد و قبول نقل کیا ہو توعلامہ محمد امین کا حال عجیب ہے؛ اس لیے کہ نافی پر مثبت کی تقدیم ہر جگہ نہیں ہوتی، بلکہ جس جگہ نفی کسی دلیل پر معتمد ہووہاں اثبات کے معارض ہوجاتی ہے، اس کے بعد ہوجوہ ترجیح کبھی نافی کو اور کبھی مثبت کو ترجیح ہوتی ہے "۔

اور خلیطی کی وجہ بیہ ہے کہ"الف، لام "جوعلامہ طاش کبریٰ کے قول میں مذکور ہے اور مثبت پر داخل ہے وہ عہد خارجی کے لیے ہے جس سے مثبت خاص کی جانب اشارہ ہے، اور وہ امام کا انس رضی اللہ عنہ سے ساع ہے۔ اسی طرح نافی سے مراد نافی خاص ہے کہ وہ نافی ساع ہے اور ان دو نوں کا جہلے مذکور ہونا" لام "کے عہد خارجی کے لیے ہونے کا صحح ہے اور کلام کا سیاق وسباق اور قضیہ کا مہملہ ذکر کرنا کہ وہ جزئیت کا ملازم ہے، اس مدعاکا موید ہے۔ اور چوں کہ اہلِ اصول کی اصطلاح میں مثبت اس خبر کو کہتے ہیں جو امر زائد کی تحقیق پر دلالت کرے، کہا قال فی "نور الأنوار":

"والمراد بالمثبت ما يثبت أمراً عارضا زائداً لم يكن ثابتاً فيها مضي، و بالنافي ما ينفي الأمر الزائد و يبقيه على الأصل" اله. و هكذا في "التلويح" وغيره (١٠).

اب مثبت اور نافی دوشے کے نام ہوگئے، اور اسم فاعل کا اصلی معنی: "ذات من له الإثبات " اور " ذات من له النفي مطلقا " تھا، جو اس میں ملحوظ نہ رہا؛ اس لیے ہم نے اس کے اوپر داخل " لام " کو " لام عهد " کہا اور بہ معنی " الذي " نہ لیا۔ اور بالفرض اگر مثبت و نافی کو اصل اسم فاعل کے معنی میں مان لیس اور اس پر داخل " لام " کو " الذي " کے معنی میں کہیں تو بھی موصول سے سیاق و سباق کے قریبے سے وہی سماع اور نفی پر داخل " لام " کو " الذي " کے معنی میں کہیں تو بھی موصول سے سیاق و سباق کے قریبے سے وہی سماع اور نفی سماع مرادلیں گے جس کی طرف " لام عہد " سے اشارہ کیا تھا، اور مخالفت مقصود لازم نہ آئے گی۔ فافھ م

اب غور کروکہ "مولف ِمعیار" کے تعجب کامنشااس کے علاوہ کیا کہاجائے کہ صرف ونحواور معقول کے قواعد ضرور بیسے مناسبت نہیں رکھتے ور نہ قضیہ مہملہ کو (جوماُول ہوتا ہے، جزئیہ کے ساتھ) کلیہ سے ،اور "لام عہد" کو "لام استغراق "سے علاحدہ کرتے ،اور عبارت کے سیاق وسباق کے قرائن ملاحظہ کرتے اور زمین کو آسمان نہ کہتے۔

فأقول متفرعا على هذا الأصل: إن نفي سماع الإمام عن أنس ليس كحرية زوج بريرة الأن عبديته كانت ثابتة مستمرة من حين النكاح إلى آن الإعتاق، وليس كذلك سماع الإمام عن أنس بأن يكون ثابتاً مستمرا من يوم ولادته إلى وفاة أنس، ولم يقل به أحد من الجهلاء فكيف العلماء ؟ بل هو كالإحرام في تزويج ميمونة، فكما أن الإحرام نفي للحل اللاحق كذلك نفي سماعه منه نفي للسماع اللاحق الحادث في في طاحت لمعارضة المثبت. ثم الترجيح عندنا فيها نحن فيه للنافي الأن مدار السماع عن أنس على الأحاديث المعلقة الموضوعة. كما رجح الإحرام في تزويج ميمونة، بأن رواته كلهم أثمة فقهاء، كما قال الطحاوي، كذا في المسلم، فافهم و تشكر.

اور مولف كايم كلام: "فأقول متفرعا على هذا الأصل: إن نفي سماع الإمام عن أنس ليس كحرية زوج بريرة؛ لأن عبديته كانت ثابتة مستمرة من حين إلى آن الإعتاق، وليس كذلك سماع الإمام عن أنس بأن يكون ثابتاً مستمرا من يوم ولادته إلى وفاة أنس، ولم يقل به أحد من الجهلاء فكيف العلماء؟" اه.

<sup>(</sup>۱) نور الأنوار، ص: ۲۰۱، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گذه.

اسی ہے علمی کا ثمرہ ہے اور کمالِ قلت فہم و تدبر پر دال ہے ؟ اس لیے کہ یہ س نے دعویٰ کیا تھا کہ امام کی نفی، خبر مثبت ہے اور زوج بریرہ کی حریت کے مثل ہے؟ اور کلام سابق سے یہ کب مستفاد ہوا تھا کہ مولف معیار اس کے دفع کے در ہے ہوئے؟ اب ہم نے مولف کے قول کے مطابق یہ تسلیم کیا کہ نفی ساع کی خبر زوجِ بریرہ کی آزادی کے مثل نہیں ہے ، لیکن زوجِ بریرہ کی عبدیت کی خبر کے مثل ہے ؟ اس لیے کہ زوجِ بریرہ کی عبدیت ایک زمانہ سمعین سے آزادی کے وقت تک ثابت، مستمر تھی ، جیسا کہ مولف نے اس کو تسلیم کر لیا ہے ، اسی طرح ساع امام کی نفی ، وقت ولادت سے وقت ساع تک ثابت، مستمر تھی ، اور ساع امام کی خبر ، خبر مثبت ہے جوامر عارض لاحق کی تحقیق پر دال ہے ، اور وہ ساع ہے ، اور اس کے مقابلے میں نفیِ ساع کی خبر کسی دلیل اور قرید کی ظاہرہ پر معتمد نہیں ہے ، کے ا مور . تووہ خبر ساع کے معارض نہیں ہو سکتی ، جیسے عبدیت ِ زوجِ بریرہ کی خبر ، خبر حریت کے معارض نہیں ہو سکتی ، جیسے عبدیت ِ زوجِ بریرہ کی خبر ، حبر حریت کے معارض نہیں ہو سکتی ، جیسے عبدیت ِ زوجِ بریرہ کی خبر ، حبر حریت کے معارض نہیں ہو سکتی ، جیسے عبدیت ِ زوجِ بریرہ کی خبر ، حبر حریت کے معارض نہیں ہو سکتی ، جیسے عبدیت ِ زوجِ بریرہ کی خبر ، حبر حریت کے معارض نہیں ہو سکتی ۔

قال في "التوضيح":

"و نحو اعتقت بريرة و زوجها حرمثبت، و اعتقت و زوجها عبد ناف. و هذا النفي مما يعرف بظاهر الحال، فالمثبت أولى" اه(١٠).

اور مولف نے جوبہ کہا: "بل هو کالإحرام فی تزویج میمونة، فکہا أن الإحرام نفی للحل اللاحق کذلك نفی سماعه منه نفی للسماع اللاحق الحادث؛ فیصلح لمعارضة المثبت، اه " فیرمفید كلام ہے؛ اس لیے که نفی سماع کی خبر کواگر خبر احرام کے مثل نفس نافی ہونے میں کہا ہے تومسلّم ہے، لیکن اس سے مولف كا مرعاحاصل نہیں؛ اس لیے کہ احرام اور نفی سماع کی خبر اگرچہ نفس نفی میں مماثل ہیں مگریہ فرق ہے کہ خبر احرام دلیل پر معتمد ہے اور وہ ہیئت محرم ہے جومعارضہ مثبت کی صلاحیت مصلی ہیں مماثل ہیں مگریہ فرق ہے کہ خبر احرام دلیل پر معتمد نہیں توبالضرور معارضہ مثبت کی لیافت نہیں رکھتی۔ رکھتی ہے، اور اگر مولف نے نفی سماع کی خبر کونافی ہونے اور قریخ پر معتمد ہونے میں خبر احرام کے مثل قرار دیا ہے توغیر اصلام بلکہ سراسر غلط ہے؛ اس لیے کہ ہیئت محرم دلیل اور خبر احرام کا قریخہ ہوتی ہے، اور احرام کی خبر دینے والا ہیئت احرام کے معاینے کے بغیر احرام کی خبر نہیں دے سکتا، اور عدم سماع کے لیے کوئی قریخہ اور دلیل نہیں ہیئت احرام کے معاینے کے بغیر احرام کی خبر نہیں دے سکتا، اور عدم سماع کے لیے کوئی قریخہ اور دلیل نہیں ہیئت احرام کے معاینے کے بغیر احرام کی خبر نہیں دے سکتا، اور عدم سماع کے لیے کوئی قریخہ اور دلیل نہیں ہے؛ لہذامولف کی یہ تفریع:

"فكما أن الإحرام نفي للحل اللاحق كذلك نفي سماعه نفي للسماع اللاحق الحادث" — بهل تقدير پرضيح ہے ليكن اس پرجوبير متفرع كيا: "فيصلح لمعارضة المثبت" بالكل بے معنی ہے ؛اس ليے كہ جب نفي سماع دليل پر معتمد نه موئى تومعارضة كثبت كيول كركر سكے كى؟ پھر بلاتا الل اثبات سماع كى خبر كى ترجيح ہوگى۔

<sup>(</sup>١) التوضيح في حل غوامض التنقيح، باب المعارضة والترجيح، ص:٣٦٢، مجلس بركات، مبارك پور.

اور مولف نے اپنے کلام فاسد پر جوبیہ بنی کیا ہے:

"ثم الترجيح عندنا فيما نحن فيه للنافي؛ لأن مدار السماع عن أنس على الأحاديث المعلقة الموضوعة" اهد. — بنائ فاسرعلى الفاسد ب: الله كه ترجيح كي لي قوت رواة وغيره الله وقت ركيمي جاتى به كداولاً: في اثبات كے معارض مواور مسلم مجوثه ميں في كواثبات كے معارض كي صلاحيت كہال ہے؟

اور باقی دو حدیثوں کے موضوع ہونے کے اثبات میں مولف نے علامہ محمد امین کا قول نقل کیا ہے، جس کامفصلاحال انصاف پہندسامعین کے گوش گذار ہوا۔ اب اس کلام سے موضوعیت کس طرح ثابت ہوگی ؟

تالثاً: یہ کہ تینوں مذکورہ احادیث کو''ساع امام کا مدار کہنا'' بے معنی ہے؛ اس لیے کہ اگر سماع کا مدار اس پر ہوتا تو جو شخص تینوں احادیث دیکھتا ان سے امام کے سماع کی خبر دیتا، اور بیدامر صراحةً باطل ہے، مسموع کو اس سے کیا تعلق کہ مخصوص صحابی سے سماع خاص کی علامت بنے؟ اور علی تقدیر التسلیم بید احادیث بد اسناد امام موضوع نہیں، اور اسناد مغائر سے موضوع ہونا مضرنہیں۔

حاصل میر که زیرِ بحث مسکے میں خبرِ اثبات کوبراہینِ قطعیہ سے ترجیح حاصل ہے اور نفیِ سماع کی خبر لائقِ توجہ نہیں۔اور معترضین کی غلطیاں ناظرین منصفین پرواضح ہوگئیں اور ہماراوعدہ بوراہوا۔

اوریہاں بیہ بھی ممکن ہے کہ مثبت اور نافی سے، مثبت و نافی لغوی مراد لیاجائے، نہ کہ اہلِ اصول فقہ کی اصطلاح۔ اور علما ہے حدیث جن کو اہلِ اصول فقہ کی اصطلاحات سے کچھ بحث نہیں، تصریح کرتے ہیں کہ اثبات کی خبر، نفی کی خبر پر مطلقاً مقدم ہے۔

قال الكرماني في "شرح صحيح البخاري" في باب التراو يح: "ورواية المثبت مقدم على النافي" اه.

و قال الطيبي شارح المشكاة:

إذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى، نقله على القاري في "المرقاة" تحت حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-: ما رأيت رسول الله على صائما في العشر الأول من ذي الحجة "اه(١).

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح، الجزء الثاني، ص: ٥٣٨، أصح المطابع، ممبئي.

و قال العلامة محمد الشامي في "سبل الهدئ، المعروف بالسيرة الشامية":

"روى الإمام أحمد، والترمذي عنه لما قيل له ربط البراق قال: أخاف أن يفر منه، و قد سخره له عالم الغيب والشهادة. قال البيهقي والسهيلي: و المثبت مقدم على النافي، يعني من أثبت ربط البراق في بيت المقدس معه زيادة علم على من نفى؛ فهو أولى بالقبول" اه(١).

و هكذا في "شرح نخبة الفكر" وغيره. والله سبحانه الموفق، و هو يحق الحق و يهدي السبيل.

# جابر بن عبدالله اور عبدالله بن انيس ي امام كى ملاقات اور عدم ملاقات كي تحقيق

افقو ن: عاقذا بالله من الكاذبين، برچندكه بعد من كرنے ملاقات وروایات امام كی ان چاروں صحابہ ہے، جن كی ہم عصرى امام ہے۔ اور بعد ایراد سند منع كے كلام ہے این طاہر اور این خلكان اور نووى اور این تجرك ، حاجت روكر نے كاس قول كو تونہ تھى۔ ليكن چول كه مولف (تور التى) ہے اس میں غلطی فاحش واقع ہوئى بسبب عدم امتیاز كے در میان نقل سحيح اور نقل غلط وابى كے ، افسوس كه جناب مترجم (نواب قطب الدین، مصنف كتاب تور التى) بنابر اعتماد اور تقليد شيخ محمد شاہ نوا موز كے الى غلطی میں پوسے، اس ليے اس كى جى تحقیق كی جاتى ہے۔

توسنوا ہیہ بات کہ امام ابو حنیفہ کے وقت میں جاہر بن عبداللہ اور عبداللہ بن انیس وغیرہما موجود سے، اور امام نے ان سے
روایت بھی کی ہے، امام نووی کی طرف اس کو نسبت کرنا جیسا کہ مولف نے وعوی کیا ہے، کذب صرح اور بہتان فتیج ہے۔
نعو ذباللہ منه ، اس لیے کہ امام نووی نے تہذیب الاسامیں ہرگزنہیں کہا کہ بیدلوگ امام کے وقت میں موجود سے جس کی
کوشک ہووہ تہذیب الاساکو ملاحظہ کرے۔ بلکہ امام نووی کے کلام سے (جوعن قریب منقول ہوگا) صاف معلوم ہوتا ہے کہ
جابرین عبداللہ اور عبداللہ بن انیس امام ابو حنیفہ سے کئی ہرس پہلے انقال کر چکے تھے۔ اور جب کہ جناب مولف نے
جابرین عبداللہ اور عبداللہ کرنے طرف امام نووی کے غلطی صرح کھائی تواسی قیاس پر امام یافعی کی طرف نسبت کرنا

<sup>(</sup>١) سبل الهدي و الرشاد المعروف بالسيرة الشامية، ج:٣، ٥٠٥.

اس قول كابحى محض غلط بـ حاشاكه امام يافعى نے كها بوكه بياوگ امام كے زمانه ميں موجود سے ، اور امام كوان سے لقا بوا به اور روايت كى به اس سـ اب عبارت مراة الجنان، تاريخ امام يافعى في تاريخ مرأة الجنان، في حوادث سنة خمسين و مأة: و فيها توفي فقيه العراق، الإمام أبو حنيفة النعيان بن ثابت الكوفي، مولى بني تيم الله بن ثعلبة، و مولده سنة ثمانين، رائ أنسا، و روئ عن عطاء بن أبي رباح و طبقته، و كان قد أدرك أربعة من الصحابة: هم أنس بن مالك بالبصرة، و عبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، و سهل بن سعد الساعدي بالمدينة، و أبو الطفيل عامر بن واثلة بحكة. قال بعض أرباب التاريخ: و لم ير أحدا منهم و لا أخذ عنه، و أصحابه يقولون: لقي جماعة من الصحابة، و روئ عنهم، و لم ينبت ذلك عند أهل النقل " اه كلام اليافعي مختصر القي جماعة من الصحابة، و روئ عنهم، و لم يثبت ذلك عند أهل النقل " اه كلام اليافعي مختصر التي معلوم بوااس تاريخ سے كه در محمور نهيں بوتا۔ روايت قرطاس پرعمل و اعتماد كرنا موجب ندامت كا بوتا ہے۔ نهيس، تو بجر افترا پروازى كے كھ اور متصور نهيں بوتا۔ روايت قرطاس پرعمل و اعتماد كرنا موجب ندامت كا بوتا ہے۔ (معياد الحق)

قوله: مرچند که امام کی ملاقات کے منع کرنے کے بعد الخ۔

افقول: جبامام کا تابعی ہونا (خطیب کی روایت سے جو "تہذیب الاسما" میں مذکورہے، اور امام یافعی کی روایت سے جو خود مولف معیار کے نزدیک منقول و مقبول ہے، اور امام جلال الدین سیوطی کی روایت سے جو بہ حوالہ "تبیین الصحیفہ" منقول ہوئی، اور علامہ ابن حجر عسقلانی کے کلام سے، اور امام ذہبی کے بیان سے اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کے اقوال سے) ثابت ہوا، تواب اگر "تہذیب الاسما" اور امام یافعی کی بیان شاص (جس سے مولف معیار کوبہت شغف ہے) تصحیح نہ پائے تو تابعیت امام کے ثبوت میں کچھنقصان لازم نہیں آتا، جوصاحبِ "تنویر الحق" کا اصل مدعا ہے۔

دوسرے: یہ کہ "مولفِ معیار" نے ایک غلط دعویٰ کیا اور اس پر کوئی ایسی دلیل قائم نہیں کی جو مدعا کے لیے مفید ہوبلکہ یہ کہ دیا: "جو چاہے "تہذیب الاسما" میں دیکھ لے "اور امام یافعی کی تھوڑی سی عبارت (جو خالف نہیں) اصل نقل سے نقل کر دی۔ ان دو نول امور سے غلطی کا اثبات نہ ہوا؛ اس لیے کہ جب کوئی مکمل "تہذیب الاسما" دیکھے گا اور اس میں یہ نقل نہ پائے گا تو یہ امر ثابت ہوجائے گا، و إذ لیس فلیس. اور امام یافعی کی تھوڑی سی عبارت مذکورہ سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ صاحبِ "تنویر الحق" کی نقل امام یافعی کی تاریخ میں نہیں ہے؟

تبسرے: یہ کہ "مولفِ معیار" کا یہ کلام: "صاحبِ تنویر کا تہذیب الاسااور تاریخ یافعی سے نقل کرنا غلط ہے "اور اس دعویٰ پر خود ساختہ برہان قائم کرناار باب بحث کے نزدیک ناقل پر وارد نہیں ہوسکتا: اس لیے کہ ارباب بحث کے نزدیک اعتراض کی تین قسمیں ہیں: ایک منع۔ دوسرانقض۔ تیسر امعارضہ۔ اور ناقل پر ان میں سے ایک بھی وارد نہیں ہوسکتا۔

قال في "الرشيدية":

و يستبان مما ذكرنا عدم توجه المنع حقيقة على النقل و الدعوى، كالنقض والمعارضة، أي: كما أنه لا يتوجه النقض و المعارضة؛ لعدم الدليل المذكور للإثبات "اه(١٠).

<sup>(</sup>۱) الرشيدية، البحث الثالث، ص: ٦٢، ٦٢، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

اور اگرمیہ کہاجائے کہ: نقلِ ناقل، صحت نقل اور التزام صحت کے دعویٰ کوتضمن ہے توصحت اور التزام صحت کے دعویٰ کوتضمن ہونے کے اعتبار سے غلطی کا اثبات بہ طور معارضہ کیا گیا، تو ہم کہیں گے: معارضہ نام ہے: "إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه الخصم () 'کا ۔ اور جب تک خصم نے دلیل قائم نہیں کی، معارضہ متوجہ نہیں ہوسکتا۔ اگریہ تسلیم کرلیاجائے کہ نقلِ ناقل، صحت والتزام کے دعوی کوتضمن ہے تو بھی یہ لازم نہیں آتا کہ نقل پر معارضہ وار دکرنا، درست ہو، چہ جائے کہ تضمن ہونے کا دعویٰ، غیر مسلم اور برہان مزعوم ناتمام ہے توضیح نقل طلب کرنے کے علاوہ مولف کا اعتراض ارباب مناظرہ کے نزدیک قابل التفات نہیں۔

اوراگربالفرض والتقدیرامام یافتی نے بیہ قول کہابھی ہو تو بیہ قول ان کا نامتیول اور مخالف نقل اور عقل کے ہوگا،اس لیے کہ لقا بعض اصحاب کا ان پارٹی میں سے ،امام سے محال ہے عقلا، اور بعض سے عاد ۃ ۔ تو پھر کس طرح سے قول ان کاسناجائے گا؟کمیاامام یافتی اگر بالفرض بیہ کہے ہوں کہ امام کو آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے ، تو قول ان کامقبول ہوگا؟ حاشاہ کلا!

اب تقصیل محال ہونے طاقات کی سنوکہ جابرین عبداللہ الانہ میں ایک سال والادت امام سے پہلے انقال کر چکے ہے ،کہ امام ۱۸ ھیں پیدا ہوئے۔ چنال چہ حق این العابدین شاکی ، روالمخار میں فرماتے ہیں: و اعترض بأنه مات قبل و لادة الإمام بسنة ، اھد . اور ائن شاہین فرماتے ہیں: ھذا و هم صریح فإن جابر بن عبدالله باتفاق الروایات مات فی بضع و سبعین، و لم یعش إلی ثمانین، و هی التی ولد فیها الإمام أبو حنیفة، فکیف یتصور روایته عنه، انتهی قوله علیٰ ما نقله الطحطاوی . اور بنابر تصری الم نووی کے جابرین عبدالله تولدام کے سے کی سال پہلے انتقال کر چکے تھے۔ چنال چہ تبذیب الاسائیں فرماتے ہیں: توفی جابر بن عبدالله بالمدینة سنة ثلاث و سبعین، و قبل : ثمان و ستین، و هو ابن أربع و تسعین سنة، رضی الله تعالیٰ عنه، و کان قبل کر چک تحر عمره، اھد . اور وہ حدیث جومولف نے آخر میں اس قول کے نقل کر کے اہا کہ بیے حدیث المروی سے نقل کی ہے ، وہ موضوع ہے۔ چنال چہ محقق شای حقی، روالحتار میں فرماتے ہیں: و من ثم قالوا فی الحدیث المروی عن أبی حنیفة عن جابر رضی الله تعالیٰ عنه إنه ﷺ أمر من لم یرزق ولداً بکثرة الإستغفار والصدقة، عن أبی حنیفة عن جابر رضی الله تعالیٰ عنه إنه شخط فولد له تسعة ذکور، اهم إنه حدیث موضوع، اھابن حجر . (معیار الحق)

اور مولف معیار نے جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن انیس سے جوامام کی ملاقات کے محال ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کے اثبات میں "رد المخار" سے علامہ شامی کا قول اور "تہذیب الاسما" سے امام نووی کا قول نقل کیا، اس کا حال میہ ہے کہ مولف نے علامہ شامی کا پوراکلام نقل نہیں کیا، اور وہ بات جس سے محال ہونے کا خیال محال ہوتا ہے، اسے ترک کردیا۔ اب علامہ شامی کا پوراکلام سنو:

"و اعترض بأنه مات سنة: ٧٩ه قبل ولادة الإمام بسنة، و من ثم قالوا في الحديث المروي عن أبي حنيفة، عن جابر رضي الله عنه أنه ﷺ أمر من لم يرزق ولداً بكثرة الإستغفار والصدقة، ففعل فولد له تسعة ذكور: إنه حديث موضوع " اه ابن حجر. لكن نقل الطحطاوي عن "شرح الخوارزمي على مسند الإمام": أن الإمام قال في سائر الحديث: سمعت، و في روايته عن جابر ما قال سمعت، و إنما قال عن جابر، كما هو عادة التابعين في

<sup>(</sup>١) الرشيدية، المقدمة، ص: ٤٧، مجلس بركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گذه.

إرسال الأحاديث. و يمكن أن يقال: إنه يتمشئ على القول بولادة الإمام سنة سبعين" اه. أقول: والحديث المذكور إن كان موجودا في سند الإمام فغاية ما فيه أنه مرسل. و أما الحكم عليه بالوضع فلا وجه له؛ لأن الإمام حجة ثبت لا يضع و لا يروي عن وضاع" اه (۱).

"حضرت جابر رضی الله عندسے امام کی ملاقات ، اور روایت کرنامروی ہے مگراس پر بیداعتراض کیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی الله عند کی وفات و کھے میں ہے اور امام کی ولادت ﴿ کھے میں ، توملا قات وروایت کیوں کر ہوگی ؛ اس لیے حضرت جابر سے امام کی مروی حدیث کو موضوع کہاہے "انہی ٰ۔

اب علامہ شامی طحطاوی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: "ہم نے تسلیم کیا کہ امام، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وفات کے ایک سال بعد پیدا ہوئے لیکن امام کا حدیث مذکور کوروایت کرنا بہ الفاظ ارسال ہے نہ بسیغہ اتصال ہے جیسا کہ "مند خوارزمی" میں لکھا ہے۔ اور حدیث مرسل میں مروی عنہ سے راوی کی ملاقات ضروری نہیں ہوتی ورنہ ارسال کیوں کر متحقق ہو؟ اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں: امام کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ملاقات مطلقاً محال بھی نہیں؛ اس لیے کہ امام کی ولادت میں مختلف روایات ہیں: بعض نے معرف فاللہ عنہ سے امام کی طلاقات کا قول مجھے کی روایت پر مبنی ہو، انہیں۔

پھر علامہ مجھ اہبن توجیہ اول کی تقویت اس طرح فرماتے ہیں کہ: "اگر حدیث مذکور "مسند امام" ہیں موجود ہے توغایۃ الامریہ ہے کہ مرسل ہو گی اور اس کو موضوع کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہوسکتی؛ اس لیے کہ امام جمت اور شبت ہیں، نہ تووضع حدیث کرتے تھے اور نہ وضع کرنے والوں سے روایت کرتے تھے "انتہی ۔

ادراگر کوئی یہ اعزاض کرے کہ ایک روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیف ہے دہ میں پیدا ہوئے تھے تو ملا قات جابر کی ممکن ہوئی۔ توجواب اس کا ہہ ہے کہ اگر مملک بھیں اور جاب مولف نے بھی کہا ہے کہ امام ابو پیسف سے روایت کہ جمہور کے نزدیک بی حق ہے کہ امام محمدہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور جاب مولف نے بھی کہا ہے کہ امام ابو پیسف سے روایت ہے کہ امام اور جول حق اختیار کرو تو اس محمدہ میں پیدا ہوئے ہی کہا مام محمدہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور جاب مولف نے بھی کہا ہے کہ امام ابو پیسف سے روایت ہے کہ امام اور جول میں اختیار کوئی ہی ہے کہ امام اور ہوئی ہے کہ امام اور ہوئی ہے اختیار کرے۔

عرف موضوع کولمام نے بنات خود مسند نہیں کیا کیوں کہ یہ تمام مندابو صنیف کہ بات خود بھی کہ بوئی نہیں ہے، توجواب اس کا بیہ ہے کہ اس مدیش میں جربر ہوائل ہو سفیدہ نہیں کر رکھا تھا کہ یہ ہوئے کہ یہ مذکور ہوئی ہیں ہوئی ہے۔ توجواب اس کا بیہ ہے کہ اس مساند کوئی تعنی اور کیا ہوئی ہیں کہ بیت کہ بہ سے کہ اس کا بیٹ ہوئی کہ اس کہ ہوئی نہیں ہے۔ توجواب اس کا بیٹ ہوئی کوئی ہیں ہے کہ اس کا بیٹ ہوئی نہیں ہے کہ اس کہ ہے کہ اس کہ ہوئی نہیں اور ہوئی ہوئی ہیں جربر ہوائل ہو سفیدہ نے کہ اس کا طوط واسمیز نہ کند و بار با بنظر امعان و تعق مطالعہ نہ نماید، واند بور و تفصیل ایں ایمال آل کہ مسند حضر سے امام اعظے کہ باغنل سے مام اعظے میں کہ دور انسی مہوری خودر تھی اس کو میں مہدورہ تادو جہ اس کی اور کہ ان کو اور نہ موروس کے میں کہ سے دست سے مسند میں سے میں مسند میں سے مسند میں سے مسند میں میں مسند حضر سے امام اعظے کہ وہماں آل رہ سے کہ سسن سے میں سے مسند میں سے میں میں میں کہ کوئی کھول اس کے کہ سسن سے میں سے میں سے میں سے کہ سسند کھر سے میں کہ کوئی کھول کوئی کوئی کھول کوئی کھول کوئی کھول ک

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، المقدمة، مطلب: في ما اختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الصحابة، ج:١، ص: ١٥١،١٥٠. دار إحياء التراث العربي.

رائح ساخته، مسانید امام اظلم را که علاے سابق پر داخته بودند، دریں جمع کردہ بزعم خود نیج چیز را از مرویا سے امام اظلم کر دا ترک نہ کردہ لیس ایں مسند را نسبت به حضر سے امام اظلم کردن ازاں باب ست که مسند ابی بحر را مضلا ازم سند امام احمد نسبت به حضر سے ابو بحر صدیق رضی الله عنه نمایتم، واز تصانیف ایشاں انگادیم، و آل از مغلط بیست نیست بنابری توکیا جائے کہ پنالح اور درج کر ناحدیث موضوع کا اس بیس کس جامع سے واقع بوا ؟ فقط اور عبدالله بن آبیل تو المام کے ۱۲ مرس مورت میں تولد امام کا ۱۸ مرس کے بحد ۱۹ مرس مورق میں انقال کرچکے تھے کہ پیدائش امام کا ۱۸ مرس کے بحد ۱۹ مرس مورق میں انقال کے بیں، تواس صورت میں تولد امام کا ۱۸ مرس بیچھے ہوا، چنال چہ حافظ الحدیث عسقلانی، تقریب میں فرماتے بیں، تواس صورت میں تولد امام کا ۱۸ مرس بیچھے ہوا، چنال چہ حافظ الحدیث عسقلانی، تقریب میں فرماتے بیں، توال ابن میں فرماتے بیں؛ قال ابن فی خلافة معاویة سنة اُربع و خمسین، و و هم من قال: سنة ٹمانین، اهد. اور امام نودی تبذیب میں فرماتے بیں؛ قال ابن عبداللہ : توفی سنة اُربع و سبعین، و قبل: توفی سنة اُربع و خمسین، اهد. توجوروایت وفات میں اس عبداللہ کا اختیار کروگ، توفیم کی موسل کی عام نے قبل تولد کے ملاقات عبداللہ بین ایک صافح کہ مام نے قبل تولد کے ملاقات عبداللہ بین ایک صافح کہ مام نے قبل تولد کے ملاقات عبداللہ بین ایک صافح کہ مام نے جمال کی عامل کی ہے ؟ اور ایک حدیث بین ؟

اور یہ کہنا کہ: " مے کے کہ اور میں کا اور میں کی روایت قطعاتی ہے " قول بلادلیل ہے ؛ اس اور میں کہ اگر چہ مختارِ جمہور یہی ہے کہ امام کی ولادت میں ہے اور اختیارِ جمہور سے میں ہے کہ امام کی ولادت میں ہے اور اختیارِ جمہور سے میں ہے کہ امام کی ولادت کا مرجوح ہونا مسلم ہے نہ کہ یقینی طور پر غلط ہونا جب تک کہ غلطی پر کوئی دلیل قطعی قائم نہ ہو۔ اور مولف نے غلطی پر اختیارِ جمہور کے علاوہ کوئی برہان قطعی قائم نہ کی ؛ لہذا قول بلادلیل قابل التفات نہیں ہے۔

اور جوبہ کہا ہے کہ: "اگر مسلک تحقیق سے کھ علاقہ نہ ہو توضع کو بھی گنجائش ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وفات میں ۱۸ھے کی روایت کو اختیار کرے، انہی " بے فائدہ محض اور طریقہ بحث سے خارج ہے؛ اس لیے کہ "مولف تنویر" نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام کی ملا قات کی نقل کو "تاریخ یافعی" اور "تہذیب الاسما" کی طرف منسوب کیا ہے۔ "مولف معیار" نے اس کے ابطال میں ملا قات کے محال ہونے کا دعویٰ کیا، اور محال ہونے کی دلیل یوں قائم کی کہ "حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی وفات و کے حمیں ہے، اور امام کی ولادت و محمیل ہے تو حضرت جابر سے امام کی ملاقات محال ہے "۔ مجیب نے اس کے جواب میں اس مقدمہ پر کہ: "ولادت امام و محمیل ہے " منع وارد کیا، اور کہا کہ: "ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ہم نے ولادت امام میں و کے کا فول اختیار کیا "۔ اب اس منع کا جواب ۱۸ ھے کی روایت کے اختیار کے جواز سے دینا، مقابلۃ المنع بالمنع ہے اور وہ اہل شخصیق کے نزدیک باطل ہے، کہا لا یخفیٰ علی الماھرین. دوسرے: یہ کہ اہلِ اصول و فقہ اور محققین کا قاعدہ مقررہ میہ ہے کہ: جب تک عاقل کے کلام کی کسی دوسرے: یہ کہ اہلِ اصول و فقہ اور محققین کا قاعدہ مقررہ میہ ہے کہ: جب تک عاقل کے کلام کی کسی اس کو تسرے: یہ کہ اہلِ اصول و فقہ اور محققین کا قاعدہ مقررہ میہ ہے کہ: جب تک عاقل کے کلام کی کسی

طور پرتھیج کرسکیں تواس کے غلط تھہرانے کے دریے نہ ہوں اور حتی الامکان محامل صحت تلاش کریں۔

قال في "الهداية":

"و من باع أحد عشر درهماً بعشرة دراهم و دينار جاز البيع، و يكون العشرة بمثلها، و الدينار بدرهم؛ لأن شرط البيع في الدراهم التهاثل على ما روينا. فالظاهر أنه أراد به ذلك فبقي الدرهم بالدينار، و هما جنسان، و لا يعتبر التساوي فيهما" اه(١).

لیخی جس نے گیارہ درہم، دس درہم اور ایک دینار کے بدلے فروخت کیے (توباوجودے کہ اس میں عدم جواز کے احتمالات ہیں، جیسے تین درہم ایک دینار کے مقابلے میں اور آٹھ درہم درہم اور دس درہم کے مقابلے میں تیجی ناجائزہوگی، اور اس کے علاوہ بہت ہی مثالیں ہیں لیکن تیجے تصرف اور حتی الامکان عاقل کے کلام کی اصلاح کے لیے اس کی رعایت ضروری ہے؛ اس لیے عدم جواز کے احتمالات کی طرف النقات نہ کیابلکہ صرف ایک درہم کو ایک دینار کے مقابلے میں اور دس درہم کو دس درہم کے مقابلے میں لیا) اس صورت میں بیج جائزہے تاکہ عاقل کا کلام صلاح پر محمول ہو۔ وعلی ہذالقیاس دو درہم اور ایک دینار کی بیچ دو دینار اور ایک درہم میں صلاح پر محمول کرتے ہوئے ایک جنس کو دو سری جنس کے مقابلے میں قرار دیں گے اور عدم صحت کے احتمالات کی طرف النقات نہ کریں گے۔ ایک جنس کو دو سری جنس کے مقابلے میں قرار دیں گے اور عدم صحت کے احتمالات کی طرف النقات نہ کریں گے۔ اس مولف معیار "جو ہمہ تن ضابطہ معقل و عقلا کے خلاف تخطیہ و تغلیط میں مصروف ہے، تغلیط کا احتمال تک مطابق نہیں اور تنہیں اور تقاضا ہے عقل کے دلائی توجہ کے لائق نہیں اور تقاضا ہے عقل کے مطابق نہیں۔

جب علامہ شامی اور طحطاوی وغیرہ کی تحقیق سے ظاہر ہو چپاکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام کے عدمِ ملاقات کے احتمال سے حدیثِ مذکور پر وضع کا حکم لگانا (باوجودے کہ حدیثِ مذکور بالفاظ ارسال مروی ہے نہ بسیغہ اتصال) بے معنی اور بلاوجہ ہے تووضع حدیث کا قول کرنا اور "مندخوارزمی " پر نقل موضوعات سے طعن کرنا بنا ہے فاسد علی الفاسد ہے۔

اور اس امر کوتسلیم کرنے کی تقدیر پر کہ: "مسند خوارزمی" امام صاحب نے خود جمع نہیں کی، جیسا کہ صاحب بستان المحدثین "کے کلام کامفادہے، حدیثِ مذکور کاموضوع ہوناکیوں کر ثابت ہوگا؟ کیاامام صاحب اگر اپنی مسند کو خود جمع نہ کریں بلکہ اور کوئی ثقہ ان کی مرویات کو جمع کرے توان کی مرویات غیرامام کے جمع کرنے کی وجہ سے موضوع ہوجائیں گی؟ نعو ذباللہ من ہذہ الحفوات.

اہل عقل کے نزدیک قاعدہ بیہ ہے کہ جب تک کوئی معتبر دلیل وضع حدیث پر قائم نہ ہو ہر گز حدیث کو موضوع کہنا سیجے نہیں۔اور متنازع فیہ مسئلے میں وضع کا کوئی قریبنہ موجود نہیں (حبیبا کہ علامہ شامی وغیرہ نے فرمایا) تو اسے موضوع کہنا بلاوجہ ہے۔

 عبدالبركى روايت —جوحضرت عبدالله بن انيس كى وفات ٧٢ ج يردال ہے — اختيار كى جائے توسابق كے مثل محال ہونا ثابت نه ہوگا۔ اور بير ممكن ہے كہ جار برس كالركاصاحبِ تميز اور خطاب كالبحضے والا ہوكہ حديث كو يادكر لے اور ايام بلوغ ميں پہنچادے۔ اور بير ساع صحح ہے ، كہا مرعن "جامع الأصول" وغيره.

اور علامہ شامی کی تاویل مذکور بول بھی ہو سکتی ہے ، اور اس پر مذکورہ رد وارد نہیں ہو سکتا ، اس کی تفصیل ہے ہے کہ صاحبِ شامی فرماتے ہیں:

"أخرج بعضهم بسنده إلى الإمام أنه قال: ولدت سنة ثمانين، و قدم عبدالله بن أنيس صاحب رسول الله على الكوفة سنة أربع و تسعين، و رأيته و سمعت منه عن رسول الله على الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَ يُصِمُّ )) و اعترض بأن في سنده مجهولين، و بأن ابن أنيس مات سنة ٤٥ه. و أجيب: بأن هذا الإسم لخمسة من الصحابة، فلعل المراد غير الجهني. و رد بأن غيره لم يدخل الكوفة "اه(۱).

" بیدا ہوا اور عبداللہ بن انیس کوفہ میں ہم وہ میں تشریف لائے، میں نے ان کو دیکھا اور ان سے حدیث: (( حُبُّكَ الشَّیْءَ یُعْمِی وَ یُصِمُ )) سن، اس پرکسی نے اعتراض کیا کہ اس حدیث کی سند میں دوراوی مجہول ہیں، الشَّیْءَ یُعْمِیْ وَ یُصِمُ )) سن، اس پرکسی نے اعتراض کیا کہ اس حدیث کی سند میں دوراوی مجہول ہیں، اور یہ بھی اعتراض کیا کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ نے ۴۵ میں وفات پائی۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ: عبداللہ بن انیس پانچ صحابہ کا نام ہے، شاید یہ عبداللہ (جن کی ملاقات امام نے ذکر کی) عبداللہ جہنی کے علاوہ ہوں۔ اس پرکسی نے ردکیا کہ عبداللہ جہنی کے علاوہ اور کوئی عبداللہ کوفہ نہیں گئے "۔

#### راوی کی جہالت کے سبب حدیث موضوع نہیں ہوتی

اس جگہ پہلا اعتراض جو دو راویوں کے مجہول ہونے کے ساتھ واقع ہوا، اس کا جواب سے ہے کہ: جہالت راوی کوتسلیم کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ: اس سے وضع حدیث اور روایت کی حتی غلطی ثابت نہیں ہوتی؛ اس لیے کہ راوی کی جہالت اور سترِ حال کا حکم ہے ہے کہ اس کی حدیث میں توقف کیا جائے گا، کہا قال فی "شرح نخبة الفکر":

"والتحقيق: أن رواية المستور و نحوه -مما فيه الاحتمال- لا يطلق القول بردها و لا بقبولها، بل يقال فيه: هي موقوفة إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين، و نحوه قول ابن الصلاح فيمن جرح بجرح غير مفسر" اه (٢).

<sup>(</sup>۱) رد المحتار على هامش الدر المختار، مقدمة، مطلب: في ما اختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الأصحاب، ج: ١، ص: ٦٥، دار الفكر، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) شرح نخبة الفكر وشرحه، بيان: مجهول الحال أو المستور، ص: ١٣٨، مجلس بركات، اشرفيه، مبارك پور.

توفقط جہالتِ راوی کے سبب وضعِ حدیث کا حکم کرنا سراسر جہالت ہے، بلکہ اسناد مذکور کے ساتھ حدیث مروی کا حکم توقف ہے، جب بیہ حدیث ثقات معروفین کی روایت کے ساتھ مروی ہوگی تو مرتبہ ُ حسن کو پہنچے گی اور احتجاج میں صحیح کے مثل ہوجائے گی۔

قال في "شرح نخبة الفكر":

"و إن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه، كحديث المستور الذي رجحه كثرة الطرق فهو الحسن أيضا" اه(١٠).

و قال في "مختصر كتاب الإرشاد" لابن الصلاح في بيان الحسن:

"قال الشيخ: و هو قسمان: أحدهما: ما لا يخلو إسناده عن مستور و لم يتحقق أهليته، و ليس مغفلاً كثير الخطأ، و لا ظهر منه سبب مفسق، و يكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر " اه.

اور حدیثِ مذکور کا یہی حال ہے کہ اس کوامام جلال الدین سیوطی نے "جمع الجوامع" میں ابو در دا، اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے۔اور شیخ عبدالباقی زر قانی "مختصر مقاصد حسنہ" میں فرماتے ہیں: "﴿ حُبُّكَ الشَّیْءَ یُعْمِیْ وَ یُصِہِمُّ ﴾، حسن " اھ (۲).

اور ملاعلى قارى "الاسرار المرفوعه في الاخبار الموضوعه" مين فرماتے ہيں:

" ( حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَ يُصِمُّ )، رواه أبو داؤد، و قد بالغ الصنعاني فيه، و حكم عليه بالوضع. قال السخاوي: و يكفينا سكوت أبي داؤد عليه، فليس بموضوع و لا شديد الضعف، فهو حسن " اه.

اوراگرکوئی اعتراض کرے کہ بید عبداللہ بن انیس جو قبل تولدام کے وفات پاچکے تھے، عبداللہ جہنی تھے، توہو سکتا ہے کہ امام کے ملاقاتی کوئی اور عبداللہ بن انیس سے کیا ہے، تو مراد ان کی وہی عبداللہ بیں جو کوفے میں گئے تھے، نہ کوئی اور عبداللہ، چناں چہ مولف کے کام میں جمی گزرا ہے کہ طحطاوی میں مندر ن ہے کہ امام نے چودہ برس کی عمر میں عبداللہ بن انیس سے کوفے میں ۱۹۳ ھے کے بعد حدیث تن، الخے اور رد المختار وغیرہ میں جی الیہ بن المام نے چودہ برس کی عمر میں عبداللہ بن انیس سے کوفے میں ۱۹۳ ھے کے بعد حدیث تن، الخے اور رد المختار وغیرہ میں جی الیہ بن منقول ہے۔ اور حال بیہ ہے کہ وہ عبداللہ کوفے والے نہیں ہیں مگر جہنی، کیوں کہ سواے ان کے اور کوئی عبداللہ بن انعابہ بن العابہ بن رو المختار میں فرماتے ہیں: و أجيب: بأن هذا الإسم خیداللہ بن العابہ بن ورکہ والے ان کے دار اس حدیث کو جس ۱۳ ھو میں عبداللہ سے معلی اللہ سے معبداللہ تو ۱۳ ھو میں انقال کر چکے تھے، چو چورانوے ججری میں ان سے کس طرح ملاقات ہوئی؟ اور اس نظر سے کہ عبداللہ تو ۱۳ ھو مدیث امام نے چودہ برس کی عمر میں کوفہ میں معبداللہ تو ۱۳ ھو مدیث امام سے نقال کی گئی اس میں دوراوی جبول الحال ہیں، محقیقین نے دو کر دیا ہے۔ چنال اس نظر سے کہ جس سند ہو ہو حدیث امام سے نقال کی گئی اس میں دوراوی جبول الحال ہیں، محقیقین نے دو کر دیا ہے۔ چنال جو محقق این العابہ بن روالمخدار میں فرماتے ہیں: و أخر ج بعض ہے مسئدہ إلى الإمام أنه قال:

<sup>(</sup>١) شرح نخبة الفكر، بحث القيود و فوائدها، ص: ٨٧، مجلس بركات، جامعه اشرفيه.

<sup>(</sup>٢) المقاصد الحسنة، ج: ١، ص: ٩٤، دار الكتاب العربي.

ولدت سنة ثمانین، و قدم عبدالله بن آنیس صاحب رسول الله ﷺ الکوفة سنة آربع و تسعین، و کسمت منه عن رسول الله ﷺ الکوفة سنة آربع و تسعین، و کسمت منه عن رسول الله ﷺ و اعترض بأن في سنده مجهولین، و بأن ابن أنیس مات سنة ٥٤ هـ . تودیکه و مضرت جابربن عبدالله وعبدالله وعبدالله بن المنتقل تولدامام کے وفات پا چکے تقدیم اور قطح نظر سب محققین کے کلام سے امام نووی ہی کے قول سے تقدیم وفات ان دونوں کی تولدامام پر ثابت ہور ہی ہے، تونسان سے کہوکہ ان مموثی سے ملاقات کا دعوی کرناکیا مخالف عقل اور نقل کے ہے، اور نسبت اس کی طرف امام نووی کی کیسا بہتان عظیم ہے، اور شیخ مولف کیسا شیر بہادر ہے کہ اکیلا عقل اور نقل دونوں سے لؤتا ہے، اور جناب مترجم صاحب نے دھوکا کھایا، اس کے اعتماد بیر۔ (معید الرکتی)

اور دوسرااعتراض — باوجودے کہ وہ تاویل ندکورسے مدفوع ہے — اس کاجواب خودعلامہ محمدامین نے نقل کیا کہ: "شاید یہ عبداللہ بن انیس، جہن کے علاوہ کوئی اور ہوں "اور یہ جور دنقل کیا ہے کہ "عبداللہ جہن کے علاوہ اور کوئی عبداللہ کوفہ نہیں گئے "اس تاویل پر وار د نہیں؛ کہ یہ دعوی بلاد کیل ہے؛ اس لیے کہ جس کو پانچوں عبداللہ بن انیس کے تفصیلی احوال اور نقل وحرکات معلوم ہوں گے وہی یہ محم کرسکتا ہے ۔ اور ایساتف یلی علم علام الغیوب کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں؛ لہذا عبداللہ جہنی کے علاوہ دوسروں کے کوفہ میں داخل نہ ہونے کا قطعی محم الغیوب کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ؛ لہذا عبداللہ جہنی کے علاوہ دوسروں کے کوفہ میں داخل نہ ہونے کا قطعی محم الگان ، بلا ججت قاطعہ قابل النفات نہیں ۔ جب تک بر بہان امتناع قائم نہ ہوعاقل کے کلام کے لیے صحت کے محال تاش کرنا چاہیے۔ اور بلا دلیل تغلیط و تخطیہ کے در پے ہونا اور امکان و صحت کے محال کو چھوڑ دینا شعبہ کہا تت ہے۔ اور خود امام کا کلام منقول ہے ، فرماتے ہیں: "میں ۱۹ ہے میں پیدا ہوا اور ۹۳ ہے میں عبداللہ بن انیس سے میداللہ بن انیس سے یہ امرواضح ہے کہ عبداللہ بن انیس "عبداللہ جہنی" کے علاوہ ہیں۔ اب یہ کہنا کہ: "جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن انیس بلا نقات امام کی ولادت سے قبل وفات پا چکے سے "کیوں کرلائق ساع ہوگا؟

#### عائشه بنت عجرد سے روایت کردہ حدیث کاحال

اور حضرت عائشه بنت مجرد كى طاقات اگر بالفرض ثابت بهى بوتواس كى طاقات سے امام صاحب تابعى نہيں بوسكة ، اس ليے كہ عائشه بنت مجرد صابيہ نه تحييس ، جيسا كه شخ الاسلام ، حافظ الحديث واساء الرجال مجمد بن احمد الدالذ بهى تركمانى كام سے ، جن كى جلات شان اور علو مكان سے سب علما ادنى واطى واقف بيں ، اور شخ الاسلام ، حافظ الحديث ابن العابدين ، رو المختار ميں فرماتے بين : قوله : بنت عجرد ، عسمها عائشة ، و اعترض بأن حاصل كلام الذهبي و شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني : أن هذه اسمها عائشة ، و اعترض بأن حاصل كلام الذهبي و شيخ الإسلام ابن حجر وكى امام كى ، عائش بنت مجرد كلا صحبة لها و أنها لا تكاد تعرف ، اه . اور اس نظر سے وہ حدیث جس كومولف نے مروى امام كى ، عائش بنت مجرد سے قرار دیا ہے ، وہ نام تجول ہے ۔ چنال چہ محقق شامى رو المختار ميں فرماتے بين : بذلك رد ما روي أن أبا حنيفة روى عنها هذا الحديث الصحيح : أكثر جند الله في الأرض الجواد، لا أكله و لا أحرمه . ابن حجر الهيشمي ، اه .

عائشہ بنت عجرد کی صحابیت میں مختلف اقوال ہیں "مسند خوارز می" وغیرہ میں ان کی صحابیت اختیار کی ہے، اور امام ذہبی اور عسقلانی ان کی صحابیت میں کلام کرتے ہیں، کہا صرح بقولهما فی "رد المحتار" تو بالفرض اگر ہم ابن حجراور ذہبی کے قول کوتسلیم کرلیں توامام کی تابعیت میں کیانقصان ہے؟ اس لیے کہ امام کی

تابعیت بنت عجرد کی ملاقات پر موقوف نه تھی کہ بنت عجرد کی صحابیت کی نفی سے امام کی تابعیت منتفی ہوجاتی ہے، چنال چہ اس کی تفصیل جہلے معلوم ہو چکی۔ اور حدیث کی روایت عائشہ بنت عجرد کی صحابیت کی صحت پر موقوف ومبنی نہیں ہے کہ بغیر صحابیت کے حدیث مردود ہوجائے۔ تابعین اور ثقات مشائخ مردوزن سے ہزار ہاا حادیث مردوی ہیں اور صحابیت کی نفی کی وجہ سے اس کا مردود ہونالازم نہیں، کہا لا پحفی علی الما ھرین. بنت عجرد کی صحابیت کی نفی پر بناکر کے ان سے امام کی مروی حدیث کومردود کہ دینا سراسر بے انصافی ہے۔

## حضرت واثله بن اتقع طالط سے امام کی ملاقات وروایت کا ثبوت

اور واثلہ بن آقع کی ملاقات عقلا محال نہیں توعادة تو محال ہے۔ اور منقول نہ ہونا اس کا کسی امام انمہ کقل میں سے دو سرا مرخ ہے۔ اور وجہ استحالہ عادی کی بیہ ہے کہ حضرت واثلہ نے بقول شفق علیہ کے ۵۸ ھ میں ملک شام میں بی شہروشق کے وفات پائی ہے، اور امام صاحب اس زمانہ میں پائچ برس کے لڑے تھے۔ اور بیبات کہ امام صاحب بائچ برس کے لڑے ہوکر وشق میں حضرت واثلہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہوں، شابت نہیں۔ اور عشل سلیم کو بھی اس سے افکار ہے کہ پائچ برس کے لڑے ہوں، شابت نہیں۔ اور عشل سلیم کو بھی اس سے افکار ہے کہ پائچ برس کے لڑے سے بیام صادر ہو۔ اور سن وفات حضرت واثلہ کا اور محل انقال کا، تصریح سے حافظ ابن حجر اور امام نووی کے ظاہر ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر، تقریب میں فرماتے ہیں نو اثلہ بن الأسقع باللقاف، ابن مجب اللیقی، صحابی مشہور، نزل الشام و عاش إلی سنة خمس و نمانین، و له ماة و حس سنین، اھ. اور امام نووی، تہذیب میں فرماتے ہیں: تو فی بدمشق سنة ست، أو خمس و نمانین، و هو ابن نمان و سعید، ن خالد: تو فی سنة ثلاث و نمانین، و هو ابن نمان و تحس سنین، اھ. الن روایات میں سے روایت شفق علیم کوجس میں امام نووی اور حافظ ابن حجر عسقل نی کا انقاق ہے، ہم نے اختیار کیا اور باتی (ورور وایت میں سال کی عرم حضرت واثلہ کی وفات کے وقت تین ہی برس خالہ سے مروی ہے، بہت مفید ہے؛ اس لیے کہ بنابر اس کے امام کی عمر، حضرت واثلہ کی وفات کے وقت تین ہی برس خالہ سے مروی ہے، بہت مفید ہے؛ اس لیے کہ بنابر اس کے امام کی عمر، حضرت واثلہ کی وفات کے وقت تین ہی برس خالہ سے مروی ہے، بہت مفید ہے؛ اس لیے کہ بنابر اس کے امام کی عمر، حضرت واثلہ کی وفات کے وقت تین ہی برس خالہ کی ہوئی ہے۔ کیا لا چنفین. (معیار الحق)

قوله: اور واثله بن اتقع كى ملاقات عقلام عال نهيس توعادةً محال ہے، الخـ

افتول: پہلے واثلہ بن آقع رضی الله عندسے امام کی ملاقات کا منقول ہونااور روایت کرناسنو! تاکہ مولف معیار کے دعویٰ کا بطلان میں کلام کیاجائے گا۔ معیار کے دعویٰ کا بطلان میں کلام کیاجائے گا۔ حافظ الحدیث ابن حجر فرماتے ہیں کہ: امام ابو حنیفہ نے واثلہ رضی اللہ عندسے دوحدیثیں روایت کیں: پہلی حدیث: ﴿ لَا تُطْلِهِرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيُعَافِيَهُ اللهُ وَ يَبْتَلِيكَ ﴾.

روسرى صديث (دَعْ مَا يَرِ يُبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِ يُبُكَ ). كما قال العلامة محمد أمين في "ردالمحتار":

"هو بالثاء المثلثة، كما في "القاموس" ابن الأسقع بالقاف، مات بالشام سنة خمس أو ثلاث أو ست و ثمانين "سيوطى" و روى الإمام عنه حديثين: ((لَا تُظْهِرِ

الشَّهَاتَةَ لِأَخِيْكَ فَيُعَافِيَهُ اللهُ وَ يَبْتَلِيَكَ )) و (( دَعْ مَا يَرِ يْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِ يْبُكَ )). والأول رواه "الترمذي" من وجه آخر و حسنه، والثاني جاء من رواية جمع من الصحابة و صححه الأئمة" ابن حجر" اه(١٠).

اور "مسند خوارزمی" میں بھی حدیث اول کی روایت نقل کی ہے۔ اب اگر چہ علامہ ابن حجر کی نقل سے حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ سے امام کی ملاقات وروایت کے شوت کے بعد محالِ عادی ہونے کا دعویٰ لغواور بے معنی ہو دیکا،لیکن چوں کہ اس میں مولف نے بے فائدہ بہت زبان درازی کی ہے؛ لہذا اس سے بھی تعرض کیا جاتا ہے۔ پہلے سمجھو کہ ۱۳۸ھے میں واثلہ بن آقع رضی اللہ عنہ کی وفات کی جوروایت سعید بن خالد سے منقول ہے، وہ امام نووی کے بقول، اور ابن حجر عسقلانی کے اختیار کے مطابق صحیح نہیں۔

قال الإمام النووي في "تهذيب الأسماء":

"توفي بدمشق سنة ست، أو خمس و ثمانين، و هو ابن ثمان و تسعين، قاله أبو مسهر، و قال سعيد بن خالد: توفي سنة ثلاث و ثمانين، و هو ابن مأة و خمس سنين، و الصحيح هو الأول" اه(٢).

لیکن مولف نے اپنے کلام باطل کی تائید کے لیے "والصحیح ھو الأول" کو نقل نہ کیا۔ اب ابن حجراور نووی کی متفق علیہ روایت کی بنا پر واثلہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت امام کی عمر پانچ برس کی ہوگی، تودونوں نقذیر پر واثلہ رضی اللہ عنہ سے اور خاص" تہذیب الاسا"کی روایت کی بنا پر امام کی عمر چے برس کی ہوگی، تودونوں نقذیر پر واثلہ رضی اللہ عنہ سے امام کا سماع ممکن اور صحیح ہے۔ اور اس میں امتناع عقلی یا عادی پر کوئی بربان قائم نہیں ہوسکتی؛ اس لیے کہ سماع حدیث کے لیے صغیر السن ہونا منافی نہیں ہوتا البتہ سننے والے کوصاحبِ تمیز اور خطاب کو سمجھنے والا ہونا عہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ پانچ ، چے برس کے اکثر لڑکے اس عمر میں تمیز والے ، ہوشیار ، اور خطاب سمجھنے والے ہوجاتے ہیں ، خصوصاً امام ابو حذیفہ جیساعاقل اور مستعد ، جیساکہ محمود بن ربیج کے حال میں منقول ہے ، جسے ہم نے سابقاً "مقدمہ کوامع الاصول "سے نقل کر دیا ہے ، فتذ کی ۔

اوراسی طرح علامہ ابن حجر" شرح نخبۃ الفکر" میں فرماتے ہیں، اور وجیہ الدین علوی "شرح" میں اس کی تائید اور توضیح کرتے ہیں کہ: "اصح میہے کہ حفظ روایت کے لیے تمیز کافی ہے اور تعیین عمر ضروری نہیں "، کے اقالا:

"و من المهم معرفة سن التحمل، أي: السماع و الأداء، اختلف فيه، فقال الجمهور: أقله خمس سنين. و الأصح – و هو المروي عن أحمد بن حنبل، و موسىٰ بن

<sup>(</sup>١) رد المحتار، مقدمة المولف، ج: ١، ص: ١٥١، دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء، النوع الأول في الأسماء، ترجمة واثلة بن الأسقع، جلد: ٢، ص: ١٤٢.

هارون، و قال به المحققون -: اعتبار سن التحمل بالتمييز، و هو من فهم الخطاب، و رد الجواب، [و نحو ذلك، بحيث ارتفع عن حال من لا يعقل مثله. قال النووي والعراقي: و إن فهم الخطاب و رد الجواب] كان مميزا صحيح السماع، و إن كان له دون خمس " اه (۱).

تووا ثله رضی الله عند سے پانچ برس کی عمر میں امام کاساع کس طرح محال عادی ہو گا؟

اور بیہ کہنا کہ: "اس تھوڑی عمر میں امام وشق کو کیوں کر گئے؟ بیہ جانا محال عادی ہے " حد در جہ ناہمجھی کی بات ہے؛ اس لیے کہ ہر عاقل جانتا ہے کہ چار چار دن کے بیچے اپنے والدین اور متکفلین پرورش کی معیت میں سیڑوں منازل تک جاتے ہیں، توکیا بعید ہے کہ امام صاحب سمی کی معیت میں وشق گئے ہوں، یاوا ثلہ رضی اللہ عنہ سی ملک میں تشریف لے گئے ہوں اور وہاں پر امام صاحب بھی موجود ہوں اور ساع حدیث کیا ہو۔

آب باقی رہے عبداللہ بن جزء سوان سے بھی ملاقات امام ابو حنیفہ کی ٩٩ھ میں جیسا کہ مولف اور اس کے اتباع کو دعوی کے عقلا محال ہے ، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن جزء نے ٨٩ھ میں مصر میں انتقال کیا ہے۔ چنال چہ حافظ ابن جحر، تقریب میں فرماتے ہیں: عبد الله بن الحارث بن جزء، بفتح الجیم، و سکون الزاء، الزبیدی بضم الزاء، صحابی، سکن مصر، و هو آخر من مات بھا من الصحابة سنة خمس أو سبع و الزاء، صحابی، سکن مصر، و هو آخر من مات بھا من الصحابة سنة خمس أو سبع و شمانین، والمثانی أصبح، والمثانین، والمثانی أصبح، الله کا یکی س وفات محقق شای نے اور شخ ابن طاہر نے نقل کیا ہے، جیسا کمن قریب آوے گا۔ توکی احتمال کیا ہے برس حیات سے حضرت عبداللہ بن جزء کے پائے، اور امام جھے سال میں شعرت عبداللہ بن جزء کے پائے، اور امام جھے سال میں شعرت عبداللہ بن جزء نے انتقال کیا، پس کیول کر تسلیم کیا جائے کہ پھر سولہ برس کے ہوکر س ٩٩ھ میں مصرت عبداللہ سے ملاقات کی، اور دوحد شیس سنیں؟ تودیکھو یہ کسی فاحش اور خطاصری کمولف نہ کورسے واقع ہوئی، بنابر بے تمیزی احلام اور کر سب سرحققتین کے علیہ برنام کنندہ کا کونام چند

چاں چہ اس وعوی کو بنظر اس کذب بدیبی اور بہتان قطعی کے علاے مختقین حفیہ ہی نے رو کر دیا ہے۔ چاں چہ اس العابرین حقی، روالحار میں فرماتے ہیں: و أما ما جاء عن أبي حنیفة من أنه حج مع أبیه سنة ست و تسعین، و أنه رای عبدالله هذا یدرس بالمسجد الحرام، و سمع منه حدیثا، فرده جماعة منهم الشیخ قاسم الحنفي بأن سند ذلك فیه قلب و تحریف، و فیه كذاب باتفاق. و بأن ابن جزء مات بمصر و لأبي حنیفة ست سنین. و بأن ابن جزء لم یدخل الكوفة في تلك المدة. ابن حجر. اه.

اور شخ ابن طابر حقى تذكره موضوعات مين فرماتے بين: في الذيل حدثني عبدالله بن أحمد، ثنا محمد بن احمد الأشعفي، ثنا إسماعيل بن محمد، ثنا أحمد بن الصلت الحماني، ثنا محمد بن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة قال: حججت مع أبي و لي ست عشر سنة، فمر رنا بحلقة فإذا ظهر، فقلت: من هذا؟ قالوا: عبدالله بن الحارث بن الجزء، فتقدمت إليه، فسمعته يقول: سمعت رسول الله على يقول: من تفقه في دين الله كفاه الله همه و رزقه من حيث لا يحتسب في الميزان. هذا كذب فابن جزء مات بمصر و لأبي حنيفة ست سنين. و الآفة من الحماني، قال الميزان هذا كذب فابن جزء مات بمصر و لأبي حنيفة ست سنين. و الآفة من الحماني، قال ابن عدي: ما رأيت في الكذابين أقل حياءً مثله. قال الدار قطني: كان يضع الحديث. و قد وقع لنا هذا الحديث من وجه آخر، و هو باطل أيضا، و أخرجه ابن الجوزي في الواهيات. لطيف: حضرت عبدالله بن البوضيف كا طاقات كا دعوي، جوامام كـ تولدت ايك يا دوسال قبل انتقال الواهيات. لطيف: حضرت عبدالله بن المناس عن المرابع عنه المرابع عنه المرابع عنه المرابع عنه المرابع عنه عنه المرابع عنه المرابع عنه المرابع عنه عبدالله بن المرابع عنه عنه المرابع عنه عنه المرابع عنه بن المرابع عنه المرابع عنه المرابع عنه بن المرابع عنه بن المرابع عنه بن المحمد المرابع عنه بن المرابع المرابع عنه بن المرابع عنه بن المرابع عنه بن المرابع بن المرابع عنه بن المرابع المرابع عنه بن المرابع المراب

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، مبحث سن التحمل والأداء، ص: ١٩٧، ١٩٦، مجلس بركات، اشرفيه، مبارك پور.

وفات یا چکے تھے، اور ایسا ہی این جزء سے ٩٦ھ میں امام ابو جنیفہ کی ملاقات کا دعویٰ، حالال کہ وہ ٨٦ھ میں رحلت فرما کیکے تھے، ایسے بے تمیزوں سے کچھ نئیات نہیں ہے، کیوں کہ وہ محض جس نے بید دعویٰ کیاتھا کہ حضرت خضرنے تیس برس میں امام ابو حنیفہ سے علم حاصل کیا، پانچ برس امام کی زندگی ہیں ، اور پچیس برس ان کی موت کے بعد قبر پر سے ، وہ بھی توانھی کا بھائی بے تمیز تھا، پھر اگر انھوں نے بھی دوتین مُردول سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات کا دعویٰ کمیا تو کچھ عجب نہیں۔ کیول کہ (معيارالحق) تعصب اور بے تمیزی میں دونوں برابر ہیں، فتد بور

اور سولہویں برس میں عبداللہ بن حارث بن خریمہ سے امام کی ملاقات (جیباکہ صاحب "تنویرالحق" نے "طحطادی" سے نقل کیاہے) ظاہراً" تقریب " کے مضمون کے خلاف ہے۔ "مولف تنویر" ناقل ہے، مضمون نقل کی صحت کاملتزم نہیں ۔اور شامی وابن طاہر کامنقولہ اعتراض اس پر وار دہے ،کیکن مولف "تنویرالحق" کا پیرعہدہ نہیں کہ اس اعتراض كود فع كركے مضمون نقل كو ثابت كرے،البته اس سے تصحيح نقل كامطالبہ تيجے ہے،كيكن "مولف معيار" صحت نقل کوسکم رکھتا ہے تو"مولف تنویر" ہے مضمون نقل کے اثبات کا مطالبہ طریقہ بحث سے خارج ہے۔

مزیدیه که ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں ذکر نہیں کیابلکہ واہیات میں ذکر کیا، جبیبا کہ ابن طاہرنے اپنی "تذکرہ" میں نقل کیا ہے۔ اور ہم "تقریب" سے نقل کر چکے ہیں کہ: لفظ "واھی" سے ضعف حدیث کی طرف اشارہ ہوتا ہے نہ وضع کی طرف۔ حاصل یہ ہوگا کہ امام سے منقول یہ حدیث بعض کے نزدیک موضوع اور بعض کے نزدیک ضعیف ہوگی، توضعیف کہنے والوں کے قول کی بنا پر بیر حدیث مقبول ہوگی؛اس لیے کہ فضائل اعمال اور مناقب میں حدیث ضعیف مقبول ہوتی ہے،اور حدیث کے مردود ہونے کا حتی تھم صحیح نہیں۔ قال الشيخ عبدالباقي الزرقاني في "مختصر المقاصد الحسنة للسخاوي":

"والضعيف كما يعمل به في الفضائل يعمل به في المناقب" اه.

اور ان تمام چیزوں سے قطع نظر اگر ہم عبداللہ بن حارث بن جزء سے امام کی عدم ملاقات کومسلم ر تھیں تو بھی اصل مدعامیں اور وہ امام کی تابعیت کا ثبوت ہے، کچھ حرج اور نقصان نہیں؟اس لیے کہ امام کی تابعیت طرق کثیرہ سے ثابت ہو چکی ہے۔اثبات کے بعض دیگر وجوہ عن قریب مذکور ہول گے۔

### تابعیت امام کے مزید دلائل

قلل: (صاحب التنوي) الحاصل الم في بمعداق آيت كريد الوالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسُنِ لا رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَنْتِ تَجْرِى تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، علم مفاخرت اور فضيلت كااو پر برسم جبهدين ك باندكياكم باقى جبهدين میں یہ فضیلت یا کی نہیں جاتی اس لیے کہ امام مالک ۹۳ سه ۱۹۳ سه ایا ۹۷ سطی پیدا بوت، اور لڑکین میں مکة تشریف لے جاناان کا ثابت نہیں ہو تاکد ابوطفیل سے ملاقات کا احمال ہو، بلکد این صلاح نے تصریح کی ہے کہ امام مالک تیج تابعین سے ہیں کہ سی صحافی سے ملاقات نہیں ہوئی۔اور امام شافعی کہ ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے، شاگرامام محمداور امام الک کے ہیں۔اور امام احمد بن صغبل شاگر دامام ر شافعی کے بیں کہ ۱۹۳ ھیں پیدا ہوئے۔ پس ثابت ہواکہ امام عظم کامر تبدسب مجتبد ین سے نہایت ہی بڑا ہے۔ **اُقُول:** المام صاحب اس آیت کے مصداق توت ہوتے جب کہ تابعی ہوتے، اور اس کاحال خوب روش ہوگیا، توفضیات / امام کی باقی تینوں مجتہدوں پراگر تابعی ہونے کی نظر سے تھی، تونید رہی۔ پھر تابعی نہ ہونے میں چاروں برابر ہیں، اور ہاوجود تابعی نہ ہونے کے اتباع بیاحسان میں عموا داخل ہیں، جیسا کہ تفسیر بیضاوی وغیرہ سے ستفاد ہوتا ہے: ﴿وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْ هُمْ بِإِحْسٰنِ ﴾ اللاحقون بالسابقین من القبلتین، أو من اتبعو هم بالإیمان والطاعة إلى يوم القيامة، اهد.

اب اگر کہوکہ امام ابو حنیفہ کی فضیلت بعض حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے، جیساکہ جناب مولف (توری) نے کہا ہے کہ تبیین الصحیفہ میں سیوطی نے لکھا ہے کہ امام کی فضیلت میں ہے حدیث سی جائری کی کافی ہے: لو کان الایمان عند الثر یا لناله رحال من فارس. (بخاری: ۱۹۸۹) توجی دیگر امامول پر فضل ثابت نہیں ہوتا کیول کہ دیگر اتمہ بھی گئی احادیث سیحہ کے مصداق ہوسکتے ہیں۔ چنال چہ امام مالک، حدیث: یوشک أن یضر ب الناس أکباد الإبل، یطلبون العلم فلا یجدون أحدا أعلم من عالم المدینة. کہ جو کہ امام ترفری نے روایت کی ہے، مصداق ہوسکتے ہیں۔ جیساکہ عبدالرزاق اور سفیان بن عیمینہ سے، جوراوی ہیں اس حدیث کے، ترفری نے روایت کی ہے۔ اور امام شافتی توگی احادیث صحیحہ کے مصداق ہوسکتے ہیں، جیساکہ امام نووی نے ان احادیث کو تہذیب میں خوب تفصیل سے وارد کیا ہے، طالب تفصیل کو چہتہ ہے کہ تہذیب کو طاحت کی ہے۔ طالب تفصیل کو چہتہ ہے کہ تہذیب کو طاحت کی ہے۔ طالب تفصیل کو چہتہ ہے کہ تہذیب کو طاحت کی ہے۔

اوراگر کهوکدان احادیث فد کوره بالایس تونام کی کا بھی نہیں، اور مصداق ہوناکی امام کا مثلا ابو حقیقہ کا پاشافی کا ان احادیث پی تو توجو ہوا در قرابے نے عقید کی ہے، لیکن ابو حقیقہ کی فضیلت پی بعض الیک حدیثیں ہیں جوان پی اسم مبارک پر ان کے تصیمی اور تصریح ہے۔ ایک روایت پی اس طرح آیا ہے: یکون فی أمتی رجل یقال له أبو حنیفة، و هو سراج أمتی . اور ایک پی آیا ہے: سیاتی بعد رجل یقال له: النعمان بن ثابت، الکوفی، و یکنی: بأبی حنیفة و لیحسن دین الله و سنتی علی یده . اور ایک پی ایول فرایا ہے: یخوج فی أمتی رجل یقال له أبو حنیفة، و بین کتفیه خال یعی الله تعالیٰ علی یده سنتی . اور ایک پی ایول فرایا ہے: گلا أنبئكم برجل من كوفتكم هذه یکنی بأبی حنیفة قد أملیء قلبه علیا و حکیا و سیهلك به قوم فی آخر الومان الغالب علیهم التنافو، یقال لهم البنانیة کیا هلکت الرفضة بأبی بکر و عمر رضی الله عنها. اور بید وروایتی اثیر کی مولف نے تقل کی ہیں۔ سویہ بات کی کو صاحب کے میسر نہیں ، تواوروں پر تفل شاہت ہوا۔

توہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ سب واہیات، مفتریات اور موضوعات ہیں۔ اور واضعین ان کے مصداق ہیں اس حدیث کے: من کذب علی متعمدا فلیتبو أ مقعده من النار. [بخاری: ۲۱۹۷]. اور ناقلین ان کے اگر ہاوجود علم بالوضع کے ان کونقل کیے ہیں توفات ہیں، بالاجماع کے کول کہ روایت کرنا حدیث موضوع کو ترام ہے اتفاقا۔ اور اگر بہ سبب جہل کے ان کے موضوع ہونے سے نقل کیے ہیں، توجائل اور مغرور ہیں۔ اور موضوع ہونا ان واہیات کا ان کے الفاظ اور معنی سبب جہل کے ان محتمد شنریہ الشریعة المرفوع عن الفاظ اور معنی کتاب مختصر شنریہ الشریعة المرفوع عن الشریعة الموضوعہ میں فرماتے ہیں:

حديث: سياتي بعد رجل يقال له النعمان بن ثابت، و يكنى: بأبي حنيفة؛ ليحسن دين الله و سنتي على يده.حظ من حديث أنس من طريق أبان، و عنه أبو المعلى بن المهاجر مجهول، و عنه سليمان بن قيس كذلك، و عنه محمد بن يزيد بن عبدالله السلمي متروك، و وجد من طريق الجوئباري و ناهيك به كذابا. اور قبل العمارت كفرات بين:حديث: يكون في أمتي رجل يقال له: محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، يكون في أمتي رجل يقال له: أبو حنيفة، و هو سراج أمتي. فأما من حديث أنس ففيه أحمد جوئباري، و عنه مامون السلمي واحدهما وضعه. و ذكر الحاكم في المدخل: أن مامونا قيل له: ألا ترى إلى الشافعي و من تبعه إلى خراسان فقال: حدثنا أحمد... إلى آخره. فبان بهذا أنه الواضع له، عليه ما استحقه، و جعلوه أيضا من حديث أبي هريرة، أخرجه الخطيب من طريق محمد بن سعد المروزي رابورق، وقال الحاكم و الخطيب: و هو من وضعه، اه.

اور قاضی حمد بن علی الشوکانی، کتاب فواکد المجموعه فی الا عادیث الموضوعه میں فرماتے ہیں: و یکون فی آمتی رجل یقال له:

أبو حنیفة، هو سراج آمتی، و هو موضوع، و فی اسناده و ضاعان: مامون السلمی و آحمد الجو بباری،
والواضع له أحدها، اه. اور شخ ابن طابر، تذکوره موضوعات میں فرماتے ہیں: قال الصنعانی: سراج آمتی أبو
حنیفة، موضوع، اه. اور علامة الدبر، رئیس المحدثین عصر مجد الدین، صاحب قاموس، سفر السعادة میں فرماتے ہیں: ور
فضائل امام ابی حفیفہ و امام سف فی رضی الله عنها و ذم ایشال چیزے صبح عابد نه مده، و برچه درال معنی
مذکور است مجموع مفتری و موضوع است توائمہ اربعہ میں سے ایک حضرت کو دوسرے پر تفضیل کی نہیں،
مذکور است مجموع مفتری و موضوع است توائمہ اربعہ میں سے ایک حضرت کو دوسرے پر تفضیل کی نہیں،
من ربهہ، اور کی صاحب میں پکھ فضل تھا اور کی میں کوئی فضیلت تھی۔
عبر بہم، اور کی صاحب میں پکھ فضل تھا اور کی میں کوئی فضیلت تھی۔
عبر نظر ای ایے انداز پررد کھی گئی کہ اس میں باتی بعض دیگر اقوال کا بھی جواب ہو گیا ہے۔ جو مخض ادفًا بھی فہم رکھتا
ربوگا، اس دکواس کے باتی کلام پر منظر تی کے اربار کے رمعیار المحق ک

قوله: امام صاحب اس آیت کے مصداق توتب ہوتے جب کہ تابعی ہوتے ،الخ۔

اقول: عجب بانصافی ہے!"مولف معیار "کوامام کی تابعیت سے انکار ہے جب کہ اس کے اقوال مقبولہ اور نقول مسلمہ سے امام کی تابعیت بہ طریق اوضح ثابت ہے، کہا میں . اور اس لیے کہ تابعیت کے شوت کے لیے فقط صحابی کی ملاقات کفایت کرتی ہے اگر چہروایت نہ ہو، اور احوال امام میں تومولف کی روایات مقبولہ سے روایت بھی ہے خوبی ثابت ہے۔

قال ابن حجرفي "شرح نخبة الفكر" و شارحه في "شرحه":

"الصحابي من؟ فقلت: و هو من لقي النبي عَلَيْ مؤمنا به، و مات على الإسلام و لو تخللت ردة في الأصح الذي ذهب إليه جمهور من المحدثين والأصوليين و غيرهم. و المراد باللقاء ما هو أعم من المجالسة و الماشاة، ووصول أحدهما إلى الآخر و إن لم يكالمه، و يدخل فيه روية أحدهما الآخر و لو لحظة "اه (۱).

ثم قال بعد ماأطال الكلام: "ينتهي غاية الإسناد إلى التابعي، و هو: من لقي الصحابي كذلك" اه مختصراً ".

امام کا حضرت انس رضی الله عنه کود کیمنا تو"مولف معیار "کی روایت مقبوله سے منقول ہے -جو تاریخ یافعی سے اور خطیب کی روایت "تہذیب الاسا" سے اور دارقطنی کی روایت "تذکر ہُ ابن طاہر" سے منقول ہوئی – اور روایت اور ملاقات دونوں امام جلال الدین سیوطی کے کلام سے جسے "تبیین الصحیفہ" سے نقل کیا گیا ہے، اور ابن حجراور امام ذہبی کے کلام سے جس کوعلامہ محمد امین شامی نے نقل کیا، اور اس کے علاوہ سابق میں مذکور بعض دوسری

<sup>(</sup>١) شرح نزهة النظر، مبحث: تعريف الصحابي، ص: ١٤٩، مجلس بركات جامعه اشرفيه، مبارك پور.

<sup>(</sup>٢) شرح نزهة النظر، مبحث: تعريف التابعي، ص: ١٥٢، مجلس بركات جامعه اشرفيه، مبارك پور.

روایات سے جوناظرغائر پر مخفی نہیں ، بہ خوبی ثابت ہوئی۔ اگر تطویل کلام سے ناظرین کی ملالت کا خوف پیش نظر نہ ہو تا توہم ثقات کی بکثرت نقول نقل کرتے جو مثبت تابعیت ہیں۔ یہاں بضرورت دوچار اور لکھتے ہیں:

[1] علامه محمد امين "حاشيه در مختار" مي "در مختار" ك قول: "و صح أن أبا حنيفة سمع الحديث...إلخ "ك تحت فرماتي بين:

"قال بعض متأخري المحدثين عمن صنف في مناقب الإمام كتابا حافلا، ما حاصله: أن أصحابه الأكابر كأبي يوسف، و محمد بن الحسن، و ابن المبارك، و عبدالرزاق وغيرهم لم ينقلوا عنه شيئاً في ذلك، ولو كان لنقلوه؛ فإنه مما يتنافس فيه المحدثون، و يعظم افتخارهم، و أن كل سند فيه أنه سمع من صحابي لا يخلو من كذاب. فأما رويته لأنس و إدراكه لجهاعة من الصحابة بالسن فصحيحان لا شك فيهها. و ما وقع للعيني أنه أثبت سماعه لجهاعة من الصحابة، رده عليه صاحبه الشيخ قاسم الحنفي، لكن يؤيد ماقال العيني قاعدة المحدثين: أن راوي الإتصال مقدم على راوي الإرسال أو الانقطاع؛ لأن معه زيادة علم، كذا في "عقد اللآلي والمرجان" للشيخ إسماعيل العجلوني الجراحي. و على كل فهو من التابعين، و عمن جزم بذلك للشيخ إسماعيل العجلوني الجراحي. و على كل فهو من التابعين، و عمن جزم بذلك الحافظ الذهبي، والحافظ العسقلاني وغيرهما. قال العسقلاني: إنه أدرك جماعة من الصحابة كانوا بالكوفة بعد مولده بها سنة ثمانين، و لم يثبت ذلك لأحد من أئمة الأمصار" اه مختصر ا(۱۰).

[۲] أقول: علامه عيني كي تحقيق كے مطابق قاعدہ: "المثبت مقدم على النافي " بھي اس كا مؤيد ہے، جس كي تفصيل گزر چكي\_

[٣] وأيضا قال العلامة ابن حجر في "شرح نخبة الفكر" و شارحه:

"فالمثبت مقدم على النافي، يعني أن الفرع ثقة و عدل، و هو يقتضي صدقه، و عدم علم الأصل لا ينافيه، و هو مثبت جازم، فالمثبت الجازم مقدم على النافي الشاك، كما تقدم" اه مختصراً (٢٠).

[۳] علامه شامی نے ابن حجر سے "بنت عجرد" سے امام کی ملاقات کے قول کے تحت نقل کیا ہے:

"و زاد علیٰ من ذکر هنا ممن روی عنهم الإمام، فقال: و منهم سهل بن سعد، و وفاته: ۸۸ه، و قیل: بعدها. و منهم سائب بن یزید بن سعید،

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، المقدمة، مطلب: فيها اختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الصحابة، جلد: ١، ص: ١٤٩، دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٢) شرح شرح نخبة الفكر، بحث: إنكار الشيخ عن مرويه، ص: ١٦٢، مجلس بركات، اشرفيه.

و وفاته سنة إحدى، أو اثنتين، أو أربع و تسعين. و منهم عبدالله بن بسر، و وفاته: ٩٦ه " اه (١١).

[۵] ملاعلی قاری رساله "تسبیغ الفقهاء الحنفیة" میں فرماتے ہیں:

"فإنه – أي: الإمام أبا حنيفة – من بين أئمة المجتهدين مختص بكونه من التابعين دون غيره باتفاق العلماء المعتبرين" اه.

[۲] قاضی القضاة ابوالموید محمد بن محمود خوارزی "مندامام" میں فرماتے ہیں:

"إنه روى عن أصحاب رسول الله ﷺ؛ فإن العلماء اتفقوا على ذلك، و إن اختلفوا في عددهم" اه.

اب انصاف پسند مسلمانوں پر کماحقہ واضح ہوگیا کہ امام ابو صنیفہ تابعی ہونے کی جہت سے اس آیت کریمہ کے مصداق ہوئے اور تابعیت کا علم شرافت باقی ائمہ ثلاثہ پر بلند کیا، اور آیت کریمہ: ﴿وَ الَّذِیْنَ اللّٰہِ مُعْمُ بِاحْسَنِ … اللّٰیة (محقین مفسرین کے نزدیک اس سے مراد تابعین ہیں) میں داخل ہوئے۔

[2] قال في "التفسير النيشاپوري":

"لما ذكر الأعراب المخلصين بين أن فوق منازلهم منازل أعلى و أجل، و هي منازل السابقين الأولين، والتابعين لهم بإحسان" اه.

[٨] ثم قال بعد ما أطال الكلام ناقلاً عن "القرطبي":

"إنه قال: أوجب لجميعهم الرضوان، و شرط على التابعين شرطاً لم يشترط على التابعين شرطاً لم يشترط عليهم، و هو الاتباع بإحسان" اه ".

و هكذا يفهم من "الكشاف" و غيره من التفاسير.

اور اگرچہ امام ابو صنیفہ کے فضائل بعض مخصوص اور بعض ، امام اور باقی ائمہ مجتہدین کے در میان مشترک ہیں ہیں جہت ہیں، جن کا ذکر باعثِ طوالت ہے، لیکن تابعی ہونے کی فضیلت خاص جس میں بحث تھی اور ائمہ 'ثلاثہ کے در میان امام کے متاز ہونے کے لیے کافی ہے، مرتبہ 'ثبوت و وضوح کو پہنچی، اور مولف کے تراشیدہ طبعی اعتراضات اور اس کے مزخرفات '' کے جوابات ، اور مولف کی نقل کردہ موضوع احادیث سے ہم تراشیدہ طبعی اعتراضات اور اس کے مزخرفات ''

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، المقدمة، مطلب: فيها أختلف فيه من رواية الإمام عن بعض الصحابة، جلد: ١، ص: ١٥٢، دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة التوبة: ٩. الآية: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپورى على هامش تفسير الطبري، ج: ١١، ص: ١٣،١٢ ، المطبعة الميمنية، مصر.

<sup>(</sup>٤) مُزَخرف كي جمع، حجموڻي باتيس، بناوڻي باتيس۔

کو کچھ بحث نہیں ؛ اس لیے اس کے ردو قبول میں ہم بحث نہیں کرتے۔ اور در حقیقت عارف شعرانی کے فرمان کے مطابق: "ائمہ اربعہ بلکہ جملہ ائمہ مجھدین ہدایت پر ہیں اور دین کے انصار اور بارگاہ رب العالمین میں مقبول ہیں، لیکن ان میں سے بعض کو اللہ تعالی نے بعض فضائل کے ساتھ مخصوص اور ممتاز فرمایا ہے، جیسے امام عظم کو ائمہ اربعہ کے در میان تابعیت اور کثرت زہدو ورع اور تقویٰ کے ساتھ ممتاز فرمایا ہے، کے اھو محقق و مصرح فی أحو الله الشریفة".

جنال چه عارف شعرانی "میزان "میں فرماتے ہیں:

"روى الإمام أبو جعفر الشيزاماري، عن شقيق البلخي، أنه كان يقول: كان الإمام أبو حنيفة من أورع الناس، و أعلم الناس، و أعبدالناس، و أكرم الناس، و أكثرهم احتياطاً [في الدين] و أبعدهم عن القول بالرأي في دين الله عزو جل".

و قال أيضاً: "و روى الشيزاماري أيضا، عن عبدالله بن المبارك، قال: دخلت الكوفة فسألت علماءها و قلت: من أعلم الناس في بلادكم هذه"؟ فقالوا كلهم: الإمام أبو حنيفة. فقلت لهم: من أورع الناس؟ فقالوا كلهم: الإمام أبو حنيفة. فقلت لهم: من أعبد الناس، و أكثرهم أزهد الناس؟ فقالوا كلهم: الإمام أبو حنيفة. فقلت لهم: من أعبد الناس، و أكثرهم اشتغالا للعلم؟ فقالوا كلهم: الإمام أبو حنيفة. في سألتهم عن خلق من الأخلاق الحسنة إلا و قالوا كلهم: لا نعلم أحدا تخلق بذلك غير الإمام أبي حنيفة" اه (۱).

اور اسی طرح دیگر تواریخ معتبرہ میں موجود ہے اور فضائل امام کے بیان سے ہمارا یہ مقصود نہیں کہ دیگر ائمہ مجتہدین کی تنقیص ہواور نہ ہم کو دوسرے ائمہ کے بعض مخصوص فضائل سے انکار ہے، بلکہ غرض یہ ہے کہ متعصبین منکرین جوامام کے فضائل واقعیہ کا حیلے اور تذبیر سے انکار کرتے ہیں اور ان کے دماغ میں اجتہاد اور مجتہدین سے مساوات کا دعویٰ بسا ہے، ان کی قلت فہم و تذبر اور کثرت تعنت و تعصب پر انصاف پسند مسلمانوں کواطلاع ہوجائے تاکہ بلاوجہ وجیہ غار ہلاکت میں نہ گریں۔

قلل: (صاحب التنوير) اور امام كا قول ہے كه فرموده حضرت مَثَلَيْلِيَّمُ كا اور اصحاب كاس آگھوں ہمارى پر، اور قول تابعين كا ہمارے قول ہے برابرہے، اغنی ان كا قول ہم پر جحت نہيں۔ اس قول ہے بھی (امام ابو صنید كا) تابعی ہونا ثابت ہے۔

الحقول: اگر عدم شلیم ہے امام کے قول کو تابعین کے، امام صاحب كا تابعی ہونا ثابت ہوتو چاہیے كہ كر فی كواور ديوس كواور شافعی كو، اور ایک جماعت عظیمہ كوعلاے اصول ہے صحائي كہ دیں؛ كيوں كہ امام شافعی ہے بنابر قول جدید کے، اور ان تمام ہے جن كا نام گزرا، به مروى ہے كہ قول صحائي كاجس میں راہے كو دخل ہو، ہم پر جمت نہيں، حیسا كہ ختنم وغیرہ میں لکھا ہے۔ حالال كہ ان لوگول كوكوئی شخص صحائي نہيں كہتا، توجہ ہے قول تابعی كے، فافھ ہے. (معیار الحق)

<sup>(</sup>۱) الميزان الكبرى الشعرانية، خطبة الكتاب، فصل: في بيان ذكر بعض من أطنب في الثناء على الإمام أبي حنيفة، جلد: ١. ص: ٨٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٨ه.

قوله: اگرعدم تسليم سے الخد

اقول:
اس کلام ہے سادر اس سے مقصود اپنی مساوات اور اس کے فضل کی نفی ہوتی ہے، توامام کے کلام کواس محمل پر کلام ہے تہیں، اور اس سے مقصود اپنی مساوات اور اس کے فضل کی نفی ہوتی ہے، توامام کے کلام کواس محمل پر محمول کرکے ایک نکتہ اور تابعیت کے بیان کا قرینہ کھہرایا ہے، اور بیہ مقصود نہیں کہ بیکلام بیانِ تابعیت پر نصِ صری اور ججتِ قاطعہ ہے، یا اس کلام کا محمل تابعیت میں شرکت اور مساوات کے علاوہ دوسرا ہو، ی نہیں سکتا۔ ایسے شہرات ضعیفہ قلت فہم اور قصور تدبر پر شاہد عدل ہیں۔ اور امام کی تابعیت جس وقت "مولف معیار" کی نقول منقولہ سے، "مولف تنویر" کی روایاتِ فہ کورہ سے اور دوسری تائید اور شک کرنے والوں کے شکوک کا دفع – جسے منقولہ سے، "مولف تنویر" کی روایاتِ فہ کورہ سے اور دوسری تائید اور شک کرنے والوں کے شکوک کا دفع – جسے راقم الحروف (مفتی ارشاد حسین) معرض بیان میں لاح پا ۔ بہ کمال قوت ثابت ہو چکے، توبالکل ظاہر ہے کہ ایسے محقق اور ثابت شدہ امر کے لیے دیگر دلیلوں کی ضرورت نہیں؛ لہذا اس کلام کانقل کرنا محض بطور لطیفہ اور قرینہ ہے، نہ کہ بربان ودلیل کے طور پر۔ واللہ سبحانہ بحق الحق و یہدی السبیل.

## عبادات شاقه ميس امام ابو حنيفه كاطريقه بدعت نهيس

فَلْ : (صاحب التنویر) گجرایک روز لڑکول نے امام صاحب کودیکھ کرکہا کہ بیڈخض بزار رکعت ہر شب میں پڑھتاہے، اور کہ تمام شب بیدار رہتاہے۔ اس روز سے آپ بزار رکعت پڑھتے تھے اور تمام رات جاگتے۔ طحطاوی میں نقل ہے کہ جس مقام پر امام نے وفات پائی وہاں ستر بزار ختم کئے تھے۔ اور تاریخ بغداد میں خطیب نے لکھا ہے کہ تیس یا چالیس برس تک امام نے ایک وضو سے نماز عشااور صبح کی پڑھی ہے۔

اَ قَوْل: بیسب واہیات ہے، اور موجب ذم کا ہے، نہ بیر کہ باعث مدح کا ہو۔ اور جناب حضرت امام کی توبیشان نہیں ہے کہ ایس تعلیف شاق اور بدعات کو ان کی طرف نسبت کیا جائے۔ اور اس عبادت کے بدعت ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ جناب رسالت آب مُنَائِیْتُوَمُ نے عمر بھر میں بھی شب کو تیرہ در کھت سے زیادہ نوافل نہیں پڑھے اور نہ بھی تمام شب جاگے، بلکہ ایک خلاف جاگے اور دو خلف سوتے۔ اور اس پر زیادتی کرنے والے کو فرماتے کہ بی خض میری سنت سے نفرت کرتا رکتی کے اور بیہ میں سے نہیں۔ (معیار الحق)

قوله: يسبواهيات به اور موجب مذمت بنديد كمباعث مدح موالخ

افعولی: جن ثقات کی نقل تمام علمانے دین کے نزدیک معتبر ہے اور "مولفِ معیار "بھی ان کی نقول کو مسلّم الصحة رکھ کران کے کلام سے جابجا استناد کرتا ہے، اضیں ثقات معتبرین نے احوالِ امام میں بید امور نقل کیے ہیں، جیسے امام نودی نے "تہذیب الاسما" میں، اور امام یافعی و ابن خلکان نے اپنی "تاریخ" میں، اور ابعض امور کوشیخ عبدالوہاب شعرانی نے "میزان" میں، اور امام جلال الدین سیوطی اور علامہ ابن ججر عسقلانی اور امام ذہبی نے مناقب مام میں۔ ہم ان ثقات کی دوچار نقول به نظرِ اختصار محض کرکے لکھتے ہیں، جس کا جی چاہے اس کی تفصیل مذکورہ کتابوں میں دیکھ لے۔ اور مذکورہ حضرات کے علاوہ ہزاروں علمانے ثقات اور مور خین معتبرین امام صاحب کی نسبت بید امور میں دیکھ ہے۔ اور مذکورہ حضرات کے علاوہ ہزاروں علمانے ثقات اور مور خین معتبرین امام صاحب کی نسبت بید امور میں۔ ماہرین علوم اور واقفین تواریخ وسیریر بید امر بہت واضح ہے۔

#### [1] قال الإمام النووي في "تهذيب الأسماء":

"عن سفيان بن عيينة قال: ما قدم مكة في وقتنا رجل أكثر صلاة من أبي حنيفة. و عن يحيٰ بن أيوب الزاهد قال: كان أبو حنيفة لا ينام الليل. و عن أبي عاصم النبيل قال: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته. و عن زافر بن سلمى قال: كان أبو حنيفة يحيي الليل بركعة يقرأ فيها القرآن. و عن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة، و كان عامة الليل يقرأ القرآن في ركعة، وكان يسمع بكاءه حتى يرحمه جيرانه. و حفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة. و عن الحسن بن عهارة: أنه غسل أبا حنيفة حين توفي و قال: غفر الله لك لم تفطر منذ ثلاثين سنة، و لم تتوسد يمينك بالليل منذ أربعين سنة، و قد أتعبت من بعدك. و عن ابن المبارك: أن أبا حنيفة صلى خسا و أربعين سنة الصلوات الخمس بوضوء واحد، و كان يجمع القرآن في ركعتين. و عن أبي يوسف قال: بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة سمع رجلا يقول لرجل: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لا أفعله، فكان يجي حنيفة لا ينام الليل، فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث عني بما لا أفعله، فكان يجي الليل صلاة و دعاء و تضرعا" اه مختصرا".

اسی طرح باقی کتب مذکورہ میں پچھ زیادت ونقصان اور بعض تغیرات کے ساتھ مرقوم ہے۔

#### [۲] اور علامه محمد امين "ردالمختار" ميس فرماتے بين:

"عن ابن حجر، قال الحافظ الذهبي: قد تواتر قيامه بالليل، وتهجده وتعبده، أي: و من ثم كان يسمى الوتد؛ لكثرة قيامه بالليل، بل أحياه بقراءة القرآن في ركعة ثلاثين سنة، و كان يسمع بكاءه بالليل حتى يرحمه جيرانه. و وقع رجل فيه عند ابن المبارك، فقال: ويحك! أتقع في رجل صلى خمسا وأربعين سنة الخمس صلوات بوضوء واحد، و كان يجمع القرآن في ركعة، ونظمت ما عندي من الفقه منه. و لما غسله الحسن بن عمارة قال: رحمك الله وغفرلك، لم تفطر منذ ثلاثين سنة، وقدأتعبت من بعدك، و فضحت القراء" اه (٢).

اب مقام غور ہے کہ "مولف معیار" جوان امور کو" واہیات "کہتا ہے، کیوں کر کہتا ہے؟ اگر اکابر دین کی نقول واہیات ہیں تو "مولف معیار" کی تمام روایات منقولہ اور نقول مقبولہ (جواخیس اکابر سے منقول ہیں) واہیات ہوجائیں گی اور مولف کا کوئی استناد قابل اعتبار نہ رہے گابلکہ مذا ہب اربعہ کی تمام روایات احادیث وفقہ

<sup>(</sup>۱) تهذیب الأسماء، جلد: ۲، ص: ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٦٢، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

کی بناہی اکابر کی نقول پرہے ، پھروہ کیوں کر سیحے ہوں گے ؟اور معلوم نہیں کہ ایسے ائمہ ُ دین کی نقول کو''واہیات'' کہنے والاا پنامذ ہب کس کی روایت سے درست کر تا ہے؟ یاوحی والہام کامدعی ہے؟

اور مولف کی تراشیدہ دلیل ۔ لیمنی بدعت تھہراکر ان نقول کو باطل کرنا ۔ کمال نافہمی کی دلیل ہے؛
اس لیے کہ بالفرض اگر مولف کی دلیل تمام ہوجائے اور مشت خاک سے مدعائے مزعوم کا گوہراس کے ہاتھ
آجائے تواس کا تقتضی میہ ہوگا کہ " میہ امور بدعت شنیعہ ہیں " نہ میہ کہ ان اکابر کی نقول جھوٹ ہوجائیں۔ غایت میہ
ہے کہ - نعو ذ باللہ منھا۔ حضرت امام بدعتی قرار پائیس گے لیکن ایسے باطل، مزعوم دلائل سراسر بے معنی
ہیں۔ اور اس جگہ مولف کا کلام اہل مناظرہ کی اصطلاح کے مطابق معارضہ ہوگا، اور کتب مناظرہ سے ہم پہلے
مکرر نقل کر چکے ہیں کہ "نقل پر معارضہ بلکہ نقض ومنع وار دکرنا بھی شجھے نہیں "۔

اور جوبیہ کہاہے کہ: "امام کی توبیہ شان نہیں کہ ایسی تکلیف شاق اور بدعات کوان کی طرف نسبت کیا جائے "عجب بے معنی کلام ہے ؛اس لیے کہ خود"مولف معیار "جن کوائمہ تنقل اور ثقات معتبرین قرار دیتا ہے (اور در حقیقت وہ لوگ ایسے ہی ہیں) وہ می حضرات ان امور کونقل فرماتے ہیں،اگر اس انتشاب میں وہ کذاب اور عاصی ہیں توسیح ناقلین کون لوگ ہول گے ؟

## بدعت کی تحقیق

- (۱) ایک وہ جو کتاب و سنت ، اجماع امت اور قواعد دین کے مخالف ہو، اس کو ''بدعت سیئہ'' کہتے ہیں ، اور اس کامرتکب عرف شرع میں ''بدعت ''کہلا تا ہے ، اور مذمت کاستحق ہوتا ہے۔
- (۲) دوسری وہ جو وجوب، استحباب یا اباحت کے کسی قاعدے کے تحت مندرج ہو، اور کتاب وسنت کے خالف نہ ہو، اس کو "برعت حسنہ" کہتے ہیں۔ اور اس کا کرنے والا اہل شرع کے نزدیک نہ برعت کہلا تاہے اور نہ وہ مستحق ملامت ہے۔

ملاعلى قارى "مرقات شرح مشكاة "ميس صديث ( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً ) كَ تَحْت فرمات بين:
"قال في " الأزهار": أي: كل بدعة سيئة ضلالة؛ لقوله ﷺ: (( مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا و أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا )). و جمع أبو بكر و عمر القرآن،

وكتبه زيد في المصحف، و جدد في عهد عثمان — رضي الله تعالىٰ عنهم — قال النووي: البدعة: كل شيء عمل على غير مثال سبق، وفي الشرع: إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله عَلَيْةِ. و قوله عَلَيْةِ: (( كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ )) عام مخصوص. قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام في آخر "كتاب القواعد": البدعة إما واجبة، كتعلم النحو لفهم كلام الله تعالى و رسوله ﷺ، و كتدوين أصول الفقه و الكلام في الجرح و التعديل. و إما محرمة، كمذهب الجبريّة و القدرية والمرجئة والمجسمة، و الرد على هو لاء من البدع الواجبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية. و إما مندوبة كإحداث الربط والمدارس. و كل إحسان لم يعهد في الصدر الأول، و كالتراويح أي: بالجماعة العامة، والكلام في دقائق التصوف. و إما مكروهة، كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف - يعني عند الشافعية - [و أما عند الحنفية فمباح] و إما مباحة، كالمصافحة عقيب الصبح و العصر، أي: عند الشافعية أيضا. و و إلَّا فعند الحنفية فمكروهة، و التوسع في لذائذ المآكل و المشارب والمساكن، و توسيع الأكمام. و قد اختلف في كراهة بعض ذلك، قال الشافعي رحمه الله تعالى: ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أوالإجماع فهو ضلالة. و ما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئا من ذلك فليس بمذموم. و قال عمر رضي الله تعالى عنه في قيام رمضان: نعمت البدعة هذه. هذا هو آخر كلام الشيخ النووي في "تهذيب الأسمّاء واللغات" اه(١).

و قال العلامة ابن الأثير في "جامع الأصول":

"محدثات الأمور: ما لم يكن معروفا في كتاب، و لا سنة، و لا إجماع. بدعة: الابتداع إذا كان من الله سبحانه وحده فهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وهو تكوين الأشياء بعد أن لم تكن، و ليس ذلك إلا إلى الله تعالى. فأما الابتداع من المخلوقين، فإن كان في خلاف ما أمر الله به و رسوله فهو في حيز الذم والإنكار، وإن كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه، و حض عليه، أو رسوله فهو في حيز المدح. و إن لم يكن مثاله موجودا، كنوع من الجود و السخاء و فعل المعروف فهذا فعل من الأعمال المحمودة، لم يكن الفاعل قد سبق إليه. و لا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به الأن رسول الله عليه قد جعل له في ذلك ثوابا فقال: ((مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا))، وقال في ضده: ((وَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا))، وقال في ضده: ((وَ مَنْ سَنَّ

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب: الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، ج: ١، ص: ١٧٨، ١٧٩، جاملي محله، ممبئي.

سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا )). و ذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به و رسوله، و يعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه، لما كانت من أفعال الخير و داخلة في حيز المدح سماها بدعة و مدحها، و هي و إن كان النبي عليها قد صلاها إلا أنه تركها و لم يحافظ عليها، ولا جمع الناس عليها فمحافظة عمر عليها و جمعه الناس لها، و ندبهم اليها بدعة لكنها بدعة محمودة محمودة محمودة محمودة اه().

وقال الشيخ علي المتقي في "جوامع الكلام":

"البدعة منقسمة: إلى واجبة، و محرمة، و مكروهة، و مباحة. و الطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو في الندب فمندوبة، أو في المباح فمباحة" اله مختصرا.

اور الي بى "الطريقة المحمديه" للبركلي، و "شرح المناوي للجامع الصغير، و مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه، والطيبي شرح المشكاة، واللمعات "وغيرها، مي فرصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه، والطيبي شرح المشكاة، واللمعات "وغيرها، مي فرصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه، والطيبي شرح المشكلة في المركبة عبد المناوعة ال

<sup>(</sup>۱) جامع الأصول، الباب الأول: في الاستمساك بها، ج:١، ص: ٢٧٥، مكتبة دار البيان، ١٣٨٩هـ، ١٩٦٩م.

<sup>(</sup>۲) اتحاف الخيرة المهرة، ج: ۷، ص: ۱۲۰. حديث: ٦٩٩٤/ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ج: ٤، ص: ٢٠٨. حديث: ٢٢٨.

قال في "الدر المختار":

"و هي: – يعني البدعة– اعتقاد خلاف المعروف عن رسول الله ﷺ، لا بمعاندة بل بنوع شبهة" اه '''.

قال العلامة الشامي:

"عزا هذا التعريف في "هامش الخزائن" إلى الحافظ ابن حجر في "شرح نخبة الفكر". و لا يخفى أن الإعتقاد يشتمل ما كان معه عمل أو لا، فإن من تدين بعمل لا بد أن يعتقده كمسح الشيعة على الرِجْلين، و إنكارهم المسح على الخفين و نحو ذلك. و حينئذ فيساوي تعريف الشمني لها بأنها: ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله على من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة و استحسان، و جعل ذلك دينا قويما و صراطا مستقيما" اه (٢٠).

توجس فعل کے جواز کی کوئی اصل کتاب و سنت اور اجماع امت سے ہاتھ آئی وہ اس بدعت میں کیوں کر داخل ہو گاجو دین کے مخالف ہو؟

الحاصل: جو قول بھی معنی کبرعت میں اختیار کیا جائے کسی تقذیر پر امام کے مذکورہ افعال موجب ذم نہیں بلکہ سبب مدح ہیں۔علاوہ ازیں صحابہ کرام کے افعال اور رسول الله سَتَّاتِیْمِ کی تقریر سے مذکورہ افعال کے جواز کا ثبوت عن قریب آتا ہے جس سے واضح ہوجائے گاکہ ان کوبدعت کہنا، بدعت سیئہ اور رجم بالغیب (۳) ہے۔

## کسی عمل کے محبوب ہونے سے بیدلازم نہیں کہ اسس کے علاوہ اعمال ناجائز اور بدعت ہوں

اور ایبا بی ختم کرنا قرآن کا بھی سات دن ہے کم مدت میں درست نہ رکھتے اور فرماتے کہ تین دن ہے کم مدت میں کی پڑھنے والا قرآن کو بھتا بی نہیں، چنال چہ روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمرو ہے، قال: قال رسول الله ﷺ: 

اَ خَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ صَلَاهُ دَاؤُدَ، وَ اَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ صِيّامُ دَاؤُدَ كَانَ يَنامُ يُصْفَ ﴾ الطَّيْلِ، وَ يَقُومُ قُلْفَهُ، وَ يَنَامُ سُدُسَهُ، وَ يَصُومُ يَوْماً وَ يُفْطِرُ يَوْماً، رواه الشيخان. [بخاري: الطَّيْلِ، وَ يَقُومُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اب سنوکہ مولف کی احادیث منقولہ جن سے امام کی عبادات مروبہ کے بدعت ہونے پر دلیل پیش کی ہے اور اس میں اپنے اجتہاد کو دخل دیا ہے ، اس کا حال سے کہ: پہلی حدیث: ﴿ أَحَبُّ الْصَّلَاةِ إِلَى اللهِ

<sup>(</sup>۱) در مختار، كتاب الصلاة، مطلب: البدعة، جلد: ٢، ص: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: البدعة، جلد: ٢، ص: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) رجم بالغيب: الْكُلّ

منها: حديث "الشيخين" عن عائشة، قالت: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلُ: لَا يُفْطِرُ، وَ يُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلُ: لَا يَصُوْمُ ... إلخ".

اور الله تعالی قرآن شریف میں قیام شب کے بارے میں خبر دیتا ہے:

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُنْشِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَثُلُثَكُ ﴿ (٢).

تورسول الله مَنَّ اللَّيْمِ كَامَل جس وقت داؤدعليه السلام َ عَمَل کے مخالف واقع ہوا توبيہ بات واضح ہوگئ کہ اگر چپہ داؤد عليه السلام کاعمل الله تعالی کو دوسروں کی بہ نسبت پسندہ کین اس پسندہونے سے کسی اور کے عمل کے پسندہونے اور جائز ہونے کی نفی لازم نہیں ، بلکہ ممکن ہے کہ بعض حیثیتوں سے داؤد علیہ السلام کاعمل پہندہوا ور بعض خصوصیات اور مصالح کے اعتبار سے دوسرے انبیا اور امتیوں کاعمل درجہ قبول پائے۔ اس حدیث کی مثال ایسی ہے جیسے واردہوا ہے:

دیکھو!اللہ تعالی کے نزدیک عبداللہ اور عبدالرحمن کے نام احب ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ اور کوئی نام اللہ تعالی کے نزدیک احب نہیں اور ان ناموں کے علاوہ دوسرے نام رکھنا جائز نہیں ، ور نہ اللہ تعالی رسول اللہ مَنَّا لِلَّائِمِ کَانام محمد اور احمد کیوں تجویز فرماتا ؟

قال العلي القاري في "شرح المشكاة" تحت حديث: ﴿ إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَآءِكُمْ... إلخ ».

(٣) الصحيح لمسلم، كتاب الآداب، جلد: ٢، ص: ٢٠٦، مجلس بركات، اشرفيه، مبارك پور.

<sup>(</sup>١) الصحيح لمسلم، كتاب الصيام، جلد: ١، ص: ٣٦٥، مجلس بركات، اشرفيه، مبارك پور.

"قيل:أي: بعد أسماء الأنبياء عليهم السلام بدليل الإضافة؛ فدل على أن الإسمين ليسا بأحب من اسم محمد، فهما في رتبة التساوي معه، أو يكون اسم محمد أحب من الإسمين إما مطلقا أو من وجه". والله سبحانه أعلم (۱).

اور حضرت انس رضى الله عندكى حديث كاحال بهى اسى طرح ب جساكه 'وشيخين "نے روايت كيا ب: قال: "كَانَ أَحَبُّ الشِّيَابِ إِلَىٰ النَّبِيّ عَيَّالَةً أَنْ يَّلْبَسَ الْحِبْرَةَ " (٢).

"ر سول الله صَالِينَايِّمُ كوان كِبِرُوں مِيں جنعيَّسُ آپ بِهنتے تھے، بمانی چادر زیادہ پسندتھی"۔

اب اس سے بیدلازم نہیں کہ رسول الله صَلَّاقَلَیُمٌ کوکسی حیثیت سے اور کوئی کیڑا بہت پسندنہ تھا بلکہ خود ام سلمہ رضی الله عنہاکی حدیث سے ثابت ہے کہ "رسول الله صَلَّاقِلَیْمٌ کوکر تابہت پسند تھا"۔

قالت: "كَانَأَحَبُ الثِّيَابِ إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَيْكِيُّ الْقَمِيْصَ "رواه الترمذي و أبو داؤد").

ملاعلی قاری وغیرہ نے "شرح مشکاۃ" میں ان دونوں حدیثوں میں اس طور پر تطبیق کی ہے کہ مرادیہ ہے کہ برادیہ ہے کہ برادیہ ہے کہ برادیہ پسندیدہ کپڑوں میں سے "حبرہ" حضرت رسول الله مَثَلِّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَا اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰٰ اللّٰ

"والجمع بين هذا الحديث و بين ما سياتي من أن أحب الثياب عنده كان القميص، إما بما اشتهر في مثله من أن المراد أنه من جملة الأحب، كما ورد في كثير من الأشياء أنه أفضل الأعمال و العبادات، و إما بأن التفضيل راجع إلى الصفة، فالقميص أحب الأنواع باعتبار اللون" اه (٤).

اوراسی طرح اس مضمون پر دلالت کرنے والی بہت سی حدیثیں وار دہیں ، ہم نے بہ خوف طوالت ان کا ذکر اور افعل التفضیل کے استعال کے قاعدے کا بیان (جوعلم معانی ونحوسے متعلق ہے اور یہاں پر مفید تھا) ترک کر دیا ، ماہر ادیب اور منصف لبیب خود سمجھ لے گا۔ اور حق کوباطل سے ممتاز کرلے گا۔

<sup>(</sup>١) مرقات المفاتيح، باب الأسامي، الفصل الأول، جلد: ٤، ص: ٩٩٥، أصح المطابع، ممبئي.

<sup>(</sup>۲) صحيح بخاري، كتاب اللباس، باب: البرود الحبر والشملة، ص: ۱۲۰٤، رقم الحديث: ٥٨١٣ دار الكتاب العربي، بيروت.

<sup>(</sup>٣) جامع ترمذي، كتاب اللباس، باب: ماجاء في القميص، رقم الحديث: ١٧٦٢، ص: ١٠٥، دار إحياء التراث العربي.

<sup>(</sup>٤) مرقات المفاتيح، كتاب اللباس، جلد: ٤، ص: ١٥، أصح المطابع، ممبئي.

## رسول الله عليه كاتمام شب قيام اور صوم وصال كانزك به نظرِ مصلحت تها

اور روايت مع صخرت عائشه صديقه سے، قالت: كان (تعني رسول الله الله على ) ينام أول الليل و يحيي آخره، أثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، و إن كان عند النداء الأول جنبا وثب، فأفاض عليه الماء، و إن لم يكن جنبا توضأ للصلاة، ثم صلى ركعتين، رواه أيضا الشيخان. [بخاري: ١٩٥٠، مسلم: ١٨٧] اور روايت مع صفرت عائش صديقة سے كه فرماتي تحين: لا أعلم أن نبي الله ﷺ قرأ القرآن كله في ليلة، و لا قام ليلة كاملة حتى الصباح، و لا صام شهرا كاملا غير رمضان، الحديث. [سن ساني: ١٦٤١]

حدیث: "کَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ یَنَامُ أَوَّلَ اللَّیْلِ، وَ یُحْیِیْ آخِرَهٔ... إلنے "سے تمام شب کے قیام کابدعت ہونامفہوم نہیں ہوتا؛ اس لیے کہ رسول الله مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

"فقد كان رسول الله علي يواصل و ينهى أمته عن الوصال، و قد ترك بعض النوافل خوفا من أن يقتدي به أمته فيعجزوا "اه (١٠).

اوربایں ہمہ شوق عبادت اور ذوق طاعت بھی بھی باعث اختیار ہو تاتھااور شب کو اتناقیام فرماتے تھے کہ پاے مبارک ورم کرجاتے تھے۔

أخرج في "جامع الأصول" عن "الشيخين" وغير هما:

"قال: قَامَ النَّبِيُّ عَلِيْ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ. وَ فِي أَخْرَىٰ: أَنَّهُ صَلَّىٰ حَتَّى انْتَفَخَتْ قَدَمَاهُ" اهِ (''.

رسول الله مَنَا عَلَيْمٌ كاتمام شب كے قيام اور صيام المدكوترك كرنا جوبہ نظرِ مصالح تھا اس فعل كے ناجائز ہونے اور اس عمل كے بدعت ہونے كونہيں چاہتا، كہا ورد في صلاۃ التراويح، اور بعض صحابہ كرام كا عمل (اس كاذكر عن قريب آتا ہے) اور مجتهدين وعلما ہے معتبرين كے اقوال اس فعل كے جواز پر برہان قاطع ہيں۔

<sup>(</sup>۱) جامع الأصول، النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر، ج:٦، ص: ٣٣٥، مكتبة دار البيان، ١٣٩١هـ، ١٩٧١م.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول، الفصل الثالث، ج: ٦، ص: ٨٠، مكتبة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

# حضرت عثمان بن مطعون واليؤكوعبادات شاقهے ممانعت كى وجه

اورروايت بح صرت عائشه معريقه سے: إن النبي ﷺ بعث إلى عثمان بن مظعون، فجاءه، فقال: يا عثمان! أ رغبت عن سنتى؟ قال: لا والله يا رسول الله ﷺ، و لكن سنتك أطلب، قال: فإني أنام و أصلي، وأصوم و أفطر، و أنكح النساء، فاتق الله يا عثمان! فإن لأهلك عليك حقا، و إن لضيفك عليك حقا، و إن لنفسك عليك حقا، فصم و أفطر، و صل و نم. رواه أبو داؤد. [رتم: ٢٤٢٥] (معياد الحق)

اورعائشہ رضی اللہ عنہاکی حدیث: ﴿إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ إِلَى ابْنِ مَظْعُوْنِ . . . إِلَىٰ »، كاحال سنو! (ا) عثمان بن مظعون رضی الله عنه نے قسم کھائی تھی کہ میں تمام شب قیام کروں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور عور توں سے زکاح نہ کروں گا۔

قال في "جامع الأصول":

"وجدت في كتاب "رزين" زيادة لم أجدها في الأصول، وهي: قالت عائشة: و كان حلف أن يقوم الليل كله، و يصوم النهار، و لا ينكح النساء، فسأل عنه يمينه فنزل: ﴿لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّغُو فِيَّ أَيُمْنِكُمْ ﴾" [البقرة: ٢٢٥] اه (٢٠).

اور" تفسیر نیشابوری" میں مذکور ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے رہبانیت کی بہت سی باتیں، جوخلاف سنت تھیں، اختیار کرناچاہی تھیں، کہا قال:

"عن عثمان بن مظعون، أنه أتى رسول الله ﷺ و قال: غلبني حديث النفس عزمت على أن اختصي، فقال: (( مَهْلاً يا عُثْمَانُ! فَإِنَّ خِصَاءَ أُمَّتِي الصِّيَامُ ))، فقال: إن نفسي تحدثني بالترهب، قال: (( تَرَهُّبُ أُمَّتِي الْقُعُوْدُ فِي الْمسَاجِدِ لِانْتظَارِ الصَّلَوَاتِ ))، فقال: تحدثني نفسي بالسياحة، قال: (( سِيَاحَةُ أُمَّتِي الْغَوْوُ، وَ الْحُجُّ، وَ الْعُمْرَةُ ))، فقال: إن نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك، فقال: (( الْأُوْلَىٰ أَنْ تَكْفِي الْعُمْرَةُ ))، فقال: (أ وأَنْ تَنْ حَمَ الْمُسْكِيْنَ وَالْيَتِيْمَ، وَ تُعْطِيهُ مَا فَصَلَ مِنْ ذَلِكَ ))، فقال: نفسي تحدثني أنْ أطلِّق خولة، فقال: (( الْهِجْرَةُ فِيْ أُمَّتِيْ هِجْرَةُ مَا حَرَّمَ اللهُ فقال: (( إِنَّ الْمُسلِمَ إِذَا غَشِيَ أَهْلَهُ وَمَالَكَ، وَ أَنْ تَنْ عَرْدَةُ وَلَا أَنْ اللهُ اللهُ وَصِيْفاً فِي الْجُنَّةِ، وَ وَمَا كَنَ لَهُ وَصِيْفاً فِي الْجُنَّةِ، وَ وَمَا كَنَ لَهُ وَلَا لَكُ فَلَا لَكُ فَلَا لَكُ وَلَداً كَانَ لَهُ وَصِيْفاً فِي الْجُنَّةِ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَا أَنْ يَبْلُغَ الْحِنْث، كَانَ لَهُ شَفِيْعاً وَ رَحْمَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))، قال: فإن نفسي مَنْ وَقْعَتِه تِلْكَ وَلَداً كَانَ لَهُ وَصِيْفاً فِي الْجُنَّةِ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَداً كَانَ لَهُ وَلَالًا عَلَى اللهُ عَلَى الْقَيَامَةِ، وَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَداً كَانَ لَهُ وَلَا الْقِيَامَةِ ))، قال: فإن نفسي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحِنْث، كَانَ لَهُ شَفِيْعاً وَ رَحْمَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))، قال: فإن نفسي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحِنْث، كَانَ لَهُ شَفِيْعاً وَ رَحْمَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))، قال: فان نفسي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْحِنْث، كَانَ لَهُ شَفِيْعاً وَ رَحْمَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ))، قال: فإن نفسي

<sup>(</sup>۱) اس حدیث کومولف معیار نے اپنے موقف کی تائید میں پیش کیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول، الباب الثاني: في الاقتصاد و الاقتصار في الأعمال، مكتبة دار البيان، ١٣٨٩هـ، ١٩٦٩م.

تحدثني أن لا آكل اللحم، قال: (( مَهْلاً يا عُثْمَانُ! إِنِّي أَكُلُ اللَّحْمَ إِذَا وَجَدْتُهُ، لَوْ سَأَلْتُ اللهَ تَعَالَىٰ أَنْ يُطْعِمَنِيْ كُلَّ يَوْمٍ فَعَلَهُ ))، قال: فإن نفسي تحدثني أن لا أمس الطيب، قال: (( مَهْلاً! فَإِنَّ جِبْرَئِيْلَ يَأْمُرُنِيْ بِالطِّيْبِ غِباً، وَ قَالَ: لا تَتُرُكُهُ يَوْمَ الطيب، قال: (( يا عُثْمَانُ! لَا تَرْغَبْ عَنْ سُنَّتِيْ ))" اله مختصر ا(۱).

رسول الله منگافیائی کوید خبر پہنچی اور آپ نے ان امور میں ترک سنت کے علاوہ نفس اور مسلمانوں کے حقوق واجبہ کے تلف کرنے کی مصرت بھی ملاحظہ فرمائی توعثان بن منطعون کو بلواکر ان امور سے منع فرما یا اور فرمایا: ﴿ أَتَوْ خَبُ عَنْ سُنَّتِیْ ؟ ﴾ نہ بید کہ تمام شب کے قیام اور أیام منہیہ کے علاوہ صیام ابد میں فقط سنت سے اعراض ہے ، جیناں چہ صاحبِ "خیر الجاری "شارح سیحے بخاری اس مضمون کا افادہ فرماتے ہیں:

"حق النفس الرفق بها، و حق الأهل في القيام بنفقتهم، و إصلاح حالهم و مالهم، فلا تتعب نفسك بحيث تضعف عن القيام بما يجب عليك من ذلك" اه.

الحاصل: الله تعالی کی نفل عبادتیں اس طور پر کہ جس میں مسلمانوں اور نفس کے حقوق ضروریہ کا اتلاف عائد نہ ہو، جائز ہے جیسے امام اعظم ابوحنیفہ رضی الله عنہ سے منقول ہے کہ تمام شب قیام کرتے تھے، بلکہ بعض مبتدیئن شائقین کی نسبت اولی اور بعض پر خارجی مصلحتوں پر نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے۔ اور حضرت عثمان بن مظعون کے باب میں حدیث مذکور سے ، ممانعت نہیں سمجھی جاتی۔

## حديث عبداللدبن عمرو والثيكي شحقيق

اور روايت بح حضرت عبدالله بمن عمرو بمن عاص سے نإنه قال: أخبر رسول الله عني أقول والله لأصومن النهار، و لأقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله على: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: بأيي و أمي، قد قلته يا رسول الله، قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم و أفطر، و نم و قم، و صم من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، و ذلك مثل صيام الدهر، فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، قال عليه السلام: فصم يوما و أفطر يوما، فذلك صيام داؤد عليه السلام، و هو أعدل الصيام. و في رواية: أفضل الصيام، قال: فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال رسول الله: لا أفضل من ذلك، و زاد في رواية: فإن لجسدك عليك حقا، و إن لزوجك عليك حقا، و إن لزورك عليك حقا.

اسی طرح عبداللہ بن عمروبن عاص کی حدیث بھی امام کے منقولہ اعمال کے بدعت ہونے پر دلالت نہیں کرتی ؛اس لیے کہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ مَنَّ اللّٰهِ بَن عمرو کومنع فرمانا آخر عمر میں ضعف کے لاحق ہونے کے احتمال اور مخلوق کے حقوق کے تلف ہونے کے سبب بہ طور رخصت تھا، چناں چہ حدیث بخاری اس پر دال ہے جو محمد بن مقاتل سے مروی ہے:

<sup>(</sup>١) غرائب القرآن و رغائب الفرقان، ج: ٣، ص: ٢٢٦، دار الكتب العلمية، بيروت.

"قال: قال لي رسول الله عَلَيْهُ: (( يا عَبْدَاللهِ! أَلَمُ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَ تَقُومُ اللَّيْلَ؟)) فقلت: بلى يا رسول الله! قال: (( فَلَا تَفْعَلْ، صُمْ وَ أَفْطِو، وَ قُمْ وَ مَمْ ؟ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَقالًا وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال العلامة العيني في "باب صوم الدهر" "أي: هذا باب في بيان صوم الدهر، هل هو مشروع أم لا؟ و إنما لم يبين الحكم في الترجمة؛ لتعارض الأدلة، و احتمال أن يكون عبدالله بن عمر و خص بالمنع لما اطلع النبي على من مستقبل حاله، فيلتحق به من في معناه ممن يتضر ربسر د الصوم، و بقي غيره على حكم الجواز؛ لعموم الترغيب في مطلق الصوم" اه (٢).

#### اور ﴿إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذَٰلِكَ... إلى ﴾ كى شرح ميس فرمايا:

"قد عُلم ﷺ باطلاع الله إياه، أنه ليعجز و يضعف عن ذلك عند الكبر، و قد اتفق له ذلك. و يجوز أن يراد به الحالة الراهنة لما علمه ﷺ من أنه يتكلف ذلك، و يدخل به على نفسه المشقة، و يفوت ما هو أهم من ذلك" اه "".

#### اورامام مالك رحمة الله عليه "مؤطا" مين فرمات بين:

"إنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله على عن صيامها، وهي أيام منى، ويوم الفطر، ويوم الأضحى في ما بلغنا، وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك" اه (٤٠).

- (۱) صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب: حق الجسم في الصوم، ص: ٣٩٢، رقم الحديث: ١٩٧٥، دار الكتاب العربي، بيروت.
  - (٢) عيني شرح بخارى، باب: حق الأهل في الصوم، ج: ١١، ص: ٨٩، ٩٠، دار إحياء التراث العربي.
- (٣) عيني شرح بخاري، باب: حق الأهل في الصوم، ج: ١١، ص: ٩٠ ، دار إحياء التراث العربي. ترجمه: في مَا النَّيْرَ كوالله تعالى كے خرد يخت بيهات معلوم بولى كه آخر عمر ش ده (ابن عمره) اسے ادار نے سے عاجزو قاصر بوجائيں گے، ايسا بى بوا۔ اور اس سے موجوده حالت بھى مراد بو مَلَّى ہے كہ في مَا النَّيْرَ كو معلوم بواكه وه كلفت الحات، الله كومشقت ميں ڈالتے، اور اس سے اہم كوفوت كرتے ہيں۔
- (٤) مؤطا إمام مالك مع شرح الزرقاني، كتاب الصيام، باب: صيام يوم الفطر، إلخ، ج: ٢، ص: ٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت. و وفي نام علم كركة والمسابق المسابق المسابق

ے ترجمہ: انھول نے الل علم کو کہتے سنانر سول اللہ سَکا ﷺ نے جن ایام میں روزے ہے منع فرمایلالیتنی: منی، یوم الفطر اور یوم اللاضعی کے ایام )ان میں روزے ندر کھے، توصوم دہر میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ نہیں خبر چیٹی، اور اس بارے میں جو پچھٹس نے سناان میں پیبات مجھے زیادہ پہندہے۔

#### اوراس قول کے تحت علامہ زر قانی "شرح مؤطا" میں فرماتے ہیں:

"وعليه جمهور الفقهاء أنه يستحب صوم الدهر؛ لإطلاق الأدلة، و لقوله عليه: ((مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ لهكَذَا، وَعَقَٰدَ بِيَدِهِ )) ، أخرجه أحمد، والنسائي، و ابن خزيمة ، و ابن حبان، والبيهقي، أي: ضيقت عليه فلا يدخلها. و على بمعنى عن، أيّ: ضيقت عنه، قال الغزالي: لأنه لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار، فلا يبقى له فيها مكان؛ لأنه ضيق طرقها بالعبادة. و قال أهل الظاهر، و إسحاق، وأحمد - في رواية- بكراهة صوم الدهر. و قال به ابن العربي من المالكية، و شذ ابن حزم فقال: من صام الدهر أثم؛ لحديث "الصحيحين": (( لَآ صَامَ مَنْ صَامَ الأبَدَ... مَرَّ تَيْنِ )) ؛ لأنه إن كان دعاءً فياو يح! مِن أصابه دعاء المصطفى، وإن كان خبراً فيا و يح من أخبر عنه أنه لم يصم. و أجيب: بأنه محمول على من تضرر به، أو فوت به حقا، و يؤيده أن النهي كان خطابا لعبدالله بن عمرو بن العاص. و في "مسلم، والبخاري" عنه: أنه عجر في آخر عمره، و ندم على كونه لم يقبل رخصة النبي عليه فنهاه لعلمه بأنّ سيعجز، و أقر حمرة بن عمرو لعلمه بقدرته بلا ضرر، و بأن معناه: الخبر عن كونه لم يجد من المشقة ما يجده غيره؛ لأنه إذا اعتاده، لم يجد في صومه مشقة. و تعقبه الطّيبي بأنه مخالف لسياق الحديث، ألا تراه نهاه أو لا عن صيام الدهر كله، ثم حثه على صوم داؤد. والأولى أنه خبر عن أنه لم يمتثل أمر الشرع، و بأنه محمول على حقيقته بأن يصوم العيدين و أيام التشريق. و بهذا أجابت عائشة - رضي الله تعالى عنها-، و اختارِه ابن المنذر و طائفة، و تعقب: بأنه عَلَيْهُ قال لمن سأله عن صوم الدهر: (( لَا صَامَ وَ لَا أَفْطَرَ ))، و هو يؤذن بأن لا أجر ولا إثم. و من صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك؛ لأنه عند من أجازه إلا إياها يكون قد فعل مستحبا وحراماً. و أيضا فإن الأيام المحرمة مستثناة شرعا غير قابلة للصوم، فهي بمنزلة الليل و أيام الحيض، فلم تدخل في السوال عند من علم بتحريمها. و لا يصلح الجواب بقوله: (( للا صَامَ وَ لَا أَفْطَرَ )) لمن لم يعلم تحريمها. قال النووي: قوله عليه في صوم و فطريوم: (( لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ ))، قال المتولي وغيره: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث، و في كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد و تخصيص هذا الحديث بعبد الله بن عمرو، و من في معناه، وتقديره: و لا أفضل من ذلك في حقك، و يؤيد هذا أنه عليه للم ينه حمزة بن عمرو عن السرد و يرشده إلى يوم و يوم، و لو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه و بينه؛ لأنَّ تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز" والله أعلم، اله (١).

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني لمؤطا مالك، كتاب الصيام، باب: صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، ج: ۲، ص: ۲٤٠، ۲٤٠، دار الكتب العلميه، بيروت.

اور مصفی شرح مؤطا" میں کہاہے:

"امام شافعی جمع کردہ است در آثار مختلفہ دریں باب بآل کہ صوم دہر ممنوع است براے براے کے کہ خوف ضرر داشتہ باشد، و فوت حق گمان برد۔ ومستحب است براے غیر آل، ومذہب مختار حنفیہ موافق قول مالک است کہ: چول در ایام منھیہ افطار کند در صوم دہر بیج باکے نیست۔ کذا فی العالم گیری"، اھ(۱).

اب اہل تحقیق پر خوب واضح ہوگیا کہ کثرتِ عباداتِ نوافل جو عبداللہ بن عمرو بجالاتے ہے ،عزیمت کے موافق تھی لیکن چوں کہ اس عزیمت میں آئدہ مضرت کا احتمال تھا اس لیے رسول خداصًا گیا ہے ہور رخصت آسانی کا تھم دیا، اور تشدد سے منع فرمایا، چناں چہ تتمہ کو دیث سے جوبہ روایت شخین نقل کیا گیا سے امرصاف ظاہر ہے کہ عبداللہ بن عمرور ضی اللہ عنہ نے رسول اللہ منا گیا ہے ہم کی رخصت پر عمل نہ کیا اور اپنی عادتِ قدیمہ کے مطابق دوام صیام اور قیام شب کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہے، تواگر رسول اللہ منا گیا ہے ہم فرمانا تحریم کے لیے ہوتا تو وہ مداومت کے ساتھ کارِ حرام کا ارتکاب کیوں کر کرتے ؟ اور "یالیتنی کنت قبلت رخصة النبی ﷺ کیوں فرماتے ؟

ملاعلی قاری حدیث ابوقتادہ کی شرح کے تحت اس مدعاکی تائید میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) مترجمہ: امام شافعی نے اس باب میں مختلف آثار جمع فرمائے کہ صوم دہراس شخص کے لیے ممنوع ہے جسے ضرر کا خوف اور اتلاف حق کا کمان غالب ہو، اور اس کے علاوہ کے لیے مستحب ہے۔ حنفیہ کامذ ہب مختار امام مالک کے قول کے مشل ہے کہ: جب أیام منھیہ میں افطار کرے توصوم دہر میں کوئی حرج نہیں، ایساہی عالم گیری میں ہے۔

صوم ما عداها؛ لأن أبا طلحة الأنصاري، و حمزة بن عمرو الأسلمي كانا يصومان الدهر سوى هذه الأيام، ولم ينكر عليهما رسول الله عليه إذ علة النهي أن ذلك الصوم يجعله ضعيفا فيعجز عن الجهاد و قضاء الحقوق. فمن لم يضعف فلا بأس عليه. قال ابن الهمام: يكره صوم الدهر ؛ لأنه يضعفه أو يصير طبعا له، و مبنى العبادة على مخالفة العادة" اله مختصر الا.

محل غورہے کہ صحابہ کرام کے فعل کو (جس پررسول الله مَثَانِیْنِمْ نے انکار نہیں کیا)"مولفِ معیار" بدعت کیوں کرکہتا ہے؟ اور فعل صحابہ اور تقریرِ رسول الله مَثَانِیْنِمْ اور مجتهد صحابہ و تابعین کے مذاہب کے مقابلے میں دلائل فاسدہ کیسے لاتا ہے؟ ایسی مقررہ مقبولہ سنت کو بدعت قبیجہ کہنا مُسلم کی شان سے بہت بعید ہے، بلکہ بدعت کہنے والے کے قول کوتسلیم کرنامجی جاہل عنید کا پیشہ اور غبی بلید (۲) کاشیوہ ہے۔

# تین دن سے کم میں ختم قرآن بدعت وحرام نہیں

و في أخرى له: ألم أخبر أنك تصوم الدهر، و تقرأ القرآن في كل ليلة؟ فقلت: يا نبي الله! و إني لم أرد بذلك إلا خيرا فيها، قال: و اقرأ القرآن في كل شهر، قال: قلت: يا نبي الله ﷺ! أنا أطيق أفضل من ذلك، قال: فاقرأه في سبع لا تزد على ذلك، الحديث. رواه الشيخان. [بخاري: ١٩٧٦، مسلم: ١١٥٩]

عبدالله بن عمروکے احوال میں بیددوسری روایت:

" (( أَلَمُ أَخْبَرُ أَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ، وَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ؟ )) فقلت: يا نبي الله! و إني لم أرد بذلك إلا خيرا. و في رواية: قال: (( وَ اقْرَأُ الْقُرْآنِ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ ))، قال: قلت: يا نبي الله! أنا أطيق أفضل من ذلك، قال: (( فَاقْرَءْ فِيْ سَبْعٍ، لَا تَزِدْ... الحديث ))".

اس کاحال بیہ ہے کہ اس حدیث اور اس کے مثل دیگر احادیث سے صوم دہر کو بدعت سمجھنے کا جواب ہم دے چکے ، اب باقی رہی تلاوت قرآن ، تواس کاحال بیہ ہے کہ ایک مہینے یاساٹھ روز میں عبداللہ بن عمرو کوختم قرآن کا حکم دینار فق اور ادا ہے حقوق کی مصلحت کی بنا پر تھا، جیسا کہ بیان صوم میں گزرا، نہ اس لیے کہ تین روز سے کم میں ختم کرنا مطلقا حرام و مکروہ ہے۔

قال صاحب "الخير الجاري في شرح صحيح البخاري":

<sup>(</sup>١) مرقات المفاتيح، باب: صيام التطوع، الفصل الأول، جلد: ٢، ص: ٥٣٩، أصح المطابع، ممبئي.

<sup>(</sup>٢) جاال عنيد: سركش جاال المغيى بليد: حدورجه كم فهم

"والمستحب أن لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام، قال النووي: اختلف عادات السلف في وظائف القراءة فكان بعضهم يختم في كل شهر، و هو أقله، و أما أكثره فثمان ختمات في يوم و ليلة، على ما بلغنا، كذا في "الكرماني". و قد نقل عن علي رضي الله تعالى عنه أكثر من ذلك، اه، قال الكرماني: فإن قلت: مقتضى "لاتزد" أن لا يجوز الزيادة، قلت: لعل ذلك بالنظر إلى المخاطب خاصة؛ لعجزه و ضعفه، أو النهي ليس للتحريم، اه.

و قال في "فتح الباري" ما ملخصه:

"أن النهي عن الزيادة ليس على التحريم، كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب، و عرف ذلك من قرائن الحال التي أرشد اليها السياق، و هو النظر إلى عجزه عن سوى ذلك في الحال أو في المآل، و أغرب بعض الظاهرة فقال: يحرم أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال النووي: أكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك، و إنما هو حسب النشاط و القوة، فعلى هذا يختلف باختلاف الأحوال و الأشخاص، فمن كان من أهل الفهم و تدقيق الفكر استحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يُخِلِّ بالمقصود من التدبر و استخراج المعاني، و كذا من كان شغل بالعلم أو غيره من مهات الدين و مصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل مهات الدين و مصالح المسلمين العامة يستحب له أن يقتصر على القدر الذي لا يخل مهاق فيه. و من لم يكن كذلك فالأولى الاستكثار ما أمكنه من غير خروج إلى الملل، و لا يقرؤه هذرمة " اه ملخصا(۱).

و قال الإمام النووي في "تهذيب الأسماء":

"قال الحميدي: كان الشافعي رحمه الله تعالى يختم في كل يوم ختمة" اه (٢).

تو دیکھو! جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شب و روز میں آٹھ ختم سے زیادہ پڑھتے، تو حدیث شریف: ﴿ عَلَیْکُمْ بِسُنَّتِیْ وَ سُنَّةِ الْخُلُفَآءِ الرَّاشِدِیْنَ... إلنح ﴾ کے موافق شب وروز میں آٹھ ختم سے زیادہ پڑھناسنت ہوا، لیکن ہر شخص کواس کی استطاعت نہیں ہے، جس کو حضرت حق سجانہ وقت میں برکت اور طی لسان (۳) عنایت کرے کہ ایک دن رات میں حقوق تلاوت کی رعایت کے ساتھ اور عباد (۳) و عبادت کے حقوق ضروریہ کے ساتھ آٹھ ختم سے زیادہ پڑھ سکے وہ مخص اس سنت کا تحصیل تواب کر سکتا ہے، کے الا چنھی کے .

<sup>(</sup>۱) فتح الباري، ج: ۱، ص: ۳۲۸، ۳۲۷، دار أبي حيان.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء، جلد: ١، ص: ٥٤، دار ابن تيمية.

<sup>(</sup>٣) طی اسان: زبان کاتھوڑے وقت میں زیادہ عبارت کو سمیٹ لینا۔ یعنی ادا کرلینا۔

<sup>(</sup>٤) عباد: بندے، عبد کی جمع۔

اورروايت بـ حضرت عبدالله بن عمروت:قال: يا رسول الله ﷺ! في كم أقرأ القرآن؟ قال: في شهر، قال: فإني أقوىٰ من ذلك، ردد الكلام أبو موسىٰ و تناقضه حتى قال: اقرأه في سبع، قال: فإني أقوى من ذلك، قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث، رواه أبو داؤد [رقم: ١٣٩٠]

اورروايت مع صرت السيخة قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي على يسألون عن عبادة النبي المنه فلها أخبروا بها كأنه تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي الله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، و قال الآخر: أنا أصوم النهارأبدا و لا أفطر، و قال الآخر: أنا أصوم النهارأبدا و لا أفطر، و قال الآخر: أنا أعترل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي اللهم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا و كذا؟ والله! إني لأخشاكم لله و أتقاكم به لكني أصوم و أفطر، و أصلي و أرقد، و أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، رواه الشيخان. قال سلمان لأبي الدرداء: نم، فلما كان من آخر الليل، قال: قم، قال النبي الله على صدق سلمان. عن عائشة قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل على رسول الله الله على أسد، فذكر من صلاتها، فقال: مه! تطليكم، عا تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا، رواه البخاري في باب ما يكره من التشديد في العبادة. مالك بن إسماعيل بن أبي حكيم، أنه بلغه أن رسول الله الله على مع امرأة من الليل تصلي، فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الخولاء بنت نويت، لا تنام الليل، فكره رسول الله على ذلك حتى عرفت الكراهة في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك و تعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة، رواه مالك في مؤطا. (معيادالحق)

اور "ابوداؤد" کی حدیث، جو عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور "بخاری وسلم" کی حدیث جوانس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور "موَطا" کی مروی حدیث، جن سے مولف نے تین دن سے کم میں ختم قرآن کی کراہت پر استدلال کیا ہے، اس کا جواب بھی کلام سابق سے بہ خولی واضح ہوچکا، اتی بات باقی ہے کہ ابوداؤد کی حدیث میں جو یہ واقع ہے: (﴿ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ فِيْ أُقَلِّ وَنَى بات باقی ہے کہ ابوداؤدکی حدیث میں جو یہ واقع ہے: (﴿ لَا يَفْقَهُ مَنْ قَرَأُ الْقُرْآنَ فِيْ أُقَلِّ وَنَى بات باقی ہے کہ ابوداؤدکی حدیث میں کرسکتا۔ اور یہ حکم اشخاص کے اعتبار سے مختلف ہے، لیکن اکثر یہی ہے، فہم تام اور تدبر کامل پر موقوف نہیں، اس کے بغیر بھی نفسِ ثوابِ الوت حاصل ہو تا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام اور تابعین عظام کامل (جس کا ذکر فی الجملہ ہوچکا) اس بات پر واضح دلیل ہے کہ تین روز سے کم میں ختم قرآن کی نہی تنزیہی ہے نہ کہ تحریکی۔ اور بہ نسبت بعض اشخاص واضح دلیل ہے کہ تین روز سے کم میں ختم قرآن کی نہی تنزیہی ہے نہ کہ تحریکی۔ اور بہ نسبت بعض اشخاص کے ہے نہ بہ نسبت کل کے، اور وہ کحوق ملالت اور کثرت عجلت کے ساتھ معلل ہے۔ جس شخص کو حضرت حق سجانہ بسط زبان (") اور طی لسان (") اور شوقِ وافر عنایت کرے اس کے لیے نہی نہیں ہے۔ حق شخل الفاری فی "المرقاۃ":

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٣٩٠، ج:١، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) بسط زبان: زبان كى كشادگى اور فراخى \_

<sup>(</sup>٣) طی زبان: زبان کاتھوڑے وقت میں زیادہ عبارت کوسمیٹ لینا۔ یعنی اداکرلینا۔

عن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله على قال: (( لَمْ يَفْقَهُ ))، أي: لم يفهم فهما تاما (( مَنْ قَرَأُ الْقُرآنَ ))، أي: ختمه (( فِيْ أَقَلّ مِنْ ثَلاثٍ ))، أي: ليال. و قال ابن حجر: أي من الأيام؛ لأنه إذا ذاك لم يتمكن من التدبر له و التفكر فيه بسبب العجلة و الملالة، قال الطيبي، أي: لم يفهم ظاهر معاني القرآن. و أما فهم دقائقه فلا تفي الأعمار بأسرار أقل آية بل كلمة منه. والمراد نفي الفهم لا نفي الثواب، ثم يتفاوت الفهم بسبب الأشخاص و الأفهام. و قال ابن حجر: أما الثواب على قراءته فهو حاصل لمن فهم و لمن لم يفهم بالكلية؛ للتعبد بلفظه... ثم جرى على ظاهر الحديث جماعة من السلف، فكانوا يجمعون القرآن في ثلاث دائما، و كرهوا الختم في أقل من ثلاث، ولم يأخذ به آخرون نظرا إلى أن مفهوم العدد ليس بحجة، على ما هو الأصح عند الأصوليين، فختمه جماعة في يوم و ليلة مرة، و آخرون مرتين، و آخرون ثلاث مرات، و ختمه في ركعة من لا يحصون كثرة، و زاد آخرون على الثلاث، و ختمه جماعة مرة في كل شهرين، و آخرون في كل شهر، و آخرون في كل عشر، و آخرون في كل سبع. و عليه أكثر الصحابة و غيرهم... و قال النووي: المختارأن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فمن كان يظهر له بدقيق الفكر اللطائف والمعارف فليقتصر على قدر يحصل كمال فهم ما يقرأه، و من اشتغل بنشر العلم أو فصل الحكومات من مهات المسلمين فليقتصر على قدر لا يمنعه من ذلك. و من لم يكن من هولاء فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملالة و الهذرمة، و هي السرعة في القراءة. و قال النووي: كان السيد الجليل ابن كاتب الصوفي يختم بالنهار أربعا و بالليل أربعا. و قد روي عن الشيخ موسى السدراني - من أصحاب الشيخ أبي مدين المغربي - أنه كان يختم في الليل و النهارسبعين ألف حتمة" اه مختصر ا(١٠).

پس اہل بصیرت اور صاحبان فطانت پر بسبب ملاحظہ ان احادیث مذکورہ بالا کے مواظبت تمام شب کے جاگنے کا، اور ساتھ مداد مت کے رات بھر میں ہزار رکھت پیڑھنے کا کہ اس میں طرح طرح کی مشقت اور تکلیف سخت پائی جاتی ہے۔اور ستر ہزار قرآن ختم کرنے کا جو ستر برس کی عمر میں سے بعد منہاکرنے چاریا پارٹی سال طفولیت کے تین ختم تخیینا ہر روز میں ہوتے ہیں، اور ایک وضو سے عشااور فجر کی نماز پیڑھنے کا۔ ظاہر ہے اسی برعات کو جناب امام ابو حنیفہ کی طرف ہر گرنسبت نہ کرنی چاہیے، کیوں کہ امام صاحب سنت کا بہت لحاظ رکھتے تھے اور سنت کا خلاف نہیں کرتے تھے۔

<sup>(</sup>١) مرقاة المفاتيح، جلد: ٢، ص: ٦١٥، ٦١٦، كتاب فضائل القرآن، أصح المطابع، ممبئي.

توباتی رہے آٹھ گھنے توان میں اگر ہزار رکعت پڑھتے تھے توفی گھنٹہ سواسور کعت ہوئی، اور ادا سے سواسور کعت کا مع ادا ہے کہ ادر کان، لینی رکوئ ہو بچود وقیام وقعدہ وقومہ وجلسہ وقراءت کے، اور مع لحاظ واجبات اور سنن اور مستحبات، ایک گھنٹہ کی میعاد میں عقل سلیم محال جائی ہے۔ ہاں!اگر کہو کہ اس کیفیت سے پڑھتے تھے کہ بعد تحریمہ کے قراءت بقدر مدھ آمتان کرے ، رکوئ و سجود میں اشارة ذرا ساسر کو چھاکر رکعت بوری کرتے تھے، توالیتہ امکان ہے ۔ لیکن سے کیا عبادت ہوئی، اور اس میں کیا تقرب اور ثواب ؟ اور ایسا ہی ستر ہزار ختم قرآن جس کے تخیینا تین ختم ہر روز ہوتے ہیں، بھی دشوار ہے ۔ اس لیے کہ امام صاحب کاروبار تجارت بھی کرتے تھے، ویل کہا میں این طاہر کے جو مجمع البحار سے نقل کیا گیا ہے، گزر چکا۔ اور اجتہاد مسائل بھی کرتے تھے۔ اور بعد اجتہاد کے مباحثہ اور مشورہ شاگر دول سے کرتے تھے، اور تعلیم و تعلم میں بھی شاغل رہتے تھے۔ لی بایں ہمہ ہر روز تین ختم قرآن کے کس طرح کرتے ہوں گے ؟

اوریہ بھی نہیں کہ سکتے کہ کرامت سے تین ختم ہر روز کرتے تھے ؛ اس لیے کہ کرامت توایک امراتفاتی ہے کہ خارق عادت ک ہوتی ہے، نہ مدامی اور عادی ۔ حالال کہ یہ شعار امام کا بقول خصم کے مدامی تھا۔ تو خوب ثابت ہوا کہ ایس شاقہ عبادت شرعا مبرعت ہے، اور عادة دشوار ہے، اور نسبت کرنا اس کا طرف جناب امام کے اچھانہیں ۔ اور شان حضرت امام کی اس سے بلند ت ہے۔ اور قواب کثیر اتباع سنت میں ماتا ہے، نہ زیادہ مشقت اٹھانے میں، جیسے کہ قاضی ثناء اللہ پائی پتی، ترجمہ ارشاد الطالبین ر وغیرہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ (معیار الحق)

اور مولف معیار کابیکہناکہ: "شب وروز میں تین ختم پورے ہونا، نہیں ہوسکتا" باطل ہوا؛ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شب وروز میں آٹھ ختم کرتے تھے، توجس طرح اکثر صالحین تین ختم پورے کرتے تھے۔ تھے اسی طرح امام صاحب تین ختم پورے کرتے تھے۔

اور به کهناکه: "کرامت ایک امراتفاقی ہے، ہمیشہ نہیں ہوتی" زعم فاسد اور قولِ باطل ہے؛ اس لیے که کرامت اس خلافِ عادت امر کو کہتے ہیں جو مسلمان، غیر نی سے ظاہر ہو، خواہ بہ طور مداومت ہویا بھی بھی۔ "مولف معیار" کی جانب سے اس میں "انفاقی" ہونے کی قید، اصطلاح جدید ہے، چنال چہ شیخ موسی سدرانی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وغیر ہم کی کرامت بہ طور مداومت تھی، کہا می نقلہ من "الموقاة، و الخیر الجاري".

و قال الإمام الرازي في "التفسير الكبير":

"أما الثاني: و هو أن يظهر خوارق العادات على يد انسان من غير شيء من الدعاوي، فذلك الإنسان إما أن يكون صالحا مرضيا عند الله تعالى، وإما أن يكون خبيثا مذنبا، و الأول من القول بكرامات الأولياء، وقد اتفق أصحابنا على جوازه" اهعلى قدر الحاجة، و هكذا في عامة كتب العقائد.

### شاہ ولی الله رحمہ الله کے کلام کا جواب

اور جناب شاه ولى الشرصاحب محدث، والمماجد مولانا شاه عبدالعزيز قد س مربما، تجمة الشرالبالغد ميس فرمات بين: و منها التشدد، و حقيقته اختيار عبادات شاقة لم يامر بها الشارع، كدوام الصيام والقيام، والتبتل و ترك التزوج، و أن لم يلتزم السنن والآداب كالتزام الواجبات، و هو حديث نهى النبي على عبدالله بن عمرو و عثمان بن مظعون عها قصدا من العبادات الشاقة، و هو قوله على له يشاد الدين أحد إلا غلبه، فإذا صار هذا المتعمق أو المتشدد معلم قوم و رثيسهم ظنوا أن هذا أمر الشرع و رضاه، و هذا داء رهبان اليهود والنصاري. انتهي كلامه في كلامه ف

اور شاه ولى الله رحمة الله عليه كابية قول:

"و منها التشدد و حقيقته اختيار عبادات شاقة لم يامر بها الشرع" إلخ.

اس کا حاصل میہ ہے کہ عبادات میں وہ تشدد جو شرع میں مامور بہ نہیں بلکہ مخالف ہے، جیسے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا امور مسنونہ وغیرہ کے تزک اور عبادات شاقہ کے ار تکاب کی قسم کھانا، جن سے رسول اللہ مَٹَائِلِیُّمِ کُم کوملالت اور ضعف کے لحوق کاعلم ہوا تھا ہے بھی بھی تحریف دین کاسبب بن جاتا ہے، چناں چہ شاہ ولی اللہ مرحوم کا قول اس پر دال ہے:

"فإذا صار هذا المتعمق أو المتشدد معلم قوم أو رئيسهم، ظنوا أن هذا أمر الشرع و رضاه، و هذا داء رهبان اليهود و النصاري "(۱).

لیکن مولف نے اپنے مدعا پر ان کے کلام کی تطبیق کی غرض سے، اسے حذف کر دیا جو ہما ہے لیے مضر نہیں ؛ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ مرحوم کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صَافِی اللہ عَان دونوں صحابہ کونہی فرمانا و قوع تحریف کے احتمال کی وجہ سے تھا، اور دوسرے محققین محدثین کے نزدیک اتلافِ حقوق یا لحوق ضعف وغیرہ کے احتمال کی وجہ سے عبداللہ بن عمرو کے لیے نہی تنزیہی ، اور حقوق واجبہ کے ترک کے حلف کی وجہ سے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے تحریکی تھی۔ اور امام کے احوال منقولہ میں ان امور میں سے کوئی بھی موجود نہیں، تواس قول سے ان کے افعال، قابل رد اور برعت کیوں کر قرار دیے جائیں ؟ و قد مر تفصیلہ فتذ کی بلکہ ان کے افعال منقولہ عزیمت اور سنت کے مطابق تھے۔

دیکھو! علامہ عینی کا کلام اس باب میں نص صریح ہے کہ رسول اللہ سَلَّا عَلَیْمٌ کا بعض صحابہ کو عبادات شاقہ کی کثرت سے منع فرمانا ملالت لاحقہ کے خوف کی وجہ سے بہ طور رخصت تھا، نہ مکروہ و ممنوع ہونے کے سبب، چنال چہمالک بن اساعیل کی حدیث کے فوائد میں فائدہ رابعہ کے تحت فرماتے ہیں:

"الرابع: فيه بيان شفقة النبي ورأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم، و هو ما يمكن الدوام عليها بلا مشقة؛ لأن للنفس يكون فيه النشط، و يحصل منه مقصود الأعمال و هو الحضور فيها والدوام، بخلاف ما يشق عليه، فإنه تعرض لأن يترك كله أو بعضه أو يفعله بكلفة، فيفوته الخير العظيم. وقال أبو الزناد و المهلب: إنما قال عليه السلام؛ خشية الملل اللاحق، و قد ذم الله سبحانه من التزم فعل البر

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغه، باب: أحكام الدين من التحريف، ج: ۱، ص: ۳۵، دار إحياء العلوم، بيروت، لبنان، ۲۵۰ه، ۱۹۹۹م.

ثم قطعه بقوله: ﴿و رَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا، إلخ﴾ [الحديد: ٢٧] ألا ترى أن عبدالله بن عمرو بن العاص ندم على مراجعة النبي على التخفيف عنه لما ضعف، و مع ذلك لم يقطع الذي التزمه. الخامس: فيه دليل الجمهور أن صلاة جميع الليل مكروهة، و عن جماعة من السلف لا بأس به، قال النووي: و قال القاضي: كرهه مالك مرة، و قال: لا لعله يصبح مغلوبا، و: ﴿فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحراب: ٢١] و مرة قال: لا بأس به مالم يضر ذلك لصلاة الصبح " اه بقدر الحاجة (۱).

# مديث: "إِكْلَفُوا مِنَ الْعَمَل" كَيْحَقِّق

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أمرهم، أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله ﷺ! إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم و أعلمكم بالله أنا، كما رواه البخاري في كتاب الإيمان. [بخاري: ٢٠] (معياد الحق)

اور اگریہ شہہ واقع ہوکہ امام مالک اور جماعت سلف کا تمام شب کے قیام کوجائز رکھنا ظاہر حدیث:
((اکْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِیْقُوْنَ )) کے خلاف ہے، تواس کا جواب سے ہے کہ: عبادت گذاروں کی طاقت،
مزاح، زمانے اور شوق کی کثرت وقلت کے اعتبار سے متفاوت ہوتی ہے، توجس عابد کو تمام شب کے قیام میں
فقور، ملالت اور حقوقِ واجبہ کے ضائع کرنے کا اندیشہ نہ ہواس کے لیے بلاکر اہت جائز ہے، اور اس کی بہ نسبت
تمام شب کا قیام طاقت سے خارج نہیں کہ حدیث: ((اکْلَفُوْا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِیْقُوْنَ ... إلى ح)) کے

(۱) ترجمہ: فاکمہ کرابعہ: اس میں امت پر نی پاک مَنا گُلِیْرِ کی شفقت و رحمت کا بیان ہے؛ اس لیے کہ آپ نے امت کو ان چیزوں کی ہدایت فرمائی جوان کے لیے باعث صلاح ہوں، اور بیروہ ہے جس پر بلامشقت دوام ممکن ہو؛ کیوں کہ نفس کو اس میں نشاط حاصل ہو تا ہے۔ برخلاف ان چیزوں کے جو میں نشاط حاصل ہو تا ہے۔ برخلاف ان چیزوں کے جو نفس پر شاق ہوں؛ کیوں کہ ان کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ یا توسب کو ترک کر دے یا کچھ کو یابہ تکلف اداکرے تو اس سے خیر کا ایک بڑا حصہ فوت ہوجائے۔ ابوالزناد اور مہلب نے کہا کہ: نبی پاک مَنا گُلِیْرِ فِلْم نے ملال لاحق کے اندیشے سے ایسافرمایا۔ اور جس نے نبی کے کام پر الترام کے بعد اسے ترک کر دیا تو اللہ رب العزت نے اپنے اس قول سے اس کی مذمت فرمائی: ﴿و رَهٰ جَانِيَةٌ لِمُنا اللهُ تَعَالًى عنہ جب ضعیف ہو گئے تو نبی پاک مَنا ﷺ کے اندیشے موالے تو نبی پاک مَنا ﷺ کے اندیشے موالے تو نبی پاک مَنا گُلِیْرِ کُلُور کُلُور کُلُور کُلُور کی اللہ تعالی عنہ جب ضعیف ہو گئے تو نبی پاک مَنا گُلِیْرُ کُلُور کُلُور

فائدہ خامسہ: اس میں جمہور کی دلیل ہے کہ تمام رات نماز میں مشغول رہنا مکروہ ہے ، اور سلف کی ایک جماعت سے منقول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نووی کا قول ہے کہ قاضی عیاض نے فرمایا: امام مالک نے بھی اس کو ناپسند کیا اور فرمایا کہ: ممکن ہے کہ وہ اس حال میں صبح کرے کہ اس پر نیند کا غلبہ ہو (اور نماز فجر فوت ہوجائے) اور حضور منگا فلیکٹی کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور بھی فرمایا کہ: اس میں کوئی حرج نہیں جب کہ اس سے نماز صبح کے فوت ہونے کا خوف نہ ہو۔

منافی ہو۔ اور جس کسی کو مذکورہ امور میں سے کوئی امر لاحق ہوتواس عارض کے سبب جواز بلاکراہت کا حکم بدل جائے گا، چنال چہ" مجمع البحار" میں حدیث: ﴿ فَإِنَّ اللهُ سُبْحَانَهُ لَا يَمِلُّ حَتَّىٰ مَّلُوْ ا… إلى سے تحت شیخ ابن طاہر کا درج ذیل کلام اس پر دال ہے:

" أي: اعملوا حسب وسعكم؛ فإنكم إذا أتيتم به على فتور يعامل بكم معاملة الملول، أي: [إذا] تعبدوه على فتور، فاعبدوه ما بقي لكم نشاط، فإذا فترتم فاقعدوا" اه(١٠).

اورصاحب فق البارى في اس حديث كم نوفا كمد كك يس بملماس كم تيسر افاكمه يهيئ الثالث: الوقوف عند كم المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد المراد المرا

اورصاحب "فتح البارى" كايه كلام:

"الثالثة الله قوف عند ما حد الشارع من عزيمة و رخصة، و اعتقاد أن الأخذ بالأرفق الموافق للشرع أولي من الأشق المخالف" اه (۲). — صحح به اور بهم بلكه تمام الل اسلام اس كوتسليم كرت بيل ليكن امور مذكوره كے بدعت بهونے كا ثبوت اس سے حاصل نہيں بهوتا؛ اس ليے كه اس كلام كامعنى بيہ كه: حدود شرعيه ميں سے جوعزيمت ورخصت بهول مسلمان كوان سے تجاوز نہيں كرناچا ہيے۔ اور مناسب وموافق عبادت، ئرمشقت خالف عبادت سے اولی بهوتی ہے، توامام كی عبادتيں عزيمت ورخصت كے حدود سے خارج كرب تھيں، بلكه ان ميں كھ عزيمتيں تھيں اور كچھرخصتيں تو "فتح البارى" كے كلام سے كياضرر بهوگا؟ ديكھو! امام كی عبادتيں صحابہ كرام جيسے حضرت علی، حضرت عبدالله بن عمروبن عاص، حضرت ابوطلحہ انصاری اور حمزه بن عمرواللمی رضی الله عنهم اجمعین كے فعل كے موافق تھيں، توبيہ كيول كر كہا جائے گاكہ به امور مخالف شرع سے ؟

صالحین کے نیک احوال واخبار مانے کے لیے، سندنج متصل مسلسل کی ضرورت نہیں

پس مداحین جو پچھ قصد واہید بلاسند سیح کے ، فضیلت بیس امام صاحب کی نقل کرتے ہیں ، امام صاحب تک ساتھ سند سیح متصل مسلسل کے نہیں پہنچا۔ اور نیز مخالف سنت کے ہو، اور شان امام کی بھی اس کو تقتضی نہ ہو تو پا یہ اعتبار سے ساقط ہے ، کیوں کہ اخبار بیس سند سیح متصل لازم ہوئی قبول کرنے بیس اس کے ، نزدیک فقہا اور محدثین کے۔ اور بیہ سند سیح متصل الاسناد بھال پائی نہیں جاتی ، پھر کیوں کر قابل مصل لازم ہوئی قبول کرنے اس آبت کر بیہ کے : ﴿ اِعْدِلُو اللّٰ هُو وَ اَسْدُونِ اِسْدُ مِنْ اِسْدُ مِنْ اِسْدُ مُنْ اِسْدُ مُنْ اِسْدُ مُنْ اِسْدُ مُنْ اِسْدُ مِنْ اِسْدُ مُنْ اِسْدُ مِنْ اللّٰ اِسْدُ اللّٰ مِنْ اللّٰ اِسْدُ اللّٰ مِنْ اللّٰ اِسْدُ مُنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اِسْدُ اللّٰ مُنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

<sup>(</sup>۱) مجمع بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٦١٤، ناشر الفارق الحديثة للطباعة والنشر. ترجمه: اپنی وسعت بھر عمل کرو؛ اس ليے کہ جب فقر وستی کے ساتھ عمل کروگ تو تمھارے ساتھ ستی کامعاملہ کياجائے گا؛لہذا جب تک نشاط باقی ہواس کی عبادت کرو۔اور جب اکتاجاؤ توبيٹھ رہو۔

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، باب: ما يكره من التعمق والتنازع، ج: ١، ص: ٧١، دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ.

اور "مولف معیار" نے جوبہ کہا: "پس مداحین جووائی قصے مدرِ امام میں نقل کرتے ہیں، سند مسلسل متصل کے ساتھ امام تک نہیں ﷺ ، اور نیز مخالف سنت ہیں " — اس کا مفصلاً جواب کلام سابق سے واضح ہود کا کہ یہ امور منقولہ سنت کے موافق ہیں۔ اور اخبار کو قبول کرنے اور صلحا کے احوال کی حکایتوں میں "سند مسلسل متصل "کس نے شرط کی ہے؟ تمام احادیث متصل، غیر مسلسل، بلکہ غیر متصل، مرسل یا معلق وغیرہ اکثر مسائل اور احکام شرعیہ کا مبنی ہیں، تو پھر صالحین کے حالات میں نقول کے لیے تسلسل اور اتصال کی شرط لگانا بہت تعجب خیز ہے، و من ادعیٰ فعلیہ البیان.

دیکھو! جو حدیث عمل کرنے کے لیے تلاش کی جائے تواس حدیث کاعمل کرنے والے تک بہ سند مسلسل متصل پہنچناضروری نہیں، کسی معتبر کتاب میں اس کا پالیناعمل اور قبول کے لیے کافی ہے۔ قال فی "مختصر کتاب الإر شاد" لابن الصلاح:

"من أراد العمل بحديث من كتاب، فطر يقته أن ياخذه من نسخة معتمدة، قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزاه" اه(١٠).

لهذاجب الم مح مذكوره احوال ثقات كى معتبر كتابول مين به تفصيل مذكور بين توبمار عقول كرنے كے ليے بيدامر كافى ووافى ہے، اور صحت خبر كاسند مسلسل متصل پر موقوف به ونائى شريعت بنانا اور زعم فاسد وباطل ہے۔ نعوذ بالله سبحانه من هذه الهفوات، و نسأله العصمة في القول و الفعل و الإعتقادات، و نستعين بجنابه في كفاية المهات، و دفع شرور البغاة، بحرمة سيد السادات.

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: جو کسی کتاب کی کسی حدیث پر عمل کرنا چاہے تواس کا طریقہ بیہ ہے کہ اسے کسی معتمد نسخے سے حاصل کرے، جس کا اس نے پاکسی ثقیۃ شخص نے سیجے اصول کے ساتھ مقابلہ کیا ہو، تواگر اس نے سیجے، معتمداور محقق اصول کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تووہ اس کے لیے کافی ہے۔

باب دوم

# تقليرا تمه اربعه كابيان

# تقليدائمه اربعه كااثبات

# آيت: "فَسُّئُلُو اللهِ كُر "كَ تَحقيق

قال: وسراباب: ائمہ اربعہ کی تقلید کے بیان میں۔اللہ تعالی فرہا تا ہے: ﴿ فَصَتْ لُوّا اَهْلَ اللّهِ مُحْرِ إِذَ كُمْ تُمُّمُ اَلَّهُ مَهُمُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الل

قال صاحب التنوير: دوسراباب: ائمه اربعه كى تقليد كے بيان ميں ، الخـ قوله: باب ثانى سے مولف كاصل مقصد مجتهدِ معين كى تقليد كا وجوب ثابت كرنا ہے ، الخـ

اقتول: و بعونه أحول: آیت کریمہ: ﴿فَسْ عَلُوّا اَهْلَ الدِّ كُو اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ''﴾ مشركين كے شهر كي جواب ميں نازل ہوئى تقى جو كہتے ہے كہ: "الله تعالى كا مرتبہ اس سے برتز ہے كہ اس كے رسول بشر ہوں "۔اوراس شبہ سے مقصو در سول الله مثّالِثَائِيَّمْ كى نبوت كا انكار تھا تو حضرت حق سجانہ نے جواب ميں فرمايا كہ: تم اپنے معاونين اہل كتاب، لينى يہود و نصارى سے يا اربابِ تواريِّ ماضيہ سے دريافت كرلوكہ ہم نے رسول الله مثّالِثَائِمْ سے يہلے كوئى رسول مردول كے علاوہ نہيں بھيجا۔ اور اسى طريقے پر محمد مثّالِثَلِيَمْ كومنصب رسالت عطاكيا۔ قال في "التفسير الكبير، و النيشا پوري":

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة النحل: ٦٦، آيت: ٣٤.

"الشبهة الخامسة: ان قريشا كانوا يقولون: الله أعلى و أجل من أن يكون رسوله بشراً، فأجاب سبحانه بقوله: ﴿وَ مَاۤ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا﴾ [النحل: ٤٣] والمراد أن هذه عادة مستمرة من أول زمان الخلق والتكليف، ثم أنهم كانوا مُقرين بأن اليهود و النصارى أصحاب العلوم و الكتب، فأمرهم الله سبحانه – أعني قريشا – بأن يرجعوا في هذه المسئلة إليهم ليبين لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها، و ذلك قوله: ﴿فَسَّئُلُو اَهُلُ الدِّكُرِ﴾"اه مختصراً (١٠).

و قال في "البيضاوي": ﴿فَسُّئُلُوٓا اَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم " اه (٢٠). و هكذا في " الكشاف، والمدارك".

اور اس جگہ لفظ "أهل " کامعنی " والوں " اور "صاحبوں " ہے، کہا قال فی " القاموس":
اُهل الأمر و و لاته " اه له لهذا اہل ذکر سے متولینِ ذکر یعنی توریت وانجیل وغیرہ یا اخبار ماضیہ کے جانے والے ہیں۔ اور چوں کہ محقین علما ہے اصول کے نزدیک عموم لفظ کا اعتبار ہے نہ کہ خصوصِ مورد کا، تواس آیت کر بیہ سے (جواگرچ مشرکین کے شبہ کے دفع کے لیے محل خاص میں نازل ہوئی تھی)، عموم لفظ اور سوال کے داعیہ کے تقاضا سے (کہ وہ امر محتاج الیہ فی الدین کا نہ جاننا اور سوال کرنا اور علا ووا تفین سے اس امر کی محقیق کرنا، اس نہ جانے پر مرتب ہے) احکام متعدّدہ استنباط کرتے ہیں، ان من جملہ احکام میں سے ایک بیہ ہے کہ جس وقت مسلمان کو دین کا کوئی ضروری مسئلہ معلوم نہ ہو تواس امر کے علا و ماہرین کی طرف رجوع کے بغیر قول کو تسلیم کر لینا ہے: اس لیے کہ عامی کو معرفتِ دلیل پر قدرت تامہ اور اس کے معارض و مناقض بغیرہ سے واقفیت نہیں ہوتی۔

اور ناتخ وغیرہ سے واقفیت نہیں ہوتی۔

قال العلامة السمهودي في "العقد الفريد":

"التقليد: قبول القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله، فأما مع معرفة دليله فلا يكون إلا لمجتهد؛ لتوقف معرفة الدليل على معرفة سلامته عن المعارض؛ بناءً على وجوب البحث عن المعارض، و معرفة السلامة عنه متوقف على استقراء الأدلة كلها، ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد. ومن لم يوجب البحث

<sup>(</sup>۱) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپوري على هامش تفسير الطبري، ج:١٤، ص: ٦٨، المطبعة الميمنية، مصر.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل وأسرار التاويل، المعروف بتفسير البيضاوي، زير آيت: ﴿ فَسُّئُلُو ٓ ا اللَّهِ كُمْ ﴾، جلد: ٣، ص: ٩٩٣. دار الفكر، بيروت.

عن المعارض و اكتفى بمجرد معرفة الدليل، كمن أجاز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص فلم يكتف بمعرفته من غير مجتهد؛ إذ لا وثوق لمعرفة غيره في الأدلة الظنية" اه.

علما علم محققین کے نزدیک بیر آیت کریمہ بالضرور وجوبِ تقلید کی دلیل ہوئی، کے قال السید السمھودي في "العقد الفرید":

و دليل وجوب تقليد غير المجتهد مجتهدا قوله تعالى: ﴿فَسَّئُلُوٓا اَهُلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنِتُمُ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾" اه.

و قال الشيخ ابن الملا فروخ المكي في "القول السديد":

"ومن لم يكن له قدرة وجب عليه اتباع من أرشده إلى ما كلف به ممن هو من أهل النظر، و الاجتهاد، و العدالة، و سقط عن العاجز تكليفه بالبحث و النظر؛ لعجزه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦] و لقوله عز و جل: ﴿فَسُّتَلُوّا اَهْلَ الذِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ و هي الأصل في اعتماد التقليد، كما أشار إليه المحقق ابن الهمام "اه(۱).

اور محققین اہلِ اصول کے نزدیک "عام" اس لفظ کو کہتے ہیں جوعلی سبیل الاستغراق مسمیات غیر محصور کے مجموعہ پر شتمل ہو، قال فی "مسلّم الثبوت":

"قال أبو الحسين البصري: العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له" اه (٢٠).

و قال في "التوضيح":

"فالعام: لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور، مستغرق جميع ما يصلح له" اه(٢٠).

تو "أهل الذكر" كالفظ جوآيت كريمه ميں وارد ہے اگراس كوعام كہاجائے، اور على سبيل الاستغراق اس سے جملہ اہل ذكر مراد ليے جائيں، اور اس كواسي عموم پر باقى ركھاجائے توآيت كريمه كامقصود، كه وہ كفار كے شبح كا

<sup>(</sup>١) القول السديد، الفصل الأول، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت المقالة الثالثة: في المبادئ اللغوية، ج:١، ص:٢٣٨، دارالكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٢٣ه، ٢٠٠٢م.

<sup>(</sup>٣) التوضيح، الباب الأول، الركن الأول في الكتاب، التقسيم الأول، ص: ٥٦. مجلس البركات، اشرفيه مبارك پور.

ازالہ ہے اورآسانی کتاب والوں اور ماضی کے اخبار واقعیہ جاننے والوں سے سوال کرنا ہے، ہرگز حاصل نہ ہوگا؛ اس لیے کہ تمام اہل کتاب اور واقفین اخبار سے سوال کرنا محال ہے؛ کیوں کہ سائل کا زمانہ وجود اور امکنہ تحقق سے دوری کے باوجود سب کے ساتھ اکھیف دینا نکلیف بالمحال، اور آیت کریمہ: ﴿لَا مُحْكِلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ کے مخالف ہوگی، اور بجاآ وری جوامر کا مقصود ہے، وہ کیسے حاصل ہوسکے گا؟

اور اسی طرح تقلید کے واجب ہونے کا حکم جواہل علم نے اس آیت کریمہ سے مستنط کیا ہے، ہرگز حاصل نہ ہوگا؛ اس لیے کہ عامی عازم تقلید کوہر مجتہداور جملہ اہل علم ودانش کی طرف رجوع ممکن نہیں تواس کی بجا آوری بھی محال ہوئی۔ اور "أهل الذکر" کو عموم پر باقی رکھنے کی صورت میں اور ہر مجتہداور اہل علم سے سوال کے جواب میں بھی مجتہدین اور اہل علم کی آرا کے اختلاف کی تقدیر پر عدم ترجیج کی وجہ سے ہرایک کی رائے پر عمل نہ کرسکے گا، اور احکام اجتہادیہ کے شخالف و تدافع کے باعث سب کی رائے پر نہ چل سکے گا، تولا محالہ ان قباحتوں کے دفع کرنے کے لیے لفظ "أهل الذکر" میں کوئی تخصیص مرادلینا ضروری ہوگا۔

اگرکہا جائے کہ: بعض اہلِ اصول کے نزدیک عام وہ لفظ ہے جو دوسے زیادہ مسمیات غیر محصور پر دلات کرے ، اور جملہ افراد کا استغراق ان بعض کے نزدیک ضروری نہیں؛ لہذا آیت کریمہ میں اہل ذکر میں سے تین افراد سے سوال کرنا کفایت کرتا ہے اور اس تقدیر پر لفظ "اُھل" تین افراد پر شتمل ہونے کی وجہ سے عموم پر باقی رہے گا۔ اور بجاآ وری محال نہ ہوگی، توہم کہیں گے: اولاً: توان بعض کا مذہب محققین کے نزدیک مخدوش ہے ، مقبول نہیں؛ لہذا محققین کے نزدیک ، مذہب غیر مقبول پر کلام کی بنافاسد ہے۔

ثانیا: یه که جب مسمیات غیر محصور کی قید، عام میں معتبر ہوئی اور جمله افراد کا استغراق ضروری نه ہوا، تو اہلِ ذکرسے تین افراد کا تعین کر دینا عموم کے منافی ہوگا۔اور جب شخصیص نه کی جائے گی توافراد غیر محصور (جوعام کے مدلول ہوں گے۔اور غیر محصور ہونے کی وجہ سے ان سے سوال ممکن نه ہوگا۔

ثالثاً: یہ کہ ہم پوچھے ہیں کہ کوئی فردجس پر اہل ذکر صادق ہوتم نے اسے مسئول عنہ ہونے سے نکالایا نہیں؟اگر نکالا تواہل ذکر کالفظا پنے مصداق کوشامل ہونے کے باوجودتم نے بعض مصداق کو خارج کر دیا تو تخصیص جو کہ نقلیل شُر کا کانام ہے ، تحقق ہوگئ، خواہ لفظ "أهل الذکر" کو بعض کی اصطلاح کے مطابق عام کھویا کہو۔ اور اگر نہ نکالو تو بجاآوری محال ہوئی۔ اور تمام خرابیاں لازم ہوئیں۔

اوراسی کے ساتھ شک کرنے والے کے گمان کے مطابق تین افرادسے سوال کرناضروری ہوگا۔اور بیام بھی آیت کریمہ میں بیام بھی آیت کریمہ میں افل ہے ؛اس لیے کہ آیت کریمہ میں اُھل الذکر سے سوال کامقصود بیہ ہے کہ فدکورہ شبہہ ختم ہوجائے، تواگر شک کرنے والے مشرکین نے آسانی

کتابیں جانے والے کسی یہودی، یا نصرانی اور تاریخ داں سے بوچھااور اس نے اخبار واقع کے مطابق بتادیا کہ تمام انبیا ہے سابقین رجال (مرد) ہی ہوئے ہیں توشہہ جاتا رہا، اور مقصود حاصل ہوا، اور بجاآ وری بھی ہوگئ ۔ اب دوسرے دو افراد سے سوال کرنے کی نہ حاجت ہے اور نہ اس کا حکم ۔ اسی طرح اگر ناواقف عامی نے کسی مجتد، اہلِ حق سے غیر معلوم مسلہ دریافت کیا اور اس کی تقلید کرلی تواب اسی مسلہ کو دیگر مجتدین سے بوچھنا ہا جماع امت کچھ ضروری نہیں ۔ حاصل کلام یہ کہ لفظ "أهل الذکر" میں جملہ افراد أهل ذکر مرادلینا، ممکن نہیں ۔ اور یہ تمام کلام اس کے عموم کی تقدیر پر تھا کہ وہ صاحبِ "تنویرو معیار" کا مسلک ہے۔

اور راقم الحروف (علامہ ارشاد حسین) کے نزدیک "أهل" کالفظ عام نہیں بلکہ بہ معنی جنس ہے۔ اور اسم جنس میں جب عہد نہ ہوتوعام ہوتا ہے ، اور اس جلّہ عہد متعیّن ہے ؛ اس لیے کہ مطلق" أهل "بمعنی "والا" مراد نہیں ، بلکہ اضافت کی دلالت کی وجہ سے اہل خاص لینی متولی ذکر مراد ہیں ، توبہاں عموم کاکیار استہ ؟

# عام میں شخصیص کی شخقیق

اور عام کا مخصص تبھی غیر مستقل ہوتا ہے ، جیسے استثناو غیرہ ، اور تبھی مستقل ہوتا ہے ، خواہ وہ کلام ہویا عقل \_ اور بید دوسری قشم شخصیص اصطلاحی ہے ۔

قال صدر الشريعة في "التنقيح":

"قصر العام على بعض ما يتناوله لا يخلو من أن يكون بغير مستقل، و هو الإستثناء والشرط، أو بمستقل، و هو التخصيص، و هو إما بالكلام أو غيره، و هو إما العقل، نحو: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾، يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه، و تخصيص الصبي و المجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل، و إما الحسّ، نحو: ﴿وَ أُوتِيَتُ مِنْ كُلِّ شَيءٍ﴾ [النحل: ٢٣]، و إما العادة، نحو لا ياكل رأسا، يقع على المتعارف" اه(۱).

توآیت کریمہ: ﴿فَسَّلُوٓ اللّهِ کُو ﴾ میں جس وقت أهل الذکر کے عموم کی تقدیر پر تمام الله کتر کے عموم کی تقدیر پر تمام الله کتب ساویداور تواری فاضیہ سے سوال کرنامحال ہوا، اور مقصود آیت سے زائد، اور آیت کریمہ: ﴿لَا یُکلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿ كَ تَقاضا سے تَكلیف بالمحال ہوا، جو شارع سے واقع نہیں، تو عقل کے تقاضے سے اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿ كَ تَقاضا سے تَكلیف بالمحال ہوا مولف معیار "کے اس کلام کو:

الله کا الذکر " میں تخصیص مانیں کے اور انصاف پسند عقلا "مولف معیار "کے اس کلام کو:

<sup>(</sup>۱) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الأول في الكتاب، القسم الأول، فصل: قصر العام، ص: ٦٥. مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

ایخصیص کادعوی اوراس آیت کاظنی الدلالة ہوناغلط اور بے اصل ہے ؛اس لیے کہ اس آیت میں لفظ " اپنے عموم پر ہے اور اس کی تخصیص پر کوئی دلیل شرعی نہیں ، نہ توکتاب اللہ ، نہ حدیث متواتر یا مشہور یا خبر واحد ، نہ کسی مجتهد کاقیاس صحیح اور نہ قریبہ عقلی ، انتی " — اعتبار سے ساقط جانیں گے ؛اس لیے کہ عموم کی تقدیر پر مامور ہر کامحال ہونا تخصیص کے لیے واضح قریبہ ہے ۔ اور اس مقام پر مخصص ، عقل اور نص قطعی : ﴿ لَا يُكَلِّفُ لِلَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا الله مُوسِلًا مُنْفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا الله مُنْفَسِلًا مُنْفِقًا الله مُنْفِقًا الله مُنْفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا الله مُنْفَسِلًا مِنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا الله مُنْفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا الله مُنْفِقَا الله مُنْفِقًا مِنْ الله مُنْفَسًا إِلَّا وُسْعَهَا الله مُنْفِقًا مِنْ اللّهُ مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا لَا مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا مِنْ اللّهُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُونُ اللّهُ مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا مِنْ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مِنْفُونِ اللّهُ مُنْفِقًا مِنْفُضَا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُونُ مُنْفِقًا مُنْفُلُونُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُونُ مُنْفِقًا مُنْفُلُونُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مِنْفُونُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفِقًا مِنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مُنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلِقًا مِنْفُلِمُ مُنْفِقًا مُنْفُلُونُ مُنْفُلُونُ مُنْفِقًا مُنْفِقًا مُنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مُنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مُنْفُلُونُ مِنْفُلُونُ مُنْفِقًا مُنْفُلُونُ مُنْفُلُون

اور مولف لفظ أهل كوكه عام به بلا وليل، فاص كرتا به تواس مين مخالفت الل لفت اور شرع كى لازم آئى ، اور بيك خالفت ممنوع به حيال في معدر الشريعة توضيح مين فرات بين و لو جاز إرادة البعض بلا قرينة لارتفع الأمان عن اللغة والشرع بالكلية لأن خطابات الشرع عامة، اهد اور علامه تفتازا في تلويح مين فرمات بين وفقة يره و أنه لو جاز إرادة بعض مسميات العام من غير قرينة لارتفع الأمان عن اللغة ؛ لأن كل ما وقع في كلام العرب من الألفاظ العامة يحتمل الخصوص، فلا يستقيم ما يفهم السامعون من العموم، و عن الشرع لأن عامة خطابات الشرع عامة، فلو جوزنا إرادة البعض من غير قرينة لما صح فهم الأحكام بصيغة العموم، اهد (معيار الحق)

اور صاحبِ "توضیح" کا کلام سی ہے کہ "اگر بلا قرینہ شخصیص کی جائے تو لغت و شرع سے امان اٹھ جائے "لیکن متنازع فیہ مسئلے میں شخصیص بلا قرینہ کہاں ہے؟ بلکہ قرآن کی نص قاطع اور اہل ایمیان کی عقل کامل قرینہ تخصیص موجود ہے۔ اور تمام اہلِ اصول اور حنی، شافعی وغیرہ علمائے فحول کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جوعام ایسا ہو کہ تمام افراد کے شامل ہونے کی تقدیر پر اس میں محال لازم آئے تووہ عام عقل اور حواس وغیرہ کے قرینے سے محصّص ہوتا ہے، جواہل ذکر کی شخصیص کے دعویٰ کے لیے بر ہان شافی ہے۔

قال في "مسلم الثبوت":

"التخصيص جائز بالعقل، خلافا لطائفة، قال السبكي: لا نزاع في أن ما يقضي [العقل] بخروجه خارج إنما هو في أن اللفظ هل يشمله؟ فمن قال نعم! سماه تخصيصا، و من قال لا، كما هو ظاهر كلام الشافعي رحمه الله تعالى، لم يسمه. لنا: العموم لغة والخصوص عقلا في قوله تعالى: ﴿وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ٥٠]؛ إذ لا شيء من الواجب و الممتنع بمقدور عقلا، و في قوله: ﴿وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] والأطفال والمجانين لا يفهمون " اه. و هكذا في شرحه لمولانا نظام الدين و بحر العلوم "(١).

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: التخصيص جائز عقلا، إلخ،ج: ١،ص: ٣٠٠، دار الكتب العلمية بيروت.

اور آن تک کی ایک فرد نے بھی بید دعوی نہیں کیا کہ بیہ آیت مضف ہے، پھراجماع کے کیامتی ؟ اور مولف کے دعواے اجماع کو جو محض ہے، پھراجماع کے کیامتی ؟ اور مولف کے دعواے اجماع کو جو محض بے بینہ اور بے سند ہے، کون سنتا ہے ؟ اور جو کہ مولف نے کہا ہے کہ اہل سنت اجازت نہیں دیتے کہ پیروی کی جائے روافض کی ، اور ایسا ہی بالفکس ، اس سے اجماع تخصیص لفظ اُھل کی ، اس آیت میں نہیں تکلتا ہے ، اس لیے کہ جرایک نہ دینا سنیوں کا واسطے اتباع اہل سنت کے مبنی اس پر نہیں ہے کہ جرایک فرقہ اپنے مقائل کو اہل ذکر کا مصداق جان کر پھر اپنی تخصیص کر تا ہے ، بلکہ جرایک فرقہ اپنے مقائل کو اہل ذکر کا مصداق ، ہی نہیں جائنا، اور اس میں واغل ہی نہیں رکھتا۔ اور جب کہ اپنے مقائل کو اہل ذکر میں واغل نہ مانا توحاجت اس کے خارج کر نے کی اور اپنے فرقہ کو خاص کرنے کی ، کہاں ہوئی ؟

تقریمنفصل اس کی فرقد ائل سنت کی طرف سے کی جاتی ہے۔اٹل سنت کہتے ہیں کہ اٹل ذکر ہم ہی ہیں ، اور کسی پر فرقد کضالہ سے ، اٹل ذکر صادق نہیں آتا ۂاس لیے کہ وہ لفظ ذکر کا ، جو کہ مضاف الیہ لفظ اٹل کا ہے ، فی نفسہ تومطلق اور شامل تھا ، ذکر حق صریح کو بھی ، اور ذکر باطل محض کو بھی ، اور ذکر مخلوط مشوب بہوا ہے نفسانی کو بھی (معسیار الحق)

اب دیموکہ یہاں پر تخصیص بلا محضص کوباطل کرنے میں ایک مخزومی عورت کے واقعے کو پیش کرنا سراسر بے محل ہے؛ اس لیے کہ کلام" أهل الذکر" کے لفظ کی تخصیص میں تھا کہ وہ لفظ عام ہے اور در حقیقت "عموم" لفظ کی صفت ہے، کہا قال فی "مسلّم الثبوت": "العموم حقیقة فی اللفظ" لے اور بعض اشراف و معززین کے لیے اقامت حدود کے ترک کے ساتھ اعراب کی تخصیص الفاظ کی قبیل بعض اشراف و معززین کے لیے اقامت حدود کے ترک کے ساتھ اعراب کی تخصیص تخصیص الفاظ کی قبیل سے نہیں ہے، فافھ میں اور بر تقدیرِ تسلیم ہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ زیر بحث مسئلے میں تخصیص بلا محضص نہیں ہے؛ تو مخزومیہ عورت کا قصہ ہم پر ججت کسے ہوا۔

اور جوبیہ کہاہے کہ: "آج تک کسی ایک فرد نے بھی بید دعویٰ نہیں کیا کہ بیہ آیت مخصص ہے، پھر اجماع کے کیا معنی ہیں؟" باطل ہوا؛ اس لیے کہ ہم "امام سبکی " کے کلام سے نقل کر چکے کہ جو چیز عقل کے نزدیک عام میں داخل نہ ہوسکے وہ بلا اختلاف خارج ہوتی ہے، توجب اہل علم میں سے کسی نے اس چیز کے خروج میں جو عقلاً خارج ہے، نزاع نہیں کیا تو اُھل ذکر کی تخصیص پر اہل علم کا اجماع ہوا؛ اس لیے کہ اس میں عقلاً تمام افراد کا داخل ہونا محال ہے؛ لہذا بیہ بات ظاہر ہوئی کہ اہل عقل میں سے کوئی شخص اس جگہ "اُھل الذکر" کوعام لے بی نہیں سکتا۔ اور تخصیص اجماعی کا یہی معنی ہے۔ لیکن "مولف معیار" کا مسلک سب سے نرالا ہے۔ اور آیت کریمہ: ﴿فَسَتَ لُوْ اَ اُھُلُ اللّهِ کُو ﴾ میں "ذکر" سے مراد کتب ساویہ اور اخبارِ ماضیہ واقعیہ اور آیت کریمہ: ﴿فَسَتَ لُوْ اَ اُھُلُ اللّهِ کُو ﴾ میں "ذکر" سے مراد کتب ساویہ اور اخبارِ ماضیہ واقعیہ

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، المقالة الثالثة: في المبادئ اللغوية، مسئلة: العموم حقيقة في اللفظ، ج: ١، ص: ٢٤٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

ہیں۔ جولوگ آسانی کتابوں اور گزشتہ خبروں سے واقف ہیں ان کے عقائد کا، سائل کے عقائد کے مطابق ہونانہ ضروری ہے اور نہ واقع ؛ اس لیے کہ مشرکین عرب رسالت وبشریت میں منافات کے خیال سے رسول اللہ علیم کی رسالت پر معترض ہے، تواللہ تعالی نے ان کو حکم فرمایا کہ تم سابقہ آسانی کتاب والوں اور گزشتہ خبروں کے جانبے والوں سے بوچھ لو کہ تمام انبیا ہے سابقین بشر ہی تھے تاکہ ان کا شبہہ ختم ہوجائے۔
قال الزمخشری فی "الکشاف":

"أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر —و هم أهل الكتاب – حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة، كما اعتقدوا" اه(١٠).

و قال "البيضاوي": جواب لقولهم: ﴿هَلْ هَذَاۤ إِلَّا بَشَرٌ مِّتُلُكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٣] فأمرهم أن يسئلوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة؛ ليزول عنهم الشبهة" اه(٢٠).

اور بیام بالکل واضح ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب کے عقائد ایک دوسرے کے مطابق نہیں تھے۔
اور اس آیت کو علمانے جو وجوبِ تقلید کے لیے جبت گردانا ہے ، وہ اس طور پر کہ اس آیت کریمہ کا موردِ
مزول اگرچہ خاص ہے لیکن عموم لفظ کے اعتبار ہے اس سے بیہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جس مسلمان کو مسائل رہنینے (جن کا ماخذ قرآن شریف اور حدیث نبوی مُنالِیّن آغر ہے ) معلوم نہ ہول توان مسائل کو قرآن شریف اور حدیث جاننے والوں سے دریافت کرلے۔ اور بعض غیر معلوم مسائل ایسے بھی ہوں گے جن میں سائلین کو مسئول عنہا کی تقلید ضروری ہوگی۔ اب دیکھو کہ ان علما کے نزدیک ذکر سے مراد قرآن شریف اور احادیث صححہ نبویہ عنہا کی تقلید ضروری ہوگی۔ اب دیکھو کہ ان علما کے نزدیک ذکر سے مراد قرآن شریف اور احادیث صححہ نبویہ مؤلیلیّن ہیں۔ اور اس کے اہل، کتاب و سنت سے واقف علما اور احکام ملت کا استزاط کرنے والے حضرات ہیں خواہ ان کے عقائد اہل سنت کے مطابق ہوں ، یاسائل اور مقلد کے عقائد کے مطابق ہوں ، یانہ ہوں، تواہل سنت کے نزدیک قرآن و حدیث نبوی جانے والے تمام افراد اہل ذکر سے ہوں گے۔ اور اسی طرح دوسر سے فرقوں کے نزدیک علما کے اتباع کی اجازت نہ دینا اسی بات پر منی ہے کہ ہر فرقہ اہل ذکر سے ، اپنے عقائد والوں کو مراد لیتا خلف ہیں ) کے اتباع کی اجازت نہ دینا اسی بات پر منی ہے کہ ہر فرقہ اہل ذکر سے ، اپنے عقائد والوں کو مراد لیتا ہوں کو حصرو تقیید کے طور پر خارج کرتا ہے ، نہ ہیا کہ دیگر فرقوں کے نزدیک اہل ذکر کا مصداق (جس سے مراد قرآن شریف اور احادیث ہے ) نہیں جانتا۔ اور اس طور پر حصرو تقیید کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے متعدد آیات

<sup>(</sup>۱) تفسير الكشاف، سورة الأنبياء، آية: ٧، جلد: ٣. ص: ١٠٤، دار الكتاب العربي، بيروت.

<sup>(</sup>٢) أنوار التنزيل و أسرار التاويل المعروف به تفسير البيضاوي، جلد: ٤، ص: ٨٤، زير آيت: ﴿فَسُئُلُوّا اَهْلَ الذِّكْرِ﴾، دارالفكر، بيروت.

میں حق کی اتباع کا تھم اور باطل کے اتباع سے نہی فرمائی ہے ،اور مخالف فرقد اگر چہ بالذات اہل ذکر کامصد اق ہے لیکن چوں کہ اس نے تاویل آیات واحادیث اور اس سے استخراج احکام میں بہ طور باطل اور خواہش کے مطابق عمل کیا ہے ؛اس لیے اس کا اتباع ممنوع ہے ، توامت اجابت کے ہر فرقد کے نزدیک اس سے بالضرور اہل ذکر میں شخصیص ماننی پڑی ، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ امت اجابت کا ہر فرقد دو سری امت اجابت کے ہر فرقے کو جو قرآن شریف اور احادیث کا جانے والا اور مانے والا ہو ، نہ جانے۔

زیادہ سے زیادہ بہ ہے کہ قواعد اور اصول مقررہ کی بنا پر چوں کہ احکام کا استخراج ، کتاب وسنت کے معانی کی وضاحت اور احادیث کی تصحیح و تغلیط میں ہر فرقے کا اختلاف ہے اور اسی وجہ سے ہر فرقے میں دوسرے فرقے کی بہ نسبت عقائد اور فروع مقررہ میں بہت فرق ہے۔ اور ہر فرقے کے نزدیک دوسروں کے استنباطات باطل ہیں ، تواتباع و تقاید کا جو حکم آیت کریمہ: ﴿ فَسُ سَلُو ٓ الْهُ لَى اللّهِ کُو ﴾ سے مطلق جمعاجاتاتھا، وہ ان اہل ذکر سے خاص ہوگا جو حق کے متبع ہیں۔ اس خصیص کا سبب وہ آیات ہیں جو اہل باطل واہل ہوگا کی پیروی سے منع میں وارد ہیں۔ لہذا اسمولف معیار "خویہ کہاکہ: "ہر فرقہ دوسرے فرقہ کو اُھل الذکر کا مصداق نہیں جانتا، النے "معلوم نہیں کہاں سے کہا؟ اور ذکر سے کیا مراد لہیا؟ اگر ذکر سے اس کی مراد ہر فرقہ کی ملت مقررہ ہے ، جیسا کہ مولف معیار کا ذکر کو ذکر حق ، ذکر باطل اور ذکر مخلوط بہ ہوا ہے نفسانی سب کے لیے عام کرنا، اس پر دال ہے ؛ اس لیے کہ قرآن شریف اور احادیث نبوی مَنَّ اللّٰ مِنْ مِن خواہش نفس کی ملاوٹ اور بطلان نہیں ہے البتہ اس سے مستخرجہ مذا ہب اس کے ساتھ احادیث نبوی مَنَّ اللّٰ ہوں ، ذکر نا سابقا .

نیز مذکورہ آیت کریمہ کے نزول کے وقت مختلف مذاہب موجود نہ تھے کہ لفظ "ذکر"ان کو شامل ہو تا اور بعد میں قیدیں لگائی جاتیں۔ اس کے علاوہ بر تقدیرِ تسلیم ہمارا مدعا ثابت ہوا؛ اس لیے کہ ہم نے تو یہی کہا تھا کہ:

"أهل الذکر کا لفظ عام تھا جو تمام اہل ملت اور قرآن واحادیث کے جانے والوں کو شامل تھا، لیکن اس میں شخصیص کرکے ہر فرقہ دو سرے فرقے کو نکالتا ہے "اور یہ امر تم نے خود تسلیم کر لیا اور کہا کہ: "لفظ "ذکر" جو لفظ "اہل "کامضاف الیہ ہے فی نفسہ تو مطلق تھا، جو حق صریح کے ذکر کو بھی شامل تھا اور باطل محض کے ذکر کو بھی اور "اہل "کامضاف الیہ ہے فی نفسہ تو مطلق تھا، جو حق صریح کے ذکر کو بھی شامل تھا اور باطل محض کے ذکر کو بھی اور اس تقیید کی مشوب بہ ہوا ہے نفسانی کے ذکر کو بھی۔ لیکن اس آیت میں حق کی قید کے ساتھ مقید ہے ، اور اس تقیید کی باعث آیات قرآنیہ اور احادیث صحیحہ ہیں ، آئی " — اور تمھارے تسلیم کر لینے کا بیان یہ ہے کہ تخصیص ، بعض ممسیات پرعام کے محد ودکرنے کو، کہتے ہیں ، کہا قال فی "مسلّم الشہوت":

"و هو أي: التخصيص قصر العام على بعض مسمياته في الإرادة، و قد يقال: التخصيص لقصر اللفظ مطلقا على بعض مسهاه، فيتناول تقييد المطلق" اه من شرح بحر العلوم(١٠).

ہاں ! تم نے لفظ ذکر کو مطلق کہا پھر اسے ذکر حق ، ذکر باطل اور ذکر مشوب بہوا نے نفسانی کے لیے شامل کیا تواس تقدیر پر اہلِ اصول کے قول مختار کے مطابق تخصیص نہ کہ سکیں گے ؛ اس لیے کہ اہلِ اصول کے قول مختار کے مطابق تخصیص ، بعض مسمیات پر قصر عام کا نام ہے ، کہا مرعن "مسلّم الثبوت". توجب ذکر کو مطلق کہا توعام کہاں ہے کہ اس کا قصر بعض مسمیات پر کیاجائے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لفظ جوایک وضع کے اعتبار سے معانی کثیرہ کو شامل ہواگر وہ جملہ افراد کا احاطہ کرے تواسے عام کہتے ہیں، اور اگر تمام افراد کو محیط نہ ہو تواس میں یا توغیر محصور افراد مراد لیے جائیں، تووہ جمع منگر ہے، یا محصور افراد معتبر ہوں تووہ اسم عدد ہے۔ اور اگر لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہواور وہ متعدّد معانی کو شامل نہ ہو توان دونوں کو خاص کہتے ہیں، خواہ بہ اعتبار شخص وہ معنی واحد ہویا نوع و جنس کے اعتبار سے، کہا قال فی "التو ضعیح":

"اللفظ إن وضع لكثير وضعاً متعدداً فمشترك، أو وضعا واحداً والكثير غير محصور فعام، إن استغرق جميع ما يصلح له، و إلا فجمع منكر و نحوه. و إن كان الكثير محصوراً كالعدد والتثنية، أو وضع للواحد فخاص، سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد، أو باعتبار النوع كرجل و فرس، أو باعتبار الجنس كانسان" اه(٢).

توافراد کی شمولیت عام، جمع منکریااس کے مثل اور اسم عدد کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اور جب تم نے لفظ "
الذکر "کوعام نہ کہا توجع منکر، اس کے مثل اور اسم عدد بھی نہیں ہے توافراد کو کیوں کر شامل ہوگا؟ اور ذکر باطل
اور ذکر مشوب بہوا ہے نفسانی وغیرہ اس کے افراد کیوں کر ہوں گے ؟ تولا محالہ افراد کے لیے اس کے شامل
ہونے کی تقدیر پر اس کوعام مانو گے اور اس میں شخصیص جاری کروگے۔ اور یہی ہمارامدعا ہے۔ اگر چہ یہ فرق ہے
کہ ہم نے " اُھل الذکر "کالفظ، لفظ "اُھل" کے اعتبار سے عام کہا ہے، اور تم نے "ذکر" کے اعتبار سے عام کہا
ہے، کیکن دونوں کا مآل ایک ہے۔

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: التخصيصات، ج: ١، ص: ٢٩٨، دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٢) التوضيح، الباب الأول، الركن الأول في الكتاب، التقسيم الأول...، ص:٥٦، ٥٠. عجلس البركات جامعه اشر فيه مبارك پور اعظم گڑھ.

## لفظ "ذكر" ميں مولف معيار كى غلط توجيه اور اس كار دبليغ

ّ ۔ لیکن اس آیت میں مقید ہے ساتھ قید حق کے ، اور باعث اس تقیید پر آیات قرآنی اور احادیث صححہ بھی ہیں ، اورعقل نيز تائد كرتى ج: قال الله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ ۖ ﴾ الآية. [البقرة: ١٧٦] ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقّ بِالْبْطِلِ وَتَكُتُمُوا الْحَقّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ الآية [البقرة: ٤٧] ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ \* وَهُوَ الْحَقُّ ﴾ الآية، [البقرة: ٩١] ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ \* فَاعْقُوْا وَاصْفَحُوا ﴾ الآية، [البقرة: ١٠٩] ﴿ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكُّتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ الآية [البقرة: ١٤٦] ﴿ أَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾ الآية، [البقرة: ١٤٧] ﴿ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ ۗ وَمَا اللهُ بِغْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ الآية، [البقرة: ١٤٩] ﴿وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَ هُوَ الْحَقُّ﴾ الآية، [الأنعام: ٦٦] ﴿وَقُلِ الْمُعَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ الآية ، [الكهف: ٢٩] ﴿حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَ رَسُولُ مُّبِينً ﴾ الآية، [ الرحرف: ٢٩] ﴿ وَ لَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هٰذَا سِحْرٌ وَ إِنَّا بِهِ كُفِرُونَ ﴾ الآية، [الرحرف: ٣٠]، و لذا قال في التفسير النيشاپوري: العالم بالحق يجب عليه إظهاره و يحرم كتمانه، اه. قال الله تعالى: ﴿ وَ اتَّبِعُوَّا أَحْسَنَ مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ﴾ [الرمر: ٥٥] و قال تعالى: ﴿ إِنَّبِعُوا مَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِّكُمْ وَ لَاتَتَّبِعُوا مِنْ تُونِمْ أَوْلِيَا ٓ ﴾ [الأعراف: ٣] و قال تعالى: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلُ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةً ﴾ [الرمر:١٨،١٧] و قال تعالى: ﴿أَرْءَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلْهَهُ هُوٰمهُ ﴾ الآية، [الفرقان: ٤٣] و قال رسول الله على الله على أميى ما أتى على بني اسرائيل، حدو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتى من يصنع ذلك، و إن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين و سبعين ملة، و تفترق أمتي على ثلث و سبعين ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه و أصحابي. رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر و .[رقم: ٢٦٤٢] اور سوااس کے اور بہت سی حدیثیں جو کدرد میں خارجید اور مرجید اور جمید اور معتزلہ اور قدر سد اور جبريد كے وارد بيں،اس تقييد پر باعث بيں۔اور باعث موناعل كا توظامر ہے، كول كه الله جل شاند نے جميجار سولول کا،اور نازل کرناوی متلواور غیرمتلو کانہیں کیامگرواسطے اتباع حق کے۔ (معیار الحق)

اور "مولفِ معیار" نے جوذکر کومطلق گھر اکر اور افراد کے واسطے شامل مان کر پھراس میں آیات مذکورہ کے ساتھ تقییہ جاری کی ہے اس کاحال ہے ہے کہ آیت: ﴿فَسَتَلُوّا اَهْلُ الذِّ کُو ﴾ لاعلمی کے وقت اہل ذکر سے سوال کے واجب ہونے کے لیے مفید ہے ، اور آیت کا وار دہونا تور سولوں کے حالات کے سوال کے ساتھ خاص تھا کہ وہ پشر سے یا ملک ؟ لیکن عموم لفظ کے اعتبار سے اس سے لاعلمی کے وقت دین کے مسائل میں سوال کے واجب ہونے کا حکم ، اور مسائل تقلید میں تقلید کے واجب ہونے کا حکم بھی مستنبط ہوا، تواگر "مولف معیار" کے گمان کے مطابق ذکر کا شمول اقسام متعدّدہ کے یان لیس توآیت کریمہ کا مطلب سے ہوا کہ: تم لاعلمی کے وقت اہل ذکر سے (خواہ وہ اہل ذکر کا شمول اقسام متعدّدہ کے مان لیس توآیت کریمہ کا مطلب سے ہوا کہ: تم لاعلمی کے وقت اہل ذکر سے (خواہ وہ اہل ذکر حق ہوں یااہل ذکر باطل اور مشوب بہ ہوا کے مفہوم کے مخالف وار د ہو، لینی اس کا مضمون اہل ذکر مخصوص کے سوال سے نہی ہو، مثلاً اس میں اہل ذکر باطل ، یا مشوب بہ ہوا نے نفسانی سے سوال کی مضمون اہل ذکر مخصوص کے سوال سے نہی ہو، مثلاً اس میں اہل ذکر باطل ، یا مشوب بہ ہوا نے نفسانی سے سوال کی ممانعت ہو توایسی آیت یا حدیث عموم نم کور کی مخصص ہو سکتی ہے ، جیسے: ﴿ لَا تَسَیّبِ عُمَوا اُهْ وَ آء کُمْ ﴾ و نحو ہو .

اور آیت کریمہ: ﴿ ذٰلِكَ بِانَّ اللهَ نَزَّ لَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ ﴿ اِلْهِ بَسِ كَاْضَمُون بِهِ بَ كَه بِيعذاب مَد كور الله كَتَاب پر جَضُول نے آسانی كتاب اور انھول سے آیات كو چھپایا یا تحریف کی ، اس سبب سے ہے كہ اللہ تعالى نے كتاب یا قرآن كو حق کے ساتھ نازل كیا اور انھول نے اس سے عداوت کی ، اور جان بوجھ كر مخالفت اختیار کی ، كما قال في "البیضاوي" و غیرہ:

"أَي: ذلكَ العَداب بسب ان الله نَزَّل الْكِتٰب بِالْحَقِّ فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان" (١٠).

یہ وجوب سوال کے حکم کی مخصص نہیں ہوسکتی؛اس لیے کہ حق کے ساتھ قرآن شریف کے نازل ہونے کی خبر کو حکم مذکور کے ساتھ منافات اور عموم مستفاد سے مدافعت کب ہے کہ بیاس کے لیے مخصص واقع ہو؟

اُوراسی طرح آیت کریمہ: ﴿ وَ لَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَطِلِ وَ تَكُنّهُ مُوا الْحَقَّ وَ اَنْتُهُمْ تَعَلَمُوْنَ... الأية " مِين اہل كتاب سے خطاب ہے جواپنی طرف سے آیتیں گڑھ کر آسائی کتابوں میں ملادیتے تھے، توان کواس فعل سے نہی فرمائی، کہا قال فی "البیضاوي":

"والمعنى: لا تخلطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي تخترعونه و تكتبونه حتى لا يميز بينها، أو لا تجعلوا الحق ملتبسا بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله، أو تذكرونه في تاويله" اها الها العام المالية العام المالية العام الع

اور آیت کریمہ: ﴿فَسَّ عُلُوٓ ا اَهْلَ الدِّ کُی ﴾ میں بالذات مشرکین سے خطاب ہے جوبشریت اور رسالت کے در میان منافات کا گمان رکھتے تھے، تواس آیت کے مامور بدان کے علاوہ ہیں جنھیں اختلاط مذکور سے نہی فرمائی ہے ، توالی نہی کوعوم مذکور کی تخصیص سے کیاعلاقہ ؟

مولفِ معیار کی باقی آیات مذکوره اور احادیث مسطوره کو جنمیں اس جگه مخصص کھم رایا ہے، اسی قیاس پر سمجھنا چاہے کہ ان میں کوئی بھی شخصیص مذکور پر دال نہیں۔ ہم نے بہ طور مشتے نمونہ خروارے دو آیتیں ذکر کرے باقی کی تفصیل انصاف پسند عقلا کے فہم پراعتماد کرتے ہوئے تطویل کے خوف سے موقوف رکھی۔ توبایقین معلوم ہواکہ اس آیت میں مراد ذکر سے ذکر حق ہے۔ سوجو کوئی اہل ایسے ذکر کا ہوگا، عموا خواہ کوئی ہو، اس کا اتباع کی وقت العلمی کے واجب ہوگا، اور وہ نہیں ہے مگر ہمارا فرقہ مُنٹیے۔ اور ماسوا ہمارے سب فرقے اہل ذکر میں داخل ہی نہیں باعتبار حقائد کے ، کیوں کہ ذکر اور ذہب ان کا باطل ہے اکثر امور میں ، بنا ہر عقیدہ اور اعمال کے ۔ چنال چہ علامہ ابن فیم ، صاحب بحر الرائق نے کتاب اشباہ والنظائر میں ناقلاعن المصفی کہا ہے : و إذا سئلنا عن معتقد نا و معتقد خصو منا فی العقائد ہے سے علیا اُن نقول: الحق مانحن علیه ، و الباطل ما علیہ حصو منا ، ھکذا نقل عن المشایخ ، اھ.

سورة البقرة: ٢، آيت: ١٧٦.

 <sup>(</sup>۲) تفسير البيضاوي، سورة البقرة، آية: ۱۷٦، ج: ۱، ص: ٤٥٢، دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>٣) 💎 سبورة البقرة: ٢، آيت: ٤٢. ترجمه: اور حق سے باطل كونه ملاؤاور ديده و دانسته حق نه چھياؤ۔

<sup>(</sup>٤) تفسير البيضاوي، سورة البقرة، آية: ٤٢، ج: ١، ص: ٣١٣، دار الفكر، بيروت.

اور ايما بى طحطاوى ئے دعوى كيا ہے اور كها ہے: فعليكم معاشر المؤمنين! باتباع الفرقة الناجية، المسياة بأهل السياة السنة والجياعة، فإن نصره، أي: نصرة الله و حفظه و توفيقه في موافقتهم، و خذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم، اهر. اورابيا بى سب اللسنت كادعوى ہے۔ (معيبار الحق)

اور بیہ جو کہا ہے کہ:"بالیقین معلوم ہوا کہ اس آیت میں ذکر سے مراد ذکر حق ہے توجو کوئی آلیے ذکر کا اہل ہوگا، عموماً خواہ کوئی ہو، لاعلمی کے وقت اس کا اتباع واجب ہوگا۔ اور وہ نہیں ہے مگر ہمارا فرقہ" الخ سلامات کلام ہے؛ اس لیے کہ اولاً: تو پہلے ذکر کوافراد کثیرہ کے لیے شامل ماننا اور پھر تخصیص و تقیید کر کے ذکر حق کے علاوہ بعض افراد کوذکر مذکور سے نکالنا، ذکر حق مراد ہونے کے لیے کیاضروری ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ: آیت میں لفظ" الذکر" معرف باللام ہے، اور اس میں اصل عہدہے، جب تک کہ کوئی قریدۂ خلاف نہ ہو، جیسا کہ خصم کو بھی بی سلیم ہے، و سیجیء مفصلاً. اور اس سے مراد آسانی کتابیں اور گزشتہ واقعات ہیں، توابتداءً ذکر سے تخصیص و تقیید کے بغیر ذکر حق مراد ہوا، اور مولف کا زعم باطل رہا۔

ثانیا: ہم نے مذکورہ مضمون تسلیم کیا مگر مزعوم کے طریقے پر ذکر حق مراد ہونے سے یہ کب لازم ہے کہ مسئول عنہ کا اتباع واجب ہو؟ ممکن ہے کہ مذکورہ سوال رفع اشتباہ کے لیے ہو، کیا میں من التفاسير . یا گزشتہ یاآئدہ اخبار کے علوم حاصل کرنے کے لیے ہو، سواے ان مسائل کے ، جن میں اتباع وتقلید جاری نہیں ، جیسے مسائل عقائدیا ضروریا ہے دین ۔

" ثالثاً: یہ بھی تسلیم کیالیکن یہ کیسے لازم ہوا کہ وہ خاص فرقہ، مولف کا ہے، اور اہل سنت و جماعت کا تعلق مولف کے فرقے سے ہے؟ہم کہتے ہیں: وہ ہمارافرقہ ہے،اور اہل سنت ہم ہیں۔

رابعًا: یہ کہ ہم نے اس کو بھی تسلیم کرلیا مگر ہم کہتے ہیں کہ: لاعلمی کے وقت فرقہ اہل سنت میں سے ہر جاننے والے کا اتباع واجب ہوا، توذکر حق کے جاننے والے بعض مجتہد ہیں اور بعض مقلد۔ اور ان میں سے ہر ایک کی متعدّ قسمیں ہیں۔ اب "مولف معیار" کی تقدیر پر مسائل کا نہ جاننے والا یا توایک وقت میں سب کا اتباع کرے گا، توبہ تقلید مقلد کے لزوم اور لزوم اتباع کے باوجو دہر غیر معلوم امر کے در میان حدامکان سے باہر ہے۔ یا بعض کا اتباع کرے گا، تواس میں ترجیح بلامر نج کے لزوم کے باوجو د مولف کے زعم کے مطابق لاعلمی کے وقت برک واجب (کہ وہ ہر جاننے والے کا اتباع ہے)لازم آئے گا، و ھو مما لا یتفوہ به العاقل.

علاوہ ازیں ذکر حق تورات و انجیل اور زبور وغیرہ کو بھی شامل ہے (جیباکہ ہم نے متعدّد تفاسیر سے نقل کیا) تومولف کی تقدیر پر لاعلموں کو ان کتابوں کے واقفین کا تباع بھی ، اس آیت کے حکم کے مطابق واجب ہوگا، و ھو الذي لا يميل إليه مائل، و لا يلزم إلا من كلام السفيه الجاهل(۱).

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: اوراس کی طرف کوئی مائل نہ ہوگا،اور پیر جاہل، نادان کے کلام سے ہی لازم آسکتا ہے۔

علی ہذاالقیاس ہرایک فرقد اپنی حقیت کی تقریر کرتا ہے۔ باقی رہی ترجیج اپنے دعوے کی، کہ فی الواقع کون اہل ذکر حق کا ہے فروع میں، سوبیہ مجحث دوسرا ہے۔ اس مقام میں اس سے بحث نہیں۔ اس محل میں تواتنا معلوم کر لینا چاہیے کہ ہرایک فرقد ذکر کو قید حق کی ضم کرکے اس کو اپنے فد ہب میں شخصر کرتا ہے، اور اپنے لوگوں کو اہل، اس ذکر کا تضہراتا ہے۔ باوجودے کہ اہل اپنے عموم پر ہے، لینی اس طرح کہتا ہے کہ ہمارے ذکر کے جو کہ حق ہے، سب اہل عموما قائل اتباع کے ہیں، تواجازت نہ دینا ہر فرقہ کا واسطے اتباع اپنے مخالف کے، مستاز متخصیص کو لفظ اہل میں نہ ہوا، اور بیہ آیت ظنی الدلالة نہ ہوئی۔ (معیار الحق)

اور جویہ کہاکہ: "ہرایک فرقہ ذکر کوقید حق کے ساتھ منظم کر کے اس کواپنے مذہب میں منحصر کرتا ہے، اور اپنے لوگوں کواس کا ہل ٹھہرا تا ہے، باو جودے کہ اہل اپنے عموم پر ہے "انتی اس ساقط ہوا؟ اس لیے کہ ہم جہلے تفاسیر کے حوالے سے نقل کر چکے کہ اس آیت شریفہ میں ذکر سے مرادکت ساویہ اور اخبار ماضیہ واقعیہ ہیں، اور حکم کے عام ہونے کی وجہ سے جمہدین نے قرآن شریف اور احادیث نبویہ کو بھی اس میں داخل کیا ہے۔ اور امتِ اجابت کا ہر فرقہ، بلکہ اہل کتاب جن کوکتبِ ساویہ واقعیہ کاعلم ہے سب اس میں داخل اور اہل ذکر ہیں؛ لہذا ہر فرقے کا ذکر حق کو اینے ساتھ خاص کرناخیال باطل ہے، و قد مر تفصیلہ، فتذکر.

ائمه اربعه میں سے کسی ایک امام کی تقلید کا وجوب

قال صاحب التنوير: اس آيت كتفيص اور تقريد ابب ك بعد پهر مضم بونى براجماع الل سنت وجماعت ك، بايل طور كم مراواب الل ذكرت ائم اربعه بيل بيل دلالت كى اس آيت في كم تقليد ايك كى ائم اربعه بيل بيل ولازم به اور وواجماع الل سنت كانقل كيا به طحطاوى وغيره بيل كها طحطاوى في شرح در مختارك كتاب الذباح بين قال بعض المفسرين: فعليكم يا معشر المؤمنين! باتباع الفرقة الناجية المسياة بأهل السنة و الجماعة؛ فإن نصرة الله تعالى و حفظه و توفيقه في موافقتهم، وخذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم. و هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في المذاهب الأربعة: هم الحنفيون، والمالكيون، والشافعيون، والحنبليون. ومن كان خارجا من هذه المذاهب الأربعة فهو من أهل البدعة و النار، اه.

أَهُولُ: اس مِیْں دودعوے کیے ہیں: پہلا ہدکہ اہل سنت کا اجماع ہوگیا ہے اس بات پر کہ اب اس آیت میں اہل ذکر سے
ائمہ اربعہ مراد ہیں۔ دوسرا ہد کہ جب کہ ائمہ اربعہ بالا جماع مراد ہوئے تو تقلید ایک کی، ائمہ اربعہ سے واجب ہوگئ سودعویٰ
دوسرا توباطل اور غلط محض ہے۔ جائے غور ہے کہ فرض کیا کہ فداہب اربعہ کی تقلید جا ہے، لیکن اس سے بدکہاں لازم آتا ہے کہ
ایک فدہب خاص کی بھی تقلید واجب ہوجائے! بیہ تو آج تک کی اہل عقل نے دعوی نہیں کیا، جیسا کہ چار کے جفت ہونے سے
ایک خدمت ہونے کا دعوی کی نے نہیں کیا۔
(معیار الحق)

قلل صاحب التنوید: اس آیت کی تخصیص اور تقریر مذاہب کے بعد پھر مخصص ہوئی، الخ۔ قال علیه مولف المعیاد: اس میں دودعوے کیے: پہلا میہ کہ اہل سنت کا اجماع ہوگیا، الخ۔ اقعول: جس وقت میرمان لیا کہ ائمہ اربعہ ہی کی تقلید کرنی چاہیے توقطعاً لازم ہوگیا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرے گا اس لیے کہ مقلد نے جس قابل تقلید مسئلے میں تقلید کرنا چاہی توتسلیم مذکور کی تقدیر پر ائمہ اربعہ کے اقوال اور مذاہب تلاش کرے گا۔ اب ائمہ اربعہ کے مذاہب باہم خالف ہوں گے یا موافق ؟ اگر مخالف ہیں تو ایک وقت میں ، ایک ہی مسئلے میں مختلف مذاہب پر عمل محال ہے ، کہا لا یحفیٰ ۔ تولا محالہ تقلید کے لیے مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک کو اختیار کرے گا۔ اور ایک وقت میں ایک معینہ واقعے میں مثلاً امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عمل اور دوسرے وقت میں مثلاً مذہب امام شافعی پر عمل کیا تو بھی تقلید ایک ہوئی ؛ اس لیے کہ تقلید نام ہے بلا دلیل غیر کا قول قبول کرنے کا ، کہا قال السید السمھو دی فی "عقد الفرید":

"التقليد قبول قول الغير بأن يعتقد من غير معرفة دليله" اه.

توجب عامل نے مثلاً مذہب ابو حنیفہ پرعمل کیا تواس وقت آخیس کے قول کو قبول کیا۔ اور جب امام شافعی کے قول کے مطابق عمل کیا تواس صورت میں امام شافعی کا قول قبول ہوا۔ بہر حال ہر مختلف فیہ مسئلے میں ایک امام سے زیادہ کی تقلید نہیں ہوسکی۔ اور اگر مطلوبہ مسئلے میں مجتہدین کی آرامتفق ہیں تواس صورت میں سب کا مقلد کہویا ایک کا، بہر تقدیر ایک کی تقلید لازم ہے، تو مذاہب کے چار کے اندر مخصر مان لینے کی تقدیر پر اور انہیں کی تقلید واجب ہونے کی صورت میں ایک کی تقلید کا لزوم اس طرح ہوا، جیسا کہ چار کے جفت ہونے کی صورت میں تقسیم لازم ہے، کوئی عاقل اس کا ازکار نہیں کر سکتا۔

انصاف کرناچاہیے کہ مولف معیار کا یہ کلام "فرض کیا کہ مذاہب اربعہ کی تقلید چاہیے لیکن اس سے بیہ کہاں لازم ہوا کہ ایک مذہب خاص کی تقلید ہی واجب ہوجائے۔ آج تک کسی اہل عقل نے یہ دعوی نہیں کیا، جیسا کہ چار کے جفت ہونے کی صورت میں کسی نے ایک کے جفت ہونے کا دعوی نہیں کیا" — کیسا بے معنی کلام سے! شاید "مولف معیار" کے زعم میں صاحب "تنویر" کے اس کلام کا معنی: "تواس آیت نے اس بات پر دلالت کی کہ ائمہ اربعہ میں سے ایک کی تقلید واجب ولازم ہے "انہی ۔ یہ قرار پایا کہ آیت مذکورہ کے حکم کے مطابق تمام مسائل کے اندر بہ ضرورت یا بلاضرورت ہر حال میں ائمہ اربعہ میں سے ایک ہی امام کی تقلید واجب وارد اور لازم ہے ۔ حاشا کہ اس جگہ صاحب "تنویر" کی بیہ مراد ہو۔ یہ "مولف معیار" کی خوش فہی کا ثمرہ ہے، ور نہ اور لازم ہے ۔ حاشا کہ اس جگہ صاحب "تنویر" کی بیہ مراد ہو۔ یہ "مولف معیار" کی خوش فہی کا ثمرہ ہے، ور نہ آیت کریمہ مذکورہ کے حکم سے تقلید جزئی ثابت کی ابت کی اور اس کی تفصیل آئے گی وہیں پر اس کی دلیل بھی معرض بیان میں لائی جائے گی۔ حالے گی اور اس کی تفصیل آئے گی وہیں پر اس کی دلیل بھی معرض بیان میں لائی جائے گی۔

### اہل ذکرسے مراداتمہ اربعہ ہیں

اور دعواے اول اس سے بھی زیادہ باطل ہے؛ اس لیے کہ آج تک کسی نے بھی یہ نہیں کہاکہ اس آیت میں ائمہ کر بعہ مراد ہیں، پھر اجماع کا کمیانام لینا ہے! اجماع کے توتمام اصولیین ہے معنی کرتے ہیں: ھو اتفاق المجتھدین من اُمة محمد ﷺ فی عصر و احد، علی اُمر شرعی اور جوعبارتیں شواہداس دعوے پر طحطاوی وغیرہ سے نقل کیاہے ، ان عبار تول میں سے ایک سے بھی زمیں معلوم ہوتاکہ اس آیت میں ائمہ اُر بعدے مراد ہونے پر ،اجماع اہل سنت کا ہوا ہے۔ (معیبار الحق)

قوله: اور دعواے اول اس سے بھی زیادہ باطل ہے، الخ۔

اقول: على محققين في آيت كريم: ﴿فَسَّ لُوَّا اَهْلَ الدِّ كُوِ ﴾ كووجوبِ تقليدكى وليل كروانا ب، كما نقلنا سابقاً عن كلام السيد السمهودي، و المحقق ابن الهمام.

و قال العلامة ابن الساعاتي في "نهاية الوصول إلى علم الأصول":

"المختار أن المحصل لعلم معتبر إذا لم يبلغ رتبة الآجتهاد يلزمه التقليد، و قيل: إن تبين له صحة اجتهاده بدليله، و إلا لم يجز. و الجبائي ما لم يكن كالعبادات الخمس، لنا: ﴿فَسَّئُلُوٓ الْهُلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اله ".

و قال في "مسلّم الثبوت":

"غير المجتهد المطلق و لو عالماً يلزمه التقليد فيها لا يقدر عليه من الاجتهاديات على التجزي و مطلقاً على نفيه. و قيل: إنما يلزم العالم بشرط أن تتبين له الصحة بدليله. لنا: المجتهدون من الصحابة و غيرهم كانوا يفتون من غير إبداء المستند، و يتبعون من غير نكير، و شاع و ذاع، و استدل بقوله: ﴿فَسَّلُوّا اَهُلَ اللّهِ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، وهي يعم في من لم يعلم و فيها لم يعلم؛ لأن الأمر المقيد بسبب يتكرر بتكرره" اه(١٠).

اورجس وقت آیت مذکورہ تقلید کے واجب ہونے کی دلیل قرار پائی توآیت مذکورہ کے تھم سے ہرزمانے میں مسائل اجتہادیہ غیر معلومہ میں غیر مقلدین کواس زمانے کے جمہدین کی طرف رجوع کرنااور ان سے معلوم کرے اتباع کرناواجب ہوگا۔اور جب علماہ محققین کااس بات پراجماع ہوگیا کہ عامہ مومنین کو صحابہ کی تقلید سے منع کیا جائے، بلکہ عوام ان جمہدین کی تقلید کریں جھوں نے مسائل کو منق کرکے ابواب و فصول کی تدوین اور فروع و اصول کی ترتیب کی ہے۔اور بعض متاخرین نے اسی اجماع پراس بات کو مبنی کیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور کی

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، خاتمة في الاجتهاد والتقليد، مسئلة: غير المجتهد... يلزمه التقليد، ج: ٢، ص: ٤٣٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

تقلید جائز نہیں ؛ اس لیے کہ مسائل کا ضبط ، اطلاقات کی تقیید اور عمومات کی تخصیص وغیرہ جو تقلید کی ضروریات سے ہے ، دیگر مجتهدین کے بہال نہیں پایا جاتا ، تواس وقت امت محمدی مثل اللی علما ہے محققین کے اجماع سے اہل ذکر کے مصداق اور موردِ تحقق ، ائمہ اربعہ ہوں گے ۔ اس اجماع کوعلامہ محقق سید سمہودی نے ابن ہمام سے نقل کیا ، وہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ، ان کاکلام ہے :

"و قال محقق الحنفیة الکے ال ابن المهام رحمہ الله تعالیٰ:

"نقل الإمام – أي: الفخر الرازي رحمه الله تعالى – إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة، بل يقلدون من بعدهم الذين سبروا، و وضعوا و دونوا، و على هذا ما ذكره بعض المتاخرين من منع تقليد غير الأربعة؛ لانضباط مذاهبهم، و تقييد مسائلهم، و تخصيص عمومها، و لم يدر مثله في غيرهم؛ لانقراض أتباعهم، و هو صحيح "اه.

وقال مولانا الشاه ولي الله رحمه الله تعالى في "عقد الجيد":

"اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة، و في الإعراض عنها كلها مفسدة كبيرة، و نحن نبين ذلك بوجوه: أحدها: أن الأمة اجتمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة، فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة، و تبع التابعين اعتمدوا على التابعين، و هكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم، و العقل يدل على حسن ذلك؛ لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل و الاستنباط، و النقل لا يستقيم إلا بأن ياخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال. و لا بد في الاستنباط أن يعرف مذاهب المتقدمين لئلا يخرج من أقوالهم فيخرق الإجماع و يبني عليها، و يستعين في ذلك بمن سبقه؛ لأن جميع الصناعات كالصرف، والنحو، والطب، والشعر، والحدادة، والتجارة، والصباغة لم يتيسر لأحد إلا بملازمة أهلها، و غير ذلك نادر بعيد لم يقع، و إن كان جائزاً في العقل. و إذا تعين الاعتهاد على أقاو يل السلف فلا بد من أن تكون أقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح، أو مدونة في كتب مشهورة، و أن تكون مخدومة بأن يبين الراجح من المرجوح من محتملاتها، و يخصص عمومها في بعض المواضع، و يجمع المختلف منها، و يبين علل أحكامها، و إلا لم يصح الاعتهاد عليها، و ليس مذهب في هذه الأزمنة المتاخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الأربعة "هذا".

<sup>(</sup>۱) عقد الجيد، باب: تاكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة، و التشديد في تركها، والخروج عنها، ص:٣٧، المكتبة الحقيقة، تركي.

حاصل کلام ہے کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ کے معتمد نہ ہونے پر علماے محققین کا اجماع ہے، اور مذاہب اربعہ کے علاوہ کی جانب رجوع کے عدم جواز پر بھی اجماع ہے، جواس بات کی دلیل ہے کہ" أهل الذکر " سے مراد اب ائمہ اربعہ ہیں، اور اس بات پر اجماع کرنا کہ تحقیق مسائل اور تقلید احکام ہیں سلف صالحین کی طرف رجوع کرناچاہے، تھم کلی کے اوپر اجماع ہے کہ ہر زمانے کے سلف صالحین کی طرف رجوع کرنا جامع ہے کہ ہر زمانے کے سلف صالحین سے ائمہ اربعہ کرنا اجماع مذکورہ کے جمقی کا مورد ہوگا۔ اور جب کہ سلف صالحین سے ائمہ اربعہ کے علاوہ روایات معتبرہ اور مذاہب صحیحہ مدونہ باقی نہ رہے تواب وہ اجماع اس صورت جزئیہ میں تم کلی پر تحقق ہوگا، کہ وہ تحقیق مسائل میں ائمہ اربعہ کی طرف رجوع ہے کہ سلف صالحین میں سے ان کے علاوہ کوئی دوسرا اتباع و تقلید کے لائق نہیں، تو یہی اجماع اس بات پر اجماع ہے کہ اس وقت آیت کریمہ: ﴿فَسَعَلُو الْهُلُ اللّٰ حَمْ مِیں اللّٰہ مُراد ہیں، اور اصولی پر جزئیات کی تفصیل لازم نہیں کہ وجوبِ تقلید کے استنباط تھم میں اللّٰہ کورہ سے اُمُہ اللّٰہ کورہ ہے اُم الذکر کی جزئیات کا بیان کر دیتا، کہا قال فی "التلو یح":

اللّٰہ تحرب سے المُہ الذکر کی جزئیات کا بیان کر دیتا، کہا قال فی "التلو یح":

"لیس علی الأصولي التعرض لتفاصیل الجزئیات" اھ (۱۰).

اور اس میں شک نہیں کہ آیت کریمہ میں "أهل الذکر "سے بالذات ائمہ اربعہ مراد نہیں ہیں۔
بالذات تولاعلمی کے وقت علما اور مجتہدین کی طرف مطلقاً رجوع کرنے کا خطاب ہے، خواہ ائمہ اربعہ ہوں یا ان
کے علاوہ ۔ لیکن جب باجماع علما ائمہ اربعہ کے علاوہ، لائق اتباع مجتہدین باقی نہ رہے تو بالضرور تقلید کے لیے
"أهل الذکر "کے مصداق اور مرجع ائمہ اربعہ ہی ہوں گے ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کہا جائے: نماز پنجگانہ
کے او قات کی تعیین پر کلیۃ اجماع ثابت ہے، اور اس میں نمازیوں کی خصوصیات اور ازمان و بلاد سے بالذات
تعرض اور بحث نہیں ۔ اب اگر کہا جائے کہ زید یا عمرہ، یا اہل رام پوریا دہلی کے لیے، یا زمانہ مخصوص کے ساتھ
نماز پنجگانہ کے او قات بالا جماع ثابت ہیں، تویہ امر بلا تامل صحیح ہے؛ اس لیے کہ زیدو غیرہ مذکورین اجماع مذکور
کے کلیہ کے مصداق ہیں اور اس کے اندر داخل ہیں؛ لہذا تھم کلی کے اوپر اجماع کا قول کرنا اور تھم اجماعی سے
اسی کلی کے جزئیات کوخارج کرنا حد درجہ نا انصافی اور دین میں مفاسد عظیمہ کا موجب ہے؛ اس لیے کہ بیش تر
احکام شرعیہ کلیۃ ثابت ہیں اور جزئیات میں جاری کرنا اس لیے ہے کہ وہ کلیات کے اندر مندرج ہیں، تواگر ان
میں سے جزئیات کوخارج کیا جائے تواس جزئی کے در میان تھم کا ثبوت کیسے ممکن ہے؟

<sup>(</sup>۱) التلويح، الباب الثاني: في أهلية من ينعقد به الإجماع، ج: ٢، ص: ٩٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٦هـ، ١٩٩٦م.

طحطاوی کے کلام کے تومعنی ظاہری ہے ہیں کہ اکٹھا ہو گیا ہے آئ کے دن وہ فرقد ُناجیہ ندا ہب اربعہ میں ، لینی اگرچہ قبل اس سے سب صحابہ اور تابعین اور تاجبہدین آخرین سواے ائمہ اربعہ اور ان کے اتباع کے فرقد ُناجیہ میں واخل شح لیکن چوں کہ زمانہ ان کا منقر ض ہو گیا ہے ، اور کسی صاحب ندا ہب کے سواے ائمہ اربعہ کے اتباع اور مقلدین نہیں رہے ، تواب اہل سنت میں سے ائمہ اربعہ ہی کے لوگ باتی رہ گئے ہیں ، اور وہ فرقد آخیں میں اکٹھا ہوگیا ہے ۔ تو انسان سے کہوکہ اس کلام سے ابتماع مراد ہونے پر ائمہ اربعہ کے کہاں نکلتا ہے ؟ شاید جناب مولف نے لفظ اجتمعت سے کہ جس میں ا) ہے ، م ، ع ، حروف اجماع کے موجود ہیں ، اجماع کو استنباط کیا ہے ۔ تواستشہاد مولف کا ساتھ کلام کے اللہ تعالی ہوا۔ اور باتی ان عبار توں کو جن سے اجماع ہم ہے ، عن قریب نقل کرکے ان کا جواب ساتھ کلا ، ان شاء اللہ تعالی ۔ (معیار الحق)

اور اسی طرح "طحطاوی" کے درجے ذیل کلام سے بھی اس امر پر اجماع کامفہوم ہو تا ہے کہ اتباع و تقلید کے لیے مرجع ائمہ اربعہ ہیں ،ان کاکلام بیہ ہے:

"قال بعض المفسرين: فعليكم يا معشر المؤمنين! باتباع الفرقة الناجية المسهاة بأهل السنة و الجهاعة؛ فإن نصرة الله تعالى و توفيقه في موافقتهم، وخذلانه و سخطه و مقته في مخالفتهم. و هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في المذاهب الأربعة: هم الحنفيون، والمالكيون، والشافعيون، و الحنبليون. و من كان خارجا من هذه المذاهب الأربعة في ذلك الزمان فهو من أهل البدعة و النار" اه.

تقلیدائمہ اربعہ کاضمنا بوت اس طور پر ہے کہ جب بیہ بات مسلم ہوگئ کہ اب فرقہ ناجیہ مذاہب اربعہ میں جمع ہوگیا ہے ، اور جو کوئی مذاہب اربعہ سے خارج ہے وہ اہل بدعت و نار سے ہے تو تمام اہل فرقہ ناجیہ کا راستہ ائمہ اربعہ کا طریقہ کھیرا، تو تمام فرقہ ناجیہ کا اس بات پر اجماع فعلی ہوگیا کہ مجتہد مطلق کے علاوہ بقیہ مجتہدین اور غیر مجتہدین سب اسی میں داخل ہیں ، اور ان مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی دوسر سے مذہب کی طرف رجوع ، فرقہ ناجیہ کے خالف ہے ، اور اس کا فاعل آیت کر یمہ: ﴿وَمَنْ یُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُهِ مَا تَبَیْنَ فُولِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ نُولِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ نُولِّ مِنْ اللَّهُ مِنْ نُولِّ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِه جَهَنَّم ﴿ وَسَاءَتُ مَصِیْرا لَ ﴾ کے حکم میں داخل ہے ، اور محتقین اہلِ اصول کے قول مختار کے مطابق رکن اجماع ، مجتهدین کا اتفاق ہے اور مجتهدین میں مستبطین کی قید نہیں ہے ، کسی طقہ کے مجتهد ہوں ان کے اتفاق سے اجماع ثابت ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة النسآء: ٤، آيت: ١١٥.

ترجمہ: اور جور سول کا خلاف کرے بعداس کے کہ حق راستہ اس پر کھل جیا، اور مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے، ہم اُسے اُس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ بلٹنے کی۔

## اجماع کسے کہتے ہیں؟

قال العلامة البهاري في "مسلّم الثبوت":

"و اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر شرعي" اه(١).

اور چوں کہ مجتهدین کے لفظ سے (فرد کامل ہونے کی بنا پر) مجتهدین مطلق کا دھو کا ہوتا ہے تواس احتمال کے دفع کے لیے دیگر محققین نے مجتهدین کی جگه لفظ "اہل حل وعقد" اختیار کیا، لینی وہ لوگ جن کی درست آراو افکار سے امور دین کا انحلال وانعقاد ہوتا ہے، خواہ وہ مجتهد مطلق ہوں یاغیر مجتهد مطلق، کے اقال العلامة ابن الساعاتي في "نهاية الوصول":

"الإجماع اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد على أله على واقعة. فالاتفاق يعم الأقوال، و الأفعال، والسكوت، والتقرير " اه.

اور "نہایة الوصول" کے کلام سے بید امر بھی واضح ہو گیاکہ اجماع کے لیے تمام اجماع کرنے والوں کا تقول ضروری نہیں ۔ فعل ، ثبوت اور تقریر سے بھی اجماع کا ثبوت ہوجا تا ہے۔ و قال فی "مسلّم الثبوت":

"لو اتفقوا على فعل و لا قولَ، فالمختار أنه كفعل الرسول؛ لأن العصمة ثابتة لإجماعهم كثبوتها له" اه(٢٠).

و قال في "المنار، و شرحه":

"الإجماع هو في اللغة: الاتفاق. و في الشريعة: اتفاق مجتهدين صالحين من أمة محمد في عصر واحد على أمر قولي أو فعلي. ركن الإجماع نوعان: عزيمة، و هو التكلم منهم بما يوجب الاتفاق، أي: اتفاق الكل على الحكم بأن يقولوا أجمعنا على هذا إن كان ذلك الشيء من باب القول، أو شروعهم في الفعل إن كان من بابه، أي: كان ذلك الشيء من باب الفعل، كما إذا شرع أهل الإجتهاد جميعا في المضاربة، أو المزارعة، أو الشركة كان ذلك إجماعا منهم على شرعيتها" اه(").

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، الأصل الثالث: الإجماع، ج:٢، ص:٢٦٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، الأصل الثالث: الإجماع، مسئلة: لو اتفقوا على فعل...إلخ، ج: ٢، ص: ٢٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) نور الأنوار شرح المنار، بحث الإجماع، ص: ٢٢٣. مجلس البركات اشرفيه مبارك پور.

علامه طحطاوی کے منقولہ کلام سے اجماع فعلی ایساواضی ہے کہ کوئی صاحبِ عقل اس کا انکار نہیں کرسکتا،
گر "مولف ِ معیار" نے کلام مذکور کے معنی پر غور نہ کیا اور لفظ "اجتمعت" کے ظاہر کو دیکھا کہ بیباب افتعال سے ، فعل ماضی ہے ، اور اجماع ، باب افعال سے ہے ؛ اس لیے کہ دیا کہ کلام طحطاوی سے اجماع کا ثبوت نہیں ہوتا، اور بید نہ دیکھا کہ اس کلام کا حاصل ، ثبوتِ اجماع کی طرف راجع ہے ، اور اس کلام سے مولف تنویر الحق کی غرض ، حاصل کلام کے اعتبار سے نکل آتی ہے ، اور "اجتمعت، أجمعت" کے ظاہر لفظ سے بحث نہیں۔ و الله سبحانه یحق الحق و هو یہ دی السبیل .

## فرقه 'ناجیہ کے مذاہب اربعہ میں منحصر ہونے کی شخفیق

اب طحطاوی کے اس دعوے کی تحقیق کی جاتی ہے کہ آج کے دن اٹل سنت ندا ہب اربعہ بی میں مخصر ہیں۔ اور ان کے علاوہ جو ہووہ اٹل بدعت اور اٹل نارسے ہے، توسنو اکہ آئی اس حصر کوعادی اور اکثری کہیں توسلم الثبوت ہے، جیسا کہ عقائد جلالیہ میں حصر ادعاہ محض کیا ہے: الفرقة الناجیة هم الأشاعرة أجمع، وهم السلف الصالحون من المحدثین، العارفین بأحادیث رسول الله ﷺ، و تمییز أقسامها من الصحیح والحسن والضعیف وغیرها، و نقدها من الموضوعات، انتهیٰ ما فی العقائد الجلالية. حالال کہ ماتر بدیہ بھی فرقد تاجیہ میں بلاریب واخل ہیں۔ پس مرادع ارت عقائد جلالیہ سے حصرعادی واکثری ہے، نہ حصر حقیق سزیلی کہ ماتر بدیہ اس سے خارج ہوجائیں، کہا لا پحفی علی الماهر المتفطن. (معیار الحق)

#### قوله: ابطحطاوی کاس دعوے کی تحقیق کی جاتی ، الخ

افتون: قاضی عضد نے "رسالہ عقائد" میں جو کہا ہے کہ: "فرقہ ناجیہ اشاعرہ ہی ہیں "۔ اور محقق دوانی نے "شرح" میں اس کوسلم رکھا، اور اس پر دلیل پیش کی، اس سے مرادیہ ہے کہ اصول اعتقادیات میں جو اشاعرہ ہیں اگر چہ بعض امور میں انھوں نے باہم اختلاف کیا ہولیکن وہ امور اصول اعتقاد سے نہیں ہیں کہ ان کی مخالفت سے ایک دوسرے کی تکفیریا تفسیق کرے۔ وہ لوگ فرقہ ناجیہ کے مصداق ہیں۔ اب اس معنی کے لحاظ سے ماترید یہ بھی اشاعرہ میں داخل ہیں۔

قال في "حاشية شرح العقائد" لمولانا نظام الدين وغيره:

"إنه لا اختلاف بين الماتر يدية و الأشاعرة في أصول الاعتقاديات بحيث يفسق به إحداهما الأخرى، أو تُكفر، فنجاة إحداهما توجب نجاة الأخرى و إن كانت الماتر يدية مخالفة للأشاعرة في بعض المسائل" اه.

اس عبارت سے "مولف ِمعیار "کاوہ قول ساقط ہو گیا کہ" عقائد جلالیہ کی عبارت سے مراد حصرعادی و اکثری ہے نہ حصر حقیقی تنزیلی، کہ ماتریدیہ اس سے خارج ہوجائیں "۔ اور یہ جو کہاہے کہ: "عقائد جلالیہ میں حصر، ادعاہے محض کیاہے "۔ اس بات کا پتا دیتا ہے کہ مولف نے "شرح عقائد جلالی "کو نہیں د کیھا، ورنہ اس نے تواسی جگہ سیاق حدیث سے اس دعوے پر برہان قائم کیا ہے، توادعاہے محض کا حصر کیوں کر ہوا؟ کہا قال:

"فإن قلت: كيف حكم بأن الفرقة الناجية هم الأشاعرة، وكل فرقة تزعم أنها الناجية؟ قلت: سياق الحديث مشعر بأنهم المتعبدون بما روي عن النبي عليه السلام وعن أصحابه، و ذلك إنما ينطبق على الأشاعرة؛ فإنهم يتمسكون في عقائدهم بالأحاديث الصحيحة المروية عنه على وعن أصحابه رضي الله تعالى عنهم. و لا يتجاوزون عن ظاهرها إلا بالضرورة، و لا يسترسلون مع عقولهم كالمعتزلة و من يحذو حذوهم، و لا مع النقل عن غيرهم، كالشيعة المتبعين؛ لما روي عن أئمتهم لاعتقادهم العصمة فيهم" اه.

اس کلام سے بھی توجیہ سابق کی تائید ظاہر ہے؛ اس لیے کہ احادیث صحیحہ کے مطابق (جورسول اللہ مظافیۃ اور ان کے اصحاب کرام سے مردی ہیں) اشاعرہ کو متعبد قرار دیا اور اس معنی میں ماترید سے اور اشاعرہ دونوں شریک ہیں۔ اگرچہ بعض مسائل میں باہم مختلف ہیں۔

اسی طور سے توجیہ عبارت طحطادی کی، کی جائے کہ تمام اہل سلف ائمہ اربعہ اور محدثین، اصحاب صحال ستہ وغیر ہم فرقہ تاجیہ عیں داخل ہوجائیں، اور جوبڑعم اپنے ہر شخص اپنے کو فرقہ تاجیہ ہونے کا دعوی کر تاہے، اور دوسرے کو خلاف اس کے جائتاہے، تواس طرح کا دعویٰ لغو محض ہے شرعا، اور عقیدہ اہل تعصب کا ایسا ہی ہوتا ہے. المشھور فی دیار الخو اسان، والعراق، والمسام، و أكثر الأقطار أن أهل السنة والجہاعة هم الأشاعرة، و فی دیار ماوراء النهر أن أهل السنة والجہاعة هم الأشاعرة، و فی دیار ماوراء النهر أن العقائد الجلالية، هذا هوس من هوساتهم، ما أنزل الله بها من سلطان، بل كلهم من أهل السنة والجہاعة، كہا لا يخفيٰ على أهل الحبرة بالشريعة، و أحوال القرون الثلاثة وغيرها. اور محتی عادی اکثر والمبار علیہ و أحوال القرون الثلاثة وغیرها. اور محتی عادی اکثر المبار بعد، و أحوال القرون الثلاثة وغیرها. اور محتی عادی اکثر المبار بعد کے یہ ہیں کہ فی الواقع تو بموجب علم غداور سول کے سب اہل سنت کے مقدا صحاب الی ہوگئ ہے کہ سواے اہل نداہب سواے ان کے اور مقلدین ان کے فرقہ تاجیہ ہیں داخل سے، کیان آئے کے دن عادت الی ہوگئ ہے کہ سواے اہل نداہب اربعہ کے اکثر کو نہیں رہا اور روایت بھی کی می نہ ہوگئ ہے کہ سواے اہل نداہب شرعی سنزیلانہ ہوا، بلکہ عادی اور اکثری بسبب وجود مانع کے ہوا، توار تفاع اس مانع کی سے یہ حصر ندر ہے گا، یعنی جب کہ کوئی روایت سے می می سواے ان کے اور مقل شاب اربعہ کے اگر کو نہیں رہا ور وہ جبھر آخر کیسال روایت سے می می سواے اربعہ کے ہم کو مطی تواس وقت انکہ اربعہ اور وہ جبھر آخر کیسال روایت سے می می سواے اربح کے ہم کو مطی تواس وقت انکہ اربعہ اور وہ جبھر آخر کیسال روایت کے۔ (معیار الحق)

اب طحطادی وغیرہ میں منقول اجماع کے بارے میں کلام کیاجاتا ہے کہ: "فرقہ ُناجیہ کومُداہب اربعہ میں منحصر کرنااستقراب عادی ہے "لینی انصاف پسند مومنین میں سے صالحین محققین کا تنج واستقراکیا تواخیس مُداہب اربعہ پر پایا، اور استقراو عادت کے مطابق صالحین کا کوئی مختار طریقہ مُذاہب اربعہ کے علاوہ نہ دمکیا، چناں چہ یہ مضمون علامہ سمہودی کے منقولہ کلام سے ظاہر ہے جسے انھوں نے امام فخرالدین رازی سے نقل کیا۔ اور حصر کواکٹری کہنا (جیساکہ مولفِ معیار سے واقع ہوا) گویا کہ حقیقت میں حصر کی نفی کرنا ہے؛ اس لیے کہ اکٹریت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بعض اس کے مخالف بھی ہوں اور حصر کا مقتضا یہ ہے کہ کوئی فرداس کے مخالف نہیں ، تو حصر کو اکٹریت کے ساتھ متصف کرنا دو منافی چیزوں کا قول کرنا ہے۔

پراگر حصرعادی کامعنی بید مراد لیاجائے کہ صالحین سلمین کے احوال کے تتبع واستقراسے معلوم ہواکہ وہ مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کرتے تھے، توبیہ سلم ہے، اور تقاضاے لفظ کے موافق ہے۔ اور بیہ کہنا کہ: "چول کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی روایات صحیحہ نہیں ماتیں اس وجہ سے مسلمانوں نے مذاہب اربعہ ہی کو اختیار کرنے پر اجماع فیلی کیا اور باقی مجتہدین کے مذاہب کو ترک کیا اس اور ادر کان اجماع نے مذاہب اربعہ کے اختیار کرنے پر اجماع فعلی کیا اور باقی مجتہدین کے مذاہب کو ترک کیا اس وقت دوسرے مذاہب کی روایات کاموجود نہ ہونا غیر مسلم اور غیر منقول ہے۔ اس وقت کے ارباب حل وعقد سے اس زمانے سے ، اور اس زمانے والوں کا قول نقل کیے بغیر اسے کیوں کر تسلیم کیا جائے۔ اب ہم نے یہ بھی تسلیم کیا اس زمانے سے ، اور اس زمانے والوں کا قول نقل کیے بغیر اسے کیوں کر تسلیم کیا جائے۔ اب ہم نے یہ بھی تسلیم کیا مخصر کرنا جائز نہیں ہے کہ روایات صحیحہ نہیں ملتی تھیں ، لیکن ترک کرنے کا سبب روایات صحیحہ کے نہ ہونے میں مخصر کرنا جائز نہیں ہے کہ روایات صحیحہ کے موجود نہ ہونے کے باوجود عدم ضبط اور تفصیل وغیرہ کے سبب ترک کرنا ممکن ہے، جیساکہ ابن صلاح نے صراحت کی ہے۔ و سیہ جیء عن قریب.

علاوہ ازیں تارکین کے بیان کے بغیران کی نیتوں پراطلاع کیسے ہوئی کہ انھوں نے اسی وجہ سے دیگر مذاہب کو ترک کیا ہے؟ یہ صرف ان لوگوں کے حق میں ترک کا سبب بن سکتا ہے جنھوں نے مذاہب اربعہ کے علاوہ مذاہب اختیار کرنے والوں کو اور ان کی روایات صحیحہ کے حفاظ کو نہ پایا ہو، اور جنھوں نے اور مذاہب والوں کو دیکھا اور ان کی روایات صحیحہ کے حفاظ کو پایا اس کے باوجود دو سرے مذاہب کو ترک کیا ان کے حق میں یہ سبب کس طرح بن سکے گا؟

اور یہ کہناکہ: "دیگر مذاہب کے تارکین وہی لوگ تھے جن کوان مذاہب کی روایات صحیحہ نہ ملیں ،اور ان کے حق میں ترک کرنے کا سبب روایات صحیحہ کے فقدان کے علاوہ دو سرانہیں " نقل محض اور تحکم بیجا ہے بلکہ اس زمانے میں بھی یہ نہیں کہ سکتے کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ دیگر مذاہب کی روایات صحیحہ نہیں ماتیں۔ دیار عرب، شام اور روم وغیرہ میں اکثر مذاہب کی کتابیں اور صحیح روایتیں ملتی ہیں ، و من ادعی الفقدان و انحصار سبب الترك فی عدم الو جدان فعلیہ البیان.

جیما کہ کلام بلاغت نظام سے موالنا بحر العلوم عبد العلی حقی کے معلوم ہوتا ہے، چناں چہ شرح تحریر این الہام میں فرماتے کے دیں: و أما المجتهدون الذین اتبعو هم بإحسان، فکلهم سواء في صلوح التقلید بهم، فإن وصل فوتوی سفیان بن عیینة أو مالك بن دینار یجوز الأخذ به، کہا یجوز الأخذ بفتوی الأثمة الأربعة، إلا

آنه لم يبق عن الأثمة الآخرين نقل صحيح، إلا أقل القليل، و لذا منع من منع من التقليد إياهم، فإن وجد نقل صحيح منهم في مسئلة فالعمل به والعمل بفتوى الأثمة الأربعة سواء، اه. اور شرح ملم ش فرمات إلى: "ثم في كلامه (يعني ابن الصلاح) خلل آخر؛ إذ المجتهدون الآخرون أيضا بذلوا جهدهم مثل الأثمة الأربعة و إنكاره هذا مكابرة و سوء أدب، بل الحق أنه إنما منع من تقليد غيرهم؛ لأنه لم تبق رواية مذهبم محفوظة، حتى لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها. ألا ترى أن المتأخرين أفتوا بتحليف الشهود إقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبي ليل

## بحرالعلوم کے کلام منقول کی توجیبہ

اور "شرح تحرير" كے حوالے سے علامہ بحرالعلوم كابير منقولہ قول: "و أما المجتهدون الذين التبعوهم بإحسان... إلى " اور "شرم سلّم " سے منقول ان كاوه دوسراقول جس كاتر جمہ بيہ :

"اورلیکن وہ جمتہدین جضوں نے احسان کے ساتھ صحابہ کا اتباع کیا وہ سب تقلید کی صلاحیت میں مساوی ہیں تواگر سفیان بن عینیہ اور مالک بن دینار کا فتو کی ہمیں ملے تواس کا اخذ کرناجائز ہے۔ جیسے انمہ اربعہ کا فتوکی ہمیں نے تواس کا اخذ کرناجائز ہے۔ لیکن اور انمہ سے اقل قلیل کے علاوہ کوئی نقل صحیح ماتی نہ رہی، اور اسی لیے منع کرنے والوں نے ان کی تقلید سے منع کہا ہے تواگر ان سے کسی مسکلہ میں نقل صحیح ملے تواس پر عمل کرنا اور انمہ اربعہ کے فتوی پر عمل کرنا اور انمہ اربعہ کے فتوی پر عمل کرنا دو نوں برابر ہے "۔ اھ ما فی شرح التحر پر . پھر ابن صلاح کے کلام میں مزید خلل ہے؛ اس لیے کہ انمہ اربعہ کے مثل دیگر جمتہدین نے بھی اجتہاد کیا ہے۔ اور اس کا انکار مکابرہ اور بے ادبی ہے بلکہ حق سے کہ غیر انمہ اربعہ کی تقلید سے ممانعت اس لیے ہے کہ ان کے مذہب کی کوئی روایت محفوظ نہیں رہی یہاں سے کہ اگر کسی جمتہد کی کوئی روایات صحیحہ پائی جائے تواس پر عمل جائز ہے۔ کیا تم مقام ہونے پر فتوی دیا ہے۔ اھ ما فی "شرح المسلّم بی مطابق گواہوں کے قسم دینے کو تزکیہ شہود کے قائم مقام ہونے پر فتوی دیا ہے۔ اھ ما فی "شرح المسلّم".

جن کو مولف ِ معیار نے اس بات کی سند و دلیل بنایا ہے کہ مسلمانوں نے مذاہب اربعہ کے علاوہ بقیہ دیگر مذاہب پرعمل ترک کر دیا، اور اب تمام امت محمد به عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ مذاہب اربعہ میں مخصر اور مجتمع ہوگئ تواس کا سب یہ تھاکہ کسی مذہب کی روایات صححہ مذاہب اربعہ کے علاوہ نہیں ماتیں، اور یہ مولف کے مدعا کی دلیل نہیں بن سکتا؛ اس لیے کہ بحر العلوم نے توغیر ائمہ اربعہ کی تقلید کے جواز اور عدم جواز میں بحث کی ہے اور اپنی نظر میں یہ محقق کیا ہے کہ فی نفسہ اور بالذات جملہ اہل سنت و جماعت کے مجتمدین کی تقلید جائز ہے۔ لیکن دیگر مذاہب کی روایات صححہ کے موجود نہ ہونے کے سبب غیر ائمہ اربعہ کی تقلید کے عدم جواز کا حکم کیا گیا۔ اس بات مداہب کی روایات صححہ نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ کب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کاغیر ائمہ اربعہ کے مذاہب کو ترک کرناروایات صححہ نہ پائے جانے کی وجہ

سے ہے؟ اگر فرض کیا جائے کہ غیر ائمہ اربعہ کے مذاہب کی روایات صیحہ موجود تھیں اور بالذات ان کی تقلید بھی جائز تھی لیکن واجب تو نہ تھی، تو مسلمانوں نے بعض مصالح مثلاً مذاہب اربعہ کے جمع ہونے، مبوب ہونے، مہذب ہونے اور منقح ہونے کودیکھ کراوروں کی تقلید تزک کردی، تواس سے غیر ائمہ اربعہ کی تقلید کا جواز (جو بحرالعلوم کی نظر میں محق ہوا تھا) جاتا نہ رہا۔ اور بیہ تزک کرنا بحرالعلوم کی غرض کے مخالف نہ ہوا، پھران کا کلام "مولف معیار" کے لیے سند کیوں کر ہوگا؟ اور بیہ اس بات کا بیان ہے کہ بحرالعلوم کے کلام کی صحت تسلیم کرنے کی تقدیر پر مولف کی غرض کو ثابت کرنے والانہیں۔

اب ذرابہ نظرِ انصاف بحرالعلوم کے کلام میں غور کروکہ بیام مسلّم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے جملہ مجتہدین صالحین بالذات اس امر کے سخق ہیں کہ ان کی تقلید کی جائے توغیرائمہ اربعہ کی تقلید کے عدم جواز کا قول کرنائسی عارض کے لاحق ہونے کے سبب ہوگا، لیکن بیامر کیوں کر ثابت ہوا کہ وہ امر عارض دوسرے مذاہب کی روایات صححہ کا فقد ان ہے، تو مولا نا بحرالعلوم کا غیرائمہ اربعہ کی تقلید کے جواز کے عارض مانع کو فقد ان مذکور کے در میان مخصر کرنا جواز تقلید کے مانعین کے بیان و نقل کے بغیر کس طرح قبول کیا جائے ؟ اور حال بیہ کہ جواز کے مانعین خود عدم جواز کی علت بیان کرتے ہیں، کہا قال فی "مسلّم الشہوت":

"أجمع المحققون على منع العوام من تقليد الصحابة، بل عليهم اتباع الذين سبروا، و بوبوا، و نقحوا، و جمعوا، و فرقوا، و عللوا، و فصلوا، و عليه ابتنى ابن الصلاح منع تقليد غير الأربعة؛ لأن ذلك لم يدر في غيرهم، و فيه ما فيه" اه(١٠).

و قال في الحاشية: "وفيه ما فيه إشارة ما قال العراقي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر. و أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر و عمر أميري المؤمنين فله أن يستفتى أبا هر يرة و معاذ بن جبل و غيرهما، و يعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه البيان" اه(٢).

توبحرالعلوم کا قول مانعین جواز کے بیان کے مخالف ہے،اس لیے کہ وہ عدم جواز کا حکم کرتے ہیں اور اینے فہم کے مطابق اس کی ایسی علت قرار دیتے ہیں جو قابل قبول نہیں۔

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة: في الاجتهاد والتقليد، ج: ٢، ص: ٤٣٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة: في الاجتهاد والتقليد، ج: ٢، ص: ٤٣٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

علاوہ ازیں غیر ائمہ اربعہ کی تقلید کے جواز سے منع کرنا اس بات کا کب تقاضاکر تا ہے کہ دیگر مجتہدین کو لائق تقلید نہ مجھا، اور ان سے بدظنی کی ؟ یہ تواس وقت ہوتا کہ ہم نے عدم جواز تقلید کا حکم ان کی عدم لیاقت کے سبب کیا ہوتا، اور جب کہ جواز تقلید کا منع کسی امر عارض پر مبنی ہے بایں طور کہ بالذات من حیث الاجتہاد و العدالة و غیر هما وہ مجتهدین لائق تقلید ہیں، تواس صورت میں مجتهدین کے ساتھ بدظنی اور بادبی کہاں ہوئی ؟ جس طرح خود بحرالعلوم نے عدم جواز تقلید کوروایات صححہ کے فقدان پر مبنی کیا ہے اور اس سے مجتهدین کے ساتھ بے ادبی نہیں ہے، اسی طرح ابن صلاح کا منع تبویب و تنقیح وغیرہ کے نہ ہونے پر مبنی ہے، جو بے ادبی نہیں ۔ اور ابن صلاح نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دوسرے مجتهدین کوبالذات لائق تقلید نہیں جانتا کہ بحرالعلوم کا یہ اعتراض اس پروارد ہوتا۔

اور بحرالعلوم نے جوبی فرمایا ہے کہ: "علمانے گواہوں کے حلف دلانے کومذہب ابن انی لیلی پر بناکر کے تزکیہ کے قائم مقام قرار دیا ہے "غیر مسلم امرہے؛ اس لیے کہ اولاً: یہ امر فقہ حنفی کی مشہور و معتبر کتابوں کے مخالف ہے، کہا سیجیء مفصلاً.

ٹانیا: بر نقد پر تشکیم ہم کہتے ہیں کہ: یہ کیوں کر ہوا کہ اس تجویز میں مذہب ابن ابی لیلی پر فتویٰ ہے ، البتہ گواہوں کو حلف دلانے کو جائز ماننے والوں کی کوئی صراحت اس میں ہو تو یہ کہنا قابل قبول ہے ، ورنہ ہم کہ سکتے ہیں کہ: اس تجویز میں ابن ابی لیلی کے مذہب پر فتویٰ نہیں ہے ، بلکہ ہمارے مجتہدین کی راے ابن ابی لیلی کے مذہب کے مطابق واقع ہوئی ہے۔

ٹالٹا: یہ کہ غیرائمہ اربعہ کے مذہب پر عمل نہ کرناعدم ضرورت کے ساتھ مشروط ہے، تواگراس تجویز کو مذہب ابن ابی لیا کے مطابق اس کی ضرورت کے سبب اختیار کیا کہ شاہد عدل مُزنّی کا ملناد شوار ہے، اور تزکیہ و تعدیل میں بھی احمالِ فتنہ ہائے اشرار ہے، تواس میں غیرائمہ اربعہ کی تقلید کے عدم جواز کے حکم کے ساتھ منافات لازم نہیں آتی ؛ اس لیے کہ عدم جواز کا حکم، وقوعِ ضرورت کے نہ ہونے کے ساتھ مشروط ہے اور یہاں اختیار مذہب غیر، بربنا بے ضرورت ہے۔

مولف معیار کے بیان کر دوہ اختالات ثلاثہ کار د

اوراگرید حصراس نظر سے نہ ہو جوند کور ہوا، بلکہ اس نظر سے ہوکہ اجتہاد منتقل ائمہ اربعہ پرختم ہوگیا ہے، بلکہ سواے ائمہ اربعہ کے اہل سنت میں کوئی جبتہ ہوائی نہیں ، نہ قبل ان کے نہ بعدان کے ، یااس نظر سے ہوکہ جبتہ توسوا سے ائمہ کا دبعہ کے اہل سنت میں کوئی جبتہ توسوا سے ائمہ کا دبست نہیں ، خواہ وصحائی ہو، خواہ تابعی ، خواہ بعدائمہ کر بعد کے ، خواہ دبست نواہ ہو کہ ان سے توبیہ حصران دونوں نظروں سے باطل ہے ، اور ٹی شریعت نکالنی ہے اپنے گھر سے ۔ ما آنزل الله بھا من سلطان . اور قائل مبتدع اس کا خاطب اس آیت کریمہ کا ہے: ﴿ وَ لَا تَعُولُو الْمِا اَسْ لِیَا تَعْمِفُ ٱلْسِنَدُ کُمُ الْکَذِبَ هٰذَا صِدَلَ وَ هٰذَا حَرَامُرُ لِیَتَقَدِّ وَ الْحَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بالغيب ب:اس ليه مولانا نظام الدين لكصنوى جامع العلوم العقليه والنقلية نكهام كديه جوتتعمين في مشهور کرر کھاہے کہ اجتہادائمہ اربعہ پرختم ہودیا ہے، بیربات غلط ہے اور رجم بالغیب ہے، اگران متعصبوں سے اس کی دلیل ہوچھی جائے توہر گز دلیل بیان نہ کر سکیں عے۔معلوم نہیں کہاں سے یہ غیب کی باتیں کہتے ہیں، اور اللہ کی قدرت میں تحکم کرتے بين، سو بچوايے تعصبات سے - چنال چه شرح مسلم مين فرمايا ہے: اعلم أن بعض المتعصبين قالوا: اختتم الاجتهاد المطلق على الأئمة الأربعة، ولم يوجد مجتهد مطلق بعدهم، و الاجتهاد في المذهب اختتم على العلامة النسفي، صاحب الكنز، و لم يوجد مجتهد في المذهب بعده، و هذا غلط و رجم بالغيب، فإن سئل مَّن أين علمتم هذا؟ لا يُقدرون على إيراد دليل أصلا، ثم هو إخبار بالغيب، وُ تحكم على قدرة الله تعالى، فمن أين يحصل علم أن لا يوجد إلى يوم القيامة أحد يتفضل الله عليه بنيله مقام الاجتهاد، فاجتنب عن مثل هذا التعصبات، اهر. اورمولانا بحرالعلوم عبرالعلى ني يهم ممون بعينه فرمایا ہے۔ بلکه اس سے بھی زیادہ میک دو اوگ مصداق ہیں اس حدیث کے: افتو ا بغیر علم فضلُّوا و أضلُّوا. حیّال چه شرح ملم الثبوت مين فرمات بين ثم أن من الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي، و اختتم الأجتهاد به و عنوا الاجتهاد في المذهب. و أما الاجتهاد المطلق، فقالوا: اختتم بالأئمة الأربعة، حتى أوجبوا تقليد واحد من هولاء على الأمة، و هذا كله هوس من هوساتهم، لم ياتوا بدليل، و لا يعبأ بكلامهم، و إنما هم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم، فضلوا و أضلوا. و لم يفهموا أن هذا إخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، اه. بلك بيالكاراجتهاد س مجتهدین کے اوربیگان کہ سواے ائمہ اربعہ کے کوئی بھی مجتهد نہیں ہواہے، کذب ظاہرہے، اورا نکاربدیمی کاہے، کیول کہ تمام المل علم قائل ہیں کہ سیکڑوں مجتہد ، سواہے ائمہ اربعہ کے ہوئے ہیں، کئی دیسلے ائمہ اربعہ کے ،صحابہ اور تابعین ، اور کئی بعد ان کے ۔ سوجو کہ قبل ان کے ہوئے ہیں، وہ ظاہر ہی ہیں، پھر ان کا اٹکار مکابرہ محض ہے؛اس لیے ان مجتہد وں کوجو (معيارالق) كربعد ائمدار بعدكے موتے ہيں، بطور شتے نمونہ خروارے ذكر كياجا تاہے۔

اور مولف ِمعیار نے جومذاہب ائمہ اربعہ کے در میان اہل سنت کے اجتماع کوتین احمالوں میں منحصر

اور مردّد کیا۔

پہلااحمال: ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر مذاہب کی روایات صححہ کاموجود نہ رہنا۔ دومرااحمال: ائمہ اربعہ پراجتہا دستقل کاختم ہونا۔

تیسرااحمال: کسی مجتهد کااتباع کا جائزنه ہوناخواہ وہ صحابی ہو، خواہ تابعی ، خواہ ائمہ اُربعہ کے بعد کا ہو، واہ ان سے پہلے کا۔

پھراخمال اول کوتسلیم کرنے کے بعد کہا کہ: "غیر مذاہب ائمہ اُربعہ کوترک کرناان مذاہب کی روایات صحیحہ کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ہے جس وقت کسی مذہب کی کوئی روایت صحیحہ مل جائے گی توحصر اٹھ جائے گا"۔ اور باقی دونوں اخمالوں کور دکیا۔

پہلے بید دیکھوکہ مولف کا اجتماع مذکور کے اسباب کو تین احتمالات میں منحصر کرناضیح نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ دوسرے مذاہب کی روایات صیحہ بھی پائی ہوں اور ائمہ اربعہ کے علاوہ دیگر بہت سے علماصحابہ، تابعین وغیرہ مجتہدین کے اجتہاد کو بھی مسلم رکھا، اور فی نفسہ اور بالذات ہر مجتہد کولائق اتباع

بھی جانا، کیکن آلہ اجتہادیہ کی قوت، اصول و فروع کے ضبط تھیج نیت کے آثار اور ائمہ اُربعہ کی شدت ورع کے سبب دیگر مذاہب کی اتباع کو ترک کر دیا، اور تارکین کے زعم میں بیدامور مجتمعہ دیگر مجتهدین کے بیہاں موجود نہ سبب دیگر مذاہب کی اتباع کو ترک کر دیا، اور تارکین کے دوالے سے مذکور ہوا اور ابن صلاح کی تفریع، اس پر دال ہے؛ لہذا احتمالات مذکورہ کے ابطال سے مدعاباطل نہ ہوگا۔

دوسرے: یہ کہ اگر اختال اول (جس کو مولف نے قبول کیا) اختیار کرلیں جب بھی مولف کا مدعا حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ بالفرض مذاہب اربعہ میں اہل سنت کا اجتماع اسی جہت سے ہوا کہ دیگر مذاہب کی روایات صححہ موجود نہ رہیں، لیکن ائمہ اربعہ کے علاوہ سی اور امام کی تقلید کا جوازیا اس کا عدم جواز اس بحث سے علاحدہ ہے، اور بحر العلوم کے کلام سے بیبات ظاہر ہے کہ عدم جواز تقلید کا حکم روایات صححہ کے نہ ہونے پر مبنی ہے، اس کو اجتماع مذکور سے کوئی علاقہ نہیں؛ لہذا ہے مولف کے کلام پر دلیل نہ ہوا۔ مزید برآل اس سے بیلازم نہیں آتا کہ اگر کسی مذہب کی روایت صححہ مل جائے گی تووہ اجتماع جاتار ہے گا، البتہ عدم جواز تقلید کا وہ حکم جو بحر العلوم کے دعم کے مطابق نہ ملنے پر مبنی ہے، جاتار ہے تو بعید نہیں۔

## ائمہ اربعہ کے بعد مجتہد مطلق کے وجود کی شخفیق

اور جومولف نے اختال ثانی کو بکمال شرح وبسط رد کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نے مذاہب اربعہ پرختم نہیں ہوا، بلکہ اور بہت سے مجتبدا نمہ اربعہ کے بعد ہوئے ہیں "۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ ہم نے مذاہب اربعہ کے در میان مومنین اہل سنت کے اجتماع کا بلی تینوں مذکورہ اختالات کو نہیں گردانا، بلکہ غیر ائمہ اربعہ کی تقاید کے عدم جواز کے حکم کی بنامجی ہمارے نزدیک تینوں اختالات میں سے کوئی نہیں، تواگر بہ تینوں اختالات مردود ہوجائیں توہمارے لیے کچھ معنی نہیں، لیکن چوں کہ مولف معیار نے احتمال ثانی کے رد میں غلطی کی ہے؛ لہذا اس کا بیان سنو اکہ بیہ جو بعض فقہا سے منقول ہے کہ: اجتہاد تقال ائمہ اربعہ کے اوپرختم ہوگیا، اس کلام کے معنی یہ ہیں کہ اٹمہ اربعہ کے زمانے کے بعد معتقل کا ان جا تارہ کی انہذا ہے اور وہ ہو بین کہ انہ ہمار البیان سنوا کہ ہم ہم ہم ہمار کے معنی یہ ہوگیا، اس کلام کے معنی یہ ہوگیا، اس کلام کے معنی یہ ہوگیا، اس کلام کے معنی ہوگیا، اس کلام کے معنی ہوگیا، اس کا بیان سنوا کہ ہم ہم ہم ہم ہمار کے ہمار معلوم کی ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ جہتد معلوم کی ہے، یہ مقصود نہیں ہے کہ جہتد کہ دیا ہے تارہ کے بعد کوئی خص لائی تقلید نہیں ہو گیا تارہ نہیں ہوتا، اور اٹمہ اربعہ کے بعد اجتمار معلوم کیا کہ اٹمہ اربعہ کے بعد کوئی خص لائی تقلید نہیں ہونا ثابت نہیں ہوتا، اور اٹمہ اربعہ کے بعد اجتہاد ستقال کی نفی کرنے والوں کے نزدیک یہ قول مقبول نہیں، اور جس کی کودعوالے صحت ہے وہ ربیان قائم کرے۔

توسنو! کہ ایک ان میں سے امام عالی مقام اپو ثور ہیں، کہ تھے وہ ابتدا میں حنی المذہب، پھر شافتی مذہب کو مرخ دیکھ کر اختیار کیا، بعداس کے بذات خود بخر حاصل کر کے جمہتد ستقل متبوع المذہب ہوئے، اور بہت لوگ ان کے مقلد ہوئے، دختیاں چہ جنید بغدادی ابتدا میں اضی کے مقلد ہوئے، دختیاں چہ جنید بغدادی ابتدا میں اضی کے مقلد ہوئے، کذا فی اسماء الفقهاء. اور کہا حافظ الحدیث ذہبی نے کہ ابو ثور تھے امام جمہتد ستقل۔ اور کہا نسائی صاحب صحیح نے: تھے ابو ثور تھے امام جمہتد ستقل۔ اور کہا نسائی صاحب صحیح نے: تھے ابو ثور ثقتہ مامون، احدالفقہا۔ اور کہا ابن حبان نے کہ: تھے ابو ثور ایک امام انجہ دنیا سے علم میں، اور فضل اور فقد میں اور ورع میں۔ اور کہا امام نودی نے تہذیب میں کہ: ابو ثور اَحدالاَ علام کہا امام نودی نے تہذیب میں کہ: ابو ثور اَحدالاَ علام سے اور بارام فی العلوم سے ، اور کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، لینی خود جمہتد ستقل سے۔

اور ایک ان پیس امام المحدثین ، حامل رایت رسول الله می النیم کا بیان کی استیم بخاری تھے۔ اجتہا و متقل ان کا صحیح بخاری کے ناظریر خفی نہیں ، اور اس کے اثبات کے لیے تصریحات سلف کے بیان کی احتیاج نہیں ، لیکن جن کا میہ مقولہ ہے کہ ہم حدیث پچھے نہیں ، کچھے ، ان کی سواے نقل اقوال کے اطمینان نہ ہوگی ؛ اس لیے پچھے اقوال نقل کیے جاتے ہیں ، توسنو! علامہ رملی نے امام بخاری کو جہتہ مستقل کھا ہے ۔ اور حافظ ابن ججر عسقلانی نے ابو مصعب سے نقل کیا ہے کہ افعول نے کہا کہ جمد بن اساعیل ہماری وانست میں علم فقد وحدیث میں امام احمد بن حنبل سے بڑھ کر ہیں۔ اور کہا کہ اگر میں امام مالک اور امام بخاری کا مواز نہ کرول تو یہ کہوں گا کہ بید دونوں امام ، فقد اور حدیث میں برابر ہیں۔ اور کہا قتیبہ بن سعید نے کہ وہ بہت سے فقہا ، زیاد اور عبور سنجالا ہے ، کسی کو مجد بن اساعیل جیسانہیں پایا ہے۔ قادہ سے کسی نے مسئلہ کھالتی سکران لیو چھا ، استے میں وہاں امام بخاری آگئے تو قتادہ نے سائل کو کہا کہ اس (حمد بن اساعیل) کوام احمد بچھے لے ، اور اسحاق بن را ہو یہ بچھے لیے ، اور اسحاق بن را ہو یہ بچھے لیے ، اور اسحاق بن را ہو یہ بچھا ، استے میں وہاں امام بخاری آگئے تو قتادہ نے سائل کو کہا کہ اس (حمد بن اساعیل) کوام احمد بچھے لیے ، اور اسحاق بن را ہو یہ بچھا ، استے میں وہاں امام بخاری آگئے تو قتادہ نے سائل کو کہا کہ اس (حمد بن اساعیل) کوام احمد بھے لیے اور اسحاق بن را ہو یہ بچھا ، استے میں وہاں امام بخاری آگئے تو قتادہ نے سائل کو کہا کہ اس وعیر کے ۔

اورایک ججہدان میں سے امام واؤ و ظاہری ہیں۔ وہ جہدستقل، صاحب اتباع کشرہ نتے۔ امام یافتی مراۃ الجنان میں کہتے ہیں

کہ امام واؤد ظاہری، فقیہ، صاحب فہ بہ مستقل سے، اور بہت لوگ ان کے مقلد ہوئے جو کہ ظاہری مشہور سے۔ اور شیخ

الباسحاق شیرازی طبقات میں کہتے ہیں کہ واؤد ظاہری جہد سے، اور انم کر متبوط سے مقے۔ اور قاضی این خلکان، وفیات

الاعیان میں کہتے ہیں کہ ابوسلیمان واؤد بن علی بن خلف الاصبہائی، امام مشہور سے، اور ظاہری کے لقب سے معروف سے، اور

الاعیان میں کہتے ہیں کہ ابوسلیمان واؤد بن علی بن خلف الاصبہائی، امام ابو ٹور سے علم حاصل کمیاتھا، اور امام شافتی کی طرف بہت

بڑے زاہداور نقل گذار سے۔ انھوں نے اسحاق بن راہویہ اور امام ابو ٹور سے علم حاصل کمیاتھا، اور امام شافتی کی طرف بہت

میلان رکھتے سے، اور ان کا بیٹنا ابو بکر محراتھی کی تھی، اور صاحب فہ بہ بہتقل سے۔ بہت لوگ ان کے تابع ہوئے،

جوظاہری کہلاتے سے۔ اور ان کا بیٹنا ابو بکر محراتھی کے فیہب پر تھا۔ اور شہر پنداد کی ریاست علم واؤد پر منتی ہوئی۔ کہا گیاہے کہ

جوظاہری کہلاتے سے۔ اور ان کا بیٹنا ابو بکر محراتھی ۔ وہ بو بیٹنا کہ باور انسان امام وہ باتو وہ بہتی ہوئی۔ اور انسان ماموں میں بہاڑ سے۔ اور وہ بہتی مو وہ بہتی ۔ اور جو بہتی کہ واؤد کی میں اور وہ بہت ہوئی۔ اور استی بات کے اس قدر تھی کہ اور وہ بہت ہوئی۔ استنباط مسائل کے اس قدر تھی کہ اب متحذر اور غلیم کی، اور فوز بھیرت کا، اور احاطہ اقوال صحابہ و تابیت کا، اور جو ہرہ میں واؤد وہ جہد انہا کہ ان اور شیخ بقانی نے بھی شرح جو ہرہ میں واؤد ظاہری کو جہتمہ ستقل کہا ہے۔ اور عین ختی بیٹر بوری میں واؤد ظاہری کو جہتمہ مستقل کہا ہے۔ اور عین ختی شرح بوری میں واؤد کو جہتمہ ستقل کہا ہے۔ اور عین ختی شرح بوری میں واؤد ظاہری کو جہتمہ مستقل کہا ہے۔ اور عین ختی میں واؤد کو جہتمہ ستقل کہا ہوں ہو ہو جہ کے اس فرو کو جہتمہ ستقل کہا ہوں ہو بوری میں واؤد ظاہری کو جہتمہ مستقل کہا ہے۔ اور عین ختی شرح بوری میں واؤد کو جہتمہ ستقل کہا ہے۔

اور ایک ان میں امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری ہیں۔ وہ جبہد منتقل، بڑے زبردست عالم اور بڑے مفسر تھے۔ ان کی ایک تفسیر قرآن بہت بڑے جم اور ضخامت میں موجود ہے۔ امام یافتی نے مراَۃ الجنان میں کہا ہے کہ ابو جعفر طبری بڑے علما میں سے تھے۔ اور صاحب تفسیر کمیر اور تاریخ شہیرکے۔ اور صاحب مصنفات عدیدہ اور اوصاف جمیدہ کے۔ وہ جبہد تھے، کرکسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، انتی۔ اور قاضی ابن خلکان نے وفیات الاعیان میں کہاہے کہ ابو جعفر محمد بن جریرین مزید بن خالد، اور کہابھش نے: بزیدین کثیر بن غالب، صاحب تفییر کبیراور تاریخ شہیر، کی فنون مثل تفییر، حدیث، فقد
اور تاریخ کے امام تھے۔اور ان کی تفینف میں کئی ایسی کتابیں ہیں کہ ان کی وسعت قدر اور طبعی فضل پر دال ہیں۔ ائمہ
مجتمدین میں سے تھے، کسی کے مقلد نہ تھے۔ اور ابوالفرح معاف بن ذکریا نبروائی (مشہور به ابن طراز) آتھی کے فہ جب پر
سے آپ کی پیدائش ۲۲۴ ہو میں ہوئی تھی، اور بغداد میں ۲۲ر شوال ۱۳ مدی کو وفات ہوئی۔ حافظ ابو جمد بن حزم کہتے ہیں کہ
میں نہیں دکھیا ہوں روے زمین پر محمد بن جریر سے بڑا عالم، اور بے شک ظلم کیا حنبلیوں نے اس سے۔ شیخ جلال الدین
السیوطی کہتے ہیں کہ حجمہ بن جریر مرتبہ اجتہاد مطلق کو پہنچ گئے تھے۔انھوں نے فہ ہب منتقل مدون کیا، اور بہت لوگ ان کے
مقلد ہوئے۔اور اٹھی کے فہ جب پر ان امتدادی نے فضا اور فتوے جاری کیے، اور وہ لوگ جریر یہ کہلات تھے۔ اور خطیب
بغدادی نے کہا ہے کہ حجمہ بن جریران ائمہ میں سے ایک امام تھے جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور ان کے حکم پر حیا جاتا تھا،
بغدادی نے کہا ہے کہ حجمہ بن جریران ائمہ میں سے ایک امام تھے جن کی طرف رجوع کیا جاتا تھا، اور ان کے حکم پر حیا جاتا تھا،

اورایک ان میں سے شخع زالدین بن عبدالسلام ہیں۔اورایک ابن دقتی العید ہیں۔یدونوں صاحب بھی مرتبہ اجتہاد مطلق کو پہنچ گئے تھے۔ چنال چہ فاضل حبیب اللہ قدھاری مفتتم الحصول میں فرماتے ہیں: و قال بعضهم: لا پختلف اثنان أن ابن عبدالسلام و ابن دقیق العید بلغا رتبة الاجتهاد، اهد. توشقے نمونداز خروارے بید ان مجتهدوں کا ذکر ہے، جوائمہ اربعہ کے بعد ہوئے ہیں۔

اب طالب شائل كولازم م كه كه سب تواريخ اور طبقات فقها كو لملاحظه كرے ـ بهارى غرض لينى ابطال حصر له اله بدار بعد به نظر اول اى قدر ميں حاصل ہوگئ ہے ـ اور اگريہ حصر به نظر ثانى ہوليتى اس نظر سے ہوكہ جهت توائمہ كريعه كو سواكتے بى ہوئے ہيں، قبل ان كے صابہ و تابعين اور بعد ان سے جهتدين آخرين، ليكن اتباع كى كا سواے ان چارول كو درست نہيں، توبھى اس حصر كاباطل ہونا ظاہر ہے؛ اس ليے كہ يہ حصر في كرتا ہے عام كتاب الله كو، اور رو كرتا ہے حديث عبد الله ين ملو نهم، ثم الذين يلو نهم، ثم الذين يلو نهم، ثم الذين يلو نهم ثم الذين يلو نهم كو، اور رو كرتا ہے حديث عبد الله بن مسعود كو: من كان مستنا فليستن بن قد مات، فإن الحي لا يومن عليه، و أو لئك أصحاب محمد عليه، و إقامة دينه، مستنا فليستن بن قد مات، فإن الحي لا يومن عليه، و أو لئك أصحاب محمد بنيه، و إقامة دينه، فاعر فوا لهم فضلهم و اتبعوهم على آثار هم، و تمسكوا بها ما استطعتم من أخلاقهم، و سير هم، فإنهم كانوا على الحدى المستقيم، رواه رزين. اور مخالف ہے اجماع صابہ کے، اور اجماع تمام سلمين کے جوکہ علامہ عراق نے نقل كيا ہے۔ اور مخالف ہے قبال کے اور بر خلاف ہے تصریحات سلف اور خلف کے دچال چ تقليد شخص علامہ عراق نے نقل كيا ہو الذي خص علامہ علامہ علامہ المن حزم كتاب ابطال الشليد ميں فرماتے ہيں: فمن الذي خص عاشہ، و دون سعيد بن المسيب و الزهري و النجعي و الشعبي و عطاء و طاؤس و الحسن المبصري عائشہ، و دون سعيد بن المسيب و الزهري و النجعي و الشعبي و عطاء و طاؤس و الحسن المبصري عمل، و إلا سئل عن مجتهد آخر . فافهم ، إلخ . اور شرح تحريم شن فرماتے ہيں: الصحابة أحق بالتقليد فونهم أو بالم أخذ الأحكام من صاحب الوحي ، اه .

اور چول کہ تحقیق مذاہب اربعہ کی بہ نظر ٹانی مثل مذہب شخصیص معین کی ہے۔ اور وجہ بطلان ان دو نول کی متحد ہے ؛ اس لیے اس مقام میں قدر قلیل بیان کیا گیا، اور تفصیل مبحث میں ابطال شخصیص مذہب معین کے آئے گی، ان شاء الله عنبیہ: کلام طحطاوی کا جس سے مولف (تؤیر التی) اجماع اوپر مراد ہونے ائمہ اربعہ کے: ﴿فَسَعَلُوۤ اللّهِ كُو ﴾ سے مجھتا تھا، خوب منتج ہوا، اور بی بھی خوب ثابت ہوا کہ اس سے وہ اجماع نہیں نکلتا۔ اب اور عبار تول کو جن سے وہ اجماع ترجھا ہے، نقل کرکے ان سے جواب دیاجاتا ہے۔ (معیار الحق)

علاوہ ازیں وہ مجتهدین جومولف ِمعیار نے ائمہ اربعہ کے بعد قرار دیے ہیں ان میں کوئی بھی ائمہ اربعہ کے

بعد کانہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ائمہ اربعہ میں اخیر امام احمد بن خنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کی وفات اسلام میں بعد۔ اور داؤد ظاہری کی وفات سے ، اور امام ابو تورکی وفات سے انتائیس برس جہلے۔ اور حمد بن اساعیل بخاری کی وفات و ۲۵سے وفات ۱۰۲۰ میں تھی ایم احمد کی وفات و ۱۲۰ میں بعنی امام احمد کی وفات میں بعنی امام احمد کی وفات کے انہر میں بعنی امام احمد کی وفات کے انہر میں بعنی امام احمد کی وفات کے انہر برس بعد، اور ابن جریر طبری کی وفات و اسلام میں ، بعنی امام احمد کی وفات کے انہر برس بعد، اور ابن جریر طبری کی ولادت ۲۵۳ میں ، بعنی امام احمد کی وفات سے سترہ برس جہلے ، کے ا ذکرہ ابن برس بعد، اور ابن جریر طبری کی ولادت ۲۵۳ میں ، بعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ پایا اور ان کے قرن میں خلکان فی "تاریخه". ان سب مذکورہ حضرات نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا زمانہ پایا اور ان کے قرن میں سے ہوئے ، تواگر ان کا اجتہاؤ ستقل تسلیم کیا جائے توان قائلین پر جو یہ کہتے ہیں کہ: "ائمہ اربعہ کے زمانے کے بعد (ان میں اخیر امام احمد بیں ۔ ان کوائمہ اربعہ کے بعد کہنا عاقل کی شان سے ممکن نہیں ۔

اور مولف ِمعیار کاباقی کلام جس میں بلا فائدہ تفصیل کی ہے، بحث سے خارج ہے،اس کوہمارے مدعاسے تعلق نہیں۔اس کے مقدمات مخدوشہ کی تفصیل کرنالالینی امور میں او قات صرف کرناہے؛لہذااس کوترک کیا۔

## مذاہب اربعہ کے علاوہ پرعمل جائزنہ ہونے کی تحقیق

فلل (صاحب التنوي): اوركهافيغ محقق ابن جام كمال الدين، صاحب فخ القدير في كتاب تحرير كر، كه

علم اصول من به : انعقد الإجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للأثمة الأربعة، اهد. اور كهاصاحب بحرارات في كتاب اشباه والنظائر في أن اول من خالف الأثمة الأربعة فهو مخالف للإجماع، اهد. اور كها قاضي ثناء الله بإنى بتى في تقيير مظهرى من في تقيير اس آيت ك: ﴿ وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله الله الله في الله السنة و الجهاعة قد افترق بعد القرون الثلثة أو الأربعة على أربعة مذاهب، و لم يبق مذهب في فروع المسائل سوى هذه المذاهب الأربعة، فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم، وقد قال رسول الله على: لا تَجْتَمِعُ أُمِّينَ عَلَى الضَّلَالَةِ، وقال الله تعالى: ﴿ وَيَتَّمِعُ مُمَّةً عُمْدُ سَمِيْلِ الْمُومِنِيْنَ نُولِةٍ مَا تَوَلَى وَنُصَالِهِ جَهَنَّمُ وَسَا تَتَ مَصِمًا ﴾ الاحمران: ١٤٤] اه.

ثم قال (صاحب النوي): اوراسي طرح اجماع مركب چارول الممول كااس پر ہوا ہے كہ جوہات خلاف ان چارول كے ہو، وہ باللہ ہے۔ اور ہونا اجماع مركب ائمہ اربعہ كا او پر باطل ہونے عمل كے ، كہ وہ مخالف ہوان سب كے ، اوشيرہ نہيں كى شخص پر خواہ عوام ہول خواہ خواہ ، لهل دخیل الا پر باطل ہونے عمل كے ، كہ وہ مخالف ہوان سب كے ، او شيره نہيں كئ ہے۔ كہا فخرالدين رازى، صاحب تفير كبير نے ، في كائی ہے۔ كہا فخرالدين رازى، صاحب تفير كبير نے ، في كتاب محصول كے (كه وه علم اصول ميں ہے): إن الأحمة إذا اختلف في مسئلة على أقو الى ، كان إجماعهم على أن ما عداها باطل . في كركہا آگے: المراد من الأحمة ، الأدب الأربعة ، اهد . در ميان الله من والله على باللہ ہے۔ اور مراد امت كااس پركہ سواے ان كے اقوال كے باطل ہے۔ اور مراد امت عودوں الم ہیں۔) ليس بسبب اس اجماع كے كہ تقل كيا گيا ہے نقات سے ، كہا محدث ابن صلاح نے ، كہ وہ مشہور ہے در ميان اہل حديث اور اصول كے : إن تقليد غير الأربعة عمدوع . كہا بيسلم الثبوت ہيں۔ اور سلم الثبوت ميں۔ اور سلم الثبوت ميں جو كہا ہے فقل كے نيان قال كے نيان تقل كے نيان قات نہ كورين كے اس اجماع كور

اُقول: اس قولِ ثالث سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف نے پہلی تین عبار توں سے یا تواجہ اع بسیط بھھا ہے، اس لیے اب کہتا ہے کہ اس طرح اجماع مرکب بھی ہوا ہے۔ اور یا ان سے بھی اجماع مرکب بھی بھھا ہے، لیکن کی اور کا سواے ائمہ اربعہ کے ،اس لیے اب کہتا ہے کہ اس طرح اجماع مرکب بھی ہوا ہے۔ توسنو کہ بھھنا اس کا اول معنی کو ان تین عبار توں سے، غلطی فاحش ہے، کیوں کہ غلطی بھی معنی اول کی ، لینی اجماع بسیط کی عبارت قاضی صاحب سے تو ظاہر ہے ؛ اس لیے کہ اس میں ساتھ لفظ اجماع کے لفظ مرکب کا بھی تضم ہے۔ اس طرح عبارت تحریر کی اور اشباہ کی اگر تسلیم کیا جائے وجود اس کا تواس میں مساتھ لفظ اجماع کے سواے اجماع مرکب کے معنی نہیں کرسکتے ؛ کیوں کہ منعقد ہونا اجماع بسیط کے اوپر بطلان تھم مخالف کے واسطے ائمہ کاربعہ کے مطرح متصور نہیں۔ اور آج تک کی عاقل نے یہ دعوی نہیں کیا۔ پھر ایسے معنی باطل ایسے مخصول کے واسطے ائمہ کاربعہ کے جائیں۔ (معیار الحق)

قال: اس قولِ ثالث سے معلوم ہوتا ہے کہ مولف نے پہلی تین عبار توں سے یا تواجہ اع سیط تمجھا ہے، الخ۔

اقعول: طحطاوی کا کلام جس سے "مولف تنویر" نے اس بات پر استدلال کیا تھا کہ اب وہ اہل ذکر جن کا اتباع مسلمانوں پر واجب ہے باجماع اہل سنت و جماعت ائمہ اربعہ میں منحصر ہیں ، اور "مولف معیار" کو اس میں بہت سے شبہات تھے، بخو بی واضح ہو دیا، اور انشاء اللہ تعالی چشم انصاف ہیں اور نظرِ بصیرت آئین کے میں بہت سے شبہات تھے، بخو بی واضح ہو دیا، اور انشاء اللہ تعالی چشم انصاف ہیں اور نظرِ بصیرت آئین کے مزد کی "مولف معیار" کے اعتراضات رفع ہو گئے۔ اب باتی اقوال جو مذا ہب اربعہ کے علاوہ پر عمل کے جائز نہ ہونے کے لیے مثبت اجماع ہیں ، اور ان کو "مولف تنویر الحق" نے نقل کیا ہے ، ان کا حال سنو:

پہلا قول: محقق ابن ہمام کا "تحریر" سے نقل کیا ہے ، اور وہ یہ ہے:

"انعقد الإجماع على عدم العمل بالمذاهب المخالفة للائمة الأربعة" اه.

لینی وه مذاهب جوائمه اربعه کے مخالف ہیں ان پرعمل جائز نه ہونے پراجماع منعقد ہو گیا"۔

اور بیر ممکن ہے کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب کی تدوین اور ان کا زمانہ گزرنے کے بعد ایک زمانے کے مجتهدین نے اس بات پر اجماع کیا ہو کہ اب مذاہب اربعہ کے علاوہ کسی اور مذہب کا اتباع نہیں چاہیے، توابن ہمام کے اس قول میں اجماع سے مراداجماع بسیط ہے۔

اوروج متصورنه بونے اس اجماع كى بيہ كه اجماع بسيط ميں دوامر ضرورى بيں: ايك توجج بد بونا الل اجماع كا ـ اور دوسرا بهم عصر بونا، اور ايك عصر ميں انفاق كرنا ان كا، جيساكه صدرالشريعة تقتيح ميں فرماتے ہيں: المركن الشالث في الإجماع: و هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ في عصر على حكم شرعي، اهد يشئ انفاق كرنا تمام جج بدين ايك عصر كا، كى امر شركى پر ـ اور علامه سعد الدين تقتاز انى نے كہا ہے كہ: قيد ايك زمانه ميں اختلاف كرنے كى بهت ضرور ہے، ورنہ قيامت كى اجماع نور ہوگا، اور اجتهاد تم المحال المن بايا جائے گا؛ اس ليك كه انفاق سب جم بدين برزمانه كا تواى وقت بوگا جب كه قيامت بر إبولى، اور اجتهاد تم بوگا، چنال چه تلوئ ميں فرماتے بيں: قوله: في عصر، حال من المجتهدين، معناه: زمان ما، قل أو كثر. و فائدته الا جم اير و على من قرك هذا القيد من لزوم عدم انعقاد الإجماع إلى آخر الزمان، إذ لا يتحقق اتفاق المجتهدين إلا حيننذ. و لا يخفى أن من تركه إنما تركه لوضوحه، لكن التصريح به

آنسب بالتعریفات، اھ. و ھکذا فی السامی شرح الحسامی وغیرہ. اور جب تک ان دوامرول کو لحاظ کریں گے، انعقاد اجماع بسیط کا، اوپر بطلان قول مخالف کے واسطے ائمہ اربعہ کے ممکن نہ ہوگا؛ اس لیے کہ اہل اجماع اگر خود ائمہ اربعہ کو فظیم ایئی آوپی لخاظ امر ثانی، لیٹن اتخاد زمانہ کے نہیں کہ سکتے؛ کیول کہ زمانہ ائمہ اربعہ کا ایک نہیں، کہا لا پحنفیٰ. اور اگر مقلدین کو اٹمہ اربعہ کے ، اہل اجماع کمیں تو بلحاظ امراول، لین مجتبد ہونے اہل اجماع کے نہیں کہ سکتے۔ اور بیر متصور ہی نہیں کہ اور مجتبدین نے سواے ائمہ اربعہ کے ، اہماع کیا ہے؛ اس لیے کہ اس کے اور معیاد الحق)

المعیال ان ان کے اقوال مخالفہ کا بھی لازم آتا ہے۔

(معیاد الحق)

اور "مولف معیار" نے جوبیہ کہاکہ: "وجہ نہ متصور ہونے اس اجماع، یعنی اجماع بسیط کی بیہ ہے کہ اجماع بسيط ميں دوامر ضروری ہيں:ايک تومجتهد ہونااہل اجماع کا۔اور دوسراہم عصر ہونا۔اور جب تک ان دونوں امروں کو لحاظ كريں كے انعقاد اجماع بسيط كا اوپر بطلان قول مخالف كے ، واسطے ائمہ اربعہ كے ممكن نہ ہو گا؛ اس ليے كه اہل اجماع اگر خود ائمہ اربعہ ہیں، توبلحاظ امر ثانی ہے، لینی اتحاد زمانہ کے نہیں کہ سکتے ؛ کیوں کہ زمانہ ائمہ اربعہ کا ایک نہیں، کیا لا پیفھی. اور اگر مقلدین کوائمہ اربعہ کے اہل اجماع کہیں توبلحاظ امراول بینی مجتهد ہونے کے ،اہل اجماع کے نہیں کہ سکتے،اور بیہ متصور ہی نہیں کہ اور مجتہدین نے سواے ائمہ اربعہ کے بطلان پراس قول کے جو مخالف ہے ائمہ اربعہ کے اجماع کیا ہو؛ اس لیے کہ اس سے بطلان ان کے اقوال مخالفہ کا لازم آتا ہے" اھ مختصراً. - درجه اعتبار سے ساقط ہے ؛اس لیے کہ ہم نے شق ثالث (جس کے غیر متصور ہونے کا دعویٰ کیا ) اختیار کیا،اور کہتے ہیں کہ:وہ مجتہدین جنھوں نے اس بات پراجماع کیا کہ"اب ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور کے مذہب پر عمل نہ جاہیے"،ائمہ اربعہ کے لیے ان کے اقوال کا مخالف ہوناضروری نہیں،ممکن ہے کہ ان کے اجتہادی مسائل ائمہ اربعہ کے مطابق واقع ہوئے ہوں، یعنی بعض مسائل امام ابو حنیفہ کے مطابق، بعض امام شافعی کے مطابق، بعض امام مالک کے مطابق اور بعض امام احمد بن حنبل کے مطابق۔ یاتمام مسائل بعض کے مطابق واقع ہوئے ہوں۔ دوسرے: بیکہ ہم نے تسلیم کیا کہ ان کے بعض اقوال ائمہ اربعہ کے مخالف تھے، کیکن ان کا اس بات پراجماع نہ تھاکہ ائمہ اُربعہ کے مخالف تمام اقوال باطل ہیں، بلکہ اس بات پراجماع تھاکہ اب سواے ائمہ اُربعہ کے اور کسی مذہب پر عمل درست نہیں۔اور اس اجماع سے ان کے اقوال مخالفہ کا بطلان لازم نہیں آتا؛ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جس طرح اختال حقّیت مذاہب اربعہ کے در میان دائر ہے اسی طرح مذاہب اربعہ اور باقی مذاہب مخالفہ کے در میان دائر ہو۔ اور عمل کا جائز نہ ہونااس وجہ سے نہیں کہ اقوال مخالفہ میں اختال حقیت نہ تھا، بلکہ مثلاً اس وجہ سے ہے کہ تخصیص عمومات ، تقییداطلا قات ، تبیین علل ، تعیین مواقع خلل ، جمع متفر قات اور تفرقهٔ مجتمعات وغیرہ کہ بیرامور ضروریات تقلیدسے ہیں، سواے ائمہ اربعہ کے کسی اور کے یہاں نہیں

پائے گئے، وقد مر الإشارة إليه في كلام ابن الصلاح، و الإمام الرازي، و الشاه ولي الله الدهلوي. توديگر مذاهب پرعمل كوجائز قرار نه دينا—جوبطلان كے علاوه كى مصلحت كى وجه سے ہے— ان مذاهب كے باطل ہونے كاموجب كيول كر ہوگا؟ مثلاً امام شافعى سے منقول ہے كه: "انھول نے امام ابوحنيفه كے مزارك نزديك نماز ميں رفع يدين نه كيا اور امام ابوحنيفه كے پاس ادب كوعدم تجويز كى وجه قرار ديا" اب اس رفع يدين كوجائز نه قرار دينے سے كيا اس كى سنيت باطل ہوگئ، جو مذهب امام شافعى ميں ثابت ہے؟ اسى طرح على ادراء النهروعرات نے زوجه مفقود كے باب ميں مذهب امام ابوحنيفه پرعمل تجويز نه كيا بلكه وقوع ضرورت كے سبب مذهب مالك اور شافعى پر فتوے ديا، اور بيات "مولف معيار"كى تسليم و نقل كے مطابق ہے، كہا سيجىء، اس سے مذہب امام كابطلان كب ثابت ہوا؟

اور اس کا کوئی قائل نہیں کہ مجتهدین اپنے قولوں کو باطل کہیں ، اور دو سرے مجتهدین کی تقلید جو کہ حرام ہے ، ان کے حق میں ، اختیار کرکے ان کے اقوال کا اتباع واجب کہیں۔ تو ثابت ہوا کہ فہم معنی اول کا ، لینی اجماع بسیط کا ان تین عبار توں سے غلط ہے۔ (معیار الحق)

اور یہ جو کہاہے کہ: "مجہد پر دوسرے کی تقلید حرام ہے، توبہ کیوں کر ہوسکے کہ مجہدا پنے مذہب پر عمل کرنے کو منع کرے اور دوسرے مذہب کے اختیار کرنے کاامر کرے، انہی " ۔ قابل توجہ نہیں؛ اس لیے کہ یہ مقدمہ اجماعیہ (کہ اب مذاہب اربعہ کے علاوہ اور مذہب پر عمل درست نہیں) مقلدین کے حق میں ہے نہ کہ مجہدین کے حق میں، توہم نے بالفرض تسلیم کیا کہ مجہد کو دوسرے کی تقلید حرام ہے لیکن یہ امر توحرام نہیں کہ کسی مصلحت سے مقلدین کے لیے اپنے مذہب پر عمل تجویز نہ کرے، پس جائز ہے کہ کوئی مجہد اپنے اجتہادی قول کے موافق عمل کرے اور اس بات پر شریک اجماع بھی ہو کہ اس زمانے میں غیر مجہد کو مذاہب اربعہ کے علاوہ کی دوسرے مذہب پر عمل نہ چاہیے۔ اور نیزیہ امر مطلقاً سلم نہیں کہ مجہد پر دوسرے مجہد کی تقلید حرام علاوہ کی دوسرے مذہب پر عمل نہ چاہیے۔ اور نیزیہ امر مطلقاً سلم نہیں کہ مجہد پر دوسرے مجہد کی تقلید حرام علاوہ کی دوسرے مذہب پر عمل نہ چاہیے۔ اور نیزیہ امر مطلقاً سلم نہیں کہ مجہد پر دوسرے مجہد کی تقلید حرام علاوہ کی دوسرے میں اختلاف ہے، بعض اسے جائز قرار دیتے ہیں اور بعض منع کرتے ہیں۔

قال العلامة غياث الدين العاقولي في "كتاب فوائد القواعد في بيان أقسام المصالح و المفاسد":

"قد اختلف العلماء في جواز تقييد المجتهدِ المجتهد، فأجازه بعضهم؛ لأن الظاهر من المجتهدين أنهم أصابوا الحق، فلا فرق بين مجتهد و مجتهد. فإذا جاز للمجتهد اعتماد ما ظنه من الأدلة جاز له اعتماد ما ظنه مجتهد آخر. و منعه الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره" اه.

لہذاممکن ہے کہ شریک اجماع ہونے والا وہ مجتہد ان میں سے ہوجوا پنی ذات کے لیے بھی دوسرے مجتہد کی تقلید کو جائز قرار دیتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس میں اختلاف نہیں، لیکن اگر وہ شریک

اجماع مجتهدا پنے اجتهاد میں دوسرے مجتهد کے لیے کسی مجتهد کی تقلید کو جائز قرار دے توکیا قباحت ہے؟

اب ہم دوسری شق اختیار کر کے جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: اجماع مذکور کے اہل، مقلدین ہیں، لیکن وہ مقلدین جفول نے مرتبہ اجتہاد مطلق اور استنباط ستقل کے علاوہ اجتہاد کے دیگر مراتب حاصل کیے، اور عامی محض نہیں، کہ جن کو اجتہاد کا کوئی مرتبہ حاصل نہ ہو۔ اب ایسے مقلدین کو بہ نسبت مجتهد مطلق، مقلد کہنا چھے ہے، اور عامی محض کی بہ نسبت مجتهد کہنا بھی درست ہے۔ اور اجماع کے لیے اجماع کرنے والے مجتهدین در کار ہیں؛ اس لیے کہ عامی کا اتفاق معتبر نہیں، اور اہل اجماع کا مجتهد مطلق ہونا اہل تحقیق سے کسی نے شرط نہیں کیا۔ قال فی "التلویح": "و قید بالمجتهدین إذ لا عبر ۃ باتفاق العوام" اھ(۱).

و قال الآمدي: و هو أي: الإجماع اتفاق أهل الحل و العقد من أمة محمد علي أمر من أمور الدين. و المراد بالاتفاق التوافق. و المراد بأهل الحل و العقد المجتهدون في الأحكام الشرعية الموجودون في عصر واحد" اه.

و قال العلامة ابن الساعاتي في "نهاية الوصول": فالحق اتفاق جميع أهل الحل و العقد من أمة محمد على واقعة. فالاتفاق يعم الأقوال و الأفعال و السكوت و التقرير. و القيد الثاني يخرج اتفاق بعضهم و اتفاق العامة" اه. و هكذا في عامة كتب الأصول.

اب غور کروکہ وہ مجتمدین جن کا اتفاق اجماع اصطلاحی کے محقق کے لیے در کارہے، وہ ہیں جوعامی محض نہ ہوں۔ اور اہل نہ ہوں۔ اور اہل نہ ہوں۔ اور اہل اعتبار ہو۔ اور اہل اجماع کا مجتمد مطلق ہونا اہل تحقیق میں سے کسی کے نزدیک واجب نہیں، و من ادعیٰ فعلیہ البیان.

الشخقيق سے صاحبِ"اشاه ونظائر"كاس كلام "من خالف الأئمة الأربعة فقد خالف الإجماع" اله. كامفهوم بهي خوب واضح موكيا۔

اور "تفسير مظهرى"كى بير عبارت جسے "مولفِ تنوير" نے نقل كيا ہے:

"فإن أهل السنة و الجهاعة قد افترق بعد القرون النالثة أوالأربعة على أربعة مذاهب، و لم يبق مذهب في فروع المسائل سوى هذه المذاهب الأربعة، فقد انعقد الإجماع المركب على بطلان قول يخالف كلهم، و قد قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِيْ عَلَى الضَّلَالَةِ ﴾ و قال الله تعالى: ﴿ وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِ النَّهُ وَمِنِينَ نُولِهِ مَا تَولَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥] اه(٢٠).

<sup>(</sup>١) التلويح، الأول في أركان الإجماع، ج: ٢، ص: ٨٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) تفسير مظهري، آل عمران، زير آيت: و لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، آيت: ٦٤، جلد: ٢، ص: ٦٧، ٦٨، زكر يا بك دپو.

"إذا لم يتجاوز أهل العصر عن قولين في مسئلة لم يجز إحداث ثالث عند الأكثر" اه(٢).

و قال العلامة ابن الساعاتي في "بديع الأصول":

"إذا اختلف أهل عصر على قولين لم يسغ ثالث عند الجمهور، و خصه بعض أصحابنا بالصحابة، و الأصح الإطلاق" اه.

و سياتي له زيادة تفصيل و تحقيق في ضمن رد أقوال المعترض.

تواب سنوکہ فہم معنی کانی کا بیغی اجماع مرکب غیرائمہ اربعہ کاان تین عبار توں سے بوجہ اظہر اطل ہے۔ اس لیے کہ اجماع مرکب نام کے اختلاف کا بیغی اجماع مرکب نام کے اختلاف کا بیغی اجماع مرکب نام کے اختلاف کا بیغی علی من له آدنی فطانة .
مبطل قول مخالف کا تھہر ایا گیا، تواس اختلاف کو اجماع اور مجتہدوں کا کس طرح کہاجائے گا؟ کہا لا بیخفی علیٰ من له آدنی فطانة .
اور جب کہ مولف کا تہم دونوں معنوں کو باطل ہوا توسنو! ان جاروں عبار توں کے معنی ہی ہیں کہ اجماع مرکب ائمہ اربعہ کا ہے، او پر بطلان اس قول کے جو مخالف ہوائمہ اربعہ کے ۔ توان عبار توں سے بھی معلوم نہ ہوا کہ ائمہ اربعہ کے مراد ہونے پر چھ آئے۔ اُھل الذکو اجماع ہوگیا ہے ، لیکن عبار توں سے انحصار بے جھاجا تا ہے ؛ اس لیے جواب دیناان سے ضرور ہوا۔ توسنو کہ ان عبار توں سے بھراب سے جواب دیناان سے ضرور ہوا۔ توسنو کہ ان عبار توں سے بھراب سے جواب دیناان سے ضرور ہوا۔ توسنو کہ ان عبار توں سے بھراب سے جواب سے جہاب دیناان سے ضرور ہوا۔ توسنو کہ ان عبار توں

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة النسآء: ٤، آيت: ١٥٥

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، الأصل الثالث: الإجماع، مسئلة: إذا لم يتجاوز أهل العصر... إلخ، ج: ٢، ص: ٢٨٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

اس سے "معیارالحق" کے اس کلام کاساقط ہوناظاہر ہوگیاکہ"اجہاعِ مرکب نام ہے اختلاف کا، اور جب کہ اختلاف انکہ اربعہ کامبطل قول مخالف کالھہرایا گیا تواس اختلاف کو اجماع اور جبتہدین کاکس طرح کہا جائے گا؟"انتی — اس لیے کہ ہم نے ان جبتہدین کا اجماع مرادلیا ہے جوزمانہ انکہ اربعہ کے ختم ہونے کے بعد سے اور ان کا اجتہاد، روایاتِ مذاہب اربعہ کو ترجیح دینے اور اختیار کرنے کے در میان تھا، اور ان کے اقوال مذاہب اربعہ کے مخالف نہ تھے۔ اس صورت میں افیس مذاہب اربعہ کے اقوال اختیار کرنے کے در میان مذاہب اربعہ کے مخالف نہ تھے۔ اس صورت میں افیس مذاہب اربعہ کے اقوال اختیار کرنے کے در میان ان مجتہدین مذاہب کا اختلاف، مذہب دیگر کو اختیار کرنے کے عدم جواز کے اوپر اجماعِ مرکب ہے۔ اور "مسلّم، بدیع الاصول" سے اجماعِ مرکب کی تعریف جوابھی منقول ہوئی ہے، اس پرصادق ہے، یعنی ایک عصر ساسلّم، بدیع الاصول " سے اجماعِ مرکب کی تعریف جوابھی منقول ہوئی ہے، اس پرصادق ہے، یعنی ایک عصر کے مجتہدین نے مذاہب اربعہ کے اقوال ان کے اقوال متبولہ قرار ایک اجماع نہیں، کے از عدمہ المعترض، اس لیے کہ انکہ اربعہ کے زمانے میں دیگر مجتہدین کے اقوال بھی انکہ اربعہ کے مخالف ہوگا نہ کہ صرف وہ اربعہ کے مخالف ہوگا نہ کہ صرف وہ اربعہ کے مخالف ہوگا نہ کہ صرف وہ والے جانے مخالف ہوگا نہ کہ صرف وہ ول جو سب کے مخالف ہوگا نہ کہ صرف وہ والے جانے مخالف ہوگا ہوں۔

اور بہ نظر غور دکیھو تواس اجماعِ مرکب کا مرجع اجماع فعلی کی طرف ہے جسے اہلِ اصول نے نقل کیا ہے کہ: "جس وقت جملہ علماہے امت ایک فعل پر جمع ہوں تو مختاریہ ہے کہ ان کا بیہ اجتماع رسول اللّهُ مَثَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَثَّى اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَثَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَثَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَثَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَثَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَثَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ مَثَّى اللّٰهِ اللّٰهِ مَثَّى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَثَّى اللّٰهِ اللّٰهِ مَثَّى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰمُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

قال في "مسلّم الثبوت":

"لو اتفقوا على فعل و لا قولَ، فالمختار أنه كفعل الرسول؛ لأن العصمة ثابتة الإجماعهم كثبوتها له" اه(١).

اور "مولف معیار" کا بہ کلام بھی ساقط ہوا کہ: "معنی ان چاروں عبار توں کے بہ ہیں کہ اجماعِ مرکب ائمہ اربعہ کا ہے، او پر بطلان اس قول کے جو مخالف ہوائمہ اربعہ کے "انہی اس لیے کہ ہر ایک عبارت منقولہ کا معنی بقضیل واضح ہو چکا کہ بید معنی، محض مولف کا دعویٰ ہے، قائلین کی مراد یہ نہیں ہے بلکہ "مولف معیار" نے اعتراضات وارد کرنے کے لیے یہ معنی بطور تو جیہ الکلام بما لا یرضی قائلہ به، گڑھ لیے ہیں۔ اور جب یہ بات واضح ہو چکی کہ اب سواے ائمہ اربعہ کے کسی دوسرے مذہب کی طرف بالاجماع رجوع جائز نہیں ہے تو نہ جانے والوں پرواجب ہے کہ بہ مقتضاے آیت کریمہ: ﴿ فَسَّعَلُو ٓ الْهُ لَ الذِ تُحرِ ... الآیة ﴾ ائمہ اربعہ کے کہ بہ مقتضاے آیت کریمہ: ﴿ فَسَّعَلُوۤ الْهُ لَ الذِ تُحرِ ... الآیة ﴾ ائمہ اربعہ کے دوسرے منابعہ اللہ اللہ کے ... الآیة ﴾ ائمہ اربعہ کے کہ بہ مقتضاے آیت کریمہ: ﴿ فَسَّعَلُوۤ الْهُ لَ الذِ تُحرِ ... الآیة ﴾ ائمہ اربعہ کے اس منابعہ اللہ اللہ ما کے اللہ ما کہ اللہ اللہ میں منابعہ اللہ ما کہ اللہ میں منابعہ اللہ ما کہ اللہ میں منابعہ منابعہ منابعہ اللہ میں منابعہ اللہ میں منابعہ من

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الثالث: مسئلة: لو اتفقوا على فعل... إلخ، ج: ٢، ص: ٢٨٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

اقوال ہی کے طرف رجوع کریں اور احکام کوعلاے مذاہب اربعہ ہی سے سیکھیں، لہذااب "أهل الذکر" کے مصداق سواے ائمہ اربعہ کے کسی مذہب والے نہ ہوئے، اور "معیار" کا بیر قول ساقط ہوا کہ:

"جب کہ مولف کا فہم دونوں معنی کوباطل ہوا توسنو کہ ان چاروں عبار توں کے معنی یہی ہیں کہ اجماعِ مرکب ائمہ اربعہ کا ہے اوپر بطلان اس قول کے جو مخالف ہوائمہ اربعہ کے ، توان عبار توں سے معلوم نہ ہوا کہ ائمہ اربعہ کے مراد ہونے پر چھ آیہ "أهل الذکر" کے اجماع ہوگیا ہے ، انہیٰ۔"

اور بیدامر بھی ظاہر ہو دچاکہ "ابن ہمام "اور" ابن نجیم "کی عبارت میں اجماع بہ معنی اجماع بسیط ہے اور صاحبِ "تفسیر مظہری" کی عبارت میں صراحةً بمعنی اجماعِ مرکب ہے، توجب اجماع اپنے معنی پر محمول ہوا توبیہ کہنا کہ: ''ان عبار تول سے حصر مجھاجا تا ہے ، اور اجماع نہیں "بے معنی محض ہوا۔

اور نسبت پہلی عبارت کی طرف شخ این الہام کی، اور نسبت چوتھی عبارت کی طرف امام رازی کی، معرض منع میں ہے۔ حاشا کہ شخ نے پارازی نے بدد عوبے جو کہ ان عبار توں سے مستفاد ہوتا ہے، کیا ہو! توجیسا کہ سہاتی میں امام نووی پر بہتان مولف کا معلوم ہوا ہے، ایسانی میں امام نووی پر بہتان مولف کا معلوم ہوا ہے، ایسانی میں ہو، جیسا کہ ہوا ہے، ایسانی میں ہو، جیسا کہ قاضی صاحب نے کیا ہے تودعو کا ان کا مخالف ہے دلیل اجماعی کے، اور نا مقبول عندار باب العقول ۔ اور وجہ مخالف ہونے اس جی کہ ہر اجماع، مرکب ہو خواہ بسیط اس میں اتحاد زمانہ کا شرط ہے، ورنہ قالف ہونے اس دعوے کی دلیل اجماعی سے، بدہ کہ ہر اجماع، مرکب ہو خواہ بسیط اس میں اتحاد زمانہ کا شرط ہے، ورنہ قیامت تک اجماع منعقد ہی نہ ہو، چنال چہ انجی کلام علامہ نقتازائی کا شخمی اس معنے کا گزرا، بلکہ خاص کر اجماع مرکب کی تقریف میں بھی بدام ملحوظ ہے، اس لیے کہ اجماع مرکب عبارت ہے اختلاف سے، توجا ہے کہ زمانہ اختلاف کرنے والوں کا ایک ہو، ورنہ اجماع مرکب قیامت تک منعقد نہ ہوگا کے بول کہ اختلاف جم جمہدین مختلفین ہر زمانہ کا توای دن ہو چکے گا جب کہ قیامت بریا ہوگی، اور امید اختلاف کرنے جمہدین کی تقسین ہر زمانہ کا توای دن ہو چکے گا جب کہ کتاب اصول فقہ، کشف بزدوی اور مسلم اور نور الانوار وغیرہ میں اتحاد زمانہ پر تصریح کی ہے۔ (معسیار المحق)

اور یہ جو کہا کہ: "نسبت پہلی عبارت کی شخ ابن الہام کی طرف اور نسبت چوتھی عبارت کی امام رازی کی طرف معرض منع میں ہے، حاشا کہ شخ نے یارازی نے یہ دعوے جو کہ ان عبار توں سے مستفاد ہوتا ہے، کیا ہو، الخ" — لائق توجہ نہیں، اس لیے کہ نقل پر منع وار دکرنا، شیحے نہیں، کہا مر مفصلاً، لیکن "مولف معیار اپنی عادت قدیمہ کے موافق قواعد بحث پر عدم اطلاع کے سبب نقل پر منع وار دکرتا ہے، اور تلاش و جستجو کے بغیر مسلمانوں کی طرف افترا اور بہتان کی نسبت کرکے علماکے طریقہ بحث سے خارج ہوتا ہے۔ البتہ اس جگہ مولف کو طلب تھیجے نقل کا حق حاصل ہے، اگر جی چاہے تو عبارات منقولہ "تحریر" اور "محصول" میں دیکھ لے۔ اور بہتان وافترا کے دعوے کا بطلان جان لے۔ اور ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ عبارات مذکورہ میں جواجماع مذکور ہے، ایک ہی زمانے میں واقع ہوا ہے، توا پنے زعم میں زمانے کے عدم اتحاد کا قول ثابت کر کے اجماع مذکور کو باطل کرنا کیسے ممکن ہے؟

دوسرے: بید کہ "مولفِ معیار" نے سیلی تقدیرِ تسلیم سے ان عبار توں کامفاداس کا حصر قرار دیا، کیا مرفی کلامہ - تواپنے زعم کے مطابق حصر کو باطل کرنے کے درپے ہونا چاہیے تھا حالاں کہ در میان ابطال، حصر کو چھوڑ کر اسی ابطال اجماع کے خیال کی طرف رجوع کیا، اور اپنی بات کو فراموش کر دیا کہ میں نے ان عبارات کا مفاد حصر قرار دیا ہے نہ اجماع - توصحت کو مان لینے کی تقدیر پر حصر کو (جو اس کا مفاد ہے) باطل کرنا چاہیے نہ اجماع کو کہ وہ تومیرے زعم میں ان عبارات کا مفاد ہی نہیں ۔

کہاسکم میں:إذا لم يتجاوز أهل العصر عن قولين في مسئلة لم يجز إحداث ثالث عند الأكثر، و خصه بعض الحنفية بالصحابة، و جاز عند طائفة مطلقا، و مختار الآمدي والرازي ان رفع ما اتفقا عليه محنوع، اه، و هكذا في الكشف وغيره. اور ائمه اربعه كافتناف ايك زمانے ميں نہيں ہوا، اس ليے كه امام عظم كے سال وفات ميں پيدائش امام شافتى كى ہے، اور امام احمدان سے بھی بعد پيدا ہوئے، پھران كے اختلاف كوس طرح اجماع مركب قرار دياجائے؟ پيدائش امام شافتى كى ہے، اور امام احمدان سے بھی بعد پيدا ہوئے، پھران كے اختلاف كوس طرح اجماع مركب قرار دياجائے؟ اور اگر بطور تنزل كے اجماع مركب بيں اتحاد زمانه مشروط نه كہيں، تو بھی لازم آتا ہے كہ فقط ائمه اربعہ كو اجماع مركب نہ دير طبرى كا، اور امام حمد ين جرير طبرى كا، كى مسئلہ نہ كہيں، بلكہ يہ كہيں كہ ان كا اختلاف، اور امام ابو ثور كا، اور امام بخارى كا، اور داؤد ظاہرى كا، اور امام حمد ين جرير طبرى كا، كى مسئلہ ميں اجماع مركب ہے او پر بطلان قول آخر كے توحد م اعتبار اتحاد زمانہ سے تمھارى ہى دليل سے خلاف قد اہب اربعہ كا درست موا، اور اخميار باطل ہوا۔ اور بيد كيل الشي تم پر جمت ہوئی۔ (معید المل

اور "مسلم الثبوت" کی عبارت جسے اجماعِ مرکب میں اتحاد زمانہ کے دعوے کے اثبات کے لیے نقل کیا ہے، خارج اور ہمارے مدعا کے منافی نہیں ؛ اس لیے کہ ہم نے اجماع کرنے والوں کے زمانے کا اتحاد ثابت کیا ہے، اور اختلاف ائمہ اربعہ کو قول مخالف کے بطلان پر اجماع نہیں گردانا، بلکہ ایک زمانے کے ہجتہد (جو ثابتہ ائمہ اربعہ کو قول مخالف کے بعد ہوئے ہیں) مذاہب ائمہ اربعہ کے اقوال میں ان کے اختلاف اختیار کرنے کو دوسرے قول اختیار کرنے کے عدم جواز پر اجماعِ مرکب قرار دیا ہے۔ اس تقدیر پر مولف کی تمام تفریعات فاسدہ (جن کی بنا اختلاف ائمہ اربعہ کے اجماعِ مرکب ہونے پر تھی) ساقط ہوئیں، اور اقوال متفرعہ کے ابطال کی جانب تفصیلاً حاجت نہ رہی لیکن چوں کہ مولف نے بہت سے دعوے کیے اس لیے ہر قول کو تسلیم کرنے کی تقدیر پر بھی مفصلاً جواب دیا تاکہ انصاف پہند حضرات پر بخوبی حق، باطل سے متاز ہوجائے۔

( بلکہ اس عدم اعتبارِ اتحادِ زماند سے لازم آتا ہے کہ قیامت تک اجماعِ مرکب پلیانہ جائے ؛ کیوں کہ اختلاف سب جمتہدین کااس کے دن ہوچکے گا، توقبل اس کے ہرمذ ہب کااختلاف درست ہوگا۔ (معیار الحق)

قوله: بلكهاس عدم اعتبارِ اتحادِ زمانه سے لازم آتا ہے كه قيامت تك اجماع مركب پايانه جائے ، الخ ـ

اقول: اول: تواتحاد زمانہ کے عدم اعتبار سے اس امر کا لزوم کہ قیامت تک اجماعِ مرکب منعقد نہ ہو، ممنوع ہے، کہا سیجیء تفصیلہ.

دوسرے: یہ کہ ہم نے اتحاد زمانہ کی شرط تسلیم کرکے ہر جگہ "صاحبِ تنویر" کی عبارات منقولہ کے محامل بیان کر دیے،اعادہ کی حاجت نہیں۔

# کسی مسکلہ میں مجتہدین زمانہ کے چندا قوال ہونے کی صورت میں بعد والوں کو تمام اقوال کی مخالفت درست نہیں \_\_\_

۔ 'نوبہ نظراسی اعصنال اشکال کے اور بے دلیل ہونے، بلکہ مخالف ہونے دعواے اجماع مرکب کے ائمہ اربعہ کے صاحب تفسیر احمدی نے اثبات سے اس دعوے کے عاجز ہوکراعتراف کیاہے کہ اس اعتراض سے جواب دیناسخت امرہے۔ جینال جیہ نور الانوارش بعد بيان اجماع مركب ك فرمات ين:عندى أن هذا الأصل هو المنشأ لإنحصار المذاهب في الأربعة، و بطلان الخامس المستحدث، و لكنُّ يرد عليه أنه إنَّ أريد بالاختلاف، الاختلافُّ مشافهة في زمان واحد، فينبغي أن يكون مدهب الشافعي، و أحمد بن حنبل باطلاحين اختلف أبو حنيفةٌ و مالك في زمان واحَّد. و إن أر يد بالاختلاف أُعم من أن يُكون في زمان واحد، أم لا، فكيف لا يعتبر اختلافنا كما اعتبر اختلاف الشافعي و أحمد بن حنبل؟ والجواب عنه صعب، و قد بالغت في تحقيقه في التفسير الأحمدي، اه. كاتب الحروف التماس كرتاب كم حضرات مرعيان اجماع كوحسرت نه مو کہ ملا احمد نے خداجانے تفسیر احمدی میں کیا پھے تحقیق کی ہے؛ کیوں کہ بیاجزاس کلام کوان کے بھی نقل کرتا ہے، اور بعد نقل ك اس كى جواب دي سے بھى مشرف موكا-قال في التفسير الأحمدي: وليت شعري ما معنى الاختلاف في الأقوال، أهو في زمان واحد بالمشافهة، أمَّ مطلقا؟ فإن كان مطلقا فالاختلاَّف باق إلى يوم القيامة، فلم تنحصر اللَّذاهب في الأربعة. و إن كا في زمان واحد فمن المعلوم أن زمان الشافعي و زمان أحمد بن حنبل غير زمان أبي حنيفة و مالك، فإذا اختلف أبو حنيفة و مالك ينبغي أن يكون إجماعا على بطُّلان قُول الشافعيُّ و أحمد بن حنبل، إلا أن يقال: الاختلاف المعتبر هُو الذي في زمان واحد، و الشافعي وغيرة إذا قالوا قولا إنما يقولون إذا جرى به رأي أبي يوسف و محمد مع أبي حنيفة، أو كان الأُختلاف بين الصحابة، فأخذ أبو حنيفة بقول صحابي والشافعي بقول صحابي آخر ، اهد . اس کلام میں اعتراض تووہی ہے جو کہ نور الانوار کی عبارت میں گزراہے ، اور جواب اس سے یہ دیا ہے کہ ہم نے شق اول کو، بینی اعتبار اتحاد زمانہ کواختیار کیا، اور دفع اس ایراد کا جواس شق پر ہوتا تفاد و وجہ سے ہے: وجہ اول بیرکہ امام شافعی اور امام احمدنے امام عظم سے اسی قول میں اختلاف کیا ہوگا جس میں ابوبوسف اور امام محمد کی راے ابوحنیفہ سے متحد ہوگی، تواختلاف شافعی اور احمد کا ابولوسف اور محمر سے بعینہ اختلاف ہواا بوحنیفہ سے ، نظر اللی الاتحاد . اور اختلاف ان ابوبوسف اور محمرسے توایک ہی زمانہ میں ہواہے ، تولازم آیا کہ ابو حنیفہ سے بھی ایک ہی زمانے میں ہوا۔ اور وجہ دوسری پیر کہ بے شک بسبب اخذاتحاد زمانہ کے ، ائمہ اربعہ کا اپناخاص اختلاف تواجماع مرکب نہیں ہوسکتا، کیکن چوں کہ اختلاف ان کار جوع کرتا ہے طرف اختلاف صحابہ کے ، اس لیے یہ اختلاف اجماع مرکب ہوسکتا ہے ؛ اس لیے کہ اختلاف صحابہ کا بلا خلاف اجماع مرکب ہوناسلم ہے۔

أقول في الجواب عن جوابه: يه جواب دونول وجد سے باطل ہے: وجداول تو قابل مضحکہ کے ہے: کيول کہ جب ايک دفحہ اختلاف امام مالک اور امام عظم کا مثلاً مقدار سے سر ميں ايک زمانہ ميں واقع ہوا اور اس کو اجماع مرکب فرض کيا گيا تو بعد انعقاد اجماع کے، وقت احداث شافع کے، قول ثالث کو شمر ميں، جو مخالف ہے ان دونوں کے، موافقت را ابوبوسف و مجر کی ابو حنيفہ ہی فرض کيا جائے تو بھی کچھ فائدہ نہيں ؛ اس ليے کہ اجماع مرکب ايک دفعہ منعقد ہوگيا، اور احداث قول ثالث کا باطل تھبر ايا گيا۔ اور اگر کہو کہ وقت اختلاف امام الک اور امام اعظم کے فی الفور اجماع مرکب ايک ہوا تھا، بلکہ امام شافعی کا انتظار تھا، اور جب کہ ان (شافعی) کا اختلاف ہم عصر ابوبوسف اور امام مجمر سے ہوگيا تو اجماع مرکب منعقد ہوا، توہم کہیں گے کہ ایسانی امام بخاری اور طبر کی اور داؤد ظاہر کی اور سواے ان کے اور جمہدوں کاقیامت تک انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگر انتظار شافعی کو اور وال کے انتظار کے اور جمہدوں کاقیامت تک انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگر انتظار شافعی کو اور وال کے انتظار کے اور جمہدوں کا قیامت تک انتظار کرنا چاہیے۔ اور اگر انتظار شافعی کو اور وال کے انتظار سے کوئی مرتج شرعی ہوتو ہیاں کرو۔ (معیار الحق)

قوله: توبه نظراسی اعضال اشکال کے اور بے دلیل ہونے ، الخ۔

اقول: پہلے ہم اصل مسلہ جس میں بحث ہے ، محققین اصول کے موافق بیان کرتے ہیں ، اور اس کے بعد ملااحد کے کلام کی تحقیق کی طرف متوجہ ہوں گے ، توسنو! اہلِ اصول حنفیہ کا اصل مسلہ جو تمام سلف و خلف کے بزدوی ، بدیع الاصول اور حسامی " وغیرہ میں خلف کے نزدیک متفق علیہ ہے ، اور "مسلم الثبوت، توضیح، تلویح ، بزدوی ، بدیع الاصول اور حسامی " وغیرہ میں مذکور ہے ، بیہ ہے کہ:

"الأمة إذا اختلفوا على أقوال كان إجماعا منهم على أن ما عداها باطل".

لینی جب معترین امت محمد سے مگالیّا یُلِم (جو علاے مجہدین ہیں) کسی مسکلے میں چند اقوال پر باہم اختلاف کریں توان سب کااس بات پر اجماع ہے کہ اس مسکلہ مبحوث عنہا میں مجہدین کے اقوال مختارہ کے علاوہ دیگر قول باطل ہے۔ پھر بعض نے کہا کہ: بہتم صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔ اور بعض کے نزدیک صحابہ کی خصوصیت نہیں، جس زمانے کے مجہدین کسی مسکلے میں چند اقوال میں اختلاف کریں گے تواقوال مذکورہ کے علاوہ ہر مخالف قول باطل ہوگا، اور محققین حنفیہ کا مختار یہی ہے، کہا نقلنا سابقاً عن "نهایة الموصول" و "المسلّم (۱)". اور بعض شافعیہ نے کہا کہ: بہتم مطلقاً نہیں بلکہ وہ قول آخر جواقوال مجہدین گا اتفاق ہوگیا شختان کے مخالف ہے، اور نہیں تو نہیں۔

قال الآمدي في "الإحكام":

"الأولى في أن أهل العصر الأول إن اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث ثالث أم لا؟ فالأكثرون منعوه. و أهل الظاهر جوزوه. والحق أن القول الثالث المحدث إن لم يرفع مجمعا عليه جاز إحداثه، كفسخ النكاح بالعيوب الخمسة؛ فإن الأمة اختلفوا فيها على قولين: فالبعض منهم يقول: بجواز الفسخ بكل واحد منها، والبعض الآخر منهم يقول: بأنه لا يجوز الفسخ بشيء منها. فالقول بجواز الفسخ ببعضها دون بعض قول ثالث يجوز إحداثه؛ لأنه ليس رافعاً لما أجمعوا عليه لموافقة كل من الفريقين في بعض، وإلا، أي: وإن رفع مجمعاً عليه فلا يجوز إحداثه. مثال القول الثالث الرافع

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الثالث: الإجماع، ج:٢،ص: ٢٨٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. و نصه:

إذا لم يتجاوز أهل العصر عن قولين في مسئلة لم يجز إحداث ثالث عند الأكثر، و خصه بعض الحنفية بالصحابة، و جاز عند طائفة مطلقا. ومختار "الآمدي والرازي": إن رفع ما اتفقا عليه فممنوع...إلخ.

لما أجمعوا عليه: اختلاف الأئمة في الجدّ إذا اجتمع مع الأخ؛ إذ قيل في الجد مع الأخ: إن الميراث كله للجد. و قيل أيضاً: الميراث لها، أي: يقسم بينها. فالإجماع منعقد على أن للجد قسطا من الميراث، فحرمان الجد و صرف المال كله إلى الأخ قول ثالث رافع لما أجمعوا عليه، فلا يجوز إحداثه" اه.

اور "صاحبِ توضیح" نے "آمدی" کے اس کلام پر تحقیق بلیغ فرمائی، اس کا خلاصہ بیہ ہے: اگر مختلف فیہ مسئلے میں چندا قوال ہوں اور ان اقوال میں کوئی قدر مشترک، مجمع علیہ نکلے تواس کے مخالف دوسرا قول باطل ہے۔ اور اگر ایسانہ ہو تودوسرا قول نہ مجمع علیہ کے مخالف ہوگا اور نہ باطل محض کہا جائے گا، کہا قال:

"فالشان في تميز صورة يلزم فيها بطلان الإجماع عن صورة، لا يلزم فيها ذلك فلا بد من ضابطة، وهو أن القولين إن كانا يشتركان في أمر هو في الحقيقة واحد، و هو من الأحكام الشرعية فحينئذ يكون القول الثالث مستلزما لابطال الإجماع، و إلا فلا" اه(١٠).

اور "صاحبِ مسلّم الثبوت" نے کہا: اکثر کے نزدیک بیہ ہے کہ جب مجتهدین زمانہ کسی مسلہ میں چند قول فرمائیں توان کے بعد والوں کو تمام اقوال کی مخالفت درست نہیں۔ اور "آمدی اور رازی" کے نزدیک بیہ ہے کہ اگر قول ثالث امر متفق علیہ کوختم کرنے والا ہو توباطل ہے، و إلا فلا. کیا قال:

"إذا لم يتجاوز أهل العصر عن قولين في مسئلة لم يجز إحداث ثالث عند الأكثر، و خصه بعض الحنفية بالصحابة، و جاز عند طائفة مطلقا. و مختار "الآمدي والرازي": أن رفع ما اتفقا عليه ممنوع، كوطئ المشتري البكر. قيل: يمنع الرد، و قيل: مع الأرش. فالرد مجانا لم يجز. و مقاسمة الجد الأخ و حجبه، فالحرمان خلاف الإجماع. و عدة الحامل المتوفئ عنها زوجها بالوضع، أو أبعد الأجلين. فلا يقال: بالأشهر فقط، وإلا فلا، كالتفصيل في الفسخ بالعيوب الخمسة، فقيل: لا. وقيل: نعم. و في الزوج و الزوجة مع الأبوين، فقيل: للأم ثلث الكل، و قيل: ثلث الباقي" اه(٢).

<sup>(</sup>۱) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثالث في الإجماع، ص: ۲۸۲، مجلس البركات جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الثالث: الإجماع، مسئلة: إذا لم يتجاوز أهل العصر... إلخ، ج: ٢، ص: ٢٨٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

اب بیدامرمحل غورہے کہ "مولفِ معیار" سے اتحاد زمانہ کی شرط ہونے کا دعویٰ (جواجماعِ مرکب میں واقع ہواہے) محض خیال پر مبنی ہے۔ کسی نے اجماعِ مرکب میں اس کی تصریح نہیں کی، بلکہ اس بحث میں اقوال مختلفہ کی جو مثالیں کصی ہیں، وہ ہیں جن کے قائلین کا زمانہ متحد نہیں۔

قال في "التوضيح":

"و اختلفوا في علة الربا، فعندنا: العلة هي القدر مع الجنس، و عند الشافعي: الطعم مع الجنس، و عند مالك: الطعم، والادخار مع الجنس. فالقول بأن العلة غير ذلك قول ثالث لم يقل به أحد" اه(١).

اوراسی طرح اکثر مثالوں میں ائمہ ثلثہ یا ائمہ اربعہ کے مختلف فیہ اقوال اور ان مجتهدین کے اقوال نقل کرتے ہیں جن کا زمانہ متحد کیا بلکہ قریب بھی نہیں۔ اگر مولف معیار کی نظر ان کتابوں کی طرف ہوتی تواجماعِ مرکب میں اجماع کرنے والوں کے اتحاد زمانہ کی شرط ہر گرنہیں کر تا اور اپنے خیال باطل اور دلیلِ عاطل کی بنا پر ایک نئی اصطلاح وضع نہ کرتا، اور بیدالیتی بات نہ کہتا کہ: "ہراجماع مرکب ہویا بسیط اس میں اہل اجماع کا اتحاد زمانہ شرط ہے ورنہ قیامت تک اجماع منعقد ہی نہ ہو" انہی ۔ و سیجیء جو ابه بالتفصیل.

اور علامہ "نفتازانی" کا قول (جواجماع میں اتحاد زمانہ کی شرط ہونے پر مشعر ہے) اجماع بسیط میں ہے نہ کہ مرکب میں ؛ اس لیے کہ علامہ نفتازانی نے اجماعِ مرکب کی جو اکثر مثالیں پیش کی ہیں، وہ ہیں جن میں اجماع کرنے والوں کا زمانہ متحد توکیا، قریب بھی نہیں۔ کہا قال فی "التلویح:

"لا إجماع على وجوبِ غسل المخرجِ لمُخالفةِ أبي حنيفة، ولا على وجوب غسل أعضاء الوضوءِ لمخالفة الشافعي – رحمهما الله تعالى – اه(٢).

و قال أيضا: "أما مسئلة علة الربا: فلا يخفى أن القول الثالث إن كان قولاً بعدم اعتبار الجنس في العلية كان مخالفاً للإجماع، و إلا فلا؛ إذ لم يقع اتفاق الأقوال الثلاثة إلا على اعتبار الجنس في العِلية" اه<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثالث في الإجماع، ص: ۲۸۰، مجلس البركات جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) التلويح شرح التوضيح، الباب الثاني في أهلية من ينعقد به الإجماع، ج:٢، ص: ٩٢، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٣) التلويح شرح التوضيح، الباب الثاني في أهلية من ينعقد به الإجماع، ج: ٢، ص: ٩٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

#### اجماع مرکب کے لیے اتحاد زمانہ، شرط نہیں

علاوہ یہ کہ اس وجہ سے اختلاف سب جبہدول کا قیامت تک ایک زمانہ میں ہوجائے گا کیوں کہ جس طرح ابو بوسف کی ہم عصری امام شافتی سے بواسطہ اتحاد رائے ابو بوسف کی ہم عصری امام شافتی کو امام آظم سے موجب ہوئی، ہم عصری امام شافتی کو امام آظم سے ، اسی طرح ہم عصری کسی اور جبہد سے قیامت تک موجب ہوگی ہم عصری ابو ثور وغیرہ کی امام آظم سے ۔ کیاوقت اختلاف ابو ثور یا بخاری کے یاکی اور جبہد کے قیامت تک کوئی شخص موافق فی امراے امام آظم میا امام شافتی اور احمد کا نہ ہوگا؟ علاوہ یہ کہ بدوجہ اسی صورت اور اسی مسئلہ میں جاری ہوگی، جس میں امام ابو بوسف و غیرہ امام آظم سے مشفق ہوں گے ، اور بہت سے مسائل میں جن میں امام ابو بوسف اور امام محمد سے ، امام آظم مخالف بوسف و غیرہ امام آخم میں اس وجہ سے ، امام آخم مخالف بیں ، ان میں اس وجہ سے اجماع مرکب منعقد نہ ہوگا ۔ حالال کہ مدعا بہ تقاکہ ہم مسئلہ خد اہب اربعہ کا خلاف ورست نہیں ، اور جبح جج ابڑا، خد اہب اربعہ کا خلاف ورست نہیں ، اور جبح جج ابڑا، خد اہب اربعہ پر اہماع مرکب منعقد ہے ۔

(معیار الحق)

اور یہ جو کہا ہے: "بلکہ خاص کر اجماعِ مرکب کی تعریف میں بھی یہ امر ملحوظ ہے ؛ اس کیے کہ اجماعِ مرکب عبارت ہے اختلاف ہے، تو چاہیے کہ زمانہ اختلاف کرنے والوں کا ایک ہوور نہ اجماعِ مرکب قیامت تک منعقد نہ ہوگا" انتی ۔

اس کابطلان اگرچہ صاحبِ "توضیح و تلویج" وغیرہ کی نقل کلام سے بخوبی ہو چکالیکن حل و تفصیل کے وعدے کے مطابق، تفصیل کی جاتی ہے کہ اختلاف کے لیے اہل اصول کے نزدیک اختلاف کرنے والوں کا اتحاد زمانہ شرط نہیں، اور نہ ہی مولف کی تراشیدہ دلیل اشتراط کی تقضی ہے۔ جس طرح مولف ایک زمانے کے ائمہ کے اختلاف کو قولِ ثالث کے بطلان پر ائمہ کے اختلاف کو قولِ ثالث کے بطلان پر اہماع ماثیں (جیساکہ صاحبِ" توضیح و تلویج" کا کلام اور ان کی ذکر کردہ مثالیں اس پردال ہیں) تو پچھ قباحت نہیں بلکہ اہل اصول کا عین مدعا یہی ہے، مثلاً حاملہ مُتو فی عنها زو جُھالے کی عدت کے مسئلے میں صحابہ نے اختلاف کیا۔ اصول کا عین مدعا یہی ہے، مثلاً حاملہ مُتو فی عنها زو جُھالے کی عدت وضع حمل کے ساتھ قرار پائی اور علی رضی اللہ عنہ نے ابدر آجلین (\*) کے ساتھ حکم فرمایا۔ اب جمتہدین لاحقین کو صرف مہینوں کے ساتھ عدت کا حکم کرنا جائز نہیں۔ اس حادثے میں تمام جمتہدین لاحقین اخصی دونوں اقوال میں سے سی ایک کواختیار کریں گے۔ یہ صورت اختلاف کرنے والوں کے اتحاد زمانہ کی ہے۔

اور مثلاً امام ابوحنیفہ نے فرمایا کہ رباکی علت قدر اور جنس ہے۔ امام مالک نے فرمایا: طعم، جنسیت اور ادخار ہے۔ امام شافعی نے فرمایا: مطعومات (۳) میں طعام، اور اثمان (۳) میں ثمنیت ہے، اور جنسیت شرط ہے۔ توجس وقت امام ابوحنیفہ نے اجتہاد سے رباکی علت مستنطکی تواس میں سابقین سے مخالفت نہ تھی، اس لیے کہ

<sup>(</sup>۱) جس عورت کے شوہر کا انتقال ہوجائے، اور وہمل سے ہو۔

<sup>(</sup>۲) دونوں مدتوں (وضع حمل اور چار ماہ دس روز) میں سے جو زیادہ ہو۔ (۳) کھائی جانے والی چیزیں۔(۴) سونا، چاندی۔

اس زمانے میں سابقین میں سے کوئی نہ تھا، اور امام مالک نے جواجتھاد کیا، توان کا اور امام ابو حنیفہ کا زمانہ ایک تھا۔ رہے امام شافعی توانھوں نے ان لوگوں کے مذہب کی بنا پر جوسابقین کے اتوال میں مخالفت کے عدم جواز کے لیے قدرِ اہمائی کی شرط گردانتے ہیں، دونوں سابقہ اماموں کی مخالفت نہیں گی؛ اس لیے کہ سابقہ دونوں اقوال میں اعتبارِ جنسیت قدرِ اجمائی تھا، جسے انھوں نے مسلم رکھا اور امام مالک کے قول کے مطابق مطعومات میں طعم کا اعتبار کیا، توجس طرح امام شافعی کو قدرِ مجمع علیہ سے مذکورہ دونوں اماموں کی مخالفت درست نہیں اسی طرح متاخرین کو ائمہ مثلاثہ کے قدر مجمع علیہ سے مخالفت کرنا درست نہیں۔ وہ قدرِ مجمع علیہ ائمہ مثلاثہ کے در میان طعم ہے۔ اور امام شافعی نے جو اثمان کی ثمنیت میں معتبر، قدرِ اجمائی کی مخالفت نہیں کی، تواس کا اعتبار کرنا جائز ہے، البتہ جولوگ مخالفت کے عدم جواز کے لیے مقدارِ اجمائی کی شرط نہیں گردانتے بلکہ لاحقین کو سابقین کی مطلقاً مخالفت تجویز نہیں کرتے ان کے مذہب پر مقدارِ اجمائی کی شرط نہیں گردانتے بلکہ لاحقین کو سابقین کی مطلقاً مخالفت تجویز نہیں کرتے ان کے مذہب پر انتمان میں ثمنیت کا اعتبار (جیساکہ مذہب شافعی ہے) بظاہر امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے مخالف معلوم ہوتا ہے کین بو نظر غور یہ بھی مخالف نہیں؛ اس لیے کہ ثمنیت کے لیے ادخار اور قدر دونوں لازم ہیں؛ لہذاجس جگہ شمنیت ہوگی وہاں ادخار اور قدر رونوں اماموں کے مخالف نہ ہوا۔ ایک غور سے کہ اختلاف کرنے والوں کا اتحاد زمانہ اجماع بن جانے کے لیے کیاضروری ہے؟

اور آگریہ شبہہ ہوکہ علیت رہا، تھم شرعی نہیں ہے، اور ہماراکلام تھم شرعی میں تھا، تواس کا جواب یہ ہے کہ رہائی علیت معنی تھم شرعی ہے؛ اس لیے کہ رہائی حرمت علت پر مرتب ہوگی، لہذاعلت کی تعیین ترتب تھم کو لازم ہے، توعلت رہائے در میان جنسیت وغیرہ کا اعتبار کرنا گویا یہ تھم کرنا ہے کہ اتحاد جنس وغیرہ کی صورت میں رہاحرام تحقق ہے، اور اختلاف جنس کی صورت میں محقق نہیں، کہا قال فی "التلو یہ":

"نعم! يمكن أن يقال: إن القولين اتفقا على أن لا ربا في غير الجنس، و لهذا حكم شرعي، فالقول بعدم دخول الجنس في العِلّية رفع لذلك" اله(١).

مع هذا مناقشه في المثال لا يليق بالمحصلين. و على تقدير إتمامها لا يقدح في المقصود.

اور متقد مین کے اختلاف کے ثبوت میں اور اس اختلاف کے اجماع بن جانے میں اختلاف کرنے والوں کے زمانے کوکیا دخل ہے کہ مولف معیار پر کہتا ہے کہ:

"کیوں کہ اختلاف مجتہدین مختلفین کا تواسی دن ہو چکے گا جب کہ قیامت برپا ہوگی اور مجتہدین کے اختلاف کرنے کی امید منقطع ہوگی" انہتیا۔

<sup>(</sup>١) التلويح شرح التوضيح، الباب الرابع في حكم الإجماع، ج: ٢، ص: ٩٧، دار الكتب العلمية، بيروت.

اتمام اختلاف کوعدم اتحادِ زمانہ مختلفین کی تقدیر پر شرط گرداننالازم نہیں ہے اور یہ مولفِ معیار کی محض خیال بندی ہے، مثلاً جن مسائل میں صحابہ کرام نے چند مختلف اقوال فرمائے ان کے بعد والوں کو بعض کے مذہب کی بنا پر مطلقاً، مخالف قول کرنا جائز نہیں۔ مذہب کی بنا پر مطلقاً، مخالف قول کرنا جائز نہیں۔ اور جن امور میں مجتہدین متاخرین نے کلام کیاان سے متاخر لوگوں کو تفصیل مذکور کے مطابق ان مجتهدین اور صحابہ سابقین کی مخالف درست نہ ہوگی۔ کمالِ جیرت ہے کہ مولف ِ معیار نے اتمام اختلاف کو کیوں وخل دیا؟

اوراجماعِ مرکب میں اختلاف کرنے والوں کے اتحادِ زمانہ کی شرطیت کو "دمسلّم الثبوت" کی طرف نسبت کرنامحض وہم ہے؛ اس لیے کہ مولف نے جو" مسلّم" کی عبارت نقل کی اس میں لفظ"اُ ہل العصر " ہے۔ اس سے یہ امر متعیّن نہیں کہ عصر واحد ہی مراد لیاجائے۔ ممکن ہے کہ لامِ تعریف جنس کے لیے ہواور معنی یہ ہول کہ جس وقت جنسِ زمانی کے جمہدین مخالفت کریں۔ اب یہ جنس زمانہ خواہ ایک فرد میں محقق ہویا زیادہ میں۔ اور یہی معنی "توضیح و تلویے" کے موافق ہیں کہ ان میں اجماعِ مرکب کی مثالوں میں صراحةً وہ جمہدین مراد لیے ہیں جن کا زمانہ ایک نہیں ہے۔ اور اسی طرح کلام "کشف بزدوی اور نورالانوار" وغیرہ سے بھی اسحاد زمانہ کی شرطیت معلوم نہیں ہوتی۔ اگر مولف ان کی عبارت نقل کرتا توہم بھی یہ تفصیل رفع اشتباہ کرتے۔ مضفین کوچا ہیے کہ کتب مذکورہ ملاحظہ کریں تاکہ مولف کاوہم واضح ہوجائے۔

اور میہ جو کہا ہے کہ: "اگر بطور تنزل اجماعِ مرکب میں اتحاد زمانہ مشروط نہ کہیں، تو بھی لازم آتا ہے کہ فقط ائمہ اربعہ کے اختلاف کو اجماعِ مرکب نہ کہیں بلکہ میہ کہیں کہ ان کا اختلاف اور امام انی ثور اور امام بخاری وغیرہ کا،کسی مسئلے میں، اجماعِ مرکب ہے او پر بطلان قولِ آخر کے، توعدم اعتبارِ اتحادِ زمانہ سے تمھاری ہی دلیل سے خلاف مذا ہب اربعہ کا درست ہوا۔ اور انحصار باطل ہوا" انتہی ۔

معلوم نہیں کہ اتحاد زمانہ کے مشر وط نہ ہونے سے مولف نے کیا بھھا ہے؟ شاہداس کے زعم میں ہیہ کہ جس وقت اتحاد زمانہ شرط نہ ہوا تو اختلاف زمانہ شرط ہوااور صرف ائمہ اربعہ کے اختلاف زمانہ سے اجماعِ مرکب نہ ہے گا، بلکہ ان کے ساتھ زمانہ مختلف کے دیگر مجتہد بھی لے لیے جائیں تب ان سب کا اختلاف اجماع مرکب ہوگا۔ مولف کی مزعومہ دونوں باتیں باطل ہیں، اور اتحاد زمانہ کے عدم اشتراط کولازم نہیں؛ اس لیے کہ اتحاد زمانی کی شرط نہ کرنا اشتراط اختلاف کو کہاں مسلزم ہے؟ مثلاً اگر کہا جائے کہ نقدین (\*) کے وجوب زکاۃ میں نموِ حقیقی شرط نہیں، تواس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ نموِ تقدیری شرط ہواور نموِ حقیقی کی تقدیر پرزکاۃ دیناواجب نہ ہو۔ بلکہ جب نموِ حقیقی شرط نہ ہواتو نموِ تقدیری مسکوت عنہ رہا، پس متنازع فیہ میں اتحاد زمانہ مشروط نہ ہوا۔ خواہ ہویانہ ہو، جب نموِ حقیقی شرط نہ ہواتو نموِ تقدیری مسکوت عنہ رہا، پس متنازع فیہ میں اتحاد زمانہ مشروط نہ ہوا۔ خواہ ہویانہ ہو،

<sup>(</sup>۱) نقرين: سونا، چاندي

دونوں تقدیر پر اجماعِ مرکب بن جائے گا، توامام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اختلاف سے بھی کہ ان کا زمانہ متحد تھا، اجماعِ مرکب ہوجائے گا۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے اختلاف سے بھی منعقد ہوگا، اور مجموع کے اختلاف سے بھی کہ ان کا زمانہ مختلف تھا، تحقق ہوگا۔

اور مولف معیار کی دوسر می مزعومہ بات بالکل ظاہر البطلان ہے؟ اس لیے کہ اگر ہم اس امر کوتسلیم بھی کریں کہ اتحاد زمانہ کے اشتراط کی نفی، اختلاف زمانی کے اشتراط کو مسلزم ہے جب بھی ائمہ ثلاثہ یا اربعہ کے اختلاف سے ایک اجماع منعقد ہوجائے گا، اس لیے کہ ان کا زمانہ مختلف ہے، پھر ہمیں امام ابو تور اور امام بخاری وغیرہ کو ائمہ اربعہ کے ساتھ لینا کیا ضروری ہے؟ اور اجماع مرکب کا تحقق کہ اس تقدیر پر اجماع کرنے والوں کے اختلاف زمانہ کے بغیر نہ ہوسکے گا، ان کے لینے پر کب موقوف ہے؟ اجماعِ مرکب بن جانے کے لیے محض ائمہ ثلاثہ یا اربعہ کا اختلاف زمانہ کا فی ہے۔

اب اصل مدعا سنو کہ در حقیقت اجماعِ مرکب کے شخق کے لیے اتحاد زمانہ شرط نہیں، جیسا کہ اختلاف زمانہ شرط نہیں، توایک زمانے کے مجتہدین کے اختلاف سے بھی اجماعِ مرکب منعقد ہوگا، اور کئ زمانے کے مجتہدین کے اختلاف اقوال ہوا زمانے کے مجتہدین کے اختلاف اقوال ہوا ہوا ہوا کے مجتہدین کے اختلاف اقوال سے بھی، مثلاً زمانہ صحابہ میں بھی جو کسی حادثے میں اختلاف اقوال ہوا ہے، بیا اختلاف اس بات پر اجماعِ مرکب ہے کہ ان کے بعد اور کسی مجتہد کو مقدار اشتراکی میں عند ابعض، اور مطلقاً عند الاکثر — خلاف کرنا درست نہیں ۔ اضیں کے اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جنال جیہ علامہ بہاری نے اسلم الثبوت "میں اس صفحون کا افادہ فرمایا ہے:

"إن قلت: شاع من غير نكير مخالفة المجتهد اللاحق للسابقين، قلت: إنما يصح عند الأكثر بعد سبق قائل، و لو لم يشتهر "اه(١).

اورجس واقعے میں صحابہ نے مثلاً سکوت فرمایا تھا، یاسی ایک صحابی نے قول کیا تھایا (حسب ندہب بعض) اقوال مختلفہ میں قدراجماعی نہ تھی تواس حادثے میں مجتهدین متاخرین کواقوال تجویز کرنادرست ہے۔اب جس جس حادثے میں ان متاخرین کا باہم یا صحابہ کرام کے ساتھ اختلاف آراواقع ہوا توان کے بعدوالے مجتهدین کواس کے علاوہ قول کرنا جائز نہیں؛ لہذا امام ابو ثور وغیرہ کا اقوال سابقین کے مخالف (مطلقاً عندالاکٹر، اور مقدار اجماع میں، عندابعض) قول کرنا خرق اجماع ہے، توان کے اختلاف پر اجماع مرکب کیوں کر موقوف رکھا جائے گا؟ البتداگر کوئی حادثہ زمانہ اکمہ اربعہ تک مسکوت عندر ہاہو، یا بعض کے مذہب کی بنا پر سی مسکلے کے اقوال میں قدر اجماع موجود نہ ہو تواس مسکلے میں مجتهدین لاحقین کوا جتہاد کرنا جائز ہے۔لیکن جولوگ حصر کے مدعی ہیں انھوں نے موجود نہ ہو تواس مسکلے میں مجتهدین لاحقین کوا جتہاد کرنا جائز ہے۔لیکن جولوگ حصر کے مدعی ہیں انھوں نے

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الثالث: الإجماع، مسئلة: إذا لم يتجاوز أهل العصر... إلخ، ج: ٢، ص: ٢٨٧، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

مذاہب اربعہ میں اسی نظر سے حصر کیا ہے کہ ائمہ اربعہ کے بعد کوئی ایساحادثہ کہ ائمہ اربعہ کے اقوال کلیہ و جزئیہ اس پر مشتمل نہ ہوں، بحکم استقرانہیں نکل سکتا؛ لہذاکس اور مجتهد کا اجتها دمقلدین کا محتاج الیہ نہیں، اس لیے کہ حوادثِ کلیہ و جزئیہ، اقوال ائمہ اربعہ میں منحصر ہو چکے۔ مقلد کوجس مسئلے میں تقلید کی حاجت ہوائمہ اربعہ کے اقوال کی طرف رجوع کرے، (اور ان اقوال کے برخالف کسی مجتهد کا اجتہاد) مخالفت اجماع کے سبب جائز نہیں، کے اسر مفصلاً.

اور اس بات کے بعد کہ ائمہ اربعہ کے بعد کسی مجتہد کو مذاہب اربعہ کے مخالف قول کرنا جائز نہیں ، اگر کوئی عالم مرتبہ اجتہاد کو پہنچے گا تواس کی غایت سعی یہی ہوگی کہ اقوال متقد مین سے کسی قول کو اختیار کرے گا ور نہ جو بات نئی نکالے گا اس میں متقد مین کا خلاف لازم آئے گا ، اوربیہ باطل ہے۔

# صاحب تفسيرات احمديدك اعتراض كاجواب

استحقیق سے ملااحمہ جیون، صاحبِ تفسیراحمہ کا اعتراض دفع ہوگیا؛ اس لیے کہ ہم نے بیش اختیار کی کہ اجماع مرکب میں اتحاد زمانہ شرط نہیں اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا کوئی قول جملہ سابقین کے مخالف نہیں ہے، بلکہ یا تواضیں کے اقوال میں سے کسی قول کو اختیار کیا ہے یا امور مسکوت عنہا میں استنباط اور اعتبار کیا ہے، یہی حال امام شافعی اور امام احمہ بن حنبل رضی اللہ تعالی نہم اجمعین کا ہے کہ انھوں نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جس میں تمام سابقین سے مخالفت لازم ہو، اور ان کے بعد کوئی مسکوت عنہا حادثہ باقی نہ رہاکہ ائمہ اربعہ کے اقوال اس پر حاوی نہ ہوں۔ اب مجتہدین متاخرین بعض اقوال کو اختیار کرنے اور متقد مین کے بعض اختیارات کو ترجیح دینے کے علاوہ نئ بات نکال ہی نہیں سکتے، تو ہمارا اختلاف مثلاً اس کے کب لائق ہے کہ اجماع مرکب اس پر موقوف ہو؛ اس لیے کہ اولاً: توہم لوگ مجتہد نہیں۔ اور بالفرض ہم میں سے کوئی ججتہد بھی ہو جائے تواسے سابقین کی مخالفت کب جائز ہے؟ فلا اعتداد باختلافہ ۔ (\*)

اور امام ابو توروغیر ہم کا اجتہاد ستقل اگرتسلیم بھی کیا جائے تواس سے بید کب لازم آتا ہے کہ ان کے اقوال ائمہ اربعہ کے مخالف ہوں؟ ممکن ہے کہ ان کی رائے ائمہ اربعہ کے اقوال میں سے کسی قول کے موافق واقع ہو، و من ادعیٰ المخالفة فعلیه البیان. اور بالفرض اگران کا کوئی قول ائمہ اربعہ کے مخالف ہو توضرور وہ کسی صحافی یا تابعی وغیر ہم، متقد مین کے موافق ہوگا، و إن لم نعلمه مفصلاً، کے امر عن "المسلّم".

اور وہ جواب جو خودصاحبِ تفسیراحمدی نے اینے اعتراض کا دیا ہے ہمارے جواب سے قریب ہے، لیکن وہ صرف اتحاد زمانی کی شق پر ہی مرتب نہیں ہے، جبیبا کہ صاحبِ تفسیراحمدی نے گمان کیا۔ اور "مولف

<sup>(</sup>۱) کینی اس کے اختلاف کا کوئی اعتبار وشار نہیں۔

معیار "کااپنے دعوے کے ساتھ اس کی جواب دہی سے مشرف ہونا، خیال خام اور دعواے محض ہے۔ عُقلا ایسی تشریف کو فضیحت سے بدر سمجھتے ہیں۔

اس كى تفصيل بيه به كه صاحبٍ تفسيرا حمدى "نور الانوار "مين صاحبٍ "منار" كـ اس قول: "والأمة إذا اختلفوا في مسئلة في أي عصر كان، على أقوال كان إجماعا منهم على أن ماعداها باطل "كـ ذيل مين فرماتي بين -

"ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخر، كها في الحامل المتوفى عنها زوجها، قيل: تعتد بعدة الحامل، و قيل: بأبعد الأجلين. فلا يجوز أن تعتد بعدة الوفاة إذا لم تكن أبعد الأجلين. و قيل: هذا في الصحابة خاصة، أي: بطلان القول الثالث في الصحابة فقط؛ فإنهم إن اختلفوا على قولين كان إجماعا على بطلان القول الثالث، دون سائر الأمة. و لكن الحق أن بطلان القول الثالث مطلق يجري في اختلاف كل عصر، و هذا يسمى إجماعا مركبا؛ لأنه نشأ من اختلاف القولين، و هو أقسام: قسم منها يسمى بعدم القائل بالفصل، و قد بينها صاحب "التوضيح" بما لا يتصور المزيد عليه. و عندي أن هذا الأصل هو المنشأ لا يحصار المذاهب في الأربعة، و بطلان الخامس المستحدث. و لكن يرد عليه أنه إن أريد بالاختلاف الاختلاف الاختلاف مشافهة في زمان واحد، فينبغي أن يكون مذهب الشافعي و أحمد بن حنبل حرجمها الله – باطلاً حين اختلف أبو حنيفة مع مالك واحد أم لا، فكيف لا يعتبر اختلافنا كها اعتبر اختلاف الشافعي و أحمد بن حنبل واحد أم لا، فكيف لا يعتبر اختلافنا كها اعتبر اختلاف الشافعي و أحمد بن حنبل وحمهها الله تعالى؟ و الجواب عنه صعب "اه(١٠).

اس عبارت کا مخضراً حاصل ہے ہے کہ جس وقت امت محمدی منگانٹیکِم سے بعنی اس امت کے مجہدین اہل حل وعقد سے مسئے میں چندا قوال پر اختلاف کریں توبہ قول آخر کے بطلان پر اجماع ہے اور اس کا نام اجماعِ مرکب ہے۔ اور میرے نزدیک مذاہب اربعہ کے در میان انحصارِ مذاہب کا منشا یہی قاعدہ ہے۔ لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اجماعِ مرکب کے لیے جو اختلاف چاہیے اگر ایک زمانے کے مجہدین کا اختلاف ہے توظاہر ہے کہ مجہدین اربعہ کا زمانہ ایک نہ تھا پھر ان کے اختلاف ہو انگر کی بطلان پر اجماعِ مرکب کیوں کر منعقد ہوگا ؟ بلکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہا اللہ کا زمانہ ایک تھا تو آخر کے بطلان پر اجماعِ مرکب کیوں کر منعقد ہوگا ؟ بلکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہا اللہ کا زمانہ ایک تھا تو

<sup>(</sup>۱) نور الأنوار شرح المنار، مبحث الإجماع قبيل باب القياس، ص: ۲۲۷، مجلس البركات جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

چاہیے کہ ان کے اختلاف کے بعد امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کوان کے مخالف کوئی قول کہنا جائز نہ ہو۔ اور اگر ایک زمانے کے مجتهدین ہوں ان کے اختلاف سے اجماعِ اگر ایک زمانے کے مجتهدین ہوں ان کے اختلاف سے اجماعِ مرکب بن جائے گا، توائمہ اربعہ کے بعد بھی بہت سے علما اور مجتهدین ہوئے ہیں توچاہیے کہ ان کا اور مجتهدین سابقین کا اختلاف مل کر اجماعِ مرکب کے لیے کافی ہو، اور اس تقدیر پر ائمہ اربعہ کے مذہب کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب باطل نہ ہوگا، اھ خلاصته مع أدنی تو ضیح.

"تفسيراحدى" مين اس اعتراض كاجواب اس طور پر ديا ہے:

"إلا أن يقال: الاختلاف المعتبر هو الذي في زمان واحد، والشافعي وغيره إذا قالوا قولا إنما يقولون إذا جرئ رأي أبي يوسف و محمد مع أبي حنيفة رحمهم الله، أو كان اختلاف بين الصحابة، فأخذ أبو حنيفة رحمه الله تعالى بقول صحابي، و مالك و الشافعي بقول صحابي آخر" اه مختصراً (۱).

اس کلام کامعنی جوظاہر عبارت سے مستفاد ہے، یہ ہے کہ اختلاف معتبر ایک ہی زمانے کا اختلاف ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بن صنبل کے اقوال امامین سابقین اور مجتهدین صحابہ و تابعین کے مخالف نہیں ہے؛ اس لیے کہ امام شافعی کا جو قول مثلاً امام ابو حذیفہ کے مخالف معلوم ہوا وہ یا توامام ابو بوسف کے قول کے مطابق ہے، یا امام محمد کے قول کے مطابق ہے وہ اس محمد کے قول کے مطابق ہا دو نول کے مطابق یا دو نول کے مطابق اور ان دو نول صاحبول نے زمانہ امام میں اجتہاد کیا تھا، اگر چہ اقوال اجتہاد یہ میں امام ابو حذیفہ کے وضع کر دہ قواعد پر مسائل کی تخریج کی تھی۔ یا بھی امام نے سی مسئلے میں دو تین قیاس ذکر کیے سے اور بندات خود ان میں سے کسی قیاس کو اختیار کیا تھا اور صاحبین نے دو سرے قیاس کو ترجیح دی تھی، یا مام شافعی کا وہ قول صحابہ یا تابعین میں سے کسی اور مجتہد کی راے کے مطابق واقع ہوا تھا، پس امام شافعی کا وہ قول اُس اجماعِ مرکب کے مخالف نہ ہوا، جو مجتہدین سابقین میں داخل ہوا۔

اب ملااحمہ کا بیہ جواب ہمارے جواب سے قریب ہے اور صاحبِ ہمسلم "کی تحقیق کی طرف راجع ہے، کہا ذکر ناسہ ابقاً۔ لیکن اس جواب کو اتحاد زمانہ کی شرط ہونے پر مرتب کرناضروری نہیں۔ علاوہ ازیں اس جواب کی حاجت اُس جگہ ہے جہال متقد مین مجتہدین کے اقوال اس حادثے میں مختلف ہوں اور مذہب بعض پر بناکرتے ہوئان اقوال میں قدر اجماعی بھی ہو، اور امام شافعی کا قول مثلاً اس کے خلاف ہواور جس حادثے میں متقد مین نے مثلاً مختلف اقوال نہیں فرمائے اور نہ ایک قول پر اجماع کیا، اور امام شافعی نے مثلاً اس میں اپنے اجتہادسے کوئی قول کیا، توظاہرہے کہ وہاں پر اجماع مرکب کی مخالفت کا اعتراض اصلاً وارد نہیں ہوتا کہ جواب مذکور کی حاجت واقع ہو۔

<sup>(</sup>١) التفسيرات الأحمدية، زير آيت: و داؤد و سليمن إذ يحكمن في الحرث...الآية، ص: ٣٤٦.

اب غور کروکہ مولف معیار نے جوبہ کہا: "یہ جواب دونوں وجہ سے باطل ہے: وجہ اول تو قابل مضککہ ہے؛ کیوں کہ جب ایک دفعہ امام مالک اورامام عظم کا اختلاف مثلاً مقدار سے راس میں ایک زمانے میں واقع ہوا اور اس کوا جماع مرکب فرض کیا گیا، توانعقاد اجماع کے بعد امام شافعی کاسے راس میں ایک تیسرا قول پیش کرتے وقت ، جوان دونوں کے مخالف ہے، امام ابو یوسف اور امام محمد کی راے کا امام ابو حنیفہ کے موافق ہونا کیا فائدہ دے گا؟ بلکہ اگر امام ابو یوسف کو خود امام ابو حنیفہ فرض کیا جائے توجھی کچھ فائدہ نہیں ؛ اس لیے کہ ایک دفعہ اجماع مرکب منعقد ہوگیا اور قولِ ثالث کا احداث باطل مظہر ایا گیا" انہی سے کیسار جم بالغیب اور اٹکل کلام ہے بلا وجہ بزرگوں پر زبان طعن و تشنیح دراز کرنا ایسی بلاے سفاہت میں مبتلا کر تا ہے۔

چول خداخوامد که پرده کس درد میلش اندر طعنهٔ پاکال برد

ملاا حمد جیون نے صرف امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اختلاف کو قول آخر کے بطلان پر اجماع مرکب کہاں قرار دیا ہے؟ انھوں نے توایک زمانے کے مجہدین کا اختلاف مراد لیا ہے، توامام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمها اللہ تعالی کے زمانے میں ایک حادثے میں مجہدین کے جینے اقوال ہوں گے، ان سب کے خلاف قول کرنا، اجماعِ مرکب کے مخالف ہوگا، اور بناءً علی مذھب البعض یہ شرط بھی ہے کہ ان اقوال میں قدر اجماعی بھی ہو، اور ظاہر ہے کہ زمانہ مُذکورہ میں صحابہ اور تابعین متقد مین کے اقوال بھی موجود سے، توجب امام شافعی کا قول امام ابو حنیفہ کے زمانے کے مجہدین مثلاً امام ابو بوسف، امام محمد اور امام زفر وغیر ہم میں سے کسی مجہد کے موافق، یا صحابہ یا تابعین متقد مین کی آرا کے مطابق واقع ہوگا، یا مذہب بعض کی تقدیر پر اقوال مذکورہ میں قدر اجماع نہ ہوگا، یا مذہب بعض کی تقدیر پر اقوال مذکورہ میں قدر اجماع نہ ہوگا، خواف ہوگا۔

اور ملااحمہ کے کلام سے بیام رثابت کرناباطل ہوگا کہ صرف امام ابوضیفہ اور امام مالک کی مخالفت سے امام شافعی کا قول باطل ہوجائے، بیم ملااحمہ کی عبارت کے خلاف ہے۔ ہاں! امریہ ہے کہ ملااحمہ نے مخالفت شافعی کے جواز کی جو دو صورتیں مثلاً ذکر کی ہیں، جواز مخالفت کا حصر آخییں دو وجہوں میں مقصود نہیں۔ اب مثلاً سے راس میں امام ابوضیفہ اور امام مالک کا جواختلاف ہوا، ایک صاحب نے کہا: چوتھائی سرکاسے فرض ہے۔ دوسر سے صاحب نے فرمایا: بورے سرکاسے فرض ہے، صرف اس اختلاف سے امام شافعی کا یہ قول: " تین بالوں کی مقدار سے راس فرض ہے " باطل نہیں ہوتا، جب تک کہ مثلاً یہ امر ثابت نہ ہو کہ امام شافعی کی بیر را ہے جملہ مقدار سے راس فرض ہے " کہا مو مفصلاً .

اور ملااحمدنے امام ابو بوسف اور امام محمد رحمہااللہ کی راے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی راے کے ساتھ موافقت کاکب قول کیاکہ مولف ِمعیار نے کہاکہ: "بعد انقطاع اجماع کے وقت احداث شافعی کے قول ثالث کوسچ سر

قوله:

میں،جو مخالف ہے ان دونوں کے موافقت راے الی بوسف اور محرکے ابوحنفیہ سے کیافائدہ کرے گی؟" آتی ۔ شاید لفظ "إذا جری به رأي أبي يوسف مع أبي حنيفة "سے فہم مولف میں موافقتِ راے ساگئ! حاشا کہ ملااحمہ کا بیر مقصود ہو۔

اور افسوس ہے کہ وہ علما جواپنے آپ کوائمہ مجتہدین سے بڑھ کر مجتہد اور معترض گردانیں ، اس عبارت سے موافقت رائے مجھیں! ایسی بات توکوئی عمل مند نہ کہے گاچہ جائے کہ وہ عالم ہو۔ ملااحمہ کے اس کلام کامعنی یہ ہے کہ جس وقت مثلاً امام ابو یوسف اور امام مجمہ کا اجتہاد امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوا اور امراجتہادی میں باہم اختلاف واقع ہوا، اور ان کے بعد مثلاً امام شافعی نے امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی مخالفت کا قول کیا، توصرف اس خالفت سے قول شافعی باطل نہ ہوگا، اس لیے کہ بھی ایسا ہوگا کہ مثلاً امام شافعی کا قول، صاحبین یا ان میں سے کا لفت سے قول شافعی باطل نہ ہوگا، اور مثلاً صاحبین کی رائے امامین متفتہ مین (ابو حنیفہ و مالک) کے زمانے میں جاری اور واقع ہوئی تھی، تواجماع مرکب میں داخل ہوگی، اور امام شافعی کی رائے اجماعِ مرکب کے مخالف نہ ہوگی، و ھو کہا تریٰ یہ جع إلی ما نقلنا سابقا عن "مسلّم الثبوت".

آب دیکھوکہ مولف معیار کی فہم قابل مضحکہ ہے یا ملااحمہ کا جواب! اب مولف کی باقی تفریعات جواسی خوش فہمی پر مبنی مولف کا "علاوہ" خوش فہمی پر مبنی مولف کا "علاوہ" بھی باطل ہوگئیں۔ اسی طرح اس خوش فہمی پر مبنی مولف کا "علاوہ" بھی باطل ہوگئیں۔ اسی طرح اس خوش فہمی پر مبنی مولف کا "علاوہ" بھی باطل ہوگیا۔ المبنی علی الفاسد فاسد، مشہور و مقبول قضیہ ہے۔

اور وجہ ثانی کا لغو ہونا بھی ظاہر ہے؛ کیوں کہ وجہ ثانی سے اسی قدر لازم آتا ہے کہ جس مسلے میں ائمہ اربعہ کا اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف،اختلاف

اوروجہ ثانی کالغوہونا بھی ظاہرہے، الخ۔

اقول: ملااحمہ کے کلام کی وجہ ٹانی کے لغوہونے کا دعویٰ (جومولفِ معیارے واقع ہوا) اس کا خود لغو ہونا وجہ اول کے جواب الجواب سے ظاہر ہو دیا: اس لیے کہ اس کلام سے ملا احمہ کا مقصود یہ نہیں کہ امامین متقد مین سے امام شافعی کی مخالفت کا جواز اضیں دو وجہوں میں مخصر ہے بلکہ ان دونوں وجہوں کا ذکر بطور تمثیل ہے؛ لہذا امام شافعی یا احمہ بن حنبل کی جورا ہے مثلاً امامین متقد مین کے مخالف ہوگی وہ یا توامام ابو بوسف کے موافق ہوگی یا امام مجمد کے ، یا دونوں کے ، یا امام ابو حنیفہ کے معاصر کسی اور مجتہد کے ، یا متقد مین صحابہ و تابعین کے ۔ یا دہ امرابیا ہوگا کہ آزا ہے سابقین نے اس میں اختلاف نہ کیا ہوگا، بلکہ یا توحادثہ مسکوت عنہا ہوگا، یا اس

میں کسی ایک کا قول اجتہادی ہوگا، یامذہب بعض پر بناکرتے ہوئے اقوال مختلفہ میں قدر اجماعی نہ ہوگی، تو مثلاً ہم پرامام شافعی کے قول کا بطلان اس وقت لازم کیا جائے جب امور مذکورہ کاعدم ثابت کیا جائے، ودو نہ خرط الفتاد (۱) تومولفِ معیار کا بیہ کہنا: "احمال اتفاقِ رائے امام شافعی کا ساتھ صحابہ کے جمیع آرائے مخالفہ امام شافعی میں نہیں ہو سکتا" انہی ۔ قائل کے لیے نہ کچھ مفید اور نہ ہمارے لیے کچھ مضر، اس لیے کہ اول: تو یہ ام بلادلیل و سنداد عامے محض ہے، جو قابل توجہ اور احمال اتفاق کے لیے رافع نہیں ہو سکتا۔

ٹانیا: یہ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ احتمال اتفاق، تمام آرائے مخالفہ میں نہیں ہوسکتا، لیکن ہمارا مقصود آرائے صحابہ کے اتفاق کے احتمال کے در میان، امامین متقد مین کے لیے مخالفت امام شافعی کے وجوہ جواز کا حصر نہیں ہے کہ بعض مسائل کے احتمال اتفاق کے رفع سے ان مسائل کا بطلان لازم آئے۔ جواز مخالفت کی وجہیں بہت ہیں، کہا سبق. اب دیکھو کہ مولف معیار کواس جگہ ان خیالات فاسدہ اور اوہام واہیہ سے استغفار اور استعادہ کرنا جا ہے، نہ کہ توفیق اور الہام حق کے گمان پر حمد و ثنا۔

ه بر عکس نهندنام زنگی کافور

والله سبحانه الموفق للسداد، و منه الوصول إلى سبيل الرشاد.

# تنوبرالحق كى عبارت سجھنے میں مولف ِمعیار كی مجے فہمی اور ناانصافی

اور مولف نے قولِ ثالث کے اخیر میں جو یہ دعویٰ کیا کہ این صلاح نے اس نظر سے کہ قد اہب اربعہ پر اجماعِ مرکب منعقد اہوگیا ہے ، غیر ائمہ اربعہ کی تقلید کو ممنوع کہا ہے۔ اور مولف نے اس دعوے کو کتاب السلم الثبوت "کی طرف مند کیا ہے ، یہ فلط محض اور کذب بحت ہے ؛ اس لیے کہ خود "مسلم الثبوت "میں بی لکھا ہے کہ این الصلاح نے تقلیم غیرالاربعہ کو اس نظر سے منع کیا ہے کہ یہ فداہب اربعہ خود مدون اور مفصل ہوگئے ہیں ، اور باب باب اور فصل فصل کیے گئے ہیں۔ اور خوب مہذب سے منع کیا ہے کہ یہ فداہب اربعہ خود مدون اور مفصل ہوگئے ہیں ، اور باب باب اور فصل فصل کیے گئے ہیں۔ اور خوب مہذب اور مقال ہوگئے ہیں۔ اور مقال ہوگئے ہیں۔ اور سواے ان مذاہب کے بیٹ حقیق ، تفصیل ، تعلیل ، تبویب اور تنقیح کسی میں پائی نہیں جاتی۔ اور صاحب مسلم نے این صلاح کی اس نظر کو ، جو در اصل ہی اس کا قول امام الحریث کا ہے ، بھی باطل کر دیا ہے ، بدلیل اجماع صحابہ اور اجماع تمام مسلمین کے۔ (معیدار الحق)

بعدمولف ِمعیاری بانصافی معلوم کرو-صاحبِ تنویرنے کہا:

"لیس به سبب اُس اجماع کے جو نقل کیا گیا ثقات سے، محدث ابن صلاح (جواہل حدیث اور اہلِ اصول کے در میان مشہور ہیں) نے کہا: "إن تقليد غير الأحمة محنوع، "مسلم الثبوت "میں ایساہی کہا، انتمٰی "۔

<sup>(</sup>۱) اوربیبهت مشکل ہے۔

اور "مسلّم الثبوت" کی عبارت ریہے:

"أجمع المحققون على منع العوام من تقليد الصحابة، بل عليهم اتباع الذين سبروا، و بوبوا، فهذبوا، و نقحوا، و جمعوا، و فرقوا، و عللوا، و فصلوا. و عليه بنى ابن الصلاح منع تقليد غير الأربعة؛ لأن ذلك لم يُدْر في غيرهم، و فيه ما فيه " اه(١).

'' '' العنی محققین نے عوام کے لیے تقلید صحابہ سے منع پر اجماع کیا ہے، بلکہ ان پر ان لوگوں کا اتباع واجب ہے جضول نے مسائل میں غور کیا، باب باب کوعلاحدہ کیا، پھر زوائد سے مہذب کیا، اختلاط سے منتے کیا، اور وجہ فرق کے ساتھ فرق کیا، ان کی علتیں بیان کیں، اور تفصیل اور وجہ فرق کے ساتھ فرق کیا، ان کی علتیں بیان کیں، اور تفصیل کی۔اور ابن صلاح نے غیر ائمہ کی تقلید کی ممانعت کو اسی پر مبنی کیا۔اس لیے کہ ائمہ اربعہ کے علاوہ یہ امور کسی اور مذہب میں نہیں پائے جاتے۔اور یہ کلام محل نظر ہے "انتہا۔

اب ارباب فہم وانصاف سے امید غور ہے کہ مولف تویر نے یہ کہاں کہا ہے کہ "اجماع مرکب پر مبتی کرکے ابن صلاح نے تقلید غیر ائمہ اربعہ سے منع کیا ہے "البتہ ابن صلاح کا منع کرنا اجماع محققین پر مبنی ہے، جسے صاحبِ " مسلّم " نے نقل کردیا ہے۔ اس کو صاحبِ تویر نے "مسلّم " سے نقل کردیا ہے۔ اور اس اجماع محققین کوامام فخرالدین رازی نے نقل کیا ہے۔ ہاں! وہ اجماع به نظر ضبط، تبویب اور تعلیل وغیرہ کے تھا، نہ یہ کہ ابن صلاح کا منع تبویب وغیرہ پر مرتب ہے، جیسا کہ مولف معیار نے جمحا ہے۔ اور کہتا ہے کہ: "ابن صلاح نے تقلید غیر الاربعہ سے اس نظر سے منع کیا ہے کہ یہ مذاہب مدون اور مفصل ہوگئے اور باب باب اور فصل ہوگئے۔ اور خوب منقے اور معلل ہوگئے ہیں۔ اور ان مذاہب کے سوایہ تقیح، تحقیق اور تفصیل اور جگہ نہیں فصل ہوگئے۔ اور تبویب وغیرہ پر اجماع کا ترتب ایک علاحدہ امر ہے۔ اور تبویب وغیرہ پر بالدات منع کا ترتب ایک جداام ہے، و بینہا ہو ن بعید، لا یحفیٰ علی من له أدنی لب و مہارة بر بالعلوم، و مناسبة بالفہوم (۱۰).

اوراگریہ کہاجائے کہ وہ اُجماع (جوصاحبِ تنویر نے ذکر کیا ہے، کہ ثقات سے منقول ہے) وہ تقلیدائمہ اُربعہ پراجماع ہے، اور اجماع محققین جوامام نے نقل کیا اور ابن صلاح کے منع کا مبنیٰ قرار پایا وہ ان لوگوں کی تقلید پر اجماع ہے جنھوں نے تبویب اور تنقیح وغیرہ کی ہے، توابن صلاح کے قول کی بنا ثقات سے منقول اجماع پر

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة في الاجتهاد والتقليد، ج:٢، ص:٣٩٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>۲) کینی ان دونول کے مابین بہت فرق ہے، جنھیں کچھ مجھ ،علم کی مہارت اور عقل سلیم حاصل ہے ،ان پر بیبات مخفی نہیں۔

کیوں کر ہوگی؟ بلکہ اس تقدیر پر توابن صلاح کا دعویٰ اور ثقات کا امراجماعی دونوں متحد ہوں گے نہ کہ ایک بَین اور دوسرا بَبنیٰ۔ توہم کہیں گے کہ:صاحبِ ''مسلّم'' نے امام سے ان مذاہب کی تقلید کے وجوب پر اجماع محققین نقل کیا ہے ، جن میں تبویب وغیرہ ہوئی ہے اوروہ اس اجماع کی طرف راجع ہے جسے ائمہ اربعہ کی تقلید پر ثقات سے نقل کیا ہے ؛ اس لیے کہ یہ امور مذکورہ ائمہ اربعہ کے علاوہ اور کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے ، توابن صلاح نے غیرائمہ اربعہ کی تقلید کے منع کو اجماع محققین کے مرجع اور مصداق پر مرتب کیا ہے یعنی وہ اجماع جو تقلید ائمہ اربعہ کے وجوب پر ثقات سے منقول تھا۔

اوروہ جومولف معیار نے کہاہے کہ: "مبنی قول ابن صلاح کا، قول امام الحرمین کاہے" — سراسر غلط ہے۔
امام الحرمین نے ابن صلاح کے قول کے مثل عوام کے لیے صحابہ کرام کی تقلید کے قول کومنع کیاہے، اور اس منع کو محققین کی طرف منسوب کیاہے۔ البتہ امام فخرالدین رازی اس منع پراجماع محققین نقل کرتے ہیں۔ اور ابن صلاح اس پر غیرائمہ اربعہ کی تقلید کی ممانعت متفرع فرماتے ہیں۔ شاید مولف معیار نے لفظ "قال الإمام " سے جو" مسلم" میں مذکور ہے "امام الحرمین "سمجھا۔ اور قلت نظروشوق تخطیہ کے سبب اجماع محققین کے ناقل کونہ پہچانا۔
میں مذکور ہے "امام الحرمین "سمجھا۔ اور قلت نظروشوق تخطیہ کے سبب اجماع محققین کے ناقل کونہ پہچانا۔
قال العلامة السید السمھودي الشافعی في "العقد الفرید":

"نقل إمام الحرمين عن المحققين امتناع تقليد الإمام للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وإن كانوا أجل قدرا؛ لارتفاع الثقة بمذاهبهم؛ إذ لم تدون و لم تحرر، بخلاف مذاهب الأئمة الذين لهم أتباع. و هذا أحد قولين حكاهما ابن السبكي في "جمع الجوامع" من غير ترجيح. و به جزم ابن الصلاح و زاد: أنه لا يقلد التابعين أيضا و لا غيرهم ممن لم يدون مذهبهم، و أن التقليد متعين للأئمة الأربعة التابعين أيضا و لا غيرهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها، و تخصيص عامها، بخلاف غيرهم، ففيه فتاوى مجردة لعل لها مكملا أو مقيداً، لو انبسط كلامه فيها لظهر خلاف ما يبدو منه، فامتناع التقليد إذاً لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم. و الثاني: جواز تقليدهم كسائر المجتهدين، قال ابن السبكي: و هو الصحيح عندي، الثاني: جواز تقليدهم كسائر المجتهدين، قال ابن السبكي: و هو الصحيح عندي، قلت: و إن تحقق ذلك فالمنع يتفرع على إيجاب المتمذهب بمذهب معين في جميع السائل، و منع الانتقال عنه؛ إذ لا يعم مذهب الصحابي كل المسائل. و قال محقق الحنفية الكهال ابن الهمام رحمه الله تعالى: نقل الإمام – أي: الفخر الرازي رحمه الله تعالى صن تقليد أعيان الصحابة، بل يقلدون مَن تعالى – إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة، بل يقلدون مَن بعدهم الذين سبروا، و وضعوا، و دونوا. و على هذا ما ذكر بعض المتاخرين من بعدهم الذين سبروا، و وضعوا، و دونوا. و على هذا ما ذكر بعض المتاخرين من

منع تقليد غير الأربعة؛ لانضباط مذاهبهم، و تقييد مسائلهم، و تخصيص عمومها، ولم يدر مثله في غيرهم؛ لانقراض أتباعهم، و هو صحيح" اهـ.

### مقلد پرصاحب فضل مجتهد کی تقلید کاوجوب اور قرافی مالکی کار د

اورمسلم الثبوت کی شرح میں مولانا بحرالعلوم حثی لکھنوی نے خوب تقصیل سے دلائل سے ، قول ابن صلاح کواور اس کے مبنی كوباطل كياب- اوراجيهي طرح سے تخصيص اور تعيين مذاجب اربعه كواشحايا ب - جنال چه كباب مسلم اور شرح بحرالعلوم مين: قال الإمام: أجمع المحققون على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن أقوالهم قد تحتاج من استخراج الحكم منها إلى تنقية، كما في السنة، و لا يقدر العوام عليه، بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا، أي تعمقوا، و بوبوا، أي أوردوا أبوابا لكل مسئلة علاحدة، فهذبوا مسئلة كل باب، و نقحوا كل مسئلة عن غيرها، و جمعوا بجامع، و فرقوا بفارق، و عللوا، أي أوردوا لكل مسئلة مسئلة علة، و فصلوا تفصيلا، يعني يجب على العوام تقليد من تصدي لعلم الفقه، لا لأعيان الصحابة، و عليه ابتني ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة، هم الإمام الهام، إمام الأثمة أبو حنيفة الكوفي، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحهم الله تعالى، و جزاهم عنا أحسن الجزاء؛ لأن ذلك المذكور لم يدر في غيرهم. و فيه ما فيه. (معيار الحقّ) اور مولف معیار نے "شرخ مسلم" سے جو بحرالعلوم کا کلام نقل کیا ہے،اس کا حال سنو!

بحرالعلوم "شرح مسلم" میں ماتن کے بیان کے مطابق فرماتے ہیں:

"امام نے کہا بمحققین نے عوام کو تقلید صحابہ سے منع پر اجماع کیا؟ اس لیے کہ صحابہ کے کلام سے حکم کا اخراج اکثر تنقیح اور تحقیق کے ساتھ ہوتا ہے، اور بیامرعوام سے ممکن نہیں۔ان پرواجب ہے کہ ان مذاہب کا اتباع كرين جن ميں تعمق، تبويب، تهذيب مسائل، جمع علل، تفريق دلائل اور ان كى تفصيلِ اجمال اور تحقيقِ اقوال بخوبی ہوگئ ہے۔اور ابن صلاح نے اسی اجماع پر تقلیدِ غیر ائمہ اربعہ سے منع کو مبنی کیا ہے ، اس لیے کہ بیامور ائمہ اربعہ کے علاوہ اور کسی مذہب میں نہیں پائے جاتے۔اور اس میں ایک شبہہ ہے،وہ بیر کہ "قرافی مالکی" نے کہا: اس بات پراجماع منعقد ہودیا ہے کہ جو تخص مسلمان ہواس کے لیے جائز ہے کہ جس عالم کی جاہے بغیر ممانعت، تقلید کرے،اور صحابہ نے اس بات پراجماع کیا کہ جو شخص ابو بکر وعمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما سے فتوے بوچھے اس کے لیے جائزہے کہ ابوہر برہ اور معاذبن جبل اور ان کے علاوہ سے فتوے بوچھے، اور بلاا نکار ان کے قول پرعمل کرے، تو جس كوان دونون اجماع كردكرن كادعوى بهوده بيان كرے اور دليل لائے "اه ترجمته ملخصاً.

أقول و بعونه سبحانه أحول و أصول: "قرافي ماكي" نے جو پہلا اجماع نقل كيا ہے، وه اکثر ثقات کی نقل کے خلاف ہے، بلکہ بیہ مسلہ محققین و مجتہدین کے در میان اختلافی ہے۔ اگر اجماعی ہو تا تو علماے محققین اس میں اختلاف کیوں کرتے ؟علما ہے حنفیہ اور امام رازی وغیرہ شافعیہ کے وہ اقوال گزر چکے جن

سے اس اجماع ادعائی کی مخالفت ظاہر ہے۔ اب شافعیہ کے چنداور اقوال سنو!

امام غزالی فرماتے ہیں: جب تقلید کا ارادہ کرنے والے کو دیگر مجتہدین پرائمہ بعجتہدین میں سے کسی ایک کی فضیلت معلوم ہو تو اس شخص کو تقلید میں اختیار نہیں، بلکہ اس پر واجب ہے کہ صاحبِ فضل ہی کی تقلید کرے۔اور اگرفضل معلوم نہ ہو توالبتہ اسے اختیار ہے۔

اور علمامين سے پچھ لوگوں نے کہا: افضل کی طرف مراجعت لازم ہے۔ قال السيد السمهو دي في "العقد الفريد":

"إذا تعدد من يصلح للتقليد، فهل يلزم مريده أن يجتهد، فيسأل أعلمهم؟ وجهان: قال ابن شريح: نعم. و اختاره ابن كج و القفال؛ لأنه يسهل عليه هذا القدر من الاجتهاد، و أصحها عند الجمهور: أنه يتخير فيسأل من شاء؛ لأن الأولين كانوا يسألون علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مع تفاوتهم في العلم و الفضل، و يعملون بقول مَن شاؤا من غير نكير. و قال الغزالي: و إن اعتقد أحدهم أعلم لم يجز أن يقلد غيره، و إن كان لا يلزمه البحث عن الأعلم إذا لم يعلم اختصاص أحدهم بزيادة علم. قال في "زوائد الروضة": هذا الذي قاله الغزالي، قد قاله غيره أيضاً، و هو و إن كان ظاهراً ففيه نظر؛ لما ذكرنا من سوال آحاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع وجود أفاضلهم الذين فضلهم متواتر، و قد يمنع هذا، و على الجملة، المختار ما ذكره الغزالي، فعلى هذا يلزمه تقليد أورع العالمين، و أعلم الورعين، و إن تعارضا قدم الأعلم على الأصح" اه.

و قال العلي القاري في رسالته المصنفة في بيان جواز الاقتداء بالمخالف: من أسلم أو تاب عن المعاصي، و التزم أحكام الشرع فله أن يختار من المذاهب أيّ مذهب شاء، إذا تعدد المجتهدون في البلد على قول من جوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. و أما على قول من عين تقليد الفاضل— و هو الأحوط— فعليه أن يبحث و يتبع الفاضل" اه.

تواسم على ميس اس قدر جمتهدين اور محققين كے اختلاف كے باو جود تخيير پر امتماع كادعوى كرناكس طرح سيح موكا؟ في الحاشية: قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر، و أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر و عمر أميري المؤمنين فله أن يستفتي أبا هريرة و معاذبن جبل وغيرهما، و يعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى برفع هذين الإجماعين فعليه البيان، اه. فقد بطل بهذين الإجماعين ولا الإمام. (معيار الحق) اور قرافی نے جو یہ کہاکہ: "زمانہ صحابہ میں اس بات پراجماع ہو دپاہے کہ جو کوئی ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے فتوے رہے جھے تواس کو جائز ہے کہ اس کے بعد بلاا نکار ابوہریرہ اور معاذبن جبل سے فتوے رہے جھے "۔

اولاً: اس کاجواب سے ہے کہ اس مضمون پر صحابہ کا اجماع قولی تو ثابت اور منقول نہیں ہے اور محض سکوت اجماع سکوت اور عدم انکار کو اگر اجماع سکوت سے اجماع سکوت اور عدم انکار کو اگر اجماع سکوت سے اجماع سکوتی منعقد نہیں ہوتا، جب تک کہ رضامندی کے قرائن نہ پائے جائیں، ممکن ہے کہ وہ سکوت، خلاف کے ثبوت یا اور کسی مصلحت کے سبب قرائن رضامندی کے بغیر ہو۔

قال التفتاز اني في "التلويح":

"و قديكون، أي: سكوت المجتهد للتأمل وغيره، كاعتقاد حقّية كل مجتهد، أو كون القائل أكبر سنا، أو أعظم قدراً، أو أوفر علماً، أو استقرار الخلاف، حتى لو حضر مجتهد والحنفية والشافعية و تكلم أحدهم بما يوافق مذهبه، وسكت الآخرون لم يكن إجماعا، ولا يحصل سكوتهم على الرضا؛ لتقرر الخلاف" اه(١٠).

توزیر بحث مسئلے میں ممکن ہے کہ صحابہ کا اس پر عدم انکار اس وجہ سے ہو کہ مجتهدین صحابہ کے مذاہب، مدون اور حوادث واردہ کو حاوی و شامل نہ تھے، تواگر استفتاکر نے والوں کو بعض صحابہ سے استفتاک ساتھ مقید کیا جاتا تو حرج عظیم واقع ہوتا، اور مقلد مستفتی کے مقاصد بالکل حاصل نہ ہوتے۔ بخلاف مجتهدین اربعہ کے زمانے کے کہ ان کے مذاہب، استفتاکر نے والوں کے حوادث و واقعات کو کلیقہ یا جزئیة حاوی و شامل ہیں، پھر ایسے عدم انکار سے اجماع سکوتی کیوں کر منعقد ہوگا؟

ثانیا: اجماع کے تسلیم کی تقدیر پرہم کہتے ہیں کہ: صحابہ کا یہ اجماع ضرورت کی وجہ سے ، اور زمانہ صحابہ کے ساتھ مخصوص تھا۔ یعنی صحابہ نے جب دیکھا کہ ہر ایک صحابی کا مذہب اصول کے عدم تدوین اور حوادث کے عدم ضبط کی وجہ سے استفتا کرنے والوں کی ضروریات اور لا متناہی حوادث کے لیے کافی نہیں ، تواس ضرورت سے انکار نہ کیا کہ مستفتی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انکار نہ کیا کہ مستفتی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلہ بوچھ لے۔ اب یہ مخصوص اجماع جو بتقاضائے ضرورت تھا، دوسرے مجتهدین کے زمانے کے طرف ، جس میں ضرورت نہ کورہ کا محقق نہیں ، متعدّی نہیں ہو سکتا۔

قال الشيخ العلامة شرف الاسلام أبو الفتح البغدادي، الشافعي في "كتاب الوصول":

و أما قولهم: إن الصحابة ما كلفوا العوام تقليد واحد معين، فإنما جاز ذلك؛ لأنه لم يظهر لكل منهم من الأصول والقواعد ما يفي بأحكام الحوادث

<sup>(</sup>١) التلويح، الأول في أركان الإجماع، ج: ٢، ص: ٩٠، ٩١، دار الكتب العلمية، بيروت.

والوقائع؛ فإنهم اشتغلوا بتوسيع الخطة، و خصهم الله تعالى بتلك الفضيلة، و أتاح لمن جاء بعدهم بفضيلة تهذيب الأصول، و تفريع المسائل و لأن الصحابة ما كان لبعضهم على بعض تفاوت في الاجتهاد، بل كانوا في الاجتهاد سواءً؛ فلهذا لا يجب عليهم تعيين المقلدين" اه.

توبحرالعلوم"مسلم" كے حاشية منهيه كے مطابق جوبية فرماتے ہيں: "فقد بطل بهذين الإجماعين قول الإمام" (يتى ان دونوں اجماع ساتھ امام كاقول منقول باطل ہوا۔) بيہ قول ساقط ہے؛ اس ليے كه دعوامے قرافی كے دونوں اجماع باطل ہوئے۔ و المتفرع على الباطل باطل.

#### بحرالعلوم کے اعتراضات کاجواب

و قوله: أجمع المحققون، لا يفهم منه الإجماع الذي هو حجة، حتى يقال: يلزم تعارض الإجماعين، بل الذي يكون مختارا عند أحد، و يكون الجماعين، بل الذي يكون مختارا عند أحد، و يكون الجماعين، على كذا.

ثم في كلامه خلل آخر و هو أن التبويب لا دخل له في التقليد، و كذا التفصيل؛ فإن القلد إن فهم مراد الصحابي عمل، و إلا سأل عن مجتهد آخر، فافهم. و بطل بهذا قول ابن الصلاح.

ثم في كلامه خلل آخر؛ إذ المجتهدون الآخرون أيضا بذلوا جهدهم مثل الأئمة الأربعة، و إنكار هذا مكابرة و سوء أدب. فالحق أنه إنما من منع تقليد غيرهم؛ لأنه لم يبق رواية مذهبهم محفوظة، حتى لو وجدرواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها. (معيار الحق)

اور بحرالعلوم نے جو بیر فرمایا: "و قوله: أجمع المحققون لا يفهم منه الإجماع الذي هو الحجة حتى يقال: يلزم تعارض الإجماعين " إلخ (١٠). (يعنى لفظ "أجمع المحققون" سے وہ اجماع صفح جو جمت شرعيہ ہے، نہيں مجھاجاتا، كه دونوں اجماعوں كاتعارض لازم آئے۔ انتیا۔)

اگراس سے بیر مراد ہے کہ "أجمع المحققون" كالفظ اجماع اصطلاحی میں نص صریح نہیں ہے بلکہ اس میں اختمال ہے کہ محققین كا اتفاق اجماع اصطلاحی لیا جائے، اور بیر بھی اختمال ہے کہ محققین كا اتفاق اجماع اصطلاحی کی تصریح علاوہ مراد ہو، توسلم ہے۔ لیكن جس وقت ابن ہمام اور ابن نجیم وغیر ہما کے كلام سے اجماع اصطلاحی کی تصریح نقل كردی گئی، تومعلوم ہوا کہ اس كلام میں محققین سے مراد وہ مجتهدین ہیں جن كا اجماع ججت شرعیہ ہوتا ہے، اور دوسر ااحتمال باقی نہ رہا۔ اور اگر اس سے مراد ہیہ کہ لفظ "أجمع المحققون" سے لغت وعرف کے مطابق اجماع اصطلاحی مراد نہیں لیاجا سکتا، توبید امر ممنوع بلکہ صریح غلط ہے، کہا لا یحفیٰ علی المتفطن.

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة في الاجتهاد والتقليد، ج:٢، ص: ٤٣٩، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

اور زیر بحث مسکلے میں "قرافی" نے جو دعواے اجماع کیا تھااس کا بطلان بخوبی واضح ہو دیا۔ اب امام رازی، ابن ہمام اور ابن نجیم وغیرہ سے منقول اجماع کے علاوہ کوئی دوسری چیز باقی نہ رہی، توصورت واقعہ میں دونوں اجماع کے تعارض کا احتمال (کہ ہمارے لیے وہ بھی مصرنہ تھا) ہو ہی نہیں سکتا۔

اور بحرالعلوم جوبيه فرماتے ہيں:

"ثم في كلامه خلل آخر، و هو أن التبويب لا دخل له في التقليد، و كذا التفصيل؛ فإن المقلد إن فهم مراد الصحابي عمل، و إلا سأل عن مجتهد آخر" اه(١).

نہایت بجیب بات ہے؛ اس لیے کہ کلام مذکور کے قائل نے تبویب اور تفصیل کو تقلید مقلد کے لیے موقوف علیہ نہیں ماناکہ یہ کہاجائے کہ: تبویب کو تقلید مقلد میں دخل نہیں ہے۔ البتہ اس قائل نے مجموعہ امور پر صحت ِ تقلید کا تکم مرتب کیا ہے۔ ان امور میں سے بعض وہ ہیں جن کے بغیر تقلید ممکن نہیں، جیسے تنقیح مسائل اور ضبط کلیات حوادث اور بعض وہ ہیں جن کا استحساناً تقلید میں دخل ہے، جیسے تبویب اور تفصیل ۔ اور بیہ بات بالکل ظاہر ہے کہ جس وقت مسائل کے باب باب اور حوادث کے فصل فصل علا حدہ ہول گے تو مقلدین کو تقلید میں پریشانی اور حکم حادثہ کی تفتیش کی ضرورت بہت کم ہوگی ۔ اور اگر مسائل ضبط وابواب و فصول کے بغیر منتشر و پریشان ہوں گے تو مقلدین کو تفتیش احکام میں بے حدد شواری ہوگی، بلکہ بہت سے مسائل مل ہی نہ سکیں گے؛ لہذا محققین کی شان سے بہت بعید ہے کہ وہ دخل استحسانی کا انکار کریں، اور قائل نے تبویب و تفصیل کی بہ نسبت موقوف علیہ ہونے کا دعوی بھی نہیں کیا۔

اور جویہ کہتے ہیں کہ: "اگر مقلد صحابی کی مراد کو سمجھ گیا توعمل کرلے گا، اور اگر نہ سمجھا تو سی اور مجتہد سے بوچھ لے گا"۔ تواس کے جواب میں ہم کہتے ہیں: دوسرے مجتہد کے کلام میں وہ تفصیل جس سے مقلد کی سمجھ میں مسئلہ آجائے، ہے یا نہیں ؟ اگر ہے تو ہمارا مدعا ثابت ہوا کہ تقلید مقلد میں مجتہد کی مراد سمجھنے کے لیے تفصیل کو دخل ہوا۔ اور اگر نہیں ہے توجس طرح مقلد پہلے مجتهد کا کلام عدم تفصیل کے باعث نہیں سمجھا تھا اُسی طرح مجتهد کا کلام عدم تفصیل کے باعث نہیں سمجھا تھا اُسی طرح مجتهد ثانی کا کلام ہے۔ مجتهد ثانی کا کلام ہے۔ وہلم جراً، فیلزم التسلسل، أو ينتهي إلى التفصيل، و فيه المطلوب.

اور دوسر نے مجتہد سے بوچھ لینا بھی اسی وقت ممکن ہے کہ ایک زمانے میں چند مجتہدین موجود ہوں اور اگر ایسانہ ہو تو مجتہد سے کلام میں تفصیل کے بغیر تقلید ممکن نہ ہوگی۔ اور جس وقت اُن مجتہدین کی تقلید کے وجوب کا حکم کیا گیا جن کے مذاہب مبوب، فصل مفتح اور مہذب ہیں، اور ائمہ اربعہ میں منحصر ہیں، تو تلاش، تخصیص عمومات، تقییداطلا قات اور ترجیح مرجحات وغیرہ (کہ یہ امور اکثر مقلدین پر بہت گراں ہیں) کی کوئی تکلیف واقع نہ ہوگی۔

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة في الاجتهاد والتتقليد، فرع: قال الإمام: أجمع المحققون، إلخ، ج: ٢، ص: ٤٣٩، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

اور بحرالعلوم نے جوبیہ فرمایا:

"ثم في كلامه خلل آخر؛ إذ المجتهدون الآخرون أيضا بذلوا جهدهم مثل بذل الأئمة الأربعة" إلخ (١).

''لینی اور مجتهدین نے بھی ائمہ اربعہ کے مثل مسائل دین کی شخفیق اور استنباط احکام میں کوششیں کی ہیں۔اس کا انکار مکابرہ ہے، پھران کولائق تقلید نہ تھہرانا اکابر دین کے ساتھ سخت بے ادبی ہے''۔

میں کہتا ہوں کہ: دیگر مجتہدین کی سعی بلیغ اور اجتہاد فی الدین کائس نے انکار کیا؟ اور ائمہ مجتہدین کوکون براکہتا ہے؟ جولوگ ائمہ اربعہ کے علاوہ کی تقلید ہے منع کرتے ہیں، تواس ممانعت کی وجہ بیہ ہے کہ دیگر مجتهدین کے مذاہب بطور تبویب و تنقیح و غیرہ مدون نہیں ہیں جو کہ تقلید مقلد کے لیے ضروری ہیں۔ اور ائمہ اربعہ کے مذاہب بطور تبویب و تنقیح و غیرہ مدون نہیں ہیں جو کہ تقلید مول، کہ اگر بعض کے مذہب میں کوئی تھم نہیں سمجھتا نودوسرے مجتہدی طرف رجوع کرتا، اور مذاہب ائمہ اربعہ میں مقلد کو تقلید کے لیے جن امور کی حاجت ہے، تودوسرے مجتہد کی طرف رجوع کرتا، اور مذاہب ائمہ اربعہ میں مقلد کو تقلید کے لیے جن امور کی حاجت ہے، سب موجود ہیں؛ لہذا آخیس کی تقلید متعین ہے۔ چنال چہ ابن صلاح کی توجیہ جوعلامہ سمہودی نے "عقد فرید" میں نقل کی ہے، اس پر صراحة وال ہے، اور وہ یہ ہے:

"لأن مذاهبهم انتشرت حتى ظهر تقييد مطلقها و تخصيص عامها، بخلاف غيرهم، ففيه فتاوى مجردة، لعل لها مكملا أو مقيداً لو انبسط كلامه فيها لظهر خلاف ما يبدو منه؛ فامتناع التقليد إذاً؛ لتعذر الوقوف على حقيقة مذاهبهم" اه.

اب غور کروکہ اس میں دوسر ہے جمتہ دین کی سعی بلیخ کا انکار اور ان کی ہے ادبی کہاں ہے؟ اور ثبوت اجتہاد اور بذل سعی سے بیک لازم آتا ہے کہ بیہ جمتہ در حقیقت اجتہاد میں کامل ہو، اور اس کی کوشش و محنت سے تقلید کے امور ضرور بیہ کا ثمرہ بھی حاصل ہو۔ البتہ اگر کسی مجتہد کا مذہب منصف و صالح محققین کے در میان منتشر ہواور وہ محققین اس قدر ہوں کہ ان کا کلام لغویت اور کذب پر محمول نہ ہوسکے، اور وہ سب اس کا قول کریں کہ اس مذہب میں مثلاً تقلید کے امور ضرور بیہ موجود ہیں توبیا امر ثابت ہوگا، و إلا فلا . اور مذاہب ائمہ اربعہ کے علاوہ کسی اور مذہب پر ایسے محققین کا اجتماع نہیں بایا جاتا۔ اور انصاف پہندعاقل پر ظاہر ہو دیکا ہوگا کہ یہ کہنا:

"جُس کسی نے تقلیدِ غیرِ ائمہ اُربعہ سے منع کیا ہے ، تواسی نظر سے منع کیا ہے کہ کوئی روایت ان کے مذہب کی محفوظ نہ رہی۔اور اگر کوئی روایت صحیحہ ان کے مذہب کی مل جائے توعمل کرنا اس پر جائز ہے "الخے محض ظن وخمین ہے ؛اس لیے کہ جس وقت غیر ائمہ اُربعہ کی تقلید کے جواز کومنع کرنے والے (جیسے امام الحرمین اور ابن صلاح

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة في الاجتهاد والتقليد، ج: ٢، ص: ٤٣٩، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

وغیرہ محقین ) نع کی علت تدوین اور ضبط ابواب وغیرہ نہ ہونے کو بیان کرتے ہیں ، کے انقلنا سابقاً. توروایت صحیحہ کے عدم وجدان کے اختال کو منع کی علت کھہرانا محض وہم ہے۔ و کذالک ما یتر تب علیہ . تواگر مثلاً کسی کو سفیان توری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر ایک روایت صحیحہ مل جائے تویہ معلوم نہیں کہ اس کا مطلق ، مقید اور اس کاعام ، مخصوص ہوا ہے یا نہیں ۔ یا اس روایت سے صاحبِ مذہب کار جوع ہوا ہے یا نہیں ؟ اگر اس روایت میں اہل تحقیق کا قبول کرنا اور اس کی شہرت بلکہ مذہب سفیان توری کی اکثر روایات علمانے فحول اور محققین اہل دیانت کے در میان مقبول ہوئی ہوتیں جیسا کہ یہ امر مذاہب اربعہ میں محقق ہے ، تویہ اختالات ختم ہوجاتے اور روایت مذکورہ قابل عمل ہوتی اور اس کا محض پایاجانا صحتِ عمل کے لیے کافی نہیں۔

متاخرين كامذ هب ابن اني ليآلي پر فتوي دينے كى وجه

آلا تری آن المتاخرین آفتوا بتحلیف الشهود، إقامة له مقام التزکیة علی مذهب ابن آبی لیان، فافهم، انتهی ما فی المسلم و شرحه لبحر العلوم. اور ایبابی فاضل قدهاری نے مختنم الحصول پی فرمایا ہے۔ تواس عبارت مسلم کی، اور شرح کی سے جناب مولف کی کیسی تکذیب ہوئی۔ اور معلوم ہواکہ منح کرنا ابن صلاح کا تقلید سے غیرائمہ اربعہ کی، اجماع مرکب پر بنی نہیں، بلکہ قول پر امام الحریث کے۔ اور وہ پھر بھی غلط اور مخالف اجماع صحابہ اور اجماع تمام مسلمین کے ہے۔ اور اسی جگہ سے باطل ہوا، جو کہ مولف نے اعتراض فیه ما فیه سے جواب نا صواب دیا تھا، اور کہا تھا کہ: اٹھ گیا شہہ اس کا ساتھ نقل کرنے ان ثقات مذکورین کے اس اجماع کو، اُبتی۔ اور وجہ باطل ہوا ہوئے، جس کے بعد کوئی اجماع کو، اُبتی۔ اور وجہ باطل ہوا ہوئے اس جواب کے بیہ ہے کہ بنی اعتراض مسلم کا اجماع صحابہ کا ہے، جس کے بعد کوئی اجماع مخالف اس کے اور نات اس کو ابتی مولف کے جواب کا بجماع اہل اصول کے متبول نہیں ہے، اور اجماع تمام مسلمین کا ہے جو کہ قرانی نے نقل کیا ہے۔ اور جن مولف کے جواب کا ابتحاع اہل اصول کے متبول نہیں ہے، اور اجماع تمام مسلمین کا ہے جو کہ قرانی نے نقل کیا ہے۔ اور جن مولف کے جو اب کا ابتحاط اس کی اور اوقی تغلیط کی گرار واقعی تغلیل گئی ہے۔ اور جس کی قرار واقعی تغلیل گئی ہونے دیں وجت، اجماع مرکب نام رکھ لیا ہے۔ اور جس کی قرار واقعی تغلیل گئی ہے۔ اور جن من المغترین.

تنبیہ: بعد رد کر دینے دعوی اجماع مرکب کے حاجت رد کرنے کی باقی کلام مولف کونہ رہی، کیوں کہ وہ تمام اس سے مستنبط اور اسی پر مٹنی ہے، اور جب کہ مبنی اور اصل باطل ہو گیا توجو کھاس پر بناکیا گیا ہے، اور اس پر متفرع کیا ہے، بطریق اولی باطل ہو گیا ہماع مرکب کے سے ہے، اور دلائل اور وجوہات سے مرکب کے سے ہے، اور دلائل اور وجوہات سے مرکب کے سے ہے، اور دلائل اور وجوہات سے مرکبی باطل ہے: اس کے رد کے در ہے ہوتے ہیں۔ (معیار الحق)

اور بحرالعلوم نے جوبیہ فرمایا:

"ألا ترى أن المتاخرين أفتوا بتحليف الشهود، إقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبي ليلى" إلخ(١٠).

معلوم نہیں کہ کون سے متاخرین نے تحلیف شہود کو تزکیہ کے قائم مقام کرکے فتویٰ دیا ہے؟ مذہب حنفی کی کتب متداولہ، جیسے ہدایہ، شرح و قابیہ، قدوری، کنزالد قائق، ملتقیٰ، در مختار، شامی، قاضی خان، عالم گیری،

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة في الاجتهاد والتقليد، ج:٢، ص: ٤٣٩، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

درر ، غرر ، قهستانی اور تا تار خانی وغیره میں بہت تلاش کیا گیالیکن اس کاکہیں نشان تک نه ملا بلکه اکثر جگه اس کے مخالف دیکھنے میں آیا۔

قال في "الدر المختار" في كتاب الشهادات:

"لو علم الشاهد أن القاضي يحلفه، و يعمل بالمنسوخ، له الامتناع عن أداء الشهادة؛ لأنه لا يلزمه" اه. -بزاز يه-<math>(1).

و قال في كتاب القضاء:

"أمر السلطان إنما ينفذ إذا وافق الشرع و إلا فلا. - الأشباه من القاعدة الخامسة، و فوائد شتى - فلو أمر قضاته بتحليف الشهود وجب على العلماء أن ينصحوه، و يقولوا له: لا تكلف قضاتك إلى أمر يلزم منه سخطك، أو سخط الخالق تعالى" اه. و هكذا في أكثر الكتب. (٢).

اول: تومولانا کابیر کلام فقه حنفی کی معتبر ومشہور کتابوں کے مخالف ہے۔

دوسرے: یہ کہ تسلیم صحت کی تقدیر پر ہم کہتے کہ: یہ کسے معلوم ہواکہ متاخرین نے ابن الی کیل کے قول پر فتوی دیاہے۔ممکن ہے کہ ہمارے ائمہ ٔ حنفیہ سے بھی کوئی روایت ابن ابی کیلی کے مذہب کے موافق پائی گئی ہو۔

تبسرے: بیکہ پیشلیم کیا کہ متاخرین نے مذہب ابن ابی لیلی ہی پر فقولی دیا ہے، کیکن ان کے مذہب پر بیر فتوی دینا و قوع ضرورت کے سبب ہے؟ اس لیے کہ اِس زمانے میں تزکیبہ شہود میں فتنہ و فساد بھڑ کنے کا خوف اور شاعت وقباحت ہے اور صاحبِ تزکیہ وعدل گواہ بہت کم یاب ہیں ؛لہذااگر تزکیہ کی شرط بحال رکھی جائے توآیس میں بہت زیادہ بغض و حسد بریا ہوگا، اور شہادت کا باب بھی بند ہوجائے گا؛ اس لیے کہ صاحب تزکیبہ گواہ کا پایا جانا د شوار ہے؛اس لیے ابن انی کیلی کے مذہب پر فتوی تجویز کیا۔اور ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ جب ضرورتِ شرعیہ معتبرہ واقع بوتودوسر مجتهدك قول يرفتول دينادرست ب، كما هو مصرح في كتب الفقه.

اور متنازع فیہ مسئلے میں تومعاملہ بیہ تھا کہ وقوع ضرورت کے بغیر ایک امام کی تقلید مختار کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید درست ہے یانہیں؟ اور مولانا بحرالعلوم کا کلام صراحةً اس امر پر دال ہے کہ بالذات صلاحیت تقلید میں تمام مجتهدین مکسال ہیں ،اور وہ اس امر کو دلائل و براہین سے ثابت کرتے ہیں (جس میں ہم نے شرح وبسط کے ساتھ کلام کیاہے) اور عرض عارض کی بنا پر کسی ایک امام کی تقلید کی تعیین کو مولانا بھی تسلیم کرتے ہیں،

<sup>(1)</sup> 

الدر المختار، باب: سبب الدعوى، ج:٥، ص: ٥٤٩، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢ه. الدر المختار، كتاب القضاء، مطلب: طاعة الإمام واجبة، ج:٥، ص: ٥٢٢، دار (٢) الفكر، بيروت، ١٤١٢ه.

اور ہمارا مقصود بھی یہی ہے۔ مولانا موصوف کی تحقیق اور ہمارے بیان میں کوئی منافات نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ لازم آیاکہ مولانا موصوف نے روایات صححہ کے نہ پائے جانے کے سبب تقلید بعض کی تعیین کی، اور ہم نے ابواب و فصول کے ضبط اور تنقیح و تہذیب کے سبب، یا اجماعِ مرکب کے تحقق کے باعث مذاہب اربعہ کے علاوہ کی تقلید کوباطل قرار دیا۔ اور بحرالعلوم کی تحقیق میں جوکلام کیا گیاصاحبِ ابختنم الحصول "کی تحقیق میں بھی علاوہ کی تفلید کوباطل قرار دیا۔ اور بحرالعلوم کی تحقیق میں جوکلام کیا گیاصاحبِ ابختنم الحصول "کی تحقیق میں بھی کلام ہے؛ فاند فع الکلامان، و ثبت ما ادعیناہ، بفضل الله سبحانه، و علیه التکلان.

اورجب "قرافی مالکی" کادعواے اجماع بحرالعلوم کے کلام کے ردکے من میں باطل ہوگیا تو"مولف تنویر" کا جواب باصواب پائیہ ثبوت کو پہنچا، اور انصاف پسند عقلا پر مولف معیار کے ہفوات کی کمزوری ظاہر ہوگئ۔

#### تقلید کے شرک ہونے کا ابطال

قَلُ (صاحب التنوي): پس ثابت بويس اس سه تنى بايس: اول توبيكه باطل بواقول ان جبلاكا كه كها انحول نقليد مرك به بسبب قول الله تعالى كالكه كها انحول نقليد مرك به بسبب قول الله تعالى كالكه كها أخل المكتف تعالى الله وَلَا نَعْبُدَ إِلَّا الله وَلَا نَعْبُدَ إِلَّا الله وَلَا نَعْبُدَ الله وَلَا نَعْبُدَ الله وَلَا يَتَعْبُونَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله في الله عمران: ٢٤] اور بسبب قول الله تعالى كن ﴿ وَلَتَّخَذُ وَا المَعْبُولَ الله عَلَى الله وَ الله وَلَا الله وَلَ

**اُقُولَ:** یہ چوٹ ہے مولوی اساعیل دہلوی صاحب پر، تو ثابت ہوا کہ جو کہ ہم نے خطبے میں کہا تھا کہ:رسالہ مولف کا مقابلہ مولوی اساعیل کی تالیف سے ہوا ہے، سواس کا بیان چھر ہوگا، پہلے ایک مقدمہ سن لینا چاہیے۔ (معیار الحق)

قوله: پر الخراف مولوي اساعیل صاحب پر ، الخر

اقول: نه مولوی اساعیل پر چوٹ ہے نہ کسی مسلمان پر، بلکہ احقاق حق ہے اور ائمہ دین سے طعن و اعتراض کو دفع کرنا ہے، اور اکابر مجہدین سے شرک کی تہمت ہٹانا ہے؛ اس لیے کہ مجہدین مطلق کے علاوہ امام ابویوسف، امام محمہ، امام زفر، حسن بن زیاد، طحاوی اور کرخی وغیرہ متبعین مذہب حقی کے مثل ہزاروں اکابر دین اور علائے مجہدین مذاہب باقیہ کے متبعین سب کے سب اپنے مجہدین کی تقلید کرتے چلے علائے مجہدین مذاہب باقیہ کے متبعین سب کے سب اپنے مجہدین کی تقلید کرتے چلے آئے ہیں۔ اور جو تقلید فقہا اور اہلِ اصول کے عرف میں مشہور و متبادر ہے وہ مجہد مطلق کے علاوہ کی مجہد مطلق ہی کی تقلید ہے، تو اگر یہ تقلید مشہور جس کے یہ تمام علمانے دین اور فقہا ہے جہدین مرتکب سے اور ہیں، شرک مشہرے، تو ہزاروں بلکہ لاکھوں ائمہ کہ دی اور عمائد ملت مصطفیٰ صنائی الور عمائد ملت مصطفیٰ علم کے ساتھ ان پر الزام کفر کرنا سب حانہ منہا۔ اور ان ائمہ دین اور جماعت مجہدین کو مشرک مشہر انا اور وجوہ باطلہ کے ساتھ ان پر الزام کفر کرنا سب حانہ منہا۔ کام ہے ؛ اس لیے کہ مولف ِ تنویر نے اس کلام کے قائل کو جاہل کہا ہے۔ اور مولوی اساعیل ک

شان سے بیامربہت بعید ہے کہ جماعت ہادین مہتدین پرایسی بے معنی تہمت لگائیں یقیناً کسی جاہل سفیہ نے اس کی نسبت ان کی طرف کی ہے (')۔ اور اگر بالفرض انھوں نے کہا ہو تووہ کوئی معصوم اور مجتهد مقبول نہ تھے کہ ان کا کلام جمت ہو۔ ہر عقل مند جانتا ہے کہ بیہ جہالت کی بات ہے ، اگر چہ اس کا قائل صالح اور عالم ہو، توابلہ فریب کر کے مولف تنویر کے کلام میں غور کیے بغیر اسے چوٹ تھہرانا، اور حمقا ہے معظمین مولوی اساعیل، اول وہلہ میں شغف میں لانا، خود احمقوں کی جماعت میں داخل ہونا ہے، و من الله سبحانه العصمة.

اگر بغور دیکھا جائے تواس جگہ مولف ِمعیار کا کلام تمام ائمہ کرین اور مذاہب اربعہ کے صلحامے مجتہدین پر چوٹ ہے اور انھیں مشرک و کافر قرار دیناہے۔

#### مولف معیار کے تمہیدی مقدمہ کارد

وہ مقدمہ بیہ ہے کہ معنی تقلید کے اصطلاح میں اہل اصول کے بیر ہیں کہ مان لینااور عمل کرلیناساتھ قول بلادلیل اس مخض کے جس کا قول جحت شرعی نہ ہو۔ توبنابراس اصطلاح کے رجوع کرناعامی کاطرف مجتہدوں کے ،اور تقلید کرنی ان کی کسی مسئلہ میں تقلید نہ ہوگی، بلکہ اس کواتیاع اور سوال کہیں گے ۔ اور معنی تقلید کے عرف میں یہ ہیں کہ وقت لاعلمی کے کسی اہل علم کا قول مان لینااور اس پرعمل کرنا، اور اسی معنی عرفی ہے مجتبد وں کے اتباع کو تقلید بولا جاتا ہے۔ جیناں جیہ ملاحسن شرنبلالی حنی، عقد الفريد من فرمات بن: حقيقة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربعة الشرعية بلا حجة منها، فليس الرجوع إلى النبي عَلَيْهُ، والإجماع من التقليد؛ لأن كلًّا منهم حجة شرعية من الحجج الشرعية. و على هذا أقتصر الكمال في تحريره، و قال ابن أمير الحاج: و على هذا عمل العامي بقول المفتي و عمل القاضي بقول العدول؛ لأن كلا منها و إن لم يكن إحدى الحجج فليس العملُّ به بلا حجةٌ شرعيةً؛ لإيجابُ النص أخذ العامي بقول المفتي، و أخذ القَاضي بقول العدول. انتهى ما في العقد الفريد لبيان الراجح من الاختلاف في جواز التقليد. اورفائل قدّهاري مغتم الحصول مِن فرماتي إلى:التقليد العمل بقول من ليس قوله من الحجج الشرعية بلا حجة، فالرجوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى الإجماع ليس منه، هكذا رجوع العامي إلى المفتى، والقاضي إلَّى العدول؛ لوجوبه بالنص بل رجوع المجتهد أو العامي إلى مثله، لكن العرف على أن العامي مقلد للمجتهد، قال إمام الحرمين: و عليه معظم الأصوليين. و قال الغزالي والآمدي و ابن الحاجب: إن سمى الرجوع إلى الرسول و إلى الإجماع و إلى المفتى و إلى الشهود تقليدا فلا مشاحة، اه. الرجوع الله الرجوع إلى الم ہواکہ آل حضرت سَائِلَیْنِام کی پیروی کو، اور مجتهدین کے اتباع کو تقلید کہنا مجوز ہے۔ تمت المقدمة. (معیار الحق)

اب پہلے مولف معیارے تمہیدی مقدمہ کا حال سنو۔ بعدہ اس کی غلطی معلّوم کرو۔اس کے بعداصل مسئلہ میں کلام کیاجائے گا۔مولف معیار نے مقدمہ میں جو یہ کہاکہ:

<sup>(</sup>۱) شاید مصنف کتاب علامه مفتی ارشاد حسین رام پوری علیه الرحمه کو مولوی اسائیل دہلوی کے اقوال، معتقدات اور تفردات پر کامل اطلاع نه ہوسکی، ورنه مولوی صاحب مذکور سے به امر بالکل بعید نہیں، اور سلف و خلف کے معتقدات کے خلاف ان کے تفردات جگ ظاہر ہیں۔ تفصیل کے لیے تقویۃ الا یمان، صراط ستقیم، تنویر العینین اور الیفناح الحق اور ان کے ردمیں کسی جانے والی کتابوں کی طرف مراجعت کی جائے۔ (محمد صادق مصباحی)

"معنی تقلید کے اصطلاح اہلِ اصول میں یہ ہیں کہ مان لینا اور عمل کرلینا، ساتھ قول بلادلیل اس شخص کے جس کا قول ججت شرعی نہیں " انہتی — اس کے باوجود کہ اس عبارت میں "بلادلیل" کو "قول" کی صفت قرار دیاہے۔ یعنی ایسے کے قول کو مان لینا جو بلادلیل ہے اور یہ قول اس شخص کا ہے جس کا قول ججت شرعیہ نہیں ہے۔ "عقد فرید، اور ختنم الحصول" سے جو کلام منقول ہے، اس سے یہ امر نہیں سمجھا جاتا، بلکہ "بلادلیل" اعمل "کا متعلق ہے، لینی وجوب عمل کے سبب کو تلاش کیے بغیر اور اقامت برہان کے بغیر اس شخص کے قول پر عمل کرناجس کا قول شرعی دلیاوں میں سے نہیں، و عبارته ھکذا:

"حقيقة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربعة الشرعية بلا حجة منها" اه.

اورصاحبِ "مسلّم الثبوت وبدلیج الاصول" وغیرہ کے کلام سے بھی بیدامرظاہرہے کہ لفظ "بلادلیل"
"مل" کی قیدہے نہ کہ "قول" کی صفت۔ بیہ قائل کو مفید نہیں ؛ کیوں کہ خوداس کے منقولہ کلام سے بیہ بات
ثابت ہے کہ اکثر اہلِ اصول کے در میان بیدامر مشہور و معروف ہے کہ عامی، جمتہد کا مقلدہے، توعامی کا مجتهد کی
اتباع تقلید قرار پائی، اور کلام کی بنا متبادر و معروف کے اوپر ہونا چاہیے نہ یہ کہ غیر معروف معنی مراد لے کر
مخاطب عوام کو خبط اور شکوک و شبہات میں ڈالا جائے۔

قال العلامة البهاري في "مسلّم الثبوت":

"التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة، كأخذ العامي والمجتهد من مثله، فالرجوع إلى النبي عليه السلام، أو إلى الإجماع ليس منه، و كذا العامي إلى المفتي، والقاضي إلى العدول؛ لإيجاب النص ذالك عليها. لكن العرف على أن العامي مقلد للمجتهد، قال الإمام و عليه معظم الأصولين" اه. و هكذا في "بديع الأصول" وغيره (۱).

یہاں تک مولفِ معیار کے تمہیدی مقدمہ کابیان ہو دپکا اور اس کی غلطی واضح کر دی گئی، تاکہ اس پر جو امر متفرع کیا گیا ہے، باطل ہو جائے، و سیجیء تفصیلہ فی المقصود.

# عالم بالحديث والقرآن كي شخفيق

اور جب کہ مقدمہ ممہد ہوا، تواب معلوم کرناچاہیے کہ تقلید مجتہدوں کی عالم بالحدیث والقرآن کو وقت جانے ایک مسئلہ ک قرآن مجید سے، یاحدیث سے اس مسئلہ معلومہ میں نہ چاہیے۔ مثلا جب کہ عالم بالحدیث وبالقرآن کو معلوم ہو کہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے ہر مکلف پر، تو پھراس کواس مسئلہ میں تقلید کسی مجتہد کی نہ چاہیے، بلکہ اس وقت تقلید رسول مقبول منگافیڈی کی ضرور چاہیے۔ اس لیے کہ جس آیت کے حکم سے تقلید ٹابت ہے تو وہ اس صورت میں ہے جب کہ لاعلی ہو۔

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، خاتمة: في الاجتهاد والتقليد، ج: ٢، ص: ٤٣٢، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

اب مولفِ معیار نے جو یہ کہا کہ: "تقلید مجتہدوں کی عالم بالحدیث و بالقرآن کو وقت جانے ایک مسئلہ کے قرآن مجید سے ، یا حدیث سے اس مسئلہ معلومہ میں نہ چاہیے" انتہا — لاحاصل کلام ہے۔ اور دین میں حد در جہ افساد کاموجب؛ اس لیے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ عالم بالحدیث اور بالقرآن سے کیا مراد ہے؟ اگر مجتہد مراد ہے، خواہ کسی خاص اور معین مسئلے میں ہویا جملہ مسائل میں ، توسیج ہے کہ مجتهد مطلق جو تمام مسائل میں مجتهد ہے اسے کسی اور کی تقلید نہ کرنی چاہیے، اور مجتهد فی بعض المسائل کو بعض کے نزدیک جملہ مسائل میں تقلید ضروری ہے؛ اس لیے کہ ان بعض کے نزدیک اجتهاد فی بعض المسائل معتبر نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک جمتھت کے نزدیک اجتهاد فی بعض المسائل معتبر نہیں ہے، اور بعض کے نزدیک بجزان مسائل کے جن میں بی شخص مجتهد ہے، اور تمام مسائل اجتهاد یہ میں تقلید واجب ہے۔ محققین کے بخزان مسائل کے جن میں بی شخص مجتهد ہے، اور تمام مسائل اجتهاد یہ میں تقلید واجب ہے۔ محققین کے بخزان مسائل کے جن میں بی شخص مجتهد ہے، اور تمام مسائل اجتهاد یہ میں تقلید واجب ہے۔ محققین کے بخزان مسائل کے جن میں بی شخص مجتهد ہے، اور تمام مسائل اجتهاد یہ میں تقلید واجب ہے۔ محققین کے بخزان مسائل کے جن میں بی قول اخیر رائے ہے۔

قال السيد السمهودي في "العقد الفريد":

"التقليد قبول قول الغير بأن يعتقد من غير معرفة دليله، فأما مع معرفة دليله فلا يكون إلا لمجتهد؛ لتوقف معرفة الدليل على معرفة سلامته عن المعارض بناءً على وجوب البحث عن المعارض، و معرفة السلامة عنه متوقفة على استقراء الأدلة كلها، ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد. و من لم يوجب البحث عن المعارض، و اكتفى بمجرد معرفة الدليل، كمن أجاز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، فلم يكتف بمعرفته من غير مجتهد؛ إذ لا وثوق بمعرفة غيره في الأدلة الظنية. و يجب التقليد على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق، عاميا محضا أو غيره، و لو بلغ رتبة الاجتهاد في بعض مسائل الفقه، أو بعض أبوابه، كالفرائض فيها لا يقدر على الاجتهاد فيه، بناءً على القول بتجزي الاجتهاد، و هو الراجح، و قلد مطلقا بناءً على المرجوح، و هو أنه لا يتجزى" اه.

لیکن جووجوب تقلید کے قائل ہیں وہ مجتہدین پر -خواہ مجتہد مطلق ہوں یا مجتهد فی بعض المسائل ان مسائل مسائل میں جن میں آخیس اجتہاد کی قدرت ہے، تقلید کے وجوب کا حکم نہیں کرتے ؛ لہذا یہ کلام ان کے لیے مضر نہیں۔

اور اگر عالم بالحدیث اور بالقرآن سے مرادیہ ہے کہ اساتذہ سے حدیث وقرآن وغیرہ کا ترجمہ س کر اور کتابیں دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے اور تمام واقعات اجتہادیہ یا بعض میں رتبہ اجتہاد کو نہیں پہنچا تو اس پر مجتهد کی تقلید واجب ہے۔ اور مولف کا بیر کلام باطل ہے کہ: "عالم بالحدیث اور بالقرآن کو مسکلہ معلومہ میں تقلید مجتهد کی نہ چاہیے "کہا نقلنا عن السید السمھو دی آنفاً.

و قال في "مسلّم الثبوت":

"غير المُجتهد المطلق، و لو عالما يلزمه التقليد في ما لا يقدر عليه من الاجتهاديات على التجزي، و مطلقاً على نفيه. و هكذا في "شرحه" لبحر العلوم (١١).

و قال في "بديع الأصول":

"والمستفتي إن كان مجتهدا فقد سبق، أو عاميا، أو محصلا لعلم معتبر فوظيفته الاتباع على المختار " اه .

و قال العلي القاري في رسالته المعمولة في جواز الاقتداء بالمخالف مذهباً:

"قالوا: الواجب على المقلد المطلق اتباع مجتهد في جميع المسائل، فلا يجوز له أن يعمل في واقعة إلا بتقليد مجتهد أي مجتهد كان. و أما إذا كان في البعض اختلف" اه.

قال الله تعالى: ﴿ فَسَعُلُوّا اَهْلَ اللّهِ كُولِ اِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] ليتى پس وال كروائل ذكر سے اگر نہ واستے ہوتم، اور يبى آيت وليل ہے وجوب تقليم بيرى كما أشار إليه المحقق ابن الهمام في التحرير وغيره. اور ظاہر ہے كہام بالوال آيت ميں مقيم بالشرط ہے، اور اصول فقہ ميں محقق ہے كہ عظم مقيم بالشرط متعلى نہيں ہوتا ہے اس فرد ميں جو كہ مجرد ہواس شرط ہے۔ چٹال چرمسلم الثبوت ميں لكھا ہے: الظاهر أن التخصيص بمعنى القصر اتفاق، و إنما الحلاف في إثبات النقيض، اھ. اور توثيم ميں لكھا ہے: و عندنا لا يثبت به، أي: بالتعليق، بل يبقى الحكم على العدم الأصلي، حتى لا يكون هذا العدم حكم اشرعيا بل عدما أصليا، اھ. اور نہيں كوئى الي دلي و قرآن لي العدم الأصلي، هـ ، واجراس كوعرم الله ي العدم المحكم عنى القبر عنا بلك مسلم على الله على الله على الله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَ آءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِى جَا مَكَ مِنَ الْهِلَمِ مَنَ اللّهِ مِنْ قَرْبِ شَاه عَمِ العزيز قدس سره كُول كام سے معلوم ہوگى۔

﴿ وَ اَن اور حدیث كَى لازم ہے. قال الله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَ آءَ هُمْ بَعْدَ الّذِى جَا مَكَ مِنَ الْمِلْمِ مُنَ قَرْبِ شَاه عَمِ العزيز قدس سره كُول كام سے معلوم ہوگى۔

﴿ كَام سے معلوم ہوگى۔ ﴿ (معيار الحق) ﴾

اور به کہناکہ: "آیت: ﴿فَسَّئُلُوّ اَهْلَ الدِّ کُو اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اس بات کوچاہتی ہے کہ لاعلمی کے وقت سوال اور تقلید واجب ہے، اور عالم بالحدیث والقرآن بے علم نہیں کہ تقلید کرے " ہے جی ساقط ہے؛ اس لیے کہ احکام اجتہاد یہ کو مجتہد کے علاوہ مقلدین میں سے کوئی نہیں جانتا۔ اور قرآن شریف اور حدیث کااگر کچھ ترجمہ وغیرہ حاصل کیا تواہل شرع کے نزدیک بیا علم اس قدر معتبر نہیں کہ اس پر اجتہادی واقعات کاعلم بطور استناط متفرع ہو، کہا ظہر من کلام السید السمھودي، والعلامة البھاري، وصاحب البدیع وغیر هم.

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، خاتمة: في الاجتهاد والتقليد، ج: ٢، ص: ٤٣٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

اور آیت کریمہ: ﴿ وَلَهِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَآءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِی جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَّلِ وَلَهُ مِنْ اللهِ مِنْ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ کے معنی يہ ہیں کہ جس وقت تجھ کو دین حق معلوم ہو گیا اور اس کے بعد دین حق کو چھوڑ کریہود ونصاریٰ کی خواہشات اور بدعوں کا اتباع کرے گا تو حضرت حق سجانہ کی ناراضی کا موجب ہوگا، اور اللہ تعالی اس صورت میں نصرت ومعاونت نہ فرمائے گا۔

قال الزمخشري في "الكشاف":

"﴿ وَلَيِنِ اتَّبَعُتَ اَهُوَاءَ هُمُ ﴾ [البقرة: ١٢٠] أي: أقوالهم التي هي أهواء و بدع ﴿ بَعُدَ الَّذِى جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ [البقرة: ١٢٠] أي: من الدين المعلوم صحته بالبراهين الصحيحة " اه (٢٠). و قال في "النيشا پوري":

"﴿ وَلَيِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاءَ هُمُ ﴾ [البقرة: ١٢٠] أي: مشتهياتهم و آراءهم الباطلة المنسوخة، ﴿ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴿ ﴾ بأمر الديانة لوضوح البراهين، وسطوع الدلائل " اه (٣).

اب غور کرناچاہیے کہ اس آیت سے بید کہاں معلّوم ہو تا ہے کہ ایساعالم بالحدیث والقرآن -جو مجتهد نہیں ہے، اور شرع اللی میں اس کاعلم ایسامعتبر نہیں کہ اس پرعمل کیا جائے -اسے کسی مجتهد کی تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ البتدا گرمجتهدین کی نسبت بیربات کہی جائے توممکن ہے؛ کہ ان کاعلم شرع میں قابل قبول اور لاکق عمل ہے۔

دوسرے بیہ کہ جمتہ دین کا اجتہاد بدعت اور خواہش نفس نہیں کہ عالم بالحدیث کے لیے ان کی تقلید اتباع ہَوااور خواہش نفس کی پیروی تظہرے ، اور بحکم آیت کریمہ ممنوع ہو! افسوس کی بات ہے کہ وہ نصوص جو یہود و نصار کی کی بدعات و خواہشات کی قباحت پر دال ہیں اضیں جمتہ دین کے حق میں محمول کیا جائے! اور وہ نہی صریح جو یہود و نصار کی بدعات و خواہشات کے اتباع کے بارے میں وار د ہوئی قرآن و حدیث کا ترجمہ جانے والوں کے لیے اسے جمتہ دین کی تقلید کی طرف پھیرا جائے۔ بغیر کسی دلیل کے جب علما کی عقل و فہم کا یہ مرتبہ ہے والوں کے معتقدین عوام الناس کیا کچھ کہیں گے ؟

و قال الله تعالى: ﴿ فَبَشِّرَ عِبَادِ ﴿ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ \* أُولَيِكَ الَّذِينَ هَدْمُ أَللهُ } وَ أُولَيْكَ هُمَ أُولُوا الْآلَبِ ﴾ [الرمر:١٨،١٧] (معيار الحق)

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة البقرة: ٢، آية: ١٢٠.

<sup>(</sup>۲) تفسیر کشاف، ج: ۱، ص: ۳۰۸، انتشارات آفتاب، تهران.

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپوري، على هامش تفسير الطبري، ج:١، صر: ٣٧٩، المطبعة الميمنية، مصر.

اور آیت کریمہ:﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ الَّذِیْنَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اللهِ اللهُ اللهُ

" (اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ [الرمر: ١٨] الذين اجتنبوا وأنابوا، لا غيرهم. و إنما أراد بهم أن يكون مع الاجتناب و الإنابة على هذه الصفة، فوضع الظاهر موضع الضمير، و أراد أن يكونوا نقاداً في الدين، يميزون بين الحسن، و الأحسن، و الفاضل، و الأفضل. فإذا اعترضهم أمران: واجب و ندب، اختاروا الواجب، و كذلك المباح والندب؛ حرصا على ما هو أقرب عند الله، و أكثر ثواباً. و يدخل تحته المذاهب و اختيار أثبتها على السبك، و أقواها عند السبر، و أبينها دليلا أو أمارة، و أن لا تكون في مذهبك كها قال القائل، و لا تكن مثل عير قيد فانقاد، ير يد المقلد" اه(٢).

" التحقی وہ اوگ جو قول کو سنتے ہیں تواجھے اور عمدہ کا اتباع کرتے ہیں ہے وہی لوگ ہیں جھوں نے اللہ کی نافرہانی سے اجتناب کیا اور اس کی طرف رجوع کیا، نہ کہ ان کے علاوہ ۔ اور اس سے مقصود ہے کہ معاصی سے اجتناب اور انابت کے باوجود ہے بھی ہو کہ آخیں دین میں تنقید و تمیز کا مرتبہ حاصل ہو، اور اچھی بات کو بہت اچھے طریقے سے امتیاز دے سمیں، مثلاً ان کے سامنے دو حکم پیش ہو، ایک واجب دو سرامندوب، توواجب کو اختیار کریں، اور آخیں ہے بات معلوم ہو کہ واجب میں مندوب سے زیادہ اجر ہے، اور مندوب و مباح کا حال بھی یہی کریں، اور آخیں ہے بات معلوم ہو کہ واجب میں مندوب سے زیادہ اجر ہے، اور مندوب و مباح کا حال بھی یہی ہے۔ اور اس میں مذاہب واخل ہیں لیتی ہے تھم جہترین اور مقلدین دو نول کے لیے عام ہے؛ اس لیے کہ اپ اپنے مرتبے کے مطابق احکام میں تمیز دینا اور ان میں سے ہرا یک میں فاضل اور افضل کے در میان فرق کرناممکن اپنے مرتبے کے مطابق احکام میں تمیز دینا اور ان میں سے ہرا یک میں نعت ہے، بلکہ یہ چاہیے کہ جو کوئی مذہب اختیار کرے تواز روے تقیح اس کا شبت ہونا اور از روے دلیل اس کے اظہر مذاہب ہونے کو دیکھ لے، نہ ہے کہ اختیار کرے تواز روے تھے اور نابینابن کر کسی کی تقلید کرے۔ اھ خلاصة تر جمته مع بعض تو ضیح".

<sup>(</sup>١) القرآن، الزمر: ٣٩، آيت: ١٧،١٨.

ترجمہ: توخوشی سناؤمیرےان بندوں کو، جو کان لگاکربات سنیں پھراس کے بہتر پر چلیں۔ در پر سند میں میں میں میں میں میں اس آپ

<sup>(</sup>٢) الكشاف، ج: ٣، ص: ٣٩٣، انتشارات آفتاب، تهران.

اس جگہ غور کرو کہ عالم بالحدیث والقرآن کے لیے تقلید سے کہاں ممانعت ہے؟ البتہ جولوگ برے البحے اور بہت اچھے میں تمیز نہیں کرتے اور اندھوں کی طرح کسی کا اتباع کرتے ہیں وہ اس بشارت میں داخل نہیں، اور ان کو میہ مرتبہ حاصل نہیں۔ اور عالم بالحدیث والقرآن کے لیے اس میں ممانعت تقلید سے کیا بحث؟ بلکہ میہ آیت تمیز اور فہم احسن وافضل کی شرط کے ساتھ موکد ہے، (خواہ عالم بالحدیث والقرآن ہویا غیر عالم، مجتهد فی بعض الاحکام ہویا مقلد محق کی جیسا کہ مجتهدین کے لیے بشارت پر دلالت کرتی ہے۔

اس کے علاوہ کسی خصوصیت کے سبب کسی خاص فرقے کو بیثارت دینادوسرے فرقے کے لیے مسلزم وعید نہیں ہوتا، مثلاً کسی کو سخاوت کے سبب نجات کی بیثارت ہوتواس سے بید لازم نہیں کہ شجاعت والوں کو مواخذے کی وعید ہو۔ توآیت کریمہ میں احکام کے ناقدین، افضل اور فاضل کے در میان تمیز دینے والوں اور بہ طور احسن و کامل عمل کرنے والوں کے لیے بیثارت ہے، نہ بید کہ ان کے علاوہ اور لوگوں کے لیے وعید ہے۔ اور ان کے اعمال مردود و ممنوع ہیں۔ غایت سے سے کہ اور لوگ اس بیثارت سے محروم ہیں۔

#### ائمه اربعه سے منقول ممانعت تقلید کی وضاحت

اى واسطے ائمہ اربعہ اور ان كے اتباع سے نبى اور تكير مروى ہے۔ چنال چہ شيخ جلال الدين السيوطى، كتاب الروعلى من أخلد إلى الأرض ميں فرماتے ہيں: هل أباح مالك و أبو حنيفة و الشافعي رضي الله عنهم قط لأحد تقليدهم؟ حاشا منهم! بل انهم قد نهوا عن ذلك، و لم يفسحو الأحد فيه، اه.

اور وہ جوامام جلال الدین سیوطی سے نقل کیا ہے کہ: "امام ابوضیفہ، امام مالک اور امام شافعی نے کسی کے لیے اپنی تقلید مباح نہیں کی، بلکہ تقلید سے ممانعت کی ہے "انہی ٰ سیمولفِ معیار کے قلت تذہر پر واضح دلیل ہے ؛ اس لیے کہ تقلید سے یہ ممانعت نص قاطع: ﴿ فَسَّ عُلُوّا اَهُ لَى اللّهِ كُرِ اِنْ كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ کے مخالف ہے۔ جسے خود مولف وجوب تقلید کے باب میں لاعلمی کے وقت دلیل بنا چکا ہے تواس قول سے مقلد وں کو مجہدین کی تقلید سے منع کرنا قرآن کے نص صریح کی مخالفت کرنا ہے، اور مولفِ معیار کے بیان کے مطابق وضوح حق کے بعد اہل ہوئی جماعت میں داخل ہونا ہے، کہا قال الله سبحانه ﴿ وَلَبِنِ اتَّبَعْت مَلْ اللّهِ مِنْ قَلِي قَلَا نَصِمَيْ ﴾ اللّه من اللّهِ مِنْ قَلِي قَلَا نَصِمَيْ ﴾ اللّه من اللّهِ مِنْ الْعِلْمِ "مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِنْ قَلِيّ قَلَا نَصِمَيْ ﴾ "۔

ثانیًا: یہ کہ تقلید در حقیقت کسی کے قول پر عمل کرنے کانام ہے، ایساعمل جو جحت شرع اور تھم الہی کے بغیر ہو۔ اور مجتہدین کے لیے مقلدین کی تقلید اس قسم سے نہیں؛ اس لیے کہ یہ تقلید تو بھکم شرع اور بھکم خدا ہے، اور آیت کریمہ: ﴿فَسْتَلُوّا اَهْلَ اللّهِ کُورِ... الآیة ﴾ اس کے وجوب پر دال ہے۔ بلکہ اکثر اہلِ اصول

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة البقرة: ٢، آية: ١٢٠.

کے عرف میں اس کو بھی تقلید کہتے ہیں، توممکن ہے کہ ائمہ کالانہ سے جومنع منقول ہے، تقلید حقیقی پرمحمول ہو، نہ کہ تقلید عرفی پرجس میں بحث واقع ہے، تومتنازع فیہ مسئلے میں ائمہ کٹلانٹہ کا پیمنع مولف معیار کے لیے نافع نہیں۔ ثالثا: بیر کہ صحت ِ نقل تسلیم کرنے کی تقدیر پرہم کہتے ہیں کہ: جومنع تقلید کے بارے میں منقول ہے، وہ مجتهد پرمحمول ہے، کہا قال السید السمھو دی، الشافعي، ناقلا عن الصید لانی:

"وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد مطلقا، و حكى ذلك عن كلام الشافعي و مالك وغيرهما. قال: و لم يزل الشافعي في جميع كتبه ينهى عن تقليده و تقليد غيره. هكذا رواه المزني عنه. و قال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي عن التقليد لمن بلغ رتبة الاجتهاد، فأما من قصر عنها فليس له إلا التقليد" اه.

اور شخ عبدالوباب شعرانى، بواقيت والجوابر بين فرماتے بين: و كان الإمام أحمد يقول: ليس لأحد مع الله و رسوله كلام، لا تقلدنى، و لا تقلدن مالكا، ولا الأوزاعي، و لا النجعي، ولا غيرهم، و خذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، انتهى على ما نقله في عقد الجيد.
اورفاض بهاري سلم الثبوت بين فرماتے بين: العدول عن الدليل إلى التقليد خلاف المعقول، كيف و فيه ريب، و قد أمرنا بتركه في الحديث المنقول، اهد. اور تائ الدين عنم في مناب في الحديث المنقول، اهد اور تائ الدين عنم في الحديث المسناد، و إذا بقول المجتهدين فهو مثاب في الدنيا والآخرة ما لم يجد الحديث الصحيح المتصل الإسناد، و إذا وجده يعمل بالحديث، اهد. (معيار الحق)

ر اوراسی طرح"الیواقیت والجواہر" سے منقول کلام مجتہد کے حق میں وارد ہے ؛اس لیے کہ اس میں امام .

احمر سے نقل كيا ہے كم فرماتے تھے: لا تقلدني، و خذ الأحكام من حيث أخذوا، من الكتاب والسنة.

لعنی نه میری تقلید کر، نه کسی امام کی، بلکه کتاب وسنت سے احکام کواخذ کر جبیبا که مجتهدین نے اخذ کیا ہے۔

اب غور کرو! بیدامراس شخص کے علم میں ہوگا جو کتاب وسنت سے اخذاحکام کے لاکُق ہو۔ اور جسے کتاب وسنت سے اخذاحکام کی لیافت نہ ہو، لینی وہ مخص جو مجتهد نہ ہواس کواس کا حق نہیں ہوسکتا، ور نہ وہ محال کتاب وسنت سے اخذاحکام کی لیافت نہ ہو، لینی وہ مخص جو مجتهد نہ ہواس کواس کا حق نہیں ہوسکتا، ور نہ وہ محال کی تکلیف دینا ہے۔ اور بیدامر نص صرح کی:﴿ لَا يُحَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (۱) کے مخالف ہے، توابسا شخص اگر مجتهدین کی تقلید کر کے احکام نہ سکھے گا توکیا کرے گا اور اپنادین کس طرح درست کرے گا؟

اورصاحبِ المسلم"كاية قول:

"العدول عن الدليل إلى التقليد خلاف المعقول، كيف و فيه ريب و قد أمرنا بتركه في الحديث المنقول" اه— بهى اسى كے حق ميں ہے، جس كے ليے حكم كى دليل واضح موجائے، اور وہ مجتهد ہى موسكتا ہے ۔ حاصل مقصد سے كہ اجتهاد كى تجزى كى تقدير پر مجتهد فى بعض الاحكام (١) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ٢٨٦.

ہو گالیکن مقلد من حیث المقلد پر دلیل یقینی منکشف نہیں ہوتی، ورنہ مقلد نہ رہے گا۔ چنال چپہ دومسلّم" کی صرح عبارت (جواس جملہ منقولہ سے پہلے مذکور ہے) اس پر واضح دلیل ہے، کہا قال:

"اختلف في تجزي الاجتهاد، و يتفرع عليه اجتهاد الفرضي في الفرائض فقط. فالأكثر نعم! و منهم الغزالي و ابن الهمام. و هو الأشبه، و قيل: لا. و توقف ابن الحاجب. لناكما أقول أولا: ترك العلم عن دليل إلى تقليد خلاف المعقول" إلخ (۱).

اور علامه مجد الدين صاحب قاموس، سفر السعادة مين فرماتة بين: درباب عبادات اعتاد كلى برآل كنند، كله يعنى برآل كنند، كله يعنى برآل جه از حديث ثابت است، واز خلاف زيد وعمرو نينديشند، انتها الله عضد شارح مخضر الأصول فرماتة بين: المستفتى المقلد، والمفتى المجتهد، المستفتى فيه هو المسائل الاجتهادية، اهد يعنى ومسئله جس من كى كاتبيد جاهي وه مسائل اجتهادية بين، نه منصوصه الرحين فيروزآ بادى كابيه قول:

"درباب عبادات اعتماد کلی بر آل کنند، لیعنی بر آل چه از حدیث ثابت شده است،وازخلان زیدو عمرو نیندیشند،انتهی<sup>(۱)</sup> -

اس کا حاصل ہیہے کہ جو حکم حدیث سیجے سے ثابت ہو، باب عبادات میں اس پراعتماد چاہیے، اور عوام الناس کی مخالفت کی کچھ پروانہیں۔ مقلدین اس کا کب انکار کرتے ہیں؟ اور اس کلام میں تقلید کرنے اور نہ کرنے سے کیا بحث ہے؟ حدیث سے ثبوت حکم اس سے عام ہے، کہ اپنی فہم واجتہاد سے ہو، جیسا کہ مسائل اجتہاد ہے وار ظاہر ہے اجتہاد ہیں مجتہدین کے لیے۔ اور ظاہر ہے کہ کلام منقول سے مسائل اجتہادیہ میں استنباط اور مقلد کی فہم دلیل، قابل اعتبار نہیں تو پھر اس کا حدیث سے کہ کلام منقول سے مسائل اجتہادیہ میں استنباط اور مقلد کی فہم دلیل، قابل اعتبار نہیں تو پھر اس کا حدیث سے کہ قلید کے بغیر احکام کو بجھنا کیسے ممکن ہوگا؛ لہذا فیرونآ بادی کے اس کلام سے مسائل تقلید ہی میں جواز تقلید کی نفی ہرگر نہیں ہوتی۔

اور قاضی عضد کا میر کلام: "المستفتیٰ فیه هو المسائل الاجتهادیة، إلىخ "صحیح ہے۔ اور کلام سابق کے مثل وجوبِ تقلید کے قائلین میں کہ اصول و فروع سابق کے مثل وجوبِ تقلید کے قائلین میں سب پر تقلید واجب ہے؟ بلکہ سے کہتے ہیں کہ غیر مجتهد پر مسائل اجتہادیہ میں مجتهد کی تقلید واجب ہے۔ اور مسائل اجتہادیہ وہ فرعی مسائل ہیں جو دین میں بالضرورت ثابت نہیں۔

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، خاتمة: في الاجتهاد والتقليد، ج: ٢، ص: ٥٠٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>۲) ترجمہ:باب عبادات میں جو کچھ حدیث سے ثابت ہے،اس پر پورااعتاد کریں،اور زیدو عمروکے خلاف سے اندیشہ نہ کریں۔

قال في "بديع الأصول":

"و ما فيه الاستفتاء المسائل الاجتهادية" اه.

قال في شرحه:

"أي: الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها، و يكفي فيه الظن دون المسائل الاعتقادية القطعية التي المطلوب فيها العلم؛ فانها لا يجوز فيه التقليد و الاستفتاء، على ما سياتي. و كذا فيها عُلم بالضرورة أنه من الدين " اه.

قاضی عضد کے اس کلام سے مسائل تقلید ہیہ میں تقلید کی ممانعت نہیں سمجھی جاتی جو وجوبِ تقلید کے قائل پر ججت ہو۔ انصاف پسند عقلا کوغور کرنا چاہیے کہ مولفِ معیار اس عقل وفہم کے باوجود مدعیِ اجتہاد ہے! اور غیر مجتهدین کے لیے اجتہادی مسائل میں وجوبِ تقلید کی نفی پر ان دلیلوں پر اعتماد ہے، جواس کے مدعا سے مس نہیں رکھتیں۔

اور مولانا شاه عبدالعزیز قدس سره فتح العزیز میں، تحت اس آیت کے: ﴿ وَلَمِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِيْ ﴾ البقرة بالبن البقرة الله البقرة به ۱۲۰] فرماتے ہیں: ازیں آیہ معلوم سند که بعد داز وضوح دلائل وسطوع براہین القلید باطل است: زیر اکه اتباع بهوی بعد مجیء لعلم است، انہی ۔
مولانا اسائیل شہید، صراط المستقیم میں فرماتے ہیں: پسس در ہر مسئلہ کہ حدیث صحیح غیر منسوخ یابد اتباع ہی ۔
جہتد درال نہ کند، انہی ۔ (معیار الحق)

اور شاه عبدالعزيزر حمة الله عليه على منقول كلام كاجواب جوآيت كريمه: ﴿ وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ اَهُو آءً هُمْ...

الآیة کے بیان کے در میان ہے، اس کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ: کامل طور پر دلائل و براہین کی وضاحت، جس کا دین الہی میں اعتبار ہو مجتہدین کے علاوہ دیگر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ؛ لہذا مجتہد کو مذہب مختار کے مطابق کسی اور کی تقلید واجبات ضرور یہ سے ہے، کہا مر مفصلاً.

اور مولوی اساعیل دہلوی کی طرف منسوب بید کلام: "پسس در ہر مسئلہ کہ حدیث صحیح، غیر منسوخ یابداتباع پیچ مجتهد درال نه کند" — بھی مجتهدکے حق میں خاص ہے، اگرچہ مجتهد فی بعض المسائل ہو،اور اسے مطلق پر محمول کرنامیج نہیں، کہا ظہر من إلر وایات المقبولة المنقولة سابقاً.

علاوہ ازیں اس کلام میں صرف حدیث صحیح غیر منسوخ کو ایسا برہان قوی گردانا ہے کہ اس کے مقابل مجتهد کے قول کو قابل قبول نہیں مانا۔ یہ امر علی الاطلاق صحیح نہیں، بلکہ صحت اور غیر منسوخیت کے علاوہ غیر معارض اور غیر مرجوع ہونا، اور اس کے علاوہ صحت عمل کے لیے اور مجتهد کے قول پر ترجیح کے لیے اور شرائط بھی ضروری ہیں، صرف دو کے در میان حصر کرنا صحیح نہیں ہے، چنال چہ علامہ ابن حجر حدیث مقبول کے بیان میں (حدیث صحیح غیر منسوخ بھی اس میں شامل ہے) فرماتے ہیں:

"ثم المقبول ينقسم إلى: معمول به، و غير معمول به؛ لأنه إن سلم من المعارضة فهو المحكم، و إن عورض بمثله، فإن أمكن الجمع بينها فهو النوع المسمى بختلف الحديث، و إلا فإن عرف التاريخ أولا، فإن عرف فهو الناسخ. و إن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون ترجيح أحدها بوجه من وجوه الترجيح، المتعلقة بالمتن أو الإسناد، أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه و إلا فلا ترجيح " اه مختصر الالله .

تو ثابت ہوا کہ عالم بالحدیث کو وقت علم کسی مسئلہ کے نصوص ہے، تقلید کسی جبید کی نہ چاہیے، اگرچہ قول اس جبید کا موافق اس حبید کا موافق اس حبید کا ہواہ جود وضوح براہین کے، حق نہیں موجھتا تو وہ بید عذر چیش کے دن حدیث پرعمل کرنا بہت دشوار ہے، کیول کہ حدیث وقر آن ایک دریا ہے نا پیدا کنار، اس کو بھنا اور اس پرعمل کرنا جبید مطلق ہی کا کام ہے، اور ہماری شان الیی نہیں ہے کہ حدیث اور قرآن کو بھیس، اور اگر کیار، اس کو بھنا اور اس پرعمل کرنا جبید مطلق ہی کا کام ہے، اور ہماری شان الیی نہیں ہے کہ حدیث اور قرآن کو بھیس، اور اگر کچھتے ترجہہ ظاہر پر محمول ہے، یا موجود ہے بیانہیں؟ یا موجی کی ایس موجود ہے بیانہیں؟ تواس عذر کا دو وجہ سے جواب ہے: وجہ اول ہیر کھر آن و حدیث ایس موجود ہے بیانہیں؟ تواس عذر کا دو وجہ سے جواب ہے: وجہ اول ہیر کھر آن و حدیث ایس موجود ہے جواب ہے: وجہ اول ہیر کھر آن و کہ معمدیث ایس کہ موجود ہے بیانہیں؟ کی سمجھ میں نہ آویں، بلکہ ایسے آسان ہیں کہ جس کو لفت عرب سے معرفت ہو، خاص کر علیا، تو بخوبی پشرط قصد بھی ہے۔ مثل قرآن اور حدیث سے واقف ہو جاتا ہے. قو له تعالیٰ: ﴿ وَ لَقَدْ رَبِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَالُ مِنْ مُدَّ لَا کُلِی ﴾ [الفر: ۱۷]

تومولفِ معیار کابہ قول مطقاً باطل ہو گیا کہ: "عالم بالحدیث کو وقت علم کسی مسئلہ کے نصوص سے، تقلید کسی مجہد کی نہ چاہیے، اگر چہ قول مجہد کا موافق اس حدیث کے ہو، انہی " — البتہ یہ قول، مجہد کے حق میں علی الاطلاق اور غیر مجہد کے حق میں غیر اجتہادی احکام میں صحیح ہے، نہ کہ مطلقاً ۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ "عقد الجید" میں ابن حزم کے قول کو (جو ائمہ مجہدین کی تقلید سے منع کرتا ہے) مجہد کے حال پر (اگر چہ بعض مسائل میں ہو) اور اس شخص کے حال پر محمول فرماتے ہیں، جس پر کوئی تھم شرعی خوب واضح ہو چچا ہے۔ اور اس کا بیان بہد جو چچا کہ محققین کی تحقیق کے مطابق غیر مجہد کے لیے احکام فرعیہ میں تکم شرعی کا ظہور کامل اس وقت ہو گاکہ وہ تھم بضرورت دین میں ثابت ہو، کہا مر من "شرح بدیع الأصول" و غیرہ.

اور "عقد الجيد" كى عبارت بيه:

"فها ذهب إليه أبن حزم حيث قال: التقليد حرام، و لا يحل لأحد أن ياخذ قول أحد غير رسول الله ﷺ بلا برهان؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّبِعُوا مَاۤ أُنُزِلَ إِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ لَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهَ أَوْلِيَآ ﴾ [الأعراف: ٣]، ﴿و قوله تعالىٰ: ﴿وَ إِذَا قِيْلَ

<sup>(</sup>۱) شرح نخبة الفكر، بيان مختلف الحديث، ص: ٤٤ تا ٤٧، مجلس البركات جامعه اشرفيه مبارك پور، اعظم گڑھ.

لَهُمُ اتَّبِعُوا مَآ أَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَآءَنَا ﴿ [البقرة: ١٧٠]، و قال تعالى مادحا لمن لم يقلد: ﴿فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴿ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَةً \* أُولَيِكَ الَّذِيْنَ هَدْمُمُ اللَّهُ وَ أُولَيِكَ هُمْ أُولُوا الْاَلْبِ» [الزمر:١٧] و قال تعالى: ﴿ فَإِنْ تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ﴾ [النساء: ٥٩] فلم ييح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة، و حرم بذلك الرد عند التنازع إلى قول قائل؛ لأنه غير القرآن و السنة. و قد صح إجماع الصحابة كلهم، أولهم عن آخرهم، و إجماع التابعين أولهم عن آخرهم، و إجماع تبع التابعين أولهم عن آخرهم على الامتناع و المنع من أن يقصد أحد إلى قول إنسان منهم أو ممن قبلهم، فياخذه كله فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة، أو جميع أقوال مالك، أو جميع أقوال الشافعي، أو جميع أقوال أحمد، - رحمهم الله - و لا يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، ولم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أولها عن آخرها بيقين، لا إشكال فيه، و أنه لا يجد لنفسه سلفا و لا إماما في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المزلة. و أيضا فإن هؤلاء الفقهاء كلهم قد نهوا عن تقليدهم و تقليد غيرهم، فقد خالفهم من قلدهم. و أيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء، أو من غيرهم أولى بأن يقلد من عمر بن الخطاب، أو علي بن أبي طالب، أو ابن مسعود، أو ابن عمر، أو ابن عباس، أو عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم، فلو ساغ التقليد لكان كل واحد من هؤلاء أحق بأن يتبع من غيره. اه - إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد، و لو في مسئلة واحدة، و في من ظهر عليه ظهوراً بيناً أن النبي عليه أمر بكذا، أو نهى عن كذا، و أنه ليس بمنسوخ " اه(١).

لیکن جولوگ کمال نافہی اور تعصب کے باعث تخریب دین اور ائمہ بمجہدین و مومنین صالحین پر طعن و تشنیع کے دریے ہیں وہ مجہد اور مقلد، مسائل اجتہادیہ اور مسائل غیراجتہادیہ میں تفریق نہیں کرتے، اور صرف چند صدیثوں کا ترجمہ معلوم کرکے مطلقاً تقلید کا انکار کرتے ہیں، اور اپنے فاسد خیالات پر اصرار کرتے ہیں۔ اور (۱) عقد الجید، باب تاکید الأخذ بهذه المذاهب الأربعة والتشدید فی ترکها، والخروج عنها: ص: ۳۷، ۳۸، المکتبة الحقیقة، استنبول، ترکی.

مقلدین کے اس قول پر: "ہم لوگ اگر چہ احادیث اور قرآن کے کچھ ترجے سیجھتے ہیں لیکن اتنے سے استخراجِ احکام نہیں کرسکتے اور ہماراظن (چوں کہ ہم جہتد نہیں ہیں) شرع میں قابل قبول اور لائق عمل نہیں ہے "۔ بہت سے لوگ طعن کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری طرح الفاظ حدیث وآیات کا ہر ترجمہ شناس اجتہاد کا مدعی ہوجائے ، اور ائمہ مجہتدین کی تقلید چھوڑ کراپنے گمان کے مطابق جو چاہے کرے۔ اور کہتے ہیں کہ: "قرآن اور حدیث ایسے مشکل نہیں کہ جہتدین کی تقلید چھوٹ کراپنے گمان کے مطابق جو چاہے کرے۔ اور کہتے ہیں کہ جسے لغت عرب کی معرفت ہو، خاص کر علما وہ ہے جہتد مطلق کے علاوہ کسی کی شرط کے ساتھ قرآن وحدیث کے معنی سے واقف ہوجاتے ہیں "انہی ا۔

انصاف پسند مسلمانو! ذراغور کروکہ مقلدین نے مطلقاقرآن و حدیث کا بجھنامجہد مطلق کے ساتھ کب خاص کیا ہے؟ اور مقلدین کا کلام جو پہلے ذکر ہو دکا اس سے بہاں لازم آتا ہے؟ یہ إلىزام مالا يلزم اور تو جيه الکلام بما لا يرضى قائلہ به اہل عقل کی شان سے بہت بعید ہے۔ ہاں! مقلدین کا بیہ کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کی ایس سمجھ جس پر احکام اجتہادیہ کا استنباط مرتب ہو، جملہ احکام اجتہادیہ میں مجہد مطلق کے ساتھ خاص ہے۔ اور ہم مقلدین نہ مجہد مطلق کے ساتھ خاص ہے۔ اور ہم مقلدین نہ مجہد مطلق ہیں اور نہ مجہد فی ابعض۔ تو مجہدین کی تقلیدواجب کوچھوڑ کراحکام اجتہادیہ کے در میان (کہ وہ جہدین کے مطلق ہیں اور نہ مجہد فی ابعض۔ تو مجہدین کی تقلیدواجب کوچھوڑ کراحکام اجتہادیہ کے در میان (کہ وہ جہدین کے استباط کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتے) قرآن و حدیث پر کس طرح ممل کریں؟ اور اگر بیبات سے ہوتی کہ لغت عرب کا ہر جوباتا، اور ان میں سے کسی کو مجہدین کی تقلید کرنے کی حاجت نہ ہوتی، بلکہ ان سب پر تقلیدواستفتاحرام ہوتا، ہوجا کہ اس امر کا بطلان جملہ اہل اسلام و اہل عقل پر ظاہر و باہر ہے۔

اور عجیب بات ہے کہ علما میں سے ہر شخص کو مجتهد بناتے ہیں اور اگروہ سے کہے کہ میں مجتهد نہیں ہوں ، اور استنباط مسائل میں میری فہم ائمہ مجتهدین کے برابر نہیں ہوسکتی ، تو کہتے ہیں کہ تو:﴿ وَ مَا يَكُفُّرُ بِهَاۤ إِلَّا اللّٰهِ سِلْطُو مَائل میں میری فہم ائمہ مجتهدین کے برابر نہیں ہوسکتی ، تو کہتے ہیں کہ تو:﴿ وَ مَا يَكُفُّرُ بِهَاۤ إِلَّا اللّٰهِ سِلُو مَائل مِن اللّٰمِ کاکیا شمانا ہے۔

اور اس دعویٰ پرکہ 'جس کسی کو لغت عرب سے شاسائی ہووہ بیجھنے کے ارادے کی شرط کے ساتھ قرآن و حدیث کے معنے سے اس درجہ واقف ہوجاتا ہے کہ اسے مجتهدین کی تقلید کی حاجت باقی نہیں رہتی "۔ آیت کریمہ: ﴿ وَ لَقَدْ یَسَّرُ مَا الْقُرُ انْ لِلذِّ کُرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّ کِرِ (۱)﴾ اور آیت کریمہ: ﴿ هُوَ الَّذِیْ

<sup>(</sup>۱) القرآن، سورة البقرة: ۲، آیت: ۹۹.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة القمر: ٥٤، آيت: ١٧.

بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُوَلًا...الآية وَ الْكُوبِ طور دليل پيش كرتے ہيں، توسنو!آيت كے معنی بيہ ہيں كہ ہم نے قرآن كوياد كرنے اور نفيحت حاصل كرنے كے ليے آسان كيا؛ اس ليے كه اس ميں بيانات شافيه اور مواعظ كافيہ ہيں۔ قال النيشا پوري في تفسيره:

﴿ وَ لَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ ﴾ [القمر: ١٧] سهلناه للإذّكار والاتعاظ، بسبب المواعظ الشافية والبيانات الوافية، و قيل: للحفظ" اه. و هكذا في الكشاف و البيضاوي و المدارك و غيره (٢٠).

اولاً: تومطلب میہ کہ نصیحت حاصل کرنا جو صرف ترجمہ الفاظ کے سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے ، زبان عربی کی معرفت سے متحقق ہوجائے گا، اور اس نصیحت کے لیے مجتہدین کی طرح قرآن فہمی ضروری نہیں ؛ لہذا وعظ و نصیحت پذیری کے لیے قرآن کو آسان کرنااحکام کے استنباط واستخراج کے طور پرتسہیل کو مسلزم نہیں۔

ٹانیا: یہ کہ قرآن کو آسان کرنے کے معنی یہ نہیں کہ ہرقشم کے معنی ہر شخص کی بہ نسبت آسان کیے گئے یا کسی قشم کے معنی ہر شخص شرائط کے بغیر سمجھ لیتا ہے ، بلکہ محض ترجمہ جانناجس پر وعظ مبنی ہے اس کے لیے لغت عرب کی معرفت اور اسالیب کلام کا جاننا بھی شرط ہے۔ اور استخراج احکام ، استنباط مسائل اور اسرار و ذکات ، مجتهدین اولیائے کرام اور علمائے عظام کے ساتھ مخصوص ہیں۔

"عن أبي هريرة قال: عالى الله عَلَيْهُ: (( أَعْرِ بُوا الْقُرْآنَ، وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَهُ، وَعَرَائِبَهُ، وَعَرَائِبُهُ فَرَائِضُهُ وَ حُدُوْدُهُ)) رواه في "المشكاة" عن "شعب الإيمان" للبيهقي (٣).

قال في "اللمعات": (( أَعْرِبُوا الْقُوْآنَ )) أي؛ بينوا معانيه، و أظهروها. و الإعراب: الإبانة و الإفصاح، و هذا يشترك فيه جميع من يعرف لسان العرب، ثم ذكر ما يختص بأهل الشريعة من المسلمين بقوله: (( وَاتَّبِعُوْا غَرَائِبَه )) و فسر الغرائب بالفرائض من الأحكام و الحدود الشاملة لها و لغيرها، حتى السنن و الآداب، و سماها غرائب؛ لاختصاصها بأهل الدين، أو لأن الإيمان غريب، فأحكامه تكون غرائب.

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة الجمعة: ٦٢، آيت: ٢.

<sup>(</sup>٢) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپوري على هامش تفسير الطبري، ج:٢٧، ص:٥٨، المطبعة الميمنية، مصر.

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح، كتاب: فضائل القرآن، الفصل الثالث، ص: ١٨٨، مجلس البركات جامعه اشرفيه مبارك پور اعظم گڑھ.

و قال الطيبي:

"يجوز أن يريد بالفرائض فرائض المواريث، و بالحدود حدود الأحكام، أو يراد بالفرائض ما يجب على المكلف اتباعه، و بالحدود ما يطلع به على الأسرار والرموز" اه.

و عن ابن مسعود رضي الله تعالىٰ عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (أَنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، لِكُلِّ آيَةٍ مِّنْهَا ظَهْرٌ وَ بَطْنٌ، وَ لِكُلِّ حَدِّ مُّطَّلَعٌ )) رواه في "المشكاة" عن "شرح السنة" (۱).

قال العلى القاري في "المرقاة":

"فالظهر: ما بينه النقل، والبطن: ما يستكشفه التأويل. و الحد: هو المقام الذي ينقضي اعتبار كل من الظهر والبطن فيه، فلا محيد عنه. و المطلع: المكان الذي يُشرفُ منه على توقيفه. و خواص كل مكان حده، و ليس للحد والمطلع غاية؛ لأن غايتها طريق العافين بالله، و ما يكون سراً بين الله و بين أنبيائه و أوليائه، كذا حققه الطيبي. و قيل: الظهر: تأويله و ما عرف معناه، والبطن: ما خفي تفسيره و أشكل فحواه. وقيل: الظهر: اللفظ، والبطن: المعنى. قال بعض العلماء: و عن علي: و إن شئت أن أوقر سبعين بعيراً من تفسير أم القرآن فعلت. و لهذا قال التفتازاني: و أما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن المنصوص على ظواهرها، و مع ذلك فيها إشارات إلى دقائق ينكشف لأرباب السلوك، يمكن التطبيق بينها و بين الظواهر المرادة، فهو من كمال الإيمان و محض العرفان" اه(٢).

و قال محي السنة في "معالم التنزيل":

"قيل: الظهر: لفظ القرآن، والبطن: تأويله، والمطلع: الفهم. وقد يفتح الله على المتدبرين و المتفكرين من التأويل والمعاني ما لا يفتحه على غيره، و فوق كل ذي علم عليم" اله مختصرا بقدر الحاجة.

اب کلام محققین کے اس مضمون میں غور کرو! اور دیکھوکہ آیت کریمہ:﴿ وَ لَقَدُ يَسَّرُ نَا الْقُرُانَ لِلَّهِ الْفُرانَ لِلَّا الْفُرَانَ لِلَّا اللَّهِ عَلَى مِنْ مُنَّدَّ كِرٍ ﴾ سے بیبات جھناکہ ہرعربی دال کے لیے مجتہدین کے مثل قرآن کا بجھناآسان ہے،

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني، ص: ٣٥، مجلس البركات جامعه اشرفيه، مبارك پور اعظم گڑھ

<sup>(</sup>٢) مرقاة المفاتيح، جلد: ١، ص: ٢٤٢، أصح المطابع، ممبئي.

اور ہر عربی دان احکام شرعیہ فرعیہ اجتہادیہ کو مجتهدین کی تقلید کیے بغیر قرآن شریف سے جان لیتا ہے، کس قدر دعواے بیجا اور کلام بے معنی ہے۔ ہاں! اتنی بات صحیح ہے کہ بعض منصوص احکام جو دین میں بالضرورت ثابت ہیں اور ان میں اجتہاد کو بالکل دخل نہیں وہ احکام قابل تقلید نہیں۔

و قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِى بَعَتَ فِي الْأَمِّةِ وَسُولًا مِنْهُمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ الْيَهِ وَ يُوَكِّيهُمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْحَالَٰتِ وَ الْحِكْمَةُ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلَالُ مَّهِنْ ﴾ [الجمعة: ٢]
و قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْمَتِ بَيَنْتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا الْفُسِقُونَ ﴾ [البقرة: ٩٩] آوجوكوكى الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الْمَتِ بَيْنَ وَمِولَالُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اور دوسری آیت کریمہ: ﴿ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْاُمِیّةِ وَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (۱) کو قائل کے مدعاسے کوئی واسطہ نہیں ؛ اس لیے کہ اس کے معنی بیرہیں کہ '' حضرت حق سبحانہ وہ پاک ذات ہے جس نے ان پڑھوں کے چھرسول اللہ منگا ﷺ کو اضی کی قوم سے مبعوث کیا کہ وہ رسول ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پاک کرتے ہیں ، اور اضیں علم و حکمت سکھاتے ہیں ، انتہا''۔

بھلامحل غورہے کہ اس کلام سے بیہ کہاں لازم آیا کہ صرف زبان عرب کا جانے والار سول اللہ مثال اللہ علیہ کے بغیر، یاصحابہ یا جمتہ دی تعلیہ کے بغیر، یاصحابہ یا جمتہ دی ہیں کہ بھی اسی طرح ہے ؛ اس اور آیت کر بیم: ﴿ وَ لَقَدْ اَنْزَ لُنَاۤ اِلْیَكَ اَیْتِ بَیّنات اتاریں، یعنی ایسی واضح نشانیاں جن کے آیت ہونے کے اثبات میں بہت سے مشکل اور برہانی مقدمات کی حاجت نہیں ۔ کہا قال النیشا پوری فی تفسیرہ:

"و معنى كون الآية بينةً أن العلوم تنقسم إلى: ما يكون طريق تحصيله و الدليل الدال عليه أكثر مقدمات، فيكون الوصول إليه أصعب، و إلى: ما يكون أقل مقدمات، فيكون الوصول إليه أهر").

اس آیت کریمہ سے اور اس ظاہر ہونے سے ہر عربی دال کے لیے تھم کا بھیناکہال معلوم ہوا؟ توجو شخص اپنے آپ کواہل علم سے کہے اور صرف کچھ الفاظ عربیہ اور بعض آیات واحادیث کے ترجمے سے قرآن فہمی کا دعویٰ کرے کہ مجھ کواحکام اجتہادیہ میں مجتهدین کی تقلید کی حاجت نہیں ؛اس لیے کہ میں بے علم نہیں ،اور وجوبِ

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة الجمعة: ٦٢، آيت: ٢.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ٩٩.

<sup>(</sup>٣) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپوري على هامش تفسير الطبري، ج:١، ص:٣٣٩، المطبعة الميمنية، مصر.

تقلید کا حکم بے علموں کے لیے ہے، اور اس دعوے پر یہ کمزور دلائل قائم کرے، جنھیں اس کے مدعا سے مناسبت بھی نہیں تواس کی نافہی اور ناانصافی اہل دیانت وانصاف میں سے کسی پر مخفی نہ ہوگی۔

احکام منصوصہ میں اجتہاد کو دخل ہے یانہیں؟

اك واسط سب محققين نے تصريح كى ہے كہ تحكم منصوص كو ہرائيك عالم مجمتا ہے، اور جو كہ ساتھ مجتمد كے محق ہے، وہ قياس بى ہے۔ چناں چہ شرح شاش ش كها ہے: كل عالم له إصابة الحكم المنصوص عليه مطلقا، سواء كان قطيعا أو ظنيا بحسب الدلالة والإثبات، و ما كان ظني الثبوت، أعني القياس، فهو المختص بالمجتهد، اه.

اور مولف معیار نے جویہ کہا: "اسی واسط سب محققین نے تصریح کی ہے کہ تھم منصوص ہرایک عالم ہمجھتا ہے، اور جو کہ مجھتا کے ساتھ خاص ہے وہ قیاس ہے "۔ اور اس مدعا پر اس عبارت کو دلیل بنایا ہے: "کل عالم له اصابة الحکم المنصوص علیه مطلقا، سواء کان قطعیا أو ظنیا بحسب الدلالة والإثبات، و ما کان ظنی الثبوت أعنی القیاس فھو المختصص بالمجتهد" اھ. — بی عبارت "شرح شاشی "کی طرف منسوب ہے (جس کا مصنف معلوم نہیں)، اس کا حال بیہ ہے کہ صحت نقل اور قائل کے اعتبار واعتماد کی تقدیر پر ہم کہتے ہیں: اس جگہ تھم منصوص سے کیا مراد ہے ؟ اگر وہ تھم مراد ہے جس میں اجتہاد کوکوئی دخل نہیں، یعنی وہ ادکام جو بالضرورت دین میں ثابت ہیں، یا بطور دلالت النص ہر زبان دال کی سمجھ میں بہ خوبی آجاتے ہیں، یاوہ مسائل اعتقادیہ جن میں محققین کے نزدیک مجتمد کی تقلید جائز نہیں، توسیح ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کو ہر عالم جوعلم و فہم مسائل اعتقادیہ جن میں محققین کے نزدیک مجتمد کی تقلید جائز نہیں، توسیح ہے کہ ان مذکورہ چیزوں کو ہر عالم جوعلم و فہم کی شرائط کا جامع ہو، مجتمد کے اجتہاد کے بغیر سمجھ سکتا ہے، اور اس کا بجھنا مجتمد بین کے ساتھ مخصوص نہیں، لیکن و جوب تقلید کے قائل نے ان اداح کام میں و جوب تقلید کے قائل نے ان اداح کام میں و جوب تقلید کا تھم نہیں کیا کہ یہ کلام اس پر جمت ہو جوبائے۔

اوراگر مصم منصوص علیہ سے مرادوہ حکم ہے جو قرآن شریف اور حدیث نبوی مَنْ اللّٰهُ الْمِی مَنْ الور ہو، خواہ اس میں اجتہاد کو دخل ہویانہ ہو، توبیات کہ ہرعالم قوتِ اجتہاد ہیے بغیر ایسے حکم کو بخوبی جان سکتا ہے، کلیۃ حجے نہیں، مثلاً آیت کریمہ: ﴿وَاَقِیْمُوا الصَّلُوةَ وَالتُوا الذَّ کُوةَ ... اُلَى اور ﴿وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا اللّٰهِ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبِلُوا اللّٰهِ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرّبِلُوا اللّٰهِ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَت الرّبِلُوا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

<sup>(</sup>۱) القرآن، سورة البقرة: ۲، آیت: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ٢٢٨.

اب اگرید امر صحیح ہوتا کہ احکام منصوص علیہ امیں مطلقاً جہتد کے اجتہادی حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر عالم جانتا ہے اور حق معلوم کرلیتا ہے، توآیات مذکورہ کے احکام میں اختلافات کیوں واقع ہوتے؟ اور مثلاً بیہ نزاع کیوں واقع ہوتا کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر عور توں کے زبورات میں زکاۃ واجب ہے، اور مذہب امام شافعی پر زکاۃ واجب نہیں، اور ایک حفنہ (ا) کو دو حفنوں سے بدلنے میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک رباکا تحقق نہیں ہے، اور امام شافعی کے نزدیک اس میں رباحقق ہے، اور حنفیہ کے نزدیک مطلقہ عورت کے لیے اتمام عدت کے بارے میں تین حیض کی مدت تک مظہر ناچا ہے، اور شافعیہ کے نزدیک تین طہر کی مقدار اور اس کے بارے میں تین حیض کی مدت تک مظہر ناچا ہے، اور شافعیہ کے نزدیک تین طہر کی مقدار اور اس کے بارے میں تین جوم اہر لبیب پر مخفی نہیں؛ اسی وجہ سے صاحبِ "برلیح الاصول " وغیرہ محققین اہل فقہ واصول بہ کرا ماک تفلید ہے وہ مسائل شرعیہ فرعیہ ہیں جوبہ ضرورت، لینی بہ توانز وغیرہ دین میں ثابت نہ ہوں، کہا قال صاحب " البدیع " و شار حه:

و ما فيه الاستفتاء المسائل الاجتهادية أي: الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيها، و يكفي فيها الظن، دون المسائل الاعتقادية القطعية التي المطلوب فيها العلم؛ فإنها لا يجوز فيها التقليد و الاستفتاء، على ما سياتي. و كذا في ما علم بالضرورة أنه من الدين، اه " وهكذا في "القول السديد" لابن ملا فروخ المكي.

یس ''شرح شاشی'' کے قول سے بیہ ثابت نہ ہوا کہ مسائل تقلیدیہ میں غیر مجتہد کو تقلید کی حاجت نہیں،اگرعالم ہو توبہ شرط قصد قرآن و حدیث سے سمجھ سکتا ہے۔

اور قاض عضدنے کہاہے کہ:إذا دخل الفاء في لفظ الراوي، مثل زنا ماعز فرجم، فالفقيه وغيره في كا ذلك سواء، اه. ذلك سواء، اه.

بلكه شخّ ابن الهام نے كها ہے كه دلالة النص كوجوكه عبارة النص اور اشارة النص سے مرتبه كنفائيس ہے، عوام بھى يحقة ہيں، كوپنال چه تحرير ميں فرماتے ہيں: إن دلالة النص يخالف القياس في أن القياس يختص بالمجتهد، و دلالة النص يفهمها العوام، انتهى.

اوراس طرح قاضی عضد کایہ قول: "إذا دخل الفاء في لفظ الر اوي، مثل زنا ماعز فرجم، فالفقيه وغيره في ذلك سواء" اه . — عالم بالقرآن والحديث كى به نسبت عدم وجوبِ تقليد كے مدى كے فالفقيه وغيره في ذلك سواء" اه . — عالم بالقرآن والحديث كى به نسبت عدم وجوبِ تقليد كے مدى كے ليے مفيد نہيں ؛اس ليے كه اس كلام كے معنی ہے ہیں كہ ایسی عبارت میں راوی كے بیان كے ساتھ علت عمم كا ظهار ہوگيا؛ لهذا مجتهد جوعلت علم كوبيان كرتا ہے اس مقام پرعلت بيان كرنے كامختاج نہيں ،بلكه راوى كا اس علت مذكوره كو محتجد دونوں برابر ہیں، تومان لينے كی تقدير پراس كلام كا حاصل ہے ہے كہ ایسا علم كه جس میں راوى كی جانب سے مثلاً علت مذكور ہو تووہ ال مجتهد نہ علت ذكا لئے كامختاج ہے اور نہ مقلد كو تقليد كی حاجت ہے ؛

(۱) حفنه: لي كي مقدار

اس لیے که خودراوی حدیث نے قطعی طور پرعلت کوبیان کردیا، اب ظن مجتهد کے اتباع کا کیا حاجت؟ توبیہ صورت مذکورہ بھی مسائل غیر تقلید رید کی جنس سے ہوگی، جبیبا که دلالت النص میں بھی یہی حال ہے۔ قال فی "المنار و شرحہ":

"ولهذا صح إثبات الحدود و الكفارات بدلالة النصوص، دون القياس، أي: لأجل أن الدلالة قطعية، والقياس ظني يصح إثبات الحدود والكفارات بالأول دون الثاني. و هذا إذا كان القياس لعلة مستنبطة. و أما إذا كان بعلة منصوصة فهو يساوي الدلالة في القطعية والإثبات" اه(١٠).

۔ تواس سبب سے کتب فقہ میں تصریح ہے کہ جو کوئی ظاہر معنی پر حدیث: أفطر الحاجم والمحجوم کے مطلع ہوکر بعد عجامت کے جان کر کچھ کھالے تواس پر کفارہ نہیں آتا۔

فيال في بحراكرائل ش كهائة وإن لم يستفت، ولكن بلغه الخبر، و هو قوله عليه السلام: أفطر الحاجم والمحجوم. و قوله عليه السلام: الغيبة تفطر الصائم، و لم يعرف النسخ و لا تاويله، فلا كفارة عليه عندها؛ لأن ظاهر الحديث واجب العمل به، خلافا لأبي يوسف؛ لأنه ليس للعامي العمل بالحديث بعدم علمه بالناسخ والمنسوخ، اه. اور بدايه ش كهائة و لو بلغه الحديث فاعتمد فكذلك عند محمد؛ لأن قول الرسول علي لا ينزل عن قول المفتي، انتهى.

اور مولف معیار نے جوبہ کہا کہ: ''تیخ ابن الہام نے کہا: کہ دلالۃ النص (چوں کہ اشارۃ النص اور عبارۃ النص سے مرتبہ کفامیں ہے) کوعوام بھی بیجھتے ہیں، تواسی سبب سے کتب فقہ میں تصریح ہے کہ جوعامی، حدیث: ﴿ أَفْطَلَ الْحَاجِمُ وَ الْمُحْجُومُ مُ ﴾ کے ظاہر معنی پر مطلع ہو کر بعد حجامت، جان کر پچھ کھا لے، تواس پر کفارہ نہیں آتا''۔ اور اس پر ''بحرالرائن'' وغیرہ کی عبارت بہ طور استدلال نقل کی ہے ۔ اس کاحال بیہ ہے کہ فقہا نے کہا ہے کہ: جس وقت حدیث کے ظاہر معنی کو معمول بہ بچھ کراس پر عمل کرلیا، تو وہ عامل بالحدیث فی الجملہ معذور ہے، اور ایسانہیں کہ اس پر بلا عذر حکم شرع کے تارک کے احکام جاری کریں، مثلاً ایک شخص روزہ دار تھا اور اس نے بیہ حدیث سی تھی جس کاضمون بیہ ہے کہ پچھنالگانے والے اور جسے پچھنالگایا، اور ظاہر حدیث کے موافق بیہ بچھ کر کہ میر اروزہ لگوٹ گیا گیا ان دونوں کاروزہ جا تارہا، پھر اس روزہ دار نے پچھنالگایا، اور ظاہر حدیث کے موافق بیہ بچھ کر کہ میر اروزہ لوٹ گیا، پچھ کھالیا تواس امر کے سبب کہ بیہ شخص ظاہر معنی حدیث پر اعتماد کرنے کے باعث حالت صوم میں پچھ کھانے کامر تکب ہوا ہے، اس شخص کے مثل نہ ہوگا جواعتماد و تاویل کے بغیر قصداً کوئی ایسی چیزکھا لے جو موجب کھانے کامر تکب ہوا ہے، اس شخص کے مثل نہ ہوگا جواعتماد و تاویل کے بغیر قصداً کوئی ایسی چیزکھا لے جو موجب

<sup>(</sup>۱) نور الأنوار شرح المنار، المبحث الثالث، دلالة النص، ص: ۱۵۳، مجلس البركات جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گژه.

کفارہ ہو،اوراس پرکفارہ لازم ہے۔بلکہ وہ فی الجملہ معذور ہوگا۔اورمعنی ٔ حدیث کے ظاہر پراعتاد کے سبباس شخص سے کفارہ ساقط ہوگا؛اس لیے کہ جب کوئی مفتی ہجتد ایسے روزہ دار کوروزہ ٹوٹ جانے کا فتویل دیتا اور سخص سے کفارہ ساقط ہوگا؛اس لیے کہ جب کوئی مفتی ہجتد ایسے روزہ داراس مجتد کے فتویل پرعمل کر کے کچھ کھالیتا تو کفارہ لازم نہ آتا، اور مستفتی کے حق میں مفتی کا قول کفارہ ساقط کرنے والے عذر اور ساقط کرنے کا شبہہ پیدا کرنے میں قول مفتی سے کم نہیں، بلکہ چاہیے کہ کفارہ ساقط کرنے اور شبہہ پیدا کرنے میں یہ قول رسول، قول مفتی کے معذوری ہو۔

قال العلامة ابن الهام في "فتح القدير" على قول صاحب "الهداية": "لأن الظن ما استند إلى دليل شرعي إلخ":

"يعني في ما إذا لم يبلغه الحديث؛ لأن القياس لا يقتضي ثبوت الفطر مما خرج، كلاف ما لو ذرعه القيء فظن أنه أفطر فأكل عمداً؛ فإنه كالأول، و لا كفارة عليه؛ فإن القيء يوجب غالبا عود شيء إلى الحلق؛ لتردده فيه، فيستند ظن الفطر إلى دليل. أما الحجامة فلا تطرق فيها إلى الدخول بعد الخروج، فيكون تعمد أكله بعده موجبا للكفارة، إلا إن أفتاه مفت بالفساد، كما هو قول الحنابلة و بعض أهل الحديث، فأكل بعده لا كفارة؛ لأن الحكم في حق العامي فتوى مفتيه. قوله: و إن بلغه الحديث و اعتمده على ظاهره غير عالم بتاويله، و هو عامي فكذلك عند محمد، أي: لا كفارة عليه؛ لأن قول المفتي يورث الشبهة المسقطة، فقول الرسول أولى. و عن أبي يوسف: لا يسقطها؛ لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء؛ لعدم الاهتداء في حقه إلى معرفة الأحاديث، فإذا اعتمده كان تاركا للواجب عليه، و ترك الواجب لا يقوم شبهة مسقطة لها. و إن عرف اعتمده كان تاركا للواجب عليه، و ترك الواجب الأوزاعي: إنه يفطر، لا يورث تأويله ثم أكل تجب الكفارة؛ لانتفاء الشبهة و قول الأوزاعي: إنه يفطر، لا يورث الشبهة؛ لمخالفة القياس مع فرض علم الآكل كون الحديث على غير ظاهره" اه(۱).

اس کلام مذکورسے بیہ بات کب ثابت ہوئی کہ غیر مجہ تدعالم بالحدیث کواپنی عقل وقہم کے ساتھ حدیث پرعمل کرنا درست ہے ، اور تقلید کی حاجت نہیں ؟ اور یہاں دلالة النص کہاں ہے کہ مولفِ معیار نے کہا:

"بہ جہت مساوی ہونے مجتہد اور غیر مجتہد کے پہتمجھنے دلالۃ انص کے ، فقہانے یہ کہاکہ:جو کوئی ظاہر صدیث: ﴿ أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمُحْجُومُ مُ ﴾ پرعمل کرکے ، بعد تجامت کے کچھ کھالے تواس پر کچھ کفارہ نہیں "۔

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب الصوم، فصل في العوارض، ج: ٢، ص: ٣٨٠، مركز اهل سنت بركات رضا، پوربندر.

انصاف پسند عقلاسے امید غور ہے۔ اول: تو دلالۃ انص کے ظاہر الفہم ہونے کو اس میں کچھ دخل نہیں اور اس سے قطعِ نظر عامی کو ظاہر حدیث پرعمل کرنااگر درست ہوتا توچاہیے تھا کہ حالت صوم میں کفارہ ساقط ہونے کو شبہہ پیدا ہونے پر مبنی نہ کرتے بلکہ یہ کہتے کہ: حدیث کے مطابق اس روزہ دار کاروزہ جاتا رہا، توکھا لیناکس طور پر کفارہ کاموجب ہوا؟

اور بحرالرائق وغیرہ کے اس قول: "لأن ظاهر الحدیث و اجب العمل به"... إلى سے مرادیہ محکم کے اللہ معنی شبہہ پیداکرنے کی وجہ سے سقوطِ کفارہ کے باب میں سے العمل ہیں، کہا ھو ظاهر مما نقلنا.

و قال أبو الحسن السندي في "حواشيه" على "فتح القدير":

"لكن يفيد كلام المحقق أن قول الرسول عَلَيْكُ أولى بإيراث الشبهة في حق العامي، لا أنه أولى بصحة العمل به في حق العامي " اه.

أقول: خلاف أبي يوسف إنما هو في العامي الصرف، الجاهل الذي لا يعرف معنى الأحاديث و تاو يلاتها، و أما العارف بمعاني النصوص و تاو يلاتها، و نسخها، و جرحها، و صحتها، و سلامتها عن معارضة أقوى منها، فلا خلاف في صحة عمله بها. كها قال في خرانة الروايات نقلا عن دستور السالكين: و أما الجواب عن قول أبي يوسف: إن للعامي الاقتداء بالفقهاء فمحمول على العامي الصرف، الجاهل الذي لا يعرف معنى الأحاديث و تاو يلاتها، لأنه أشار إليه بعدم الاهتداء في حقه اللي معرفة الأحاديث، و كذا قوله: و إن عرف العامي تاو يله يجب الكفارة، يشير إلى أن المراد من العامي، غير العالم. و في الحميدي: العامي منسوب إلى العامة، و هم الجهال، فعلم من هذه الإشارات أن مراد أبي يوسف أيضا من العامي الجاهل الذي لا يعرف معنى النص أو تاو يله في ما ذكر من قول أبي حنيفة والشافعي و محمد يندفع قول القائل بوجوب العمل بالرواية بخلاف النص، انتهى ما نقله الشيخ الأجل في عقد الجيد.

اور مولف نے "خزانۃ الروایات "سے جویہ نقل کیا ہے کہ" معنیِ نصوص اور اس کی تاویلات جانے والے اور نصوص کے ناسخ و منسوخ اور اس کی صحت وسلامت کے عالم کے لیے حدیث پر عمل کر نابلا خلاف صحح ہے ، اور امام ابوبوسف کاخلاف عامی محض میں ہے جوان امور کونہ جانتا ہو"۔

اولاً:اس کاجواب وہی ہے جوصاحب بحرے کلام کاجواب تھا۔

ثانیا: یہ کہ اس طور پر نصوص کو پہچانے والا مجتہد ہے (اگرچہ مجتہد فی بعض المسائل ہو، اور اجتہاد مطلق کے علاوہ کسی قشم کا اجتہاد کر سکتا ہو) تواس کے حق میں مطلقاً وجوبِ تقلید کا حکم نہیں کیا گیا کہ جوکلام مجتہدین کے حق میں ہے وہ وجوبِ تقلید کے قائلین کے لیے مضر ہو۔ اور نیز مولف ِ معیار کا اصل مدعا تو یہ تھا کہ قرآن وحدیث کے ظاہر معانی کو ہر عربی داں جانتا ہے اور اس سے احکام کو سمجھ لیتا ہے ، اور وہ ان مسائل مفہومہ میں تقلید کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ "خزانة الروایات" کی اس نقل سے یہ کہاں ثابت ہوا؟ یہ خض مذکور توصر ف لغت عرب کا عالم

نہیں بلکہ اجتہاد کے امور ضرور بید کا ماہر ہے ، تواس کے عمل بالحدیث والقرآن کے سیحے ہونے میں کسے بحث ہے ؟

ادر تلویج اور حاشیر شیخ الاسلام علی التلویج اور شرح عقائداور فتادی فضلیہ اور نقود وغیرہ سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے

کہ سمجھنا نصوص کامجتہد دل پر خاص نہیں ، بلکہ غیر مجتہد بھی سمجھتے ہیں ، تو ہبر حال سمجھنا علاکامعانی نصوص کو بلا خلاف ثابت ہوا۔

اور جب کہ بیہ ثابت ہواکہ اہل علم نفس معانی احادیث اور قرآن کو خوب سمجھتے ہیں۔

آواب معلوم كرنا چاہيے اى طرح عالم متتبع طالب حق كود يكھنے سے كتب احاديث اور شروح ان كى كے ، اور كتب اساء الرجال كے غالب ظن سے يہ يمى معلوم ہوجاتا ہے موافق فہم اور استعداد كے ، كه فلال حديث يحج ہے ياضعيف ہے ؟ اور معمول بہ ہے يا منسو ہے ؟ اور استعداد كے ، كه فلال حديث يحج ہوجو ہے ، معمول بہ ہے يا منسو ہے ؟ اور اس كے معارض كوئى حديث يحج موجود ہے يانہيں ؟ اگرچہ دوچار ، يى مسئلہ پر واقف ہوجا كے ، گوكہ حاوى كل مسائل كے ولائل پر نہ ہو ، يعنى وس مسئلہ كى وليل مثلاً جائتا ہے ، اور مسائل ميں مقلد ہے تو يہ عيب كى بات نهيں ، درست اور حق ہے ؛ اس ليے كہ تجزى اجتماد ميں جائز ہے بنا پر قول حق كے جيساكہ مولانا عبدالعلى وغيرہ شرح سلم ميں فرماتے ہيں ۔ اور مسلم الثبوت سے بھى واضح ہوتا ہے : غير المجتهد المطلق و لو كان عالما ، يلزمه تقليد المجتهد في ما لا يقدر عليه من الاجتهاد ، في الموسي ما قال مولانا يقدر عليه و في ما لا يقدر عليه بناءً عليه نفيه بالتجزي ، و قد عرفت أن الحق هو الأول ، انتهى ما قال مولانا عبدالعلى في شرح مسلم الثبوت. (معيبار الحق)

اور مولفِ معیار نے جوبہ کہا کہ: "تلویج" وغیرہ سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ نصوص کا ہمجھنا مجہدوں کے ساتھ خاص نہیں بلکہ غیر مجہد بھی ہمجھتے ہیں "انہی ۔ اگراس سے یہ مراد ہے کہ غیر مجہد بھی مجہدین کے مثل نصوص سے احکام اجتہادیہ کے استنباط کے طریقے کو سمجھتے ہیں توبہ غلط ہے ،کسی نے یہ قول نہیں کیا۔ کے اذکر نا سابقاً . اور اگر مرادیہ ہے کہ غیر مجہدان نصوص کو جن میں اجتہادو تقلید کو دخل نہیں سمجھ لیتا ہے ، اور جن میں اجتہاد کو دخل ہے ،اس کے معنی ظاہری کو جوبہ طریق استنباط حکم نہیں "مجھ لیتا ہے ، توبہ درست ہے ، اور قائل کے لیے مفید نہیں ؛اس لیے کہ امر متنازع فیہ توبہ تھا کہ ان نصوص کو سمجھ لینا جن میں بہ طور استنباط حکم اور قائل کے لیے مفید نہیں ؛اس لیے کہ امر متنازع فیہ توبہ تھا کہ ان نصوص کو سمجھ لینا جن میں بہ طور استنباط حکم اجتہاد کو دخل ہے ،وہ اس کلام سے غیر مجہد کے لیے ثابت نہ ہوا۔

قال في "التلويح":

"و حكمه، أي: الأثر الثابت بالاجتهاد، غلبة الظن بالحكم مع احتمال الخطأ؛ فلا يجري الاجتهاد في القطعيات، و في ما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين" اه(١).

تواب خوب واصح اور مبر بهن ہو جپاکہ قرآن و حدیث سے احکام اجتہا دیہ کا ہم جھنا مجتہد کے ساتھ خاص ہے، خواہ محبتہد مطلق ہو، یا مجتہد فی بعض المسائل۔ اور وجوبِ تقلید کا حکم لگانے والے نے مجتهد پر دوسرے مجتهد کی تقلید کو لازم نہیں کیا کہ یہ کلام اس کے مخالف ہو، اور اس کار دقرار دیاجائے، اور مقلد کے لیے لزوم تقلید کا حکم اس کلام سے مدفوع نہ ہوا۔

<sup>(</sup>۱) التلويح، ج: ۲، ص: ٤٧ ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٦هـ

اور مولفِ معیار کا یہ کلام کہ: "عالم متتبع، طالب حق کو، دیکھنے سے کتب احادیث اور ان کی شروح کو، غالب ظن سے معلوم ہوجاتا ہے کہ فلال حدیث صحیح ہے یاضعیف؟ اور معمول بہ ہے یا منسوخ؟ اس کے معارض کوئی حدیث ہے یانہیں؟ اگر چہ دوچار ہی مسکلے پر واقف ہوجائے، گوکہ حاوی ان مسائل کے دلائل پر نہ ہو؛ اس لیے کہ تجزی فی الاجتہا دجائز ہے" اھ مختصر اً — صراحة اس امر پر دلالت کرتا ہے، کہ عالم بالقرآن والحدیث سے (جس کے لیے وجوبِ تقلید کی نفی کا حکم کرتا ہے) جمتہد فی بعض المسائل مراد ہے، تواس کا سارا کلام صاحبِ تنویر کے مقصد کے منافی، اور وجوبِ تقلید کے حکم کو دفع کرنے والانہ ہوا، جو مقلد کے لیے تھا، اور اس قدر طول طویل گفتگواس کے لیے نافع نہ ہوئی۔ اگر وہ صاحبِ تنویر کے ابتدا ہے مقصود اور وجوبِ تقلید کا حکم کرنے والوں کے مطلب کو بہ غور دکھتا تواس قدر بے فائدہ تطویل کلام نہ کرتا۔

اور الركبوكه اطلاع السامر كى يقينا آج كل دشوار ب، توكبا جائكا كه علم اليقين توان امور كامجتهدين كوجى نبيل بوتا، حينال چه مولانا شاه ولى الله في عقد الجيه ش فرمايا به: ورد بأنه إن أراد عدم التيقن بنفي هذه الاحتهالات، فالمجتهد أيضا لا يحصل له اليقين بذلك، و إنما يبتني أكثر أمره على غالب الظن. و إن أراد أنه لا يدري ذلك بغالب الظن منعناه في صورة النزاع؛ لأن المتبحر في المذهب، المتبع لكتب القوم، الحافظ من الحديث والفقه، بجملة صالحة كثيرا ما يحصل له غالب الظن بأن الحديث غير منسوخ، و لا مؤول بتاويل يجب القول به، اهد بلك آن كون تهلك سن زياده غلب ظن عاصل بوتا به، يون كه ابتداك زمانه مل عديث زباني نباني سيما جاتا تقا، اوركتب مدون نه تعيس، اور قواعد عم مهدنه شع اوركتب مدون نه تعيس، اور قواعد مهم بدنه شع اوركتب مدون نه تعيس، اور قواعد عمل موجود به وينال چه عن قريب كلام مين عبدالرحن بن اساعيل ابوشامه كي آكاد

اور وجہ ٹانی پیر کہ کوئی شخص اٹل علم، حسب وسعت اپنی ہے ایک حدیث کو تحقیق کرے اس پر عمل کرلے تو نہایت یہی ہو گا کہ وہ حدیث منسوخ ہوگی۔ توہم کہتے ہیں کہ وہ شخص عمل کرنے میں ساتھ اس حدیث کے گنہ گارنہ ہوگا، اور وہ عمل راس کا باطل اور قابل اعادہ کے نہ ہوگا۔ (معیار الحق)

اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کلام جس کو مولف ِ معیار نے بعض مسائل میں مجتہد کے غلبہ ظن کے در میان دلیل بنایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: '' تنبحر فی المذہب جو کتب قوم کا منتبع اور قدر معتدبہ حدیث و فقہ کا حافظ ہواس کوظن غالب سے معلوم ہوجاتا ہے، بعض احادیث کا غیر منسوخ ہونا، یا ماول ہونا، انہی " سے معلوم ہوجاتا ہے، بعض احادیث کا غیر منسوخ ہونا، یا ماول ہونا، انہی " صحیح ہے، اور ہم نہ مجتهد فی بعض المسائل کے منکر ہیں اور نہ اس پر جملہ مسائل میں تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں، لیکن مولف معیار کا مقصد اصلی (جواس کے کلام سے واضح ہے اور وہ) دعوا ہے اجتہاد اور تبحر فی الحدیث والفقہ ہے، اس کے بیانات اور تحقیقات سے صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ اس کی استعداد و فہم ذی فطانت مقلدین کے برابر بھی نہیں ہے، تواجتہاد کہاں ؟ اور ادلہ مجتهدین کی صحت وسقم کاعلم کجا؟

جس حدیث میں اجتہاد کو دخل ہواس پر مجتہد کی تقلید کے بغیر عمل ناجائز ہے

اب عذر مقلدین کے جواب کی وجہ تانی کا حال سنو! مولف معیار نے جوبہ کہا کہ: ہ "اگر کوئی شخص اہل علم، حسب وسعت اپنی ایک حدیث کو تحقیق کرکے اس پر عمل کرنے تونہایت یہ ہے کہ وہ حدیث منسوخ ہوگا، توہم کہتے ہیں کہ: وہ تخص عمل کرنے میں ساتھ اس حدیث کے گنہ گار نہ ہوگا، اور اس کاوہ عمل باطل اور قابل اعادہ نہ ہوگا، اُنہیں" سیہ قول اہل انصاف و درایت کے طریقے سے خارج ہے؛ اس لیے کہ اس میں ہم وہی شق جاری کرتے ہیں اور پو چھتے ہیں کہ وہ اہل علم شخص مجتہد ہے یا مقلد؟ اگر مجتہد ہے توہمیں اس کے حال سے بحث نہیں، اور اگر مقلد ہے تووہ حدیث جس پر اس نے کسی کی تقلید کیے بغیر عمل کیا ہے وہ مجتهد فیہ اور حکم تقلیدی کو شامل ہے یانہیں ؟ صورت ثانیہ سے ہمیں تعرض نہیں، اور پہلی شق جو متنازع فیہ ہے اس میں اس اہل علم کا تقلید مجتہد کے بغیر عمل کرنا، حرام اور ترک واجب ہے، اور اس کا اعادہ لازم ہے۔ کہا نقلنا سابقا من کلام صاحب "المسلّم، و بحر العلوم، و العلامة السمھو دی، و بدیع الأصول، و شرحه، و علی القاری، و "التلويح"، و "القول السدید" و غیر ھا.

اور به کہناکہ: ''مقلّد کا پی رائے سے بے تفص اور تفص ناسخی لیافت کے بغیر حدیث منسوخ پر عمل کرنادرست ہے، عصیان نہیں'' قول باطل اور باعث عصیان ہے؛ اس لیے کہ رسول الله مثالیّاتیّا کی جانب سے حدیث ناسخ پہنچنے کے بعد حدیث منسوخ پر عمل کرناامت کے لیے ہر گر جائز نہیں۔ اور رسول الله مثالیّاتیّا کی کے باس ناسخ پہنچنے سے قبل یہ معمول بہ ہے۔ حضرت رسالت مثلیّاتیّا کی باس خدا کی جانب سے ناسخ پہنچ گیا، مگر ابھی امت تک نہ پہنچا۔ اس حالت میں منسوخ قابل عمل ہے یا نہیں؟ یہ صورت مختلف فیہ ہے۔ حنفیہ، حنبلیہ ابھی امت تک نہ پہنچا۔ اس حالت میں منسوخ قابل عمل ہے یا نہیں؟ یہ صورت مختلف فیہ ہے۔ حنفیہ، حنبلیہ اور بعض شافعیہ کا فد ہب مختاریہ ہے کہ وہ معمول بہ ہے، کہا قال فی "شرح بدیع الأصول":

"اتفق العلماء على أن الناسخ إذا كان مع جبرئيل عليه السلام، ولم يبلغ النبي عليه السلام، ولم يبلغ النبي عليه المنت حكمه على المكلفين؛ فبقاء التكليف بالحكم الأول، ولكن اختلفوا في ما إذا ورد الناسخ إلى النبي عليه ولم يبلغه إلى الأمة، هل يثبت حكمه في الأمة أم لا؟ فذهب أصحابنا و أحمد و بعض الشافعية إلى أنه لا يثبت حكمه، وهو مختار المصنف" اه.

حبیباکه مروی ہے کہ بعد کر خوار خوار خربیت المقدس کے ، بعض لوگ بدستور قدیم طرف بیت المقدس کے نماز پڑھتے رہے ،
اور جب آل حضرت علیہ السلام سے ان کو خبر کپنی تو متوجہ مکہ کی طرف ہوئے ، اور آل حضرت علیہ السلام نے ان کو بیا مرنہ کیا کہ جو نماز
طرف بیت المقدس کے ، باوجود منسوخ ہونے استقبال بیت المقدس کے ، پڑھ چکے تھے ، ان کو اعادہ کریں ۔ چہاں چہ فاضل قدھ الدی
نے ختنم میں کہا ہے: إنه علیہ الصلاہ و السلام لم یا مو اللہ بین صلوا اللہ بیت المقدس بعد التحویل جا ہمان نہ بہت و وجود بالل ہوا، اور ثابت ہوا کہ عالم
یعیدوا صلاتھ م، اھ . توعذر ان لوگوں کا جو کہ حدیث پر عمل کرنے ہیں ، جبت وجود بالل ہوا، اور ثابت ہوا کہ عالم
بالحدیث کودت جانے ایک مسلم کے ، حدیث شاہد کی جبتہ کی نہ چاہیے ، اس مسلم خاص میں ۔ باقی رہی تقلید وقت العلی ، سویہ چلا
وقت میائے ایک مسلم کے ، حدیث سے تقلید کی جبتہ کی نہ چاہیے ، اس مسلم خاص میں ۔ باقی رہی تقلید وقت العلی ، سویہ چلا
وقت میائے ایک وقت بائے ایک مسلم کے ، حدیث کی جبتہ کی نہ چاہد کی نہ چاہد کی انتھیں ۔ (معیار الحق)

اور نماز بول سے بیت المقد س کی طرف توجہ منسوخ ہونے کے بعد، اور کعبہ مسطہرہ کی طرف توجہ واجب ہونے کا جو واقعہ عامل بالحدیث کے بارے میں، تفتیش ناسخ سے قبل گناہ کے اٹھ جانے، اور اعادہ نماز کے عدم وجوب میں دلیل بنایا ہے، اس کا حال ہے ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلّی اللہ علی مسلّم الشہو ت":

قدرت کی مدت تک معذور ہوں گے، اور اس زمانے تک کی ان کی اداکر دہ نمازیں صحیح و مقبول ہوں گی۔
قدرت کی مدت تک معذور ہوں گے، اور اس زمانے تک کی ان کی اداکر دہ نمازیں صحیح و مقبول ہوں گی۔
قال بحر العلوم فی "شرح مسلّم الثبوت":

"و لك أن تقرر الاستدلال بأنه لا يصح الطلب قبل البلوغ لكونه تكليف الغافل، و لا اشتغال الذمة التي هو نفس الوجوب؛ فإنه لا فائدة فيه، إذ الفائدة صحة الأداء، فلا صحة لحكم الناسخ قبل البلوغ، بل إنما يلزم عليه العمل بالمنسوخ أو وجوب القضاء بعد البلوغ، و ذلك لا يصح؛ لأن صاحبه معذور، كالمخطىء في الاجتهاد. و هذا بخلاف ما إذا بلغ واحدا؛ لأن الجهل لقصور منه؛ لأنه يمكنه الاطلاع عليها بفحص، إلا إذا لم يمر وقت يمكن فيه طلب الناسخ والاطلاع عليه، كما وقع لأهل مسجد بني حارثة و مسجد قباء. و على هذا فينبغي أن يشترط لتعلق الحكم التبليغ إلى الواحد، و مضي زمان يمكن اطلاع الغير عليه" اه بقدر الحاجة (١٠).

اب محل غور ہے کہ اہل مسجد بنی حارثہ اور اہل قباسے نماز کاضیح ہونااطلاع ناسخ اور مہلت تفتیش کے ممکن نہ ہونے کے سبب تھا۔ اس سے ناسخ کے پہنچنے اور تفص تام کا زمانہ پانے کے باوجود عمل بالحدیث کی صحت پر استدلال کس طرح درست ہوگا؟ اور مقلد شخص اگرناسخ و معارض وغیرہ کے تفص تام کے بغیر (کہ یہ علی طریق الاعتداد جمجہد ہی کو حاصل ہو تا ہے) حدیث منسوخ پر عمل کرے توگنہ گارکیوں نہ ہوگا؟ اور اس کے حق میں ناسخ سے بے خبری کا عذر کیوں کر قابل قبول ہوگا؟ اس لیے کہ تمام ناسخ و معارضات شرع میں واضح ہو چکے اور تفص و اطلاع کا امکان بوجہ اتم تحقق ہے۔ اور وہ قیاس مع الفارق جو مصلیان قبا وغیرہ کے حال میں ذکر کیا گیا قیاس کرنے والے کی نائبی پر روش دلیل ہے۔ اب مولف معیار کے استدلالات جو عامل بالحدیث کے لیے کسی مجتمد کی تقلید کے بغیر جو از عمل پر قائم کیے تھے، سب باطل ہو گئے۔ اور یہ حق صریح ثابت ہوگیا کہ مقلد کواگر چہ عالم ہی ہو،احکام اجتہادیہ میں کسی مجتمد کی تقلید کے بغیر آیات و آحادیث پر عمل کرناجائز نہیں ہے۔

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، الأصل الأول: الكتاب، باب: في النسخ، مسئلة: مذهب الحنفية...، لا يثبت حكم الناسخ بعد تبليغ جبريل، ج: ٢ ص: ١٠٧، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

انصاف پسندعاماس مقام میں خوب غور فرمائیں، اور مولف ِ معیار کی تقلید نہ کریں جو نافہی اور خرائی کا موجب ہے، اور جان لیس کہ مولف ِ معیار نے جو بیہ کہا ہے کہ: "باقی رہی تقلید وقت لاعلمی کی، سویہ چار تسمیں ہیں، انہیں" — غلط ہے؛ اس لیے کہ سابقہ دلیلوں سے واضح ہو دچاکہ لاعلمی کے وقت بھی مسائل تقلید بیر میں غیر مجتہد کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں، اور مجتہد بحث سے خارج ہے۔ توسوا ہے اجتہاد کے علم کی کوئی صورت (خواہ کسی قشم کی ہو) ایسی نہ نکلی کہ جس میں مقلد مجتہدین کی تقلید نہ کرے؛ لہذا بیہ کہنا کہ: "وقت لاعلمی کے تقلید ہے، اور اس میں اور علم کے وقت نہ تقلید نہ احتمالات " — کلام غیر مبر ہن اور دعوی بلادلیل ہے۔

# مجتدين كى تقليد كامقصد كتاب وسنت كے مطابق احكام الهيداداكرناہے

اب سنو! اہل اسلام کے لیے ، جمتہدین کی تقلید یہی ہے کہ کتاب وسنت کے مطابق احکام الہیہ اداکریں؛

اس لیے کہ جب مسلمانوں کو اس کا تھم ہوا کہ اللہ ورسول کی اطاعت کریں تواب اطاعت کے بغیر نجات ، بلکہ امرید نجات بھی محالات کے قبیل سے ہے ، توبالضرور اس بات کی حاجت ہوئی کہ احکام الہیہ کو کتاب وسنت سے بہچانیں ، اور ہر شخص کے اندر کتاب وسنت سے فہم احکام الہیہ کی معرفت کی لیافت کا ہونا دشوار ہے ، بلکہ بعض کے لیے ممکن ہی نہیں ، اس لیے ائمہ دین اور علا ہے جمتہدین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت واقع ہوئی ، بعض کے لیے ممکن ہی نہیں ، اس لیے ائمہ دین اور علا ہے جمتہدین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت واقع ہوئی ، بعض کے لیے ممکن ہی نہیں ، اس لیے ائمہ دین اور علا ہے جمتہدین کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت واقع ہوئی ، کان شخص کے اس ضرورت اور وجوب کو حضرت حق سبحانہ نے آیت کریمہ: ﴿ فَسَعَلُو ۤ اَ اُسُولُ اللّٰهِ کُوبِ اِنْ کُنْ تُنْہُمُ وَاللّٰ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہِ کُوبِ اِنْ کُنْ تُنْہُمُ وَاللّٰہِ اللّٰہِ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہِ اللّٰهِ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہِ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہُ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہُ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہِ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہُ کُوبِ اِنْ کُاللّٰہُ کُوبِ اِنْ کُنْ اللّٰہِ کُوبِ اِنْ کُوبِ اِنْ کُمُمُ وَاللّٰہُ اللّٰہِ کُوبِ اِنْ اللّٰہِ اِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ کُمُنْ اللّٰہِ کُوبِ اِنْ کُوبِ اِنْ کُلُوبُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہ

قال ابن الملا فروخ المكي في "القول السديد":

"اعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده أن يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به سيدنا محمد عليها، والعمل بشريعته، غير أن العمل متوقف على الوقوف عليها. و الوقوف عليها لها طرق: فيا كان منها ما يشترك فيه العامة و أهل النظر، كالعلم بفرضية الصلاة و الزكاة والحج والصوم والوضوء إجمالا، و كالعلم بحرمة الزنا واللواطة و قتل النفس، ونحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة، فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد ومذهب معين، بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك. فمن كان في العصر الأول فلا يخفى وضوح ذلك في حقه، و من كان من الأعصار المتأخرة فلوصول ذلك إلى علمه ضرورة من الإجماع، والتواتر، و سماع الآيات، والسنن المستفيضة المصرحة

بذلك في حق من وصلت إليه. و أما ما لا يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال فمن كان قادرا عليه بتوفر الأمر وجب عليه فعله، كالأئمة المجتهدين، و من لم يكن له قدرة وجب عليه اتباع من أرشده إلى ما كلف به ممن هو من أهل النظر والاجتهاد و العدالة، و سقط عن العاجز تكليفه بالبحث والنظر؛ لعجزه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا ﴿ [البقرة:٢٨٦] ولقوله عزو جل: ﴿فَسَّئَلُو اللهِ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وهي الأصل في القوله عزو جل: ﴿فَسَّئَلُو اللهِ المحقق كهال ابن الههام في "التحرير" اه.

# کون سی تقلیدواجب ہے اور کون حرام؟

جس كومولانا شاه ولى الله نے عقد الجيد ميں كہا ہے: يہ تقيد واجب ہے، اور سي ہے ہائفان امت اور اس كى يہ علامت لكسى ہے كہ عمل مقلد كا ساتھ قول ججہد كے، اس طرح پر ہوجيے شرط كے ہوتى ہے، كہ اگر وہ قول موافق سنت كے ہوتو عمل كيے جاؤں گا، اور جب كہ معلوم ہوگا كہ مخالف ہے سنت كے تواس كو پہيك دوں گا۔ چناں چہ فرماتے ہيں: اعلم أن تقليد المجتهد على وجهين: واجب و حرام، فأحدها: أن يكون من اتباع الرواية و لو دلالة، تفصيله: أن الجاهل بالكتاب والسنة لا يستطيع بنفسه التبع، ولا الاستنباط، فكان وظيفته أن يسأل فقيها ما حكم رسول الله على في مسئلة كذا وكذا، فإذا أخبر اتبعه، سواء كان ماخوذا من صريح نص أو مستنبطا منه، أو مقيسا على فإذا أخبر اتبعه، سواء كان ماخوذا من صريح نص أو مستنبطا منه، أو مقيسا على النصوص. فكل ذلك راجع إلى الرواية عنه على في ولو دلالة، و هذا قد اتفقت الأمة على صحته قرنا بعد قرن. و أمارة هذا التقليد أن يكون عمله بقول المجتهد، كالمشروط بكونه موافقا للسنة، فلا يوال متفحصا من السنة بقدر الإمكان، فمتى ظهر حديث بكونه موافقا للسنة، فلا يوال متفحصا من السنة بقدر الإمكان، فمتى ظهر حديث ريخالف قوله نبذه و أخذ بالحديث. (معياد الحق)

تومولف معیار نے شاہ ولی الله رحمۃ الله علیہ کا جو کلام نقل کیا ہے ، کلام سیجے ہے ، اور اصلاََ صاحبِ تنویر کی غرض کے منافی نہیں ، اس کا ترجمہ بیہ ہے :

"ایک تقلید واجب ہے، دوسری حرام۔ واجب وہ ہے جو اتباع روایت سے ہواگرچہ دلالۃ ہو، مثلاً کتاب وسنت سے ناواقف جو تتبع واستنباط کی طاقت نہیں رکھتا تواس کے لیے ضروری ہے کہ کسی فقیہ سے بوچھے کہ فلال مسکلے میں رسول اللہ منگا فلیق نے کیا تھم فرمایا ہے ؟ توجس وقت وہ مجتهد فقیہ مسکلہ بتائے تواس کا اتباع کرے، خواہ مجتهد نے وہ مسکلہ نص صریح سے بتایا ہویا استنباط وقیاس سے۔ توبیہ تمام صورتیں رسول اللہ منگا فلیق کی روایت کی جانب راجع ہیں، اگرچہ دلالۃ ہی، اور اس تقلید پر مومنین کے تمام گروہ متفق ہیں "انہتی ۔ (۱) کی روایت کی جانب راجع ہیں، اگرچہ دلالۃ ہی اور اس تقلید پر مومنین کے تمام گروہ متفق ہیں "انہتی ۔ (۱) اور شاہ صاحب مرحوم کا بیہ قول، جس کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

<sup>(</sup>١) القول السديد، الفصل الأول، ص: ٣٢.

"اس تقلید کی علامت میہ کہ مجتہد کے قول پر مقلد کاعمل، گویااس شرط کے ساتھ ہوکہ وہ قول سنت کے موافق ہے۔ تووہ تا حدامکان سنت کی جستجومیں لگارہے۔ جب ایسی حدیث ظاہر ہوجو مجتہد کے اس قول کے مخالف ہو تو مجتہد کا قول جھوڑ کر حدیث پرعمل کرے "۔

مذکورہ کلام بھی درست ہے، اور صاحب فہم، دین دار مقلدین اسی طور پر ائمہ بہجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اس حدیث کی بہچان جو قولِ مجتہد کے مخالف ہے، ہر مقلد کا کام نہیں؛ اس لیے کہ حدیث کی صحت و سقم، ناتخ ومعارض وغیرہ سے سلامتی ہے اضیں لوگوں سے ممکن ہے جو احادیث میں غور و فکر کر کے تمیز دے سکیں، صحت و تنقید اور ننخ و تعارض وغیرہ کے طرق بہچانتے ہوں، اور ایساخض اس لائق ہے کہ اسے جماعت مجتہدین میں شار کیاجائے، اگرچہ وہ فی الجملہ مقلد بھی ہو، نہ کہ کتاب وسنت سے جاہل سے بیمکن ہے، جماعت مجتہدین میں شار کیاجائے، اگرچہ وہ فی الجملہ مقلد بھی ہو، نہ کہ کتاب وسنت سے جاہل سے بیمکن ہے، اور نہ اس سے وہ عالم مراد ہے جس کے اندر اہل شرع کے نزدیک معتبر لیافت تامہ مذکورہ نہ ہو؛ اس لیے کہ اسے تمیز وقص کی لیافت ہی نہیں، یافی الجملہ لیافت محض ہے، لیکن اس کا تفص اہل شرع کے نزدیک تام اور قابلِ اعتماد نہیں، توابیا شخص مجتہد کے مذہب کو کس اعتماد نہیں، توابیا شخص مجتہد کے مذہب کو کس طرح چھوڑے گا؟لہذا ائمہ دین پر طعن و تشنیج کرنے والے اور جماعت علماکو پر ابھلا کہنے والے جب کوئی حدیث میں ہوناس کر ائمہ کی تقلید ترک کر دیتے ہیں اور انہ کی دین پر زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، ان کے لیے ہرگر یہ جائز نہیں، چناں چہ شاہ صاحب ممدوح، مرحوم خود اس مضمون کو تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی کتاب "عقد الجید" میں فرماتے ہیں:

"و في هذه المسئلة بحث طويل، و أطال فيها صاحب "خزانة الروايات" نقلاً عن "دستور السالكين"... فإن قيل: لو كان المقلد غير المجتهد عالما مستدلا يعرف قواعد الأصول، و معاني النصوص، و الأخبار، هل يجوز له أن يعمل عليها؟ و كيف يجوز و قد قيل: لا يجوز لغير المجتهد أن يعمل إلا على روايات مذهبه، و فتاوى إمامه، و لا يشتغل بمعاني النصوص و الأخبار، و يعمل عليها كالعامي؟ قيل: هذا في العامي الصرف الجاهل الذي لا يعرف معاني النصوص و الأحاديث و تأو يلاتها. أما العالم الذي يعرف النصوص و الأخبار، و هو من أهل الدراية، و ثبت عنده صحتها من المحدثين، أو من كتبهم الموثوقة المشهورة والمتداولة، يجوز له أن يعمل عليها، و إن كان عالما لذهبهم" اه(۱). و هكذا في الحواشي لأبي الحسن السندي على "فتح القدير".

<sup>(</sup>۱) عقد الجيد، فصل: في المتبحر في المذهب، مسئلة: إذا وجد المتبحر في المذهب حديثا صحيحا يخالف مذهبه، فهل له أن يأخذ بالحديث و يترك مذهبه؟ ص: ٤٣، المكتبة الحقيقة، استنبول، تركى.

تو غور کروکہ متبحر فی المذاہب جو نصوص و اخبار کے معانی اور حدیث کی صحت وضعف اور ناکخ و منسوخ وغیرہ کو پیچانتا ہو، اور ساتھ ہی صاحب عقل وقہم ہو تواسے روایت فقہ کو چھوڑ کرایے امام کے مذہب کے مخالف حدیث پر عمل کرنا درست ہے، اور نہیں تو نہیں۔ اور بیبات بالکل ظاہر ہے کہ ایسا مخص جوان شرائط کا جامع ہوگا وہ مجتہد ہوگا (گوجہد فی بعض المسائل ہو) یا مجتہدین کی اقسام میں ہے کی قسم میں داخل ہوگا۔ اور ایسے شخص کے علاوہ عامی محض میں داخل ہیں، اور ان کے لیے اپنام کے مذہب کے برخلاف عمل کرنے کے لیے ستیج احادیث درست نہیں، توان عامیوں کی تقلید مجتہد، مخالف مذہب حدیث صحیح نہ پانے کے وقت تک کیوں متبع احادیث درست نہیں، توان عامیوں کی تقلید مجتہد، مخالف مذہب حدیث صحیح نہ پانے کے بعد ترک تقلید کے جواز کا حکم ؛ اس لیے کہ اس کا ستیج وقہم قابل اعتماد واعتداد نہیں۔ البتہ اگر مرتبہ اجتہاد حاصل کرنے کے لیے ستیج احادیث کرے پھر مرتبہ اجتہاد کو پہنچ جائے تواس وقت جامع شرائط حدیث کے مقابل، روایت مذہب کو ترک کرنا جائز ہے۔ و لا یحکم ہو جو ب التقلید علی مجتہد مطلق فی جمیع المسائل، و لا علی المجتہد فی بعض الأبو اب فی ما أدی إلیه اجتہادہ؛ فلا پخالفنا کلام صاحب "عقد المجتہد" بل یؤ ید ما قلنا، و یہ بیت ما إلیه ذھبنا.

## تقليد شرك نهيس

سن مانی مباح، اور وہ تقلید فد جب معین کی ہے بشر طے کہ مقلد اس تعین کو امر شری نہ سیجھے، بلکہ اس نظر سے تعین کرلے کہ جب کہ امر اللہ تعالیٰ کا، واسطے اتباع اہل ذکر کے عمواصادر ہوا ہے، توجس ایک جبتد کا اتباع کریں گے، اس کے اتباع سے عہدہ تکلیف سے فارغ ہوجائیں گے، اور اس میں سہولت بھی پائی جاتی ہے۔ اور علامت اس تقلید کی بیہ ہے کہ اگر دو سرے فد جب کے کسی مسئلہ پر عمل کرسکے تو اس سے انکار نہ کرے، اور کسی شخص عمل کرنے والے کو برا نہ جائے، اور ملامت اور کسی شخص عمل کرنے والے کو برا نہ جائے، اور ملامت اور تکیر نہ کرے، مثلا نے الکار نہ کرے، اور کسی شخص عمل کرنے والے کو برا نہ جائے، اور کسی کر بھی کے، اور دفق ہو کر کسی کرنے والے پر طعن نہ کرے۔ شم ثالث: حرام وبدعت ہے، اور وہ تقلید ہے بطور تعین کے بیک بھی کر بھی کے، اور دفق ہو کر کسی کر نے والے پر طعن نہ کرے۔ شم ثالث: حرام وبدعت ہے، اور وہ تقلید ہے بطور تعین کے بیک برعم وہو ہو گئی ہو اس کے وہو اس بی تعلید ہے کہ وقت لا علمی کے مقلد نے ایک مجہد کا اتباع کیا، پھر اس کو حدیث تھے غیر منسوخ، غیر معارض، مخالف نہ جب اس بی جبتد کا ان عذرات کے جن سے سابقاً بخوبی جواب دیا گیا ہے، یا تو حدیث کو قبول ہی نہیں کر تا، اور یااس میں بدون سبب کے تاویل و تعریف کر کے اس حدیث کو، طرف تو تول امام کے لے جاتا ہے۔ غرض کہ وہ مقلد نہ جب اپنی میں بدون سبب کے تاویل و قسموں سے تسم اول اور شانی تو محتان الین تقلید کو آبات کیا تیا تھی دارات کے جن سے سابقاً بخوبی جواب کی نہیں ؛ کیوں کہ ان دونوں کو فریقین تسلیم کرتے ہیں، لیکن قسم شالث اور دائی کو واضح ہوجائے کہ شرک ہونے پر ایسی تقلید کے آیات قرآنی اور احادیث نبوی بہت می دال اس مقام پر مدل کیا جاتا ہے۔ وہوں گئی تھیں۔ اس معام پر مدل کیا جاتا ہے۔ وہوں کی بہت می دال معال نبوان آبات اور احادیث سے مشرک ہونا ایسی تقلید کے آبات قرآنی اور احادیث نبوی بہت می دال میں اس معال نبوی اللہ اللہ کو تیں۔ اس معال نبول کی ایسی تو اس معال نبول کی اس مقام پر مدل کیا جاتا ہے۔ وہوں کی بہت می دال میں۔ اس معال نبول کیا تاب کی اس مقام پر مدل کیا جاتا ہے۔ وہوں کی بہت می دال میں۔ اس معال نبول کیا تاب کیا ہوئے کہ شرک ہونا گئی تھی دو اس معال نبول کیا تاب کیا ہوئے کیا گئی گئیں گئیں کے۔ وہوں کی بیات میں دال میں۔ اس معال کیا تاب کیا کیا گئی کی کیا کو تو اس کو کو کی کو کیا کیا گئیں کیا کیا کی

اور مُولف کی مقرر کردہ" قسم ثانی و ثالث" جسے وہ مباح وحرام کہتا ہے، تقلید جزئی کے بیان میں اس پر گفتگوآئے گی۔ باقی رہی قسم رابع جس کوشرک کہاہے،اس کاحال سنو!مولف ِمعیار نے کہا:

و قال العلامة ابن الساعاتي في موضع آخر من "البديع":

"المختار أن المحصل لعلم معتبر كالأصول و الفروع، إذا لم يبلغ رتبة الاجتهاد يلزمه التقليد، كما يلزم للعامي الصرف، اه ".

و قال العلامة جمال الدين محمد بن عبد الدائم البرمادي في "ألفيته":

والرسم للتقليد أخذ مذهب للغير دون العلم بالمستوجب

و لام لفاقدا الأهلية للاجتهاد في سوى أصلية اه.

"و قال ابن عبد النور في "حاويه": نقل عن بعضهم الإجماع على أن غير المجتهد يجب عليه الرجوع بقول المجتهد، و أن ما نقل عن بعضهم من منع العامي من التقليد إنما هو في علم العقائد خاصةً" اه نقلا عن السمهودي.

اور اگر در جه ُ اجتهاد کو پہنچ ہی گیا (خواہ وہ اجتهاد کسی قسم کا ہو) تووہ نہ محض مقلد ہے اور نہ ہم نے اس پر اس باب میں وجوبِ تقلید کا حکم کیا جس میں وہ مجتهد ہے ؛ لہذا ایسے شخص کو اس باب میں مجتهد ہونے کے سبب عمل بالحدیث جائز ہے ، نہ کہ اس سبب سے کہ مقلد تک حدیث صحیح پہنچ جانے کے ساتھ مذہب مجتهد کا ترک جائز ہے۔ اور مقلدین کے اعذار کے جوابات کی قباحیں اور مولف ِمعیار کے فہم واستدلالات کی شاعتیں ہم بہ تفصیل بیان کر چکے۔ من ذھل فلیتذکر .

کیں نقل کر دیناا قاویل ان علاکا جن میں وہ آیات اور احادیث موجود ہیں مستغنی ہے، آیات کے ذکر کرنے سے علاحدہ، آو سنو کہ تفسیر نیشانوری میں عمن اس آیت: ﴿إِنَّحَفَدُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْ لِنَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ [العربۃ: ٣] کے نہ کورہے کہ بیہ مراد نہیں کہ یہود ونصاری نے اپنے علااور درویشوں کوخدا تھہرایا تھا، بلکہ مرادیہ ہے کہ اطاعت انھوں نے اپنے علااور درویشوں کی، برخلاف تھم خدا ہے تعالی اور رسول کے، کی تھی۔

عبارت تقير فركر كري بعينه للسى جانحتلفوا في معنى اتخاذهم اياهم أربابا بعد الاتفاق على أنه ليس المراد أنه جعلوهم آلهة، فقال أكثر المفسرين: المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم و نواهيهم. و نقل عن عدي بن حاتم كان نصر انيا، فانتهى إلى النبي على الله و تحلون ما حرم، فقلت: بلى، فقال: تلك عبادتهم. عدي: إنا لسنا نعبدهم، فقال: تحرمون ما أحل الله، و تحلون ما حرم، فقلت: بلى، فقال: تلك عبادتهم. قال الربيع: قلت لأبي العالية: كيف كانت الربوبية في بني إسر ائيل؟ فقال: إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف قول الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم، و ما كانوا يقبلون حكم الله تعالى. قال العلماء: إنما لم يلزم تكفير الفاسق بطاعة الشيطان، خلاف ما عليه الخوارج؛ لأن الفاسق و إن كان يقبل دعوة الشيطان، إلا أنه يلعنه و يستخف به، بخلاف أولئك الأتباع المعظمين. (معيار الحق)

اور مولفِ معیار نے تقلید مذکور کے شرک کے اثبات میں "تفسیر نیشابوری" کی جوعبارت نقل کی ہے، اس سے اُس تقلید مذکور کا ہر گزشرک ہونا ثابت نہیں ہوتا، جو تمام مسلمانوں کے در میان رائج ہے۔ اب نیشابوری کے کلام کے معنی سنواور مولفِ معیار کی غلطی اور تحریف معلوم کرو!

قال النيشاپوري في تفسير قوله تعالى: ﴿إِتَّخَذُ وَۤا اَحۡبَارَهُمۡ وَرُهُ لِنَهُمۡ اَرْبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللهِ﴾ [التوبة: ٣١]

"اختلفوا في معنى اتخاذهم إياهم أربابا بعد الاتفاق على أنه ليس المراد أنه جعلوهم آلهة العالم، فقال أكثر المفسرين: المراد أنهم أطاعوهم في أو امرهم و نواهيهم" اه(١).

"دیعنی اللہ تعالی جو یہ فرما تا ہے کہ: یہود اور نصاری نے اپنے عالموں اور راہبوں کورب قرار دیا تھا، اس کے معنے میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، اس بات پر اتفاق کرنے کے بعد کہ انھوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کی اطاعت ان راہبوں کو معبود نہیں تھہرایا تھا ہے۔ اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ: انھوں نے اپنے علما اور راہبوں کی اطاعت ان کے اوامرونواہی میں کی تھی "۔

<sup>(</sup>۱) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپوري، على هامش تفسير الطبري، ج:١٠، ص:٧٧، المطبعة الميمنية، مصر.

# حديث عدى بن حاتم كي شخقيق انيق

اب جھناچا ہے کہ وہ اوامرونواہی جن کا اتباع موجب کفر ہے وہ فرمان الہی کے مطابق ایسے اوامرونواہی ہرگز نہ ہوں گے جن کا تعلق اللہ تعالی سے ہے، بلکہ وہ احکام خواہشات کا اتباع اور اطاعت شیطان کے ثمرات ہوں گے؛

کیوں کہ اگر ان کے احکام، احکام الہی کو بیان کرنے والے ہوتے اور شارع کی جانب سے مخصوص طریقوں کے ساتھ بیان کی اجازت ہوتی تووہ احکام راہوں کی جانب منسوب نہ ہوتے بلکہ وہ احکام الہیہ قرار پاتے ۔ اور ان احکام کے حکم بیان کی اجازت ہوتی تووہ احکام راہوں کی جانب منسوب نہ ہوتے بلکہ وہ احکام الہیہ قرار پاتے ۔ اور ان احکام کے حکم دیتی والے اجرو تواب کے سخق ہوتے، اگر چہ حکم کی درستی میں ان سے خطا ہوتی، کیا للا ٹھمۃ المجتھدین ۔ توثابت ہواکہ وہ احکام جو خواہشات نفس کے سبب تراشے گئے وہ ہر گزاحکام الہی کے موافق نہ ہوں گے اور احکام الہیہ سے ان کی مخالفت لازم ہوگی ۔ چہاں چہ عدی بن حاتم کی حدیث جسے نیشا پوری نے معنی مذکور پر بہ طور دلیل پیش کیا ہے، اس مرعا پر شاہدعدل ہے۔ اس کا ترجمہ ہیہ ہے:

"عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عند پہلے نصرانی مذہب کے پیروکار تھے، رسول اللہ منگالیا کی خدمت میں حاضرہوئے جب کہ رسول اللہ منگالیا کی اسورہ براءة" تلاوت فرمارہ سے جے، جب آیت کریمہ:

﴿ اِللَّهُ مَن وَاللّٰهِ مَا وَرُهُ لِهُ لِمُهُمُ اَرْبَابًا مِن وُ دُونِ اللّٰهِ ﴾ (اسورہ براءة" تلاوت فرمارہ من حاتم نے عرض کیا: ہم نے تو ور الله عنگالیا کے الله تعالی نے حال کیا تھا اور راہوں کی بوجانہ کی تھی، تورسول اللہ منگالی کی خالفت اور خواہش نفس کا اتباع میں اسے حرام قرار دیتے تھے، پھر حال کیا تھا اور تمھارے عالم امر اللی کی خالفت اور خواہش نفس کا اتباع میں اسے حرام قرار دیتے تھے، پھر جاتے تھے اور اپنے علما کی اطاعت میں ان چیزوں کو حرام ہمجھتے تھے۔ اسی طرح حرام کو حلال جانتے تھے اواللہ تعالی کے امرونہی کو چھوڑ دیتا اور اس کے بر خلاف بندوں کے امرونہی کو تسلیم کرنا اور اس کی اسرائیل نے اپنی کو تعالی در انہوں کو معبود کسے بنایا تھا؟ تواضوں نے کہا کہ: اکثر ہوتا یہ تھا کہ بعض چیزوں کو اللہ تعالی نے اپنی کا تاب میں حلال ، یا حرام قرار دیا تھا، اور ان کے علما اس کے مخالف کہتے تھے، اور وہ بنی اسرائیل اللہ تعالی کے علم کو چھوڑ دیتے تھے، اور اپنے علما کے اقوال کو جوامرونہی اللی کے مخالف تھے، قبول اسرائیل اللہ تعالی کے علم کو چھوڑ دیتے تھے، اور اپنے علما کے اقوال کو جوامرونہی اللی کے مخالف تھے، قبول کر لیتے تھے، اور اپنے علم ای کے اقوال کو جوامرونہی اللی کے مخالف تھے، قبول کر لیتے تھے، اھر مع اُدنی تو ضبیح ".

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة التوبة: ٩، آيت: ٣١. ترجمه: انهول ني الإربول اور جو گيول كوالتد ك سواخدا بناليا ــ

اب محل غور ہے کہ ائمہ دین ہر گزا حکام الہیہ کے مخالف حکم نہیں فرماتے تھے، ورنہ وہ ائمہ ک دین اور بہترین صلحاہے مومنین کیوں کر ہوتے ؟ بلکہ وہ ان احکام الہیہ کو جن کی شارع کا جانب سے تفسیر و توضیح نہ ہوئی ہو، اور اخیں اظہار و بیان کی اجازت ہے، خلوص نیت کے ساتھ اپنی مہارت اور عقل و فہم کی روشنی میں جو عند الله معتبر ہے، بیان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ مجتهدین، احکام الہیہ کو بیان کرنے والے قرار پائے۔ وہ احکام بیان کرنے اور اسباب و شرائط جمع کرنے میں نیک نیتی کے ساتھ اپنی کوشش مکمل کرتے ہیں، اور شارع کی جانب سے انھیں اس کی اجازت ہے۔ اگر بالفرض بیان احکام میں ان سے خطابھی واقع ہو تو بھی ایک درجہ ثواب کی موجب ہے اور اگر خطا واقع نہ ہو تو دو درجہ اجر کی موجب ہے، کہا ورد فی الخبر الصحيح (). توان كے بيان كرده احكام كه انھول نے اپنے معتدبہ غلبه کن کے مطابق اللہ کے احکام کوخالصاً لوجہ اللہ و اعلاءً لکلمۃ اللہ و ترویجاً لدین اللہ تعالی بیان کیا ہے، اور ان کے بیان کردہ اکثر دلائل، بیانات اور نتیجہ خیز احکام، مجتہدین صحابہ و تابعین (جن کے حسن و خیر ہونے پر حدیث صحیح دال ہے(") کی آرا کے مطابق ہیں۔ اضیس علما سے یہود و نصاریٰ کے مثل امرونہی الہی کے مخالف قرار دیناسراسر بےعقلی اور حماقت جلی ہے ، ان کے مقلدین و متبعین جو در حقیقت احکام الہی کے متبع ہیں اور اکثر مقام پر صراحةً صحابہ کرام کے مقتدی ہیں ، جن کے حق میں رسول الله صَالَاتُیَامٌ نے فرمايا: (( أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ، بِأَيِّهِمِ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ، اه (٣) ))، اور بدايت يافته بين انھیں یہود و نصاریٰ کے گمراہ لوگوں کے مثل کھہرانا کتنا بڑا جرم اور کتنی فخش غلطی ہے! نعو ذ بالله سبحانه من هذه الغواية والضلالة.

<sup>(</sup>۱) و نصه: "عن عبد الله بن عمرو، و أبي هريرة، قالا: قال رسول الله على إذا حكم الحاكم فاجتهد و أخطأ فله أجر واحد." مشكاة المصابيح، كتاب الإمارة، باب: العمل في القضاء والخوف منه، ص: ٣٢٤، مجلس البركات جامعه اشر فيه مبارك پور اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>۲) و نصه: (خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ) اتحاف الخيرة المهرة، ج: ۷، ص: ۱۲۰. حديث: ۱۹۹۶/ تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني، ج: ٤، ص: ۲۰۲. حديث: ۲۱۳۰/ أسنى المطالب، ج: ١، ص: ۱۳۲. حديث: ۲۲۸.

<sup>(</sup>٣) مشكاة المصابيح، كتاب الفتن، باب: مناقب الصحابة، الفصل الأول، ص:٥٥٣، ممكاة المبركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گره.

# فقہاے مقلدین کے بارے میں امام رازی کے قول کی تحقیق

اورصاحبِ"تفسیرنیتالوری" نے اس جگہ امام رازی کا جو قول نقل کیا ہے پھر اسے ردکیا ہے، اور مولفِ معیار نے مغالطہ دئی کے لیےصاحبِ نیتالوری کا وہ رد نقل نہ کیا، اور صرف امام رازی کے قول پر اکتفاکیا، اس کا حال سنو!

امام رازی فرماتے ہیں کہ: میں نے فقہا ہے مقلدین کی ایک جماعت دیجی اور ان کے سامنے کچھ مسائل کے سلسلے میں قرآن کی بہت سی آیتیں پڑھیں، جن کا ظاہر مضمون ان مسائل سے متعلق ان حضرات کے مذہب کے خالف تھا، توانھوں نے نہ ان آیات کو قبول کیا اور نہ ان کی طرف توجہ کی ۔ میری طرف تعجب سے دیکھتے تھے؛ کہ ان خالم مضمون پر عمل کیسے ہوسکے گاجب کہ ہمارے ائمہ کا مذہب ان کے مخالف ہے۔اھ تر جمته .

تفسیر نیشانوری میں امام رازی کا مذکورہ قول آیت کریمہ: ﴿إِنَّ حَذُوٓ ا اَحْبَارَ هُمْ۔۔ الآیة () ﴿ کَ تَفسیر کے تحت نقل کیااور راقم الحروف نے آیت مذکورہ کے تحت "تفسیر کبیر" میں بیہ قول نہ پایا۔ شایدامام رازی کو بیہ دھوکا ہواکہ انھوں نے آیت کے ظاہر معنی کواپنے مذہب ائمہ کے سموت کو یہود و نصاری کے فعل کے مثل سمجھا ؛ اس لیے کہ اول: تو علی کے برخلاف قبول کرنے سے مقلدین فقہا کے سکوت کو یہود و نصاری کے فعل کے مثل سمجھا ؛ اس لیے کہ اول: تو علی سے یہود و نصاری ان کی نیت نیک نہ ہوتی تھی علی ہے یہ اور اس گڑھنے میں ان کی نیت نیک نہ ہوتی تھی بلکہ حب مال وجاہ کے لیے بیرامور انجام دیتے تھے۔

دوسرے: بیرکہ ان کوماننے واکے اس حیثیت سے ان کا اتباع اور تعظیم نہیں کرتے تھے کہ بیر لوگ امر الٰہی کو بیان کرنے والے ہیں اور حضرت حق سجانہ نے ان کا اتباع، واجب کی ہے، بلکہ اپنی خواہش نفس اور مروجہ رسم کی مطابقت کے سبب ان کی تعظیم اور اتباع میں کمربستہ تھے، چنال چہ عدی بن حاتم کی حدیث کے مضمون سے سابقاً س کا بیان ہو چچا۔ اور فقہا اور ان کے مقلدین میں بیرتمام امور مفقود ہیں، فأین ہذا من ذاك؟

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة التوبة: ٩، آيت: ٣١.

بلکہ مقلدین فقہاکا سکوت و تعجب اور آیت کے ظاہر معنیٰ کو قبول نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ امام رازی پراپنے ائمہ دین کے مثل کمال فہم واجتہا داور کتاب اللہ کے معانی کے ادراک پراعتقاد نہیں رکھتے تھے، اور بطور حسن ظن یہ سمجھتے تھے کہ جس طور پر ہمارے ائمہ ان آیات کے معانی سمجھتے ہیں اور نسخ و تعارض وغیرہ سمجھ کر ان کی تاویلیں کرتے ہیں، امام رازی اخیس ایسانہیں سمجھتے، توہم لوگ محض امام رازی کے کہنے سے اپنے مجہدین کاوہ فد ہب مختار کیوں کر چھوڑ دیں جسے انھوں نے آیت فد کورہ کی تاویل وغیرہ کا لحاظ کر کے بیان کیا ہم جہدین کاوہ فد ہب مختار کیوں کر چھوڑ دیں جسے انھوں نے آیت فد کورہ کی تاویل وغیرہ کا لحاظ کر کے بیان کیا ہے۔ چناں چہ صاحبِ "تفسیر نیٹالوری" نے بھی امام رازی کے قول کا یہی جواب دیا ہے، اور امام رازی کا کلام نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے:

"قلت: و لعلّهم توقفوا لحسن ظنهم بالسلف؛ لأنهم ربما وقفوا من تلك الآي على ما لم يقف عليه الخلف" اه(١).

تواس تقدیر پر - نعو ذبالله منها - وه مقلدین فقها، مشرک کیول کر ہول گے؟ اور ان کامجہدین کا اتباع کرنا یہود و نصاری کے مثل کیسے ہوگا؟ ماہرین علوم دینیہ پر خوب واضح ہے کہ کسی امام کاکوئی مذہب ایسانہیں ہے کہ اس کے جملہ احکام ہر آیت اور ہر حدیث کے ظاہر معنی کے موافق ہول - لہذا جو حکم کسی آیت یا حدیث کے معنی ظاہر ک کے خالف ہواس مذہب والداس کے معنی ظاہر کو کے خالف ہواس مذہب والداس کے معنی ظاہر کو قبول نہ کرے، تو تمھاری فرض کردہ تقدیر پر مشرک ہوجائے گا! اس لحاظ سے توکسی مذہب والداکوئی مسلمان باقی ہی نہ قبول نہ کرے، تو تمھاری فرض کردہ تقدیر پر مشرک ہوجائے گا! اس لحاظ سے توکسی مذہب والد کوئی مسلمان باقی ہی نہ دہے گا۔ سب مشرک اور بے دین ہوجائیں گے! نعو ذبالله من هذہ الحفوات.

اور اگر قبول کرے گا تو ذاہب مختلفہ مخالفہ کے ساتھ مذاق بن جائے گا۔ و ما هذا إلا محو آثار المدین، و محق رسوم الیقین. مثلاً ہم اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے کہ حضرت علی اور فاطمہ بلکہ جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین مجتهدین عدول، ثقات اور متقی سے، اب مثلاً خوارج کہتے ہیں کہ: حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنه کی بیعت نه علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنه کی بیعت نہ کی اور حضرت فاطمہ نے اسی حال میں انتقال فرمایا، اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد بیعت کی اور حضرت فاطمہ نے اسی حال میں انتقال فرمایا، اور حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد بیعت کرلی، کے اهو مصرح فی کتب التو اریخ، و بعضها فی "صحیح البخاری" و غیرہ. تو – نعو ذ باللہ منها – اس تخلف (\*) سے دونوں صاحب فاس ہوگئے۔

<sup>(</sup>۱) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپوري على هامش تفسير الطبري، ج: ۱۰، ص: ۷۷، المطبعة الميمنية، مصر. / ترجمه: شايد انهول نے اسلاف سے حسن ظن کے سبب توقف کيا، کيول که ان آيات سے جس طور پر اسلاف واقف ہوئے، اخلاف واقف نہ ہوسکے۔

<sup>(</sup>٢) شخلف: بيحييره جانا ـ

# أمراكي اطاعت كاوجوب كب تك ہے؟

قال البيضاوي في "تفسيره":

"يريد بهم أمراء المسلمين في عهد رسول الله عليه، و بعده، و يندرج فيهم الخلفاء، والقضاة، و أمراء السرية، أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل؛ تنبيها على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق. و قيل: علماء الشرع" اه(٢٠).

اہل سنت و جماعت نے اس کے جواب میں مثلاً میہ کہا کہ: "امراکی اطاعت کا وجوب اس وقت تک ہے جب تک وہ حق پر ہوں، کہا ھو ظاھر من کلام البیضاوي، و قد ورد في الحدیث الصحیح: (( إِنَّمَّا الطَّاعَةُ فِيْ مَعْرُوْفِ (٣)) اور حضرت علی و حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجہد تھے۔ توان کا فہم واجتہاد میں بیعت نہ کرنے کے وقت تک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے امر ظافت کا قیام، ان کے مشورہ و تجویز کے بغیر ہاوجود کے کہ وہ اہل بیت نبوت سے ہیں، اور باغ فدک بہ طور میراث آئیس نہ دینا خلاف شرع و معروف تھا، گوان کا اجتہاد حق کے مطابق نہ ہو، و المجتهد پخطیء میراث آئیس نہ دینا خلاف شرع و معروف تھا، گوان کا اجتہاد حق کے مطابق نہ ہو، و المجتهد پخطیء کے مطابق تارک معروف تھے، انھوں نے بیعت میں دیر کی ۔ لہذا آیت کریمہ: ﴿ اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَ اَوْلِی الْاً مَوْ مِنْ کُمْ ہُ مِلْق نہ رہی بلکہ امراکے حق پر ہونے کے ساتھ مقید ہوئی۔ اب امام رازی کی تقدیر پران تمام اہل سنت پر جوا پنے مذہ ہب کے مطابق آیت کریمہ کے معانی کی تاویل و توضیح کرتے رازی کی تقدیر پران تمام اہل سنت پر جوا پنے مذہ ہب کے مطابق آیت کریمہ کے معانی کی تاویل و توضیح کرتے ہوئی کی تاویل و توضیح کرتے کہ ساتھ مقید ہوئی کہ دیا تا کہ معروف کے ساتھ مقید ہوئی کا دیا کہ دیا ہوئی کی تاویل و توضیح کرتے کی ساتھ مقید ہوئی کیا دیا کہ دیا ہوئی کیا ہوئی کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا

<sup>(</sup>۱) القرآن، سورة النسآء: ٤ آیت: ٥٩. ترجمه: اے ایمان والوحکم مانوالله کا اور حکم مانورسول کا، اور ان کا جوتم میں حکومت والے ہیں، پھراگرتم میں کی بات کا جھگڑا اٹھے تواسے الله اور رسول کے حضور جوع کرواگراللہ وقیامت پرایمان رکھتے ہو۔

<sup>(</sup>۲) تفسیر بیضاوی، سورۃ النساء، زیت آیت: ﴿اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَاَطِیۡعُوا الرَّسُوّلَ وَ اُولِی الْاَمْرِ مِنْکُمٌ ﴾ ترجمہ: اولو الامرے مراد رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ ﴾ ترجمہ: اولو الامرے مراد رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ كے زمانے اور آپ كے زمانے كے بعد كے امراے مسلمین ہیں، جن میں خلفاے اسلام، قضاۃ اور فوجی قائدین داخل ہیں، انھیں عدل وانصاف كا تكم دیئے كے بعدلوگوں كوان كے اتباع كا تكم دیا گیا، جواس بات پر تنجم کہ ان كی اطاعت اسى وقت تک واجب ہے، جب تک وہ حق پر قائم رہیں۔ اور كہا گیا ہے كہ اس سے علماے شرع مراد ہیں۔

<sup>(</sup>٣) ترجمه: حبيها كيريضاوى كے كلام سے ظاہر ہے، اور حدیث سيح ميں ہے كه: اطاعت نیكى كے كام ميں ہے۔

<sup>(</sup>٤) ترجمہ: مذہب صحیح کے مطابق مجتهد سے خطاو درستی دونوں واقع ہوتی ہے۔

ہیں،اور محض آیت کریمہ کے سننے سے خارجی نہیں ہوجاتے، مشرک بن جانے کا حکم کیاجائے گا؟اوراسی طرح جولوگ کسی طور پر آیت کریمہ کی تاویل نہیں کرسکتے، اور خوارج کا کلام سن کریہ کہتے ہیں کہ ہم کو آیت کا معنی معلوم نہیں لیکن ہم تمحمارے کہنے سے اپنا فہ ہب نہ چھوڑیں گے، وہ بھی مشرک ہوجائیں گے؟ بڑی عجیب بات ہے اگر آیت کی تاویل کریں تومشرک ہوجائیں اور اگر نہ کریں توخارجی بن جائیں،اور خود امام رازی جو اہل عقائد کے پیشواہیں،اولاً اس حکم میں واخل ہول گے،اوران کے بعد مولف معیاراس حکم میں واخل ہوگا جو اس بات میں ان کا پیروکار ہے۔و ھکذا فی مسائل کثیرة من الأصول والفروع، و لا یخفی شناعته علی من له أدنی مسکة فی العلم والدین، و یعد فی جماعة المسلمین (۱).

اس كے پیش نظرامام "قرطبى" نے آیت كريمہ: ﴿ وَ إِذَا قِیْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَاۤ اَنْزَلَ اللهُ قَالُو ا بَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ اَللهُ قَالُو ا بَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ اَللهُ قَالُو ا بَلُ نَتَّبِعُ مَاۤ اَلْفَیْنَا عَلَیْهِ ابْبَاۤ ءَنَا ( ) ﴾ كی تفسیر میں مقلدین مجتهدین كو آیت كريمہ: ﴿ إِنَّخَذُ وَٓ ا اَحْبَارَهُمْ وَ رُهُ لِلنَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ﴾ الآیة ( ) کی تفسیر میں مقلدین مجتهدین كو آیت كريمہ: ﴿ إِنَّخَذُ وَ اللهِ ﴾ الآیة ( ) کی تفسیر میں مقلدین مجتهدین كو آیت كريمه: ﴿ إِنَّا خَذُ وَ اللهِ ﴾ الله عنالا ہے اور احتول كی نگاہ سے حماقت وخفا كا پردہ اٹھایا ہے، حیث قال:

"إن التقليد المذموم هو أخذ قول أهل الزيغ والبطلان بلا دليل و تمسك، ليس تمسكهم فيه إلا قولهم: ﴿إِنَّا وَجَدُ نَاۤ ابَاۤ ءَ نَا عَلَى اُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى الْرهِم ليس تمسكهم فيه إلا قولهم: ﴿إِنَّا وَجَدُ نَاۤ ابَاۤ ءَ نَا عَلَى اُمَّةٍ وَّ إِنَّا عَلَى الْرهِافض مُّهُ تَدُونَ ﴾ [الزخرف:٢٢]، و هم كاليهود والنصارى والفرق الضالة من الروافض والخوارج، فمن قلدهم كان مثلهم في الضلالة. و أما اتباع أهل الحق والتقليد لهم فهو أصل من أصول الدين، و عصمة من عصم المسلمين، يلتجئ إليه المقصر عن درك النظر". اه محصول كلامه، منقو لا في رسالة العلي القاري (").

<sup>(</sup>۱) ترجمہ:اورایسے ہی اصول و فروع کے بہت سے مسائل میں بھی بیے خرافی لازم آئے گی،اوراس کی قباحت ہراس شخف پرظاہر ہے، جسے علم ودین سے کچھ تعلق ہے،اوراس کاشار جماعت مسلمین سے ہو تا ہے۔

<sup>(</sup>۲) القرآن، سورة البقرة: ۲، آیت: ۱۷۰. ترجمه: اور جب ان سے کہاجائے اللہ کے اتارے پر چلو، توکہیں بلکہ ہم تواس پر چلیں گے جس پراپنے باپ داداکو پایاکیا۔

 <sup>(</sup>٣) القرآن، سورة التوبة: ٩، آيت: ٣١. ترجمه: انهول ني اپني پادر يول اور جوگيول كواللد ك سواخدا بناليا ــ

<sup>(</sup>٤) ترجمہ: بے شک تقلید مذموم، دلیل و تمسک کے بغیر اہل باطل اور حق سے منحرف لوگوں کا قول اختیار کرنا ہے ، اس سلسلے میں ان کی دلیل اِنّا وَ جَدْ نَآ۔ . . إلى ہے ۔ اور وہ یبود و نصار کی اور روافض و خوارج جیسے گمراہ فرقے ہیں، توجس نے ان کی تقلید کی ، وہ گمراہی میں آخیس کے مثل ہوگا۔ رہا اہل حق کا اتباع اور ان کی تقلید تووہ دین کے اصول میں سے ایک اصل اور مسلمانوں کی عصمتوں میں سے ایک عصمت ہے ، کہ اصول میں نظر سے قاصر (غیر جہد) اس کی پناہ لیتا ہے۔

اس تحقیق و تنقیح سے واضح ہو گیا کہ ائمہ مجتہدین کے مقلدین آیت مذکورہ کے تھم میں داخل نہیں اور ان احتقوں کازعم فاسد باطل ہو گیا، جو جماعت صلحات مومنین اور فقہا ہے دین کواپنے تراشیدہ خیالات کے ذریعہ مشرک اور یہود و نصار کی کے مثل بناتے ہیں، اور نیزیہ امر بھی ظاہر ہو گیا کہ مجتہدین دین کی تقلید در حقیقت قرآن شریف اور حدیث نبوی کا اتباع ہے، ہر گزاس کے مخالف نہیں، اس پر عمل کرنے والوں کواس کا تھم دیا گیاہے، اخیس اس پر اجر دیا جائے گا۔ اور جب تک آخیس رتبہ اجتہاد اور تنقید ادلّہ واحکام نہ حاصل ہوان کے لیے ائمہ مجتہدین کے احکام اجتہادیہ کوحدیث و آیت کے ظاہر معنی کی مخالفت کے ظہور کے سبب چھوڑ دینا اصلاً جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔

### شاہ ولی الله اور شاہ عبد العزیز کے اقوال کاجواب

اور شاہ ولی اللّہ مرحوم "عقد الجید" اور حجۃ اللّہ البالغہ" میں جوبیہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہیہے:
"جوشخص عامی ہواور فقہا میں سے کسی شخصِ معین کی تقلید کرے اور بیہ سمجھے کہ اس فقیہ سے خطا ہوہی نہیں سکتی اور جو پچھ اس مجتہدنے کہا ہے، قطعًا یہی حق ہے اور اس کے دل میں بیہ بات ساگئ کہ ہرگزاس کی تقلید کو تزک نہیں کرے گا اگر چہ اس کے مخالف دلیل شرعی ظاہر ہو، تووہ شخص حدیث عدی بن حاتم کے بیان کے مطابق اس آیت مذکورہ کے حکم میں داخل ہے "اھ مختصہ اً (۱).

<sup>(</sup>١) عقد الجيد، باب: تأكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة، ص: ٣٩. المكتبة الحقيقة، استنبول، تركى.

یہ کلام بھی امام رازی کے کلام کی طرح مولف معیار کے لیے نافع نہیں، اور اگر اس پر محمول نہ کیا جائے کہ جس وقت عامی معرفت ِ دلیل کے لائق ہوااور استعداد تام وقہم کامل کے سبب کتاب وسنت سے اس پر ادلہ احکام واضح ہونے لگے، اگر چہ بعض مسائل ہی میں ہواور وہ شخص شرائط اجتہاد اور معرفت دلائل کا جامع ہوگیا توجس مسکلے میں اس کا اجتہاد مکمل ہوا اور اس کو حکم معلوم ہوگیا پھر اس نے بہ نظرِ تعصب اور کسی کی تقلید کے سبب اس شری واضح دلیل پرعمل نہ کیا تووہ شخص اس آیت کے حکم میں داخل ہے، توفی نفسہ یہ کلام سیح کہی نہیں، اور شخیق فدکور کے مخالف ہے، کہا لا پحفی نے.

اور مولانا جناب شاہ عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کی تقلیدا پنے اوپر لازم سمجھ لے ، اور ہاجود مخالف معلوم موجانے اس کے کے ،ساتھ تھم خدا کے اس کا اتباع نہ چھوڑے تواس نے بحکم آیت: ﴿إِنَّحَدُ وَا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُ لِنَكُمْ أرْبَابًا مِنْ دُون اللهِ ﴾ ك ، خداكا شرك تهرايا ، حيال حيد في العزيز تحت آيت : ﴿ فَلَا تَجْعَلُوا اللهِ أندادًا وَ أنتُهُم تَعَلَّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧] ك فرمات بين: درين جابايد وانست حيّال جد عبادت غير خدامطلقات رك وكفر است اطاعت غیراو تعالیٰ نیزیه استقلال کفراست. و معنی اطاعت غیربالاستقلال آل ست که اورامبلغ احكام نه دانسسته ربقه تقليداو در گرون اند از دو تقليد اورالازم شارد، وباوجو د ظهور مخالفت يحكم اوباتهم او تعالى وست از اتباع او برند وارد واي بم نوع ست از اتخاذ انداد كه در آيد كريمد: ﴿إِنَّ خَذُو الم احْبَارَهُم وَرُهْ لِمَنْهُمْ أَرْبَابًا مِنْ تُوْنِ اللَّهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١] تكوبسشس آل فسنسرموده اند، انتخيأ\_ اور مولانااسائيل صاحب وبلوى في بوجربه ط، شرك بونالي تقليد كابدليل آيت: ﴿ إِتَّخَذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْلِنَهُمْ ﴾ الآية. اور بدلیل حدیث نبوی کے ، جو کہ ترقدی نے عدی بن حاتم سے نقل کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے چوٹ کرنے جناب مولف کی، مولوی اساعیل صاحب پر ۔ توسنوکه مولانا اساعیل تنویر العینین میں فرماتے ہیں: و لیت شعری! کیف يجوزُ التزام تقليد شخص معين مع تمكن الرجوع إلى الروايات المنقولة عن النبي عليه، الصريحة الدالة على خلاف قول الإمام المقلد فإن لم يترك قول إمامه ففيه شائبة من الشرك؛ لما يدل عليه حديث الترمذي، عن عدي بن حاتم، أنه سئل رسول الله على عن قوله: ﴿ إِنَّخَذُ وَا آحْبَارُهُمْ وَرُهُ لِمَا هُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللهِ ﴾، فقال: إنكم حللتم ما أحلوا و حرمتم ما حرموا. و ليس المراد بَالْتَقْلَيْد، التَقْلَيْد فَي العَقَائِد عَلى ما ينطَّق به لفظ حللتم و حرَّمتم، فإن التحليل والتحريم إنما يستعملان في الأفعال، ليس المراد به التقليد مطلقا، و إلا لزم تكليف كل عامي بالاجتهاد، و ليس المراد به رد النصوص و إنكارها في مقابلة قول أثمتَهم، و إلا لم يكونوا نصارئ، بل المراد هو تاويل الدلائل الشرعية إلى قول أثمتهم، فعلم من هذا أنَّ اتباع شخص معين بحيث يتمسك بقوله و إن ثبت على خلافه دلائل من السنة والكتاب يأول إلى قوله شوب من النصرانية، و حظ من الشرك. و العَجب من القوم! لا يخافون من مثل هذا الاتباع بل يخيفون تاركه، فمّا أحق هذه الآيةً في جوابهم، و كيف أخاف ما اشركتم و لا تخافون: ﴿إِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه عَلَيْكُمْ سُلَطْنًا \* فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ آحَقُّ بِالْاَمْنَ وَإِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٨١]، فتدبر و أنصف، و لا تكن من الممترين. و نعوذ بالله أن نكون من المتعصبين، اهد. اور قاضي ثناء الله نے بھی اسی تقليد کو شرک کہا ہے، اور اثبات اسكاآيت: ﴿ قُلْ يَاهُلَ الْكِتْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيًّا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ [آل عمران: ٢٤] - ور آيت: ﴿ إِتَّخَذُ وَا أَحْبَارَهُمْ ﴾ اللآية، سے ۔ اور حدیث عدی بن حاتم سے کیا ہے۔ (معیار الحق)

اس بیان سے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام [باید دانست چپناں چپہ عبادت غیر خدا مطلقات رکے واضح ہوگیا۔

اس لیے کہ **اولا ً: توجم تہدین کے واسطے مقلدین کی اطاعت بالاستقلال کہاں ہے؟ وہ توجم تہدین کواحکام** الہیہ کامبلغ اور مبین <sup>(۱) سمجھ</sup> کران کی اطاعت کرتے ہیں۔

ثانیا: یہ کہ جب کسی مجتهد کے حکم اجتهادی کے برخلاف کلام اللی اور سنت نبوی سے دلیل اُس طور پر ظاہر ہوتی ہے جو اہل شرع کے نزدیک معتبر ہے اور اس طرح دلیل کاظہور اسی پر ہوتا ہے جو مجتهد ہوگیا ہو، تو اس وقت تقلید کو کبھی لازم نہیں جانتے اور ظہور دلیل پرعمل کو واجب سمجھتے ہیں۔اسی طرح مولوی اساعیل دہلوی کے کلام منقول کا جواب ظاہر ہوگیا اور اس کی تاویل واضح ہوگئی۔

#### مجتهدين سے خطا کاامکان ہے

اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مقلدین اہل سنت یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہمارے جمجہد سے خطاکا امکان نہیں یاان سے خطاکا وقوع نہیں توشیخ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور مولوی اساعیل کے قول کی بنا پراس آیت کریمہ کے عکم میں وہ کسے داخل ہوں گے؟ بلکہ مقلدین اہل سنت تویہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اجتہاد میں جمجہد سے بھی خطاہوتی ہے اور بھی اصابت، لیکن ان کے مقلدین پر خطاواقع ہونے کی صورت میں بھی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ جمجہدین کے لیے بھی حالت خطامیں ایک درجہ ثواب ہے، اور اس میں شرک کی کیابات ہے کہ وہ مقلد جسے استنباط احکام کی فہم ولیافت اور معرفت ادلہ کماحقہ حاصل نہیں اس نے کسی امام جمجہد کو کمال فہم اجتہادی کا جامع اور عدالت و تقویٰ کے ساتھ متصف جمچھ کر، احکام اللہ کا بیان کرنے والامان کر اس کی اتباع کیا اور اس کے باب اور عدالت و تقویٰ کے ساتھ متصف جمچھ کر، احکام اللہ کا بیان کرنے والامان کر اس کی اتباع کیا اور اس کے باب میں مسائل اجتہادیہ کے فہم واستخراج میں بیشخص حسن طن رکھتا ہے کہ غالبًا ان کی سمجھ درست ہے، اور جب میں مسائل اجتہادیہ کے لائق نہیں تو آیات واحادیث کے ظاہر معانی کے تقاضے سے ناشخ منسوخ، معارض، صحیح، کماحقہ دلائل سمجھنے کے لائق نہیں تو آیات واحادیث کے ظاہر معانی کے تقاضے سے ناشخ منسوخ، معارض، صحیح، کماحقہ دلائل سمجھنے کے لائق نہیں تو آیات واحادیث کے ظاہر معانی کے تقاضے سے ناشخ منسوخ، معارض، صحیح، کماحقہ دلائل سمجھنے کے لائق نہیں تو آیات واحادیث کے ظاہر معانی کے تقاضے سے ناشخ منسوخ، معارض، صحیح،

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: جانناچاہیے کہ جس طرح غیر خداکی عبادت مطلقاً کفروشرک ہے، ایسے ہی بالاستقلال غیر خداکی اطاعت بھی کفرہے،

اور غیر خداکی بالاستقلال اطاعت کامعنی ہیہ ہے کہ اسے احکام کامبلغ جان کراس کی اندھی تقلید کا پٹے اپنی گردن میں ڈال لے،

اور اس کی تقلید کولاز مسمجھے، اور اللہ تعالی کے علم کے ساتھ اس کے علم کی مخالفت ظاہر ہونے کے باوجو داس کی پیروی سے

بازنہ آئے۔ یہ بھی بتول کو معبود بنانے کی ایک قسم ہے، جس کی آیت کریمہ: إِنَّخَذُو ٓ الحَبُارَ هُمْ میں مذمت آئی ہے۔

مین: بیان کرنے والا، واضح کرنے والا۔

حسن، ضعیف، ظاہر، نص، مجمل اور مفسر وغیرہ کی معرفت تامہ کے بغیر (کہ یہ امور قوت تامہ اجتہادیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتے) ان کا اتباع و تقلید کیوں کر چھوڑوں؟ اور اگر حصول لیاقت اور فہم دلائل کے ملکہ کی شرط کے ساتھ مجھے کوئی چچے حدیث یا کوئی دلیل اپنے مذہب کے مخالف ملے گی تواس وقت میں اپنے امام کا مذہب چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ اس وقت مجھے رتبہ اجتہاد حاصل ہو گا اور حصول اجتہاد کی صورت میں تقلید کی ضرورت نہیں، تواس صورت میں یہ مقلد ہر گر مشرک نہ ہوگا۔ انصاف پسند حضرات کو غور کرنا چاہیے کہ مقلدین اہل سنت وجماعت کا حال یہی ہے۔ توا کا برمذ کورین کے کلام سے ایسے شخص کا مشرک بن جانا ہر گر ثابت نہ ہوا۔

ولم يظهر له ناسخ و كان فتوى أبي حنيفة مثلاً خلافه، و قد ذهب على وفق الحديث أحد من الأثمة الأربعة، يجب عليه اتباع الحديث الثابت، و لا يمنعه الجمود على مذهبه من ذلك؛ لئلا يلزم نے، اور صوفیہ اور محدثین نے اس تقلید کو گمراہی اور باعث غضب الٰہی قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی آیت قرآنی، یا کوئی حدیث، یا قول کسی صحالی کا، میرے قول کے مخالف تم کومعلوم ہو تومیرے قول کو چھوڑ دو، بینی میری تقلید مت كرور چنال چدام زندوليي في روضة العلمامين بروايت صاحب بدايد كرامام الوحنيفس نقل كيا ب: إنه، يعني أبا حنيفة سئل إذا قلت قولا و كتاب الله يخالفه، قال: اتركوا قولي بكتاب الله، فقيل: إذا كان تُحبر الرسول عليه يخالفه، قال: اتركوا قولي بخبر الرسول، فقيل: إذا كان قول الصحابة يخالفه، قال: اتركوا قولي بقول الصحابة، اهد اورمرخل مين بيرقى، عبدالله بن مبارك سے نقل كرتے يين قال (يعني عبدالله بن المبارك): سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي عليه فعلى الرأس والعين، و إذا جاء عن أصحاب النبي ﷺ نختار قولهم، و إذا جاء من التابعين زاحمناهم، اه. كذا في التفسير المظهري. الممالك فرمات ہیں کہ کوئی مختص ایسانہیں کہ اپنے قول سے ماخوذ نہ ہواور وہ کلام اس کا اس پر مردود نہ ہوسواے رسول الله مَثَاثَيْتُمُ كے ليتن قول غير سي كاردكر دينا چاہيے - چنال چه بواقيت والجواہر مين شيخ عبدالوہاب شعراني فرماتے بين: و كان الإمام مالك يقول: ما من أحد إلا ماخوذ من كلامه و مردود عليه هو، إلا رسول الله عليه اله. الم شأفى فرات ہیں کہ جب تم کو حدیث مخالف میرے مذہب کے معلوم ہو تواس حدیث ہی کو میرا مذہب بھینالیخی میرا مذہب اول چھوڑ وينا حيّال حي لين نهاييش امام الحرثان فرمات إلى: إنه (يعني الشافعي) قال: إذا بلغكم خبر صحيح يخالف مذهبي فاتبعوه، و اعلموا أنه مذهبي. نقله مولانا الشاه ولي الله في عقد الجيد. ثم قال: و قد صح منصوصًا أنه قال: إذا بلغكم عني مُذهب، و صح عندكم خبر على مخالفته، فاعلموا أن مذهبي موجب الخبر، اھ. امام احمد بن محمد بن حنبل فرماتے تھے كمكى كاكلام رسول الله مَا لَيْتُوَاكِ كلام كے معارض نہيں ہوسکتا۔ یعنی حدیث کے مقابل کسی کا قول پیش نہ کرنا چاہیے۔ چناں چہ اواقیت والجواہر میں شعرانی فرماتے ہیں: و کان الإمام أحمد يقول: ليس لأحد مع الله و رسوله كلام، لا تقلدني، و لا تقلدن مالكا، ولا الأوزاعي، و لا النخعي، و لا غيرهم. و خذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة، اه. (معيار الحق)

اس بیان سے صاحبِ"تفسیر مظہری" کے اِس کلام کی توجیہ بھی واضح ہوگئی،ان کے کلام کا ترجمہ ہیہے:
"جب رسول الله مَنَّ اللّٰهِ مِنَّ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

اس لیے کہ جب مقلد پر علی وجہ الکمال کوئی دلیل واضح ہوجائے تواس خاص بحث میں وہ مقلد نہ رہے گا۔ تواس حال میں اس پروجوبِ تقلید کا حکم کون کرتاہے ؟ اور امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالی سے نقل کر دہ کلام کا حال بھی یہی ہے کہ بیسب روایات اس شخص کے حق میں ہیں جو شریعت مطہرہ کے اعتبار واعتداد کے مطابق دلیلوں کو پہچانے والا ہواور آیات واحادیث سے احکام پہچان کر ذکال سکے، کہا نقلنا سابقا عن السمھو دی ناقلا عن الصید لانی، و سیجیء أزید منه عن قریب.

خير الحدثين طبي، شرح مشكاة من ال حديث كى: ألا! إني أو تيت القرآن، و مثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، و ما وجدتم فيه من حرام فحرموه... إلى آخر ما رواه أبو داؤد [رقم: ٤٠٠٤] والدارمي عن المقدام بن معدي كرب، عن النبي ﷺ. شرح من فرات بين كه: ال حديث من برى جمركي اور خفل هم جوكه پيدا به وكي هم خضب عظيم سه الاستخف پر جوحديث كورك كرب، النظر سه كه قرآن بهم كوكافي م، اب حديث كي مجموعات نهين، پهركيا حال مها المختف پر جوحديث كورك كرب، النظر سه كه قرآن بهم كوكافي م، اب حديث كي مجموعات نهين، پهركيا حال مها المختف كا جوكه حديث كواني في هذا المحديث و تفريع ينشأ من غضب عظيم على من ترك السنة، و ما عمل بالحديث؛ استغناء عنها بالكتاب، فكيف توييخ و تفريع ينشأ من غضب عظيم على من ترك السنة، و ما عمل بالحديث؛ استغناء عنها بالكتاب، فكيف بهن رجح الرآي على الحديث، و إذا سمع حديثا من الأحاديث الصحيحة، قال: لا عليّ أن أعمل بها، فإن لي مذهبا اتبعه، اهد. (معيار الحق)

اور صديث: ﴿ أَلَا! إِنِّي أَوْتِيْتُ الْقُرْآنَ وَ مِثْلَهُ مَعَهُ...إلى الله الله على كاير كلام، جس كا

#### ترجمہ ہیہے:

"'اس حدیث میں زجرہ تو پینے ہے ، جواس شخص پر غضب عظیم کے سبب پیدا ہوئی ہے جس نے سنت کو سزک کر دیا ، اور حدیث پر عمل نہ کیا اور کہا کہ مجھے کتاب اللہ کافی ہے ، تواس شخص کا حال کیا ہے جس نے اپنی رائے ہے مقابل حدیث ترک کردی ، اور جب اس نے حدیث سنی توکہا: میں اس پر عمل نہیں کرتا ، میرا مذہب ہے ، میں اس کا اتباع کرتا ہوں ، انہتی " مام ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین کے حق میں مضر نہیں ؛ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین کے حق میں مضر نہیں ؛ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے مقلدین کے حق میں مضر نہیں ؛ اس لیے کہ طبی کے کلام کو نقل کرنے کے بعد مذکور ہے :

"في تكرير كلمة التنبيه توبيخ و تفزيع نشأ من غضب عظيم على ترك السنة والعمل بالحديث استغناءً بالكتاب، فكيف بمن رجح الرأي على الحديث، كذا ذكر الطيبي. و لذا رجح الإمام الأعظم الحديث، و لو ضعيفا، على الرأي ولوقويا" اه(١).

# مقلدین کا پنے امام کے مخالف، ظاہر حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ

اور بیہ جومقلدین اس حدیث کے ظاہر پرعمل نہیں کرتے جومذہب امام کے مخالف ہواور اپنامذہب نہیں چھوڑتے، تواس لیے نہیں کہ حدیث پر راے کو ترجیج دیتے ہیں۔ حاشا و کلا! بلکہ اس لیے کہ یہ حدیث ہمارے ائمہ کو پہنچی ہے اور انھوں نے اس کی تاویل اور کسنج وغیرہ مجھ کر حکم مذکور تجویز فرمایا ہے ، اور ہمارے اندر مجہدین کے مثل ماخذاحکام کی معرفت کی لیافت نہیں ہے، تولیافت تامہ کے بغیر ہم کیوں کر حدیث پرعمل کریں؟اگریہ حدیث امام تک نہ بہنجی ہوتی توممکن تھاکہ ہم دوسرے مجتہد کے موافق ظاہر حدیث کا اتباع کر لیتے۔ اور بیر کمان بالکل فاسد ہے کہ ممکن ہے کہ بیر حدیث امام تک نہ پہنچی ہو۔اس لیے کہ اجتہاد مطلق کے لي جمله احاديث احكام كايني ناشرط ب، كما ذكر في عامة كتب الأصول وغيره.

قال الشيخ ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في "عقد الجيد":

"و شرطه (أي: شرط الاجتهاد المطلق) أنه لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، و مواقع الإجماع، و شرائط القياس، وكيفية النظر، و علم العربية والناسخ والمنسوخ و حال الرواة" اه(٢٠).

البتہ حدیثِ مذکور میں ان خوارج اور اصحاب ظواہر کار دہے جھوں نے صرف معانیِ قرآن کے ظاہر پراکتفاکیا ہے اور حدیث جوقرآن اور احکام الہید کابیان ہے،اسے چھوڑ دیا ہے، کہا قال الخطابی:

ذكره ردا على ما ذهب إليه الخوارج و أصحاب الظواهر؛ فإنهم تعلقوا بظواهر القرآن، و تركوا السنة التي سميت بيان القرآن، فتحيروا وأضلوا". اه نقلا عن المرقاة (٣).

<sup>(1)</sup> 

مرقاة المفاتيح، كتاب العلم، ج: ١، ص: ١٩٥، أصح المطابع، ممبئي. عقد الجيد، باب: في بيان حقيقة الاجتهاد و شرطه و أقسامه، ص: ٣٠، المكتبة الحقيقة، استنبول، (٢) تر کی. / ترجمہ: اجتہاد مطلق کی شرط یہ ہے کہ مجتهد کتاب وسنت سے متعلق احکام، اجماع کے مواقع، شرائط قیاس، اور کیفیت نظر کاعارف ہو،اور اسے عربیت،ناسخ ومنسوخ اور راو بوں کے حالات کاعلم ہو۔

ترجمہ: اس میں خوارج اور اصحاب ظواہر کے مذہب کارد ہے کہ وہ ظاہر قرآن سے حیٹے رہے ، اور سنت جو قرآن کا بیان (٣) ہے،اسے ترک کر دیا، توحیران ویریشان ہوئے،اورلوگوں کو گمراہ کیا۔

شیخ الصوفیہ کی الدین بن عربی فرماتے ہیں کہ جس نے حدیث کے مقابل میں قول کی مجتمد کا، یاکی پیر پیشواکا پکڑر کھا، اور کے حدیث کو مقابل میں قول کی مجتمد کا، یاکی پیر پیشواکا پکڑر کھا، اور کا حدیث کو ترک کیا، تووہ مختل اور کا کیا اللہ کے دین سے جیال چہ فقوعات مکیہ میں ارشاد کرتے ہیں: إذا صح الحدیث، و یتر ک قول ذلك الحدیث و عارضه قول صاحب أو إمام، و من یفعل الإمام والصاحب للخبر. ثم قال: و لا یجوز ترک آیة أو خبر بقول صاحب أو إمام، و من یفعل ذلك فقد ضل ضلالا و خوج عن دین الله، اھ . شیخ المشائخ، مجوب سجانی، قطب ربانی، کی الدین عبدالقادر جیلانی نے ، فتوں اللہ عن اور فریب مت کھاؤ کی تول ضعیف یا نے ، فتوں اللہ اللہ اور خالف کی کا قول مت مائو۔ (معیار الحق)

اور حضرت شیخ می الدین ابن عربی رضی الله تعالی عنه کاید فرمانا: "جب حدیث سیحی مل جائے اور کسی صحابی یاامام کاقول اس کے مخالف ہو تواس سے حدیث کانژک جائز نہیں بلکہ اس امام اور صحابی کاوہ قول نژک کردیاجائے۔ انتہا۔" اور شیخ المشائخ قطب الاقطاب شیخ می الدین عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کاید فرمانا:
"کتاب الله اور حدیث رسول الله منگا تائی میں غور و فکر کرو، اور کسی قول ضعیف یا قوی سے فریب مت کھاؤ۔
انتہا" ۔ مذہب امام کے مقلدین کے موافق ہے؛ اس لیے کہ ان کے یہاں حدیث ضعیف کو بھی راے مجتہد پر ترجیح حاصل ہے۔ علاوہ ازیں حدیث صحیح، غیر منسوخ وغیرہ کی معرفت اور کتاب و سنت میں ہ طور استخراج میم ، غورو فکر کرنامجتہد کا پیشہ ہے، کے امر مفصلا: "و لا تحکم علیہ ہو جو ب التقلید "".

اور وہ جو کہیں لامذ ہب لوگ قولِ امام کے مقابلے میں حدیث پیش کرتے ہیں اور مذہب حنی کے مقلدین اس کی وجہ سے اپنامذ ہب ترک نہیں کرتے، تواس کی وجہ سے کہ ان مقلدین کے لیے احکام اجتہاد سے میں ملکہ اجتہاد کے حاصل ہونے کے وقت تک مجتہد کاقول ترک کر دینا اور حدیث پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، نہ اس بات کی وجہ سے کہ بیہ حضرات راے کو حدیث پر ترجیج دیتے ہیں۔ نعو ذباللہ منھا.

لهام مجتبد العصر، شيخ عزالدين بن عبدالسلام كهاكرت تقص كه برا تعجب به كه فقها ب مقلدين اپنه الهمول كي ضعيف بات پر واقف بوكر پهرايسي جم جات بين كه اگر كى دوسر ب لهام كاقول موافق كتاب الله اور حديث كه ان كه آگ پيش كياجا تا به توبر گر قبول نهين كرتے ، بلكه كتاب الله اور حديث كه دفع كرنے كه ليے حيله سازيال كرتے ہيں ، اور تاويلات باطله پيش لاتے ہيں، جيساكه كلام ان كا مولانا شاه ولى الله ، عقد الجبيد ميں نقل كرتے ہيں ، قال (أي ابن عبد السلام): و من العجب العجيب أن الفقهاء المقلدين يقف أحد هم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، و هو مع ذلك يقلده فيه، و يترك من شهد له الكتاب و السنة ... و يتأو لها بالتاويلات البعيدة الباطلة ، اهد. اور وہ جو "دار کی شافعی "بعض مسائل میں مذہب شافعی کوچھوڑ کر حدیث پر عمل کرتے تھے، توہر تقدیرِ تسلیم صحتِ نقل، کیا بعید ہے کہ ان بعض مسائل یا جملہ مسائل میں انھیں مرتبہ اجتہاد حاصل ہو، اور اگر آئھیں مرتبہ اجتہاد حاصل نہ تھا تو محققین کی تصریحات مذکورہ کی بنا پر ان کاعمل قابل اعتماد ولائقِ قبول نہیں۔
مرتبہ اجتہاد حاصل نہ تھا تو محققین کی تصریحات مذکورہ کی بنا پر ان کاعمل قابل اعتماد ولائقِ قبول نہیں۔
اور وہ جو شیخ عز الدین بن عبد السلام نے فرمایا ہے کہ: "بعض فقہا اپنے امام کے ماخذ تھم کے ضعف پر آگاہی کے باوجود تقلید امام نہیں جھوڑتے جب کہ وہ ضعف کو دفع بھی نہیں کرسکتے، اور اس شخص کی تقلید جھوڑ دیتے ہیں جس کے لیے کتاب و سنت شاہد ہے، اور اپنے امام کے لیے تاویلات بعیدہ کرتے ہیں ، انہی ۔ "

اولاً: اس میں بیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ ان کے امام کے احکام کے ماخذ تواہیے قوی ہیں کہ جس کے دفع میں دیگر اہل مذاہب کا ناطقہ بند ہوجا تا ہے، جس کا جی چاہے ہمیں حکم امام کاضعف ماخذ دکھائے، اور پھر اس کا جواب باصواب اور قوت ماخذ دیکھے۔ چنال چہ فی الجملہ اس امر کا ثبوت اجوبہ مسائل کی بحث میں آئے گا۔

ثانیا: بیہ کہ وہ فقہااگر ماخذی قوت وضعف سمجھنے کے قابل سے تومجہ تھے اور اس تقدیر پر یقیناان کا فعل قابل تعجب ہے، لیکن بیہ کلام ہم پر ججت نہیں، اس لیے کہ ہم نے بیہ کہا ہے کہ مجہد ماخذ تھم کے ضعف وقوت پر اطلاع کی لیافت اور ملکہ اُجہاد کے حصول کے باوجود ضعف ماخذ پر اطلاع پاکر مذہب امام نہ جھوڑ ہے اور تقلید پر جمار ہے۔ اور اگر کماحقہ ماخذ کے ضعف وقوت کو سمجھنے کے لائق نہیں توزید و عمرو کے قول سے اپنے امام کا مذہب نہیں ترک کر سکتا، کہ ممنوع ہے۔ ور نہ مذہب و ملت کا پھھ ٹھکانا نہ لگے گا؛ اس لیے کہ مذاہب مخالفہ کے علما میں سے ہر شخص خواہ اہل سنت ہوں یاان کے علاوہ ان مقلدین کو اپنے زعم کے مطابق ضعف ماخذ دکھائیں گے اور ان کا مذہب ترک کر ائیں گے۔ ان بے چاروں کو علما کے ردو قدح اور تقویت مذہب سمجھنے کی لیا قت نہیں ہے، اخیس مضحکہ اور افہام فاسدہ کا زیر شتی بنائیں گے۔

مأفظ الفقد والحديث عبد الرحمن بن اساعيل أبوشامد ان فقها علم تقلدين كى طرف سے جواحاد يث سيستنتى بوكر جزئيات پر 'فنيه' اور' فنيه' كے اكتفاكر رہے تھے، اور حديث كوبہت مشكل جان كرونى عذرات جو سابق عين نقل كرك ان سے جواب ويا يا يہ ہے۔ چش كرتے ہے، افر صديف كوبہت مشكل جان كرونى عذرات جو سابق عين فقهها و معانيها، و مطالعة قد حرم الفقها، في زماننا النظر في كتب الحديث والآثار، والبحث عن فقهها و معانيها، و مطالعة الكتب النفيسة المصنفة في شروحها و غريبها، بل أفنوا زمانهم و عمرهم في النظر في أقوال من سبقهم من متأخري الفقهاء و تركوا النظر في نصوص نبيهم، المعصوم من الخطأ عليه و آثار الصحابة الذين شهدوا الوحي، و عاينوا المصطفى الله و فهموا نفائس الشرعية، فلا جرم حرم هو لاء رتبة الاجتهاد، و بقوا مقلدين على الآباء، و قد كانت العلماء في الصدر الأول معذورين في ترك ما لم يقفوا عليه من الحديث؛ لكون الأحاديث لم تكن حينئذ في ما بينهم مدونة، إنما كانت تلقى من أفواه العلماء، و هم يتفرقون في البلدان، و قد زال ذلك العذر، ولله الحمد، بجمع تلك حاديث المجتمع بها في كتب، بو بوها، و قسموها، و سهلوا الطريق إليها، و بينوا ضعف كثير منها و صحته، و تكلموا في عدالة الرجال و جرح المجروح منهم، و في علل

الأحاديث، ولم يدعوا للمستعمل ما يتعلل به، و فسر واالقرآن، و تكلموا في غريبها وفقهها، وكل ما يتعلق بهما، في مصنفات عديدة جليلة، و الآلات متهياة لذي طلب صادق و ذكاء وفطانة، وكذا اللغة و صناعة الَّعربية، كل ذلك فقد حرره أهله و حققوه، فالتوَّصل إلى الاجتهاد بعد الجمع والنظر في الكتب المعتمدة، إذا رزق الإنسان الحفظ والفهم و معرفه اللسان أسهل منه قبل ذلك، اھ علی بستی ایک فقیہ کو کہتے تھے کہ اے بیٹے! بچیواس بات سے کہ حدیث کے مخالف ہوکر داے پر عمل کرے ، اور پھر کے تو، کہ بیہ میرے امام کا فد ہب ہے۔ اماموں نے توصاف کہ دیا کہ جب کہ ہمارے اقوال مخالف ہوں احادیث کے ، توہمارے قولوں کو چھوڑ دو، تواگر تجھ کوامام ہی کی تقلید منظور ہے تواس قول کو کیوں نہیں مانتا! اور دلیل، لین اس حدیث پر جومتی ہے، عمل کیوں نہیں کرتا، جیباکہ ام کے قول پراس احمال سے کہ امام کو کوئی دلیل معلوم ہوگی، مجھ کواس پراطلاع نہیں، عمل کر تاہے۔ جیال جیرشخ شعرانی، مشارق الانوار القدسيمين فرمات يين و سمعت سيدي عليا البستي يقول لفقيه: إياك يا ولدي و أن تعمل برأي رأيته مخالفًا لما صح في الأحاديث، و تقول: هذا مذهب إمَّاميّ، فإن الأثمة كلهم تبرُّوا من أقوالهمُّ إذًّا خالفت صريح السنة، وأنت مقلد لأحدهم بلاشك، فهالك لا تقلُّدهم في هذا القول، و تعمل بالدليل، كها تعمل بقول إمامك لاحتمال أن يكون له دليل لم تطلع أنت عليه، انتهي كلامه. علامه المل،صاحب عنامير ناقلاءامام علائی سے فرماتے ہیں کہ جب کہ کسی مقلد کودوسرا فد بب موافق حدیث کے معلوم ہو،اور اپنا فد جب مخالف حدیث کے، تواس مقلد کوچاہیے کہ اپنے فرہب سے انقال کرے طرف اس فرہب کے جوموافق حدیث کے ہو۔ چنال جہ تقریر میں قُرِاتِينَ و ذكر الإمام العلائي أنه يرجح القول بالانتقال في صورتين: أحدهما: إذا كان مذهب غير إمامه يقتضي تشديدا عليه، و أخذا بالاحتياط. والثانية: إذا رأى بخلاف مذهب إمامه دليلا من حديث صحيح وكم يجد في مذهب إمامه جوابا قو يا و لا معارضا راجحا عليه؛ إذ لا وجه لهجر الحديث الصحيح محافظة على مذهب التزمه، قلَّت: و هذا موافق لما نص عليه أحمد، و القدوري الحنفي، و مشي عليه ابن الصلاح وغيره، اه. تقل كياس كوفائل قدهارى في اوركها ب كه دوسرى صورت مين اثقال كرناواجب بـ حِيّال حِمْعَتُمْ مِن فرمات بين: أقول: يجب الفرق بين الصورتين بأن الانتقال في الأولى احتياط، و في الثانية رواجب، كما هو ظاهر كلام العلائي، اه. (معيار الحق)

اور شخ آبوشامہ کاوہ کلام جسے کتاب "امول" سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ:
"ہمارے زمانے میں فقہاکتب حدیث میں نظر کرنے اور اس میں بحث کرنے، اس کے معانی سجھنے
اور شروح لغت وغیرہ کی عمرہ کتابوں کے مطالع سے محروم ہوگئے، بلکہ انھوں نے اپنی عمر فقہا ہے سابقین کے
اقوال میں صرف کردی۔ اور اپنے نبی معصوم صَلَّا لِیْلِیُّم کے کلام اور صحابہ کرام جھوں نے نزول وحی اور صحبت
رسول الله صَلَّا لِیْلِیِّم پائی تھی، اور مطالب نفیسہ شرعیہ کو بھھاتھا، ان کے آثار میں نظر کرنا ترک کر دیا، توناچار ایسے
فقہار تبہ اجتہاد کے حصول سے محروم ہوگئے اور اپنے بزرگوں کے مقلد باقی رہ گئے، اھ مختصر اً."
ممانعت اور مقلدین کے طعن و شنجے سے کیاعلاقہ ؟ اور مولف معیار کے دعوے سے کیاربط ؟ اس کے باوجود فقہا ہے
ممانعت اور مقلدین کے طعن و شنجے سے کیاعلاقہ ؟ اور مولف معیار کے دعوے سے کیاربط ؟ اس کے باوجود فقہا ہے
ہیں، جولائق شمح وقبول ہیں، لیکن اس جگہ ہم تطویل کلام کے لزوم اور عدم حاجت کی وجہ سے اسے ذکر نہیں کرتے۔ اور

علی نبتیتی اور امام علائی کے کلام کا جواب امام رازی اور شاہ ولی اللہ کے کلام کے ممن میں گزر دیکا، فلیتذ کر و لیتشکر .

اسوة المحقين، زبرة المحدثين، حافظ الوجم ابن حزم نے اس فشم كى تقليد كو حرام فرمايا ہے، اور حرمت اس كى والك سے ثابت كى ہے - چنال چه نبز الكافيہ ميں فرماتے ہيں: التقليد حرام، و لا يحل لأحد أن ياخذ قول أحد غير رسول الله ﷺ بلا برهان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلِقَبِعُوا مَاۤ أَنْزِلَ اِلْيَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا تَقَبِعُوا مِنْ دُونِهَ الله عَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهُ وَ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مَا الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

و قال تعالى مادحا لمن لم يقلد: ﴿ وَلَهِ مِّ عَبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ الْوَلَمِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللّهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَا

اور آبن حزم کا به کلام (جے ہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں):

"التقليد حرام، و لا يحل لأحد أن ياخذ قول أحد غير رسول الله على برهان؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّبِعُوا مِنَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَّبِ كُمْ وَ لَا تَنَّبِعُوا مِنْ دُونِهَ أَوْلِيا عَ بَرهان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا وَالْعُراف: ٣] و قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ابَا عَنَا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا اَنْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ مِن وَلِي اللهُ عَالَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُ فَي اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمُ مِن اللهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمُ مِنْ اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ مَا اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ مُنْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

و نص على الإبانة؛ لأنه ليس بمثبت" اه.

و قال في شرحه: "بل هو مظهر، والمثبت في الحقيقة هو الله تعالى" اه.

اور ائم مجہدین کی تقلید دلیل شرع کے بغیر کہاں ہے؟ آس پر تونص قطعی قرآن ، برہانِ واضح ہے، قال الله سبحانه و تعالیٰ: ﴿فَسَّلُوَّا اَهْلَ الدِّ كُو اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ و قد مر مفصلا. تولا علمی کی تقدیر پرغیر مجہد کی تقلید واجب یقینی ہے، اسے حرام کہنانص قطعی کا انکار اور کفر صریح ہے، اور علمی کی تقدیر پرغیر مجہد کی تقلید واجب یقینی ہے، اسے حرام کہنانص قطعی کا انکار اور کفر صریح ہے، اور قیاس کا ثبوت بھی بھکم شرع ہے، جبیبا کہ حدیث معاذر ضی اللہ تعالی عنداس پر دال ہے۔ اور اہل تفسیر آیت

كريمه: ﴿ فَاعْتَبِرُ وَا يَأُولِي الْاَبْطِرِ ( ) ﴾ كوبهى ثبوت قياس كى دليل مانت بير -و قال في "مسلَّم الثبوت":

"القياس حجة لحكم شرعي، وكل ما هو كذلك فالتعبد به واقع" إلخ (٢).

توجب لاعلمی کے وقت قیاس نہ کرنے والوں کوقیاس کرنے والے جمہدین کی تقلیدلازم ہوئی اور نص قرآنی و حدیث نبوی سے قیاس کا ثبوت بھی ہوا اور پھر تمام ائمہ کہدایت کا اس پر اجماع بھی منعقد ہوا، کے اھو ظاھر . اور وہ قیاس احکام الہیہ کامظہر قرار پایا تومحل انصاف ہے کہ اسے کون ذی عقل حرام کے گا!

# آیت "فَبَشِّر عِباد" کو حرمت تقلید کی دلیل بناناتحریف ہے

اور ابن حزم نے جوبیہ کہاہے:

"و قال تعالی مادحاً لمن لم یقلد: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَبِعُونَ اَحْسَنَهُ ﴿ اُولَیِكَ الَّذِینَ هَدْمُ اللهُ وَ اُولَیِكَ هُمْ اُولُوا الْآلْبِ ﴾ [الزمر: ١٧]، و قال تعالی: ﴿فَإِنْ تَلْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالمَيْوُلِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالمَيْوِرِ اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالمَيْوِرِ اللهِ وَالمَرْسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُوَوْمِنُونَ بِاللهِ وَالمَيْوِرِ اللهِ وَالمَيْوِرِ اللهِ عَلَى اللهِ وَالمَيْوِلِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللهِ وَالمَيْوِرِ اللهِ وَالمَيْوِرِ اللهِ وَالمَانِي اللهِ اللهِ وَالمَيْوِرِ اللهِ وَالمَالمِ اللهِ اللهِ وَالمَالِي وَمُولِ اللهِ وَيُولِ اللهِ وَيُولِ اللهِ وَيُولِ اللهُ وَيُولِ اللهِ وَيُولِ اللهِ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهِ اللهِ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهِ اللهِ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيَاللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ وَيُولُ اللهِ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ وَلَا وَلَا كُولُ وَلَا اللهُ وَيُولُ اللهُ وَيُولُ وَلَا اللهُ وَيُولُ وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَيُولُ وَلَا وَلَا وَلِي اللهُ وَلَا وَلَا عَلَى وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُولُولُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا وَلَا وَلِي وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُؤْلُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة الحشر: ٥٩، آيت: ٢. ترجمه: توعيرت اوات تكاه والور

<sup>(</sup>۲) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، الأصل الرابع: القياس، مسئلة: ذلك التعبد واقع، ج: ۲، ص: ۳٦٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

ترجمہ: بحكم شرع قياس جحت شرع ہے،اور جب اس كاحال يہ ہے تواس كااتباع ضرورى ہے۔

و قال "البيضاوي":

"فيه وضع الظاهر موضع ضمير الذين اجتنبوا؛ للدلالة على مبدأ اجتنابهم، و أنهم نقاد في الدين، يميزون بين الحق والباطل، و يوثرون الأفضل فالأفضل" اه (). و هكذا في "النيشاپوري، والتفسير الكبير".

تواسے صرف غیر مقلدین کے حق میں محمول کرنا تحریف ہے اور آیت کے الفاظ صریحہ کے مخالف ہے؛اس لیے کہ نقذو تمیز کرنے والے،اس سے عام ہیں خواہ مجتہد ہوں یا مقلد۔

دوسرے: بیہ کہ اگر بالفرض اس سے مراد مجتہد ہی ہوں تب بھی ان کو بشارت دینااور ان کی مدح کرنا مقلدین کی مذمت و قباحت کولازم نہیں۔

اورابن حزم کایہ کہناکہ "جملہ صحابہ، تابعین اور تنع تابعین کااس بات پراجماع ہے کہ ان میں سے کوئی کسی مجتہد کے تمام اقوال پر عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ اس سے منع کرتے تھے" سے یہ کلام، بلادلیل اور قول باعث تضلیل ہے۔ کتب شرعیہ میں کہیں بھی جملہ اقوال اجتہادیہ میں مجتہدِ معین کی تقلید سے ممانعت وارد نہیں، ابن حزم کوچا ہیے تھا کہ اس دعوے پر کلام محققین سے کوئی نقل اور بربان پیش کرتا، توعقلا کے لیے قابلِ سماع، اور لائق جواب ہوتا، و إلا فنحن لا نطول الکلام فی مالا یصلح لقبول الفحول، و لا یسمع عند ذوی العقول".

اور میدامر صحیح ہے کہ ''مثلاً جو خض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ اقوال کے اتباع کا التزام کرے اور قرآن و حدیث کے فہم تام کے باوجود قرآن و حدیث پر اعتاد نہ کرے اور قرآن و حدیث کے معانی کو اپنے امام کے قول کی طرف بے جاو بے دلیل پھیر لائے، توبلا شہہ اس نے دین متین اور اجماع سلمین کی مخالفت کی'' کیکن مقلدین فقہا ہر گرزقرآن و حدیث کو ترک نہیں کرتے اور قول مجتبد کو احکام قرآن و حدیث کا بیان سمجھ کر بھکم شرع لائق اتباع و تقلید جانتے ہیں، اور اگر فہم تام اور مرتبہ اجتباد پیدا کر لیتے ہیں گو بعض مسائل میں ہی سہی، قواس میں تقلید کو واجب نہیں کہتے۔ تو امام ابو حنیفہ کے مقلدین جو نصوص قرآن و حدیث سے اعراض نہیں کرتے، ابن حزم کا کلام ان کے خلاف ہر گرز جمت نہ ہوا۔ اور جن کو مرتبہ اجتباد اور استنباط کا ملکہ تامہ حاصل نہیں ہے، اُن پر تقلید کی حرمت ثابت نہ ہوئی۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم کے اس کلام کو مجتبد کے حق میں محمول فرمایا ہے، اگر چہ وہ بعض مسائل میں مجتبد ہو۔ اور اس شخص کے حق میں جسے یقینی طور پر رسول اللہ منگا شیاغ کی کام معلوم ہوگیا ہوجو منسوخ اور معارض نہ ہو، و قد مر مفصلاً، و لا بأس أن نعید بعضه تذکیراً و ایقا ظاً.

<sup>(</sup>۱) تفسير بيضاوي، سورة الزمر، آيت: ۱۸، ج: ٥، ص: ١٦٢، دار الفكر، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>۲) ترجمہ: ورنہ ایسی چیز میں ہم طول کلامی نہیں کریں گے ، جوعلا کے لیے لائقِ قبول اور عقلا کے نزدیک قابل ساع نہ ہو۔

قال الشيخ الأجل، ولي الله الدهلوي:

"فها ذهب إليه ابن حزم حيث قال: التقليد حرام، و لا يحل لأحد أن ياخذ قول أحد غير رسول الله على بلا برهان، إلخ إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد، و لو في مسئلة واحدة، و في من ظهر عليه ظهورا بينا أن النبي على أمر بكذا، أو نهى عن كذا، و أنه ليس بمنسوخ، إما بأن يتتبع الأحاديث و أقوال المخالف و الموافق في المسئلة، فلا يجد لها نسخا، أو بأن يرى جما غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه، و يرى المخالف له لا يحتج إلا بقياس، أو استنباط، أو نحو ذلك، فحينئذ لا سبب لمخالفة حديث النبي لله إلا نفاق جلي أو حمق خفي " اه(١).

" التقلید حرام…) اس شخص کے بارے میں ہے جسے ایک قسم کا اجتہاد حاصل ہواگر چہ ایک ہیں ہے جسے ایک قسم کا اجتہاد حاصل ہواگر چہ ایک ہی مسئے میں ہو، اور اس شخص کے حق میں جس پر یقینی طور پر بیہ بات ظاہر ہو چکی کہ رسول اللہ مثالی اللہ علی اللہ مثالی اللہ علی اللہ مثالی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی علی اللہ علی

راقم الحروف (مفق ارشاد حسین) کہتا ہے: "جس شخف کے اندر تنبع احادیث اور مجتهدین کے اقوال مخالفہ و موافقہ کا اس قدر علم ہوکہ حدیث منسوخ اور معارض وغیرہ اور غیر منسوخ وغیرہ میں تمیز تام کرلے، اور نصوص کے معانی کو شرائط معتبرہ کے ساتھ بہ خونی پہچان لے توابیا شخص بھی مجتهدین میں داخل ہے، اگرچہ مجتهد مطلق نہ ہو؛ اس لیے کہ مجتهد فی بعض المسائل کے لیے خاص اس مسکلے کے متعلقات کاعلم، جس میں یہ مجتهد ہے، تحقق اجتهاد کے لیے کافی ہے، اور اجتهاد کے جملہ شرائط کا جامع ہونا ضروری نہیں، کہا قال فی "بدیع الأصول": و أما المجتهد فی حکم فیکفی فیہ معرفته بما یتعلق به خاصةً " اھ (۲).

آور وجہ محمول ہونے اس کلام کے ، تقلید بہ معرض نصوص پر ظاہر ہے ؛ اس لیے کہ مطلق تقلید کو چوکہ وقت لاعلمی کے کی جائے اور اس میں خالفت احادیث کی نہ ہو، کوئی ممنوع یا شرک نہیں کہتا، اس واسطے جناب حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اس کلام کو ابن حزم کے ، نقل کرکے فرماتے ہیں کہ یہ کلام ابن حزم کا اس شخص کے حق میں ہے جو قرآن اور حدیث کے استنباط سے بھاگے ، اور ایک مسئلہ بھی حدیث سے استنباط نہ کرے ، اور نہ کسی اہل حق کو کرنے دے ۔ یا اس کے حق میں ہے جس کو کئی حدیث مخالف اس کے خت میں ہے جس کو کئی حدیث مخالف اس کے فرتین چھوڑتا، اور حدیث کو کہ خوتی نہیں ، پھر دہ مختص امام کے اتباع کو نہیں چھوڑتا، اور حدیث کو کہ خوتی نہیں کرتا، تو یہ خصلت ہے منافقوں اور احمقوں کی ۔

<sup>(</sup>١) عقدالجيد، باب تاكيد الأخذ بهذه المذاهب الأربعة والتشديد في تركها، والخروج عنها، ص: ٣٨، المكتبة الحقيقة، استنبول، تركى.

<sup>(</sup>٢) ترجمه بسي علم ميں مجتهد كے ليے اس علم سے متعلق خصوصى احكام كى معرفت كافى ہے۔

جنال جد عقد الجيدين بعد نقل كرنے كلام ابن حزم كے، فرماتے يين: إنما يتم (بعني كلام ابن حرم) في من يُضرُّب من الاجتهاد، و لو في مسئلة واحدة، و في من ظهر عليه ظهوراً بينا أن النبي عليه أمر بكذاً، أو نهى عنَّ كذا، و أنه ليس بمنسوخ، إما بأن يتتبَّع الأحاديث و أقوال المخالف و ألموافق في المسئلة، فلا يجد لها نسخا، أو بأن يري جما غفيرا من المتبحرين في العلم يذهبون إليه، ويري المخالف له لا يحتج إلا بقياس، او استنباط، أو نحو ذلكٌ، فحينئذ لَّا سّبب لمُخالفة حديث البني ﷺ إلا نفاق خفي أو حمق جلي، و هذا هو الذي أشار إليه الشيخ عزالدين بن عبدالسلام، حيث قال: و من العجب العجيب: أن الفقهاء المقلدين يقف أحدهم على ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعا، و هو مع ذلك يقلده فيه، و يترك من شهد له الكتاب والسنة و الأقيسة الصحيحة لمذهبهم، جمودا على تقليد إمامه، بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة و يتأو لها بالتاو يلات البعيدة الباطلة، اهر. اور حضرت شاه ولي الله صاحب ايك جكه بير فرماتي بين كه فقيا كي تفريعات كوكتاب الله اور حديث ر سول الله پر عرض کر کے جوموافق قرآن اور حدیث کے دیکھو، اس کو قبول کرو، اور جو مخالف قرآن و حدیث کے ہو، وہ متاع بداور کھوٹی ہے،اس کواخیس کی ریش پر دے مارو۔اورا پسے فقہاہے متقشفہ سے جنھوں نے تقلید کو دستاویز بناکر قرآن وحدیث میں غور اور تنتیج کوترک کرر کھاہے،التفات مت کرو،اور ان سے دور رہنے میں خدا کی قربت مجھو۔ جیال چہر رسالہ وصیہ اور تصیحه مین فرماتے ہیں: و دائماتفریعات فقہید برکتاب وسنت عرض کردن آل چه موافق باث در چیز قبول آور دن، و الا کالاے بد بریشس خاوند دادن۔ امت را بہ چ وجہ از عرض مجتہدات بر کتاب و سنت استغناحاً مل نبیست به وسخن متقشفر فقهارا که تقلید عالمے را دست آویز ساخته تتبع کتاب وسنت را تر کے کر دہ نہ سشنیدن و ہدیشاں التفات نہ کر دن، و قربت خدا جستن بہ دوری اینہا، انہی۔ اور عقد الجید میں فرماتے ہیں: جو کوئی کسی امام کی تقلید کو اپنے ذمہ پر لازم سمجھ کر التزام کرے اور اس امام کو ایساسمجھے کہ وہ خطاسے ہاک ہے، ادر اس جہت سے کوئی حدیث محیح مخالف قول اپنے امام کے دیکھ کر حدیث کو قبول نہ کرے، توبیہ عقیدہ اس کا فاسد ادر بہ قول اس کا کھوٹا ہے۔ کوئی اس کا گواہ نہیں ، نہ عقل سے اور نہ نقل سے۔ اور ایسے ہی شخص کے حق میں بیر آیت وار دہے: ﴿إِنَّا وَجَدْ نَا آبَا ءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى الْحُرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴾ [الرحرف: ٢٣]- اور يهل ديول من جوفساد بواب تواك عقيب سه الله المعالج والمجرا المعالم ا فلا يمكن أن يخطيء، فمهم بلغه حديث صحيح صريح يخالف مقالته لم يتركه، أو ظن أنه لما قلده كلفه الله بمقالته، و كان كالسفيه المحجور عليه، فإن بلغه حديث و استيفن بصحته لم يقبله؛ لكون ذمته مشغولة بالتقليد، فهذا اعتقاد فاسد و قول كاسد، ليس له شاهد من النقل والعقل، و ما كان أحد من القرون السابقة يفعل ذلك، و قد كذب في ظنه من ليس بمعصوم من الخطأء معصوما حقيقة، أو معصوما في حق العمل بقوله، و في ظنه أن الله تعالىٰ كلفه بقوله، و أن ذمته مشغولة بتقليده، و في مثله نول قوله تعالى: ﴿ وَ إِنَّا عَلَى أَلْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴾ [الرحرف:٢٣] و هل كان تحريفات الملل السابقة إلا من هذا الوجه، اه. تواب غور كروكه الى تقليد كوكت براك اكابرن شرك كهاب، اوركتول نے اس کی مذمت کی ہے! پس اگر جناب مولف ایسی تقلید کے شرک کہنے والوں کو جامل جانتے ہیں، تو پھر عالم کون ہوگا؟ اور معلوم نہیں کہ جناب مولف اس پر دلیل کیار کھتے ہیں؟ تومجرد قول جس میں اتنے اکابر پرجہل کا دعویٰ کیا ہے، کس طرح سنا جائے؟ اور جو كه مولف نے اس دعوے پر آيات اور حديث، اور بزعم خود اجماع كونقل كياہے، ان سے مطلق تقليد وقت لاعلمی کے ثابت ہوتی ہے، نہ بہ تقلید جس کا شرک ہونادلائل قطعیہ سے ثابت کیا گیاہے، فافھیہ. (معیار الحق)

اب غور کروکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام منقول کا ترجمہ مولفِ معیاریہ کرتا ہے کہ: "ابن حزم کا یہ کلام اس شخص کے حق میں ہے جو کہ قرآن وحدیث سے استنباط احکام نہ کرے ، اور اس سے بھاگے "، اور عبارت "إنما يتم في من له ضرب من الاجتهاد" کو تحریف کرکے "في من یضرب من

الاجتهاد" بنایا ہے۔اور "یض<sub>ر</sub> ب" کامعنی "بھاگنا" مراد لیا ہے۔اس فہم وادراک اور اس تدین وانصاف کے ساتھ دعواےاجتہاد!لینی چہ ؟

اور شاہ ولی اللہ کے باقی کلام کا جواب اور مولفِ معیار کے مفاسد استناد کا اظہار ہم نے کلام سابق کے طعمن میں بہ تفصیل دے دیااور کر دیا۔ فلا نطول الکلام فیہ .

ثانیا: اب انصاف سے دیکھوکہ یہ تقلید جوعلما ہے محققین، جماعت فقہا ہے منصفین اور عامہ مسلمین کے جم غفیر میں رائج ہے، ہرگز ہرگز شرک اور حرام نہیں۔ اور مولف معیار کا کوئی کلام اس تقلید کی شاعت پر دال نہیں۔ ایس تقلید کو اپنے مزعومات فاسدہ اور تحریفات باطلہ سے شرک تھہرانے والابلا شبہہ نادان اور آئم ہے۔ اور وہ تقلید جو حرام و شرک ہے، وہ گمراہوں اور خواہشات کا اتباع کرنے والوں کی تقلید ہے، نہ کہ ائمہ ہدایت اور ملت مصطفوی مَنَّا اَنْدِیْمُ کے احکام بیان کرنے والے اعلام کا اتباع، کہا نقلنا عن الإمام القرطبي و غیرہ.

# ان لوگوں کے قول کا بطلان جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو ابوحنیفہ یا شافعی کے اتباع کا حکم نہیں کیا

قلل صاحب التنوير: اور دوسرى بات الساجها عَذكورت بي نكلى كدباطل بي بية قول ان نادانول كاجو كتية بيل كه: الله تعالى في نبيس علم كيابهم كواتباع ابوحنيفه كااورنه كسى كا، بلكه ارشاد كياب بهم كورسول الله مثل التياع كرفي كا- الله تعالى التي تول كه ايك توجناب شاه ولى الله صاحب بيل جيها كه رساله "قول سديد" بيل فرات بين: "اعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل أوجب را عليهم الإيمان بما بعث به سيدنا محمدا علي الهد. (معياد الحق)

قال صاحب التنوير: اوردوسرى بات الله المحائد كورسية نكلى كه باطل م قول النادانول كاء الخرفة قال صاحب المعيار: قائل الله قول ك توثاه ولى الله بين جيساكه "قول سديد" مين فرماتي بين الخرفة قول عون الله الجليل، و أحق الحق و أبطل الأباطيل:

صاحبِ تنويرالحق لكھتے ہيں كه:

"خقیق سابق اور اجماع مذکور کے اثبات سے ان نادانوں کا قول باطل ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ: اللہ تعالی نے کسی کو حفی یا شافعی ہونے کا حکم نہیں کیا، بلکہ اتباع رسول اللہ صَلَّیْ اللّٰہ عَالَیْ اللّٰہ عَالَیْ ہُو کے اور جس کسی نے ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کی تواس نے بلا شہرہ حکم خدا کی مخالفت کی؛ لہذا ہر عاقل پر واجب ہے کہ اس چیز پر عمل میں سے کسی کی تقلید کی توابی توابی عقل ورا سے سے استنباط کرے۔ ان کرے جو حدیث میں ہے، اور جو کچھ کہ حدیث میں نہ پایا جائے توابی عقل ورا سے سے استنباط کرے۔ ان جاہلوں نے چاروں اماموں کی کتابوں پر عمل کرنا بالکل ترک کردیا، اور حال بیہ ہے کہ انھوں نے بڑی کوشش کرکے جاہلوں نے چاروں اماموں کی کتابوں پر عمل کرنا بالکل ترک کردیا، اور حال بیہ ہے کہ انھوں نے بڑی کوشش کرکے

قرآن و حدیث سے مسائل لکھے ہیں، اور اپنی فہم ورائے کے مطابق حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور جس طرح چاہیں استنباط کرتے ہیں، اور اپنانام "اہل توحید"ر کھتے ہیں۔ جس طرح سے معتزلہ اپنانام "اہل توحید"ر کھتے ہیں، اور ائمہ اربعہ کے مقلدین پر طعن کرتے ہیں، الخ"۔

اس مقام پراہل انصاف سے توجہ در کارہے کہ اس کلام سے مقصود میہ ہے کہ ہم نے سابقہ تحقیق سے میہ امر ثابت کیا کہ ائمہ اربعہ کی اتباع بعینہ کتاب وسنت کا اتباع ہے۔ اور غیر مجہدے لیے ائمہ مجہہدین کی تقلید کے علاوہ اتباع شرع اور احکام اجتہادیہ کا کوئی راستہ (خصوصًا اس زمانے میں ) مذاہب اربعہ کے علاوہ نہیں نکل سکتا۔ توہر مسلمان جوغیر مجتهدہے اس پرلازم ہے کہ آخیس مذاہب اربعہ کا اتباع کرے، اور اگران کا اتباع ترک کردے گا تو تاركِ فرض ہوگا۔ اور دین میں بڑافتنہ وفساد بریا ہوجائے گا۔ اور در حقیقت اللہ جل شانہ نے حنفی وغیرہ ہونے كاتھم نہیں فرمایالیکن جس وقت آیت کریمہ: ﴿ اَطِینعُوا اللّٰہ وَ اَطِینعُوا الرَّسُولَ ﴾، کے مضمون کے مطابق اپنی اطاعت اور اپنے رسول صَلَّا عَيْدِمٌ کی فرماں برداری کاحکم دیا اور لاعلمی لینی ملکہ اجتہاد نہ ہونے کے وقت بتقاضاے آيت كريمه: ﴿ فَسَّ كُوْ الْهُلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ مسائل اجتهاديد مين مجهدين كي تقليد كاامر فرمايا اور مذاہب اربعہ میں تنقیح، تذوین اور ضبط وغیرہ کے کامل ہونے کے سبب، یادیگر مذاہب میں اطلاق و تقییدوغیرہ کو بیان کرنے والی روایات صحیحہ معتبرہ نہ پائے جانے کے باعث ائمہ اربعہ کی تقلید متعبیّن ہوئی اور اس پر محققین کا اجماع ہوگیا، کیا میر . تواب غیر مجتهد کے لیے ائمہ اربعہ کی تقلید کے علاوہ امر خداوندی کے اتباع کا کوئی طریقہ باقی نەر ہا، جنال چەشىخ عبدالعظیم ابن ملافروخ مکی نے "قول سدید" میں اس مضمون کی صراحت فرمائی ہے، کہا قال: "اعلم أنه لم يكلف الله تعالى أحدا من عباده بأن يكون حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، بل أوجب عليهم الإيمان بما بعث به سيدنا محمداً عليهم والعمل بشريعته، غير أن العمل متوقف على الوقوف عليها. و الوقوف عليها له طرق: فما كان منها ما يشترك فيه العامة و أهل النظر، كالعلم بفر يضة الصلاة و الزكاة والحج والصوم والوضوء إجمالا، و كالعلم بحرمة الزنا والخمر واللواطة و قتل النفس، و نحو ذلك مما علم من الدين بالضرورة، فذلك لا يتوقف فيه على اتباع مجتهد و مذهب معين، بل كل مسلم عليه اعتقاد ذلك. فمن كان في العصر الأول فلا يخفى وضوح ذلك في حقه، و من كان في الاعصار المتأخرة فلوصول ذلك إلى علمه ضرورة من الإجماع والتواتر و سماع الآيات والسنن أي الأحاديث الشريفة المستفيضة، المصرحة بذلك في حق من وصلت إليه. و أما ما لا يتوصل إليه إلا بضرب من النظر والاستدلال فمن كان قادرا عليه بتو فر آلاته و جب عليه فعله، كالأئمة المجتهدين، و

من لم يكن له قدرة وجب عليه اتباع من أرشده إلى ما كلف به ممن هو من أهل النظر والاجتهاد و العدالة، و سقط عن العاجز تكليفه بالبحث و النظر؛ لعجزه؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَا ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، و لقوله عزو جل: ﴿فَسَّالُوٓ الْهُلَ اللهِ كُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ اه(١).

و قريب منه ما أفاده الشيخ ولي الله الدهلوي في رسالته المسهاة ب "عقد الجيد"، و رسالته المسهاة بـ "الانصاف في بيان سبب الاختلاف" و نصه:

"اعلم أن الأمة أجمعت على أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة، فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة، و تبع التابعين اعتمدوا على التابعين، و هكذا في كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم. و العقل يدل على حسن ذلك؛ لأن الشريعة لا تعرف إلا بالنقل و الاستنباط. والنقل لا يستقيم إلا بأن ياخذ كل طبقة عمن قبلها بالاتصال، و لا بدفي الاستنباط من أن يعرف مذاهب المتقدمين؛ لئلا يخرج من أقوالهم، فيخرق الإجماع، و ليبنى عليها، و يستعين في ذلك بمن سبقه... و إذا تعين الاعتماد على أقو يدرق الإجماع، و ليبنى عليها، و تكون أقوالهم التي يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح، أو مدونة في كتب مشهورة، و أن تكون مخدومة بأن يبين الراجح من محتملاتها، و يحص عمومها في بعض المواضع، و يقيد مطلقها في بعض المواقع، فيجمع المختلف فيها، و يبين علل أحكامها، و إلا لم يصح الاعتماد عليها. و ليس مذهب في هذه الأزمنة المتأخرة بهذه الصفة إلا هذه المذاهب الأربعة، أللهم! إلا مذهب الإمامية و الزيدية، وهم أهل البدعة لا يجوز الاعتماد على أقاو يلهم" اه مختصراً "".

تومولفِ معیار نے جو بیہ کہا کہ "قائل اس کلام کے ایک توشاہ ولی اللہ صاحب ہیں" پہلے تو بیہ امر صراحةً غلطہے کہ "قول سدید میں شاہ ولی اللہ نے کہا": اس لیے کہ ''قول سدید'' توعبدالعظیم بن ملافروخ مکی کی تصنیف ہے نہ کہ شاہ ولی اللہ صاحب کی۔ دیکھو!"قول سدید" کے اخیر میں کہاہے:

"قال جامعها محمد عبدالعظيم المكي الحنفي: و بعد تعليق هذه الأسطر بعدة سنين ظفرت في أثناء المطالعة، إلخ".

مولفِ معیار کے اس کلام کی مثال اس مصرعے کے مثل ہے ع چہ خوش ترگفت سعدی در زلیخا

<sup>(</sup>١) القول السديد، الفصل الأول، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) عقد الجيد، باب: تاكيد الأخذبه أنه المذاهب الأربعة، إلخ، ص: ٣٧، المكتبة الحقيقة، استنبول، تركى.

شاید مولف معیار نے کسی سے ''قول سدید'' کانام سن لیاہے ، اور کتاب نظر سے نہیں گزری۔
ثانیا: یہ کہ مولف تنویر نے صرف اتن بات کہنے والوں کو کہ: ''اللہ تعالی نے کسی کوخفی ، یا شافعی ہونے کاامر نہیں کیا'' ، خواہ وہ کہنے والا محمد عبد العظیم ہویا اور ، کوئی ، نادان نہیں کہا۔ بلکہ ان لا فہ ہوں کو نادان کہا ہے جو فہم مسائل کی لیافت اور ملکہ اُجتہاد نہ ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ: ''ہم فد اہب اربعہ کا اتباع نہیں کرتے اس واسطے کہ اللہ تعالی نے کسی کو اتباع فہ اور جو کوئی اتباع فہ اہر بعد کرے گا تووہ مخالفت کرے گا تھم الہی کی ، اور این خویالات غیر معتبرہ پر احکام شرعیہ کی بناکرتے ہیں ، ایل آخر ما مر فی کلام صاحب التنو یو '' . اور شاہ ولی اللہ مرحوم توصاحب تنویر کی تحقیق کے مطابق فرماتے ہیں ، کہا مر .

اور ایک ملاعلی قاری ہیں، چنال چہ اشرر عین العلم " ہیں فراتے ہیں، و من للعلوم أن الله سبحانه و تعالیٰ ما کلف أحدا أن
یکون حنفیا أو مالکیا أو شافعیا أو حنبایا، بل کلفهم أن یعملو ابالسنة إن کانوا علماء، أو یقلدوا علماء إن کانوا جهلاء،
اهد اور شیخ این البهام حنفی نے، اور علامداین امیر حاج نے، اور علامہ سید بادشاہ نے، اور شیخ این الحاجب نے، اور قاضی عضد الملائے، اور صاحب «مسلم» محب الله بهدی نے، اور مولانا بحر العلوم عبد العلی کلصنوی نے، اور صاحب محتت فاضل قد صلی نے اور بہت سے علاے خلف وسلف نے بھی کلاموں کو نقل نے کسی کو حکم نہیں کہا کہ بیک ہے کہا للہ تو اللہ محت نقلید شخصی میں کردی بلکہ عواہ اللہ وکر حق میں کہا جا وہ بیاکہ بی ہے کہ اللہ تو الل نے کسی کی تصفیص نہیں کردی بلکہ عواہ اللہ وکر حق کا اب بیک ہے۔ اور ازالہ خفا کا اس سے محت نقلید شخصی میں کہا جا کا سیہ معلوم کا تبلی معلوم کی بی ہے ۔ اور ازالہ خفا کا اس سے محت نقلید شخصی میں کہا جا کا سیہ معلوم نہیں کہ جناب مولف کسی دلیا ہے۔ اور یو مولوں کہتے ہیں۔

ایس کی جناب مولف کسی دلیا سے سان سب حضرات کو بادان کہتے ہیں۔

ایس کی جناب مولف کسی دلیا سے سان سب حضرات کو بادان کہتے ہیں۔

ایس کی جناب مولف کسی دلیا سے سان سب حضرات کو بلان کہتے ہیں۔

ایس کی جناب مولف کسی دلیا سے سان سب حضرات کو بادان کہتے ہیں۔

ایس کی جناب مولف کسی دلیا سے سان سب حضرات کو بادان کہتے ہیں۔

ایس کی جناب مولف کسی دلیا سے سان سب حضرات کو بادان کہتے ہیں۔

ایس کی جناب مولف کسی دلیا سے سان سب حضرات کو بادان کہتے ہیں۔

اور "شرح عین انعلم "میں ملاعلی قاری کے کلام کوہم نے شاہ ولی اللہ کے مطابق پایانہ کہ مولف ِمعیار کے زعم کے مطابق ۔مولف معیار جس وقت تصبح نقل کرے گا تومع مالہ وماعلیہ اس کا جواب دیاجائے گا۔

اور مولف معیار نے انبھی مجتمد معین کی تقلید سے بحث نہیں کی ہے، بلکہ ابھی تونفسِ تقلید ائمہ اربعہ میں کلام ہور ہاہے تواس جگہ یہ کہنا: "شخ ابن الہام اور ابن امیر حاج اور سید پاشااور ابن حاجب وغیرہ نے کسی کو حکم نہیں کیا کہ ایک ہی امام کی تقلید کرے، انہی "مصف بے فائدہ ہے۔ جب تقلید شخصی میں بحث واقع ہو تواس کلام کووہاں نقل کرناچا ہے۔ اور وہیں پران نقول کا معقول جواب دیاجائے گا۔

اور بہ کہناکہ: "غرض ان سب کی یہی ہے کہ اللہ تعالی نے سی کی شخصیص نہیں کی بلکہ عموماً اہلِ ذکر حق کا اتباع، ناواقف پر واجب کیا ہے "انہتی کس قدر بے معنی کلام ہے؛ اس لیے کہ بالفرض ایک شخصِ معین سے تقلید کی ممانعت ہے، تولاعلی التعیین چندا شخاص کی تقلید سے منع کر نالازم نہیں آتا، مثلاً کوئی کے کہ: ایک شخصِ معین کا اتباع نہ کرو، تواس سے یہ کہ لازم ہے کہ لاعلی التعیین چار اشخاص معینہ (یعنی بھی ایک کا اتباع، بھی دوسرے کا، بھی تیسرے کا اور بھی چوتھے کا، لاعلی التعیین ) بھی نہ کرو، منع مذکور سے یہ غرض برآمد کرنا قل سلیم کے مخالف ہے۔ اور یہ کہنا کہ "دعوی ان حضرات کا بدیمی ہے" سے خیال خام ہے۔ اور کلام ناسر انجام۔ یہ توابیا نظری ہے کہ مولف معیار کسی دلیل سے اس کو ثابت نہیں کرسکتا، و مدیجیء مفصلا.

## فرقه محربيام ركھنے كى حقیقے

قعل (صاحب التنوير): اور نام رکھتے ہیں اپنافرقد تھرید، جیساکہ نام رکھتے ہیں معتزلہ اپنااہل توحید، الخ۔ اقعول: بدایک اور چوٹ ہے مولوی اسائیل صاحب پر: اس لیے کہ اضول نے "ابیضاح الحق" میں ہدایت کی ہے کہ اپنا شعار "محمد میہ خالصہ" مقرر کر لینا جا ہے، چنال چہ عن قریب ان کا کلام تمام نقل کیا جائے گا، توافسوس ہے کہ مولوی اسائیل کہ جن کی سعی سے اللہ تعالی نے ایک عالم کوراور است پر کردیا، معتزلی مول اور جناب مولف سی افرانی اللہ المشتکین.

قوله: بدایک اور چوٹ ہے مولوی اساعیل صاحب پر،الخ۔

اقون: صاحبِ تنویر کے مرعا کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرقہ جے کسی قسم کا مرتبہ اُجتہاد بلکہ جہتدین کے بیان کردہ مسائل کا فہم بھی کما حقہ حاصل نہیں ، اور اس کے باوجود وہ لوگ جہتدین کی تقلید نہیں کرتے اور اسے حرام کہتے ہیں ، اور اپنے خیالات کے مطابق قرآن و حدیث سے احکام نکالتے ہیں ، اور جملہ فقہا ہے سلف و خلف کہ جن کے بیمن ہمت اور برکت انفاسِ طیبہ سے اطراف و اکناف عالم منور ہے ، اور جن کی بدولت خلق کثیر نے راہ ہدایت پائی ہے ، ان کو — نعو فہ بالله منها — مشرک و زندلق شہراتے ہیں ، اور جابلوں اور احمقوں کو بہکانے کی غرض سے معرض بیان میں محض اوہام و خیالات پیش کرتے ہیں اور بایں ہمہ اپنانام "فرقہ محمدیہ"ر کھتے ہیں ، تو معرض بیان میں محض اوہام و خیالات پیش کرتے ہیں اور بایں ہمہ اپنانام "فرقہ محمدیہ"ر کھتے ہیں ۔ جب کہ وہ (معزلہ) اہل بدعت و صلالت اور رب ذوالجلال کی صفات کا ملہ کے منکر ہیں ۔

اب اہل انصاف کو بغور ملاحظہ کرنا چاہیے کہ مولف تنویر نے مولوی آمعیل کو کب معتزلی کہا؟ اور ان کے حال کو نادانوں کے مثل کب ثابت کیا؟ اور اگر مولف معیار کے زعم میں ان کا حال ایسا ہی تھا جب بھی صاحبِ تنویر نے انھیں معتزلی نہ کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان ہذیانات (\* کے قائل اور ان خرافات پر عمل کرنے والے اور انھیں رواج دینے والے اتباع نبوی صَالَّیٰ اُلِیْمُ کے تارک ہیں؛ اس لیے کہ اتباع، متبوع کی غرض پر وقوف و اطلاع کی فرع ہے ، اور مسائل اجتہا دیہ میں مجتہد کی تقلید کیے بغیر شارع کے حکم پر غیر مجتهد کواطلاع محالات کے قبیل سے ہے ، اور بایں ہمہ اپنانام "فرقہ محمدیہ" رکھتے ہیں ، توان کا یہ نام رکھنا ایسا ہوگا جس طرح کہ معتزلی اہل توحید کی مخالفت کے باوجود اپنانام "اہل توحید"ر کھتے ہیں ۔ ﷺ برعکس نہندنام زنگی کا فور

مولفِ تنویر کاب کلام بہ طور تشبیہ ہے نہ یہ کہ ان قائلین ہذیانات کو معتزلی کہا ہے، کیکن مولفِ معیار فہم اجتہادی ان اوہام کی اجتہادی ان اوہام کی موجداور ان احکام کا القاکر نے والی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بنریانات: ہذیان کی جمع، بڑ، بیہودہ گوئی، بے معنی گفتگو۔

توجواب اس كالائق جناب مولف كے تو يبى تفاكدان كائبى كوئى ايسا بى لقب معين كركے اس كو ثابت كرتے ، ليكن سبّ وُشتم س كرخاموش رہنا اور صبر كرنا طراتي الل الله كا ہے۔ رزقنا الله اقتفاء أثر هم، قال الله تعالى: ﴿ فَاصْدِرَ كَمَا صَدَرُ أُولُوا الْمَدْوَيرِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الاحقاف: ٣٥] و قال تعالىٰ: ﴿ وَاصْدِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُرَهُمُ مَا هَجْرًا جَمِيدًا ﴾ [المزمل: ١٠]. (معيبار الحق)

اورىيدجوكهاہےكە"سبوشتم كرنابهاراطرىقەنىبىسے"، يىجے بے! صلحااور فقهاےامت محمدى عَلَّا قَيْنِمْ كوكبيس مشرك اور كبھى نبوق ، كھراناسبوشتم نه ہوگا! ﴿ كَبُرَ مَقْتَاعِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُو لُوَّا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (١) ﴾ -

اب ہم آیت کریمہ: ﴿فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلَمْ ﴿ ) کے مطابق اس الله فریک کا کماحقہ جواب موقوف رکھ کراصل مدعا پر آتے ہیں، اور مولفِ معیار کی ظاہر و مخفی غلطیوں کو جو تقلید شخص کے باب میں کی ہیں، معرض اظہار میں لاتے ہیں۔

امام معین کی تقلید کے دلائل

اس اجماع سے تیس کے طریق پر تقلید باطل ہوئی، اس اجماع سے تیسری بات بید نکلی کہ بہ طور تعیین لیتی فد ہم معین کی تقلید ثابت ہوئی، اور عدم تعیین کے موالی ہوئی، اس پر تقلید کا ثبوت ہہ طریق تعیین کے ، تواس وجہ سے ہے کہ جب اہل سنت و جماعت اور ائمہ کا ربعہ کا اس عمل پر عمل نہ کرنے پر اجماع منعقد ہوا جوائمہ کا ربعہ کے مخالف ہو توان دو نول اجماعول سنت و جماعت اور ائمہ کا ربعہ کا اس عمل پر عمل نہ کرنے پر اجماع منعقد ہوا جوائمہ کا ربعہ کے خالف ہو توان دو نول اجماعول سے فد ہب معین کی تقلید کو بدعت اور شعبہ رفض کا کہا ہے ، وفال چہ عن قریب کلام ان کا آئے گا۔ اور حق بھی بھی ہے کہ وجوب پر تقلید فد بہ معین کے کوئی دلیل شرع کتاب اللہ، یا حدیث یا اجماع یا تاہم کا کہا ہے کہ وجوب پر تقلید فد بہ معین کے کوئی دلیل شرع کتاب اللہ، یا کوئی دلیل شرع نہیں لکھی، گر ہی کہ جب کہ چار فد جب کی خصیص ثابت ہوئی توایک فد جب کہ چار فی تو ہو کیا اور بطالان کوئی دلیل اشرع نہیں کھی ہوگئی۔ تو بید دلیل المی ہے کہ وجب کہ جا اور جواب کے نہیں ،کیوں کہ جب کہ چار فی سے بنا اس کی تخصیص پر فد اب اربعہ کی ہے ۔ اور اس کا اس ملازمہ کا ظاہر ہے ہر عاقل پر۔ اور قطع نظر اس بطلان صریحی سے بنا اس کی تخصیص پر فد اب اربعہ کی ہے۔ اور اس کا اس ملازمہ کا خابر ہے ہرعاقل پر۔ اور قطع نظر اس بطلان صریحی سے بنا اس کی تخصیص پر فد اب اربعہ کی ہو بہ کہ نہیں مانے بلکہ ہم حال بوجہ احسن معلوم ہو دیکا ہے تو دو وی وجوب تقلید جبہتہ معین کا بے دلیل ہوا: اس لیے اس دعوی کوہم نہیں مانے بلکہ ہم حال بوجہ احسن معلوم ہو دیکا ہے تو دو وی وجوب تقلید جبہتہ معین کا بے دلیل ہوا: اس لیے اس دعوی کوہم نہیں مانے بلکہ ہم حال بوجہ احساد المحق کے دو مولی کوہم نہیں مانے بلکہ ہم

قال صاحب التنوير: الله الماجماع ية تيسرى بات يه لكى كه به طور تعيين يعنى مُد هبِ معين كى تقليد ثابت آموني الخ

قال عليه مولف المعيار: يرايك اور چوك بيم مولوى اساعيل صاحب پر، الخب

اقول: احقاق حق اوربیان واقع میں اگر کسی پرچوٹ ہو تو ہو، مگر "مولفِ تنویر" کوبالذات کسی پرچوٹ کرنا مقصود نہیں ، اظہار حق مطلوب ہے ، اور جو کوئی ائمہ کی تقلید کو جو بہ طریق تعیین عرب وعجم کے مسلمانوں میں مروج اور معمول بہ ہے ، بدعت اور شرک کہتا ہے ، غلطی فاحش کرتا ہے۔ "مولفِ تنویر" نے

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة الصف: ٦١، آيت: ٣. ترجمه: كتنى سخت ناپند باللد كوه بات كه وه كهوجونه كرور

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة الزخرف: ٤٣، آيت: ٨٩. ترجم: توان عدر دركرر كرو، اور فرما وبس سلام بـ

متعدّد دلیلوں سے اسے بیان کیا ہے۔ اور در حقیقت اس میں شک نہیں کہ اگر ضرورت اور شرائط معتبرہ کے و قوع کے بغیر باب تقلید کولاعلی التعیین عوام الناس کے لیے کھول دیاجائے تواحکام شرع کے ضبط میں فتور واقع ہوجائے۔ اور ایسے مفاسد لازم ہوں کہ ان کی اصلاح بہت دشوار ہوجائے، چناں چہ اس کی تفصیل مولف معیار کے اقوال کے رد کے ضمن میں آئے گی۔ پہلے مولف تنویر کے کلام کامقصد سنو کہ جس وقت اس بات پر اہل سنت کا اجماع قرار پایا کہ جوعمل ائمہ اربعہ کے مخالف ہووہ قابل رد ہے، تواہل سنت میں سے جس شخص کو ترجيح اقوال كى لياقت اور ماخذِ ادله كى قوت وضعف كى معرفت حاصل نهيں ، اپنی خواہش نفسانی سے بعض مسائل حنفیہ پرعمل کرے، اور بعض مسائل شافعیہ پر، توبالضرور اس شخص کے جملہ احوال و اعمال ایسے ہوں گے کہ حاروں مذاہب میں سے کسی پر تطبیق نہ پائیں گے۔اور اس کی ملت مقررہ تمام اہل سنت و جماعت کے مخالف ہوگی، تو بیر شخص بھی اینے طریق میں ائمہ اربعہ کے مخالف ہوا، اور اس نے مومنین کے راستے کے علاوہ روش اختياركي، اور بمقتضاك حديث صحيح: «اتَّبِعُوا السَّوَادَ الأعظَمَ فإنه مَن شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ (١٠) سواد اعظم کی اتباع ترک کیا،حالاں کہ ان کی اتباع واجب تھی، تواس امر کا باطل ہونا جوائمہ کا ربعہ کے مخالف ہوا، تقلید لاعلی التعین کے بطلان کوشامل ہوا؟اس لیے کہ ائمہ اربعہ کے مخالف امور کے افراد سے بیربھی ایک فرد ہے، تو اس بطلان کا سنگزام تقلید لاعلی انتعین کے بطلان کوایسے لازم ہواجیسے ہر فرد انسان کا بطلان زید، عمرو کے بطلان کو، یا دو کا بطلان ایک کے بطلان کو، یاار بعہ کا بطلان زوجیت مخصوصہ کے بطلان کولازم ہے۔اور اس سے پیشتر مذا ہب ائمہ اُربعہ کی شخصیص کا ثبوت بہ خوبی ہو دیا ہے۔ یہاں تکرار کی حاجت نہیں ،اور محققین علما ہے دین اور ائمہ بعجتہدین میں سے کسی نے مقلدین محض میں سے ہر شخص کے لیے علی الاطلاق بیے تھم نہیں کیا کہ جس مجتہد کی جو بات چاہے قبول کرلے ، اور جس مجتهد کی چاہے جھوڑ دے ، اس اجمال کی تفصیل مولف معیار کے جوابات کے ضمن میں آئے گی۔اور غیر متعصب اہل فہم وذ کا پر حق واضح ہوجائے گا۔

#### ضرورت اجتهاد، مجتهد اوراس کے اقسام

پہلے ہم اوکہ حق جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنی اور اپنے رسول الله مَثَّلَ اللّٰهُ عَلَی اللّٰهُ کَا اتباع کا حکم دیا، کہا قال عز و جل: ﴿ اَطِیْعُوا اللّٰهُ وَ اَطِیْعُوا الرَّسُولَ ﴾ اور اپنے رسول کی اطاعت کو بعینہ اپنی اطاعت قرار دیا، چناں چہ فرمایا: ﴿ مَنْ یُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهُ ﴾ اور بیدام بالکل واضح ہے کہ مطاع (۳) کی اطاعت

<sup>(</sup>۱) مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب: الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، ص: ۳۰، مجلس البركات جامعه اشرفيه مبارك پور اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>۲) مطاع: جس کی اطاعت کی جائے، مقتدا۔

اس کے امرکو پہچان لینے کے بغیر ممکن نہیں، توہر مسلمان پرعمل کرنے کے وقت احکام الہیہ شرعیہ کا جان لینا ضروری ہوا۔ پھر دین کے بعض احکام تووہ ہیں جن میں ہر مسلمان کی فکر، تفکر و تدرکی شرائط بجالانے کی شرط کے ساتھ حق کو پہنچ سکتی ہے، اور اگر نہ پہنچ تو معتد علاے دین کے بیان کے بعد سمجھ میں آسکتی ہے، جیسے مسائل اعتقاد ہید۔ اور بعض وہ ہیں جو شہرت اور نقل متواتر کے سبب سلامتی عقل اور اختلاطِ اہلِ دین کی شرط کے ساتھ ہر مسلمان کو معلوم ہوتے ہیں، جیسے نماز اور اعداد رکعات کی فرضیت، اور اس کے او قات کی تعیین۔ اور صوم و زکاۃ و غیرہ۔ توان احکام کے عمل میں مقلد اور جہند دونوں برابر ہیں۔ اور اس کے او قات کی بین جن کو بھینے میں ہر مسلمان کی فکر کافی نہیں، بعض اسے بیحتے ہیں اور بعض نہیں بیحتے، جیسے احکام اجتہادیہ مثلا تکم عدت اور رباو مہر و غیرہ، جن میں مجتهدین امت کی آرا کو دخل ہے، اور ان کی آرا کے بغیر ہر محض آغیس نہیں بیحتے مطابق اپنی فکر صرف کرکے احکام الہیہ اجتہادیہ نہیں بیحتے مطابق اپنی فکر صرف کرکے احکام الہیہ اجتہادیہ کرلیتا ہے اسے مجمجمد کہتے ہیں، اور جو مسلمان اپنی فہم سے ان احکام کو نہیں سمجھ سکتے توان کے لیے تکم ہے کہ کرلیتا ہے اسے مجمجمد کہتے ہیں، اور جو مسلمان اپنی فہم سے ان احکام کو نہیں سمجھ سکتے توان کے لیے تکم ہے کہ اہل علم سے معلوم کرلیس، اور ان کا اتباع کریں۔ اسی فرقہ ثانیہ کو اہلِ اصول کی اصطلاح میں ''مقلد'' کہتے ہیں، اور بمقتفاے آبیت کریہ: ﴿ فَسَتُ لُوْ اللَّمْ لُلَّا اللَّهِ كُو اِنْ کُنشُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ ان پر مجتهدین کی ان المحدید' و ھکذا فی "بدیع الأصول، و قد مر نبذ من کلامہم. و شدر حہ، و مسلم الثبوت" و غیرہ من کتب الأصول، و قد مر نبذ من کلامہم.

پھر وہ جہتد جس کو ایساملکہ حاصل ہو کہ شرائط اور احکام اجتہادیہ کے استخراج کے اسبب مہیا ہونے کے سبب جملہ احکام اجتہادیہ کو معلوم کر لیتا ہے، اسے "مجہد مطلق" کہتے ہیں۔ پھر اس کی دوسمیں ہیں: ایک وہ جو استنباط مسائل کے لیے قواعد وضع کرے، اور آیات و احادیث و آثار کا ان احکام کی معرفت کے لیے جن میں مجہدین سابقین فتوے دے چکے ہیں، تتبع کرے، اور اس میں تنقیح و تحقیق کرکے اپنی فہم سے بعض کو ترجیح دے، مجملات کی تفصیل کرے، محملات کو متعین کرے، اور ابنی راے کے ساتھ ان مسائل میں کام کرے جن میں علاے سابقین نے فتوے نہیں دیے، اسے "مجہد مطلق ستقل" کہتے ہیں۔ دو سراوہ کہ فی نفسہ مجہد جب کہ وہ خود ہے، گر دو سرے مجہد کے وضع کر دہ قواعد کا اتباع کرتا ہے، اور اس کے تتبع پر اعتاد کرتا ہے، جب کہ وہ خود استخراج مسائل پر قادر ہے، قلیل ہوں یاکثیر، اسے "مجہد منتسب" کہتے ہیں، اس میں مجہد فی بعض المسائل میں داخل ہوئے جو بعض مسائل میں اس اس امام کے مخالف ہیں۔ اور کبھی مجہد کا اطلاق ان لوگوں پر کیا جاتا ہے، جو اپنے امام سے مخالف کی استطاعت تو نہیں رکھتے لیکن وہ مسائل جن میں ان کے امام نے صراحت نہیں کی، جو اپنی ام کے وضع کر دہ اصول اور مشخرجہ مسائل جن میں ان کے امام نے صراحت نہیں کی، اپنی تہم و رائے سے اپنے امام کے وضع کر دہ اصول اور مشخرجہ مسائل سے معلوم کر لیتے ہیں، ان کو " مجہد فی اپنی تہم و رائے سے اپنے امام کے وضع کر دہ اصول اور مشخرجہ مسائل سے معلوم کر لیتے ہیں، ان کو " مجہد فی

المسائل" کہتے ہیں۔ اور بھی وہ لوگ جونہ مخالفت کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ امام کے غیر مصرح مسائل کا استخراج کرسکتے ہیں، افسیں ''مجتهد اصحاب تخریج" کہتے ہیں، افسیں ''مجتهد اصحاب تخریج" کہتے ہیں، ویاں چہاں قسام میں سے بعض کوشاہ ولی اللہ نے اور بعض کو دیگر فقہانے بیان کیا ہے۔ قال العلامة الشامي، ناقلاعن المحقق ابن کہال باشا:

"الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع، كالأئمة الأربعة رضى الله تعالىٰ عنهم، و من سلك مسلكم في تاسيس قواعد الأصول، و به يمتازون عن غيرهم. الثانية: طبقة المجتهدين في المذهب، كأبي يوسف، و محمد، و سائر أصحاب أبي حنيفة القادرين على استخراج الأحكام من الأدلة على مقتضى القواعد التي قررها أستاذهم أبوحنيفة في الأحكام، و إن خالفوه في بعض أحكام الفروع، لكن يقلدونه في قواعد الأصول، و به يمتأزون عن المعارضين في المذهب، كالشافعي وغيره المخالفين له في الأحكام، غير مقلدين له في الأصول. الثالثة: طبقة المجتهدين في المسائل، التي لا نص فيها عن صاحب المذهب، كالخصاف، و أبي جعفر الطحاوي، و أبي الحسن الكرخي، و شمس الأئمة الحلوائي، و شمس الأئمة السرخسي، وفخرالاسلام البزدوي، و فخرالدين قاضي خان، و أمثالهم، فإنهم لا يقدرون على شيء من المخالفة، لا في الأصول و لا في الفروع، لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها، على حسب القواعد و الأصول. والرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين، كالرازي، و أضرابه، فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد أصلا، لكنهم لإحاطتهم بالأصول و ضبطهم للمآخذ، يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين، و حكم محتمل لأمرين، منقول عن صاحب المذهب، أو أحد من أصحابه برأيهم و نظرهم في الأصول، و المقايسة على أمثاله و نظائره من الفروع" اه(١). و قال الشاه ولي الله في "عقد الجيد":

"و قد صرح الرافعي، و النووي وغيرهما مما لا يحصى كثرةً أن المجتهد المطلق الذي مر تفسيره، على قسمين: مستقل و منتسب، و يظهر من كلامهم أن المستقل يمتاز من غيره بثلاث خصال: أحدها: التصرف في الأصول التي عليها بناء مجتهداته. و ثانيها: تتبع الأحاديث والآيات و الآثار لمعرفة الأحكام، التي سبق الجواب فيها، و اختيار بعض الأدلة المتعارضة على بعض،

<sup>(</sup>١) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٧، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

و بيان الراجح من مجملاته، والتنبيه لمآخذ الأحكام من تلك الأدلة. و الذي نرى والله أعلم أن ذلك ثلثا علم الشافعي. والثالثة: الكلام في المسائل التي لم يسبق بالجواب فيها أحد من تلك الأدلة. والمنتسب من سلم أصول شيخه و استعان بكلامه كثيرا في تتبع الأدلة والتنبيه للماخذ، و هو مع ذلك مستيقن بالأحكام من قبل أدلتها، قادر على استنباط المسائل منها، قل ذلك منه أو كثر، و إنما يشترط الأمور المذكورة في المجتهد المطلق. و أما الذي هو دونه في المرتبة، فهو مجتهد في المذهب، و هو مقلد لإمامه، فيها ظهر فيه رأيه، لكنه يعرف قواعد إمامه، و ما بني عليه مذهبه، فإذا وقع حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا اجتهد على مذهبه، و خرجها من أقواله و على منواله، و دونه في المرتبة مجتهد الفتيا، و هو المتبحر في مذهب إمامه، المتمكن من ترجيح قول على آخر بوجه من وجوه الأصحاب على آخر" اه.

و قال في موضع آخر منه:

"اعلم أن الناس في الأخذ بهذه المذاهب على أربعة منازل، و لكل قوم لا يجوز أن يتعداه. أحدها: مرتبة المجتهد المطلق، المنتسب إلى صاحب المذهب من تلك المذاهب. و ثانيها: مرتبة المخرج، و هو المجتهد في المذهب. و ثالثها: مرتبة المتبحر في المذهب، الذي حفظ المذهب و أتقنه، و هو يفتي بما أتقن و حفظ من مذهب أصحابه. والرابع: المقلد الصرف الذي يستفتي علماء المذهب و يعمل على فتواهم" اه(١٠).

اس تمہید کے بعد معلوم کروکہ مجتہد مطلق مستقل ہویا منتسب (اسی طرح مجتہد فی بعض المسائل اور مجتهد فی المسائل اور مجتهد فی المدہب) ان سب پرتمام احکام اجتہادیہ میں امام کے وجوب تقلید کا حکم نہیں کیا گیا، اگر جملہ احکام اجتہادیہ میں وجوب تقلید کا حکم نہیں کیا گیا، اگر جملہ احکام اجتہادیہ میں وجوب تقلید کا حکم ہے تو مقلدِ محض پرہے، جسے استخراج مسائل کی استطاعت اور فہم نہیں، خواہ وہ تفسیر وحدیث اور فقہ وغیرہ کتابوں کا عالم ہویا نہ ہو، و سیجیء تفصیلہ فی ضمن جو اب کلام المعیار. اور مولف معیار کا بڑا ایہام (۲) یہی ہے کہ وہ روایات فقہ جو مجتهد منتسب اور مجتهد فی المذہب وغیرہ کے حق میں وارد ہیں آخیس مقلدِ محض کے حق میں (خواہ وہ محصلِ علم ہویاعای محض) بتاکر، ناواقفول کو شہمے میں ڈالتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عقد الجيد، باب اختلاف الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة، و ما يجب عليهم من ذلك، ص: ٣٩، المكتبة الحقيقة، تركي.

<sup>(</sup>۲) ایہام: شک یاوہم میں ڈالنا، اصطلاح شعر میں وہ صفت جس میں شاعر اپنے کلام میں ایک ایسالفظ لائے جس کے دو معنی ہوں، ایک قریب دوسرااس مقام سے دور، لیکن شاعر معنی بعید مراد لے۔

پھروہ مقلد جس پر جملہ مسائل اجتہادیہ میں وجوبِ تقلید کا حکم ہے،اس کی متعدّ قسمیں ہیں:

اول: تووه كدابتداءً اسلام لے آيا اوراس نے ابھى كسى مجتبدكى تقليد نہيں كى۔

دوم: وهجس نے کسی امام کی تقلید کی لیکن جملہ مسائل میں امام معین کی تقلید کاعزم والتزام نہیں کیا۔

سوم: وهجس نے تمام مسائل اجتہادیہ میں کسی مجتہد کی تقلید کاالتزام کرلیا۔

اس محل میں قسم اول و ثانی پر ہمیں امام معین کی تقلید کا وجوب ثابت کرنا، مقصود نہیں۔اگرچہ اس کا اثبات بھی بخوبی حدیث: ﴿ اللَّبِعُوا السَّوَادَ الأعظمَ وَ مَن شَدَّ شُدٌّ فَي النَّارِ () ﴾ [رواہ ابن ماجه] کے ساتھ ظاہر ہے؛ اس لیے کہ اب اکثر صلحا ہے مومنین اہل تقلید کا طریقہ یہی ہے کہ جملہ مسائل میں امام معین کی تقلید کا امام معین کی تقلید کا مریقہ یہی ہے کہ جملہ مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔ اور بلا ضرورت اور ماخذ تکم کے ضعف کے ثبوت کے بغیر، امام معین کی تقلید ترک نہیں کرتے، پس توسلم اور اس مسلمان پر جو تقلید کا التزام نہ کرے سوادِ اَظم (یعنی جماعت کثیرہ) اور جم غفیر صالحین مومنین کے وجوب اتباع کے سبب امام معین کی تقلید واجب ہوئی۔ اور ایسے لوگ بہت شاذ اور کم تر بیں کہ قوتِ اجتہادی نہ ہونے کے باوجود جس مجتهد کا چاہیں کسی مسلے میں اتباع کرلیں اور جب چاہیں چھوڑ کر وسرے کا اتباع کریں۔ توبی لوگ بحکم: ﴿ مَن شَدَّ شُددٌ فِي النَّارِ ﴾ تارکِ واجب اور سختی نار ہوں گے۔ و له مزید تفصیل، لا نطول الکلام فیہ؛ لعدم تعلق مقصودنا به ھاھنا (۲۰).

باقی رہی قسم ثالث کہ بلاداسلام کے بیش تر مسلمان اسی قسم میں داخل ہیں، ان پر امام معین کے وجوبِ تقلید کا حکم کیا جاتا ہے، اور مولف ِ تنویر کا مقصود یہی قسم ثالث ہے۔ اور اس قسم ثالث پر (جو مقصود ہے) امام معین کے وجوبِ تقلید کا حکم مطلقاً نہیں بلکہ ضرورت شرعیہ معتبرہ کے عدم وقوع اور ماخذ حکم کے عدم ظہورِ ضعف کے ساتھ مقید ہے۔ البتہ وہ لوگ جونفس کی سہولت کے لیے یا خواہشات بوری کرنے کے لیے، بعض آیات واحادیث کے تراجم سیکھ لینے کے سبب فہم اجتہادی کے حصول کے بغیر، جہتد معین کی تقلید ترک کردیتے ہیں، بلکہ اکابر دین اور اس حرکت نامناسب کے باعث تارک واجب اور سیح تی معین کی تقلید ترک کردیتے ہیں، بلکہ اکابر دین تارک واجب اور سیح تو ہیں، اس کی تفصیل عن قریب آتی ہے۔

<sup>(</sup>١) مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب: الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، ص: ٣٠، مجلس البركات جامعه اشرفيه مبارك پور اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>۲) ترجمہ:اس میں زیادہ تفصیل در کارہے،اور وہ ہمارے مقصد ہے متعلق نہیں،لہذااس میں طوالت کلام نہ کریں گے۔

فتاویٰعالم گیری کی عبارت کی توجیه

اور حرمت اس کی ثابت ہے کتاب اللہ اور حدیث ہے، اور اجماع ہے، اور اس قیاس سے کہ جس کو جمہور

دلالۃ النص سے تعبیر کرتے ہیں، اور امام رازی قیاس نام رکھتے ہیں۔ اور تمام اکا برسلف اور خلف کی تصریحات سے بھی
معلوم ہوتا ہے کہ عدم التزام فد ہب معین چال ہے قرون ثلاثہ کی، توبہ نظر اسی تعامل قرون مخلاثہ کے ہمارے ائمہ ثلاثہ
نے فرمایا ہے کہ عدم التزام فد ہب معین، مقلد کو درست ہے۔ پس چہلے اقوال سلف نقل کیے جاتے ہیں، بعداس کے
دلائل کتاب اللہ اور حدیث اور اجماع اور قیاس بیان کئے جائیں گے؛ اس لیے کہ ان دونوں ہیں نقل روایت سے لوگ
بہت مطمئن ہوتے ہیں۔ جناب امام ابو صنیفہ اور صاحبین سے مروی ہے کہ جو شخص اپنی عورت کے کسی عادثہ ہیں مبتلا ہو
اور اس نے تھم اس عادثہ کا، کسی فتیہ سے پوچھا اور فقیہ نے ایک تھم کہ دیا کہ جی کرچھوڑ دیا، پھر وہی عادثہ اس کو دو سری
تواس شخص نے اس تھم کو اس عادثہ ہیں جاری کر دیا۔ مثلا اس عورت کو حرام سمجھ کرچھوڑ دیا، پھر وہی عادثہ اس کو دو سری
عورت ہیں چیش آیا تواس نے اس عورت کو حلال کہ دیا، تواب شخص مبتلاکو اختیار ہے، چاہے تواس دو سرے عادشہ ہیں
خالف چہلے فتیہ کی تقلید کرے، جاہے دو سرے فتیہ کی تقلید کرے۔
جیلے فتیہ کی تقلید کرے، جاہے دو سرے و ملال کہ دیا، تواب شخص مبتلاکو اختیار ہے، چاہے تواس دو سرے عادشہ ہیں
جیلے فتیہ کی تقلید کرے، جاہے دو سرے فتیہ کی تقلید کرے۔

(۱) چنال چه تاو کا عالم گری شرکها ہے: "و في "نو ادر داؤد بن رشيد" عن محمد رحمه الله تعالى، في رجل ليس بفقيه، ابتلى بنازلة في امرأة، فسأل عنها فقيها، فأفتاه بأمر من تحليل أو تحريم، فعزم عليه و أمضاه، ثم أفتاه ذلك الفقيه بعينه أو غيره من الفقهاء في امرأة أخرى له في عين تلك النازلة بخلاف ذلك، فأخذ به، و عزم عليه، وسعه الأمر ان جميعا. و لو كان هذا الرجل سأل بعض الفقهاء عن نازلة، فأفتاه بحلال أو بحرام، فلم يعزم على ذلك في زوجته حتى سأل فقيها آخر، فأفتى بخلاف ما أفتى به الأول، فأمضاه على زوجته، و ترك فتوى الأول، وسعه ذلك، و لو كان أمضى قول الأول في زوجته، و عزم عليه في ما بينه و بين امرأته، ثم أفتاه فقيه آخر بخلاف ذلك، لا يسعه أن يدع ما عزم عليه و ياخذ فتوى الآخر. قال محمد رحمه الله تعالى: و هذا كله قول أبي حنيفة و أبي يوسف حرم عليه و ياخذ فتوى الآخر. قال محمد رحمه الله تعالى: و هذا كله قول أبي حنيفة و أبي يوسف رحمها الله تعالى — و قولنا، اه.

اور بیہ جوعالم گیری میں لکھاہے:

وفي "نوادر داؤدبن رشيد عن محمد رحمه الله تعالى، إلخ (١).

''لین کوئی مقلد مرداپنی عورت کے معاملے میں کسی حادثے میں مبتلا ہواتواس نے کسی فقیہ سے سوال کیا، تواس فقیہ نے اس عورت کے حلال یاحرام ہونے کا حکم کیا، اس سائل نے اس پر عمل کیا، پھر اسی فقیہ سابق یا اس کے علاوہ نے دوسری عورت کے مقدمے میں اسی حادثہ سابقہ میں حکم اول کے خلاف حکم کیا تواس سائل نے حکم ثانی کے موافق عمل کیا، تویہ دونوں امراس سائل کے لیے جائز ہیں۔اور اگر اس سائل نے کسی فقیہ سے

<sup>(</sup>۱) فتاوى عالم گيرى، الباب الثامن عشر: في القضاء بخلاف ما يعتقده المحكوم له...إلخ، ج:٣، ص:٣٥٥، نوراني كتب خانه، پشاور، پاكستان.

کسی واقعے کے بارے میں سوال کیا تواس نے حلت یا حرمت کا فتویٰ دیا، توسائل نے اپنی عورت کے معاملے میں اس حکم پرعمل کرنے کا عزم نہ کیا، یہاں تک کہ دوسرے فقیہ سے بوچھا تواس نے فقیہ اول کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیا، توسائل نے فقیہ ثانی کے فتوے پرعمل کیا، اور فقیہ اول کا فتویٰ چھوڑ دیا، توبیہ امر بھی جائز ہے۔ اور اگر پہلے فقیہ کا حکم جاری کرلیا تھا اور اپنی زوجہ کے بارے میں اس پرعمل کرنے کا عزم صمم کرلیا تھا، پھر دوسرے فقیہ نے فتوی اول کے خلاف حکم کیا تو حکم اول کا ترک اور فتوی آخر کو اختیار کرنا جائز نہیں "۔

یہ عبارت امام معین کی تقلید کے جوازِ ترک پر دلالت نہیں کرتی ؛ اس لیے کہ امام معین کی تقلید کے وجوب کا حکم اس محض پر ہے جو امام معین کی تقلید کا التزام کرنے والا ہو، اور اس کے بعد محض خواہش نفس اور اتباع ہوئی سے ضرورت شرعیہ کے وقوع کے بغیر امام معین کی تقلید چھوڑنا چاہتا ہے۔"عالم گیری" کی مذکورہ عبارت میں یہ امر متعین نہیں ہے کہ جس شخص کے حق میں یہ حکم وار دہے وہ امام معین کی تقلید کا التزام کرنے والا تھایا نہیں ؟ممکن ہے کہ "ر جل" سے وہ شخص مراد ہو جس نے ابھی امام معین کی تقلید کا التزام نہ کیا ہو۔

نیزجس طرح فقیہ کا اطلاق جہد مستقل صاحبِ مذہب پر کیاجا تا ہے، اسی طرح مجہد منتسب، مجہد فی المدہ ہب، مجہد فی المسائل اور روایات فقہ کے حافظ کو بھی فقیہ کہتے ہیں، تواس روایت میں یہ ثابت نہیں کہ اس مقام میں کون سافقیہ مراد ہے، مجہد منتسب وغیرہ مراد لینے کے صورت میں امام معین کی تقلیدہا تھ سے نہیں چھوٹی ؛ اس لیے کہ یہ بھی لوگ مقلدین میں داخل ہیں، اگرچہ ان میں بعض کو کسی قشم کا اجتہا دحاصل ہو، لہذا ان کے فقوے پر عمل کرنا بعینہ مجہد مطلق کی تقلید ہے۔ دیکھو! امام ابو بوسف، امام محمد اور ان کے مثل مجہدین منتسبین اور مجہدین فی المذاہب ہیں، کہا نقلنا سابقاً. اور ان کے قول پر عمل کرنا امام ابو حنیفہ ہی کی تقلید ہے، چنال چہ علامہ شامی "درر" سے نقل کرتے ہیں:

. "إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف، أو محمد، أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه" اه(١).

اس عبارت میں "رجل" اور "فقیه" دونول نکرہ ہیں،اس میں مطلق افراد کا جمع کرنا تھے نہیں، اگر عام ہوتے توممکن تھا، توکوئی ایک فرد مراد ہو،اور بیاس کا معنیٰ حقیقی ہے، کیا لا یخفیٰ علیٰ من له

<sup>(</sup>١) ردالمحتار، مطلب: التحديد في وقف العقار، ج: ٤، ص: ٣٦٢، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

مساس بالأصول. تو"ر جل" سے ایک فرد مراد ہونے کی تقدیر پر ایسامسلمان جو امام معین کی تقلید کا التزام کرنے والا ہو، ضعف دلیل کے ظہور کے بغیر خواہش نفس کے طریقے سے ترک تقلید کاعازم مرادلینا، اور فقیہ سے مجتہد مستقل صاحبِ مذہب کا قصد کرنا متعین اور متیقن نہیں ، اور جب تک یہ امر متیقن نہ ہو، اس عبارت سے مولف معیار کا استدلال درست نہ ہوگا۔

نیزعرف میں فقیہ کااطلاق مسائل فقہ کے عالم پر ہوتا ہے، اگرچہ مقلدِ محض ہو، توبہ بھی احتمال ہے کہ اس جگہ فقیہ سے مراد مسائل فقہ کا جانے والا ہو، اور ظاہر ہے کہ ایک مذہب کے دو فقیہ جو مسائل کے جانے والے ہوں، اگر کسی کو باہم مخالف فتو کی دیں، تو اس میں دوسرے امام کی تقلید کہاں ہے؟ اور اگرچہ ایک حادثہ معینہ میں ایک ہی معالمے میں حلت و حرمت کے دو مخالف تھم شخص واحد کی بہ نسبت سے ختم نہیں کہ ان میں سے ایک یقیناً غلط ہے، لیکن مقلد محض کو مفتی کے قول پر عمل کرناچا ہیں۔ اور دونوں حکموں کے اختلاف و تعارض سے اس کو غرض نہیں۔ مقلد محض کو مفتی کے قول پر عمل کرناچا ہیں۔ اور دونوں حکموں کے اختلاف و تعارض سے اس کو غرض نہیں۔ مقال العلامة ابن الهام: ''لأن الحکم فی حق العامی فتو ی مفتیہ " اھ .

اوراس امرکوتسلیم کرنے کے باوجود کہ یہاں "رجل" سے مراد تقلید کا التزام کرنے والا اور ظہور دلیل کے بغیر ترک تقلید کا عازم ہے، اور "فقیہ" سے مراد مجتهد مستقل صاحبِ مذہب ہے، ہم کہتے ہیں کہ "عالم گیری" کی منقولہ روایت "نوادر" سے ہے نہ کہ "کتب ظاہر الروایة" سے جو افتا کے لیے موضوع و متعین ہیں۔ تواس روایت کا مفتی بہ ہونا اور روایات ظاہرہ کے مقابلے میں (جومنع کے سلسلے میں وارد ہیں، و سیجیء تفصیلہ) مقبول ہونا ثابت نہیں، اور جب تک بیرامر ثابت نہ ہومدعائے تصم حاصل نہیں۔

تنبیہ: جناب مولف نے اس روایت کواخیر میں باب ثانی کے نقل کرکے اس سے دووجہ سے جواب دیا ہے: وجہ اول: مید کہ اس عبارت میں و سععہ الأمر ان سے مرادیہ ہے کہ گنجائش ہے سائل کونفاذاس تھم کا اور نفاذ تھم سے جوازاس فعل کالازم نہیں آتا۔ وجہ دوسری: یہ کہ یہ عبارت علی العوم تونہیں، خواہ مخواہ روافض و خوارج شنگی ہوں گے، اور اہل سنت متعیّن کہوں گے، اور جب کہ ایک دفعہ تخصیص ہوچی تواب ہم کہتے ہیں کہ اس میں دوسرے فقیہ سے جمہد فی المذہب مراد ہے، تم جو ابد بدکلا الوجھین. (معیار الحق)

اور اسی تقدیر تسلیم پریہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے: "و سعہ الأمر ان "کے معنی یہ ہیں کہ دونوں کے موں پر دوعور توں کے مسئلے میں مستفتی کا ممل کرنا مواخذے کا باعث نہیں۔ اور اس پر نفاذ کا حکم قاضی کی جانب سے کیا جائے گا، اگرچہ اس عامل پر امام معین کے ترکِ تقلید کا مواخذہ باقی رہا۔ تقلیدِ معین کا ترک ایک علاحدہ امر ہے ، اور تحلیل و تحریم کے ساتھ صحت عمل ایک جداگانہ امر۔ اس کی مثال یوں ہے کہ فقہا سے حنفیہ کی تصریحات کے مطابق قاضی کے لیے فاسق معلن کی شہادت قبول کرنا جائز نہیں ، اور اگر اس کے باوجود کسی حادثے میں قاضی ، فاسق معلن کی شہادت قبول کرنے حکم صادر کرے توبہ شہادت فہ کورہ وہ حکم جائزونا فذہے۔

اسی طرح عہد ہُ قضاکے لائق وستحق، عالم عادل، متورع ہے۔ اور اس کے وجود کی تقدیر پر جاہل فاسق کو قاضی بنانا در ست نہیں ۔ لیکن اگر حاکم نے جاہل فاسق کو قاضِی مقرر کر دیا، تومذ ہب حنفی میں اس کی قضاصیح ہے۔ قال العلامة الشامی:

"قال في "البحر" و في غير موضع: ذكر الأولوية، يعني الأولى أن لا تقبل شهادته، و إن قبل جاز. و في "الفتح": و مقتضى الدليل أن لا يحل أن يقضي بها، فإن قضى جاز، و نفذ. اه. و مقتضاه الإثم، و ظاهر قوله تعالى: ﴿إِنَّ جَآءَ كُمْ فَاسِقُّ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوّا ﴾ [الحجرات: تا أنه لا يحل قبولها قبل تعرف حاله اه... و قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير": و قد اختلف في قضاء الفاسق، فأكثر الأئمة على أنه لا يصح و لا يته، كالشافعي وغيره، كما لا تقبل شهادته. و عن علمائنا الثلاثة في "النوادر" مثله. لكن الغزالي قال: اجتماع هذه الشروط من العدالة و الاجتهاد وغيره متعذر في عصر نا؛ لخلو العصر عن المجتهد و العدل، فالوجه تنفيذ قضاء كل من و لاه السلطان ذو شوكة، و إن كان جاهلا فاسقا، و هو ظاهر المذهب عندنا. فلو قلد الجاهل الفاسق صح، و يحكم بفتوى غيره، و لكن لا ينبغي أن يقلد. والحاصل أنه إن كان في الرعية عدل عالم لا تحل توليته مَن ليس كذلك، و لو ولى صح على مثال شهادة الفاسق لا يحل قبولها، و إن قبل نفذ الحكم بها. اه.

اسی طرح ممکن ہے کہ مستفتی عامی، امام معین کی تقلید کا التزام کرنے والا، کسی مجتهد کی طرف رجوع کرے، جواس مجتهد کے علاوہ ہوجس کی تقلید کا اس نے التزام کیا ہے، اور حادثہ معینہ کے حکم میں بہ طور خواہش نفس اس کی تقلید جائز نہیں۔ اور اگر رجوع کر لیا تو دوسرے مجتهد کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ بین صحت عمل کے احکام اس پر مرتب ہیں اگرچہ بی عامل اپنے مجتهدِ معین کے مذہب کے ترک تقلید کے سبب گنہ گار ہو۔ مولف تنویر الحق کی توجیہ اول کا حاصل بھی یہی ہے۔

سوجواب وجداول کا بیہ کہ لفظ اُمر ان سے جو سیٹی کا صیغہ ہے ، ارادہ نفاذ مفرد کا خلاف عقل اور نقل کے ہے۔ اور کا علاوہ اس کے وہ نفاذ وسعت میں ہول ، کہا یقتضیه قولہ:

علاوہ اس کے وہ نفاذ وسعت میں سائل کے کہاں ہے ؟ اور چا ہیے وہ دو امر جو سائل کی وسعت میں ہول ، کہا یقتضیه قولہ:

و سعه الاُمر ان . اور وہ دو امر نہیں مگر عمل کرنا او پر فتو کی پہلے فقیہ کے ، اور عمل کرنا او پر فتوی دو سرے فقیہ کے ، فافهم .

اور جواب وجہ ثانی کا بیہ ہے کہ تخصیص پر اہل سنت کے توبیہ باعث ہے کہ روافض و نوارج اہل حق نہیں ہیں نزدیک اہل است کے ، تواس شخصیص سے شخصیص جہد فی المذہب کی ، کس طرح بلا قریمہ اور بلا باعث کی جائے ؟ اور جو کہ مولف نے جامعین فتاوی عالم گوریہ ہولف نے جامعین فتاوی عالم گوریہ قرار دیا ہے ، وہ مفید نہیں ؛ کیول کہ قریمہ مضمص اس قول میں کلام قائلین اس قول کا ، ایکن امام اور صاحبین کا چاہیے۔ (معید ارالحق)

اب مولف معیار نے جوبیہ کہا کہ: "لفظ "أمر ان " سے جو تثنیہ کاصیغہ ہے، نفاذ مفرد کا ارادہ خلاف نقل وعقل ہے " سے عجیب بات ہے؛ اس لیے کہ مولف تنویر نے لفظ " أمر ان " جو تثنیہ کاصیغہ ہے، اس سے امر مفرد کب مراد لیا ہے؟ " و سعه الأمر ان " کے ترجے میں یہ کہا ہے کہ: "گنجائش ہے ان مسائل کو نفاذ اس حکم کے " پس وہ حکم جو فقیہ اول نے کیا اور وہ حکم جو فقیہ ثانی نے کیا ہے دونوں پر حکم صادق ہے؛ اس لیے کہ لفظ " حکم "اسم جنس ہے، اور اسم جنس ایک، دواور زائد پر برابر صادق آتا ہے۔

قال العلامة الشامي:

"اسم الجنس يشتمل جميع أنواعها و أفرادها فلا حاجة إلى الجمع" اه. وهكذا في شرح الوقاية وغيره." اه(١).

تولفظ "حكم" جواسم جنس ہے، "أمران" كے ترجے ميں (جو تثنيہ ہے) اسم جنس كے تثنيه پر صادق ہونے كے سبب بلا تردد سيح ہے، تو يہال پرلفظ "مفرد" سے تثنيه مراد نہيں ليا، بلكه تثنيه پراسم جنس كا اطلاق كياہے۔ ولا شك في صحته.

دوسرے یہ کہ مولف معیار نے عالم گیری کی اس روایت کو تقلیدامام اول کے جواز ترک کی دلیل گردانا ہے، تواس کے زعم کے مطابق ایک امام کی تقلید میں تو بحث ہے، ہی نہیں، وہ توجائز ہی ہے، البتہ دوسرے امام کی تقلید میں کلام ہے، تو مولف معیار نے فقیہ اول کے حکم کے نفاذ کو (جو متنازع فیہ نہیں ہے) مجوث عنہ نہ ہونے کے باوجود "و سعہ الأمر ان "کے ترجے سے ترک کردیا، اور امر ثانی (جومبحوث عنہ ہے) کولے لیا، اور اس پر نفاذ کا حکم کیا، تواس کے کلام کا حاصل یہ ہوا کہ ایک فقیہ کے حکم کا نفاذ تو فریقین کے نزدیک مسلم ہے۔ باقی رہا دوسرے فقیہ کے حکم کا نفاذ تو فریقین کے نزدیک مسلم ہے۔ باقی رہا دوسرے فقیہ کے حکم کا نفاذ تو فریقین کے نزدیک مسلم ہے۔ باقی رہا

اور "و سعه الأمر ان "كامعنى ظاہراً بيہ كه سائل كے ليے دونوں حكموں پر عمل كرنے كى گنجائش ہے۔ اور صرف قضاكى حيثيت سے يا ديانت كے اعتبار سے بھى صحت عمل كے احكام اس سائل كے عمل پر مرتب ہيں توسائل سے نفاذامرين كا يہى معنى ہے؛ لہذا بيد نفاذ جوبہ معنى صحت عمل ہے ، عمل پر موقوف ہے۔ توبہ كہناكہ "بيد نفاذوسعت سائل ميں كہال ہے ؟ "قلت تدبراور كثرت توہم كا اثر ہے۔

اور لفظ "فقیه" کی حکایت اگر صحیح به وتی، توفقیہ کے عموم لفظ کی تقدیر پر صحیح به وتی۔ اس لیے کہ کلام بخصیص اصطلاحی میں ہے، اور اس کا وجود عام ہی میں ہوتا ہے۔ اور اصول حنفیہ کی اصطلاح کے مطابق فقیہ کالفظ عام نہیں کہ اس میں شخصیص جاری ہو، البتہ مطلق ہے اور اس میں تقییر ممکن ہے، و قد أو ضحناه فی ما سبق.

(١) شرح الوقاية، كتاب الطهارة، ج: ١، ص: ٥٥، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور.

اور مولفِ تنویر کاجواب ثانی عموم و خصوص پر موقوف نہیں ، بیبات تواستطراداً (۱) تھی ، اصل جواب بلا تامل صحح اور راقم کے جوابات میں سے ایک کی جانب راجع ہے۔

منع تقلید میں شیخ عزالدین کے کلام کامعنی

(۲) امام جهتد شخ عزالدين بن عبدالسلام، البين قناوئ ميس فرمات بين كه جب كه كوئى مقلد كسى مسئله ميس كسى امام كي تقليد كرات و اس كويه ضرور نهيس كه اور مسائل ميس اسى امام كي تقليد كا التزام كرب : كيول كه زمانه صحاب سه اليمام كي تقليد كا التزام كرب : كيول كه زمانه صحاب به اليمام عيس فرمات بين : كبي عال ربى كه بدوات تخصيص ايك فرب كي، تقليد كيا كريس - حيال جه سير بادشاه شرح تحرير ابن الهام ميس فرمات بين : أفتى الشيخ المتفق على علمه و صلاحه: العلامة عز اللدين بن عبد السلام في فتاواه: لا يتعين على العام إذا قلد إماما في مسئلة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المسائل يتساء لون في ما يستنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير، انتهى كلام السيد بنوع من الاختصار، و سيجيء تمامه عن قريب. اور مولانا شاه ولى الله قدس سره عقد الجيد ميس فرمات بين: و قال (يعني الشيخ ابن عبدالسلام): لم يزل الناس يسئلون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب و لا إنكار على الشيخ ابن عبدالسلام): لم يزل الناس يسئلون من اتفق من العلماء من غير تقييد بمذهب و لا إنكار على أحد من السائلين، إلى أن ظهرت المذاهب و متعصبوها من المقلدين، اهد. (معيارالحق)

اور مولف معیار نے جو" شرح تحریر" سے شیخ عزالدین بن عبدالسلام کے حوالے سے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ سے کہ "عامی جب کسی مسئلے میں کسی امام کی تقلید کرے تواس پر سے متعیقن نہیں کہ باقی مسائل خلاف میں بھی اسی امام کی تقلید کرے، اس لیے کہ صحابہ سے لے کرمجتہدین کے مذاہب مدونہ تک لوگ مختلف علما سے اس چیز کے بارے میں جوان کے لیے جائز ہوبلا انکار سوال کیا کرتے تھے"۔

یہ نقل مولف معیار کے لیے مفید اور ہمارے لیے مضر نہیں ؛ اس لیے کہ ہماراکلام اس جگہ امام معین کی تقلید کی تواس سے وہ عامی اس امام کاملتزم تقلید کب ہوگیا؟

دوسرے: یہ کہ مذہب معین کے التزام کرنے والے پر ہم نے مطاقاً ترک تقلید کے عدم جواز کا تھم نہیں کیا، مذاہب کے جمع ہونے کی صورت میں اور ضرورت شرعیہ معتبرہ کے وقت عامی کے لیے ترک تقلید جائز ہے، توممکن ہے کہ شیخ عزالدین کی مرادیہ ہو کہ جب کسی مسئلے میں عامی کسی مجتبد کا مقلد ہوجائے تواس پر مطلقاً یہ تھم لگانا کہ کبھی اس مجتبد کی تقلید بھرورت یا بلا ضرورت اور دونوں مذہب کے جمع ہونے یانہ ہونے کی صورت میں نہ چھوڑ ہے، صحیح نہیں۔ توکلام مذکور ہمارے خلاف نہ ہوا۔

نیزشخ عزالدین کاکلام اس بات پر صراحةً دال ہے کہ جب تک مذاہب مدونہ ظاہر نہیں ہوئے تھے مجتہدِ معین کی تقلید کی عادت نہ تھی، اس کلام سے بیلازم نہیں آتا کہ تدوین مذاہب کے بعد بھی یہی حکم اور یہی عادت

<sup>(</sup>۱) استظراد: کلام میں خارج ازبحث مضمون کی طرف جانا۔

برقرار ہو۔اس کا احتمال ہے کہ مجتہدِ معین کی تقلید کا عدم تعین، مذاہب کے مدون نہ ہونے کے وقت استفتاکر نے والے کے جملہ حوادث میں مجتہد واحد کے مذہب کی کفایت نہ کرنے کے سبب ہو۔ یامذاہب صحابہ کے منقی نہ ہونے کے باعث، یا تقیید مطلق کے عدم ظہور اور اطلاق مقید ، شخصیص عموم اور تعمیم خصوص کے نہ ہونے کے وقت ہو کہ ان امور کی معرفت، ضروریات تقلید سے ہے، واقع ہو۔ اور جب مذاہب مدون ہو گئے اور ہر مجتهد کا مذہب سائلین کے حوادث کو کفایت کرنے لگا، مسائل منقے ہو چکے تو حالت بدل گئی اور حکم منعکس (۱) ہو گیا، چنال چہ تعیین تقلید کے نہ ہونے کو مذاہب کے ظہور کے وقت کے ساتھ مقید کرنااس مدعا پر دلیل واضح ہے۔

اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ زمانہ سحابہ و تابعین میں اکثر مسلمانوں کی نیتیں صالح تھیں ، اور ان کے او پر خواہش نفسانی غالب نہ تھی توان کے لیے امام معین کی تقلید کا تھم واجب نہ تھا۔ اس کے بعد نیتوں میں فتور آگیا، اور اکثر نفوس خصوصًا عوام الناس میں خواہش نفس پیدا ہوگئی۔ اب اگر امام معین کی تقلید کا تھم نہ کیا جائے تواکثر احکام دین بازیچہ اطفال بن جائیں ، چناں چہ شاہ ولی اللّٰہ اور ملاعلی قاری رحمہا اللّٰہ کے کلام سے عن قریب اس کی تصریح آتی ہے۔

## منع تقليد ميں شيخ شعراني كى منقولہ عبارت كى شخفيق

(٣) شخ عبدالوباب شعرنى نے بيبات جوابن عبداللام نے کهی ہے، ايک جماعت عظيمه سے تقل کر کے کہا ہے که بيعدم التزام فرجب معين اليا شعر في نے بيبات جوابن عبداللام نے کهي ہے، ايک جماعت عظيمه عبدالوائد تو گئي المُعَوِّمِنِينَّ فَوَلَّهِ مَا تَوَكُّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ \* وَسَا يَتَ مَصِيْرًا ﴾ [النساء: ١١٥]. حيّال چه موالناموصوف، عقد الجيد ملى فرماتے لئي نقل (يعني الشيخ عبدالوهاب الشعراني) عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون، ويفتون بالمذاهب إلى زمانه على وجه ويفتون بالمذاهب، من غير التزام مذهب معين، من زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه على وجه يقتضي كلامه أن ذلك أمر لم يزل العلماء عليه قديما و حديثا، حتى صار بمنزلة المتفق عليه، فصار سبيل المؤمين الذي لا يصح خلافه، اهد. (معيار الحق)

اور بد جوشیح عبدالوہاب شعرانی سے نقل کیا ہے:

"و نقل الشعراني عن جماعة عظيمة من علماء المذاهب أنهم كانوا يعملون، و يفتون بالمذاهب، من غير التزام مذهب معين، من زمن أصحاب المذاهب إلى زمانه" اه(٢).

<sup>(</sup>۱) منعكس: برعكس،الثاـ

<sup>(</sup>٢) مولف معيار في ميزان شعرائى عبارت كم مفهوم كوليا به اوراصل عبارت تقل نهيں كى به اصل عبارت بيد به :

"و قد بلغنا أنه كان يفتي الناس بالمذاهب الأربعة الشيخ الإمام الفقيه المحدث المفسر - الأصولي الشيخ عبدالعزيز الديريني، و شيخ الإسلام عز الدين بن جماعة المقدسي، والشيخ العلامة الشيخ شهاب الدين البريسي الشهير بابن الأقيطيع رحمهم الله، والشيخ علي النبتيتي الضرير .....

''لینی عبداللہ شعرانی نے علما کی ایک جماعت سے بیدامر نقل کیا ہے کہ وہ لوگ زمانہ صحابہ سے لے کے زمانہ شعرانی تک مذہبِ معین کا التزام کیے بغیر مذاہب مختلفہ کے احکام کے ساتھ فتوے دیتے تھے، اور اس پرعمل کرتے تھے۔ انتہا۔"

یہ نقل مولف معیار کے دعویٰ پر جمت ہونے کے لائق نہیں ؛ اس لیے کہ علما کی جس جماعت نے مذاہب مختلفہ کے تعین کے بغیر عمل اور فتویٰ دینا اختیار کیا تھا، توبیہ کیوں کر معلوم ہوا کہ وہ علما مقلر محض تھے، جن کوامام کی مخالفت درست نہیں ،اس بات کا احتمال ہے کہ وہ لوگ مجتهد فی المذاہب یا مجتهد فی البخض ہوں بلکہ ظاہر بھی یہی ہے ؛ اسلیے کہ اولاً: توخود شیخ شعرانی اپنی "میزان" میں اس کی تصریح فرماتے ہیں ، ان کی عبارت وجوب تقلید شخصی کی روایات کے خمن میں عن قریب آتی ہے۔

#### مفتی در حقیقت مجتهد ہو تاہے

ثانیا: بیر کہ اصطلاح فقہا واہلِ اصول میں مفتی حقیقة مجتهد ہی ہو تا ہے، اور مقلدِ محض ناقل فتویٰ ہے، مفتی حقیق نہیں۔

قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير":

"و اعلم أن ما ذكر في القاضي ذكر في المفتي، فلا يفتي إلا المجتهد. و قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد، و أما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد، كأبي حنيفة، على جهة الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى، بل هو نقل كلام المفتي؛ لياخذ به المستفتي " اه(۱).

<sup>......</sup> ونقل الشيخ الجلال السيوطي رحمه الله ع جماعة كثيرة من العلماء أنهم كانوا يفتون الناس بالمذاهب الأربعة، لاسيما العوام الذين لا يتقيدون بجذهب، و لا يعرفون قواعده و لا نصوصه، و يقولون حيث وافق فعل هولاء العوام قول عالم فلا بأس به. فإن قال قائل: كيف صح من هولاء العلماء أن يفتوا الناس بكل مذهب مع كونهم كانوا مقلدين، و من شان المقلد أن لا يخرج عن قول إمامه؟ فالجواب: يحتمل أن يكون أحدهم بلغ مقام الاجتهاد المطلق المنتسب، الذي لم يخرج صاحبه عن قواعد إمامه".

الميزان الكبرى الشعرانية، خطبة الكتاب، ص: ٢١، ج: ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان. فتح القدير، كتاب القاضي، باب: آداب القاضي، ج: ٦، ص: ٣٦٠، مكتبه رشيديه، پاكستان.

دوسرہے: یہ کہ تعیین مذہب کے بغیر علما کا اس مفتی کے لیے جوامام معین کی تقلید کا التزام کرنے والا ہو، اس کلام سے اس کا فتوکی دینا ثابت نہیں ہوتا، یہ امر ممکن ہے کہ تعیین مذہب کے بغیر ان علما کا فتوکی دینا ان کے حق میں ہوجو تقلید کا التزام نہیں کرتے، توبیبات ہمارے مقصد کے خلاف نہیں۔ تیسرے: بیر کہ ہوسکتا ہے کہ ان کا فتوکی دینا حالت ضرورت کے سبب ہو۔

چوتے: یہ کہ شخ عزالدین کے کلام سے شعرانی کی نقل جوسابقاً مذکور ہے، صریح مخالف ہے، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ "زمانہ صحابہ سے لے کرمذاہب مدونہ کے ظہور کے وقت تک تقلید کی تعیین نہ تھی، لیخنی مذاہب مدونہ کے ظہور کے بعد بیعادت جاتی رہی "۔اورعارف شعرانی کابیان بیہ ہے کہ "زمانہ صحابہ سے لیخنی مذاہب مدونہ کے فتاوے کے موافق تھی "، فتعارض لے کر میرے زمانے تک تقلید لاعلی التعیین علاے مذاہب کے فتاوے کے موافق تھی "، فتعارض النقلان، و لم یظهر التوفیق للتر جیح، فتساقطا من الاعتبار (۱).

پانچویں: یہ کہ شخ شعرانی کی نقل اکٹر علائے معتبرین اور ثقات مجتہدین کی نقول کے مخالف ہے۔ معلوم نہیں کہ کس مذہب کے علا، منقولِ شعرانی نقل کرتے تھے، امام ابو حنیفہ کے جملہ اصحاب اور ان کے متبعین – جو مجتهد فی المسائل ہیں، جیسے امام ابو بوسف، امام محمر، امام زفر اور حسن بن زیاد وغیرہ – تواس بات پر سخت ترین قسمیں کھاتے تھے کہ ہم قولِ ابی حنیفہ کے خلاف ہر گزفتو کی نہیں دیتے ہیں۔ اور ہمارا جو قول بات پر سخت ترین قسمیں کھاتے ہے تو وہ حقیقت میں امام ابو صنیفہ کا ہی قول ہے، اور ہمیں ان کی طرف سے اس طاہر میں قولِ امام کے مخالف ہے تو وہ حقیقت میں امام ابو صنیفہ کا ہی قول ہے، اور ہمیں ان کی طرف سے اس بات کی اجازت تھی کہ تم لوگوں کو میرا جو قول پسند ہو وہ اختیار کر لو، اور جو قول نا پسند ہو اسے ترک کر دو، ؛ اس لیے ہمارا کوئی قول، امام کے قول مختار کے خلاف ہو تا ہے اور در حقیقت وہ بھی امام ہی کا اتباع ہے۔" فتاوی ولوالجیہ" اور" حادی قدسی" وغیرہ میں اس مضمون کی صراحت ہے۔

قال العلامة الشامي:

"قال في "الولوالجية" من كتاب الجنايات: قال أبو يوسف: ما قلت قو لا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قو لا قد كان قاله. وروي عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه؛ فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف، بل قالوا ما قالوا عن اجتهاد و رأي؛ اتباعا لما قاله أستاذهم أبو حنيفة. وفي آخر "الحاوي القدسي": وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذا بقول أبي حنيفة؛ فإنه روي عن جميع أصحابه من الكبار، كأبي يوسف، و محمد، وزفر، والحسن بن زياد، أنهم قالوا: ما قلنا في مسئلة قو لا إلا وهو روايتنا عن

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: دونوں نقلوں ممیں تعارض ہوگیا، اور ترجیح کی موافقت ظاہر نہیں، لہذا پایہ اعتبارے ساقط ہے۔

أبي حنيفة، و أقسموا عليه أيمانا غلاظاً، فلم يتحقق إذاً في الفقه جواب و لا مذهب إلا له كيف ما كان، و ما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة" إلخ (١).

جب مذہب امام ابو حنیفہ کے جمہدین کا بہ حال ہے تو مقلدین تحض کے لیے گنجائش کہاں کہ اپنی خواہش نفس سے چندآیات واحادیث کے ترجے سمجھنے کے زعم میں امام کی مخالفت پر کمرباندھیں ؟ اورجس طرح اصحاب ابو حنیفہ سے امام کی مخالفت کا انکار منقول ہوااسی طرح اصحاب امام مالک سے منقول ہے۔ امام مالک کے ایک تلمیذ خاص بجی بین ہوئی جی بیں ۔ اور تلامذہ امام مالک کے در میان کثرت ورع اور قوت اجتہادی کے ساتھ ممتاز ہیں ، اور اس کے باوجو دکہ اس زمانے میں زمانہ صحابہ سے قرب کے سبب مجتہد معین کی تقلید رائج نہیں ہوئی تھی ۔ ہرگزامام مالک کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ البتہ چار مسائل میں ان کی مخالفت کی تھی، جس کے سبب تمام علما ہے مغرب ان پر طعن کرتے تھے، اور مذہب مالک کے خلاف عمل کرنے کوعیب سمجھتے تھے، چیاں چہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ "بستان المحدثین " میں فرماتے ہیں:

"نوسشته اند که یخی بن یخی در هر مسئله اتباع اجتهادامام مالک لازم گرفته بود مگر در چهار مسئله که مذهب ابن سعد مصری را اختیار می کرد، و مردم آل دیار بسبب کمال اعتقاد حضرت امام مالک در بن مخالفت قلید هم بروگرفت می کردند، وانکار می نمودند" انتها مخضراً

اور "جامع الرموز" میں امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ جس وقت علما ہے ثلاثہ، لینی امام ابو حنیفہ اور صاحبین ایک مسئلے میں متنفق ہوں توکسی کواس کی مخالفت جائز نہیں، چپال چیہ کتاب القصامیں فرماتے ہیں .

و سيجيء أنه لا يقضي مما يخالف قول أصحابنا. و في "الأنساب" عن أحمد بن حنبل: إذا كان في المسئلة قول العلماء الثلاثة لم يسع لأحد أن يخالفهم" اه.

اوراس طرح بہت سے علماے شافعیہ سے منقول ہے کہ عدم تعیین تقلید کا تھم ہر مسلمان پر برابر نہیں، بعض پر شرائط کے ساتھ مجتہدِ معین کی تقلید واجب ہے، اور شرائط معینہ کے ساتھ بعض پر نہیں۔ کہا نقل عن تاج الدین السبکی، والکیاء الهریسی، والإمام النووي.

اور بعض علاسے امام شغرانی کی نقل کو اگر مسلّم اتصحة رکھا جائے تو بھی پچھ مضر نہیں ؛ اس لیے کہ کلام مذکور کے محامل مذکورہ کے باوجودیہ بھی کہ سکتے ہیں کہ بمحض ان بعض علاسے منقول ہوناہم پر جحت نہیں ہوسکتا کیوں کہ مذہب حنفی کے ائمہ کی نقول صریحہ اس کے خلاف ہیں ، اور جب کسی کی نقل ہمارے تمام ائمہ کے خلاف ہو توپایہ اعتبار سے ساقط ہے۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٦٧، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

## تحربرابن ہام کی عبارت کی توجیہ

(۷) شیخ کمال الملہ، محقق ابن الہام جن کی رفعت شان اور علوّ مکان سے سب اٹل علم واقف ہیں، فرماتے ہیں کہ جب کوئی کسی مسئلے میں کسی مجتد کی تقلید کرے: کیوں کہ یقینا مسئلے میں کو مرے مسئلے میں دو سرے مجتد کی تقلید کرے: کیوں کہ یقینا معلوم ہے کہ سب لوگ قرون اولی میں بھی کسی تقلید کرتے۔ اور اگر کوئی اپنے نفس پر خود بخود التزام معلوم ہے کہ سب لوگ قرون اولی میں بھی کسی کی تقلید کرتے۔ اور اگر کوئی اپنے نفس پر خود بخود التزام کرا کہ بھی کسی کی تقلید کرتے ہیں: اول ہیں اول ہیں کہ اس کو التزام اور عدم التزام برابر ہیں، اور یہی غالب ہے او پر طن کے دچیاں چہ تحریر فرماتے ہیں: " لا ایر منہیں۔ تیسرا مید کہ القطع با نبھم کانو ایستفتون مرة میں جمعے علی قلد فید اتفاقا. و هل یتقلد غیرہ فی غیرہ؟ المختار نعم؛ للقطع با نبھم کانو ایستفتون مرة واحدا. (معیار الحق)

اور "تحرير" ابن الهام سے بيہ جو نقل كياہے:

"لا يرجع عما قلد فيه اتفاقا. و هل يتقلد غيره في غيره؟ المختار نعم؛ للقطع بأنهم كانوا يستفتون مرة واحدا، و مرة غيره، غير ملتزمين مفتيا واحدا. فلو التزم مذهبا معينا، كأبي حنيفة والشافعي مثلا، فقيل: يلزم، و قيل: لا. و قيل مثل من لم يلتزم، و هو الغالب على الظن" اه.

بی عبارت بھی عبارات سابقہ کے مثل مولف معیار کے لیے مفید نہیں ؛اس لیے کہ ہم نے اس جگہ اپنے اوپر جہتہد معین کی تقلید کا الترام نہ کرنے والے پر ، تقلید معین کے وجوب کا حکم نہیں کیا بلکہ اکثر مسلمان جوان بلاد میں سکونت اختیار کرتے ہیں سب پر تقلید انکہ اُر بعہ کا الترام کرنے والوں پر جہتہد معین کے وجوب تقلید کا حکم کیاجاتا ہے ، تواول کلام جو غیر ملتزم کے حق میں ہے ، ہمارے خلاف نہ ہوا۔ اور بید دلیل مذکور جو "تحریر" سے نقل کی خصم کے مدعا کے لیے مفید نہیں ،اس لیے کہ اس کا حاصل یہی ہے کہ زمانہ صحابہ میں تقلید معین کا دستور نہ تھا، ہمیں اس سے انکار نہیں ، تواس مسئلے میں اس زمانے کے حکم کو زمانہ صحابہ کے پر قیاس کر نقیار معین کا دستور نہ تھا، ہمیں اس نمائل کلیدیا جزئید معین کیا تھا ہو تہ ہمیں ہمیں مسائل کلیدیا جزئید معین کیا تھا ہو اور جو بالجین میں مسائل کلیدیا جزئید معین کیا تھا ہو اور جو بالحق نظر اور خواج ہمیں تواس ہمی تعدد تھی ، مسئل طرف حاجت نہ تھی ، مسائل کلیدیا ہمیں نمائلہ میں اور جہتہد کیا تھی ہوا ہمیں نمائلہ ہمیں کو اور جو بالمی نمائلہ کیا ہمیں کو اور جو بالمی نمائلہ کا بیا ہمیں کو اور جو بھی اور ہم جہتہد کا خواج بہ مقلدین کے حواد ہمیں کو ایس سبب سے تقلید معین کو واج ب کیا کہ اس کے بغیر عوام الناس کے لیے احکام اللہ یہ کو اداکر نابہت و شوار ہے ، چنال جہشخ نیر الدین ابوائی بغد ادی نے وہ ہوں انسانی ہوا ہمیں اس امر کی صراحت فرمائی ہے ، کیا ذکر نا کلامہ سابقا، و سید جیء ھو مکر جو ان اکتاب الاصول " میں اس امر کی صراحت فرمائی ہے ، کیا ذکر نا کلامہ سابقا، و سید جیء ھو مکر درا،

فلو التزم مذهبا معينا، كأبي حنيفة والشافعي مثلا، فقيل: يلزم، و قيل: لا. و قيل مثل من لم يلزم، و هو الغالب على الظن" اهر تنبيه: قوله: لا يرجع عما قلد متخاس كيه بين كه جس حادثه معينه من الم تقليد كرج كامين المعنى المرجوع عن الله منكه من المدين المادث من المردوس وقت من رجوع منكه من المدين المادين في الردوس وقت من رجوع كرك و بيناكه ملاحس شرنبالى في اورسيد على السمهودي في اورسيد ابن العابدين في اورسيد المحطاوي في الوشاء الدسيد باوشاء شارح تحرير في اور فاضل قدهاري في خوب دلائل اور تفصيل سے لكھام، جيساكه مجمث رجوع بعد العمل ميں الموث الله تعالى الله تعالى الله الله تعالى المحبودي في المحبودي في المحبودي في المحبودي في المحبودي بعد العمل من المحبودي المحبودي المحل من المحبودي المحبودي

باقی رہی "تحریر" کی دوسری شق (یعنی فلو التزم... إلیے) توبہ بھی ہمارے لیے معنر نہیں ؛ اس لیے کہ ہم اولاً؛ کہتے ہیں کہ: تقلید کا التزام کرنے والے کے حق میں تم جو تقلیدِ معین کے وجوب کا حکم نہیں کرتے، اور اس کی دلیل میں یہ کہتے ہوکہ: اللہ تعالی نے سی کے لیے ایک فہ ہب معین اختیار کرنے کا حکم نہیں فرمایا، توجس مسئلے میں مقلد عمل کرے تواس خاص مسئلے میں تم عدم جوازِ رجوع کا حکم کیوں دیتے ہو؟ اللہ تعالی نے اس کا بھی تو حکم نہیں فرمایا کہ جب کسی مسئلہ مجتہد پرعمل کر لو تواس سے رجوع مت کرو۔ تم اس کا جو جواب دوگے وہی ہمارا جواب ہے۔
فرمایا کہ جب کسی مسئلہ مجتہد پرعمل کر لو تواس سے رجوع مت کرو۔ تم اس کا جو جواب دوگے وہی ہمارا جواب ہے۔
ثانیا: یہ کہ ہم نے یہ حکم نہیں کیا کہ کسی مقلد کو کسی حال میں خواہ بہ ضرورت، یا بے ضرورت، یا دو مذاہب کے جمع کی صورت میں، یا اس کے بغیر، مجتہد معین کی تقلید کی صورت میں یا اس کے بغیر، جہتد معین کی تقلید کی مورت میں یا اس کے بغیر، جہتد معین کی تقلید کی مورت میں یا سے کہتم ہوجانے کی صورت میں اس مجتہد کا مذہب ترک کرنا جائز ہے، اور نہیں تو نہیں۔ تواس تقدیر پر کلام اجتہاد حاصل ہوجانے کی صورت میں اس مجتہد کا مذہب ترک کرنا جائز ہے، اور نہیں تو نہیں۔ تواس تقدیر پر کلام استراح کی کو تو نہیں کرنے۔ اجتہاد حاصل ہوجانے کی صورت میں اس مجتہد کا مذہب ترک کرنا جائز ہے، اور نہیں تو نہیں۔ تواس تقدیر پر کلام استراح تحریرے کلام کے جواب میں کھا ور جوابات بھی آئیں گے، خاند خطر .

اور مولفِ معیار جس جگہ شرنبلالی اور سیدعلی سمہودی وغیرہ کا کلام نقل کرے گا وہاں اس کا معقول جواب اور مقبول توجیہ سن لے گا۔اس جگہ محض دعویٰ اور قول کی خبر قابل جواب نہیں۔

اب شرح تحریر کی سے عبارت جومدعاے مذکور کے اثبات کے لیے نقل کی ہے، اگر چہ اس کا جواب قول سابق سے بخوبی ظاہر ہو دچا، دوبارہ تفصیل کی حاجت نہ تھی، لیکن ماسبق کے تذکرے کو پھر مفصل اور بعض جدید فوائد کا اضافہ کیا جاتا ہے، بہ نظرِ غور ملاحظہ کرو۔

## شرح تحريري عبارت كي شخقيق انيق

(۵) سیدبادشاہ، شارح تحریرنے بھی ایساہی کہاہے کہ صحابہ کے زمانہ سے لے کرآج تک یہی حال اور مسلک چلا آیا ہے کہ کبھی کسی کی تقلید کرتے اور کبھی کسی کی، ہدون افکار کے ۔اور ان تینوں قولوں میں سے اس قول کو کہ التزام سے بھی لزوم نہیں موتا، خوب دلائل سے ثابت کیا ہے، تاکہ خصم کو گنجائش اختیار کرنے قول اول بینی لزوم کی نہ رہے،اور کہاہے کہ بیہ تین اقوال ال فض كم حق مين بين جواز خوداك فرجب كالتزام كرا و روكونى سراي بي التزام نه كرات تواس پر بالا ثقاق تعيين فرجب معين كى الزم نهين بدليل اجماع صحاب و من بعد بم ك اور كها به كه عاى محض كو تو تعيين فرجب كى سراسر بعن فرج بعن اور باطل به الله الله الله الجماع صحاب و من بعد بم ك اصول و قواعد سه كيا اطلاع؟ پهراس كايد قول كه مين حق بول، يا شافتى بول، ايما بوگاكه جيساكه كه مين نحى بول چنال چه شرح تحرير ، مختفر الشرح ابن امير حاج مين فرك بول چنال چه شرح تحرير ، مختفر الشرح ابن امير حاج مين فرمات بين المير و اور المحاب المنه و الله و المنه و المنه و المنه المحبور و راجع إلى الموصول اتفاقا، نقل الآمدي و ابن الحاجب الإجماع على عدم جواز وجوع المحبور و راجع إلى الموصول اتفاقا، نقل الآمدي و ابن الحاجب الإجماع على عدم جواز وجوع المقلد في ما قلد فيه و و قال الوركشي: ليس كها قالا، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف المعدم المعمل أيضا، و هل يقلد غيره، أي: غير من قلده في حكم غيره، أي: غير الحكم الذي عمل به، أو لا؟ المختار في الجواب نعم! للقطع بالاستقراء بأنهم، أي: المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة إلى الآن كانوا يستفتون مرة واحداً من المجتهدين، و مرة غيره، أي: المستفتين في كل عصر من زمن الصحابة إلى الآن كانوا يستفتون مرة واحداً من المجتهدين، و مرة غيره، أي: غير المجتهد الأول، حال كونهم غير ملتزمين مفتيا واحدا، و شاع ذلك من غير نكير. (معيار الحق)

"قوله: لا يرجع المقلد عما قلد فيه من أحكام المجتهدين اتفاقا، نقل الآمدي و ابن الحاجب الإجماع على عدم جواز رجوع المقلد عما قلد فيه. و قال الزركشي: ليس كما قالا، ففي كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضا، هل يقلد غيره، أي: غير من قلده في حكم غيره، أي: غير الحكم الذي عمل به، أو لا؟ المختار نعم! للقطع بالاستقراء بأنهم، أي: المستفتين به في كل عصر من زمن الصحابة إلى الآن كانوا يستفتون مرةً واحداً من المجتهدين، و مرةً غيره، أي: غير المجتهد الأول، حال كونهم غير ملتزمين مفتيا واحدا، و شاع ذلك من غير نكير" اه.

گینی جب کسی نے کسی مسئلہ میں کسی مجتہد کی تقلید کرلی تو پھر اس کو اس حادثہ معینہ میں تقلید سے پھر جانا بالاتفاق درست نہیں۔ آمدی اور ابن حاجب نے اس پراجماع نقل کیا ہے، اور زرشنی فرماتے ہیں: نقلِ اجماع سیح نہیں، اس لیے کہ آمدی اور ابن حاجب کے کلام کے علاوہ دوسرول کے کلام سے اس میں بھی خلاف معلوم ہوتا ہے۔ راقم الحروف کہتا ہے کہ: نقلِ اجماع اور نقل خلاف کے در میان تطبیق اس طور پرممکن ہے کہ جو اجماع آمدی اور ابن حاجب سے منقول ہے، وہ عدم و قوعِ ضرورت کی صورت پر محمول ہے، اور خلاف، و قوعِ ضرورت پر الهذاکلام آمدی و ابنِ حاجب کو غلط قرار دیے جانے کی حاجت نہیں۔

اور بیہ جو کہا کہ: ''جس تھم میں مقلد نے کسی امام کی تقلید نہیں کی تواس میں اختیار ہے، جس مجتهد سے چاہے دریافت کرلے، اس لیے کہ زمانہ کس جابہ سے لے کراب تک یہی طریقہ مروج ہے، کہ مقلدین ہر مجتهد سے بلاتعیین احکام بوچھتے ہیں، اور کوئی اس کا انکار نہیں کرتا'' ۔ تواس کا جواب اولاً: تووہ ی ہے کہ بیہ مقلد غیر ملتزم ہے حال سے بحث نہیں۔

ثانیًا: کیا مر، بیکہ زمانہ صحابہ و تابعین میں ایک مجہد کے مسائل مستنظم، مقلدین کے جملہ

حوائج ضرور یہ کے لیے کافی نہ تھے، اور مقلدین کواحکام شرع کا اتباع اور احکام شرعیہ کی ملاز مت بھی پیش نظر تھی۔ اس زمانے کی طرح خواہش نفس اور حدود شرع سے اعراض ملحوظ نہ تھا، تواگر ان پرمجتہدِ معین کی تقلید واجب کی جاتی تومجتہد واحد کے مذہب کے کافی نہ ہونے کے سبب، متعدّد حوادث کے احکام و مسائل میں کیوں کرعمل کرتے ؟

قال العلامة خير الدين أبو الفتح البغدادي في كتابه "الوصول":

"و أما قولهم: إن الصحابة ما كلفوا العوام تقليد واحد معين، فإنما جاز ذلك؛ لأنه لم يظهر لكل إمام منهم من الأصول والقواعد ما يفي بأحكام الحوادث والوقائع؛ فإنهم اشتغلوا بتوسيع الخطة، و خصهم الله تعالى بتلك الفضيلة، و أتاح لمن بعدهم فضيلة تهذيب الأصول و تفريع المسائل "اه.

و هكذا في "العقد الفريد" للسيد السمهودي.

اور اس زمانے کو زمانہ صحابہ پر قیاس کرنا، قیاس مع الفارق ہے۔ دیکھو! زمانہ صحابہ و تابعین میں کتب شحو و صرف وغیرہ کا جمع کرنا اور فرق ضالہ پر رد کی کتابوں کا جمع کرنا نہ تھا؛ اس لیے کہ اس زمانے میں اس کی حاجت نہ تھی۔ اور اس کے بعد و قوع حاجت کے سبب سیامور واجبات ضرور سیے قرار پائے، چنال چہ امام نووی نے "تہذیب" میں، امام محمد برکلی نے "طریقتہ محمد بید" میں، اور شیخ علی متقی نے "جوامع الکلم" میں اس مضمون کی صراحت فرمائی ہے۔

قال العلامة الشامي تحت قول صاحب "الدر المختار"

"و يكره إمامة عبد ... إلى قوله: و مبتدع":

"أي: صاحب بدعة، أي: محرمة، و إلا فقد تكون واجبة، كنصب الأدلة للرد على الفرق الضالة، و تعلم النحو المفهم للكتاب والسنة" إلخ (١).

ثالثاً: یہ کہ جمتہد معین کی تقلید کے عدم وجوب کا تھم جو بعض اکابر سے مکتزم یاغیر مکتزم کے لیے ہے وہ بہ اعتبار اصل اور بالندات ہے، یعنی عوارض سے قطع نظر۔ اگر مقلد کو دیکھو توان میں سے کسی پر جمتهد معین کی تعیین کرنا واجب نہیں، عروض عوارض کی طرف نظر کرتے ہوئے، (یعنی نیتوں میں فساد اور نفوس پر غلبہ شہوت کے ظہور کے وقت کہ اس کا ادنی ثمرہ یہ ہے کہ ان پڑھ جاہل دوچار باتیں اور حدیثیں کسی مولوی سے س کرائمہ بمجہدین پر طعن کرتے ہیں، اور لاکھوں علماے دین، صلحااور فقہاے مسلمین کو زنداتی اور کافر کہتے ہیں) امام معین کی تقلید کو متعین کرنا واجب ہے، حیال چہ علی قاری نے رسالہ ''جواز الاقتداء بالمخالف ''میں دونوں قول (وجوب اور عدم وجوب) میں اسی طور سے تطبیق کی، اور امام قرطبی کے کلام سے سندینیش کی ہے، کہا قال:

<sup>(</sup>١) رد المحتار، باب: الإمامة، ج: ١، ص: ٥٦٠، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢ه.

"أقول بتوفيق الله تعالى و عصمته: إنه على التحقيق لا خلاف بين كلام هو لاء المحققين، لا في الصورة، و لا في الحقيقة ؛ لأن مرادَ الإمام النووي و من وافقه، كما صرح به الإمام ابن الهمام وغيره، إلزامات منهم لكف الناس عن تتبع الرخص و إلجامهم بلجام التقوى ؛ لأن الغالب فيهم التسامح و التساهل والتهاون في أمور الدين، فالتقاط الرخص و الأخذ بالأسهل قد يؤديهم إلى الإباحة و الخروج عن الشرع، كما نبه عليه الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ اَنْزَ لَنَا مِنَ الْبَيِّنْتِ وَاللَّهُدى ﴾ [البقرة: ١٥٩] الآية. و قال: لا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج، ليجادل به أهل الحق، و لا يعلم السلطان تاو يلاً يتطرق على مكاره الرعية، و لا ينشر الرخص في السفهاء، فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظورات، أو ترك الواجبات " اه. فالأولى في مثلها سد الذريعة. و أما ما قاله الإمام ابن الهمام: بأن ليس في تتبع الرخص مانع شرعي و عقلي، هو جواب تحقيقي، يناسب ذكره لطالب الحق والتحقيق، لا عند المتهاونين في أمر الدين " اه.

رابعًا: شارح "تحریر" کا بیکهناکه زمانه صحابہ سے لے کرآج تک (بینی زمانه شارح تک) ہر دور میں یہی طریقہ تھاکہ مستفق لوگ لاعلی التعیین مجہدین سے سوال کرتے تھے، اور اس پرکوئی انکار نہیں کرتا تھا، بیہ قول نقات کے سراسر مخالف ہے؛ اس لیے کہ وہ مقلدین جو مجہد مستقل کے بعداجہ ادکار تبہ کامل رکھتے تھے، فول بھیت امام ابولیوسف، امام محمہ، امام زفر اور حسن بن زیاد وغیر ہم رضی اللہ تعالی منہم ،سب قسمیں کھاتے تھے کہ ہم لوگ ہرگزمذہب امام نظم کے مخالف تھم نہیں دیتے، کہا سبق عن الولو الجیة، والحاوی القد سیی. اور اسی طرح امام مالک کے مخالف تھم نہیں دیتے، کہا سبق عن الولو الجیة، والحاوی القد سیی. اور اسی طرح امام مالک کے تلمیذ خاص بحلے بن بی ان چرام مالک کی مخالفت نہیں اور مقلدین جو کسی طرح کی اہلیت اجتہاد نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی کسی کی تقلید اور بھی دو سرے کسی کی تقلید کے اور مقلدین جو کسی طرح کی اہلیت اجتہاد نہیں رکھتے، ان کے لیے بھی کسی کی تقلید اور بھی دو سرے کسی کی تقلید کے بیاں کہ دو مارے کسی کی تقلید کے بیاں کے بیاں کے کہا کہ کا کی اللہ بیان مستفتی سوال کے دور کر تا تھے "کس طرح جی جو ہوا؟

علاوہ ازیں زمانہ شارح سے سیڑوں برس قبل مجہدین، کامل ہو چکے سے، تواس وقت تک مجہدین سے لاعلی التعیین سوال کو ثابت کیوں ماناجائے؟ اور یہی نقل مذکور جو مولف معیار نے شخ عزالدین سے نقل کی ہے ، اس پر دال ہے کہ جب تک مذاہب مجہدین مدون نہیں ہوئے سے ، اس وقت تک تقلید لاعلی التعیین کی روش تھی ، اور مذاہب مجہدین کی تدوین کے وقت یہ رواج جاتا رہا، تویہ نقل کس طرح اس کے خلاف مانی جائے؟ اور بعض دیگر جوابات کلام آئندہ کے ممن میں آتے ہیں ، فانتظر مفتشا .

وهذا إذا لم يلتزم مذهبا معينا، فلو التزم مذهبا معينا، كأبي حنيفة أو الشافعي، فهل يلزمه الاستمرار عليه، فلا يُقلد غيره في مسئلة من المسائل، أم لا ؟ فقيل: يلزم، كمَّا يلزم الاستمرار في حكم حادثة معينة قلده فيه؛ لأنه اعتقد أن مذهبه حق، فيجب عليه العمل بموجب اعتقاده. وقيل: لا يلزم، و هو الأصح؛ لأن التزامه غير ملزم؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى و رسوله، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، فيقلده في كل ما ياتي، و يذر غيره، و التزامه ليس بنذر حتى يجب الوفاء به، قلت: و لو نذر لا يلزمه، كم الله يلزمه البحث عن الأعلم و أسد المذاهب على المعتمد، قاله السيد السمهودي، و قال ابن حزم: إنه لا يحل لحاكم و لا مفت تقليد رجل، فلا يحكم و لا يفتي إلا بقوله. و قول ابن حزم لم يوخذ به، و هو كها حكى عنه من دعواه الإجماع على أن متتبع الرخص فاسق، و هو مردود بما أفتى به الشيخ المتفق على علمه و صلاحه العلامة عزالدين بن عبدالسلام في فتاواه: لا يتعين على العامي إذا قلَّد إماما في مسئلة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يتساءلون في ما يستنح لهم العلماء المختلفين من غير نكير، و سواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحدا، و هو الصحيح، لم يعينه. و من جعل كُلُّ مجتهد مصيباً فلا إنكار على من قلدٌ في الصُّواب. و قال أيضا: و أما ما حكاه بعضهم عن ابن حرم حكاية الإجماع على منع تتبع الرخص من المذاهب فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال بها، أو على الرخص المركبة في الفعل الواحد، كذا في العقد الفريد في أحكام التقليد للسيد على السمهودي الشافعي. بل قيل: لا يصح للعامي مُذهب؛ لأن المذهب لا يكون إلا لمن له نوع نظرٌ و بصيرة بالمذهب، أوَّ لمن قرأ كتابا في فروع المذهب، و عرف فتاوي إمامه، و أقواله، و أما من لم يتأهل لذلك، بل قال: أنا حنفي، أو شافعي، لم يصر من أهل ذلك المذهب بمجرد هذا، كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي، لم يصر فقيها أو نحو يا. و قال الإمام صلاح الدين العلائي: والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جُواز الانتقال في آحاد المسأئل، والعمل فيها بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص، أه. قلت: والمراد بخلاف مذهبه: المسائل التي عمل بها، لا التي اعتقدها بدون عمل لقول الكيال. ثم حقيقة الانتقال، أي عن المذهب إنما يتحقق في حكم مسئلة خاصة قلد فيه، و عمل به، وإلا فقوله: فلدت أبا حنيفة رحمه الله في ما أفتى به من المسائل مثلاً، و التزمت العمل به على الإجمال، و هو لا يعرف صورها، ليس حقيقة التقليد، بل هذا حقيقة تعليق التقليد، أو وعد به، لأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة في ما يقع له من المساثل التي تتعين في الوقائع، فإن أرادوا (يعني المشايخ القائلين من الحنفية) بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب، آثم يستُوجب التعزير، إن أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين بالتزامه نفسه ذلك قولًا، أو نية شرعا، قلت: و كذا لا يلزم بالعمل على الصحيح، كما تقدم، بل الدليل اقتضى العمل بقول المجتهد في ما إذا احتاج إليه؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَّلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمُ لَا تَمْلَمُونَ﴾ والسوَّال إنما يتحقق عنَّد طلب الحكم في الحادثة المعينة، و حينئذ إذا ثبت عندُه قول المجتهد وجب عمله به، اه.كما نقله السيد السمهودي رحمه الله. ثم قال السمهودي: و إذا أفتاه مفتيان، و اختلفا يخير على الأظهر، اه. و قيل الملتزم كمن لم يلتزم، بمعنى أنه إن عمل بحكم تقليد المجتهد لا يرجع عنه، أي عن ذلك الحكم. و في غيره، أي غير ذلك الحكم له تقليد غيره من المجتهدين. و هذا القول في الْحقيقة تفسير لقوله: و قيل: لا، قال المصنف (بعني ابن المام): و هو، يعني هذا القول الغالب على الظن كناية عن كمال قوته، بحيث يجعل الظن متعلقا بنفسه، فلا يتعلق بما يخالفه، ثم بين وجه غلبته بقوله: لعدم ما يوجبه: أي لزوم اتباع من التزم تقليده شرعا، أي إيجابا شرعيا، إذ لا يُجب على المقلد إلا اتباع أهل العلم، لقوله تعالى: ﴿فَسَّعُلُوا أَهْلَ الدِّكُرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ وليس التزامه من الموجبات شرعا، و يتخرج منه، أي: يستنبط منه أي من جواز اتباع غير مقلده الأولُّ و عدم التضييق عليه جواز اتباعه رخص المذهب أي: أخذه من المذاهب ما هو الأهون عليه في ما يقع من المسائل، و لا يمنع منه مانع شرعى إذ للإنسان أن يسلك المسلك الأخف عليه إذا كان له، أي: للإنسان إليه، أي إلى ذلك المسلك سبيل. ثم بين السبيل بقوله: بأن لم يكن عمل بآخر أي بقول آخر مخالف لذلك الأخف فيه، أي في ذلك المحل المختلف فيه، انتهى عبارة السيد بادشاه، هكذا في العقد الفريد للعلامة ملا حسن الشر نبلالي الحنفي. (معيارالحق)

قوله: "وهذا إذا لم يلتزم مذهبا معينا، كأبي حنيفة أو الشافعي، فهل يلزمه الاستمرار عليه، فلا يقلد غيره في مسئلة من المسائل، أم لا؟ فقيل: يلزم، كما يلزم الاستمرار في حكم حادثة معينة قلده فيه ؛ لأنه اعتقد أن مذهبه حق، فيجب العمل بموجب اعتقاده. و قيل: لا يلزم، و هو الأصح؛ لأن التزامه غير ملتزم؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى و رسوله، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة، فيقلده في كل ما ياتي، و يذر غيره" اه.

" "بعنی ہم نے جو ذکر کیا وہ غیر ملتزم تقلید کا تھم تھا، اب ملتزم میں کلام ہے۔ توجس کسی نے ایک مذہب معین ، شل ابو حنیفہ یا شافعی رحمہااللہ تعالی اپنے او پر لازم کر لیا تواس صورت میں بعض توبیہ کہتے ہیں کہ: اس کے لیے کسی مسئلے میں ہر گزاپنے امام کی مخالفت درست ہے، اور کسی مسئلے میں ہر گزاپنے امام کی مخالفت درست ہے، اور یہن مسئلے میں ہر گزاپنے امام کی مخالفت درست ہے، اور یہن قول ثانی اصح ہے ؛ اس لیے کہ اس کے التزام کر لینے سے مذہب معین لازم نہیں ہوجاتا، اس لیے کہ واجب وہ امر ہے جسے اللہ تعالی یا س کے رسول نے واجب کیا۔ اور اللہ تعالی عزوجل اور رسول اللہ صَائِل میں ایک ہی امام معین کی تقلید کرے، اور اس کے علاوہ اور مذاہب کو چھوڑ دے "۔ نہیں دیا کہ جملہ مسائل میں ایک ہی امام معین کی تقلید کرے، اور اس کے علاوہ اور مذاہب کو چھوڑ دے "۔

پہلے تو غور کرو کہ مولف کا بیہ کلام اس شخص کے لیے مضر ہے جو کسی حال میں ملتزم تقلید پر دوسر بے مجتہد کی تقلید کو ہر آخرہ افرائی ہے علاوہ دیگرائمہ کے مذاہب کو یکسر چھوڑ دے، اور ہم لوگ و قوع مضر ورت کے وقت ، اور دو مذہبوں کے جمع ہونے کی صورت میں ، یا حصول اجتہاد کے وقت خواہ وہ ایک ہی مسئلہ میں ہو، مذہب ملتزم کا چھوڑ دینا اور دوسرے امام کی تقلید کرنا جائزر کھتے ہیں ، لہذا مجتہد معین کے تمام اقوال کو اختیار کرنا اور دوسرے مجتہد کے اقوال کو یکسر چھوڑ دینا ہم پرلازم نہ ہوا۔ اور کلام مذکور ہمارے لیے مضر نہ کھہرا۔

## تقلید شخص کے وجوب کے دلائل

\_ملتزمين مفتيا واحدا، و شاع و تكرر و لم ينكر، اهد. اور دوسرى عِلَم تحتاس قول تحريك و قيل لا، فرمات ين الله و الله و رسوله على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأثمة، فيقلده في كل ما ياتي، و يذر غيره؟ اهد. اور تيسرى عِلَم تحتاس قول تحريك العدم ما يوجب، فرمات ين الدليل الشرعي اقتضى العمل بقول المجتهد، و تقليده فيه في ما يحتاج إليه و هو قوله : ﴿ فَسَنَّلُو ٓ ا هَلَ لَذِ كُرِ ﴾ والسوال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة فإذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به، و أما التزامه فلم يثبت من السمع اعتباره ملزما إنما ذلك في النذر، و لا فرق في ذلك بين أن يلتزمه بلفظه أو بقلبه على أن قول القائل مثلا: قلدت فلانا في ما أفتى به تعليق التقليد و و الوعد به، ذكره المصنف، اهد. (معياد الحق)

دوسرے: یہ کہ یہ قول کہ ''اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ منگاٹیڈیٹم نے کسی پر واجب نہیں کیا کہ ایک ہی مذہب کو اختیار کرے اور باقی مذہبوں کو چھوڑ دے ''عقلِ سلیم کے نزدیک قابل توجہ نہیں؛ اس لیے کہ جس طرح ہم تقلیدِ معین کو واجب سمجھتے ہیں وہ بلا شبہہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ منگاٹیڈیٹم کے فرمان سے ثابت ہے۔ چناں چہ ادلہ اُثبات میں عن قریب ہم اسے بہ تفصیل بیان کریں گے۔

[ نیبلی دلیل] کیل ایک دلیل عام جوملتزم اور غیر ملتزم دونوں کو شامل ہے ، اور اس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہو دیا ہے ، یہ اللہ تعالی نے فرمایا:

اس آیت کے مطابق جو تھم رسول اللہ منگانگی گی کا ہے، وہ بعینہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، اور رسول اللہ منگانگی نظیم نے جم غفیر اور مومنین صالحین کی بڑی جماعت کا اتباع کو حدیث: ﴿ اتّبِعُو السَّوَ الْاعظَمَ فَإِنهُ مَن شَدَّ شُدُ قَفِي النَّارِ ('') ﴾ کے ساتھ واجب کیا، ضرورت نہ واقع ہونے کے وقت غیر مجتہد کے لیے تقلید علی التعیین مومنوں کی بڑی جماعت کا طریقہ مختار ہے، تواسے اختیار کرنا واجب اور اس کا ترک حرام ہوگا۔ اس سے زیادہ واضح برہان اور مجتہدِ معین کے وجوبِ تقلید کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اور بعض محدثین کا اس حدیث کو احکام عقائد، یا اتباع سلطان یا اتباع علما سے خاص کرنا حدیث کو بلا دلیل قوی ظاہر سے پھیرنا ہے، بلکہ حق بہت کہ حدیث کا افظ علی سبیل البدلیۃ ان تمام صور تول کوشامل ہے۔

تیسرے: یہ کہ ہم کہتے ہیں: اگراس کلام ہے کہ ''اللہ تعالی نے تقلید مجہدِ معین کی کسی پر نہیں لازم کی '' مصاری مرادیہ ہے کہ اہتدا گلازم نہیں گی، توسلم ہے، اور ہمارے لیے مصر نہیں ؛ اس لیے کہ ہمارا کلام مقلد ابتدا کی میں نہیں ہے، اور اگریہ مرادہ کہ کسی صورت میں واجب نہیں کی، خواہ ابتدا گا، خواہ بعدالتزام، توممنوع ابتدا کی میں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ: ایک مذہب کا التزام کرلینا مذہب کے حق ہونے کا اعتقاد، مجہد کی اور غیر مسموع ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ: ایک مذہب کا التزام کرلینا مذہب کے حق ہونے کا اعتقاد، مجہد کی

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة الحشر: ٥٩، آيت: ٧.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح، كتاب الإيمان، باب: الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني، ص: ٣٠، مجلس البركات جامعه اشرفيه مبارك پور اعظم گُرْه.

جلالت اور اس کے مذہب کی مقبولیت کی علامت ہے ،اور بعدالتزام بلا ضرورت شرعیہ اسے ترک کرنااعراض اور عدم اعتقاد حقیت اور نقصان مجتهد کے ظہور کا قریبہ ہے ، خصوصًا عوام الناس کی نظر میں ۔ اور افساد کا موجب ہے اور جوامر تنقیص علماہے دین کاموجب ہواور ائمہ مجتہدین پر طعن وتشنیج کا باعث ہووہ ان نصوص آیات اور حدیث کی بنا پر حرام ہے، جو علما اور مجتهدین کی تعظیم پر دال ہیں۔ جیسے آیت: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عبادہ الْعُلَمَو الله الله علالت كر فع اور لفظ علاكے نصب كى قراءت ساتھ )اس روايت كى تقدير پر خشيت كا معنی تعظیم ہے، یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے علماکی تعظیم فرما تا ہے۔

قال الزمخشري في "الكشاف":

"فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوَ اللَّهِ الْعُلَمَّوَ ال هو عمر بن عبدالعزيز، و يحكى عن أبي حنيفة؟ قلت: الخشية في هذه القراءة استعارة، والمعنى إنما يجلهم و يعظمهم، كما يجل المهيب المخشى من الرجال بين الناس من بين جميع عباده" أه(٢).

و قال في "المدارك": و قرأ أبوحنيفة و ابن عبدالعزيز و ابن سيرين رضي الله تعالى عنهم: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَّوَ ا﴾ و الخشية في هذه القراءة استعارة، والمعنى إنما يعظم الله من عباده العلماء" اه (٣).

توجب الله تعالی اپنے بندوں میں سے علما کی تعظیم فرما تاہے اور علما، فقہافی الدین کا نام ہے اور ان میں عمدہ مجتهدین ہیں توبندوں کے لیے ان کی تنقیص و توہین اور ایسے امور جو تنقیص کے موجب ہوں ، حرام ہوں گے ؛اس لیے کہ مفضی الی الحرام (۴) حرام ہے۔ دیکھو! سجدہ بعد نماز فی نفسہ حرام نہ تھالیکن جب بہ موجب ہوا ہے نفسانی عوام الناس کے لیے سنت یا وجوب اعتقاد کرنے کے سبب بدبدعت محرمہ ہے، تووہ سجدہ حرام لینی مکروہ تحریمی ہوگیا؛ کیوں کہ وہ حرام کی طرف لے جانے والاہے۔

قال في "المستملي":

"و ما يفعل عقيب الصلاة فمكروه؛ لأن الجهال يعتقدونها سنة أوواجبة، و كل مباح يؤدي إليه فمكروه "اه.

القرآن، سورة فاطر: ٣٥، آيت: ٢٨. (1)

تفسير كشاف، ج: ٣، ص: ٨٠ ٣، انتشارات آفتاب، تهران، ايران. (٢)

تفسير مدارك، ص: ٠٤٠، جاملي محله، بمبئي. (٣)

مفضی الی الحرام: حرام کی طرف لے جانے والا۔  $(\xi)$ 

قال "الطحطاوي":

"الظاهر أنها تحريمية؛ لأنه يدخل في الدين ما ليس منه" اه.

تو تنزل کے بعد حاصل میہ ہے کہ ایک مجتہد کی تقلید سے دوسرے مجتہد کی تقلید کی طرف نقل کرنا بالذات حرام نہیں ہے، لیکن جب مقلد نے ایک مجتهد کی تقلید کا التزام کرلیا تواس زمانے میں میہ امر حرام ہوگا، اس لیے کہ وہ جہال کی نظر میں تنقیص و عیب نمائی کی طرف لے جانے والا ہے، کہ وہ لوگ اس انتقال سے (جوبلا ضرورتِ شری اور بلا برہان ہو) میں ہجتھتے ہیں کہ اس مجتهد کے مذہب میں اور خود مجتهد میں ایسے نقصان ہیں کہ مقلد نے التزام کے باوجود اسے ترک کردیا۔

وجوب کی دوسری وجہ بیہ کہ اگر تقایدِ انکہ کا التزام کرنے والوں کو مطلقاً انتقال کا تھم دیاجائے تو مسلمانوں کے مابین ایسے فتنے اور باہمی بغض و فساد ہر پاہوں گے جن کا انسداد دشوار ہوگا۔ اور افساد اور باہمی لغض و فساد نصوصِ قطعیہ: ﴿ وَ لَا تُحفِّسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعَدَ اِصْلَحِهَا () ﴾ وغیرہ کے سبب حرام ہے، مثلاً کسی حنی المذہب نے اپنی زوجہ کو چھوڑ کر سفر کیا اور مفقو دالخبر ہوگیا، دوسرے حنی نے چاہاکہ میں اس کی زوجہ سے فکاح کر لوں، تو امام مالک کی تقلید کا دعویٰ کرکے چار برس کے بعد ضرورتِ شرعیہ کے وقوع کے بغیر، مالک کا المذہب قاضی کی جانب رجوع کیے بغیر اور اس کا تعم نافذ کیے بغیر اس عورت سے فکاح کر لیا، اس کے بعد اس کا پہلا شوہر آگیا توغور کرو! دوسرے شوہر کا اپنی ہوی کے فکاح کے باب میں تقلید امام مالک کے ساتھ وہ عذر کیوں کر قبول کرے گا؟ اور حتی الامکان قتل و افساد میں کمی نہ کرے گا؟ اس لیے کہ فقہا کے حفیہ لکھتے ہیں کہ جس کیوں کر واری ضرورت واقع ہو تو چا ہیے کہ مالکی قاضی کی طرف رجوع کرے، یہاں تک کہ وہ قاضی و قوعِ ضرورت کو دیکھر کر جواز فکاح کا مکم کرے۔ اور کسی کو نزاع و سرتا کی گئی گئی بنش باقی نہ رہے ، اور فتنہ و فساد ہر بیانہ ہو، اور اگر کا بالفرض قاضی مالکی موجود نہ ہو تو بھر ورت قاضی حنی وغیرہ کو فذہب امام مالک پر فتوے دینا جائز ہے۔ بالفرض قاضی مالکی موجود نہ ہو تو بھر ورت قاضی حنی وغیرہ کو فذہب امام مالک پر فتوے دینا جائز ہے۔ علامہ شامی "در مختار" کے اس قول:

"ولايفرق بينه وبينها، ولو بعد مضي أربع سنين، خلافا لمالك"ك تحت فرماتي بين:

"قلت: و نظير هذه السئله عدة ممتدة الطهر التي بلغت بروية الدم ثلاثة أيام، ثم امتد طهرها؛ فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض، و عند مالك تنقضي عدتها بتسعة أشهر، و قد قال في "البزازية": الفتوى في زماننا على قول مالك، و قال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة، و اعترضه في "النهر" وغيره بأنه لا داعي إلى الافتاء بمذهب الغير لإمكان الترافع إلى مالكي يحكم

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة الأعراف: ٧، آيت: ٥٦.

بمذهبه، و على ذلك مشى ابن وهبان في "منظومته" هناك، لكن قدمنا أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي يحكم به" اه".

وجوب کی تیسری وجہ بیہ کہ مجتهد معین کی تقلید کاالتزام کرلینا مجتهد معین کے اتباع پر عہدومیثاق ہے، اور اگرچہ ہم نے تسلیم کیا کہ بالذات مجتهد معین کی تقلید واجب نہ تھی، جائز تھی لیکن جب مقلد نے اس امرِ مباح پر عہد کرلیا اور اینے او پر اس کولازم کرلیا توعہد کا بوراکرنا واجب ہے۔ اور اس التزام کا عہد ہونا کلام نیشا بوری سے ظاہر ہے، جو آیت کریمہ: ﴿ وَ الْمُو فُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عُهَدُو اللّٰ کَی تفسیر سے ثابت ہے، کہا قال:

"و يندرج فيه ما يلتزمه المكلف ابتداءً من تلقاء نفسه مما يكون بينه و بين الله تعالى، كالنذور والأيمان، أو بينه و بين رسول الله على كبيعة الرضوان، بايعوه على السمع والطاعة، في العسر واليسر، والمنشط والمكره، و على أن لا يقولوا إلا الحق أينها كانوا، و لا يخافون في الله لومة لائم، أو بينه و بين الناس واجبا كعقود المعاوضات، أو مندو با، كالمواعد " اه بقدر الحاجة (٢).

اور صاحب قاموس فرماتے ہیں:

"العهد: الوصية، و التقدم إلى المرء في الشيء، والموثق"اه (٣).

و قال الإمام الرازي في"التفسير الكبير" تحت قوله تعالى: ﴿وَاَوْفُوا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

"فجميع هذه الآيات والأحاديث دالة على أن الأصل في البياعات، و العهود، والعقود، الصحة و وجوب الالتزام".

<sup>(</sup>١) رد المحتار، باب: فرع ابق بعد البيع قبل القبض، ج: ٤، ص: ٢٩٦، دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>٢) غرائب القرآن و رغائب الفرقان للنيشاپوري على هامش تفسير الطبري، ج:٢، ص. ١١٥، المطبعة الميمنية، مصر.

<sup>(</sup>٣) القاموس، باب الدال، فصل العين، ص: ٣٨٧، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٤) القرآن، سورة بني إسرائيل: ١٧، آيت: ٣٤.

''لینی آیاتِ مذکورہ اور احادیثِ مسطورہ سابقہ سے بیبات ظاہر ہوئی کہ بیوع،عہو داور عقود میں اصل صحت ہے،اور اس کاالتزام واجب ہے''۔

> (A) قاضى عضد المملة والدين ثافى في كي كها به كه زمانه صحاب لے كر بر عصر ملى بهي مسلك تفاكه بدون التزام ايك فد به ك و به تفصيل سے (جياكه بم في الك كا ترجم كيا به) شرح كى مسئلة ، فليس له الرجوع به و به الله عبره اتفاقا، و أما في حكم مسئلة أخرى فهل يجوز له أن يقلد غيره ؟ المختار جوازه. لنا فيه إلى غيره اتفاقا، و أما في حكم مسئلة أخرى فهل يجوز له أن يقلد غيره ؟ المختار جوازه. لنا القطع بوقوعه في زمن الصحابة، فإن الناس في كل عصر يستفتون المفتيين كيف ما اتفق و لا يلزمون سوال مفت بعينه و قد شاع و تكرر و لم ينكر، فلو التزم مذهبا معينا و إن كان لا يلزم كمذهب مالك و مذهب الشافعي وغيرها، ففيه ثلاثة مذاهب: أحدها: يلزم، وثانيها: لا يلزم، وثالثها : أنه كالأول، و هو من لم يلتزم، فإن وقعت واقعة يقلده فيها، ليس له الرجوع، و أما في رغيرها فيتبع فيها من شاء، اه. (معيار الحق)

اور بیجو کہاہے کہ: "بیالتزام نذر نہیں ہے کہ بوراکرنااس کالازم ہو" ۔ توعلی التسلیم اس کا جواب بیہ ہے کہ وجوب ایفا، نذر میں منحصر نہیں، بلکہ نصب صریح سے عہد میں بھی ایفا واجب ہے، کہا میں.

اور شیخ عضد الدین کے کلام کاہم بتفصیل جواب دے چکے ہیں، تو پہاں پر تکرار کی حاجت نہیں۔

(۹) فاشل جامع، و اہر اصول و معقول محب الله حقی بہاری نے، کہ ان کی جلالت شان سے اہل علم کائل و قد هار و بندوستان وغیرہ کے خوب واقف ہیں، و بیائی کہا ہے کہ جو کلام سے ان ثقات فہ کورین بالا کے لائح ہوا۔ چیال چرسلم الثبوت میں فرماتے ہیں: و هل یقلد غیرہ فی غیرہ؟ المختار: نعم، لما علم من استفتائهم مرة واحدا و أخرى غیرہ بلا نکیر، و لو التزم مذهبا معینا، کمذهب أبي حنیفة أو غیرہ، فهل یلزمه الاستمرار علیه، فقیل: نعم، لأن الالتزام لا پخلو عن اعتقاد غلبة الحقیة فیه، و قیل: لا، إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله، و لم يوجب على أحد ان يتمذهب بمذهب رجل من الائمة، و قیل: من التزم محمن لم يلتزم فلا يرجع عما قلده فيه و في غيره يقلد من شاء، و عليه السبكي. و في التحرير: و هو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا و يتخرج منه جواز تتبع رخص المذاهب و لا بمنع فيه مانع شرعي إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل فيه بآخر، و كان عليه السلام يحبه ما خفف عليه م، اه. و ما نقل عن ابن عبد البر: أنه لا يجوز للعامي عمل فيه بآخر، و كان عليه السلام يحبه ما خفف عليه عليه الرخص عن أحمد روايتان، و ما أورد ربما يكون عمل المجموع مما لم قطر عن ابن عبد البر: أنه لا يحوز للعامي بعدم الحاد المسئلة، و لأنه لوتم لرم استفتاء مفت بعينه هذا، اه. المجموع مما لم يقل به أحد، فيكون باطلا إجماعا، كمن تزوج بلا صداق، ولا شهود، و لا ولي، فأقول: مندفع بعدم المحاد المسئلة، ولأنه لوتم لرم استفتاء مفت بعينه هذا، اه.

(۱۰) مولانا پحرالعلوم عبدالعلی حقی نے (جن کی حقیق ہے علوم قلیہ اور عقلیہ میں کی اہل علم کو ازکار نہیں ، اور نام ان کاہر مدر سہ اور اہل مجلس میں اہل علموں کے وظیفہ زبان ہورہاہے ) فرمایا ہے کہ اجماع امت کا تھا اس پر کہ بھی ایک امام کی تقلید کرتے اور بھی دوسرے امام کی تقلید کرتے ، اور ان تین قولوں میں سے جوسب کی عبار تول میں گزرے ہیں ، اس قول کو کہ التزام کر لینے سے فد ہب لازم نہیں ہوجاتا ، خوب ثابت کیا ہے ، اور اس کو اختیار کیا ہے ، اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی شخص پر ایک فد ہب معین کی تقلید واجب رہیں کی اور تیں ہوئی۔

اوراس قول کوکہ التزام کرنے سے ایک مذہب لازم ہوجا تاہے، بوجہ معقول، باطل کیا ہے۔اور قول ثالث کو، لينى التزام مثل عدم التزام كوتوتسليم كياب كين كلام ان سجول كى، يين : فلا يرجع عما قلد فيه و في غيره تقليد من شاء ، کودفع اور رد کمیاہے اور فرمایا ہے کہ جو کہ بعض متاخرین نے تشریدی ہے کہ اگر حفق ہوکر شافعی ہوجائے تو قابل تعزیر کے ہوجاتا ہے،ان کے اپنے گھر کی شرع ہے۔اور بہت دھوم دھام سے اس التزام مذہب معین کوباطل کیا ہے۔ چنال جد شرح ملم الثبوت مين فرماتي بين وهل يقلد غيره، أي غير من قلد به في غيره أي غير ما قلد فيه؟ المختار: نعم، يقلد إن شاء لما علم من استفتائهم مرة إماما واحدا و مرة أخرى إماما غيره من غير نكير من أحد، فصار إجماعا، و تواتر هذا بحيث لا مجال للمهاراة فيه، و لو التزم مذهبا معينا أي عهد من عند نفسه أنه على هذا المذهب، كمذهب أبي حنيفة أو غيره من غير أن يكون هذا الالتزام بمعرفة دليل كل مسئلة مسئلة، و ظنه راجحا على دُّلائل المذاهب الأخر المعلومة مفصلا، بل إنما يكون العهد من نفسه بظن الفضل فيه إجمالا، أو بسبب آخر، فهل يلزمه الاستمرار عليه أم لا؟ فقيل: نعم، يجب الاستمرار و يحرم الانتقال من مذهب إلى مذهب آخر، حتى شدد بعض المتأخرين المتكلفين، و قالوا: الحنفي إذا صار شافعيا، يعزر. و هذا تشريع من عند أنفسهم، لأن الالترام لا يخلو عن اعتقاد غلبة الحقية فيه، قلت: لا نسلم ذلك فإن شخصا قد يلتزم من المتساويين أمرا لنفعه له في الحال، و دفع الحرج عن نفسه، و لو سلم فهذا الاعتقاد لم ينشأ بدَّليل شرعي، بل هو هوس منّ هوسات المعتقد، و لا يجب الاستمرار على هوسه فافهم. و قيل، لاّ يجب الاستمرار و يصح الانتقال، و هذا هو الحق الذي ينبغي أن يؤمن و يعتقد به، ولكن ينبغي أن لا يكون الانتقال للتلهي؛ فإن التلهي حرام قطعا في التمذهب كان أو في غيره؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى، والحكم له، ولم يوجّب على أحد أن يتمذهب بمذهب رّجل من الأئمة، فإيجابه تشريع جديد، و قيل: من التزم كمن لم يلتزم، فلا يرجع عما قلد فيه و في غيره يقلد من شاء، و عليه السبكي من الشافعيَّة. و في التحرير: 'و هو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا أي: لأنه ليس للاتباع لمذهب واحد موجب شرعي، و هذا إنما يدل على جزء الدعوى، و هو أنه يقلد من شاء، ثم البيان قطعي إذ ما لم يوجبه الشرع باطل؛ لأن التشريع بالرأي حرام. و أما أنه لا يرجع عما قلد فيه، فلم يلزم مَّنه قطعاً، فلا ينطبق الدليل على الدعوى، فتأمل. و يتخرج منه أي مما ذكر أنه لا يجب الاستمرار على مذهب جواز اتباعه رخص المذاهب، قال في فتح القدير: لعل المانعين للانتقال إنما منعوا لئلا يتتبع أحدرخص المذاهب، و قال هو رحمه الله: و لآيمنع منه مانع شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يظهر من الشرع المنع و التحريم و بأن لم يكن عمل فيه بآخر، هذا مبني على منع الانتقال عما عمل به و لو مرة. وكان عليه و على آله و أصحابه الصَّلاة والسلام يحب مَّا خف عليهم، اه. لكن لا بدأن لا يكون اتباع الرخص للتلهي، كعمل حنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصدا إلى اللهو، وكشافعي شرب المثلث للتلهي به، و لعل هذا حرّام بالإجماع لأن التلهي حرام بالنص القاطع، فافهم. و ما نقل عن ابن عبد البرّ: أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً، فقد وجد مانع شرعي عن اتباع رخص المذاهب، فأجيب بالمنع، أي بمنع هذا الإجماع، إذ في تفسيق متتبع الرخص عن الإمام أحمد روايتان، فلا إجماع. و لعل رواية التفسيق إنما هو في ما إذا قصد التلهي فقط لا غير. و ما أورد أنه على تقليد جو أز الأخذ بكم , مذهب احتمال وقوع في خلاف المجمّع عليه؛ إذربما يكون المجموع الذي عمل به، مما لم يقل به أحد، فيكون باطلاً إجماعا، كمن تزوج بلا صداق للاتباع لقول الإمامين: أي أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، ولا شهود؛ اتباعا لقول الإمام مالك، ولا ولي على قول إمامناً أبي حنيفة، فهذا النكاح باطل اتفاقا. أما عندنا فلانتفاء الشهود، و أما عند غيرنا فلانتفاء الولي، فأقول: مندفع لعدم اتحاد المسئلة، و قد مر أن الإجماع على بطلان القول الثالث إنما يكون إذا اتّحدت المسئلة حقيقة أو حكمًا، فتدبر. و لأنه لوتم لزم استفتاء مفت بعينه و إلا احتمل الوقوع في ما ذكر، اهر. کلتہ شناس کومولانا بحرالعلوم کے اس کلام بلاغت نظام سے التزام تقلید کے باب میں اقوال ثلاثہ کی تحقیق خوب معلوم ہوئی اور خوے متیقن ہواکہ امرمحقق بہی ہے کہ التزام سے بھی تقلید جبتید معین کی لازم نہیں ہوجاتی۔ (معب ارالحق)

اور يه جوكها م كه: "بل قيل: لا يصح للعامي مذهب؛ لأن المذهب لا يكون إلا لمن له نوع نظر و بصيرة بالمذهب، أو لمن قرأ كتابا في فروع المذهب، و عرف فتاوى إمامه، و أقواله، و أما من لم يتأهل لذلك، بل قال: أنا حنفي، أو شافعي، لم يصر من أهل ذلك المذهب بمجرد هذا القول، كما لو قال: أنا فقيه أو نحوي، لم يصر فقيها أو نحويا، اه "- يه ب فائده كلام ب: ال لیے کہ باعتبارِ لغت مذہب کامعنی، معتقد جس کی طرف حلا جائے۔

قال في "القاموس":

"المذهب: المتوضا والمعتقد الذي يذهب إليه، والطريقة، والأصل" اه".

اور اہلِ اصول وفقہ بھی اس لفظ کواسی معنیٰ اور معنیٰ طریق پر استعمال کرتے ہیں۔ اور ائمہ مجتهدین نے کتاب و سنت سے (خواہ بطور نص، خواہ بطور استنباط)عقائد و اعمال کے طریقے مقرر کردیے ہیں، اور ہرعمل کے احكام كليه و جزئية (فرضيت، وجوب، ندب، اباحت، حرمت اور كرابت وغيره) بيان كيے بين، اور غير مجتهدين ان احکام کونسلیم کرنے اور ان اعمال کی تعمیل میں مجتهدین کے تابع ہیں، پھراہل سنت و جماعت کے ان مجتهدین کا اصول مقررہ کی مخالفت کے سبب ان مسائل میں باہم اختلاف واقع ہواہے، اور ہر ایک مجتہد کے مسائل مقررہ کواس مجتهد کامذہب کہتے ہیں ؛اس لیے کہ اس کاطریقہ مقررہ اور معتقد وہی ہے توجس کسی نے ایک مجتهد خاص مثلاً امام ابوحنیفه رحمه الله کے بیان کردہ طریقے کو تمام مسائل میں اختیار کیا اور عدم مخالفت کا التزام کیا، تواس وقت یہ تخص حنفی المذہب کہلائے گااور اس کاالتزام کرنے والا قرار پائے گا۔ تواس التزام کرنے والے شخص کے لیے مجتہد کے جملہ مسائل اجتہادیہ کا التزام، مذہب اور حنفی بن جانے کے لیے جان لیناضروری نہیں، صرف اجمالاً بیرالتزام کافی ہے کہ میں فلال مجتهد کے مسائل مقررہ پرعمل کروں گا، تو مذہب کی کوئی کتاب پڑھ لینااور کچھ بصیرت حاصل کرلینامقلد مذہب اور حنفی بن جانے میں بے کارہے۔

(١١) عافظ الفقد والاصول، فاضل أخوند حبيب الله قد هارى حفى في بيى كهاب كمباجهاع التزام نہ ہب معین لازم نہیں۔اور اگر کوئی اپنی طرف سے التزام کرلے تو پھراس میں تین قول ہیں،کیکن حق بھی ہے کہ لازم نہیں؛ کیول کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر واجب نہیں کیا کہ ایک ہی فد بہ کو پکڑارہے۔ اور فرمایا ہے کہ عامی کو بید درست ہی نہیں کیول کہ نہ ہب تواس کا ہوتا ہے، جس کو کچھ معرفت دلیل اوراحکام کی ہو۔ سواگرعامی ہوکر کیے کہ میں حفی المذہب ہوں، وہ ایسا ہے جیسا کیے میں خوی ہوں۔ لینی وہ جھوٹا ہے۔ جنال جیمغتنم الحصول میں فرماتے ہیں: و هل یقلد المقلد العامل بمِذْهب في حكم غيره؟ المختار: نعمُ للقطع بأن المستفتين من عصر الصحابة و هلم جرا كانوا يستفتون مرةً واحداً و أخرى غيره، غير ملتزمين مفتيا واحدا، و شاع ذلك و تكرر و لم ينكر، وفكان إجماعاً على أن التزام منهب معين غير لازم.

القاموس، باب الباء، فصل الذال، ص:١١١، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان. (1)

و اختلف في آنه هل هو ملزم بمعنى آنه لو التزم فهل يلزمه الاستمرار عليه، على ثلاثة أقوال: فقيل نعم، لأن الالتزام يبتني على ظن حقيته فيجري على موجبه، و قيل: لا؛ إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى، ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب إمامه بعينه، فيقلده في كل ما ياتي، و يذر غيره، والالتزام لما لم يعهد ملزما من الشرع كان بمنزلة التزام كذا لفلان، من غير أن يكون له عليه في التقرير، و هو الأصح في الرافعي وغيره، بل قال ابن حزم: أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد معين، فلا يحكم و لا يفتي إلا بقوله، اه. و قد أنطوت القرون الفاضلة على عدم القول بذلك بل لا يصح للعامي مذهب و لو تمذهب به؛ لأن المذهب إنما يكون لمن له نوع نظر و استدلال و معرفة بأقوال إمامه و أحكامه، و أما من لم يتأهل لذلك، و قال: أنا حنفي، أو شافعي، كان لغوا كقوله: أنا فقيه أو نحوي. و غايته أن يكون وعدا... إلى آخر ما قال مثل ما قال الأولون.

اوراس کلام پرکہ: "مذہب نہیں ہوتا مگرصاحبِ بصیرت و نظر کا، یااس شخص کا جوایک کتاب، فروع میں کسی مجتہد کی پڑھے اور فتاوے اس کے معلوم کرے" ۔ بلا دلیل کلام ہے، من ادعی فلیبر هن علیه . البتہ جومجتهد کتاب وسنت سے احکام بیان کرے گا اور اسے اپنامذہب قرار دے گااس کے لیے مسائل مقررہ کی معرفت ضروری ہے؛ اس لیے کہ استخراج مسائل کے بغیر مجتہد کا مذہب قرار نہیں پاسکتا۔ اور مقلد کے لیے مذہب میں اجمالاً بی التزام کرلینا کہ میں نے فلاں امام کا مذہب اختیار کیا، کفایت کرتا ہے؛ اس لیے کہ اس کے التزام سے پہلے مذہب، مدون اور متعین ہوچکا ہے۔

### نحوی یا صرفی پر مقلد کاقیاس، در ست نہیں

اور نحوی اور صرفی وغیرہ پر مقلد کا قیاس کرنا اس جگہ صحیح نہیں ؟ اس لیے کہ نحوی یاصر فی اسے کہتے ہیں جو بالفعل ان علوم کے مسائل ضرور یہ یادر کھتا ہو، اور اسے ان علوم میں معرفت یا ملکہ حاصل ہو، لہذا علم مسائل یا حصول ملکہ کے بغیر اسے صرفی وغیرہ کہنا حقیقت پر مبنی نہ ہوگا، بخلاف حفی یا شافعی وغیرہ کے ؟ اس لیے کہ حفی وہ ہے جو مسائل فروع میں تقلید امام ابو صنیفہ کا التزام کرنے والا ہو، خواہ جملہ مسائل یا قدر معتدبہ، مذہب حفی کی یادر کھتا ہو، یانہیں، اور خواہ اسے بصیرت ہویا نہ ہو، تونحوی وغیرہ پر اس کا قیاس کرنا وصف جامع کے بغیر ہے، بلکہ اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص نیا اسلام لا یا اور اس نے کہا: میں نے جمیع ما جاء به محمد کھی کوتسلیم کیا، اور اس کی تصدیق کی، توبیش خص محض اس عقیدے اور بیان سے مسلمان ہوگیا، اور اس کا دین اسلام قرار پایا، اس کے باوجود کہ اسلام کے احکام اعتقادیہ اور فروع ملت اس شخص کوتصیلاً معلوم نہیں ہیں۔

قال العلامة النسفي في "العقائد" وشارحه في "شرحه":

"الإيمان في الشرع التصديق بما جاء به من عند الله تعالى، أي: تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالاً؛ فإنه كاف في

الخروج عن عهدة الإيمان، و لا تنحط در جته عن الإيمان التفصيلي" اه(١).

و قال العلي القاري في شرحه" للفقه الأكبر":

"و هو، أي: الإيمان أن يثبت التصديق و الإقرار بما قلنا إجمالاً، و إن عجز عن بيانه و تفسيره إكمالاً " اه. و هكذا في سائر كتب العقائد.

توجس طرح مومن ہوجانے کے لیے جمیع ما علم بالضرور ۃ مجیٹہ بہ من عند الله تعالیٰ کی اجمالاً تصدیق کافی ہے، اسی طرح حنی ہوجانے کے لیے امام ابوحنیفہ کے طریقے کا اجمالاً التزام کرلینا کفایت کرتا ہے، بخلاف نحوی وغیرہ کے، کہ وہ علم نحو کا التزام کرنے والے اور تصدیق کرنے والے کا نام نہیں، جب تک کہ نحوے معتدبہ مسائل نہ جان لے، اسے نحوی نہ کہیں گے۔

## امام صلاح الدین علائی کے قول کی توجیہ

قوله: "قال الإمام صلاح الدين العلائي: والذي صرح به الفقهاء في مشهور كتبهم جواز الانتقال في آحاد المسائل، والعمل فيها بخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجه التتبع للرخص" اه.

اگراس کلام کی نقل سے مقصودیہ ہے کہ مثلاً بعض مسائل میں حنی کادوسرے مذہب کی طرف انتقال کرناجائزہے، توہم نے تسلیم کرلیا، لیکن ہم اس انتقال کو حالت ضرورت یا حصول اجتہاد پرمحمول کرتے ہیں۔ اور اگر حتماً میہ کلام حالت ضرورت واجتہاد پرمحمول نہ ہو توحمل کا حتمال توضر ور رکھتا ہے، لہذا شارح کا مقصود ثابت نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کا مدعا تواس وقت ثابت ہوگا کہ اس کی دلیل دعوے پر قطعاً دلالت کرے۔ اور جب دلیل میں ہمارے مدعاکی موافقت کا احتمال ہے تودلیل خصم کے دعوے کو ثابت کرنے والی کیوں کر ہوگی۔

علاوہ ازیں امام صلاح الدین کا بیہ کلام: "إذا لم یکن علیٰ وجه التتبع للرخص" اور بیہ کلام" فی آحاد المسائل" دونوں غرض شارح اور مقصد مولف ِ معیار کے منافی ہیں، اس لیے کہ وہ تومطلقاً ترک تقلید کے جواز کے قائل ہیں، خواہ رخصت کی تلاش میں ہویا اس کے بغیر، مسائل کثیرہ میں ہویا قلیلہ میں، یا تمام مسائل میں۔

اور شارح نے جو یہ کہا کہ: "مراد" بخلاف مذھبہ" سے وہ مسائل ہیں جن پر مقلد نے عمل کر لیا ہے، نہ وہ مسائل جس کو اعتقاد کیا ہے، بغیر عمل کے بجہت قول کمال کے کہ انھوں نے فرمایا کہ انتقال مذہب سے حقیقةً نہیں ہوتا، مگر حکم اس مسکلہ خاص میں کہ مقلد نے اس پر عمل کر لیاہے" انتہا۔

<sup>(</sup>١) شرح العقائد، مبحث: الإيمان هو التصديق...إلخ، ص:٢٦١، مجلس بركات اشر فيه.

اس میں اولاً: کلام یہ ہے کہ اس تقدیر پر ''فی آحاد المسائل ''کی قید بے کار ہوگئ، اس لیے کہ جن مسائل پر عمل کرلیا ہے، تم ان میں انقال تجویز کرتے ہواور ''بخلاف مذھبہ'' سے تم نے وہی مسائل معمول بہ مراد لیے تواب ''فی آحاد المسائل'' کہناکیسا؟

ثانیا: یہ رجوع کرنا در حقیقت ایک کام کے ترک کرنے کا نام ہے، اور کسی چیز کی طرف رجوع کرنا دوسرے امر کواختیار کرنے کولازم ہے، توضروری ہے کہ رجوع کے وقت رجوع کرنے والافعل اول میں مشغول ہو کہ اس کا ترک کرناصادق آئے توجب مقلد کسی مذہب کے موافق کوئی عمل اداکر دیکا پھر اس عمل سے دوسرے مذ بب كى طرف انتقال كيول كر موسك كا ؛ اس ليه كمه بهلاعمل كامل طور پر ادامو ديكا پھر اسى سے رجوع كاكيامعنى؟ اور اگریہ کہیں کہ: وہ پہلاعمل مثلاً امام ابوحنیفہ کے مطابق چوتھائی سر کے سے کے ساتھ نمازتھی جب اداکی تو پھر اداکرنے کے بعد تقلید امام مالک کی طرف رجوع کیا، اور بورے سرکے سے کے فرض ہونے کے سبب اس نماز کو باطل کھہرایا، توعمل کے بعد تقلید کی بیرصورت جائزہے، تواس کا جواب بیرہے کہ مقلدنے جب عمل کے وقت امام ابوحنيفه كي اتباع كي تقى توده عمل به تقليد امام ابو حنيفه ادا هوا تقا، جب وه عمل تمام هوا تواب امام مالك كي تقليد كهال هو كي؟ ہاں! دعواے تقلید ہے۔لیکن یہ حقیقةً تقلید نہیں توبعد عمل انتقال کہاں ثابت ہوا۔ اب انتقال کی صرف یہی صورت باقی رہ گئی کہ یا توایک عمل کا بعض حصہ ایک مذہب کے موافق اور اسی عمل کا بعض دوسر ادوسرے مذہب کے موافق ہو، تویہ صورت تلفیق ہے، جوبالا جماع باطل ہے۔اور یا یہ کہ مقلد نے جس مذہب کا التزام کیا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے موافق عمل کرے۔ امام صلاح الدین کا یہی مقصودہے، اور ہم نے اسی کوحالت ضرورت پرمحمول کیاہے، اوران کے کلام سے بعدِ عمل انتقال کا جواز مستنظر کرنا قال سلیم سے بہت بعید ہے۔ اور بیام مسلم ہے کہ حقیقة تقلید عمل کرنے کے ساتھ ہی ہوئی ہے، لیکن جب ایک مرتبہ کسی مذہب کے موافق عمٰل کرلیا توحالت عمٰل میں وہ عامل اس مذہب کامقلدہے،اور بھیل عمل کے بعد اگراسی عمل میں یا دوسرے میں اسے اسی مذہب کامقلد کہوگے توبیہ جمعنیٰ عازم وملتزم ہو گا؛اس لیے کہ عمل گزشتہ کی تقلید حقیقی توہو چکی اور عمل آئدہ کی خواہ اسی عمل میں ہویا دوسرے میں، ابھی تحقق نہیں ہوئی تواب عزم والتزام کے علاوہ کچھباقی نہ رہا۔

ووسرے: یہ کہ حقیقت تقلید کے لیے توعمل ضروری ہے، گرحنی یا شافعی بن جانے کے لیے صرف التزام کافی ہے، کیا مر الهذاحنفیت سے دوسرے فد جب کی طرف رجوع کے لیے فد جب اول کے کسی مسئلے پرعمل کرنے کی پچھ ضرورت نہیں، چپال چہ خود شارح فذکور نے اس مضمون کو تسلیم کرلیا ہے، حیث قال:
"لأن المذهب لا یکون إلا لمن له نوع نظر و بصیرة بالمذهب، أو لمن قرأ کتابا فی فروع المذهب، و عرف فتاوی إمامه و أقواله" اه.

اس لیے کہ محض بصیرت اور مسائل فد ہب کی معرفت سے فد ہب والا ہوگیا، عمل در کار نہ ہوا۔
اور یہ امر بھی مسلم ہے کہ بطور اجمال جزئیات کی صور توں کی معرفت کے بغیر ایک مذہب کا التزام (بلکہ معرفت کے ساتھ بھی) وعدہ تقلید ہے، حقیقۃ تقلید نہیں ۔ لیکن ایسا مضبوط وعدہ جو اعتماد و و توق سے ملا ہوا ہو جسے عہداور موثق کہتے ہیں، اور تقلید سے رجوع اسی عہد والتزام کے چھوڑ نے کا نام ہے، اور بلا ضرورت اور حصول اجتماد کے بغیر بہ نص قطعی: ﴿ وَ اَ قَ فُو ا بِالْعَهُدِ اَ إِنَّ الْعَهُدَ کَانَ مَسْتُو ً لا ﴾ [بنی إسر آئیل: ٣٤]، اور متعدّد اجتماد کے بغیر بہ نص قطعی: ﴿ وَ اَ قَ فُو ا بِالْعَهُدِ اَ إِنَّ الْعَهُدَ کَانَ مَسْتُو ً لا ﴾ [بنی إسر آئیل: ٣٤]، اور متعدّد اللہ واحادیث جوعہد شکنی کے حرام ہونے پردال ہیں، سے اسے چھوڑ ناحرام ہے۔ یا یہ کہ اس التزام کے ترک سے ائمہ مجتدین کی توہین و تشنیع کے اسباب ظاہر ہوتے ہیں، اور عوام الناس اور احمقول کے لیے دینِ متین کھلواڑ بن جاتا ہے، توشار ح تحریر کا یہ کہنا:

"فإن آرادوا، يعني: المشايخ القائلين من الحنفية بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب آثم، يستوجب التعزير، إن أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين، بالتزامه نفسه قو لا أو نية شرعا، و كذا لا يلزم بالعمل على الصحيح، كما تقدم، اه " — باطل بوا، الله لي كم قرآن مقدس كى نصوص قطعيه اور سير الانس والجان سَلَّ اللَّهِ عَلَى العاديث صحيحه سے گنه گار بون كى دليل ثابت ہے، كما مر. اور بے شك آيت كريمه: ﴿فَسَّ اللَّهِ الْهُلَ اللّهِ كُولِ بِالذات الى بات كوچا بتى ہے، كم العلى كے وقت حادث مطلوب كى مجتهد سے دريافت كركے الى كى اللّهِ كُول بالذات الى بات كوچا بتى ہے، كم العلى كے وقت حادث مطلوب كى مجتهد سے دريافت كركے الى كى اللّه عروض عوارض كے سب آيات اور احاديث فليد كر يكن تقليد معين كا حكم الى آيت سے نہيں كيا گيا۔ بلك عروض عوارض كے سب آيات اور احاديث مذكوره سابقه سے وجوب التعيين بجهة عروض عوارض، و إطلاق التقليد بدون التعيين بالذات؛ فافهم و تشكر.

اور ہمارے اس کلام سے شارح تحریر کا باقی کلام، شرح ابن امیر حاج کا دوسرا قول اور قاضی عضد کی طرف منسوب کلام سب دفع ہوگئے۔ عقل مند منصف کے لیے ادنی توجہ کافی ہے۔ اور اسی طرح" مسلم الثبوت"، "بحر العلوم" اور صاحبِ" مغتنم الحصول" کا کلام دفع ہوگیا۔ اور "تقریر" کی عبارت کا جواب صاحبِ" مسلم" کے قول کے بیان میں پہلے بہ تفصیل گزر دیکا، اعادہ کی حاجت نہیں۔

مع ہذا بحرالعلوم کے کلام میں اولاً: بیربات ہے کہ جس وقت تقلیدِ معین کی دلیل بعد التزام، غلبہ محقیت کے اعتقاد کو قرار دیں، تو بحرالعلوم کااعتراض اس پر دار دہو، ہم نے توبید مسلک اختیار ہی نہیں کیا۔

ثانیا: بیہ ہے کہ مولف کا بیہ کہناکس طرح صحیح ہوگا کہ: ''اگر کسی مذہبِ معین کا التزام کیا ، لینی اپنے او پر بیہ عہد کیا کہ میں فلاں مذہب پر ہوں، جیسے مذہب ابو حنیفہ پر، اور بیہ التزام ہر مسئلہ کی معرفتِ دلیل ساتھ اور اس کے رائح ہونے کے گمان ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ عہد اجمالاً احتمالِ خطاکے موجود ہونے کے سبب یاکسی اور سبب سے کیا، تواس کو اسی مذہب پر بر قرار رہنالازم ہے یانہیں ؟ بعض نے کہا کہ: لازم ہے، اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انقال حرام ہے، یہاں تک کہ بعض متشد دین متاخرین نے کہا ہے کہ: حنی جب شافعی ہوجائے تواس کو تعزیر چاہیے۔ اور بیا پنے گھرسے شریعت بنانا ہے، ، اس طور پر کہ کسی مذہب کا التزام اس سے متعلق غلبہ کھیت کے اعتقاد سے خالی نہ ہوگا۔ اس پر میں کہتا ہوں کہ انسان کبھی کسی نفع کے واسطے، یا دفع حرج کے لیے، متساوی امور میں سے ایک کولازم پکڑلیتا ہے، اھ ترجھة کلامه".

یہ قول کس طرح صحیح ہوگا،اس لیے کہ بحرالُعلوم نے''التزام'' کوخود عہد قرار دیا،اور نصوص قرآ نیہ و احادیث صحیحہ سے ایفاے عہدواجب ہے، توظاہر اًبلا تامل اس واجب کا تزک حرام ہے۔

اور بیکہناکہ: ''بعض متاخرین نے منتقل حفی پر حکم تعزیر کیا ہے''۔ بیکھی در ست نہیں ، اس لیے کہ بیکم تو ابو منصور ماتریدی وغیرہ نے کیا ہے ، جن کا شار ائمہ بعج تہدین اور علما ہے متقد مین میں ہے۔ البتہ معاملہ بیہ ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے موافق حکم بیان کرتا ہے ، اس لیے بیہ کہا ہے کہ: ''اگر حفی شافعی ہوجائے تو قابل تعزیر ہے ، ورنہ حفی کی خصوصیت نہیں۔ بلکہ اگر شافعی وغیرہ بھی وجوہ جواز کے بغیر انتقال کریں ، تولائق تعزیر ہیں۔

اور جوبه كها به كه: "بعض نے كهاكه انقال جائز به، اور حق يهى به، لائق به كه اسى پراعتقادر كها جائكن به چاہيك دائقال بطور لهو ولعب نه ہو" انتها — به بهارے مدعاكا مثبت به نه كه منافى - اس ليه كه ضعف دليل كى معرفت اور ضرورت شرعيه واقع ہوئے بغير جوانقال ہوگا وہ به طور لهو ولعب واستخفاف ہوگا، اور به حرام به ؛ لهذا انتقال بھى حرام به. و سيأتي من كلام المحققين أن ترك المذهب بدون معرفة الدليل، و وقوع الضرورة لا يكون إلا للتلهي و الاستخفاف.

#### عروض عوارض کے وقت مجتهد معین کی تقلید واجب ہے

اور بحرالعلوم کاباقی کلام واضح ہے،اوراس کے جوابات گزر چکے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ:اس مسئلے میں ابن ہمام کے اتباع میں ان اکابر کاکلام اس بات پر دال ہے کہ بالذات عروض عوارض سے قطع نظر مجتهدِ معین کی تقلید واجب نہیں ہے، اگرچہ بعد التزام ہو۔ لیکن عروض عوارض کے وقت یہ اکابر بھی مجتهدِ معین کی تقلید کوواجب کہتے ہیں۔

ريهو!صاحبِ" تحرير" ابن الهام كاكلام، صاحبِ" بدايه" كـ اس قول كـ تحت: "و لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه، ناسيا لمذهبه، نفذ عند أبي حنيفة، و إن كان عمدا، ففيه روايتان" ه(١٠).

<sup>(</sup>١) الهداية، باب: كتاب القاضي إلى القاضي، ج: ٢، ص: ١٢٥، مجلس بركات اشرفيه.

#### ال مضمون پرصاحبِ"فتح القديرِ" فرماتے ہيں:

"هذا عند أبي حنيفة، و عندهم لا ينفذ في الوجهين، يعني وجه النسيان والعمد؛ لأنه قضى بما هو خطأ عنده و قد تضمن وجه أبي حنيفة جوابه بيسير تأمل، و مع ذلك ذكر المصنف كصاحب "المحيط": الفتوى على قولهما. و ذكر في "الفتاوى الصغرى": أن الفتوى على قول أبي حنيفة، فقد اختلفت الفتوى، و الوجه في هذا الزمان أن يفتي بقولهما؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل، لا لقصد جميل" اله".

صحت قضامیں مذہب قاضی کے خلاف کے ساتھ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف اور دونوں قولوں کا تعارض تصحیح، زمانہ کسابق کے اعتبار سے تھا، اور اِس زمانہ میں چوں کہ نفوس خواہش باطل کی طرف مائل ہیں تواب تھم یہی ہے کہ خلاف مذہب تھم کرناہر گزجائز نہیں ،اس لیے کہ قصداً اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کے موافق حکم کرناخواہش نفس سے ہی ہوسکتا ہے نہ کہ خوبی کے قصد کرنے سے۔

اگریہوہم پیدا ہوکہ بی محم قاضی مجہد کے لیے ہے چناں چہ لفظ مخالفا لرأیه اس پردال ہے؛اس لیے کہ راے مجتہد ہی کے لیے ہوتی ہے، مقلد صاحب راے نہیں ہوتا، توہم کہیں گے:

اولاً: بیکہ جب قاضی مجتهد کواپنے مذہب کے مخالف حکم دینا درست نہ ہوا توبے چارے مقلدِ محض کو ىبەدرجە كولى اينے مذہب كانژك جائزنە ہوگا۔

ثانیًا: بیر کداس جگدراے سے مراد مذہب ہے ندراے اجتہادی، تومعنی بیہ ہوگا کداگر قاضی نے اپنے مذہب کے خلاف حکم کیا،عام ازیں کہ قاضی مجتهد ہویامقلد، تواگر بھول کر کیا ہے توامام کے نزدیک نافذہے،اور اگر جان بوجھ کر کیا ہے تواس میں امام سے دو روایتیں ہیں، اور صاحبین کے نزدیک دونوں صور تول میں نافذ نہیں، چیال چہ علامہ شامی "ور مختار" کے حاشے میں فرماتے ہیں:

"قضىٰ في مجتهد فيه، أي: أمر يسوغ الاجتهاد فيه، و قوله: بخلاف رأيه، متعلق بقضى. و حاصل هذه المسئلة أنه يشترط لصحة القضاء أن يكون موافقا لرأيه أي: لمذهبه، مجتهدا كان أو مقلدا" اه مختصراً (٢).

اور صاحب ''بدائع'' کا استدراک جسے علامہ شامی نے اس کے بعد نقل کیا ہے، قاضی مجتهد کے حق میں ہے، نہ کہ مقلد کے حق میں ۔ توعلامہ شامی کا پچھلاکلام ہمارے منافی نہ ہوا، کہا لا یخفی، فافھم.

فتح القدير، باب: كتاب القاضي إلى القاضي، ج: ٦، ص: ٣٩٧، مكتبه رشيديه، پاكستان. رد المحتار، كتاب القضاء، ج: ٥، ص: ٥٥١ دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٢١. (1)

<sup>(</sup>٢)

# قاضی ومفتی کواینے مذہب مفتی ہے خلاف ، حکم اور فتوی دینادر ست نہیں

اور بہ شہبہ بھی نہ ہوکہ بی تھم مذکور قضا کا ہے، لینی "قاضی کواینے مذہب کے خلاف تھم جاری کرنا درست نہیں ،اور اس روایت پر فتویٰ دینااور عمل کرناخود اپنے مذہب کے خلاف ممنوع نہیں ''، بیہ شبہہ درست نہیں اس لیے کہ قضااور افتا کا حکم اور اپنے لیے عمل کا حکم اس جگہ مکیساں ہے۔اور پیر گمان بھی نہ ہو کہ حکم قاضی کا اپنے مذہب کے برخلاف،عدم جواز کا حکم اس سبب سے ہے کہ سلطان قضا کو مقید کر دیتا ہے ، لینی مثلاً حنفی کو یہ امر کر دیتا ہے کہ مذہب حنفی پر حکم نافذ کرو، اور اس کے خلاف نہیں۔ توبیہ قاضِی دوسرے مذاہب پر اجراے ا احکام کی بہ نسبت معزول (وب اختیار) ہو گا؛اس لیے کہ حکم قاضی کا مذہب کے برخلاف،عدم جواز-جوامام ابو حنیفہ اور صاحبین کے در میان مختلف فیہ ہے اور اس زمانے میں صاحبین کا قول مفتیٰ بہہے۔ اس صورت میں ہے کہ سلطان قضامے قاضی کوایک مذہب خاص کے ساتھ مقید نہ کرے۔ اور اگر سلطان نے قضامے قاضی کو مذہب معین کے ساتھ مقید کردیا ہے تواس صورت میں بالاتفاق قاضی کو حکم سلطان کے خلاف حکم کرنادرست نہیں۔علامہ شامی ان دونوں مضامین کو شرنبلالی،علامہ قاسم اور ابن الغرس وغیرہ محققین سے نقل کرتے ہیں: "قال الشرنبلالي في "شرح الوهبانية": محل الخلاف في ما إذا لم يقيد عليه السلطان القضاء بصحيح مذهبه، و إلا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلافه؛ لكونه معزولاً عنه. قلت: و تقييد السلطان له بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في "تصحيحه": من أن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع. و قال العلامة قاسم في "فتاواه": و ليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف؛ لأنه ليس من أهل الترجيح، فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل، و لو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه قضاء بغير الحق؛ لأن الحق هو الصحيح. و ما وقع من أن القول الضعيف يتقوّى بالقضاء، المراد به قضاء المجتهد، كما بين في موضعه. و قال ابن الغرس: وأما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل و الفتوى. و قال صاحب "البحر" في بعض رسائله: أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتى به في مذهبه، ولا ينفذ قضاءه بالقول الضعيف، و مثله ما قدمه الشارح أول كتاب القاضي، وقال: و هو المختار للفتوي، كما بسطه المصنف في فتاواه وغيره. و كذا ما نقله بعد أسطر عن الملتقط" اه(").

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، كتاب القضاء، ج: ٥، ص: ٥٥، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٢١.

اور خود '' در مختار'' میں اس بات کی صراحت ہے کہ قاضِی اور مفتی دونوں اس بات میں برابر ہیں کہ دونوں کے لیے اینے مذہب کے خلاف تھم کرنااور فتویٰ دینادرست نہیں ، کے اقال:

"و حاصل ما ذكره الشيخ قاسم في "تصحيحه": إنه لا فرق بين المفتي والقاضي، إلا أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، و أن الحكم و الفّتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للإجماع" اه"."

اور علامہ شامی فرماتے ہیں کہ جس طرح قاضی اور مفتی کوائیے مذہبِ مفتی ہے خلاف قول مرجوح پر حکم اور فتوی دینادرست نہیں،اسی طرح محققین حنفیہ کے نزدیک اپنے لیے عمل دینا بھی جائز نہیں،ان کی تصریح میہ:

"و كذا العمل به لنفسه، قال العلامة الشرنبلالي في رسالته"العقد الفريد في جواز التقليدِ: "مقتضى مذهب الشافعي، كما قاله السبكى: منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العملُّ لنفسه. و مذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه؛ لكون المرجوح صار منسوخا. و قيده البيري بالعامى، أي: الذي لا رأي له، يعرف به معنى النصوص حيث قال: هل يجوز للإنسان العمل بالضعيف من الرواية في حق نفسه؟ نعم! إذا كان له رأي، أما إذا كان عاميا فلم أره، لكن مقتضى تقييده بذي الرأي أن لا يجوز للعامي ذلك، قال في "خزانة الروايات": العالم الذي يعرف معنى النصوص والأخبار، و هو من أهل الدراية، يجوز له أن يعمل عليها، و إن كان مخالفا لمذهبه، قلت: لكن هذا في غير موضع الضرورة، فقدذكر في حيض" البحر" في بحث ألوان الدماء أقوالا ضعيفة، ثم قال: و في "المعراج" عن فخر الأئمة: لو أفتى مفت بشيء من هذه الأقوال في مواضع الضرورة، طلبا للتيسير كان حسنا، و كذا قول أبي يوسف في المني: إذا خرج بعد فتور الشهوة لا يجب به الغسل، ضعيف، و أجازوا العمل به للمسافر أو الضيف، الذي خاف الريبة، كما سيأتي في محله، و ذلك من مواضع الضرورة" اه(٢).

اس کا حاصل میہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک روایاتِ مرجوحہ پر عمل کرنا، فقے دینااور فیصلہ کرنا درست نہیں،اور بیری نے عمل لنفسہ میں عامی کی قید لگائی ہے لیعنی وہ تخص جو نصوص واخبار کے معانی نہیں پہچانتا بلکہ کسی قسم کا اجتهاد نہیں رکھتااس کے لیے بیر تھم ہے۔اور جو شخص فی الجملہ صاحبِ درایت ہواس کے لیے روایات

الدر المختار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٤، دار الفكر، بيروت، لبنان، ٢١٤١ه. رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٤، دار الفكر، بيروت، لبنان، ٢١١ه. (1)

<sup>(</sup>٢)

مرجوحہ کو ترجیح دینا اور اختیار کرنا جائزہے، اس لیے کہ وہ شخص فی الجملہ اجتہاد رکھتاہے، تواگر اپنے مذہب کی روایاتِ مرجوحہ یا دوسرے مذہب کی روایت کو (کہ وہ بھی اس کے مذہب کی بہ نسبت مرجوح یاغلطہے) قوتِ دلیل کے ملاحظہ کے ساتھ ترجیح دے توجائزہے۔

المضمون كى بخوبي وضاحت علامه شامى كاسك بعدد كركرده السكلام سے بموتى ہے، فرماتے ہيں:
"فتحصل محا ذكرناه أنه ليس للإنسان التزام مذهب معين، و أنه يجوز له العمل بحالف ما عمله على مذهبه، مقلدا فيه غير إمامه، مستجمعا شروطه، و يعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منها بالأخرى، و ليس له إبطال عين ما فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل كإمضاء القاضي لا ينقض"، اه".

یه کلام جودوسرے امام کی تقلید کے جواز پر دلالت کرتا ہے، بیصاحبِ درایت عالم، بیغی مجتهد فی الجمله کے ساتھ خاص ہے، یاحالتِ ضرورت پر محمول ہے تاکہ دونوں روایتوں میں تطبیق ہوسکے، چنال چہ علامہ شامی کا آنے والا کلام جسے بعدِ عمل، جوازِ تقلید میں شرنبلالی سے نقل کیا ہے، اس پر دلالت واضحہ رکھتا ہے۔ و قال أیضاً:

" إن له التقليد بعد العمل، كما إذا صلى ظانا صحتها على مذهبه، ثم تبين بطلانها في مذهبه، وصحتها على مذهب غيره، فله تقليده، ويجتزي بتلك الصلاة على ما قال في "البزازية": إنه روي عن أبي يوسف، أنه صلى الجمعة مغتسلا من الحمام، ثم أخبر بفارة ميتة في بير الحمام، فقال: ناخذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذَا بَلَغَ المَّاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خُبْثاً " اه(").

اور دلالت کی وجہ بیہ کہ اس قول میں مذہب غیر کی تقلید کرنے والا، مجتهد ہے، لیعنی امام ابولوسف۔
نیز جب نمازِ جمعہ پڑھ جیکے توار بابِ جماعت متفرق ہوگئے، اب مذہب حنی کے مطابق اس نماز کی اصلاح بہت
دشوار ہے، توضر ورت بھی متحقق ہے، اس لیے کہ ایسے مواقع میں سجدہ سہوساقط ہے، کہ مجمع کثیر جیسے جمعہ اور
عیدین میں سجدہ سہوکے ساتھ نماز کی اصلاح ممکن نہیں، کہا لا یحفیٰ علی الماھو. تواس ضرورت کے سبب
امام ابولوسف نے، جو خود مجتهد سے مجتهدین مدینہ کی تقلید فرمائی۔

(۱۲) شخ الفقهاء وإمام الأصوليين، مولاناا كمل، صاحب عنابيه (حاشيه داير) في بحى تقرير الاصول بين اليها بى كه التزام كم في به التقرير التصول بين اليها بى كه التزام كم في به بنايا بين المعلوم أنه لا يشترط أن لم يكون للمجتهد مذهب مدون، و أنه لا يلزم أحدا أن يتمذهب بمذهب أحد من الأثمة، بحيث لي يأخذ أقو اله كلها، و يدع أقو ال غيره كلها، كما قدمناه بأبلغ من هذا.

<sup>(</sup>١) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٥، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٢١هـ.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٥، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤٢١هـ.

و من هاهنا قال العراقي: انعقد الإجماع على آن من آسلم فله آن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر، و أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر و عمر رضي الله تعالى عنها و قلدها فله أن يستفتى أبا هر يرة و معاذ بن جبل وغيرها، فمن ادعى برفع هذين الإجماعين فعليه البيان، اه. أقول: و أنت تعلم أن إجماع الصحابة لا يحتمل النسخ بإجماع آخر، انتهى ما في المغتنم. تغييد: جوكوني تين قول ورباب التزام تقليد كرر عبي، توده اس صورت من بيل جب كوني المين المراام كالمرب التزام كالمرب كالمرب كالمرب كالمرب توكوني من على من بيل جب كوني التزام كالمرب التزام كالمرب المرب على من بيل عبر، خواه كوئي التزام كرد، نه كرد؛ الله كاكرت قول ورباب التزام كي بالربماع تعين فرب الزم نهيل به حيال چه برايك عبارت سه عبارات فركوره بالا على سه ايسا كمام التزام كي بالربماع تعين فرب الزم نهيل به حيال حيه برايك عبارت سه عبارات فركوره بالا على به ويلى، يك طابر بودبا به كمال التزام سه بحلى لزم المين فرب كانهيل بودبا بالمزدم محض غلط ادر بدول شرى بها دور الربي على تول حقيق كي دوم الكي بيل بها المول المنا الالتزام لا يخلو عن غلبة ظن الحقية. سواس كي بحلى مولانا بحراك العلوم في خوب شحقيق كي بها التواس كل الالتزام لا يخلو عن غلبة ظن الحقية. سواس كي بحلى مولانا بحراك العلوم في خوب شحقيق كي بها التزام لا يخلو عن غلبة ظن الحقية. سواس كي بحلى مولانا بحراك علم مولانا بحراك فوب شحقيق كي بها التواس كالمنا و المولوم في خوب شحقيق كي بها التحريد المنا الالتزام لا يخلو عن غلبة ظن الحقية . سواس كي بحل مولانا بحراك الحلام في خوب شحقيق كي بها المنابع ال

رکیوں کر قول غلط و بے دلیل ، بلکہ مخالف دلیل مقابل قول حق اور مدلل کے ہوسکتا ہے ، فتد ہو . (معیبار الحق)

اب منصفین عقلا پرجودین داری کی ادنی بورکھتے ہیں، خوب ظاہر ہوگیا کہ اکابر علما کاکلام جے "مولف معیار" نے جہتد معین کی تقلید کے عدم وجوب میں نقل کیا ہے، وہ یا توجہد کے حق میں محمول ہے، یاحالت ضرورت پر، یاعدم وجوب بالندات پر، چناں چہ اس کی تصریح خودابنِ ہمام، صاحبِ بحراور علامہ قاسم وغیرہ محققین کے کلام سے نقل کردی گئے۔ اور عن قریب بحرالعلوم اور شاہ ولی اللہ مرحوم وغیر ہما کے قول سے اس کی تائید کی جائے گی۔ لیکن مولف معیار تعصب یاقلت تدبر سے تطبیقی روایات کے طریقوں کی طرف توجہ کے بغیر علی الاطلاق تھم وجوب کی نفی کر کے جاہلوں کو مخالطے میں ڈالتا ہے، اور تقلید علی التعیین کو کہیں شرک اور کہیں حرام قرار دیتا ہے، اگر چہ ہمارے سابقہ اقوال ادنی النفات کے ساتھ مولف معیار کے آئدہ اقوال کے دفع کے لیے کافی ہیں، جنھیں اس نے اپنے زعم میں تقلید معین کے تھم وجوب کی نفی کے لیے لکھے ہیں، لیکن دفع کے لیے کافی ہیں، جنھیں اس نے اپنے زعم میں تقلید معین کے تھم وجوب کی نفی کے لیے لکھے ہیں، لیکن بعض نکات جدیدہ اور فوائد لطیفہ کے سبب کچھاور اضافہ کیا جاتا ہے، توسنو!

#### شرح ابن حاجب کی منقولہ عبارت کی توجیہ

(اسا) شرت تُتُخ ابن حاجب من لكها به كديول كهناكه جم كى ايك دفعه ايك مسله من تقليد كى جائة تو پهر اور مسلول مي كهى اى تقليد واجب به يم مسلوب بينى : ﴿ فَسَعَلُوّا اَهْلَ اللّهِ كُو ﴾ كا اور ثالف به اجماع سلف كه اور ثالف به اجماع سلف كه اور ثالف به حديث كه وفرات بينى : ﴿ فَسَعَلُوّا اَهْلَ اللّهِ كُو ﴾ كا قلد اتفاقا، و في حكم آخر المختار جوازه ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَسَعَلُوّا اَهْلَ اللّهِ كُو إِنْ كُنتُهُم لا تَعَلَمُونَ ﴾ فالقول بوجوب الرجوع إلى من قلد أو لا في مسئلة يكون مقيدا للنص، وهو يجري بجرى النسخ، على ما تقرر في الأصول. ولقوله ﷺ: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديهم. وأن العوام في السلف كانوا يستفتون الفقهاء من غير رجوع إلى مذهب معين من غير نكير، فحل محل الإجماع على الجواز، كذا في شرح ابن الحاجب، كذا في عقد الجيد.

أقول: لنافي هذا الحمد بناء على ما قال ابن حزم والبزار والإمام أحمد كلام، و إنما نقلناه محافظة على النقل، فيبقى مستندنافي كلامه عموم النص القرآني، و إجماع السلف، فافهم. (معيد الحق)

مولف معیار نے "شرح ابن حاجب" سے جوبہ نقل کیا ہے:

"لا يرجع بعد التقليد فيما قلد اتفاقا، و في حكم آخر، المختار جوازه؛ لقوله تعالى: ﴿فَسُءَلُو الْهُلَ الذِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾، فالقول بوجوب الرجوع إلى من قلد أو لا في مسئلة يكون مقيدا للنص، وهو يجري مجرى النص، على ما تقرر في الأصول" اه.

'' العنی جس امر میں کسی مجتهدی تقلید نہیں کی تواس میں اختیار ہے جس امام کی چاہے تقلید کرے ، اس کے کہ اللہ تعالی کا قول: ﴿فَسَّ عُلُو ٓ اللّٰهِ کُو اِنْ کُنْتُهُمْ لَا تَعْلَمُو ٓ نَ ﴾ مطلق ہے ، اس میں کسی کی تقلید کی تعیین نہیں ، تواس مجتهد کی تقلید کے وجوب کا قول جس کی جہلے تقلید کی ہے نص مطلق کو مقید کردے گا، اور بیجائز نہیں ، اس لیے کہ بین نے ہے ، انہیں '۔

یہ قول ہمارے لیے مضر نہیں اس لیے کہ وجوبِ تقلیدِ معین کا حکم جوبہ سبب عارض کیا گیا، اور عدم وجوبِ تعیین کا حکم (جو بالذات عروض عوارض سے قطعِ نظر ہے، اور نص مذکور اس پر دال ہے) دونوں میں منافات نہیں، کہذانصِ مذکور جو بالذات اطلاق پر دال تھا، اپنی حالت پر باقی رہا۔

ثانیاً: یہ کہ ہم نے اس جگہ تقلیدِ معین کے وجوب بعدِ التزام کی بات کہی ہے، اور اس کے وجوب کی دوب کی اور اس کے وجوب کی دلیل آیت کریمہ: ﴿وَ اَوْ فُوا بِالْعَهْدِ ﴾ پیش کی ہے، توبیہ آیت ،اطلاق والے نص کے لیے قید ہوگی، اور آیت کا آیت سے نسخ بلا تامل جائز ہے۔

ثالثاً: یہ کہ مولف اس سے پہلے اس آیت: ﴿ فَسَّلُوۤ ا اَهْلَ الدِّ كُو ِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ كواہل ذكر حق كے ساتھ متعدّد آیتوں كے سبب مقید مان چکاہے۔ اور آیت مطلق نہ رہی، توایک مرتبہ آیات كے ساتھ مقید ہوجانے كے بعد اخبارِ آحاد اور قیاس وغیرہ سے اس میں اور تقییدیں جائز ہوگئیں، کے الا یحفیٰ علیٰ مهرة الأصول.

رابعًا: يه كه مولف كامذهب توبيه به كه اخبارِ آحاد سے بھی آیات كومخصوص اور مقید كرلیتا ہے، كہا سیجيء في آخر كتابه هذا. تومولف كی تسليم پر بناكرتے ہوئے حدیث: «اتَّبِعُوا السَّوَادَ الأعظَمَ » سے اس كی تقیید ہوجائے گی، هذا، و قد سلف منا جو اب ما بقي من كلامه.

(۱۴) ابوالافلاص ملاحس الشرنبال المخفى في ولاكل عقليه اور ثقليه سے ثابت كيا ہے كه التزام فد مب معين كاانسان پر ضرور نہيں ۔ اور اس بات بين الك رساله متنقل تاليف كيا ہے، جس كانام ركھا ہے، العقد الفريد لبيان الراجح من الحلاف في جو از التقليد. چنال چه بعد خطبه اس رساله ك فرمات بين: و بعد: فيقول العبد الواثق بكرم ربه الوفي، أبو الإخلاص حسن الشرنبلالي الحنفي: قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه، أراد تقليد الإمام مالك في عدم نقض الوضوء، بذلك الخارج، و تقليده أيضا في عدم \_

ـ النقض باللمس الذي لا لذة معه، كها قاله الإمام الأعظم مطلقا، فهل يجوز له التقليد؟وما الحكم في ذلك؟ ابسطوا الجواب و لكم الثواب من الكريم الوهاب. فأجبت بجواز التقليد من غير تقييد بالعدر، مجانبا للتلفيق، مصاحبا للتوفيق بالتحقيق. و سأذكر عن أثمتنا جواز ذلك بجملة من الفروع، كقول أهل الأصول، إن شاء الله تعالىْ. و جمعته بهذه الأوراق؛ امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمر بجمع العلم والتقييد، و سميته بالعقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد، راجيا من الله سبحانه القبول، فهو خير مسئول، و أكرم مأمول. فقلت: نعم يصح تقليد الإمام مالك في عدم نقض الوضوء بما يسيل من دم و قيح، سواء من المخرج أو غيره، و سواء كان التقليد لمعذور أو سالم من العذر، و سواء كان التقليد بعد العمل بما يخالفه من مذهب أبي حنيفة، أو كان قبل العمل به، و لكن على المقلد الإتيان بما هو مسنون أو مستحب عند ألي حنيفة و هو شرط عند الإمام مالك، كأن يتوضأ ناو يا مرتبا مواليا غسله مدلكا لجسده . پھر بعداس کے ہرا کیک جزود عولیٰ کو دلاکل سے ثابت کرکے اخیر میں رسالہ کے قبل ایک ورق کے فرماتے ہیں۔ فتحصل مما ذكرنا أنه ليس على الإنسان التزام مذهب معين، و أنه يجوز له العمل بما يخالف، ما عمله على مذهبه، مقلدا فيه غير إمامه، مستجمعا شروطه، و يعمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، و ليس له إبطال عين فعله بتقليد إمام آخر؛ لأن إمضاء الفعل (معسارالحق) كإمضاء القاضي لا ينقض، انتهى كلامه.

اور شرنبلالی کا یہ کلام: "فتحصل مما ذکر نا أنه لیس علی الإنسان الترام مذهب معین" کلام سابق کے مثل ہم پر جحت نہیں؛ اس لیے کہ اگر اس سے مرادیہ ہے کہ بالذات انسان پر مذہب معین کا التزام واجب نہیں، توسلم ہے، اور ہمارے منافی نہیں؛ اس لیے کہ ہم عوارض کے سبب واجب کہتے ہیں۔ اور اگریہ مرادہ کہ عوارض کے ساتھ بھی واجب نہیں توممنوع بلکہ غیر صحیح ہے، کہا مر.

## علامہ شامی کی عبارت میں مولف کی تحریف اور منتقل مذہب کے بارے میں علامہ شامی کی تحقیق

(10) سير محمد المين المشهور باين العابدين الشامى الحقى في مجى السابق كها جه كه تعين مذهب معين انسان بدلازم نهين ،اگرچ خود التزام كرك و اور اسناداس وعوى في تحرير في المام اور شرح تحريراين المير حاج به اور عقد الفريد ملاحسن شرنبال بالمي في المين في المين الميام المير المير حاج بين المير عام في المين في المين الميام كا اور شارح اين المير حاج كها في كوفر جب بي كياعلاقد؟ اس ليه نقل كرنا عبارت شامى كا جو مشتمل به او پركلام الن اكابرك ضرور نهين واوريه مجى فرها بي كها كوفر جب بي كياعلاقد؟ اس ليه نقل كرنا عبارت في كه مشتمل به و بي هره المي جو كرا گرفي كيه كه شرح في بول ، بيا علاقد؟ اس ليه كه في الواقع تحور أاى بوجائك كا و جيس كها كوفر بي الميافق بول تووه في في الواقع تحور أاى بوجائك كا و بيان المين ال

اور مولفِ معیار علامه شامی کے کلام سے جوبہ نقل کرتا ہے کہ: "نعیین مذہبِ معین انسان پرلازم نہیں" اور علامه شامی کی وہ عبارت جواس کے مدعا کے منافی تھی اسے حذف کر کے باقی کوذکر کیا ہے، اس کاحال سنو!
"در مختار" میں "فتاوی سراجیہ" سے نقل کیا ہے: "حنفی ارتحل إلی مذھب الشافعی یعزر، اھ (۱) " (یعنی ایک شخص مثلاً حفی تھااس نے مذہب شافعی کی طرف انقال کیا تواسے تعزیر کرناچاہیے)۔

اس کلام سے بیوہ م پیدا ہواکہ شاید مذہب امام شافعی کو فقہ اے حنفیہ نے کچھ برآ ہمجھا کہ اس کے اختیار کرنے سے حکم تعزیر جاری کیا، اور حال بیہ ہے کہ ائمہ مجہ ہدین کے تمام مذاہب اچھے ہیں، اور اس کے اختیار کرنے والے ہدایت یاب اور نجات یافتہ ہیں، اس وہم کو دفع کرنے کے لیے علامہ محمہ عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرمات ہیں کہ مذہب خفی کو حزک کرنا اور مذہب شافعی اختیار کرنا دو حال سے خالی نہیں: یابایں طور ہے کہ مذہب خفی کو ترک کرنے والاصاحب فہم و درایت ہے (لیعنی فی الجملہ قوتِ اجتہاد رکھتا ہے) اور اس نے اپنی قوتِ اجتہاد کی صَرف کرکے مذہب شافعی اختیار کی المحملہ قوتِ دلیل پیچافی اس سبب سے اس نے مذہب خفی کو ترک کرکے مذہب شافعی اختیار کیا، تو اس پر پچھ ملامت نہیں؛ اس لیے کہ تمام ائمہ کے مذاہب لائقِ اتباع ہیں، اور منتقل ہونے والاضح ضو دلائل کو ترجی دینے اور قوت وضعت کی معرفت کے لائق ہے، تو اس کا رجوع قوتِ اجتہادی کے ساتھ اتباع حق کی تو وضعت کی معرفت کے لائق ہے، تو اس کا رجوع قوتِ اجتہادی کہ ہونے والا تحق کی معرفت کے لائق ہے، تو اس کا رجوع قوتِ اجتہادی کے سبب دلائل کی قوت وضعت کی معرفت کے بغیر ہوگا، تو بیہ ترک کرنا اتباع ہوگا اور غرضِ نفسانی دیوی کے سبب ہوا، اور بیبات ظاہر ہے کہ اس نے مذہب خفی کو ایسا ہلکا سمجھا کہ اسے اپنی خواہش کا تابع بنایا، اور دیوی کے سبب ہوا، اور بیبات ظاہر ہے کہ اس نے مذہب خفی کو ایسا ہلکا سمجھا کہ اسے اپنی خواہش کا تابع بنایا، اور دیوی کی سبب ہوا، اور دوام امام کی اہانت کی علامت پیدا ہوئی ۔ علامہ شامی نے مذہب چھوڑنے کو اخس دار کرکیا ہے: ایک حصول معرفت دلیل، اور دوسرا ہوا ہے نفسانی اور غرض دنیوی ۔

اور اکابر مثلاً ابن ہمام اور ابن امیر حاج وغیرہ کا وہ کلام جو اس بات پر صراحةً دلالت کرتا ہے کہ "ایک مذہب کا ترک کرنا اور دوسرا مذہب اختیار کرنا جائزہے، اور اللہ تعالی نے کسی پر جہتد ِ معین کی تقلید لازم نہیں کی " اس کو نقل کر کے اسے دلیلوں کی معرفت رکھنے والے کے حق میں محمول کیا ہے، جسے تارکِ مذہب کی قسم اول میں ہم نے ذکر کیا ہے، اور وہ عبارتیں جو اپنے مذہب کے ترک کی ممانعت اور دوسرے مذہب کے اختیار کرنے کے منع میں وار دہیں، جیسے "سمراجیہ" وغیرہ کی مذکورہ عبارت، ان کو اُس تارک کے حال پر محمول کیا ہے، جو غرض نفسانی کے سبب ایک کو ترک کرکے دوسرے کو اختیار کرے، اس مذاہب مجتہدین کے ساتھ کھلواڑ کرنے اور مضحکہ خیزی کا اندیشہ ہے۔ اور ابن ہمام وغیرہ کا وہ کلام کہ "اللہ تعالی نے کسی جہتہد معین کی تقلید لازم نہیں کی ہے "۔

<sup>(</sup>۱) درمختار، باب: التعزير، جلد: ٦، ص: ٩٨.

اس کااس طور پرجواب دیاہے کہ تھی ہے کہ تقلیدِ معین بالندات لازم نہیں مگر بواسطہ عوارض لازم ہوجاتی ہے، توفقہا کے کلام سے جو تقلیدِ معین کالزوم مفہوم ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ کسی مذہب کے التزام کرنے والے کانزکِ تقلید، دلیلِ شرعی کے بغیر مذاہبِ مجتهدین کے ساتھ استخفاف کی علامت ہے۔

اب انصاف پیندعقلا کوچاہیے کہ بغور شامی کی عبارت دیکھیں، اور ملاحظہ کریں کہ اس سے مذکورہ مضمون کس طرح بوضاحت سمجھاجا تا ہے، اور ہمارے سابقہ جوابات کا یہی حاصل ہے۔ اور بیبات بھی یا در کھیں کہ علامہ شامی نے جو بہ کہا ہے کہ: " جس کو معرفتِ ادلہ حاصل ہو، لینی فی الجملہ مجتهد ہو، اس کے لیے ان مسائل میں جن کے دلائل کاضعف اس نے پہچان لیا ہے، اپنے مذہب کا ترک کرناجائز ہے"۔ یہ زمانہ سابق کا حکم ہے، نہ اس زمانے کا۔ ورنہ ابن ہمام مجتهد اور مقلد کے بارے میں تعمیم کرکے یہ کیوں فرماتے:

"والوجه، في هذا الزمان الفتوى على قولها؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل، لا لقصد جميل" اه، كما مر مفصلاً (١).

و نص كلام الشامي هذا:

"قال في "الدر المختار": حنفي ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر" أي: إذا كان ارتحالا لا لغرض محمود شرعاً، لما في "التاتار خانية": حكي أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث، ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني، فأبى إلا أن يترك مذهبه، فيقرأ خلف الإمام، و يرفع يديه عند الانحطاط، و نحو ذلك، فأجابه و زوجه، فقال الشيخ بعد ما أطرق رأسه: النكاح جائز، و لكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع؛ لأنه استخف بمذهبه الذي حق عنده، و ترك لأجل جيفة منتنة، و لو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً ماجورا، أما انتقال غيره من غير دليل، بل لما يرغب من غرض الدنيا و شهوتها، فهو المذموم، الآثم المستوجب للتعزير و التأديب؛ لارتكابه المنكر في الدين، و استخفافه بدينه و مذهبه" اه ملخصاً "".

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب أدب القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي، فصل آخر، جلد:٧، ص: ٢٥٨، مركز اهل سنت بركات رضا، پور بندر گجرات.

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، باب: التعن ير، جلد: ٦، ص: ٩٨. / ترجمه: در مختار ميں ہے:

د کوئی حقی، فد ہب شافعی کی طرف منتقل ہوگیا، تواسے تعزیر کی جائے گا" یعنی جب یہ منتقل کی الی غرض کے بغیر ہوجو شرعا محمود ہے؛ اس
لیے کہ تا تار خانیہ میں بیہ حکایت ہے کہ امام ابو بکر جو زجانی کے زمانہ میں ایک حفق نے محدثین میں سے ایک صاحب کے پاس ان کی بیٹی
سے نکاح کا پیغام بھیجا، توافعوں نے منظور نہ کیا مگر اس شرط پر کہ وہ حفق اپنا فذ ہب ترک کرے، امام کے پیچھے قراءت کرے، جھنے کے
وقت رفع بدین کرے، اور اس طرح کے دیگر امور کی پابند کی کرے۔ حفق نے شرط قبول کرلی، اور نکاح ہوگیا۔ شیخ ابو بکر جو زجانی (کے پاس
بی معاملہ پہنچا توافعوں) نے بچھ دیر سرجھکا یا، پھر کہا: نکاح توہوگیا۔ مگر مجھے اندیشہ ہے کہ نزع کے وقت اس شخص کا ایمان جا تارہے۔۔۔

وفيها عن "الفتاوي النسفية": "الثبات على مذهب أبي حنيفة خير و أولى، قال: و هذه الكلمة أقرب إلى الألفة، و في آخر "التحرير" للمحقق ابن الهام: لا يرجع المقلد في ما قلد فيه اتفاقاً إلخ.

ثم قال: "و إنما أطلنا في ذلك لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد، فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره، بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال، خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين – نفعنا الله تعالى بهم، وأماتنا على حبهم، آمين – يدل لذلك ما في "القنية"، رامزاً لبعض كتب المذاهب: ليس للعامي أن يتحول من مذهب إلى مذهب، ويستوي فيه الحنفي والشافعي" اه(١).

مولفِ معیار نے ''تا تار خانیہ اور قنیہ'' کی روایاتِ اخیرہ جوظاہراً غیر مجتہد کے لیے ترکِ تقلید کے منع پر دلالت کرتی تھیں ، اڑا کر باقی کو نقل کیا ، اور تقلیدِ معین کے عدمِ وجوب کا قول علامہ شامی کی طرف منسوب کر دیا۔ محلِ غور ہے کہ یہ امر توعوامِ مومنین سے بھی بہت بعید ہے چہ جائے کہ علما ایسا پیشہ اختیار کریں اور جاہلوں کو مغالطے میں ڈالیس۔

اگرکہاجائے کہ:علامہ شامی کاکلام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فقہا کا مجتہدِ معین کی تقلید، ترک کرنے سے منع کرنا، خوفِ استخفاف اور تلاعب کے سبب ہے، توجس شخص کی نیت مجتہدین کے ساتھ استخفاف اور مذاہبِ ائمہ دین کے ساتھ استخفاف اور مذاہب ائمہ دین کے ساتھ تلاعب کی نہ ہو، اس کے لیے اپنا فہ ہب ترک کرنا اور دوسرے کا فہ ہب اختیار کرنا درست ہوگا، توہم جواب دیں گے کہ اپنا فہ ہب ترک کرنے والا اگرصاحبِ راے واجتہاد ہے، تواس کو جاعتبار اصل اور دلائلِ فہ ہب کے ظہورِ ضعف کے سبب دوسرے فہ ہب کی طرف انقال درست تھا، لیکن اس زمانے میں مطلقاً لوگوں پر خواہشِ نفسانی کے غلبہ کے سبب، خواہ مقلد ہویا جہتد، اپنا فہ جب ترک کرنا جائز نہیں ۔ اس لیے کہ مصنف ِ " تحریر"، علامہ ابن ہمام کے کلام سے علامہ شامی نے اس جگہ، اور مولفِ معیار نے جابجا، اور شراحِ مصنف ِ " تحریر"، علامہ ابن ہمام کے کلام سے علامہ شامی نے اس جگہ، اور مولفِ معیار نے جابجا، اور شراحِ «محریر" نے جوازِ انقال نقال نقال کیا ہے، وہی ابن الہام قاضی کے حق میں، خواہ مقلد ہویا جہتمہ دو قالم تھاری میں مولف میں نے اس جگہ مقلد ہویا جہتمہ دو القدیر " میں

<sup>۔۔۔۔۔</sup>اس لیے کہ اس کا فد ہب جواس کے نزدیک حق تھا اسے حقیر سمجھا۔ اور اسے ایک مردار ، بد پودار ٹکٹرے کی وجہ سے ترک کردیا۔ ہاں!اگر کوئی شخص اپنا فد ہب ، کسی ایسے اجتہاد کی وجہ سے چھوڑے جواس پر منکشف ہوا تو یہ محمود و ماجور ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر کسی دلیل کے دوسرے فد ہب کی طرف محض دنیا وی غرض اور شہوت کے تحت منتقل ہو، تو یہ فد موم ہے ، اور وہ شخص گنہ گار ، قابل تعزیر و تا دیب ؛ اس لیے کہ اس نے دین میں بری بات کا ار ٹکاب کیا، اپنے جرم کو ہلکا جانا، اور اپنے فد ہب کو حقیر سمجھا۔ (محمد صادق مصباحی) دلکہ حتار ، باب: التعزیر و ، جلد : ۲ ، ص : ۹۸ .

تصری فرماتے ہیں: ''کہاس زمانے میں (لینی زمانہ این ہام میں کہ ہارے زمانے کی برنسبت وہ زمانہ بہت اچھاتھا) قاضی کو اپنانہ ہب ترک کرنا اور دوسرانہ ہب اختیار کرنا جائز نہیں ، کہا مر تصریح کلامہ قبیل ِ هذا، فتذکر .

اور اسی طرح پران لوگوں کے کلام سے جن سے مولفِ معیار جوازِ انتقال نقل کرتا ہے، جیسے شاہ ولی اللہ، ملاعلی قاری، بحرالعلوم،عارف شعرانی اور شیخ محی الدین ابن عربی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنهم، ابن ہمام کے اس مدعاکی تائیدیں عن قریب معرض بیان میں آئیں گی۔

ثانیا: یہ کہ ترکِ تقلید سے منع کے حکم کو خوفِ تلاعب کے ساتھ معلل کیاتھا، توجوازِ انتقال کا حکم ، خواہ اسی شخص کے لیے جو متلاعب نہیں ہے ، خوفِ تلاعب سے خالی نہیں ، یعنی جب جواز انتقال کا حکم دیاجائے گا توہر جاہل عدم استخفاف و تلاعب کا دعوی کر کے اپنا فہ ہب ترک کرنے گے گا، اور جمتہدین کے فہ اہہ جاہلوں کے لیے فہ اق بن جائیں گے ، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ " قیام" جو نماز کے ارکان سے ہے ، شتی میں سوار ہونے والے سے دوران سرکے احتمال سے (جواکر شتی میں بیٹھنے والوں کو ہواکر تا ہے ) ساقط کر دیا، اب اگر شتی میں بیٹھنے والا کوئی شخص ایسا ہو کہ اس لیے کہ سقوط قیام کی علت ، نفسِ دوران سرنہ تھا، بلکہ دورانِ راس کے احتمالِ غالب پر ، حکم فہ کور مرتب تھا، اور وہ احتمالِ سبب یعنی شتی پر سوار ہونے کی حالت میں موجود ہے ، کہا ھو ظاھر علی و اقف الفقه و الأصول .

(١١) مفوة الحير شن الم التي حزم في فرايا على محاب اور تابعين اور تي تابعين كا اجماع الله براوا عبد التزام ايك لم به معين كانه عليه به بهر بحول كد اليا التزام كرك، تواسف كا الجماع ك اوراس كا السام شي كو بيشوا اور الم نهين كانه عليه به بهر بحول كد اليا التزام كرك، تواسف كا الجماع كا الم نهين اور داه اختيان و قد صح إجماع الصحابه كلهم، أو لهم عن آخرهم و بهن قد صح إجماع الصحابه آخرهم على الامتناع و المنع من أن يقصد أحد إلى قول إنسان منهم و ممن قبلهم، في اخذه كله فليعلم من أخذ بجميع أقوال أبي حنيفة، أو جميع أقوال الشافعي، أو جميع أقوال مالك، أو جميع أقوال أحد، و رحمهم الله و لا يترك قول من اتبع منهم أو من غيرهم إلى قول غيره، و لم يعتمد على ما جاء في القرآن والسنة غير صارف ذلك إلى قول إنسان بعينه أنه قد خالف إجماع الأمة كلها أو لها عن آخرها بيقين، لا إشكال فيه، و أنه لا يجد لنفسه سلفا، و لا إماما في جميع الأعصار المحمودة الثلاثة، فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المزلة، اه.

(۱۸) مولانا بحرالعلوم عبدالعلى للصنوى الحنفى فرماتے ہيں كہ تحقيق ايك مجتهدك عمل كے باب ميں دھينگا دھينگى ہے،اس كى طرف النقات نه كرنى چاہيے۔ بلكہ بير شريعت كے حكم كا بل دينا ہے، اور خداكى رحمت واسعہ كا بندكرنا ہے؛ اس ليے كه شارع نے بندوں كو يمي تكيف دى ہے كہ جس مجتهد غير معين كى چاہيں تقليد كريں۔ چناں چہ شرح تحرير ميں فرماتے ہيں: اعلم أنك قد علمت أن التكليف من الشارع ليس إلا العمل بفتوى مجتهد على التخيير و تخصيص العمل بفتوى مجتهد دون مجتهد تحكم لا يلتفت إليه، بل هو تغيير لحكم الشارع من دون برهان و حجر رحمته الواسعة، اهد. (معياد الحق)

اور ابوالمعالی سندی کاکلام جسے مولفِ معیار نے "طوالع" سے نقل کیا ہے، اس میں ابن ہمام کے قول مذکور کے علاوہ جو "تحریر" و"فتح القدیر" میں ہے، اور کوئی علاحدہ امر نہیں۔ اور نیز عضد الدین شافعی اور شیخ عزالدین بن عبد السلام اور شرح تحریر کا کلام جسے مولف ِمعیار ٹکڑے ٹکڑے کرکے علاحدہ روایات قرار دیتا ہے، اور کہیں نافلین کے اقوال کے عمن میں داخل کر کے مجموعے کو ایک روایت قرار دیتا ہے، اور احمقوں پر اپنا تبحر اور کثرتِ روایت دانی جتاتا ہے، سب کا معقول جو اب پہلے ہودیا۔

ائی طرح ابنِ حزم اور بخرالعلوم کا کلام که اس سے قبل اس کاردِ معقول ہودِ پکا، یااسے تاویلِ مقبول پر محمول کیا گیاہے،من شاء فلیتذ کر ، ولیتبصر .

نیزابن حزم کاکلام اس مقلد کے حق میں ہے جوایک امام کے قول کے سواکسی مجتهد کا قول کبھی تسلیم نه کرے، خواہ بضروت یابلاضرورت ۔ بلکہ قرآن شریف اور حدیث نبوی سُکاٹیڈٹم تاویل کرکے نہ اپنامام کے قول کی طرف بھیرے اور نہ تسلیم وقبول کرے، اور یہ امر ہمارے لیے کب مصرہے، ہم توخود ایسی تقلید کوشرک اور حرام کہتے ہیں۔ اور مقلدین حنفیہ – نعو ذباللہ منھا – ایسے کہال ہیں کہ ان پر کلام مذکور ججت بنے۔

## عامی، فقیہ اور متبحر فی المذہب کے معانی کی شخفیق

جههور المقلدين، فلو سلم ففي مسئلتنا هذه هذا عليكم لا لكم؛ لأنه كثيرا ما يطلع على حديث يخالف مذهب إمامه، أو قياس قوي يخالف مذهبه، فيعتقد الأفضلية في تلك المسئلة لغيره. و ذهب الأكثرون إلى حوازه، منهم الآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، والنووي، و أتباعه كابن حجر، و الرملي، وجماعات من الحنابلة والمالكية ممن يفضي ذكر أسمائهم إلى التطويل، وهو الذي انعقد عليه الاتفاق من مفتي المذاهب الأربعة من للتأخرين، واستخرجوه من كلام أو اثلهم، اهد (معيد المحتلى)

اور مولف معیار نے جو یہ نقل کیا کہ: " عامی کے لیے کوئی مذہب نہیں" یہ قول کسی مجہول قائل کا ہے، جسے شارح تحریر سے مولف نے "قیل" کے ساتھ نقل کیا ہے، اور ہم نے شارح تحریر کے جواب کے ضمن میں بہ تفصیل اس کوردکر دیا ہے۔ اور شامی نے بھی شارح تحریر سے، اور فاضل قندھاری نے بھی اس قول کو وہیں سے نقل کیا ہے۔ یہ تین جدا جدار وایتیں نہیں ہیں، اور بر تقدیرِ تسلیم اس کے معنی یہ ہیں کہ عامی کے لیے خود اپنا مذہب نہیں، بلکہ اس کا مذہب اپنے امام کی متابعت ہے، چناں چہ شامی وغیرہ کی یہ تصریح "مذھبه مذھب مفتیه إلى "س پر دال ہے، توعامی سے علی الاطلاق مذہب کی نفی کرناکس شریعت کا حکم ہے؟ اس پر کتاب و سنت اور قیاس واجماع امت سے کوئی برہان نہیں، توابسا بے دلیل کلام وہ بھی قائلِ مجہول سے کیوں کر مقبول ہو؟ دکیھو!فقہاکی اصطلاح میں جو کوئی اپنے مذہب امام کے تین مسائل بھی جانتا ہو تواس کو "فقیہ" مقبول ہو؟ دکیھو!فقہاکی اصطلاح میں جو کوئی اپنے مذہب امام کے تین مسائل بھی جانتا ہو تواس کو "فقیہ" کہتے ہیں، کہا قال فی "الدر المختار":

"و عند الفقهاء حفظ الفروع، و أقلها ثلاث" اه(١).

اور علامه شامی ''بحرالرائق اور منتفیٰ '' سے نقل کرتے ہیں:

"قال في البحر: فالحاصل أن الفقة في الأصول علمُ الأحكام من دلائلها كما تقدم، فليس الفقيه إلا المجتهد عندهم، و إطلاقه على المقلد الحافظ للمسائل مجاز، وهو حقيقة في عرف الفقهاء بدليل انصر اف الوقف والوصية للفقهاء إليهم، و أقله ثلاثة أحكام، كما في المنتقى" اه. (٢)

اور ظاہر ہے کہ مذہب کے تین مسائل ہر عامی جانتا ہے، پس فقہا کے نزدیک وہ فقیہ ہے اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے! بے مذہب، فقیہ کیسے بن گیا؟ پھراسے بھی تسلیم کرکے کہتے ہیں کہ ایساعامی جس کے لیے بقول مولف کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ہے جسے نہ اپنے امام کے احکامِ فروع کہتے ہیں کہ ایساعامی جس کے لیے بقول مولف کوئی مذہب نہیں ہے، وہ ہے جسے نہ اپنے امام کے احکامِ فروع معلوم ہوں اور نہ اسے کسی قسم کی قوتِ اجتہادی حاصل ہو، چناں چہ مولف نے شارح "تحریر" سے اسی طرح نقل کیا ہے، حیث قال:

<sup>(</sup>١) الدر المختار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٨٠، دار الفكر، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٣٧، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

"بل قيل: لا يصح للعامي مذهب؛ لأن المذهب لا يكون إلا لمن له نوع نظر و بصيرة بالمذهب، أو لمن قرأ كتابا في فروع المذهب، و عرف فتاوي إمامه و أقواله" اه.

تواس عامی کے علاوہ (جسے اپنے امام کے احکام معلوم نہیں اسلمانوں کی چھٹمیں ہیں:

اول: رواياتِ امام كاعارف وواقف جوكتب فقه يرصف اور ديكھنے والا ہو۔

ووم: معرفت مسائل کے ساتھ روایات قویہ وضعیفہ کو بھی پہچانتا ہو۔

سوم: ان سب کے ساتھ بعض روایات کو بعض دو سرے پر ترجیج دے سکتا ہو۔

چہارم: ان سب کے ساتھ مجمل اقوال کی تفصیل اور مبہم روایات کے معانی کی وضاحت کر سکتا ہو۔

پنجم: امام سے غیر منصوص احکام کا منصوص احکام پر قیاس کرنے کے ساتھ امام کے وضع کردہ قواعد کے مطابق استنباط کر سکتا ہو۔

ششم: دلائل سے احکام کا استخراج، اس امام کے قواعد کی رعایت کے ساتھ کرسکے، اگرچہ اس کا اجتہاد بعض مسائل میں اپنے امام کے برخلاف ہو، چنال چہ علامہ شامی نے ابن کمال پاشا سے یہ ضمون نقل کیا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے ذکر کر دیا۔

اور متبحر فی المذہب جس کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے تقلیدِ معین کے جوازِ ترک کا حکم دیا ہے، وہ شخص ہے کہ صحیح الفہم ہو، عربیت کی معرفت رکھتا ہو، طرقِ کلام سے واقف ہو، طرقِ ترجیج بمجھتا ہواور اکثر مقامات پر مجتهدین کے کلام کے معانی سے واقف ہو۔ ایسے شخص پر مخفی نہ ہواس مطلق کی تقیید، جسے مجتهدین نے ظاہر میں مطلق رکھا ہے، اور اس سے مراد مقید ہے۔ اور اس مقید کا اطلاق، جسے ظاہر میں مقید رکھا ہے اور اس سے مراد مطلق ہے، ویاں چہ شاہ صاحب موصوف ''عقد الجید''میں مراد مطلق ہے، اور وہ اپنے مذہب کی کتابوں کا حافظ ہے، چیاں چہ شاہ صاحب موصوف ''عقد الجید''میں ''بحر الرائق'' سے نقل فرماتے ہیں:

"المتبحر في المذهب هو الحافظ لكتب مذهبه، من شرطه أن يكون صحيح الفهم، عارفا بالعربية و أساليب الكلام، و مراتب الترجيح، متفطنا لمعاني كلامهم، لا يخفى عليه غالبا تقييد ما يكون مطلقا في الظاهر، والمراد منه المقيد، و إطلاق ما يكون مقيدا في الظاهر، و المراد منه المطلق" اه.

تبحر فی المذہب کی یہ تعریف قسم ثالث پر صادق آتی ہے، کہ وہ مجہدین مرجمین ہیں، اور قسم رابع پر کہ وہ مجہدین ارباب تخریج ہیں، اور چارتسمیں (اول، ثانی، خامس اور سادس) اس سے خارج ہیں، کے الا یخفیٰ. تومولف نے جو یہ کہاہے کہ: ''عامی کے لیے توکوئی مذہب نہیں، اس کی سبیل تو یہی ہے کہ وہ علما ہے وقت سے سوال کرے، جیساکہ ساتویں روایت سیدباد شاہ کی، گیار ہویں اخوند قندھاری کی، اور پندر ہویں محقق شامی کی اس پر دال ہے، تومذ ہب اختیار کرناان کے نزدیک ایسے علمائی کی شان ہے، جو مسائلِ فروع واصول امام سے واقف ہیں، اس کے حق میں "عقد الجید" میں فرماتے ہیں: "إذا أراد هذا المتبحر أن يعمل في مسئلة، إلى "-

بیکس قدر غیر مربوط اور مدعائے خصم سے کافی دور اور غیر مفید کلام ہے ؛ اس لیے کہ اول: توبیہ امر واضح ہو گیا کہ بیہ قول: "عامی کے لیے کوئی مذہب نہیں" اس کا قائل مجہول شخص ہے، اور اس پر کوئی جھتِ شرعیہ اور برہانِ عقلی قائم نہیں ہے، شارحِ تحریر نے اس قول کو اپنے زعم کی تائید میں "بل قیل" کہ کر نقل کیا ہے، اور اخوند قند صاری اور محقق شامی نے وہیں سے اخذ کیا ہے، توبہ تین جدا جدار وایتیں نہیں ہیں۔ اور تسلیم صحت کی تقدیر پر بہ تھم بالذات اور بالاستقلال مذہب کے نہ ہونے پر محمول ہے۔

ثانیا: یہ کہ مولف نے شاہ ولی اللہ مرحوم کے کلام سے بیبات ثابت کی کہ عامی کے لیے تومذہب نہیں اگرمذہب ہے توعلماکے لیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب ان کے حق میں بیہ فرماتے ہیں کہ:"اس کے لیے مذہب معین کی تقییدلازم نہیں" جب شاہ صاحب موصوف کا کلام متبحر فی المذہب کے حق میں ہے، تومولف کا یہ بمجھنا کہ: "عامی کے علاوہ علما ہیں، اور وہ متبحر فی المذہب ہیں" محض غلط ہے؛ اس لیے کہ عامی کے علاوہ غیر جمہر مستقل کی چھٹسمیں ہوئیں، اور وہ چھ قسموں میں کوئی جہر مستقل نہیں، توبیہ سات قسمیں ہوئیں، اور متبحر فی المذہب ان میں سے دو پرصادق ہے، توتمام علماکے لیے مذہب معین کی تقلید کے علم کی نفی کرنا کس طرح سے جموع ہوگا؟

#### تقلید کی ابتداکب سے ہوئی ؟ اور کیوں ؟

تالیا: یہ کہ شاہ صاحب موصوف کے کلام کے معلی یہ ہیں، باعتبار اصل وبالذات متبحر فی المذہب کے لیے مجتہدِ معین کی تقلید واجب ہے، چنال چہ اس کی تصریح مجتہدِ معین کی تقلید واجب ہے، چنال چہ اس کی تصریح (یعنی مجتہد متنقل کے علاوہ مطلق علما اور عوام کے لیے تقلیدِ معین کا وجوب) ابن ہمام کے قول سے گزر چکی، اور شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی خود مصرح فرمایا ہے کہ پہلی اور دوسری صدی میں تقلیدِ معین کی حاجت نہ تھی، اور ان دوصد بول کے بعد تقلیدِ معین ہی واجب ہے، چنال چہ رسالہ "انصاف فی بیان سبب الاختلاف" میں فرماتے ہیں:

"أعلم أن الناس كانوا في المأة الأولى والثانية غير مجمعين على التقليد للذهب واحد بعينه، قال أبو طالب المكي في "قوت القلوب": إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقامات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس، و اتخاذ قوله، و الحكاية له في كل شيء، والثقة على مذهبه، لم يكن الناس قديما على ذلك في القرنين: الأول والثاني ... بل كان الناس على درجتين: العلماء والعامة. و كان من خبر العامة أنهم كانوا في المسائل الإجماعية، التي لا اختلاف فيها بين المسلمين أو بين الجمهور المجتهدين، لا يقلدون إلا صاحب الشرع، و كانوا

يتعلمون صفة الوضوء والغسل، و أحكام الصلاة والزكاة، و نحو ذلك من آبائهم، أو معلمي بلادهم، فيمشون على ذلك، و إذا وقعت لهم واقعة نادرة استفتوا فيها أيّ مفت وجدوا، من غير تعيين مذهب. قال ابن الهمام في آخر "التحرير": كانوا يستفتون مرةً واحداً، و مرة غيره، غير ملتزمين مفتيا واحدا، اه. وأمّا العلماء فكانوا على مرتبتين: منهم من أمعن في تتبع الكتاب، والسنة، والآثار حتى حصل له بالقوة القريبة من الفعل ملكة أن يتصف بفتيا في الناس يجيبهم في الوقائع غالبا، بحيث يكون جوابه أكثر من ما يتوقف فيه، و يخصُّ باسم المجتهد. و هذا الاستعداد تارة يحصل باستفراغ الجهد في جمع الروايات؛ فإنه ورد كثير من الأحكام في الأحاديث، و كثير منها في آثار الصّحابة والتابعين و تبع التابعين، مع ما لاينفك عنه العاقل العارف باللُّغة من معرفة مواقع الكلام، و صاحب العلم بالآثار من معرفة طرق الجمع بين المختلفات، و ترتيب الدلائل و نحو ذلك، كحال الإمامين القدوتين: أحمد بن محمد بن حنبل، و إسحاق بن راهويه. و تارة بأحكام طرق التخريج و ضبط الأصوّل، المرّوية في كل باب باب عن مشايخ الفقه من الضوابط والقواعد، مع جملة صالحة من السنن والآثار، كحال الإمامين القدوتين: أبي يوسف و محمّد بن الحسن. و منهم من حصل له معرفة القرآن والسنن ما يتمكن من معرفة رؤوس الفقه، و أمهات المسائل بأدلتها التفصيلية، و حصل له غالب الرأي ببعض المسائل الأخرى من أدلتها، و توقف في بعضها، و احتاج في ذلك إلى مشاورة العلماء؛ لأنه لم تتكامل له الأدوات كما تتكامل للمجتهد المطلق، فهو مجتهد في البعض، غير مجتهد في البعض. و قد تواتر عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا إذا بلغهم الحديث يعملون به، من غير أن يلاحظوا شرطا، و بعد الْمأتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم، و قل من كان لا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه، و كان هذا هو الواجب في ذلك الزمان" اه بقدر الحاجة (١).

اس کلام سے بوضاحت تمام پیبات ظاہر ہوئی کہ ابن ہمام اور ان کے کلام کے شار حین کا قول پہلی اور دوسری صدی کے حالات پرمحمول ہے، کہ اس وقت شخصِ معین کی تقلید واجب نہ تھی۔ اور بیہ امر بھی واضح ہوگیا کہ شاہ صاحب موصوف جس جگہ شخصِ معین کی تقلید کو واجب نہ کہیں تووہ کلام پہلی اور دوسری صدی کے عوام الناس کے احوال پر محمول ہے، نہ مجتمدین کے احوال پر ، اور دوصد بوں کے بعد علی الاطلاق مجتمدِ معین کی تقلید

<sup>(</sup>۱) كتاب الإنصاف في سبب الاختلاف، باب: حكاية الناس قبل المأة الرابعة، و بيان سبب الاختلاف... إلخ، ص: ۱۸،۱۹، المكتبة الحقيقة، تركي.

واجب ہے، مقلد عالم ہویا غیر عالم۔ اور شاہ صاحب موصوف کے کلام سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جس کسی نے یہ کہاکہ: "عامی پر مجتهدِ معین کی تقلید واجب نہیں" بر تقدیرِ تسلیم اس عامی کے حق میں محمول ہے جس کی نسبت کسی مذہب کی طرف نہ ہو۔ اور جو کسی مذہبِ معین کی طرف منتسب ہوفقہا کے نزدیک اس پر اس مذہبِ معین کی طرف منتسب ہوفقہا کے نزدیک اس پر اس مذہبِ معین کی تقلید واجب ہے، اور اس کی مخالفت درست نہیں۔ اگر کسی نے اس کے حق میں جواز مخالفت کا قول کیا ہے تووہ بعض اہلِ اصول کے موافق ہے، نہ کہ فقہا اور جملہ اہلِ اصول کے ، چناں چہ "عقد الجید" کے آخر میں مذاہب اور اقوال کوذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اور اسی پرختم کتاب کرتے ہیں:

"والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى مذهب، لا يجوز له مخالفته، و لو لم يكن منتسبا إلى مذهب فهل يجوز أن يتخيرو يتقلد أيّ مذهب شاء؟ فيه خلاف مبني على أنه هل يلزمه التقليد بمذهب معين أم لا؟ فيه وجهان: قال النووي: و الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم، بل يستفتي من شاء و من اتفق، لكن من غير تلقط الرخص" اه مختصرا(").

اور جب منتسب الى المذهب كے ليے مذهب فقهاكى بنا پر تقليدِ معين كا وجوب ثابت هوا، اور فقها لائق اتباع وعمل ہيں تواب بعض اہلِ اصول كے اقوال جو وجوب كى نفى كرتے ہيں، كيول كرلائق اتباع وقبول ہوں گے؟ مع ہذا فقها اور اہلِ اصول كے كلام ميں تطبيق كى، بطور كمال تفصيل كردى گئى اور اس كے علاوہ ہر طرح كا جواب دے ديا گيا، فليتذكر، فالحمد لله سبحانه على ذلك و على جميع نعمائه و آلائه.

شاہ اساعیل دہلوی کابزرگوں کے اشغال کوبدعت کہناجمہورے خلاف ہے

(۲۰) شہید فی بیل اللہ انجلیل، مولانا کی الدین مجماسا عمل نے اسی بی تقلید کوبدعت حقیقی قرار دیاہے، اور شعبد رفض کا تفہر ایاہے، اور ۲۰ جناب مولف کوائی سے مقابلہ ہے، اور انھی کے کام کے مقابلہ ہیں دعوی وجوب تقلید فد بہب معین کا کیاہے، اور بینہ بھی کہ اس عدم وجوب کا تمام عالم قائل ہے۔ اب سنوا کلام بلاغت نظام، مدل بدلائل عظام، مولوی اسائیل صاحب کا ایفند الحق الصریح فی اُ دکام المیت والفریح میں، اوادیث صحیحہ سے استدال کرکے مسائل متفری کرتے جاتے ہیں، اور بعد تفریع چند مسائل کے فرماتے ہیں: مسئلہ فامسہ: استحسانات اکثر متاثرین از فقہاو صوفیہ کہ محض بنابر طن حصول بحضے منافع دینیہ و مصالح سشرعیہ بدون تمک ہے۔ بدون ہ

<sup>(</sup>١) عقد الجيد، باب اختلاف الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة، و ما يجب عليهم من ذلك، ص: ٥٠، المكتبة الحقيقة، تركي.

اورصاحبِ معیار نے جو مولوی استایل کی طرف منسوب کلام نقل کیا ہے، اور اس میں نمازِ معکوس، وجوبِ تقلیدِ معین اور اموات کے لیے الیسالِ ثواب اور مخصوص وضعوں کے ساتھ ذکر کی تحدیدو غیرہ کو بدعت قرار دیا ہے، اور اس قائل کا مقتفاے کلام ہیہ کہ یہ بدعت سیئہ ہے؛ اس لیے کہ وہ قائل بدعت کو سیئہ بی میں مخصر سمجھتا ہے اور اسے ضلالت بی جانتا ہے، توبال کہ بیبات کسی معتبر کتاب کی طرف یاائم کہ معتبرین میں سے کسی امام کے کلام کی طرف منسوب نہیں، ایک بے سند کلام ہے جوالتفات و قبول کے لائق نہیں، اور مولف ِ معیار نے اس کے مستنبط اور مدلل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دلائل ذکر کیے بغیر کیسے قبول ہوسکتا ہے؟ مولف ِ معیار نے اس کے مستنبط اور مدلل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دلائل ذکر کیے بغیر کیسے قبول ہوسکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ صلاق معکوس وغیرہ اعمالِ مشاخ اور تقلید معین وغیرہ کو جوایک تکم ایمائی کی منزل میں ہم محتققین کے نزدیک آخیس بدعت ِ ضلالت کہنا سر اسر غلط اور جمہور علما سے عظام اور اولیا ہے کرام کے مخالف ہے، اس لیے کہ احکام دین کاکوئی کی یا جزئی تھم اس کے مخالف موجود نہیں، اور نفس کا مجاہدہ وریاضت اور احکام شرع کا ضبط جس طرح حاصل ہو بالاتفاق محمود وحسن ہے، جب تک کہ مخالف سنت نہ ہو، اور اعمالِ مذکورہ کلیاتِ دین میں داخل ہیں۔

حاصل بیہ ہے کہ اس سے جزئیات ساقط ہیں نہ کہ مخالف۔ چناں چہ امام ابو حنیفہ کے حالات میں جو بیہ منقول ہے کہ "بیت اللّٰہ شریف میں ایک پاؤں پر تمام شب قیام کیا تھا اور دوسرے پاؤں کوزمین سے اٹھاکر پاؤں پررکھ لیاتھا" اسے علامہ شامی مقصرِ حسن پر محمول کر کے جائز کہتے ہیں،اور کراہت کی نفی کرتے ہیں،ان کی تصریح ہیہے:

"قد يقال: للإمام رضي الله تعالى عنه مقصد حسن في ذلك نفى الكراهة عنه، كما قالوا: يكره أن يصلي الرجل حاسرا عن رأسه، لكن إذا قصد التذلل فلا كراهة، ثم رأيت بعض العلماء أجاب بذلك، فقال: إنما فعل ذلك مجاهدة لنفسه، و ليس يبعد أن يكون غرض مجاهدة النفس بذلك ممن لم يختل منه خشوعه، مانعا للكراهة" اه(١).

توجب برہنه سرنماز پڑھنا،اور ایک پاؤس پرقیام کرکے نماز پڑھنامکروہ ہے،اور اس کے باوجود اظہارِ تدلل وخشوع اور مجاہدہ نقس کی غرض سے بلاکراہت جائز ہے، توصلاق معکوس وغیرہ کوفقہا ہے معتبرین میں سے کسی نے مکروہ بھی نہیں کہا،اگر کہا ہوتا، جب بھی مذکورہ مقصد سے جائز ہوجاتی، تواس پرعمل کرنا بدعت صلالت کیوں ہوگا؟ اگر بدعت ِ حسنہ (جوواجب، مندوب اور مباح کی طرف نقسم ہے) کہو،اور اقسام ثلاثہ میں سے کسی قسم میں داخل کرو توہو سکتا ہے،و قد مر نقلہ فی أو ائل الکتاب، من کلام المجتھدین و العلماء الصالحین.

رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٥٢، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

تقلیدِ معین کے وجوب کا حال بھی اسی طرح ہے کہ اس کے بدعتِ سیئہ ہونے پر کوئی برہان و دلیل نہیں ہے۔ ہم نے وجوب کی کچھ دلیلیں اس سے پہلے ذکر کر دی ہیں، اور کچھ آگے آتی ہیں۔ اور وہ کلمات جن کو مولف ِ معیار وغیرہ نے بزعم خود''ادلہ کبرعتیت'' قرار دیاہے، ان سب کے جواب موجود ہیں، کچھ گزر چکے، اور باقی ذکر کیے جائیں گے، ان شاء اللہ تعالی۔

#### الصال ثواب كا ثبوت

زندوں کی طرف سے مردوں کو عباداتِ بدنیہ اور مالیہ کا ثواب پہنچنا سیکڑوں احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے، یہاں تک کہ ان احادیث کی قدرِ مشترک حد تواتر کو پہنچ چکی ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ:"اس کے لیے کوئی اصل، شرع سے ثابت نہیں" کمال جہالت اور ناانصافی ہے، البتہ معتزلہ اور بعض شوافع نے اپنی فہم کے مطابق احادیثِ صحیحہ کے برخلاف اس کا قول کیا ہے، نہ کہ محققین حنفیہ اور نہ علما ہے دین نے۔

قال العلامة الشامي معلقا على قول صاحب "الدر المختار":

"الأصل أن كل من أتى بعبادة ما له جعل ثوابها لغيره، و إن نواها عند الفعل لنفسه لظاهر الأدلة. و أما قوله تعالىٰ: ﴿وَ أَنْ لَّيْسَ لِلَّإِنَّسُنِ إِلَّا مَا سَعْي ﴾ [النجم: ٣٩]، أي: إلا إذا وهبه له، كم حققه الكمال" اه. حيث قال، ما حاصله: أن الآية و إن كانت ظاهرة في ما قاله المعتزلة، لكن يحتمل أنها منسوخة أو مقيدة، و قد ثبت ما يوجب المصير إلى ذلك، و هو ما صح عنه ﷺ: (( أَنَّهُ ضَحّىٰ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَكِيْنِ: أَحَدَهُمَا عَنْهُ، وَ الْآخَرَ عَنْ أَمَّتِهِ ))، فقد روي هذا عن عدة من الصحابة و انتشر مخرجوه، فلا يبعد أن يكون مشهورا، و يجوز تقييد الكتاب به بما لم يجعله صاحبه لغيره. و روى الدار قطني: أن رجلا سأله عليه الصلاة والسلام، فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال ﷺ: (( إِنَّ مِنَ ٱلْبِرِّ بَعْدَ الْمُوتِ أَنْ تُصَلِّيَ لَهُمَا مَعَ صَلَّاتِكَ، وَ أَنْ تَصُوْمَ لَهُمُ اللَّهُ مَعَ صَوْمِكَ )) و روي أيضا عن علي، عنه ﷺ قال: ((مَنْ مَرَّ عَلَى الْمُقَابِرِ وَ قَرَأَ: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ اَحَدُ ﴾ إحْدَىٰ عَشَرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْأَمْوَاتِ، أَعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ )). و عن أنس قال: يا رسول الله! إنا نتصدِق عن موتانا، و نحج عنهم، و ندعو لهم، فهل يصل ذلك لهم، قال: (( نَعَمْ! إِنَّهُ لَيَصِلُ إِلَيْهِمْ، وَ إِنَّهُمْ لَيُفْرَحُوْنَ بِهِ كُمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالطَّبَقِ إِذَا أَهْدِيَ إِلَيْهِ )). رواه أَبُو حفص العكبري. و عنه، أنه ﷺ قال: (( اِقْرَوُّا عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ يْسَ)). رواه أبو داؤد. فهذا كله و نحوه مما تركناه خوف الإطالة يبلغ القدر المشترك بينه، و هو النفع بعمل الغير مبلغ التواتر. و كذا ما في الكتاب العزيز من الأمر بالدعاء للوالدين، و من الإخبار باستغفار الملائكة للمؤمنين، قطعي في حصول النفع فيخالف ظاهر الآية التي استدلوا بها؛ إذ ظاهرها أن لا ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه؛ لأنه ليس من سعيه، فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها، فقيدناها بما لم يهبه العامل. و هذا أولى من النسخ؛ لأنه أسهل؛ إذ لم يبطل بعد الإرادة، و لأنها من قبيل الأخبار، ولا نسخ في الخبر" اه(۱۰).

اور بعض تفاسیر میں جو واہب اجر کومیت کی جانب سے نائب کمی قرار دے کر زندہ کے عمل کے ثواب کومیت کی جانب سے نائب کمی قرار دینا محض بطورِ اعتبار ہے ، وہ حقیقہ ٹائب نہیں ہوتا مگر نائب کرنے والے کے ساتھ ، یا کھم شارع سے ۔ اور جب حقیقہ ٹائب نہ ہوگا اور اس کے عمل کا ثواب میت کی جانب چہنچ گا تواس سے ہمارا مدعا کہ میت کو عمل غیر سے نفع پہنچتا ہے ، حاصل ہے ۔ اس کے علاوہ اس تقدیر پر بھی تو آیت کریمہ: ﴿ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسُنِ إِلَّا مَا سَعٰی ﴾ کی تقیید سے جارہ نہ ہوگا : اس کے علاوہ اس تقدیر پر بھی تو آیت کریمہ: ﴿ وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسُنِ إِلَّا مَا سَعٰی ﴾ کی تقیید سے جارہ نہ ہوگا : اس کے علاوہ اس تھی ہویا اس کے بغیر ، توجب نیابی سے عمل کا ثواب کسی دو سرے کے لیے مانا جائے نفی سمجھی جاتی ہے ، خواہ بطور نیابت ہویا اس کے بغیر ، توجب نیابی سے عمل کا ثواب کسی دو سرے کے لیے مانا جائے تو آیت نہ کورہ کومقید کے بغیر کسے ممکن ہے ؟

اور دوسری جگدای الیضاح الحق میں ارشاد فرماتے ہیں: بخلاف قتم خانی کہ ہر کسس را تحقیق احکام قیاسیہ ، واشغال صوفیہ ، وقوانین عربیہ ضرور نیست ، وارادة و تقلید شخصی معین از جہدین و مسشاخ وارکان دین ، نہ بلکہ ہمیں قدر کافی است کہ وقتے کہ حاجۃ پیشش آیداز کے از ایشاں استفسار کردہ شود ، نہ آل کہ ارادة وتقلید ہم شل کافی است کہ وقتے کہ حاجۃ پیشش آیداز کے از ایشاں استفسار کردہ شود ، نہ آل کہ ارادة وتقلید ہم شل ایمان بالانبیا از ارکان دین شمردہ شود ، ولقب حفی و قادری بمشابہ لقب مسلمان و سنی اظہار کردہ شود ، واتقیال بالانبیا از ارکان دین شمردہ شود ، ولقی از لوازم تدین شمردہ شود ، وانقال رااز مذہب به مذہب یااز طریقہ بطریقه کم شل ارتداء و ابتداع و بغی موجب قتل وہتک معدود کردہ شود ۔ یا دعوی اجتہاد و ولایت رامش دعوات نبو موات ایمام سے بطریقہ کہ کہ ردھم قاضی دیگر راہم نمی رسید چہ جا احادر عایا باطاعت قاضی جہر کردن می رسید ، نہ راطاعت مجتہد کہ ردھم قاضی دیگر راہم نمی رسید چہ جا احادر عایا کہ اور اتقاید جہتہد اول اصلا جائز نیست ۔ وبغی برامام حق اگر چہ آل باغی لیاقت امامت داشتہ باشد مسل از گردن خود دور باید اند اخت دعوا اجتہاد کہ وقتی کہ ملکہ اجتہاد حاصل شود ، ولاید دعوا اے اجتہاد باید کرد ، وتقلید را از گردن خود دور باید اند اخت ۔ بالجملہ خرض ازین کلام آل کہ اسٹ تقال بہ تفیش ظاہر کتا ہے وسنت و تعلم از گردن خود دور باید اند اخت ۔ بالجملہ خرض ازین کلام آل کہ اسٹ تقال بہ تفیش ظاہر کتا ہے وسنت و تعلم وتعلیم آل خواہ بہ خواندن باسید ، خواہ باستاع مضائین ، وسعی در اسٹ عیت آل از جبنس اکل و شرب و تعلیا سے وتعلیم است کہ مدار زندگائی بر آل ست، واسٹ تغال باحکام فقہیہ معتبرہ ، واشتغال ۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار، باب: الحج عن الغير، ج: ٢، ص: ٥٩٥، ٥٩٦، دار الفكر، بيروت، لبنان.

صوفی نافعہ از قبیل مداوات و مصالحہ است کہ عند الضرورۃ بقدر حاجت بعمل آرند، وبعد ازال بہکار کم اسلی خو دمشخول باسشند و عنوان و شعار خود مجربیہ خالصہ و سنس قدیم باید داشت، نہ تمذہب بر مذہب خاص، و انسالا کے در طسر ایقہ مخصوصہ، بلکہ مذاہب وطرق رامشل دکا کین عطارین باید شمرد، و خود را از مسلکان جند محمد کا باید ساخت و اعلاے کلمہ مذاہب وطرق رامشل دکا کین عطارین باید شمرد، و خود را از سلکان جند محمد کا باید ساخت و اعلاے کلمہ سلکان جاری گاروبار، و و فتح کہ بدواے مختاج می شوند از ہر دکانے کہ بدوست آید می گرندو بقدر حاجت بہم کہ شالمدرا کا دوبار خود باید کرد، و باقد را بات مختاب محمد بنا الله مقار خود باید کرد، و باقد کرد، و اقامت ظاہر سنت را کار و بار خود باید داشت، و احکام فتہیہ صححہ و اشغال صوفیہ معتبرہ شعار خود باید کرد، و زائد ازال بال تو غل نہ باید کرد، انتی سبحہ و اشغال صوفیہ معتبرہ کرد، انتی سبح ساخت مظاہر سنت کہ بالمدیث کی ساتھ امور مدار زندگانی کے و تشبیہ عمل بہ اقوال مجتبدین کی ساتھ امور مدار زندگانی کے و تشبیہ عمل بہ اقوال مجتبدین کی ساتھ امور مدار زندگانی کے و تشبیہ عمل بہ اقوال محتبدین کی دکانوں سے عطاروں کی جی کیا واضح ہے۔ تواس سے بہ نظر باریک کہ جیسی دواوقت درد ذات الجنب کے مثلا ابحار ہوتی ہے، ایلی ہی تقلید کی جمید کے قول کی وقت مرض قبی کے کہ و جبل ہے مشار بالک ہی ہوجائے گا، لیتی اس دن کہ وہ تو درد ذات الجنب عمل مثلا مثلا ہو رہا ہے، اور عبداللہ عطاری کے بال اس کی دوانہیں ہے، اور عبداللہ عطاری سے مثلا دوالیاکروں گا، دو سرے سے بھی نہ لول گا، تو معیارا کی ہی کہ بالک ای دوانہیں ہے۔ (معیارالحق)

اور دوسری عبارت جسے "ایضاح الحق" سے نقل کیا ہے، جس سے جہتد معین کی تقلید کی عدم صحت کا پتا چاہورا سے ادرکانِ ایمان سے قرار دیا ہے، وہ کلام بھی بلا برہان ہے۔ اور ہم پر جحت نہیں ؛ اس لیے کہ ہم نے تقلیدِ معین کوار کانِ ایمان سے کب قرار دیا ہے؟ اگر ہم اس کورکنِ ایمان کہتے توہرایک پر برابر فرضیت کا حکم کرتے، اور دوسرے مذہب کی قوتِ دلیل کے ظہور کے وقت مجتد کے لیے، اور وقتِ ضرورت یا احتیاط کے وقت مقلد کے لیے، اور وقتِ ضرورت یا احتیاط کے وقت مقلد کے لیے، اور وقتِ ضرورت یا احتیاط کے وقت مقلد کے لیے، اپنے مذہب کی عدم مخالفت کے ساتھ، دو مذہبول میں جمع کے در میان، اور غیر اجتہادی مسائل میں تقلیدِ معین واجب بڑکِ تقلید کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟ ہم توجا بجا یہی کہتے ہیں کہ: جس شخص پر جن مسائل میں تقلیدِ معین واجب ہے، خواہ بالذات یا بعوارض، وہ شخص اس کے ترک کرنے سے ستحقِ تعزیر ہے، نہ کہ ہر شخص۔ اور مولفِ معیار پُر فریب کلمات اور نظائر شعریہ و خطابیہ جو بچ میں لے آتا ہے، اس سے اس کا مدعا ثابت نہیں ہو سکتا؛ لہذا مولفِ معیار کا" ایضاح الحق" کے نظائر مذکورہ کو ذکر کر منا پھر اس کی خوب مدح سرائی کرنا، لا یعنی من الحق شیاً .

اور مولف نے جو یہ کہا کہ: ''اگر ایک ہی مجتہد کی تقلید کا حکم کیا جائے توبعض او قات میں مقلد فرض کا تارک اور حرام کا مرتکب بن جائے گا''۔

اولاً: اس کا جواب ہے ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ مقلد کے لیے کسی عارضہ کے سبب اپنے مجتہد کی تقلید میں ارتکاب حرام سے چارہ نہ ہو، تواس حال میں ہم نے دوسرے مجتہد کی تقلید کے جواز کا حکم کیا ہے۔اور مواقع ضرورت کو حکم وجوب سے ستنگ کیا ہے، فلا یر دعلینا ہذا الکلام نقضاً.

ثانیا: بیر که عنداللہ بیر عذر معتبر نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ:" مجھ میں مثلاً مذہب حنی پرعمل کی طاقت نہ تھی، میں حرام میں مبتلا ہوا جار ہاتھا،اس لیے میں نے تقلیدِ معین ترک کردی"۔اگر تقلیدِ معین کوہم مطلقا واجب کہتے تو مقلد کو یہ کہتے کہ:" بحسب ظاہر حرام سے بچنا تیرے اختیار میں ہے، تواس میں کیوں مبتلا ہوا؟"

اور مولفِ معیار نے جو دونوں مثالیں پیش کی ہیں، ہم بو جھتے ہیں کہ اگر مفقود الخبر کی زوجہ برس دن کے بعد ہی غلبۂ شہوت سے مضطر ہوجائے اور زناسے نہ نج سکے تو پھر کیا چارہ ہے؟ اب تو مذہب مالک بھی نہیں ہے کہ اس کی تقلید کر کے حرام سے بچے، پس یا تو مطلق تقلید ہی کو چھوڑ دے، اور اپنی خواہش سے جو چاہے کرے، نواگر ایسی صلحتیں تقلید معین کے عدم وجوب کی باعث ہوں تو مطلق تقلید، بلکہ اسلام کے ترک کی باعث ہول گی۔ و شدناعتہ مما لا یخفیٰی.

(٢١) اور مولانام حوم، رساله تؤيرالعينين في اثبات رفع اليدين بيس، جس بيس الي تقليد كوشعبه رفض فرمايا به به ارشاد كرتے بيس؛ وقد غلا الناس في التقليد، و تعصبوا في التزام تقليد شخص معين، حتى منعوا الاجتهاد، و منعوا تقليد غير إمامه في بعض المسائل، و هذا هي الداء العضال التي أهلكت الشيعة، فهو لاء أيضا أشر فوا على الهلاك، إلا أن الشيعة قد بلغوا أقصاها، فجوزوا رد النصوص بقول من يزعمون تقليده، و هو لاء أخذوا فيها و أولوا الروايات المشهورة إلى قول إمامهم، اه. (معيار الحق)

اور "تنویر العینین" سے منقول بیر کلام، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ:" بعض لوگوں نے شخصِ معین کے التزامِ تقلید میں غلوہ تعصب سے کام لیا یہاں تک کہ بعض مسائل میں اجتہاداور دوسرے امام کی تقلید سے منع کیا۔ اور بیہ سخت مرض ہے، انہی" — باوجودے کہ اس کے جوابات گزر چکے، یہ بھی کہاجا تاہے کہ: اس کلام کا مفاد مجتهد معین کے وجوبِ تقلید کی ممانعت وافکار نہیں ہے۔ بلکہ اس کلام میں اس مقلد سے غلوہ تعصب کا نع ہے، جو مجتهد بین، معتبرین فی الشرع کو اجتہاد سے منع کرے، اور بھزورت یا بلا ضرورت کسی حال میں بعض مسائل میں بھی دوسرے امام کی تقلید کو جائز نہ قرار دے۔ اور یہ دونوں باتیں ہم بھی پسند نہیں کرتے، ہم نے کسی مجتهد کواجتہاد سے کہ البتہ ان احمقول کو منع کیا ہے، جولیافت ِ اجتہاد تودر کنار علماے کا ملین مقلد بن مجتهد کواجتہاد سے کہ منع کیا ہے؟ البتہ ان احمقول کو بحت یا برہان پیش کرتے ہیں تواس میں دس دس دس جگہ مرتبہ فہم سے کے مثل فہم کامل بھی نہیں رکھتے، اور اگر کوئی جحت یا برہان پیش کرتے ہیں تواس میں دس دس در سرتہ مرتبہ فہم سے

گرتے ہیں، اور ظاہر آیت واحادیث کے کچھ ترجے معلوم کرکے دعواے اجتہاد کرتے ہیں اور ائمہ دین واکابر مجتہدین پر طعنے اور زبان درازیاں کرتے ہیں، اور اکثر فرقہ اہل اسلام بلکہ عمائد دین کو زندلق و مشرک تھہراتے ہیں۔ ہم نے حرکت ناشائستہ سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح وقوعِ ضرورت کے وقت، مقلد کے لیے اور اپنے مجتہد کے ضعفِ دلیل کے فرقت، مجتہد کے لیے اصل اور زمانہ سابق کے اعتبار سے ہم اپنے مجتہد کی تقلید کے ترک کرنے کوجائز کہتے ہیں، توبہ کلام ہم کو مضرنہ ہوا۔

شیخ عبدالحق دہلوی کے کلام سے تقلید شخصی کا ثبوت

(٢٢) شيخ عبدالحق محد و دوي مقل بهي مقربين كه طراقي متقد بين كا يكي تقاكد كن ايك كا فاص كر تقيد نيين كياكر تقص اوراس قول كو آيت اور حديث اور اجماع كي طرف مستند فرمات بين، اور كلام سے عافظ الحديث ابن حزم كه بهي استثباد كرتے بين، اور فرمات بين كه افساف اور عدل اس بير بين في معرفة الفقه والتصوف بين ارشاد كرتے بين، اور فرما تبين كه افساف اور عدل اس بير بين التحرف في معرفة الفقه والتصوف بين يرون التزام مذهب معين و اتباع مجتهد و احد، بل كان للمجتهدين العمل باجتهادهم و كان سبيل العوام أن يستفتوا الفقهاء و يرجعوا إليهم من غير متابعة أحد بعينه. قال الحافظ أبو محمد بين حزم الظاهري: ما نعلم أحدا في زمان القرون الثلاثة، الذين هم خير القرون أخذ بقول أحد بعينه، و إنما حدث ذلك بعد تلك القرون من غير إنكار أحد، فحل ذلك محل الإجماع. دليلهم على بيعينه، و إنما حدث ذلك بعد تلك القرون من غير إنكار أحد، فحل ذلك محل الإجماع. دليلهم على بالعمل بالكتاب والسنة والإجماع، والاقتداء بالعلماء في ما يفتون، فيا وجه التعيين و التخصيص ؟ و إلى هذا إشارة قول النبي على الإنصاف والعدل، اه. أقول: قد مر الكلام في هذا الحديث، و يقي مستندنا في كلام الشيخ الآية والإجماع. (معيارالحق)

اور شیخ عبدالحق مرحوم کی عبارت جو 'دخصیل التعرف' سے نقل کی، اور اس میں بعض عبارتیں جو مولف کے مدعا کے منافی تھیں، حذف کر کے باقی کو ذکر کہا ہے، چپنال چپہ شیخ مذکور کے کلام سے اس کا بیان عن قریب آتا ہے، جسے انھوں نے ''شرح سفر السعادة'' میں پیش کیا ہے، جس سے مولف معیار کا تصرف باطل واضح ہوجائے گا۔ مع ہذا یہ عبارت بھی ہمارے لیے مصر نہیں ؟اس لیے کہ اس کلام میں یہ فرماتے ہیں:

" كان طريق المتقدمين أنهم لا يرون التزام مذهب معين، و اتباع مجتهد واحد، بل كان للمجتهدين العمل باجتهادهم، و كان سبيل العوام أن يستفتوا الفقهاء، و يرجعوا إليهم من غير متابعة أحد بعينه" اه.

لینی متقدمین کاطریقہ یہ تھاکہ مذہبِ معین کے التزام کو واجب نہیں جانتے تھے، بلکہ مجتہدین اپنے اجتہاد پر اور عوام، مجتہدین کے فتاوی پر عمل کرتے تھے، اور متقدمین کے اس طریقے پر ابن حزم کا یہ کلام جو پہلے گزر دچا، بطور سندذکر کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں: "وإنما حدث ذلك بعد تلك القرون من غير إنكار أحد فحل ذلك محل الإجماع".

''لینی مجتهدِ معین کی تقلید قرون مذکورہ کے بعد ظاہر ہوئی، کسی کے انکار کے بغیر۔ تو علما اور مجتهدین امت کا انکار نہ کرناا جماع کے مرہبے میں ہوگیا''۔

اس کے بعد شیخ مرحوم نے طریقه کمتفد مین کی دلیل ذکر کی۔ اب غور کرناچاہیے کہ شیخ مرحوم کے اس کلام سے تعیین تقلیدایک مسئلہ اُجتہادی قرار پایا، فانقلب ما نقله حجة له حجة علیه (۱۰).

اور شیخ کے نزدیک وہ ترجیج اور مختار متاخرین کا خیر ہونا قرار پایا ہے اور مولف ِ معیار نے یہ نظرِ تعصب اس کی طرف التفات نہ کی ،اس کا حال سنو! شیخ موصوف "شرح سفر السعادة" میں تحقیق وبسط کے بعد فرماتے ہیں: دد:

"وفرموده اند که: قبلهٔ توجه یکے باید، چه امامِ مشریعت و چه مشیخ طریقت، تابناے توحید محکم گردد، وقدم تحقیق راسخ، چه تشعب و تفرق اصل موجب تشعب و تشتت فرع بود، پس ضبط نفس باصل مرجوع الیہا فقهاً و اصولاً و تصوفاً لازم بود۔ و این طریقه متاخران ست۔ و شک نیست که این محکم ترومضبوط تر است، انتی مختصرا (۱)۔

پھر مذہب متقد مین نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"واین مذہب بانصاف نردیک تر نماید، و بَه فهم زود تر در آید، ولیکن قرار داد علما، ومصلحت دیدایثال در آخرزمان تعیین و تخصیص مذہب ہست، وضبط وربط کار دین و دنیا ہم درین صورت بود از اول مخیر است ہر کدام راکہ اختیار نماید صورت دارد، ولیکن بعداز اختیار کیا بجانب دیگرے رفتن بے توہم سوے ظن، و تفرق و تشعب در اعمال، و احوال نخواہد بود قرار دادعلاے متاخرین برین است، و هو المختار، و فیه الخیر" اه<sup>(۳)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: جوچیزاس نے اپنے لیے بطور دلیل نقل کی، وہ اس کے خلاف دلیل بن گئے۔

<sup>(</sup>۲) ترجمہ: علما فرماتے ہیں کہ توجہ کا قبلہ ایک ہونا چاہیے، خواہ امام شریعت ہویا شیخ طریقت، تاکہ توحید کی بنامحکم ہواور تحقیق کا قدم راسخ: اس لیے کہ اصل میں اختلاف وانتشار فرع میں اختلاف وانتشار کا باعث ہے؛ لہذا فقہ، اصول اور تصوف کے اعتبار سے اصل کی جانب ضبط نفس ہونا چاہیے، اور یہ متاخرین کا طریقیہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ زیادہ محکم و مضبوط ہے۔

<sup>(</sup>۳) ترجمہ: اور یہ مذہب انصاف و فہم سے زیادہ قریب ہے، لیکن علما کی تعیین اور ان کی مصلحت بین نگاہیں زمانہ آخر میں مذہب کی تعیین و دنیا کے کامول کا ربط و ضبط بھی اسی صورت میں ہے، ابتداءً ہر شخص کو اختیار ہے کہ کوئی مذہب اختیار کرلینے کے بعد دوسری جانب جانا بد ظنی اور اعمال و احوال میں تفریق و انتشار کے بغیر نہیں ہوسکتا۔علماے متاخرین کے نزدیک یہی (تعیین مذہب) پسندیدہ ہے، اور اسی میں بھلائی ہے۔ (محم صادق مصبای)

### ملاعلی قاری کے کلام کا جواب

(۲۳) ملاعلی قاری نے بھی اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو عکم نہیں کیا کہ حقی ہی ہوجائے، یا شافعی ہی ہوجائے، بلکہ بی حکم دیا ہے کہ اگر اہل علم ہو تو قرآن و صدیث پر عمل کرے، اور اگر عامی ہو تو کسی اہل علم سے بوچ لے دچتاں چہ شرح عین انعلم میں فرماتے ہیں: و من المعلوم أن الله سبحانه و تعالیٰ ما کلف أحدا أن یکون حنفیا، أو مالکیا، أو شافعیا، أو حنبلیا، بل کلفهم أن یعملوا بالکتاب والسنة إن کانوا علماء، أو یقلدوا العلماء إن کانوا جھلاء، اھ.

اور ثير السالم التوارض كن ثم أغرب أيضا في نقله أنه لو انتقل الحنفي إلى الشافعي لم تقبل شهادته، و إن كان عالما، كما في أواخر الجواهر، و هذا كما ترى لا يجوز لمسلم أن يتفوه بمثله، فإن المجتهدين من أهل السنة والجماعة كلهم على الهداية، و لا يجب على أحد من هذه الأمة أن يكون حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، بل يجب على آحاد الناس إذا لم يكن مجتهدا أن يقلد أحدا من هو لاء الأعلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَتُلُوّا اَهْلَ اللّهِ كُو لِنْ كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ ويقلد أحدا من هو لاء الأعلام؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَتُلُوّا اَهْلَ اللّهِ كُو لِنْ كُنتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ ويقول بعض مشايخنا: من تبع عالما لقي الله سالما، انتهى كلام العلي القاري في سم القوارض في ذم الروافض.

اور ملاعلی قاری کایہ کلام جو "شرح عین العلم" سے نقل کیاہے:

ثانیًا: بیر که ملاعلی قاری کاوه دوسرا کلام جورساله'' تشییع الفقهاءالحنفیته'' معروف به''رساله رد قفال'' میں ہے، فرماتے ہیں:

"قلنا: لا يجوز للقاضي ما قلتموه، بل يجب عليه حتها أن يعين مذهبا من هذه المذاهب. إما مذهب الشافعي في جميع الوقائع و الفروع، و إما مذهب مالك، و إما مذهب أبي حنيفة، وغيرهم، وليس له أن ينتحل من مذهب الشافعي في بعض ما يهواه، و مذهب أبي حنيفة في الباقي ما يرضاه؛ لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الخبط، والخروج من الضبط. و حاصله يرجع إلى نفي التكاليف؛ لأن مذهب الشافعي إذا اقتضى تحريم شيء، و مذهب أبي حنيفة إباحة ذلك الشيء بعينه، أو على العكس، فهو إن شاء مال إلى الحل، و إن شاء مال إلى الحرام، فلا يتحقق الحل والحرام. و في ذلك إعدام التكليف، و إبطال فائدته، واستيصال قاعدته، و ذلك باطل" اه.

کلام مذکور "شرح مین العلم" کی عبارت کے صریح مخالف ہے، تواگر محمل مذکور پر محمول نہ کرو تو بوں تطبیق دو کہ "شرح مین العلم" کی عبارت ان بعض علما کے مذہب کی دلیل میں ذکر کی گئی ہے، جو تقلیدِ معین کو واجب نہیں کہتے، اور رسالہ "شبیع الفقہاء" سے جو کلام ہم نے نقل کیا ہے، ان کی تحقیق پر مبنی ہے، چہنال چہ "شرح مین العلم" کی بوری عبارت نقل کرنے کے ساتھ عن قریب اس کی تفصیل کی جائے گی اور کما حقہ مولفِ معیار کی تلبیس () کی قلعی کھل جائے گی۔

اور یہی دونوں جواب ملاعلی قاری کے درج ذیل کلام کے بھی ہوسکتے ہیں:

"ثم أغرب أيضا في نقله أنه لو انتقل الحنفي إلى الشافعي لم تقبل شهادته، و إن كان عالما، كما في أواخر "الجواهر" إلخ.

اس کاتیسراجواب ہے کہ بید کام (یعنی منتقل ہونے والے کے عدم قبول شہادت کوغریب کہنا) اس صورت پر محمول ہے جس میں ائمہ مجتہدین پر عیب جوئی کی تہمت نہ ہو، اور وہ انتقال جوطعن اور سوے ظن کا احتمال نہ رکھے وہ اس کا انتقال ہے جومقصد حسن کے لیے ہو اور وہ دلیلوں کاعارف ہو، کہا مر من الشامي . اور بدظنی اور طعن پیدا ہونے کے احتمال کی صورت میں خود ملاعلی قاری روایاتِ تعزیر اور انتقال کے غیر مشروع ہونے کوتسلیم کرتے ہیں، چہاں چہ مولف معیار کے اسی منقولہ کلام سے متصل رسالہ 'دسم القوارض''میں فرماتے ہیں:

"أَوْ أَمَا مَا الشَّتَهِرَ عَنِ الْحَنفُيةِ مِن أَنِ الْحِنفُي إِذَا انتقلَ إِلَى مُذَهِبِ الشَّافِعِي يَعْرَر، و إِن كَانِ الأَمْرِ بِالْعَكْسِ يَخْلَع، فَهُو قُولُ مَبْتَدَعُ وَ مُخْتَرَع، نَعْم! لُو انتقلَ طاعنا في مذهبه الأول – سواء كان حنفيا أو شافعيا – يعزر، فتدبر؛ فإنه يجب حمله على ما تقرر و تحرر "اه.

(۲۲) علاے حفیہ عراق اور ماوراء النجر نے سات مسلول میں امام مالک اور شافعی کے قول پر فتویٰ دے رکھا ہے، پھر آگر ا تقلید ایک بی مجتمد کی واجب ہوتی تووہ علاے حفیہ کیول فرجب مالک اور شافعی پر فتوے دیتے، جیسے کہ فرمایا شرح اسپیجائی میں، نقلا عن جامع الفتاوی: أفتی علم اء العراق و ماوراء النهر علی قول مالک والشافعی فی سبعة م مسائل، منها: تفریق امر أة الغائب بأربعة سنین، إلنح. اس روایت سے دفع ہواعذران مقلدین مصصین کا جو کہتے تھے کہ جس نے کہ اپنے فرجب کے خلاف پر فتوی دیا ہے، توایک یادومسلوں میں، اوراس سے زائد ممنوع ہے۔ اور وجہ وفع ہونے کی ظاہر ہے اس شخص پر جو کہ دو میں اور سات میں فرق کر سکتا ہے۔ (معیار الحق)

اور بیہ جو "شرح اسیجابی" سے نقل کیا ہے کہ "علائے عراق و ماوراء النہر نے سات مسائل میں قولِ امام مالک و امام شافعی پر فتوی دیا" ہم کو کیا مضر ہے؟ ہم نے بیکب دعویٰ کیا ہے کہ کسی صورت میں اپنے امام کے علاوہ کا قول اختیار کرنا در ست ہی نہیں؟ ہم بعض صور توں میں (جن کابار ہاذکر ہوچ)) دو سرے مذہب کو اختیار کرنا در ست سیجھتے ہیں، البتہ جب ذکر کردہ اعذار موجود نہ ہوں تو ہمارے نزدیک ترک کرنا ممنوع ہے، و إلا فلا.

<sup>(</sup>۱) تلبیس: مکروفریب،کسی سے عیب چھیانا۔

اس جگه ذرا" در مختار و شامی" کی عبارت میں غور کرو!

قال صاحب "الدر"، ناقلا عن "المنية"، و'السراجية" و"النهرالفائق":

"و يأخذ القاضي كالمفتي بقول أبي حنيفة على الإطلاق، ثم بقول أبي يوسف، ثم بقول محمد، ثم بقول زفر و الحسن بن زياد، و هو الأصح – منية وسراجية – و عبارة النهر: ثم بقول الحسن، فتنبه. وصحح في "الحاوي" اعتبار قوة المدرك. والأول أضبط، و لا يخير إلا إذا كان مجتهدا، بل المقلد متى خالف معتمد مذهبه لا ينفذ حكمه و ينقض، و هو المختار للفتوى، كما بسطه المصنف في فتاواه وغيره. و قدمناه أول الكتاب، و سيجيء "اه(").

قال العلامة الشامي معلقا على قول" الدر": "و لا يخير إلا إنَّ اكان مجتهدا":

"أي: لا يجوز له مخالفة الترتيب المذكور، إلا إذا كان له ملكة يقتدر بها على الاطلاع على قوة المدرك، و بهذا رجع القول الأول إلى ما في "الحاوي" من أن العبرة في المفتي المجتهد لقوة المدرك، نعم! فيه زيادة تفسير سكت عنه "الحاوي" فقد اتفق القولان على أن الأصح هو أن المجتهد في المذاهب من المشايخ الذين هم أصحاب الترجيح، لا يلزمه الأخذ بقول الإمام على الإطلاق، بل عليه النظر في الدليل، و ترجيح ما رجح عنده دليله، و نحن نتبع ما رجحوه و اعتمدوه، كما لو أفتوا في حياتهم، كما حققه الشارح في أول الكتاب نقلاً عن العلامة قاسم، و ياتي قريبا عن "الملتقط" أنه إن لم يكن مجتهدا فعليه تقليده و اتباع رأيهم، فإذا قضى بخلافهم لا ينفذ حكمه" اه".

(۲۵) فتاوی حسب المفتین میں فرمایا ہے کہ مسئلہ لکا ح زن مفقود میں امام مالک کے مذہب پر حفیوں نے عمل کر رکھا ہے۔ چنال چہ بعد بیان مذہب امام مالک کے در باب لکا ح زوجہ مفقود کے فرمایا ہے: قول مالک معمول بھا في هذه المسئلة، وهو أحد قولي الشافعي، ولو أفتى به الحنفي يجوز فتواه، اه.

المستعدة وبعق المستعد فوي المستعلي يبد المستعلي يبدو لقواه الد.

(٢٧) بعض علا حفيه خوارزم في اختياركما تفاكه جوكونى نمازيس خطاسة قراءت غلط يره عبائ ونمازاس كى فاسد خيس بوتى، تواس مين امام شافعى كفر بهب برفق وحد ركها تفاد چنال چه فتاوكى بزازيه مين كها به: إن من علماء خوارزم (يعني من أصحابنا) من اختار عدم فساد الصلاة بالخطأ فيها أخذا بمذهب الشافعي، فقيل له: مذهبه في غير الفاتحة، فقال: اخترت من مذهبه الإطلاق و تركت التقييد، اهد. نقله خاتم المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الوقف، و نقل الفهامة أيضا في القول السديد. سوار تعين فربب ضرور بوتى توبي توبي فتى بعض ملائح توارزم كالماكيركيون جائر بوتا؟ (معيار الحق)

<sup>(</sup>١) الدر المختار، كتاب القضاء، ج:٥، ص:٩٩٩، ٠٠٥، دار الفكر، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، كتاب القضاء، ج:٥، ص: ٥٠٠، دار الفكر، بيروت، لبنان.

(۲۷) قضاة متاخرین نے فتوکی دے رکھا ہے قسم کھلانے گواہوں کے قائم مقام تزکیہ کے، بنابر فد ہب ابن الی لیل کے۔ چنال چہ مولانا بحر العلوم شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں: لو و جد روایة صحیحة من مجتهد آخر یجوز العمل بھا، الا تری ان المتأخر بن افتوا بتحلیف الشهود، إقامة له مقام التزکیة علی مدهب ابن أبی لیلی، فافهم، اه. سواگر تعین فد ہب معین کی ضرور ہوتی بلکہ اگر تعین فد اہب اربعہ کی لازم ہوتی تو یہ فتوی فد بہ برائن الی لیلی کے یول جاری ہوتا؟ جب کہ التزمین فد بہ بان روایات کود یکھتے ہیں، تو کھے نہیں کہ سکتے مگر اتنا کہ یہ فتو اور احکام علما سے حنفیہ کے، فد بہ بالک اور شافعی اور ابن الی لیلی کے بنا ہر ضرورت کے تھے: المضر و رات تبیح المحظو ارت. چنال چہ حضرت مولف نے روایت اخیر سے، اخیر میں باب ثانی کے یہی جو اب دیا ہے اس عدری وہ روایات جن سے بلا ضرورت فتو ہے دینا فد ہب دیا ہے۔ اس فیار عمل اس عدری وہ روایات جن سے بلا ضرورت فتو ہے دینا فد ہب خالف پر ثابت ہے، نقل کی جائے۔ توسنو!

اور زوجہ مفقود کا حال بھی اسی طرح ہے کہ اس میں ضرورت قویہ شرعیہ کا عذر واقع ہونے کے سبب امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے ، فلاینا فی ما قصد نا .

## قراءت فاتحد میں غلطی کے ساتھ نماز کا حکم

اور مولف كاير قول: إن من علماء خوارزم، يعني من أصحابنا من اختار عدم فساد الصلاة بالخطأ فيها أخذا بمذهب الشافعي، فقيل له: مذهبه ذلك في غير الفاتحة، فقال: اخترت من مذهبه الإطلاق و تركت التقييد" اه.

اِسے ابن ملا فروخ مکی نے ''قول سدید''میں ابن نجیم سے نقل کیا ہے، اور کہا ہے کہ: ابن نجیم نے ''بزازیہ'' سے نقل کیا ہے، مولف معیار نے دھو کا دہی کے لیے اولاً اسے ''بزازیہ'' سے نقل کیا ہے، پھریہ کہا کہ:''ابن نجیم نے بعض رسائل میں نقل کیا ہے'' پھر کہا کہ:''فہامہ نے بھی قول سدید میں نقل کیا ہے'' تاکہ بے وقوف لوگ یہ بھی تین شخصوں کا قول ہے اور مولف ِ معیار کی نظر ان سب پر ہے۔

نعوذ بالله سبحانه من هذه التلبيسات، و قد وجدت كثيرا مثلها في ذلك الكتاب، لكن تركت التعرض لها؛ خوفا للإطالة، واقتصاراً على قدر الحاجة (١٠).

بہر حال اس قول سے خود واضح ہے کہ اس خوارزمی عالم نے قول شافعی اختیار نہیں کیا تھا اس لیے کہ شافعی کا مذہب مطلق قراءت فاتحہ میں تھا۔ اور عبدالعظیم کمی نے جوبیہ کہا کہ: "مذہب شافعی مطلق قراءت میں ہے، اور فاتحہ میں خطابے قراءت سے فساد صلاۃ کا حکم کرنا خصوصیت فاتحہ کے سبب نہیں ہے، بلکہ بعض لزوم فاتحہ کے فوت ہونے کے سبب ہے کیوں کہ وہ امام شافعی کے نزدیک نماز کے ارکان سے ایک رکن ہے "۔

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: ان مکرو فریب سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور اس کتاب (معیار) میں میں نے اس طرح کے بہت سے تلبیسات پائے، کیکن طوالت کے خوف سے اور قدر حاجت پر اکتفا کے سبب ان سے تعرض نہ کیا۔

میت می تکلف محض اور بلا حاجت تاویل بعید ہے؛ اس لیے کہ جس وقت فاتحہ میں قراءت کی غلطی سے نماز کے عدم جواز کا حکم کیا گیا، اگرچہ رکنیت کے سبب ہی کیوں نہ ہو، تو خطا کے ساتھ نماز کے جواز کا حکم علی الاطلاق مطلق قراءت میں باقی نہ رہا۔ اور تقیید کے لیے خصوصیت فاتحہ کالحاظ کرنا کچھ ضروری نہیں، رکنیت کے لحاظ سے بھی اگر نماز کے عدم جواز کا حکم دیا جائے گا توقراءت کی غلطی کے ساتھ علی الاطلاق جواز کا حکم باقی نہ رہا۔ اور تقیید کے ساتھ خواہ کی طور پر ہو، نماز کے جواز کو اختیار کرنا ہمارا رہے گا، اس کے باوجو دعالم خوارزی کا خطافی القراءة کے ساتھ خواہ کی طور پر ہو، نماز کے جواز کو اختیار کرنا ہمارا معمول بہا اور ہمارے ائمہ کا مختار نہیں، اور نہ ہم اس خوارزی کے مقلد ہیں، فلا ینتھ ض قو له حجة علینا. جب کہ خوارزی کا اختیار کرنا امام شافعی کی تقلید کے سبب نہ تھا بلکہ ظاہر ہیہ ہے کہ اس کا یہ قول بطور اجتہاد، قوت دلیل کی معرفت کے ساتھ تھا، جیاں چہ اسی خوارزی کا یہ قول:

" لما تقرر في كلام محمد أن المجتهد يتبع الدليل لاالقائل" — اس پربسراحت دال ہے كه ميں نے اس حكم كواپنے اجتهاد اور قوتِ دليل كے سبب اختيار كياہے، مجتهد كے حق ميں امام محمد كے اس فرمان كے مطابق كه وہ دليل كا تباع كياكر تاہے، اور قائل سے كام نہيں ركھتا۔

اور بالفرض اگر تقلید شافعی بھی تسلیم کی جائے تو بھی پھی قباحت نہیں ؛ اس لیے کہ قوتِ دلیل کے وقت مجتبدین کو، اور ضرورت وغیرہ کے وقت مقلد کو بشرائط ، غیر کی تقلید جائز قرار دی گئی ہے، اور متاخرین کا تزکیہ کے قائم مقام کرکے گواہوں کو حلف دلانے پر فتو کا دینا، ہر تقدیرِ تسلیم ، ضرورتِ قویہ واقع ہونے پر مبنی ہے ، کہا سبق .

اب محل غور ہے کہ اپنے امام کے ترک تقلید میں مولف کی ذکر کردہ مثالیں اعذار مذکورہ سے خالی نہیں ، جن میں ہم نے ترک تقلید کو جائز کہا ہے ، توالیسی ترک تقلید جو اعذار مذکورہ کے سبب جائز ہو، اس سے بہ کب لازم آیا کہ ہر جاہل محض یاغیر جمتبد عالم ، قرآن مجید اور حدیث کا بچھ ترجمہ سیھر کر امام ابو حفیفہ اور امام شافعی وغیر ہمار ضی اللہ تعالی عنہم پر زبان طعن و تشنیع دراز کرے ، اور عذر معتبر کے بغیر اپنے امام کا مذہب چھوڑ کرک خی "رفع یدین ، جہر بالتسمیہ " اور "تامین "کرنے گئے ، اور کہے: میں اپنے فہم سے حدیث پر عمل کرتا ہوں ، حجمے تقلید کی کیا حاجت ؟ اور جملہ اکا ہر دین مثلاً امام ابو بوسف ، امام مجمد اور امام زفرو غیر ہم ، اور امام مزنی ، طحاوی ، کمی اور دبوسی وغیر ہم کو امام معین کے التزام تقلید کے سبب علی الاعلان زندیق اور مشرک کے ، چنال چہ اس فتم کے کلمات موزون اشعار پر مبنی ایک رسالہ میں موجود ہیں ، جے کسی آخی نے د ، بلی سے چپوایا ہے۔ نعو فت میں شر کھؤ لاء السفھاء المتعصبین ، و الحدہ قاء المتکلہ مین .

## نکاح صغیر کے بارے میں فتاویٰ عالم گیری کی عبارت کی توجیہ

(۲۸) شخ الاسلام عطابن محزه سے ایک محض نے ایک مسلد بر خلاف حقی ند جب کے دریافت کیا اور کہا کہ واسطے اِجرا اس حکم کے جو مخالف حفیہ کے ہی حافق اپنے فد جب اور حقی تعلق حفیہ کے ہی حقیق کہ وہ شافتی المذہب کے ہاس مقدمہ تھیج کہ وہ شافتی موافق اپنے فد جب کے حکم جاری کرے، اور حقی قاضی حقی کو بھیجنا مقدمہ کا پاس شافتی المذہب کے اور اگر وہ قاضی حقی آپ ہی اس مقدمہ میں مخالف فد جب اپنے امام کے حکم دے تو بھی درست ہے۔ چنال چہ مجموع النوازل میں ذکر کیا ہے: سئل شیخ الإسلام، عطاء بن حمزة عن الصغیرة زوجها من صغیر، و قبل أبوه، و كبر الصغیران، و بینها غیبة منقطعة، و قد كان النكاح بسبب آنه بشهادة الفسقة، هل یجوز للقاضی أن يبعث إلى شافعی المذهب ليبطل هذا المذهب و بسبب آنه کان بشهادة الفسقة؟ قال: نعم! و للقاضی الحنفی أن يفعل ذلك بنفسه، أخذا بهذا المذهب و إن لم يكن مذهبه، انتهى، كذا في العالم گيرية.

تو خور کروکہ اگر عمل اور فتوی بہ مذہب خالف ضرورت ہی کے وقت جائز ہوتا تواس سائل کو شخ الاسلام عطابن حمزہ نے باوجودے کہ شافعی المذہب موجود تھا اور ضرورت خلاف کرنے کی اپنے مذہب سے حفی کو نہ تھی، کیوں تھم ویا کہ حفی قاضی خود ہی اس فکاح کو برخلاف اپنے نہ ہب کے باطل کردے۔ (معیار الحق)

مولف نے "عالم گیری" سے "مجموعة النوازل" کی جوبیر وایت نقل کی ہے:

"سئل شيخ الإسلام، عطاء بن حمزة عن الصغيرة زوجها من صغير، (إلى قوله:) و هي مسئلة القضاء على خلاف مذهبه" اه(١٠).

اوراس عبارت سے بہ کمان کیا ہے کہ بلاضرورت مذہب غیر پر قضااور افتادرست ہے، یہ کمالِ ناہمی اور حمالت پر دال ہے؛ اس لیے کہ اس روایت کے معنیٰ یہ ہیں کہ جس وقت صغیر اور صغیرہ کا نکاح ابوین کی ولایت کے ساتھ واقع ہوا، اور پھر دونوں جوان ہوگئے اور اس حال میں زوجین کے در میان غیبت منقطعہ تحقق ہوئی، لیعنی الیمی غیبت کہ زوج کو زوجہ کی اور زوجہ کو زوج کی خبر بھی نہیں ملی تواس وقت زوج پر زوجہ کا انفقہ بھی واجب ہے، اور نفقہ کے علاوہ دیگر حقوق زوجیت بھی ضروری ہیں۔ اور جوان عورت کا معصیت زناوغیرہ سے محفوظ رہنا، (وہ بھی اس حال میں خصوصاً شوہر کی جانب سے انفقہ واجہ نہ ملنے کے وقت) بہت دشوار ہے۔ اب اس ضرورت سے اگر شافعی المذہب کی طرف رجو عکریں (کہ ان کے مذہب میں فاسق کی شہادت درست نہیں، برخلاف مذہب حنی کہ یہاں صحیح ہے اگر چہ واجب القبول نہیں) تاکہ نکاح کے گواہوں کی گواہی صحیح نہ ہونے کے سبب (کہ وہ فاسق سے اگر اس جو کے باطل ہونے کا حکم کر دے اور مذکورہ عورت سخت شکی اور دشوار کی میں مبتلا نہ رہے، تودرست ہے۔ اور فاص کے عبال ہونے کا حکم کر دے اور مذکورہ عورت سخت شکی اور دشوار کی میں مبتلا نہ رہے، تودرست ہے۔ اور اگر اس جگا حرف کے حیب بند ہمیہ شافعی پر حکم کر دے توجائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتاوى عالم گيرى، الباب التاسع عشر: في القضاء في المجتهدات، ج:٣، ص:٣٦٢، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١١هـ، ١٩٩١م.

توبغور دیمیمو!اس جگہ بلاضرورت مذہب شافعی پرکب عمل کیا گیا؟اور روایت مذکورہ سے اس کی اجازت کہال سمجھی گئی؟ وقوعِ ضرورت کے وقت دوسرے قاضی کے مذہب کی طرف رجوع کرنابالاتفاق لازم نہیں، بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ: مثلاً شافعی المذہب ہی کی طرف رجوع کرے اور بعض کہتے ہیں: جب اپنے مذہب کے مخالف عمل کی ضرورت متحقق ہوئی توخواہ مخالف مکر دے خواہ موافق مذہب واللا (دونوں کا حکم کیساں ہے)؛لہذا جوہم نے یہ کہا کہ وقوعِ ضرورت کے وقت دوسرے مجہد کے مذہب پرعمل کرنا اور فقوے دینا درست ہے، اس سے مرادعمل کرنے والے اور مستفتی کو پیش آنے والی ضرورت ہے۔اوراپنے مذہب کے قاضی کے حکم کے لیے دوسرے مذہب کے قاضی کاموجود نہ ہوناضروری نہیں، کہ موجود ہونے سے یہ ضرورت ختم ہوجاتی، تومولف نے جو یہ کہا کہ:

''اگر عمل اور فتوکی بمذہب مخالف، ضرورت ہی کے وقت جائز ہوتا تواس سائل کو (عطابن حمزہ)
باوجودے کہ شافعی المذہب موجود تھا اور اپنے مذہب سے خلاف کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیوں تھم دیتے کہ
حفی قاضی آپ ہی ذکاح کو باطل کردے، انہی مختصرا" — ساقط ہوگیا، اس لیے کہ اس جگہ مستفتی کے لیے
ضرورتِ قویہ موجود ہے۔ اور رجوع میں تنفیزِ تھم کے لیے دوسرے مذہب کے قاضی کی طرف فقہا کا اختلاف
نہرالفائق، اور قاضی خان کی روایت سے ظاہر ہے۔

قال العلامة الشامي:

"و نظير هذه المسئلة عدة ممتدة الطهرالتي بلغت بروية الدم ثلاثة أيام، ثم امتد طهرها فإنها تبقى في العدة إلى أن تحيض ثلاث حيض، و عند مالك: تنقضي عدتها بتسعة أشهر، و قد قال في "البزازية": الفتوى في زماننا على قول مالك. وقال الزاهدي: كان بعض أصحابنا يفتون به للضرورة. و اعترضه في "النهر" وغيره بأنه لا داعي إلى الإفتاء بمذهب الغير؛ لإمكان الترافع إلى مالكي يحكم بمذهبه. و على ذلك مشى ابن وهبان في "منظومته" هناك، لكن قدمنا أن الكلام عند تحقق الضرورة حيث لم يوجد مالكي" اه(۱).

و قال قاضي خان في "فتاواه": حكي عن الشيخ الإمام عبدالواحد الشيباني، أنه قال: ما يفعله القضاة من التفو يض إلى شفعوي المذهب في فسخ اليمين المضافة، و بيع المدبر، وغير ذلك، إنما يجوز إذا كان المفوض يرئ ذلك بأن قال: لاح اجتهادي إلى ذلك. أما إذا كان لا يرئ ذلك لا يصح تفو يضه.

<sup>(</sup>١) رد المحتار، باب: فرع ابق بعد البيع قبل القبض، ج: ٤، ص: ٢٩٦، دار الفكر، بيروت.

و قال غيره: وهو احتياط يصح التفويض و إن كان لا يرى ذلك؛ لأن على قول أبي حنيفة: لو قضى بخلاف رأيه ينفذ قضاءه في أصح الروايتين، فلأن يصح تفويضه كان أولى" اه.

راقم الحروف کہتا ہے کہ: اس زمانے میں صاحبین کا قول مفتی ہہہ، یعنی اپنے مذہب کے خلاف قاضی کی قضا درست نہیں، کے مر نقلہ من "فتح القدیر" تو قاضی خان کا قول زمانہ سابق پر محمول ہوگا۔ اور ہم ہے بھی کہتے ہیں کہ "مجموعة النوازل" کی روایت سے بیدامر کب معلوم ہوا کہ قاضی حنفی کا قاضی شافعی کے موجود ہونے کے وقت مذہب شافعی پر حکم کرنا جائز ہے؟ بلکہ اس کا معنی بیہ ہے کہ قاضی شافعی کے موجود ہونے کی تقدیر پر توشافعی کی طرف رجوع چاہیے، اور اگر قاضی شافعی نہ ہونے کی تقدیر پر حفی قاضی بھی حکم کردے تودر ست ہے۔

(٢٩) حبياك شخ الاسلام عطائن مخزه في قضائل خلاف المذهب كوبدون ضرورت ك بحى درست كيا به ايبا بى اور فقها في المناص المناص على المناص المن

(٣٠) الم طرطوس نُقُل كرتے بين كه ايك روز جعدى اقامت بوگى فقى اور قاضى ابوالطيب طبرى شافعى عجير كينے كو مستعد بوئ قوناگاه ايك جانور نے ان كے اوپر بيك كردى، اور ظاہر ہے كه شافعى غد بب ش بيك جانوروں كى نجس بوتى ہے، كين قاضى ابوالطيب نے شافعى بوكراس بيك كنجس نہ بونے بين الم احمد بن ضبل كى تقليد كرلى، اور كہاكه بين اب ضبلى بول، اور تكبير تحريمه كه دى اور نماز بين واغل بوئے ويناں چه الم سير شريف على السمبودى نے ثقلاعن اكتاب الخادم فرمايا ہے: إن الإمام الطرطوسي رحمه الله، حكي أنه أقيمت صلاة الجمعة، و هم التقاضي أبو الطيب الطبري بالتكبير فإذا طائر قد ذرق عليه، فقال: أنا حنبلي، ثم أحرم و دخل. قلت: و معلوم أنه إنماكان شافعيا يتجنب الصلاة بذرق الطائر فلم يمنعه عمله أي: السابق بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف، انتهى على ما نقله العلامة الحسن الشرنبلالي الحنفي في العقد الفريد. (معيار الحق)

اور اسی طرح "فصول عمادی"کی روایت منقولہ ضرورت پرمحمول ہے۔ اور ابوالطیب طبری کا، (کہ شافعی المذہب سے) حنبلیہ کی موافقت میں پرندگی ہیٹ کے ساتھ نماز پڑھنا باوجودے کہ ان کے مذہب میں نجس ہے، اور ابوعاصم حنقی کا شافعیہ کے طریقے پر نماز اداکر نابلا ضرورت غیر مجتمد کے لیے دوسرے امام کی تقلید کے جواز کی دلیل نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ احتمال ہے کہ ابوالطیب طبری نے جمعہ کے فوت ہونے کی ضرورت کے سبب مذہب حنبلی پرعمل کیا ہو، چنال چہ علامہ سید سمہودی کی عبارت میں مذکور قید اخیر، جسے مولف نے حذف کر دیا ہے، اس پردال ہے، کہا قال:

"قلت: و معلوم أنه إنما كان شافعيا يتجنب الصلاة بذرق الطير، فلم يمنعه عمله بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف عند الحاجة إليها" اهر.

## ابوعاصم حنفی کاشوافع کے طریقے پر نماز پڑھنا، مصلحت اور تالیف قلب پر مبنی تھا

اور آبوعاصم حنی نے جوشوافع کے طریقے پر نماز پڑھی کہ جہر بالتسمیہ اور رفع بدین جونڈ ہب حنی میں مکروہ ہے، انھیں قفال کی رعایت میں تالیفِ قلوب اور بعض کے وہم کے ازالے کے لیے اختیار کیا، جس طرح قفال نے اذان میں کلمات واحدہ کو مکرر قرار دیا تواس سے شافعی کی تقلید کیوں کر بحجی گئی؟ البتہ اس میں کلام ہے کہ دینی مصلحت کے سبب کسی محل میں ان مکروہات کا ارتکاب جائز ہے یا نہیں، توبہ دوسری بحث ہے۔ اور اس سے قطع نظر ابوعاصم کافعل مثبت احکام اور جحت شرعیہ نہیں ہے، خصوصاً جب کہ ادلہ قاطعہ اور تصریحات ائمہ اس کے خلاف موجود ہوں، کہا مر نبذ منھا، و سیاتی نبذ. توان کا شافعی کی تقلید کرنے سے جواز تقلید ثابت نہیں ہوتا۔

(٣٢) خاتم المتاخرين، زين العابدين ابن تجيم صاحب بحرالرائق، قائل صحت علم ملفق كے بين، اور ظاہر ہے كہ جو شخص تلفق كو جو بين المذهبين في حادثة واحدة سے عبارت ہے جائزر كھے، وہ اختيار عمل بدند اب مختلفہ بين بطريق اولى جائزر كھے گا؛ كيول كہ جمع اول بين اختلاف بجى ہے اور ثانى جمع عليہ ہے۔ چيال چه فرماتے بين رسالہ زينيہ بين: "و كيكن أن يوخذ صحة الاستبدال من قول أبي يوسف، وصحة البيع بغين فاحش بقول أبي حنيفة، بناءً على حواز التلفيق في الحكم بين القولين، اھ (معيار الحق)

اوريه جو "رساله زينيه" ك نقل كيام: "و يمكن أن يو خذ صحة الاستبدال من قول أبي يوسف، وصحة البيع بغبن فاحش بقول أبي حنيفة، بناءً على جواز التلفيق في الحكم بين القولين" اه.

اس عبارت سے دوسرے امام کی تقلید کو کیا تعلق؟ امام ابو بوسف کا مذہب، مذہبِ امام ابو حنیفہ سے علاحدہ نہیں ہے، چنال چہ اس سے جہلے علامہ شامی وغیرہ کے کلام سے اس کا بیان گزر جیا، توامام ابو بوسف کا قول اختیار کرنادو سرے مذہب کی تقلید نہ ہوئی۔ اور اس کلام سے جواز تلفیق بھی نہیں سمجھا جا تا ؟ اس لیے کہ اس کلام کے معلی تویہ ہیں کہ اگر تلفیق کے جواز پر مبنی کرکے اس طور پر حکم کرو تو ممکن ہے۔ اب خواہ قائل کے نزدیک مبنی علیہ درست ہویانہ ہو۔ اور علی التسلیم کہا جا تا ہے کہ مطلقا سی دوسرے امام کی تقلید کوس نے منع کیا ہے ؟ اگر اس کلام سے بر تقدیرِ فرض محال، جواز معلوم ہوا توجواز کی اُن صور توں پر محمول کرنا چا ہیے جنمیں ہم نے مفصلا ذکر کر دیا ہے۔ بر تقدیرِ فرض محال، جواز معلوم ہوا توجواز کی اُن صور توں پر محمول کرنا چا ہیے جنمیں ہم نے مفصلا ذکر کر دیا ہے۔

(۳۳) خانیہ سے متقول ہے کہ اگر کی تخص نے قشم کھائی کہ جس عورت کو پی انکان پیل اول گااس کو طلاق ہے، پھراس نے ایک عورت سے انکان کرلیا، اور کی فقیہ سے بوچھا کہ اب اس کو طلاق ہوئی یا نہیں؟ تو فقیہ نے تکم و سے دیا کہ طلاق نہیں ہوئی، تواس فحض نے اس عورت کو لیکی زوجیت ہیں رکھا، اور پھر آئدہ ولی ہی قشم کھائی، اور بعداس کے دوسری عورت سے انکان کر کے تھم اس کا کی دوسرے فقیہ سے بوچھا، تواس دوسرے فقیہ نے بر خلاف پہلے فقیہ کے تھی کے دوسری عورت سے انکان کی دوسرے فقیہ کے کہ وہ محکم ہے کہ وہ محکم مرت کو لات تھی کہ ساتھ ہوئی، تواس محکم اس کا کی دوسرے فقیہ کی تقلید سے مطلقہ بھی کر چھوڑ دے۔ سویہ عکم صرت کو الات تقلید سے اس بات پر کہ بھی ایک فقیہ کی تقلید کے اور ایک مسئلہ ہیں حق ہونا اور دوسرے مسئلہ ہیں سافی ہونا ور دوسری مسئلہ ہیں انتحرف فی معرفۃ الفقہ والتھوف ہیں فرماتے ہی، و نقل عن الخانیة فی مسئلہ تعلیق الطلاق بالتزوج، أنه قال التحرف فی محمود النا ہو ہوں کہ بالموات کی اور ایک معرفۃ الفیمین التحرف فی مسئلہ تعلیق الطلاق بالتزوج، أنه قال استونی فقیها آخر مشلہ، فافتاہ بصحة الیمین و وقوع الطلاق المضاف إلیه بالتزوج، فإنه تروجها، فاستفتی فقیها آخر مثلہ، فافتاہ بصحة الیمین و وقوع الطلاق المضاف إلیه بالتزوج، فإنه تروجها، فاستفتی فقیها آخر مثلہ، فافتاہ بصحة الیمین و وقوع الطلاق المضاف إلیه بالتزوج، فإنه الشخص حنفی المذهب فی مسئلہ، و شافعی المذهب أو غیرہ فی آخری، و لا یجب تقلید إمام بعینہ، اھد، اور بیروایت ذیرہ ہی، اور تواورر سم ہیں اور تول سدیو غیرہ ہی آخری، و لا یجب تقلید إمام بعینہ، اھد، اور بیروایت ذیرہ ہی، اور تواورر سم ہیں اور تول سدیو غیرہ ہی جمیم موجود ہے۔ (معیار الحق)

اور شیخ عبدالحق کا جویہ کلام نقل کیا ہے کہ: "بعض مسائل میں انسان حنفی ہو، اور بعض میں شافعی ہو تو جائزہے" حضرت شیخ نے اگریہ کہا ہے تو مسلک متقد مین کے موافق کہا، جسے زمانے کے صواب دید کے اعتبار سے ترک کر دیا گیا، نہ کہ آرا ہے متاخرین کے مطابق جو مختار ہے اور مصلحت وقت کے زیادہ موافق ہے، جیناں چہ یہ مضمون خود شیخ کے کلام سے نقل کیا گیا، جو" شرح سفرالسعادة" میں موجود ہے۔

(۳۴) اور مولوی سید حیدرعلی مرحوم ساکن قصبه نونک، که جوبڑے عالم بتبحر جامع معقول و منقول، شاگر در شید مولاناشاہ عبدالعزیز اور مولاناشاہ رفیح الدین قدس سر ہما کے تقے، اپنے رسالہ صیانۃ الناس من وسوسۃ النخاس، کہ جو رد میں مولوی فضل رسول بدایونی کے تحریر کی ہے، فرماتے ہیں: قول موسوس۔ بعض متر ددین نے بیہ حال من کر استدعاکی کہ چند ہاتیں مولوی اسائیل کی اس طرح سے نقل کر دیجیے کہ موافق مخالف سے تحقیق کی جادیں۔ ہر چند دائش مندوں پر مولوی اسائیل کے کلام سے ظاہر ہے کہ ان کو اصلاقید مذہب و ملت کی نہیں ہے۔ اور سیف الجبار وغیرہ رسائل میں محقق ہوچکا۔ جواب اس کا بیہ ہے کہ حال رسالہ مذکور کا تودیکھنے سے معلوم ہوگا، پر اتناکہا جاتا ہے کہ ملت سے اگر مرادیہ ہے کہ مولوی اسائیل کو تیددین —

——اسلام سے تقی نہیں بھی مسلمان ،بھی یہودی ،بھی نصرانی ،بھی مشرک بنتے تنقے توہیبات قابل جواب کے نہیں ، اس کوہر کوئی جانتا ہے کہ بیہ جموٹ ہے۔ اور اگر مراد ملت سے وہی مذہب ہے ، توجواب اس کا بیہ ہے کہ قیدا کیک مذہب کی اکثر لوگول کے حق میں اکثراحوال میں ، اولی اور مستحن بلکہ ضرور ہوتی ہے ، کیوں کہ دین پر چلنا تہل ہوجا تا ہے ، کیکن ہر شخص کے واسطے ضرور نہیں جس کواللہ تعالیٰ مرتبہ حقیق کا دے وہ کیوں تقلید کرے؟ پھر تقلید ایک شخص معین کی اس پر اگركوئى اولد شرعيد اربعد سے بو تولاؤ ذكركرو- تقليد تو واسطے بعلم كے ہے، ﴿ فَسَسَلُوٓ اللَّهِ كُولِ إِنْ كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ - سيد شريف نے حكمة العين كے حاشيه ميں فرمايا ہے كه اولاد رسول الله مَثَالَيْنِ كَلَ ايك جسمي، وه سادات کرام ہیں، ان پرصدقہ، زکات کا حرام ہے۔ دوسری اولاد روحی، وہ علاے عظام ہیں، ان پر تقلید جو دوسرے عالم کا صدقہ ہے حرام ہے، اور جو محقیق اصل ہوگی، اور تقلید ضروری، لینی وقت نہ ہونے مردئہ محقیق کے ضرورت پری آو ہوئی، تواس لیے جبتہ مخطی کو بھی ایک اجرہے ، اور اگر مصیب ہو تودو اجر ۔ بخلا ف عامی مقلد کے کہ اس کو خطامیں نہ دونا اجرنہ ایک، محقق کے حق میں کلام برسبیل تنزل کیا گیا، و الاعامی اور مقلد کو بھی موافق تحقیق متاخرین اور متقدمین کے، تقلید ایک شخص کی لازم اور واجب نہیں اگرچہ اولی اور بہتر اور موجب سہل ہونے عمل کے ہے، اس ہمارے دعوی پر صحابہ کا اجماع حجت اور دلیل ہے، توجو مخض کہ تقلید ایک مخض کی لازم اور واجب کہتا ہے، وہ غلط کہتا ہے، جوعدم وجوب پراجماع صحابہ کاہے،اس پراس کوعلم نہیں۔اب سنواس کا بیان مسلم، کتاب علم اصول الفقد کی جس خوتی ہے ہے، اخیر اور مجھلی کتابوں میں حاجت بیان کی نہیں، اس میں مطلب ہے۔ اور تحریر محقق ابن جام اور اس کی شرح میں بھی ا پیے ہے۔ اب پہلے کتاب اور اس کی شرح کی عبارت نقل کی جاتی ہے،مسلم الثبوت اور اس کی شرح میں یوں ہے: مسئلة: أجمع المحققون على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن أقوالهم قد يحتاج في استخراج الحكم منها إلى تنقير، كما في السنة، و لا يقدراً العوام عليه، بل يجب عليهم أتباع الذين سبروا، أي تعمقوا، و بوبوا، أي أوردوا أبوابا لكل مسئلة علاحدة، فهذبوا مسئلة كل باب، و نقحوا كل مسئلة عن غيرها، و جمعوا بينهما بجامع، و فرقوا بفارق، و عللوا، أي أوردوا لكل مسئلة مسئلة علة، و فصلوا تفصيلا، يعني يجب على العوام تقليد من تصدى لعلم الفقه، لا لأعيان الصحابة المجملين القول. و عليه ابتني ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة، هم الإمام الهام، إمام الأئمة، إمامنا أبو حنيفة الكوفي، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، و جراهم عنا أحسن الجزاء؛ لأن ذلك المذكور لم يدر في غيرهم. و فيه ما فيه. في الحاشية: قال القرافي: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر، و أجمع الصحابة على أن من استفتى أباً بكر و عمر أميري المؤمنين فله أن يستفتى أبا هريرة و معاذ بن جبل وغيرهما، و يعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه البيان، اهر. فقد بطل بهذين الإجماعين قول الإمام. و قوله: أجمع المحققون، لا يفهم منه الإجماع الذي هو الحجة، حتى يقال: يلزم تعارض الإجماعين بل الذي يكون مختارا عند أحد، و يكون الجّماعةُ متفقين عليه، يقال: أجمع المحققون على كذا. ثم في كلامه خلل آخر؛ إذ المجتهدون الآخرون أيضا بذلوا جهدهم مثل بذل الأثمة الأربعة، و إنكار هذا مكابرة و سوء أدب. فالحق أنه إنما منع من منع تقليد عيرهم؛ لأنه لم تبق رواية مذهبهم محفوظة، حتى لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها. ألا ترى أن المتاخرين أفتوا بتحليف الشهود، إقامة له مقام التزكية على مذهب ابن أبي ليلى، فافهم، اهر التحقيق سے معلوم بواكه طعنه زنى خصوصااليے على ير، عدم تقلید مذہب اور ملت کی اور دوسرے مطاعن ، منشانس کا وہی نشہ شراب قبرالٰہی کا ہے جیسے مکرر معلوم ہوا۔ اور نیز مولانا مغفور نے، ۱۲۷۰ ہ میں ایک فتولی جواب میں کسی سائل کے تحریر فرمایا تھا، اور ۲۱۱ھ میں مع مواہیر علماے ٹونک اور دہلی بقالب طبع آیا تھاوہ بھی نقل کیاجا تا ہے: جیہ می فرمایندعلاے دین ومفتیان سشسرع متین دربارہ کے کہ ایمان بر خداور سول آور دہ بر اتباع احکام سشبر عیہ بلا تقلید مذہبے از مذاہہ ب اربعہ بدل وجال کمر بسته، وائمهُ اربعه را پیشواے خود می داند ، وخود رامجمری می گوید ، ومقلد مذہب معین را که خود راحنی پا —

— شافعی مشلامی گوید، نیز محمدی می داندش عبدالله نومسلم دمانند آن آن محض مسلمان سی آ هست یاند و در که اورامشر ک، یا کافر، یا مردود گوید، آن کیست ؟ بینوا، تو جروا.

جوابے ازیں استیفاً آل سے کہ اس سوال متضمن سہ سوال است: اول آل کہ ہر کہ ماوجو د ایمان بہ خدا ورسول براتباع احکام سنشبرعيه بلاتفييدمذہ ہے از مذاہ ہے۔ اربعہ یہ دل وجان کمربستہ ، وائمہ اربعہ وغير ہم ازائمه ً الل سنت وجماعت رابرحق می داند، وخو درامجری می گوید، این اتباع جاز نز است پانه؟ دوم: آل که اورا کافر، یا مشر کے، ہامر دود گفتن، واورااز فرقه کابل سنت خارج دانستن رواست بانہ؟ سوم: آل کہ در صور تے کہ اورا کافر، پامشر کے، پامردود گفتن روانہ ہاٹ دھکم اس گوئٹ دہ چیست؟ جوائے از سوال اول آل کہ در کتا ہے۔ لم، كه در اصول الفقديه مذهب حنفي مثل آل تا اين زمان تالينب نه گشية، در منه آل از امام قرافي نقل کر دہ، ترجمہ اسٹ اینست: کہ اجماع منعقد اس<u>ت</u> بریں کہ ہر کہ اسسلام آورد براے اور واست تقلید ہر مجتهد که بخوابد، بغیر تعیین من غیر حجر۔ و نیز اجماع صحابہ است برس که شخصے که است نقا از حضرت الی بکر و حضرت عمر می کرد، و تقلیدای هر دو می نمو د براے اور واست که استفااز انی هریره ومعاذین جبل مکند، وعمل بہ اقوال اینال نماید من غیر کئیر۔ پسس سے کہ رفع ایں ہر دو اجماع را دعوی کند بروواجب است کہ دلیل دعوى خود بربيان نمايد، انتى لـ ترجمه: حاصلش اي كه اتباع احكام ستسرعيه واخسف آنها از برمجتهد كه خوام بلا تقليد مذہب از مذاہب اربعہ وغیرہ جائز است بہ اجماع صحابیہ لیسس منکر و مخالف آں منکر و مخالف اجماع صحابہ اسے، و در خونے تر دی وہلا کے اسے۔ لیکن باید دانسے کہ جیال کہ عدم تعیین مجتهد در تقليد جائز است جم چنين تعيين نيز جائز است، بلكه تعيين درين زمانه موجب سهوات عمل دردين است۔ و نیز در تقلید مجتهد معین فائدہ دیگر است کہ چوں بر مسئلہ ہر کتاہے عمل جائز نیست، بلکہ كتاب معتبر، متداول در الل سنت و جماعت در كار است. و جم چنين بر قول هر الل علم عمل روا نيست، كما صرح به المحققون. ازي جاست كه فتوى مجتهد فائل حيال كه تجاح واجب التوقف است - صرح به على البزدوي وغيره. ونيز حق تعالى مى فرمايد: ﴿إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقُ بِنَيَا فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: ٦] ازین جاست که قول فاسق در روایات و در دیانات معتبر نیست بلکه عالم موثوق به در دین ضر در است. و این معنی در تقلید مجتهد معین سهل است، و در غیر د شوار به میادا بقول فاسق عمل واقع گر د د . و دریں جا غرض مابیان عدم وجو بے تعین مجتہد اسے۔وایں کہ ہر کہ تعین نہ کنداوگراہ نیسے۔ جواب از سوال دوم آں کہ چوں آں محض متبع احکام بر وجہ مذکور ایمان بر خدا ورسول وے مَالَّاتِيْمُ می دارد ، وبیہ سبب اتباع مذكور كه باجماع صحابه جائز است، از ايمان خارج نه كشت، سنى مومن سحيح الايمان باشد جواب از سوال سوم آل كه مومن صحيح الإيمان را كافر مامشر ك گفتن حسب فرموده رسول الله مَلَّالِيمُ عَلَيْمُ اللهِ روانه مات، بلكه خود كافر، مامشرك ويحده كافرى كردد ودرجح الجوامع است: إذا قال الرجل لأحيه يا كافر! فقد باء به أحدهم [بخاري: ٦١٠٣] عن ابن عمر: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر! فقد باء به أحدهما إن كان الذي قيل له كافرا فهو كافر، و إلا يرجع إلى من قال. عن ابن عمراي است عم گوئده لفظ کافر۔ و چول سشرک ملتزم کفر است، نیز تھم مشرک گوئدہ ہمیں باشد۔ اگر مشرك خفى مرادسش نه بامشد آل چه أمام قرافى در اجماع نقل كرده وصاحب مسلم آل را بم مسلم الله الله مسلم دامشته اگرچه برتمامى الل سنت وجماعت جست است. ليكن به سبب بودن نقسل از عالم تتبحر شافعی، و محقق تتبحر حنفی الزام حجــــــ بر مقلد حنفی و مث فعی اتم واکمل اســــــ و بر اہل علم مخفی نیســـــ که از صحابه کرام چند صحابه معدو دو مجتهد بود ند ، باقی همه مقلد ـ باز اکثر و بیشترازس با تقلید یک سب معین از صحافی مجتهد لازم نه گرفته بو دند، باز اگر کیے مقلد یک کسس معین اتفاقا می بو داس تقلید خاص را بالخصوص واجی 💶 ولازم نمی دانسے، کہ خلافے اجماع صحابہ بود بلکہ تقلید دیگر ہم جائز می دانسے 🗕

ل س ایں مردم بے باک کے خود ہارا با وجو د بے علمی از اہل علم می شار ند آں جیہ لفظ ومعنی ، لامذهب قرار داده اند در اکثر صحابه باعتبارعمل، و درجیع صحابه اعتقاد جو از سشس متحقق بو د ـ و نیز متاخرین علاے حنفیه تحلیف شهود موافق مذہب ابن الی کیلی قائم مقام تزکید لازم شهود گر دانیده اند، وقضاة امصار و اعصار برین عمل می کنند بآل که در ہر جہار مذہب تحلیف شہو د ناروا است ۔ پیس ایں لفظ لا مذہب در مقام طعن بر زبان آوردن قدح وجرح است-العياذ بالله تعالى. در صحابه كرام ودر مفتيان وقضاة علام متاخرين حنفيه، پسس مومن صادق اذ الل علم دا لازم است كدوري آية كريمه: ﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَةَ هَلُومُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْم وَ خَتَمَ عَلَى سَمْعِه وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَرِه غِشْوَةٌ \* فَمَنْ يَهْدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ \* أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الحانية: ٢٣]غور كند، وخالف وخالق باث كه خدانه خواسته باث مصداق جمين آبيه كريمه گرد د و اين كاتب الحرون خود مقلد مذہب حفی است، اگر سے بریں مذہب طعن كندخود خصم اويم-ليكن از حق جاره نيست، خصوصا نزديك سوال كه در حديث وارد است: الساكت عن الحق شيطان أخرس. نيزدر حديث مرفوع است: من علم و كتم ألجم بلجام من النار، حق تعالى ازر حمت خودما رابر عداوت سشيطان مطلع فرموده برين كه ما بهم به اوعداوت كنيم ،مامور فرموده: ﴿ إِنَّ الشَّيْطُ نَ لَكُمْ عَلُقُ فَاتَخِذُوهُ عَدُوًا " إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصَحْبِ السَّعِيْرِ » [الفاطر: ٦] الى سشيطان ملحون عوام وامیان بنی آدم رابه کیدے در دام خو د می آرد ،وبه الل علم بازی دیگر پیش می کند بعضے ازیں ہابہ محد ثین بے اوب می باسشند، و بعضے دیگر بہ مجتهدین - نعو ذبالله تعالیٰ منها. ونیزای ظاہر است نزد الل علم که ہر کے كه از اظهار دين مطابق تأكيد احاديث نبوى على صاحبها الصلاة والسلام واجماع صحاب كرام ناخوسش گردد اورا خواص وعوام مومنين خناس من الجنة والناس دانند حق تعالى مارا در اظهار دين من جمله لا يخافون لومة لائم، به فعنل خود سازد والله تعالى اعلم

وور شر تحرير المن مام ماحب في التخيير، وتخصيص العمل بفتوى مجتهد دون مجتهد تحكم لا ليس إلا العمل بفتوى مجتهد على التخيير، وتخصيص العمل بفتوى مجتهد دون مجتهد تحكم لا يلتفت إليه، بل هو تغيير لحكم الشارع من دون برهان و حجر رحمة الله الواسعة، و الصحابة أحق بالتقليد فإنهم أقرب إلى أخذ الأحكام من صاحب الوحي، لكن لا يخلو بعض أحكامهم عن إشارات خفية، فيحتاج إلى تبيين المجتهدين اللاحقين. و أما المجتهدون الذين اتبعوهم بإحسان، فكلهم سواء في صلوح التقليد بهم، فإن وصل فتوى سفيان بن عيينة أو مالك بن دينار أو غيرهم يجوز الأخذ به، كما يجوز الأخذ بفتوى الأثمة الأربعة، إلا أنه لم يبق عن الأثمة الآخرين نقل صحيح، إلا أقل القليل، و لذا منع من منع من التقليد إياهم، فإن وجد نقل صحيح منهم في مسئلة فالعمل به والعمل بفتوى الأثمة الأربعة، سواء، هذا آخر ما قصدت ترقيمه في شرح كتاب

التحرير، اه. والله أعلم بالصواب. (معيار الحق)

اور مولوکی حیدرعلی ٹونکی کے دو فتو ہے جنھیں مولف ِمعیار نقل کرتا ہے ،اس میں مولف کے مزعومہ مطالب پر انھیں عبار تول سے استدلال ہے ، جن کے جوابات پیش تردے دیے گئے۔ مولوی فذکور کی اگر کوئی نئی بات نہ تھی لہذا نئی بات ہوتی تووہ لائق استناد کیا ہوتی ،اس کے باوجود اس کا معقول جواب دیا جاتا ، لیکن کوئی نئی بات نہ تھی لہذا تطویل شخن سے کام نہ لیا گیا۔

### تقلیدِ امام معین کے بارے میں امام شعرانی کاموقف

روم) ميزان برئ أن عبد الوباب شعراني رحمة الشعليه سه ألل كا جاتى بها الإمام ابن عبد البر يقول: لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين لا يرئ صحة خلافه، بل المنقول عنهم تقريرهم الناس على العمل بفتوى بعضهم بعضا؛ لأنهم كلهم على هدى من ربهم، وكان يقول أيضا: لم يبلغنا في حديث صحيح، ولا ضعيف أن رسول الله على أمر أحدا من الأمة بالتزام مذهب معين لا يرئ خلافه، وما ذلك إلا لأن كل مجتهد مصيب، اه. و نقل العراقي: الإجماع من الصحابة على أن من استفتى أبا بكر وعمر وقلدهما فله بعد ذلك أن يستفتي غيرهما من الصحابة ويعمل به من غير نكير، وأجمع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر، ومن ادعى برفع هذين الإجماعين فعليه البيان، اه. وكان الإمام الزماني من أثمة المالكية يقول: يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل، انتهى ما في كتاب الميزان الكبرى للإمام الشعراني. وأيضا فيه: و إن قال أحد من المالكية: اليوم بئس ما صنع من انتقل من المناهب إلى غيره، قلنا له: بئس ما قلت أنت؛ لأن إمام مذهبك الشيخ جمال الدين ابن الحاجب، والإمام العراقي جوزا ذلك، فقولك هذا تعصب محض، فإن الأثمة كلهم في الحق سواء، فليس مذهب أولى بالشريعة من مذهبه. (معيار الحق)

اور یہ جو"میزان عارف شعرانی" سے نقل کیا ہے:

"كان الإمام ابن عبدالبريقول: لم يبلغنا عن أحد من الأئمة أنه أمر أصحابه بالتزام مذهب معين...إلى آخره".

مسلم ہے، اور ہما ہے لیے مضر نہیں ؛ اس لیے کہ ہم نے تمام مسلمانوں پرعلی العموم تقلیدِ معین کا وجوب (کہ اس کے خلاف کو صحیح نہ ہجھے) نہیں کیا، بلکہ وقوعِ ضرورت کے وقت اور انسان کے مرتبہ اجتہاد کو پہنچ جانے اور دوسرے امام کے مذہب کے احوط ہونے کی صورت میں اپنے مذہب میں مکروہ کے مرتکب نہ ہونے کی شرط کے ساتھ ہم بھی دوسرے امام کی تقلید کو جائزر کھتے ہیں، کہا مر غیر مرة. اور امام شعرانی کا یہ کلام آخیس صور توں میں سے کسی ایک پر محمول ہے، یعنی ان کا یہ فرمانا مجتہد کے حق میں ہے، جسے فہم اجتہادی حاصل ہے، یا نظرِ شفی کے حصول کے ساتھ اسے ماخذا حکام معلوم ہوگئے، اور اس نے بہ نظرِ کشف ایک ہی ذات کی طرف تمام احکام کی انتہا دی ہے نظرِ کشف ایک ہی ذات کی طرف تمام احکام کی انتہا دی ہے نہو کی نہ کہ مقلدین مجویین کے حق میں جنوبی نہ قوتِ اجتہادی حاصل اور نہ نظرِ کشف ۔ چناں چہ اس کلام منقول سے پہلے خودعارف شعرانی فرماتے ہیں:

"سمعت سيدي عليا الخوّاصَ رحمة الله عليه يقول: لا يبلغ الوليُّ مقام الكهال إلا أن صار يعرف جميع منازع الأحاديث الواردة عن رسول الله عليه، و يعرف من أين أخذها الشارع من القرآن، فإنه تعالى قال: ﴿مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتْبِ

مِنْ شَيْءٍ [الأنعام: ٣٨]، فجميع ما بينته الشريعة من الأحكام هو ظاهر الماخذ للولي الكامل من القرآن، كما كان عليه الأئمة المجتهدون، و لولا معرفتهم بذلك ما قدروا على استنباط الأحكام التي لم تصرح بها السنة، قال: و هي منقبة عظيمة للكامل حيث صار يشارك الشارع في معرفة منازع أقواله صورة من القرآن العظيم بحكم الإرث له الله اله. فإن قلت: فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الأولى للشريعة التقييد بمذهب معين؟ فالجواب نعم! يجب عليه ذلك؛ لئلا يضل في نفسه، و يضل غيره، فاعذريا أخى! المقلدين المحجوبين إذا انكشف حجابك في قولهم: المصيب واحد، و لعله إمامي والباقي مخطىء يحتمل الصواب في نفس الأمر، فيها خلاف، و نزل قول من قال: كل مجتهد مصيب، على من انشي سيره، و خرج عن التقليد، و شهد اغتراف العلماء كلهم علمهم من عين الشريعة. و نزل قول من قال: المصيب واحد لا بعينه، والباقي مخطىء يحتمل الصواب على من لم ينته سيره، و لا يرجح قولا منها على الآخر. و اشكر ربك على ذلك، والحمد الله رب العالمين (۱).

#### اور دوسری جگه فرماتے ہیں:

"و كان سيدي على الخواص رحمه الله تعالى إذا سأله إنسان عن التقييد بمذهب معين الآن، هل هو واجب أم لا؟ يقول له: يجب عليك التقييد بمذهب ما دمت لم تصل إلى شهود عين الشريعة الأولى؛ خوفا من الوقوع في الضلالة، و عليه عمل الناس اليوم، فإن وصلت إلى شهود عين الشريعة الأولى، فهناك لا يجب عليك التقييد بمذهب" اه(").

اب به نظرِ انصاف ملاحظہ فرمانا چاہیے کہ عارف شعرانی نے کس طرح مقلدین پر (جن کو کمال ولایت اور نظرِ کشفی سے مرتبہ اجتہاد حاصل نہیں ہے) امام معین کے وجوبِ تقلید کا حکم کیا، اور کہا کہ: مقلدین میں سے جو کوئی امام معین کی تقلید نہ کرے گا تو خود بھی گراہ ہوگا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی گراہ کرے گا۔ اور عارف شعرانی وشیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہما کا کلام جابجا اس پر ناطق ہے، انشاء اللہ تعالی ان کے کلام کی تصریحات عن قریب آئیں گی۔

<sup>(</sup>۱) الميزان الكبرى الشعرانية، المقدمة، ص: ۲۹، دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٢) الميزان الكبرئ الشعر انية، المقدمة، جلَّد: ١، ص: ٤٤، دار الكتب العلمية بيروت.

و قد سئل جلال الدين السيوطي عن حنفي يقول: يجوز للإنسان أن يتحول حنفيا، وكا يجوز للحنفي أن يتحول شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، فقال: قد تقدم أننا قلنا: إنه هذا تحكم من قائله، لا دليل عليه من كتاب و لا سنة، و لم يرو لنا في حديث صحيح و لا ضعيف تعيين أحد من أئمة المذاهب على غيره على التعيين والأستدلال بتقديم زمن أبي حنيفة لا تنتهض حجة، و لو صح لوجب تقليده على كل حال، و لم يجز تقليد غيره البتة، و هو خلاف الإجماع، و خلاف ما رواه البيهقي في كتاب المدخل عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ قال: مهما أوتيتُم من كتاب الله فالعمل به واحب، لا عذر لأحد في تركه، فإن لم يكن في كتاب الله فسنة لي ماضية، فإن لم يكن في سنة لي فها قال أصحابي، لأن أصحابي كالنجوم في السَّهاء، فأيما أخذتم به فقد اهتديتم، وأ اختلاف أصحابي لكم رحمة، اه.قال جلال الدين السيوطي: ثم إنه يلزم من تخصيص تحريم الانتقال من مذهب الإمام أبي حنيفة طرد ذلك في بقية المذاهب، فيقال بتحريم الانتقال من مذهب المتقدم بالزمن إلى مذهب المتأخر، كالشافعي يتحول حنبليا، والحنفي يتحول شافعيا دون العكس. وكل قول لا دليل عليه فهو مردود على صاحبه. قال عليه: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، اه. و رأيت فتوى أخرىٰ له مطولة قد حث فيها على اعتقاد أن سائر أئمة المسلمين على هدى من ربهم، وإن تفاوتوا في العلم والفضل، و لا يجوز لأحد التفضيل الذي يؤدي إلى نقص في غير إمامه، قياسا على ما ورد في تفضيل الأنبياء، فقد حرم العلماء التفضيل المؤدي إلى نقص نبي أو احتقاره، لاسيها إن أدى ذلك إلى خصام و وقيعة في الأعراض. و قد وقع الاختلاف بين الصحابة في الفروع و هم خير الأمة، و ما بلغنا أن أحداً منهم خاصم من قال بخلاف قوله، و لا عاداه، و لا نسبه إلى خطأ و لا قصور، و في الحديث: احتلاف أمتى رحمة، و كان الاختلاف على من قبلنا عذابا أو قال هلاكا، انتهى. تمام بولَى عبارت ميزان شعراني كي لي اب کہاں تک روایتیں نقل کرتے جائیں۔ منصف ذی علم کواسی قدر بس ہے۔ اور متعصب جابل کو جاروں مذہب کی کتابوں سے ہدایت نہیں ہوگی، بلکہ ہر قول ودلیل میں تاویل پیش کرے گا۔ (معیار الحق)

اور علامہ عارف شعرانی نے امام جلال الدین سیوطی کاکلام نقل کرنے کے بعد (جے مولف معیار نے کھی نقل کیا ہے) فرمایا ہے کہ: ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف منتقل ہونے کا جواز جو جلال الدین سیوطی کے کلام کامفاد ہے، اہل کشف و شہود کے حق میں ہے، ورنہ ہر مقلد پر اپنے امام کی ترجیج کا عقاد واجب ہے، جب تک کہ خود کمال ولایت کونہ پہنچ جائے، اور اس مضمون کوامام غزالی، امام الحرمین، ابن سمعانی اور ہر سے نقل کیا ہے، ان کی تصریح ہیں ہے:

"و سمعت سيدي عليا الخواص رحمه الله تعالى يقول: كل من نور الله قلبه، علم أن سكوت العلماء على من انتقل من مذهب إلى (مذهب) آخر؛ إنما هو لعلمهم بأن الشريعة تعمهم كلهم، و تشملهم، فيحمل قول من رجح قول إمامه على غيره على أنه لم يبلغ إلى مقام الكمال حال قوله ذلك. و قد قدمنا في إيضاح "الميزان" وجوب اعتقاد الترجيح على كل من لم يصل إلى الإشراف على العين الأولى من الشريعة المطهرة، و به صرح إمام الحرمين، و ابن السمعاني، و الغزالي، و الهريسي وغيرهم من الأئمة، قالوا لتلامذتهم: يجب عليكم التقييد بمذهب

إمامكم الشافعي، و لا عذر لكم عند الله تعالى في العدول عنه، اه. قلت: و لا خصوصية للإمام الشافعي في ذلك عند كل من سلم من التعصب، بل كل مقلد من مقلدي الأئمة يجب عليه اعتقاد ذلك في إمامه، ما دام لم يصل إلى شهود عين الشريعة الأولى" اه(١).

ان تقریجات سے مولف معیار کے تمام فاسد توہات اور پیجا شبہات کا ازالہ ہوگیا۔ بیدار مغز عقل مندکوہار نے مذکورہ کلام میں سے ان مضامین پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، جس سے ہروہ شبہہ جو کسی کو تقلیدِ معین کے باب وجوب میں عارض ہو، دفع ہوجائے۔ اور چول کہ اس کتاب میں اکثر جگہ مولف معیار کی عادت یوں ہے کہ غور وانصاف بلکہ سیاتی و سباقی کو ملاحظہ کیے بغیر محققین کے کلام کو اپنے مدعا ہوائل پر محمول کر کے عوام الناس کو مغالط میں ڈالتا ہے، اور جن کے کلام سے جب خود سند لاتا ہے توان باطل پر محمول کر کے عوام الناس کو مغالطہ میں ڈالتا ہے، اور جن کے کلام سے جب نود سند لاتا ہے توان کو '' امام اور علامہ'' قرار دیتا ہے، اور ان کے علاوہ دیگر محققین کو (اور ان کو بھی جب کہ ان کا کلام اس کی غرض کے خالف ہو) لائق قبول نہیں مانتا؛ لہذا ہم نے بیش تر جگہوں پر انفیس اکا بر کے کلام سے، جو مولف میں خلاف اور روایات کے خالف کو دفع کرنے کے لیے سند پیش کی، تاکہ عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور ان اکابر کے کلام کو مولف کا قابل قبول نہ تھم رانا باطل ہوجائے۔

ہمارے جملہ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ: مقلد محض ملتزم مذہب پر مسائلِ تقلیدیہ میں اپنے امام کی علی التعیین تقلید واجب ہے جب تک کہ کوئی ضرورت قویہ معتبرہ، ترک تقلید پر باعث نہ ہو، اور جب تک کہ مذہب غیر میں احتیاط نہ ہو، اور جب تک کہ اسے قوتِ اجتہادی حاصل نہ ہو۔ اور ضرورت معتبرہ اور مقلد کے غیر میں احتیاط کے واقع ہونے کی صورت میں ار تکابِ مکروہ کے عدم لزوم کی شرط کے ساتھ، اور مقلد کے مرتبہ اجتہاد کو پہنے جانے کی صورت میں (اگرچہ فی الجملہ ہوبہ نظرِ شفی یاات دلالی) اپنے امام معین کی تقلید ترک کر دینا بہ غرض محمود، ممنوع نہیں، اور مولف معیار نے تقلیدِ معین کے عدم وجوب کے باب میں جتنے اکابر کے کلام بہ غرض محمود، ممنوع نہیں حالات پر محمول ہیں۔ چنال چہ مولف کی ہر روایت منقولہ کے ذیل میں ہم نے ان کی تفداد اور اس کے علاوہ ائمہ دین اور علما ہے محققین کی کھے اور سے ثابت کیا، چنال چہ ان روایات مذکورہ کی تعداد اور اس کے علاوہ ائمہ دین اور علما ہے محققین کی کھے اور روایت من قریب پیش کی جائیں گی۔

<sup>(</sup>۱) الميزان الكبرى الشعرانية، المقدمة، ماقبل فصل في بيان استحالة خروج شيء من أقوال المجتهدين عن الشريعة، جلد: ١، ص: ٥٣، ١٥، دار الكتب العلمية بيروت.

### مولف ِمعیار کے تمہیدی مقدمات اور تفریعات کار د

اب بعض الل بصيرت كے ليے جوكه قرآن وحديث كے تبحظ كا قصد ركتے ہيں، اور اس كومقصود إصلى اور كافى بحقت ہيں ولائل شرعيه كا بيان چاہيے۔ پہلى وليل: قول الله تعالى كا: ﴿ وَمَاۤ اللهُ كُمُ الرَّسُوّلُ فَخُذُوهُ وَ وَمَا نَهْ هُمُ عَنْهُ وَلاَئَلَ شُرعيه كا بيان چاہيے۔ پہلى وليل: قول الله تعالى كا: ﴿ وَمَاۤ اللهُ كُمُ مِنْ رَّيِحُمُ ﴾ [الأعراف: ٣] وجه استدلال كى فَائَنَهُوّا مَا اَنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ رَّيِحُمُ ﴾ [الأعراف: ٣] وجه استدلال كى چيجے بيان بوگ، وبله چندمقدمات كى تمهيد چاہيے۔ مقدمه اولى: جوشے كه واجب بوالله تعالى كے امرسے، ترك كرنااس كا حرام بوتا ہے۔ چنال چه تلوي ميں كہا ہے: حاصل هذا الكلام أن وجوب الشيء يدل على حرمة تركه، و حدمة الشيء يدل على حرمة تركه، و حرمة الشيء يدل على وجوب تركه، و هذا هما لا يتصور فيه النزاع، انتهى.

مقدمہ ٹائید: ائمہ اربعہ کے فداہب حق ہیں، اور مصداق ہیں: مَاۤ اُتلکُمُ الرَّسُولُ اور: مَاۤ اُنْزِلَ کے علی سبیل الدوران:اس لیے کہ حق، عنداللہ ایک ہی ہے۔اور یہ مقدمہ عندالجہور سلم ہے،اور محتاج ایراد نقل کانہیں۔

مقدمہ ثالثہ: بعض ائمہ کا ترک کرنا بعض احادیث کو فرع تحقیق ان کی ، کی ہے ؛ کیوں کہ انھوں نے ان احادیث کو ، احادیث قابل عمل نہیں سمجھا، بدعوی شخیابہ دعوی ضعف اور امثال اس کے ۔نہ بید کہ حدیث کو قابل عمل کے سمجھ کر پھر اپنے اقوال کی بائدی سے حدیث نہیں مانتے تھے، حاشا ھے اللہ عنھے.

مقدمہ رابعہ: جومقلد محض کہ حدیث سے کچھ خبر نہیں رکھتا ہو،اگر حدیث کو قبول نہ کرے، تو قبول نہ کرنااس کا، فرع تحقیق کے مثل ائمہ اربعہ کے نہ ہوگی،بلکہ تزک کرنا حدیث کا ہوگا۔ (معیار الحق)

اس تفصیل کے بعد اگرچہ مولف کے مقدمات تمہیدیہ اور تفریعات موہومہ کورد کرنے کی حاجت نہ تھی، مگر عوام مومنین کے بچھنے کے لیے مقدمات کے رد اور تفریعات کے دفع میں بھی پچھ کلام کیا جاتا ہے، بہ نظرِ غوروانصاف ملاحظہ کرنا چاہیے کہ مقدمہ اولی، ثانیہ اور ثالثہ مسلّم ہے، اور ہمارے لیے مصر نہیں، کے ایطھی اور مولف نے جومقدمہ رابعہ میں یہ کہاہے کہ:

''جومقلد صرف، حدیث سے پچھ خبر نہیں رکھتا ہواگر حدیث کو قبول نہ کرے تو قبول نہ کرنااس کا فرع تحقیق کی، مثل ائمہ اربعہ کے نہ ہوگی، بلکہ تزک کرنا حدیث کا ہوگا، انہی'' ۔ سراسر غلط اور بے معنی ہے، اس لیے جو مقلد محض حدیث سے بالکل بے خبر ہو، وہ حدیث کو قبول کر ہی نہیں سکتا؛ اس لیے کہ اگر قبول کر نے کے یہ معلوم ہوا کہ بیہ قبول کرنے کے یہ معلوم ہوا کہ بیہ حدیث ہے ، خواہ متواتر ہو، یا مشہور یا آحاد، تو یہ مضمون ہر مقلد تسلیم کرتا ہے، اور مولف معیار کی غرض اس صدیث ہونے کے اعتقاد میں ۔ اور معلق نہیں؛ اس لیے کہ مولف کا کلام عمل بالحدیث میں ہے، نہ کہ حدیث ہونے کے اعتقاد میں ۔ اور اگر اس کے معنی بی ہیں کہ مقتضا ہے حدیث پر عمل کرنا ہے، تو مقلد محض سے جسے حدیث کے بارے میں پچھ خبر نہیں یہ عمل محال ہے؛ اس لیے کہ حدیث کی خبر رکھے بغیر اور اس کے معانی سمجھے بغیر عمل کسے کر خبر نہیں یہ عمل محال ہے؛ اس لیے کہ حدیث کی خبر رکھے بغیر اور اس کے معانی سمجھے بغیر عمل کسے کر خبر نہیں یہ گا ور یہ امر ہر اس محف پر واضح ہے جسے اپنی خبر ہو، توبلا شہرہ اس کا حدیث کو قبول نہ کرنا ائمہ ہمجہدین کو قبول نہ کرنا ائمہ ہمجہدین

کی طرح تحقیق اور معرفت ضعف و نسخ کی فرع، نہیں ہے، لیکن یہ ترک مذموم نہیں ؛ اس لیے کہ ترک اس وقت مذموم ہوتا کہ کوئی مکلف بنفسہ عمل بالحدیث کے ساتھ مامور ہوتا، اور پھر وہ حدیث پرعمل نہ کرتا توبہ ترک مذموم ہوتا۔ اور جب مقلدِ محض بحکم الہی مجتهدین کے بیان کے ساتھ حدیث پرعمل اور اتباع کا مامور ہے، اور مسائل تقلیدیہ میں اپنی سمجھ سے حدیث پرعمل کرنا اس پر ممنوع ہے تواس بے چارے کو تقلید کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور اپنی رائے کے مخالف مقتضا ہے حدیث کے ترک ظاہر سے بحکم اللی گزارہ نہیں۔ اب ایسامقلد اگر قولِ مجتهد کو چھوڑ کرکسی مولوی کے فرمان پرعمل بالحدیث کرے گا توقطعاً امر اللی کے مخالف اور تارکِ واجب ہوگا۔ و قد مر منا مفصلا أدلته؛ فتذكر.

و قال السيد السمهودي الشافعي في رسالته "العقد الفريد" في مسائل التقليد:

"و يجب التقليد على من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق، عاميا محضا أو غيره. و نقل في "الحاوي" لابن عبدالنور من المالكية، عن بعضهم الإجماع على أن غير المجتهد يجب عليه الرجوع بقول المجتهد، و أن ما نقل عن بعضهم من منع العامي من التقليد، إنما هو في علم العقائد خاصةً، اه.

اس مقام پر یہ بات واضح ہوگئ کہ جب مقلد محض کے لیے مسائل تقلید یہ میں قولِ مجتهد پرعمل واجب ہے اور اس کا ترک کرنا (مقدمہ اولی میں مولف کے تسلیم کرنے کے مطابق) حرام ہے، توقولِ مجتهد کے ساتھ ظاہر صدیث کی مخالفت کی صورت میں حدیث پرعمل نہ کرنا چاہیے، اور قولِ مجتهد پرعمل کرنا چاہیے۔ حکم خداوندی سے یہی مامور بہاہے، اور اجماع علماکا یہی مقتضا ہے، ور نہ حرام میں مبتلا ہونا ہوگا۔ اور حدیث کے معانی کے فہم کو حدیث کی تاویل کیے بغیر مجتهد کے حوالہ کرنا چاہیے، اور اگر کسی ذی فہم مقلد نے حدیث کی تاویل کرک خوصہ بہت ہے ہیں ہوئے کہ وقت اس فر جہتہد کی طرف رافع کردیا جب بھی پھر مضائقہ نہیں، تو مقلد کا قولِ مجتهد کے مخالف ہونے کے وقت اس غمل بالحدیث کو ترک کرنا، خالصاً لوجہ اللہ اور اداء کی الواجب ہوگا، اور اللہ رب العزت کے فرمان والا شان: ﴿ فَسَسَالُوا اللّٰهِ کُولِ اللّٰهِ مُحْ اللّٰهِ کُولُ کُولُ کے معالوہ سبب استغباط احکام کے حق میں نصوص میں مقلد کاعلم پائے اعتبار سے ساقط ہے، تواجب کی جبہد کی تقلید کے علاوہ سبب استغباط احکام کے حق میں نصوص میں مقلد کاعلم پائے اعتبار سے ساقط ہے، تواجب کی جبہد کی تقلید کے علاوہ کو کُولُ طریقہ عمل ممکن نہیں؛ لہذا اپنے امام کی راے کے موافق احادیث کی تاویل کرنا اور اس کے ظاہر کو جبہد کی حلی کار سول اللّٰہ صَافَیٰ اللّٰہِ کُولُ کُولُ کے ساتھ رائے کے محمل پر پھیر لانا کیوں ممنوع ہوگا؟ اور بی عمل ، امام کی راے کار سول اللّٰہ صَافَیٰ اللّٰمِ کُولُ کُولُ کے ساتھ رائے کے محمل پر پھیر لانا کیوں ممنوع ہوگا؟ اور بی عمل ، امام کی راے کار سول اللّٰہ صَافَیْقیْرِ کُولُ کے ساتھ

مقابلہ نہیں ہے، یہ بعینہ تھم خداور سول کا اتباع ہے۔ اور معلوم نہیں کہ جس وقت کسی مسکے میں مولف معیار کا مذہب کسی آیت یا حدیث کے ظاہر معنی کے مخالف ہوگا، اور اس میں سوال کیا جائے گا، توکیا جواب دے گا؟ اگر کوئی تاویل کرے گا تو ہم کہیں گے کہ: تو نے قولِ جمہد کی رعایت بلکہ اپنی خواہش نفس کے اتباع میں اللہ رب العزت یار سول اللہ صَلَّى الله کہ کا م کی تاویل کی، اور بیہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی تاویل نہ کرے، تو تمام احادیثِ متعارضہ، اور نصوصِ مصروفہ عن الظواہر (() پرعمل کیسے کرے گا؟ اور بیہ امر محال ہے کہ اس کا کوئی امر مختار ظاہر نصوص کے خلاف نہ ہو، توجو جواب مولف کا ہے، وہی جواب ہماری جانب سے ہجھناچا ہیے۔ مقدمہ خامہہ آئی کل کے بعض معصب جو بعض احادیث میں تاویل ہواعث اور دعوی نے اور اور خور کرتے ہیں، وہ و بے نہیں جسے کہ انمہ اس کے کہ انمہ سے دعوی نے و معت اور تاویل کا خالصا تحقیق دین اللہ اور جو بیان الدارہ تھا، اور آئی کل کے لوگوں کو تاویل کرنا مراعاۃ لقول المام، مقابل کو سول کے ہے۔ چناں چو کلام بلاغت نظام میں مولوی اسائیل صاحب کے جو تنویر العینین سے نقل کیا گیا ہے، گزرا۔ (معیار الحق کور)

اور بیجومقد مه نخامسه میں کہاہے کہ: ''بعض متعصب، جو بعض احادیث میں تاویل، الخ'' ۔ بھی باطل ہے؛ اس لیے کہ مقلد پر قولِ مجتهد کا اتباع واجب ہے، اور ظاہر حدیث جو قولِ مجتهد کے مخالف ہوا ہے ترک کرنا ضروری ہے، تواس کا حدیث کی تاویل کرنا تقلید واجب کے اثبات وابقا اور مجتهد کی نیابت میں مجتهد کا اتباع ہوگا۔ توبیہ رسول الله صَّالِیٰ الله عَلَیٰ الله کَا الله صَالِیٰ الله کَا ا

اور مولوی اساعیل نے ''تنویر العینین'' میں جو تاویلِ احادیث سے منع کیا ہے ، تواول: وہ اس صورت میں ہے کہ کسی حال میں اپنے مجتهد کے علاوہ کسی دوسرے مجتهد کے قول کو قابلِ عمل نہ سمجھے۔اور اس زمانے کے اہل تحقیق مقلدین کا حال ایسانہیں ہے۔

ثانیًا: یه مولوی اسم عیل کاوه قول تقلیر معین کے عدم وجوب پر مبنی ہے، و قد أثبتنا خلافه، و أبطلنا قوله و من یحذو حذوه، فلا یقوم کلامه حجة علینا.

مقدمه سادسہ: ائمہ اربعہ کے مقلدین کولازم ہے کہ چاروں اماموں کو برابر سمجھیں، نہ بید کہ اپنے امام کے مذہب کو صواب اور محمل خطا اور دوسرے ائمہ کے مذہب کو خطا مجمل الصواب سمجھیں۔ جیسا کہ مقتضا قول علامہ نسفی کا ہے، جو اشباہ اور در مختار میں منقول ہے: إذا سنلنا عن مذهبنا و مذهب خصومنا، قلنا وجو با مذهبنا صواب يحتمل الحنطأ، و مذهب مخالفنا و خطاب عندا في الدر، و هكذا في الأشباه. اس ليے كم وبيش نہ سمجھاور برابر سمجھ كہ بية قول بظاہر معنی نامقول ہے، جيساكہ ابن حجراور محقق شنخ ابن الہام كے كلام سے معلوم \_\_\_\_\_

نصوص مصروفه عن الظواہر: وہ نصوص جن کے ظاہری معنی مرادنہ ہوں۔

(1)

سبه وتاب، حيال چسيد محمد المنه و موب اعتقاد أن مذهبه صواب، يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تما ما ذكر عن "النسفي" من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب، يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول، و أنه يلزمه التزام مذهبه، و أن ذلك لا يتأتى في العامي، و قد رأيت في آخر فتاوى ابن حجر الفقيه التصريح ببعض ذلك، فإنه سئل عن عبارة النسفي المذكورة، ثم حرر أن قول الأثمة الشافعية كذلك، ثم قال: إن ذلك مبني على الضعيف من أنه يجب تقليد الأعلم دون غيره، والأصح أنه يتخير تقليد أي شاء، و لو مفضو لا و إن اعتقده كذلك، و حينتذ فلا يمكن أن يقطع أو يظن أنه على الصواب، بل على المقلد أن يعتقد أن ما ذهب إليه إمامه يحتمل أنه الحق. قال ابن حجر: ثم رأيت المحقق ابن الهمام صرح بما يؤ يده، حيث قال في شرح الهداية: إن أخذ العامي ما يقع في قلبه أنه صواب أولى. و على هذا إذا استفتى المجتهدين فاختلفا عليه، الأولى أن ياخذ بما ييل إليه قلبه منها. و عندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز؛ لأن ميله و عدمه سواء، فالواجب عليه تقليد مجتهد، و قد فعل، اه. (معياد الحق)

اوراس اوراس جومقدمهٔ سادسه میں کہاہے کہ: "مقلدین کولازم ہے کہ چاروں اماموں کوبرابر سمجھیں کا اوراس میں ابن جرکے کلام کے ساتھ علامه شامی کی نقل سے استناد کیا ہے ،اس کا حال سنو! فقہاکی ایک بڑی جماعت تو سے کہتی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی تقلید درست نہیں ، اور ان کے علاوہ حفیہ ، مالکیہ ، شافعیہ اور صنبلیہ بیہ کہتے ہیں کہ: افضل کے باوجود مفضول کی تقلید جائز ہے۔ اب علامه شامی ، محقق ابن ججر شافعی سے نقل فرماتے ہیں کہ: نسفی کا بیہ قول: اگر ہم سے ہمارے فرہب اور فرہب مخالف کے بارے میں کوئی سوال کرے، تو ہم پر واجب ہے کہ کہیں: ہمارا فد ہب غالبًا درست ہے ، اور خطا کا محتل ہے ، اور ہمارے مخالف کا فد ہب غالبًا خطا پر ہے اور صواب کا محتل ہے کہ اس میں اپنے فد ہب کی ترجیح کے اعتقاد کا وجوب ہے ، اسے اس قول پر محمول فرماتے ہیں کہ مجتمد مفضول کو مفضول جان کر اس کی تقلید جائز نہیں ، اور فرماتے ہیں: بیہ قول ضعیف ہے ، محمول فرماتے ہیں کہ مجتمد مفضول کو مفضول جان کر جھی اس کی تقلید درست ہے ، کہا قال:

"ثم اعلم أنه ذكر في "التحرير" و "شرحه": أيضاً أنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، و به قال الحنفية والمالكية و أكثر الحنابلة والشافعية. و في رواية عن أحمد و طائفة كثيرة من الفقهاء: لا يجوز، ثم ذكر أنه لو التزم مذهبا معينا، كأبي حنيفة و الشافعي، فقيل: يلزمه، و قيل: لا، و هو الأصح. و قد شاع أن العامي لا مذهب له. إذا علمت ذلك ظهر لك أن ما ذكر عن "النسفي" من وجوب اعتقاد أن مذهبه صواب، يحتمل الخطأ مبني على أنه لا يجوز تقليد المفضول، و أنه يلزمه التزام مذهب، و إن ذلك لا يتأتى في العامي، و قد رأيت في آخر فتاوى ابن حجر الفقيه التصريح بعض ذلك، فإنه سئل عن عبارة النسفي المذكورة، ثم حرر أن قول الأئمة الشافعية كذلك، ثم قال: إن ذلك مبني على الضعف من أنه يجب تقليد الأعلم دون غيره، و الأصح أنه يتخير تقليد أي شاء، و لو مفضو لا و إن اعتقده كذلك، و حينئذ فلا يمكن

أن يقطع أو يظن أنه على الصواب...إلخ" اه(١).

اب محل غورہے کہ اس قول میں یہ کہاں مذکورہے کہ ''مقلد کوچاہیے کہ چاروں اماموں کو برابر سمجھے'' اس میں توبیہ ہے کہ اگر مفضول کو مفضول سمجھ کر تقلید کرلے ،اور جن کی تقلید نہیں کی ،ان کوافضل جانے تو بھی جائز ہے ، بھلااس میں برابری سے کیاعلاقہ ؟

> اور طحطاوی نے بھی ظاہر معنی کوروکر کے تاویل کروی ہے۔ چنال چہ کہا ہے: المواد أن ما ذهب إليه إمامنا صواب عنده مع احتمال الخطأ إذ كل مجتهد يصيب، و قد يخطىء في نفس الأمر. و أما بالنظر إلينا فكل واحد من الأربعة مصيب في اجتهاده، فكل مقلد يقول هذه العبارة لو سئل عن مذهبه عن لسان إمامه الذي قلده، و ليس المراد أنه يكلف كل مقلد اعتقاد خطأ المجتهد الآخر الذي لم يقلده؛ لأن تقليده واحدا منهم إنما يسوغ بقدر ضرورة التقليد، و هي كون المقلد ليس من أهل النظر في الأدلة لاستنباط الأحكام الظنية، فيقلده في العمل فقط. فإن قلت: إنه مكلف به أيضا، و إلا يلزم أداء التكليف مع اعتقاده عدم صحتها، قلت: لا يلزم ذلك، إلا لو اعتقد عدم صحتها ما قلد فيه، و نحن لا نقول به، بل هو على الصواب ظاهرا. و أما تخطئة خلاف مذهبه فها هو مكلف به، كذا لخصه شيخنا من القول السديد لابن الملا فروخ المكي الحنفي أبو السعود، انتهى كلام الطحطاوي في حاشية الدر المختار. اور عبارت ابن ملا فروخ المكى الخفى كى قول سديد من ايون عند و ليس المراد أن يكلف كل مقلد أن يعتقد ذلك في ما قلد فيه إذ ذلك تقليد فيها لا يحتاج إليه، و هو ممنوع، كما أفدتك من قبل: أن التقليد إنما يسوغ بقد ر الضرورة، وهو محتاج إلى العمل، فلا بد من التقليد في حصوله. و أما اعتقاد صحة ما قلد فيه و بطلان كل ما عداه فليس من مكلفاته. فإن قلت: بل هو مكلف به، و إلا يلزم أداء التكليف مع اعتقاد عدم صحتها، قلت: لا يلزم ذلك إلا لو اعتقد عدم صحة ما قلد فيه، و نحن لا نقول به، بل هو على الصواب ظاهرا، حيث فعل ما عليه، و هو الأخذ بقول مجتهد. و أما تخطئة من أُخذ بخلاف قول مجتهد مقلد به فها هو مکلف بھا، اھ. اور ایباہی ملاعلی قاری نے بھی شرح عین العلم میں،اس قول پرنسفی کے تخطیہ اور تغلیط کی ہے۔ تو مقلد کو چاہیے کہ جاروں مذہبوں کو برابر جانے۔

پس جب بیہ ممہد ہولیا تواب وجہ استدلال کی بیان ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جوشخص حتی المذہب مثلا ہوکرالیں سخصیص اپنے مذہب کی کرتا ہے کہ شافعی مذہب کا مثلا کسی مسئلہ میں اتباع نہیں کرتا، اور اس کو نا روا جانتا ہے، اور کرنے والے کوطعن کرتا ہے، تو ترک کیا اس نے بعض ما أتى به الرسول کو، بھکم مقدمہ ثانیہ کے۔ اور ترک کرنابعض ما أتى به الرسول کاحرام ہے، بھکم مقدمہ اولی کے۔

(معیار الحق)

اور اسی طرح نقلِ "طحطاوی" کا حال سمجھ لینا چاہیے۔ اور بر تقدیرِ تسلیم ہم کہتے ہیں کہ مذاہبِ مجتهدین کی برابری کا عقاد ہمارے لیے مضراور مولف معیار کے لیے پچھ نفع بخش نہیں، چناں چہ اس کا حال رد تقادیع میں آئے گا۔

اب سنو! مولف معیار تفریع میں جو یہ کہتا ہے کہ: "جو شخص مثلاً حنفی المذہب ہوکر الی شخصیص اپنے مذہب کی کرتا ہے ، الخ"۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار، مقدمة المولف، ج: ١، ص: ١٣٠، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

اس سے مولف کیا مراد لیتا ہے؟ اگر مرادیہ ہے کہ وہ حنفی حالت ضرورت وغیرہ میں بھی (جس کا ذکر ہودی ہے) کئی جمتہد کے فد جب پر عمل نہیں کر تا تواس کا بدر دہم حنفیوں پر نہیں ہے؛ اس لیے کہ ہم لوگ فد کورہ حالات میں دوسر سے جمہد کے فد جب پر عمل کرنے کو جائز تھہراتے ہیں، کے اس اگرچہ اس کا ردفی نفسہ قابل قبول اور لائق ساع نہیں۔ اور اگریہ مراد ہے کہ ضرورت واجتہاد وغیرہ کے بغیر دوسر سے فد جب پر عمل نہیں کرتا، تووہ بعض ما أتى به الرسول کا تارک ہے، تواولاً: ہم کہتے ہیں کہ: ائمہ بجہدین اور علما سے محققین کے اقوال جو پہلے فد کور ہو چکے، سب تقلیدِ معین کے وجوب اور فد جبِ مخالف پر عمل کے عدم جواز پر دال ہیں، تو مولف کی تراشیدہ دلیل ان اقوال کے مقابل کیسے سنی جائے؟

ٹانیا: وہ حفی المذہب مولف معیار کے مقدمہ تانیہ کے حکم کے مطابق مذہب حفی پرعمل کرنے کے سبب ما أتی به الرسول کو اختیار کرنے والاہے، اس طن کے اعتبار سے جس کا شارع نے اعتبار کیاہے، اور اس کے اتباع کا حکم کیاہے، وہ قیاس اور مجہد کافیم اجتہادی ہے، ورنہ توجس وقت کوئی مقلد (خواہ علی التعیین ایرائی مختلف فیہ حوادث میں کسی امام کی تقلید کرے گا، تووہ اس وقت بعض ما أتی به الرسول کا تارک ہوگا: اس لیے کہ دو مختلف حکموں کو ایک حالت میں جمع کرنا محال ہے۔

اور اگر کہا جائے کہ: جب مقلد لاعلی التعیین تقلید کرتا ہے تو کسی وقت ایک مذہب پر، اور کبھی دوسرے پر، اور علی ہذا القیاس عمل کرے گا توہم مہیں پر، اور علی ہذا القیاس عمل کرے گا توہم مہیں ہے: تمھارے موافق جس وقت ہر مذہب ما أنزل کا مصداق ہے، توکسی وقت اس کا ترک جائزنہ ہوگا۔ اور کسی حال میں اس کا ترک تمھارے مطابق حرام ہوگا، کیوں کرجاتا رہے گا؟

اس کے علاوہ حوادث کے احکام جداجدا ہیں، بعض کے اختیار کرنے سے بعض دوسرے کا اختیار کرنا لازم نہیں؛ لہذا ترک سے چارہ نہ ہوگا۔اور مولف ِمعیار سے ارتکاب حرام بھی جدانہ ہوگا۔

ثالثاً: یہ کہ بقول مولف: مذاہب اربعہ ما أتى به الرسول کے مصداق قرار پائے، یعنی حق اور تھم اللی، مذاہب اربعہ کے در میان دائر و مخصر ہوا۔ اور مقلدین اس کے مامور ہوئے کہ جس مذہب کا چاہیں اتباع کریں، تواس تقدیر پر ہر مذہب علی التعیین کو ما أتى به الرسول کا مصداق کہنا محال کا قول کرنا ہے، توکسی مذہب کا کوئی تھم بہ طور یقین و تعیین ما أتى به الرسول کا مصداق نہ ہوا۔ لہذا اس کے ترک کرنے میں حرمت ثابت نہ ہوگی؛ اس لیے کہ حرمت توترکِ ما أتى به الرسول سون سے ثابت ہوتی ہے، جو بالتعیین ہو خواہ یقینی ہویا ظنی۔ اس کی مثال یوں ہے جیسے کفارہ کیمین کی تینوں صور تیں کہ ان میں سے ایک لاعلی التعیین و اجب ہے، ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا کافی ہوگا، اور واجب اللی کا ترک لازم نہ ہوگا جو کہ حرام ہے۔ اور

ام م نسفی کے اس قول کی صحت تسلیم نه کرنے کی تقریر پر: "مذهبنا صواب یحتمل الخطأ، و مذهب مخالفنا خطأ یحتمل الخطأ، و مذهب مخالفنا خطأ یحتمل الصواب "اور اعتقاد حق کی مساوات تسلیم کرنے سے بیرک لازم آتا ہے کہ ہر مذہب علی التعیین ما أنز ل کامصداق بن جائے؟

حاصل سہ ہے کہ اس تقدیر پر مقلد اپنے عقیدے میں مذاہب اربعہ کو مساوی سمجھے گا، لینی مطلب سہ ہے کہ ان میں سے ہرایک کامقلد ناجی ہے، اور لائقِ قبول ہونے میں چاروں مذاہب برابر ہیں۔ اور تقلیدِ معین کا وجوب جو عوارض کے سبب ہوا ہے، اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال کی حرمت اس مساوات اعتقاد اور اعتقاد مساوات سے منافات نہیں رکھتا۔

توخصیص کرنااس حقی کااپنے مذہب کواس طرح کہ شافعی کے کسی مسئلہ کااتباع نہیں کرتا نارواجان کر، حرام ہوا بھکم دونول مقدموں کے۔اور بید دلیل جاری نہیں ہوسکتی حق بیں ائمہ اربعہ وغیرہم من الجہتدین کے،بسبب ترک کرنےان کے بعض احادیث کو بھکم مقدمہ ثالثہ کے۔اور مقلد محض عامی بیبات نہیں کہ سکتا، بھکم مقدمہ رابعہ کے۔اور بعض مقلدین صاحب علم آن کے زمانہ کے جیسا کہ مولف ہے وہ بھی نہیں کہ سکتا، بھکم مقدمہ خامسہ کے۔اور دونوں قسم کے مقلدوں کی طرف سے بیر عذر کہ ہم لوگ ذہب دوسرے امام کا سواے مذہب لمام اپنے کے یقیناما اُتی به الرسول جانہ ہوا، نہیں بن سکتا بھکم مقدمہ سادسہ کے۔فافھم و تشکر ، اور اس مذہب شافعی کے مسئلہ کو موجب ترک ما آتی به الرسول کا نہ ہوا، نہیں بن سکتا بھکم مقدمہ سادسہ کے۔فافھم و تشکر ، اور اس سے کوئی بید نسیجھے کہ اس دلیل سے لازم آتا ہے کہ ہر ایک کواجب ہوا کہ ہر فیہ ہے تمام مسائل پرعمل کیا کرے ور نہ ترک بعض ما آتی به الرسول کا لازم آتے گا۔

اور مولف نے جوبہ کہا کہ: ''جو تخص مذہب حنی کواس طور پراختیار کرے کہ سوااس کے سب مذہب کو بھی قابلِ عمل اور قابلِ عمل نہ سبجھے، تووہ تارک ما آتی به الرسول کا ہوگا، اور جو تخص اور مذاہب کو بھی قابلِ عمل سبجھے، اور پھر بطور استخباب و جواز کے ایک ہی مذہب پر عمل کرتا ہے تو وہ تارک ما آتی به الرسول کا نہیں'' ۔ اور اس مدعا پر بہت سے دلائل واہید ذکر کیے، اس کا حال سے کہ وجوب یا جواز کے عقیدے سے ترک اور عدم ترک کا وجوب لازم نہیں ہے، اس مقام پر ما آتی به الرسول فرو کی احکام ہیں، تواگر اعتقاد میں ایک مذہب کی تقلید واجب اور دو سرے پر عمل کرنا باطل سبجھ کر ایک ہی کو اختیار کرے گا جب بھی اس دو سرے کا ترک ضروری ہے، اور اگر دو سرے کو بھی قابلِ عمل جانے گا جب بھی وجود فعل کا ترک کرنا لازم ہیں ، البتداگر ہوں کہتا کہ: وجوب تعیین کے عقیدے کو اس میں پچھ دخل نہیں ، البتداگر بوان کہتا کہ: وجوب تعیین کے عقیدے کے صورت میں دو سرے مذہب کا ترک کرنا در ست نہیں اور اعتقاد بوانہ ہو تا ہے، وجوب وجواز کے عقیدے کواس میں پچھ دخل نہیں ، البتداگر جواز کی صورت میں ترک کرنا در ست ہے، تو گنجائش تھی ۔ اور اس تقذیر پر جواب بیہ ہے کہ ہم مقلدین حفیہ جواز کی صورت میں ترک کرنا در ست ہے تو گنجائش تھی ۔ اور اس تقذیر پر جواب بیہ ہے کہ ہم مقلدین حفیہ دوسرے جہتہدین کے موافق عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتہد کے مقد دین کر حالے اپنے اپنے اپنے ہیں ، کے موافق عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتہد کے مقد ین کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتہد کے مقد ین کے کہ کم موافق عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتمہد کے مقد ین کے کہ کم کرنا ور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتمد کے مقد ہیں پر عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دو سرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دوسرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دوسرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا اور وقوع ضرورت کے وقت دوسرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا ور وقوع ضرورت کے وقت دوسرے جہتمد کے مذہب پر عمل کرنا ور وقوع کی کرنا ور وقوع خبر اور اس کے دو تو دوسرے کی مذہب پر عمل کرنا کر کرنا کرنا ور وقوع کی کرنا کے دو تو دوسرے کرنا کر دوسرے کی

اوراحکام شرعیہ کے لائق عمل ہونے کے یہی معنی ہیں، نہ یہ کہ بہ نسبت ہر شخص کے ہرحال میں، ہر تھم شرعی کا اداکر ناواجب اور جائز ہو۔ دیکھو! نماز، روزہ، زکاۃ اور حج بلکہ شہادتِ توحید اور اقرارِ رسالت کی ادائگی اسلام کے عمدہ ترین احکام اور ایمیان و کمال ایمیان کے موقوف علیہ ہیں، اور بایں ہمہ حیض و نفاس والی، نشے والے، نیچ، غیر مستطیع اور گونگے پر برنبان اداکر نافرض نہیں، بلکہ بعض سے اداکر نافیجے بھی نہیں، بلکہ حرام ہے۔ توکسی عارض کے سبب بعض کی بہ نسبت عارضے کے بغیر عدم جواز و وجوب، عدم لیافت عمل کولازم نہیں۔

ثانیا: یہ کہ جب مجتمدین کے مذاہب ما أنزل کے مصداق ہیں، توکسی مذہب کا ترک کرنا بالیقین یا بطن غالب ما أنزل کا ترک کرنا نہ ہواکہ حرام ہو، اور مولف نے اس جگہ جو دلیلیں پیش کی ہیں، اس کے مدعا کے لیے مفید نہیں، ہرایک کے جواب کی تفصیل ہمارے سابقہ کلام کے مطالعہ سے عقل مند پر مخفی نہ رہے گی، اب ہرایک جواب کی طرف اجمالاً اشارہ کا فی ہے۔

سنوکہ یہ دلیل اس مقلد کے حق میں جاری ہوئی ہے جو کہ قتم خالث کواقسام تقلید سے اختیار کرے، اور جومقلد تخصیص فی بغرب معین کی بطور قتم خانی کے اختیار کرے وہ حقیقہ تارک بعض ما آتی به الرسول کا نہیں ہے، بلکہ عالی بہ مقتنا عموم نص کے ہا اس لیے کہ تخصیص اس کی یا بہ نظر عدم استطاعت کے ہوگی، یا بہ نظر اس کے ہوگی کہ نص سے عموااتیا کی ما آتی به الرسول کا خابت ہوتا ہے۔ پھر اگر حتی فی نہ ہب کے مسئلہ کے خمن میں اختیما آتی به الرسول کر لیا تو بھی کا فی ہے۔ تو اس نظر سے ترک بعض کا نہ ہوا۔ نظیر اس کی ہیہ مسئلہ کے خمن میں اختیما آتی به الرسول کر لیا تو بھی کا فی ہے۔ تو اس نظر سے ترک بعض کا نہ ہوا۔ نظیر اس کی ہیہ ہے: مثلا عموم آبیت: ﴿ فَاقَدَ ء وَ اَ مَا نَیْسَر َ مِنَ الْقُدُ اُنِ ﴾ الذرب ٢٠٤ سے فرطیت قراءت کی نماز میں بدون تعیین کے خابت ہوتی ہے، تواگر کی خض نے بہ نظر اس کے کہ جھے تمام قرآن کے حفظ پر طاقت نہیں پارہ عم کو واسطے قراءت کے نماز میں عام کا ایک فرد میں ہوتا ہے، یا بہ نظر اس کے کہ جھے تمام قرآن کے حفظ پر طاقت نہیں پارہ عم کو واسطے قراءت کے نماز میں باتی فرآن پڑھنا در ست نہیں، خاص کرلے، تو ب قب اس نظر سے کہ پارہ عم کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، اور باقی قرآن پڑھنا در ست نہیں، خاص کرلے، تو ب قب اس نظر سے کہ پارہ عم کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، اور باقی قرآن پڑھنا در ست نہیں، اس مسئلہ کو عمل میں نہیں لاتا، ابی قالم کے کسی کی پیروی ورست نہیں، اس مسئلہ کو عمل میں نہیں لاتا، ویہ شکر کو اس خطاعت و عملاً بعوم النص ہے۔ تو خاب نہیں۔ فاف میں مقلد مضم بہ تقلید شم خانی کے، کہ تخصیص اس کی بیہ والرسول کے تو ایاب مقلد من ما آتی به الرسول کے ترک کیا اس نے بعض ما آتی به الرسول کے بخواف مقلد من مقلدین تارک بعض ما آتی به الرسول کے ترک کیا اس کی بھروں میں ناتی به الرسول کے بیار نہ مقلدین تارک بعض ما آتی به الرسول کے بھرار کو بی بیں ادر کئی کی بیروں میں ناتی به الرسول کے برخوب نہیں۔ فافھ میں ان کی بیروں واجب نہیں۔ فافھ میں دو سے مراک کی بیروں میں انہیں۔ میں ما آتی به الرسول کے بھروں کی بیروں کی بیر

مولف نے جوبہ کہاکہ: "بید دلیل اس مقلد کے حق میں ہے جوکہ قسم ثالث کواقسام تقلید سے اختیار کرے۔ انتیا سمولف کی مقرر کردہ قسم ثالث بیہ ہے کہ مقلد بزعم وجوب، کسی امام معین کی تقلید کرے۔ مولف نے اسے بدعت اور حرام کہا ہے، تواب کہا جائے گاکہ مقلد نے امام معین کے وجوب تقلید کا جواعتقاد کیا ہے، وہ اپنے لیے کیا ہے تو دنیا میں کوئی مقلد ایسا وہ اپنے لیے کیا ہے تو دنیا میں کوئی مقلد ایسا موجود نہیں جو اپنے امام معین کی تقلید کوسارے مسلمانوں پر واجب کے، اور تمام اہل مذاہب حقہ کو باطل معین کے امور موجبہ میں اس کے شریک عظہراے۔ اور اگر اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو وجوب تقلیدِ معین کے امور موجبہ میں اس کے شریک

ہیں، وجوب کا قول کیا ہے تواس وقت سے قائل بعض ما أق به الرسول کا تارک کب ہوا؟ دیکھو! خود مولف نے عدم استطاعت وغیرہ عارضہ کے سبب ایک مذہب کی شخصیص کو جائز قرار دیا ہے، تواگر چند عوارض کے سبب مکلفین کی کسی خاص قسم پر حکم وجوب ہو توکیامضا گفہ؟

ومرى دكيل: حديث اسودكي ابن مسعودس، قال: قال عبدالله: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئاً من ً صلاته يرى حقاً عليه أن لا ينصر ف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله علي كثيرا ينصر ف عن يساره. [بخارى: ٨٥٧] روايت كي اس كوامام بخاري نه - شيخ الاسلام عيني حقى نه فرمايا ب كربير حديث ابن مسعود کی اس کے حق میں ہے، جو دہنے طرف ہی کے پھرنے کوضروری اور واجب جانتا ہے۔ اور اگر واجب نہ جانے تو دونوں طرف برابر ہیں، کیکن دہنی طرف اولی ہے۔ جیال چہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں، ماتحت اس حدیث کے: فكأنه يرى حتمه و وجوبه، و أما إذا لم يتوخّ ذلك فيستوي فيه الأمران، و لكن جهة اليمين أو ني، اهد. اور طبي نے فرمايا ہے: اس حديث سے معلوم ہواكہ جوكوئي ايك امرمتحب پر يعني جيساكه اس مقام ميں اختیار کرنا جانب بمین کاہے بوں اصرار کرر کھے کہ بھی اس کو نہ چھوڑے، تواس سے شیطان نے حصہ پایا اضلال کا، پھر کمیا حال اس مخف کا جو امر منکر اور بدعت پر مصر ہور ہے ۔ حیتال جیہ شرح مشکاۃ میں فرماتے ہیں ، تحت اس حدیث ، ك: و فيه أن من أصر على أمر مندوب و جعل عزما ولم يعمل بالرخصة أصاب منه الشيطان من الإضلال، فكيف من أصر على بدعة و منكر. اوراى جلمت ب جوفقها في كلما به كم سجدہ شکر کافی نفسہ مستحب ہے، لیکن بعد نماز کے مکروہ ہے؛ اس لیے کہ جہلا جانیں گے توواجب یاسنت مجھیں گے۔ عال حدور مختار من فرمات ين: وسجدة الشكر مستحبة، به يفتى، لكنها تكره بعد الصلاة؛ لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة، و كل مباح يؤدى إليه فمكروه، و هكذا في سائر كتب الفقه - اور طحطاوی نے کہاہے کہ بیہ مکروہ تحریمی ہے ، تواس حدیث کے فحواسے مطابق تصریحات ان محدثین اور فقها کے جب کسی امرمتحب کا التزام اور اس پر اصرار کرنافعل شیطانی اور مکروہ تحریمی ہوا، توالتزام اور اصرار حتما اور وجوبا ا کی مجتہد کے مذہب کا، جو مخالف اجماع قرون ثلاثہ کے اور مخالف قرآن کے ہے، کیوں کر بدعت نہ ہو گا؟ (معسارالق)

اور دلیل ثانی جو عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے پیش کی کہ جو شخص بعد نماز سید می کا کہ جو شخص بعد نماز سید می طرف بیٹنے کو حق لازم سمجھے تواس نے نماز میں شیطان کا حصہ گردانا۔ اس کا تقتضی توبیہ ہے کہ کوئی شخص بلادلیل محض اپنے خیال سے وجوب وجواز نہ گڑھ لے ،اور تقلیدِ معین کے وجوب کے قائلین کے لیے توکتاب وسنت اور اقوال مجتہدین سے واضح دلیلیں موجود ہیں، توبیہ حدیث ان پرکس طرح جمت ہوسکے گی؟ کہا مر مفصلاً.

تیسری دلیل: اجماع صحابہ کا جو عراقی نے نقل کیا ہے: أجمع الصحابة علیٰ أن من استفتی أبا بكر و عمر أميري المؤمنين و قلدهما فله أن يستفتى أبا هر يرة و معاذبن جبل. چنال چيصاحب مسلم الثبوت نے حاشيه منہيه بيل نقل کیا ہے۔ اور فاضل قدهاری نے ناقلاعن القرير مفتقم الحصول بيل نقل کیا ہے۔ اور مولانا عبد العلی نے شرح سلم الثبوت بیل نقل کیا ہے۔ اور مولانا عبد العلی نے شرح سلم الثبوت بیل نقل کیا ہے۔ اور تمام کتب اصول بیل فہ کور ہے: فیالا قوی اجماع الصحابة لیسی نقل کیا ہے۔ اور تمام کتب اصول بیل فہ کور ہے: فالا قوی اجماع الصحابة لیسی قوی تراجماع صحابہ کا ہے، خلاف اس اجماع کا مقبول نہیں بلکہ مردود ہے۔ اور اجماع تمام مسلمین کاقرون اولی بیل جوروایت، ۲، ۳، ۲، ۳، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲، ۲۰ ادا، ۲۰ اسے بوجہ بسط پیملے معلوم ہوا۔ پس جب —

— كه كل صحابه اور تمام مومنین كا قرون اولی میں اس پر اجماع ثابت ہوا كه بھی ایک جمتهد كی تقلید كرتے اور بھی دوسرے جمتهد كی۔ پھراب ایک ہی نذہب كا التزام كرنا اور اس كو واجب جائنا، اور تارك اس التزام كے كوگمراہ جائنا اور لانذہب كہنا اور لائق تعزير كے جان كر تعزير دينا اور مرود و الشہادہ كہنا، بدعت و ضلالت اور حرام نہيں تو اور كيا ہے؟ اور معتقد اليے عقيدہ اور عمل كا مصداق اس آیت كريمہ: ﴿ وَ يَتَلِيعَ غَيْرٌ سَمِينِلِ الْمُؤْمِنِدِيْنَ ﴾ [النساء: ١١٥]. كا كيوں كرنہ ہوگا؟ اور تحت حدیث: اتبعو اللسواد الأعظم و من شذ شذ في النار، كس طرح نہ ہوگا؟ (معیار الحق)

آور دلیل ثالث جو''عراقی'' سے منقول،اجماع سے لایا ہے،اس کا جواب بوضاحت تمام پہلے ہو دِکا،
اور ہم پھر کہتے ہیں کہ ملاعلی قاری نے رسالہ ''تشبیع الفقہاء الحنفیۃ''میں فرمایا ہے کہ صحابہ کا مسلمانوں کو تقلید
لاعلی التعیین سے منع نہ کرنابسببِ ضرورت،استفتاکرنے والوں کے مسائل کے لیے مجتہدین صحابہ کے مذاہب
کی کفایت نہ کرنے کے سبب تھا، کہا قال:

"فإن قيل: أليس في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الواحد من الناس مخيرا بين أن ياخذ في بعض الوقائع بمذهب الصديق الأكبر، و في بعضها بمذهب الفاروق؟ قلت: إنما كان كذلك؛ لأن أصول الصحابة لم تكن كافية لعامة الوقائع، و لا شاملة لكافة المسائل؛ لأنهم لم يتفرغوا لتفريع التفاريع، و تمهيد الأصول والتفاصيل؛ فلأجل الضرورة يحل للمقلدين اتباع الصديق في بعض الوقائع، و اتباع الفاروق في بعضها. و أما في زماننا فمذاهب الأئمة كافية لمعرفة الكل؛ فإنه ما من واقعة تقع إلا ونجدها في مذهب الشافعي، أو غيره نصا أو تخريجا، فلا ضرورة إلى اتباع الإمامين" اه.

ملاعلی قاری کے کلام کا حاصل ہے ہے کہ صحابہ کا منع نہ کر نابطور اجماع نہ تھابلکہ ہسبب ضرورت تھا، اور عراق سے منقول جُوتِ اجماع پر کوئی دلیل قائم نہیں، ور نہ ملاعلی قاری، امام فخرالدین رازی، امام الحرمین، این صلاح، امام البوافتے بغدادی، امام غزالی، این السمعانی اور علامہ تقی الدین سکی وغیرہ محققین جن کی تصریحات تقلید معین کے وجوب میں گزر چکیں، اجماع صحابہ کی مخالفت کیوں کرتے ؟ غور توکرو!اگر اجماع ہے کہ مثلاً کوئی کام معین کے وجوب میں گزر چکیں، اجماع صحابہ کی مخالفت کیوں کرتے ؟ غور توکرو!اگر اجماع ہے کہ مثلاً کوئی کام نے بغیر صحابہ میں یا قرون شلاشہ میں مرورج نہ تھا، اور کسی مصلحت یا ضرورت سے بااس کے ترک پر اجماع کی نیت کے بغیر صحابہ اس کو ترک کرتے رہے، تو یہ اس فعل کی حرمت پر اجماع ہوجائے، تب تولا کھوں واجبات، مندوبات اور مباحات کے جزئیات جیسے، گراہ فرقوں کے ردمیں کتابیں تصنیف کرنا ، مدارس، پل اور رباطات (سراے، مسافرخانے) بنوانا، مولف معیار الحق" تصنیف کرنا کہ اس کے زعم میں ایک اچھا کام ہے، اور اجماع صحابہ کے کھانے اور ملبوسات کا کھانا اور پہننا سب حرام ہوجائیں گے، کیوں کہ اس نقذیر پر بیہ تمام کام اجماع صحابہ کے کالف ہوں گے، تول کہ اس نقذیر پر بیہ تمام کام اجماع صحابہ کے مخالف ہوں گے، تو پھر اہل اسلام کے دین و مذہب کا کیا ٹھاکانا ہوگا؟ و لا یقو ل به أحد من الملؤ منین . بلکہ اجماع نام ہے کسی امر پر اہل حل وعقد کے انفاق کا ،کہا مرعن بدیع الأصول وغیرہ:

عليه" اھ.

"هو اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد عليات اه.

اوربيبات بالكل ظاهرب كه اراده اتفاق كے بغير فعل اختيارى پر اتفاق ممكن نہيں، خواه قول سے ہو، ياسكوت سے، يافعل سے، كها قال في "شرح بديع الأصول" في تفسير الإجماع بالمعنى اللغوي: "فالعزم والاتفاق على الشيء بالصميم، يقال: أجمع فلان على كذا: إذا عزم

توقرائن اراده و نیت اجماع کے انضام کے بغیر صحابہ کا محض کی امر سے منع نہ کرنے سے اجماع نہیں ہوتا۔

چوتھی دلیل: قیاس جہتہ معین کا اہمہ کر بعد میں سے جہتہ معین پہ خلفات اربعہ میں سے تصویراس کی ہیہے کہ جب
حضرت ابو بکر صدیق کہ جن کے اجتہاد سے کی کو انکار نہیں اور فضائل ان کے اظہر من الشمس ہیں، باجماع اہل سنت کے
قلید باتھی ان کی واجب نہ ہوئی، اور کوئی نہ بب ان کا خاص کر التزام نہیں کرتا تھا، تواب مثلا ابو صنیفہ کی تقلید باتھی سے
بھریق اولی واجب اور لازم ہر مسئلہ میں نہ ہوگی۔ پی قول اس کے واجب ہونے کا حرام ہوگا، بحکم آیت کریمہ: ﴿وَ لَا نَظُو لُوْ الْمِمَا تَصِفُ السِنَدُ كُمُ الْكُذِب ﴾ [النحل: ۱۱٦]

تگو لُوْ الْمِمَا تَصِفُ السِنَدُ كُمُ الْكُذِب هٰذَا حَلُّ وَ هٰذَا حَرَامُ لِتَقَفِّرُ وَ اعْلَى اللهِ الْكَذِب ﴾ [النحل: ۱۱٦]

اور اس استدلال سے ہمارے ، کی کویہ شہر نہ گزرے کہ غیر جہتہ ہوکر قیاس کیوں کیا؟ اس لیے کہ بیرہ قبل آلمهم میں جو کہ مستبط علت سے ہواور جو جہتم کے ساتھ مختص ہوتا ہے ، بلکہ بید دلالت النص یہ واور جو جہتم کے ساتھ مختص ہوتا ہے ، بلکہ بید دلالت النص یہ قبل چوتے ایں انہما المعوام بی اسل کو امام رازی کے نہ جب پر جنی ہے ۔ چٹاں چہ مسلم میں کہا ہے: و جمہور الحنفية والشافعية على أنه اور قیاس کو امام رازی کے نہ جب پر جنی ہے ۔ چٹاں چہ مسلم میں کہا ہے: و جمہور الحنفية والشافعية على أنه اور قیاس کو امام رازی کے نہ جب پر جنی ہے ۔ چٹاں جہ مسلم میں کہا ہے: و جمہور الحنفية والشافعية على أنه نہ به دلالة النص لیس بقیاس ، و قیل: قیاس جلی ، و اختاره الإمام الرازي ، و هکذا في مغتنم انعنی به دلالة النص لیس بقیاس ، و قیل: قیاس جلی ، و اختاره الإمام الرازي ، و هکذا في مغتنم

اوراس کلام سے مولف معیار کی دلیلِ رابع کا جواب واضح ہوگیا؛ اس لیے کہ زمانہ صحابہ میں تقلیدِ معین کاعدم وجوب بسببِ ضرورت تھا، و قد مر ذکرہ ، توججہدِ معین کو (جوغیر ضرورت کے وقت میں ہے) مجتہدِ معین کے اوپر قیاس کرنا (جوحالت ضرورت میں ہو) قیاس مع الفارق ہے ، لہذا درست نہیں۔

(معسارالحق)

اور مولف نے جو یہ اعتراض کیا کہ ''قیاس سواجمہد کے اور کسی کو جائز نہیں، تم نے قیاس کیوں کر کیا''؟ ۔ پھر خود اس کا بوں جواب دیا ''یہ قیاس نہیں ہے، یہ دلالۃ النص ہے، جس کو عوام بھی سجھتے ہیں، انہی'' ۔ ماشاء اللہ! مولف کی زبان پر جس قدر الفاظ اصول ہیں، وہ قیاس جو جمہد کے لیے درست اور غیر جمہد کے لیے منصوص کے عکم کے لیے منع ہے، اور وہ دلالۃ النص جسے عوام بھی سجھتے ہیں، وہ ایک حکم کا قیاس ہے، دو سرے منصوص کے حکم پر، اور اسی طرح دلالۃ النص نہ کہ ایک انسان کے احوال کا قیاس، جیسے جمہد ِ معین، دو سرے انسان کے حالات پر جیسے کہ صحابہ کرام، اور ان سب سے قطعِ نظر اسے دلالۃ انص تھہر انا بہت عجیب ہے! دلالۃ النص تووہ ہے جس کو عوام بھی سمجھے لیں، امام رازی، امام الحرمین، امام غزالی، ہر یہی، این سمعانی، این صلاح اور ابن ہمام وغیرہ جس کو عوام بھی سمجھے لیں، امام رازی، امام الحرمین، امام غزالی، ہر یہی، این سمعانی، ابن صلاح اور ابن ہمام وغیرہ

ہے، جن کی تصریحات واضح ہو چکیں، مرتبہ عوام سے بھی کم ترہیں کہ یہ لوگ نہ سمجھ سکے! اور دلالۃ النص کی مخالفت کر ہیٹے! اکابردین پر مولف معیار کی جرأت اور قوت فہم ملاحظہ سیجیے!

تنبید: جناب مولف نے دعوی وجوب تعین پر دلیل بیان کی تھی کہ جب کہ چار فد جب کی تعیین واجب ہوئی، توایک کی تقلید کمی ہوگئی، کیول کہ بیدا کہ چار خفت ہوئے توایک بھی ہوگئی، کیول کہ بیدا کہ چار خفت ہوئے توایک بھی ہوگئا۔ سویہ توالی دلیل ہے کہ آئ تک کسی جاہل محض سے بھی صادر نہیں ہوئی، چہ جائے علاسے۔ اور اس سے ہر گزوجوب ہابت نہیں ہوتا، اور اس تیج مدال نے عدم التزام فد جب معین کو ہائد دلیلوں کے اور ہاستشہاد ۳۵ مر روایات سلف وار خلف کے ، جو ہر ایک ان میں مدلل بدلائل ہے بعض روایتوں میں اجماع امت کو جمت تھر ایا ہے، اور بعض مدل بدلائل ہے بعض روایتوں میں اجماع امت کو جمت تھر ایا ہے، اور بعض میں عدم وجوب دلیل وجوب دلیل وجوب تعین کو سند کی خواست وار کی میں قواعد اصولیہ اجماعیہ کو مجوب دلیل وجوب تعین کو سند کی خواست وار کی میں تواعد اصولیہ اجماعیہ کو جوب دلیل وجوب نظر ایا ہے، اور جوالیک دو قول ضعیف جناب مولف نے افخار کا، بلادلیل کس طرح مقابل دلائل اور روایات کے ہوسکتے ہیں۔ اس واسط اس قدر تحقیق کی حاجت رد کرنے ان اقوال ضعیف معارض الیے حصن حمین دلائل اور روایات کے ہوسکتے ہیں۔ اس واسط اس قدر تحقیق کی حاجت رد کرنے ان اقوال ضعیف معارض الیے حصن حمین دلائل اور روایات کے ہوسکتے ہیں۔ اس واسط اس قدر تحقیق کی حاجت رد کرنے ان اقوال ضعیف مولف کے نہیں اغیس پھر بھی اس کے باقی کلام سے دھوکا مولف کے نہیں اغیس پھر بھی اس کے باقی کلام سے دھوکا مولف کے نہیں اغیس کے باقی کلام کو معان روایات کے رد کیا جائے ، فلنشر ع

اور جب مولف معیار کی نقل کردہ ۵سر روایات کاحال بخوبی واضح ہو دیا، جس پراس نے تقلیدِ معین کے عدم وجوب پراعتاد کیا تھا، اور اس کے دعویٰ کا کذب مدل و مبر ہن ہوگیا، توبیہات بھی معلوم ہوگئ کہ تقلیدِ معین کے عدم وجوب کا مدعا ﴿ مَن شَدَّ فَي النَّارِ ﴾ کامصداق ہے ، اور مومنین کے طریقے سے خارج ہے۔
اس بحث کی تکمیل کے بعد تقلید شخص کے وجوب کی اور بھی روایات کھی جائیں گی، لیکن جہلے تقلیدِ معین کے عدم وجوب کے وجوہ بطلان کاحال سنو! اور مولف معیار کی تردیدات کے جوابات دیکھو۔

# اجماع مرکب کی شخفیق اور تقلیدِ معین کے عدم وجوب کابطلان

قال صاحب التنوید: اور بیان باطل ہونے تقلید کا بطریق عدم تعیین کے ، ساتھ کی طریقوں کے ہے: طریق اول ہیہ کہ جب تقلید ثابت ہوئی اس آیت سے: ﴿ فَسَنَلُو ٓ الْهَلُ اللّهِ تَحْرِ ﴾ تومقتضا اس کا بیہ ہوا کہ اس پرعمل کر کے بری الذمہ ہوجائیں ہم، بالیقین عہد ہ تقلید نے سسویہ بات حاصل ہوتی ہے تقلید نذہب معین میں ساتھ چید وجبول کے: وجداول ہیہ ہے کہ اس میں اختال ہے پڑنے کا خلاف اجماعیات میں لینی اسی بات کرے گا کہ اس سب کے نزدیک عمل باطل ہو، جیسے کہ ایک شخص نے عمل کیا ہموجب نذہب امام مالک کے وضوکیا تکتین کے کم سے، کہ اس میں نجاست پڑی ہوئی تھی، اور سے کہا ہموجب نذہب شافعی کے چند بالوں کا، پھر نماز پڑھی، توبیہ نماز چاروں اماموں میں سے کی نزدیک حائز نہ ہوئی۔

اَقوق: وجدادل سے مولف کی غرض ہیہ ہے کہ عدم تعیین مذہب میں احمال ہے پڑنے کا ان صور توں میں جوباطل ہیں باجماع مرکب ائمہ اربعہ کے، جیسا صورت مذکورہ میں گزرا، اور جب کہ تقلید غیر معین میں ایسااحمال ہوا تو تقلید معین واجب ہوئی۔ پس معلوم کرناچا ہیے کہ بیہ قول مولف کا باطل ہے، اور بیہ وجداول ہرگز مفید اور مثبت وجوب تقلید معین کونہیں ہوسکتی۔ (معیار الحق) قال صاحب التنوير: اوربيان باطل ہونے تقليد كابطريق عدم تعيين كے ساتھ كئ طريقول كے ہے ، الخد قال صاحب المعيار: أقول: وجداول سے مولف كى غرض بيہ كدالخ۔

القول: و بالله سبحانه التوفيق: مولفِ تنوير كااصل مدعاً يہ ہے كہ جس وقت على الاطلاق امام كى تقليدِ معين واجب نہ ہوگى، تو مقلد جس مسئلے ميں چاہے گاہر مجہد كااتباع كرلے گا، اس تقدير پركئ مجہد ول كى تقليد كى بعض صور تيں اليى واقع ہوں گى كہ فعل مكلف كا مجموعہ ،اجماعِ ائمہ سے خارج ہوگا، مثلاً صحت نماز، حكم واحد ہے، اب كسى نے اس كى بعض شرائط ميں امام ابو حنيفه كى اقتداكى، مثلاً خون اور پيپ كو ناقض وضونہ كہا، اب يہ نماز كو ناقض وضونہ كله اور بعض ميں امام شافعى كى تقليدكى، مثلاً خون اور پيپ كو ناقض وضونہ كہا، اب يہ نماز جسے نمازى نے اس كى شرائط ميں مجہدين كى تقليد سے اداكى، اس كى صحت كاحكم مذہب شافعى وحنى سے مركب ہے، اور يہ تركيب جسے اصطلاح فقہا ميں 'دتلفيق'' كہاجا تا ہے، باطل ہے۔ تواليى نمازكى صحت باطل ہوگى، اور على الاطلاق تقليدِ معين كے وجوب كى نفى كرنے ميں اليى صور تيں بھى واقع ہوں گى جوخلاف اجماع ہوں گى جيسے صورت مذكورہ، جو دونوں اماموں بلكہ جملہ ائمہ كے مخالف ہے، اور على الاطلاق تقليدِ معين كے وجوب كى نفى ميں يہى فساد ہے۔

قال في "الدر المختار":

"إن الحكم الملفق باطل بالإجماع" اه".

قال عليه العلامة الشامى:

"المراد بالحكم الحكم الوضعي، كالصحة، مثاله: متوضئ سال من بدنه دم، و لمس امرأته، ثم صلى، فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي، والتلفيق باطل، فصحتة منتفية، انتهى حلبي".

اور علامه شامی" در مختار" کے اس قول:

"إن الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا اه" ك تحت فرماتي بين:

"صرح بذلك المحقق ابن الهام في "تحريره" و مثله في "أصول الآمدي" و "ابن الحاجب" و "جمع الجوامع" و هو محمول كما قال ابن حجر والرملي في "شرحيهما على المنهاج"، و ابن قاسم في "حاشيته" على ما إذا بقي من آثار الفعل السابق أثر يؤدي إلى تلفيق العمل بشيء لا يقول به كل من

<sup>(</sup>١) در مختار، المقدمة، ج: ١، ص: ١٦٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، المقدمة، ج: ١، ص: ١٦٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

المذهبين، كتقليد الشافعي في مسح بعض الرأس، و مالك في طهارة الكلب، في صلاة واحدة، و كها لو افتى ببينونة زوجته بطلاقها مكرها، ثم نكح أختها مقلدا للحنفي بطلاق المكره، ثم أفتاه شافعي بعدم الحنث، فيمتنع عليه أن يطأ الأولى مقلدا للشافعي، و الثانية مقلدا للحنفي "اه(١).

و قال العلامة السمهودي الشافعي في "العقد الفريد":

"السادسة أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع فيمتنع" اهر.

اس لیے کہ ایسی صورت میں ترکب اجماع مرکب کاممنوع ہے ،اس داسطے کہ اجماع مرکب میں اتحاد مسئلہ کا شرط ہے ،اور اس جگه مسائل مقلد فیبها مختلف ہیں۔ مسلم یانی کاعلاحدہ ہے، اورمسے کاعلاحدہ۔ اسی جگہ سے ہے کہ محققین اصولیین نے، صورت نكاح بلامېر، اوربلاگواه ، اوربلاولى كاباطل باجماع مركب بونانبين تسليم كيا-چنال چركها- يمسلم مين : و ما أور د أنه ربما يكون المجموع مما لم يقل به أحد، فيكون باطلا إجماعاً، كمن تزوج بلا صداق، و بلا شهود، و بلا ولي، فأقول: مندفع بعدم اتحاد المسئلة. ولأنه لو تم لزم استفتاء مفت بعينه، اه. اوركها شرح بحرالعلوم مين: و ما أورد أنه على تقليد جواز الأخذ بكل مذهب احتمال وقوع الخلاف المجمع عليه؛ إذ ربما يكون المجموع الذي يعمل به، مما لم يقل به أحد، فيكون باطلا إجماعا، كمن تزوج بلا صداق للاتباع بقول الإمامين: أي أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله، ولا شهود؛ اتباعا بقول الإمام مالك، و لا ولي على قول إمامنا أبي حنيفة فهذا النَّكاحِ باطل اتفاقا. أما عندنا فلانتفاء الشهود، و أما عند غيرنا فلانتفاء الولي، فأقول: مندفع لعدم اتحاد المسئلة، و قد مر أن الإجماع على بطلان القول الثالث إنما يكون إذا اتحدت المسئلة حقيقة أو حكما، فتدبر. و لأنه لو تم لزم استفتاء مفت بعينه و إلا ليحتمل الوقوع، اهد. اس عبارت مين خيال كروكه وجداول كولفظالفظار وكرد بي ب، اوركس طرح سے احمال كوبيان كركے روكرويا ب، اور كہا م ختم الحصول مين: ثم ما يتعلق به بعض المتفقهة في المنع بين المذهبين و لو في مسئلتين من أنه خلاف الإجماع المركب مردود، بأن شرط تركب الإجماع اتحاد المسئلة، وأيضًا لو تم لزم استفتاء مفت بعينه في جميع المسائل، و قد عرفت بطلانه بالإجماع، كذا في مسلم الثبوت، اه. (معيار الحق)

تو مولف معیار نے جو بہ کہا کہ: "ایسی صورت میں ترکب اجماعِ مرکب کاممنوع ہے، اس واسطے کہ اجماعِ مرکب میں اتحاد مسئلہ شرط ہے، اور اس جگہ مسائل مقلد فیہا مختلف ہیں، مسئلہ پانی کاعلاحدہ ہے، اور اس کی مراد کیا ہے؟ مولف تنویر کے کلام کی بنا تو کاعلاحدہ، انہیٰ " معلوم نہیں کہ س کلام کور دکر تا ہے، اور اس کی مراد کیا ہے؟ مولف تنویر کے کلام کی بنا تو کنوم تلفیق پر ہے، جس کا باطل ہونا بالاجماع ثابت ہے، اور اگر چہ فی نفسہ پانی کامسئلہ علاحدہ ہے اور مسئلہ مسح پر موقوف ہے، حکم واحد کی طرف راجع علاحدہ، لیکن ایک ہی نماز میں جس کی صحت پانی کے مسئلے اور مسئلہ مسح پر موقوف ہے، حکم واحد کی طرف راجع ہیں، جو ایک نماز کی صحت ہے؛ لہذا اس کی صحت کا حکم دو فد ہوں کی تقلید سے مرکب ہوا، اور دونوں فد ہوں کے حکم سے اس نماز کا جواز صححے نہیں؛ لہذا یہ عمل بالا جماع باطل ہے۔ دیکھو! ابن ہمام ، آمد کی ، ابن حاجب اور ان را کے مسئلہ کا مدی ، بیروت، لبنان .

کے کلام کے مفسرین ابن جر، رملی، ابن قاسم اور علامہ شامی وغیرہ سب اس کا قول کرتے ہیں، اور ان میں سے کوئی اختلاف مسئلتین کی صورت نکال کراس طرح کی تقلید کو درست نہیں کہتا، ہاں! اگر مولف کے کلام کی بنا اجماعِ مرکب کی مخالفت لازم آنے پر ہوتی تو البتہ بحسب ظاہر، صاحبِ" مسلّم" کا جواب منقول متوجہ ہوتا، اگرچہ بہ نظرِ دقیق مد فوع ہے؛ اس لیے کہ مثلاً تقلیدِ معین کے وجوب کے قائل نے کہا کہ: اگر امامِ معین کی قلید واجب نہ ہو، اور مقلدین میں سے ہر ایک شخص کو یہ اختیار ہو کہ جس مسئلہ میں چاہے کسی امام کی اقتدا کر لے، تومسائل مقلد فیہا کی بعض صورتیں ایسی واقع ہوں گی جن میں اجماعِ مرکب کی مخالفت لازم ہوگی، اور وہ باطل مقلد فیہا کی بعض صورتیں ایسی واقع ہوں گی جن میں اجماعِ مرکب کی مخالفت لازم ہوگی، اور وہ باطل ہوگا؛ لأن بطلان اللازم یستلزم بطلان الملزوم.

صاحبِ "دمسلم" نے اس کے جواب میں کہا کہ: یہ اعتراض مد فوع ہے ؛ اس لیے کہ اجہاعِ مرکب کے لیے اتحاد مسئلہ شرط ہے ، اور محل متنازع فیہ میں مسئلہ متحد نہیں ، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کے مطابق بغیر مہر کے نکاح کا انعقاد مثلاً ایک علاحدہ مسئلہ ہے ، اور مذہب امام مالک کے موافق گواہوں کے بغیر اس کا انعقاد ایک جدا مسئلہ ہے ۔ اور امام ابو حنیفہ کے مطابق بغیر ولی کے نکاح کا منعقد ہونا ایک الگ مسئلہ ہے ، تواگر یہاں پر حقیقہ یا حکماً تھم واحد ہوتا تو اجماعِ مرکب منعقد ہوتا اور اس کی مخالفت صحیح نہ ہوتی ۔ اور جب مسئلہ متحد نہ ہوا تو اجماعِ مرکب کی مخالفت اور جب مسئلہ متحد نہ ہوا کے داور جب مسئلہ متحد نہ ہوا کے حوالے سے پیش کی ہے ، ہرعاقل پر یہام راکل ظاہر ہے ۔ و نصہ :

"و ما أورد أنه ربما يكون المجموع مما لم يقل به أحد، فيكون باطلا إجماعاً، كمن تزوج بلا صداق، و بلا شهود، و بلا ولي، فأقول: مندفع بعدم اتحاد المسئلة، ولأنه لو تم لزم استفتاء مفت بعينه" اه.

اب سمجھ لوکہ "مسلّم" کا یہ اعتراض بہ نظرِ ظاہر اس صورت جزئیہ میں توجواب ہوا، اور بہ نظرِ غور دیکھو تو یہ جواب نہ اصل کلام میں بن سکتا ہے، اور نہ مثال جزئی مذکور میں۔ اصل کلام میں اس لیے نہیں بن سکتا کہ ہمارا مقصو دصورت مذکورہ میں منحصر نہ تھا، اس کو توبطر بق مثیل ذکر کیا تھا، نہ بطور حصر مادہ نقض، تواگر اتحاد مسئلہ نہ ہونے کے سبب تمھارے بقول اس جگہ اجماعِ مرکب کی مخالفت نہ ہوئی تو نہ ہو، اس کے ختم ہوجانے سے اصل مدعا ختم نہیں ہوتا۔ یہ کہوکہ تقلیدِ معین کے عدم وجوب کی تقدیر پرکسی مادے میں اجماعِ مرکب کی مخالفت جو مسئلہ واحدہ میں ہوتا۔ یہ کہوکہ تقلیدِ معین ؟ اگر تم نے تسلیم کرلیا، تو ہمارا مدعا ثابت ہوا، کہ عدم تعیین عزافت جو مسئلہ واحدہ میں ہے، لازم ہوئی، لہذا عدم تعیین باطل ہے۔ اور اگر تم نے تسلیم نہ کیا توہم کہیں گے تقلید سے اجماعِ مرکب کی مخالفت لازم ہوئی، لہذا عدم تعیین باطل ہے۔ اور اگر تم نے تسلیم نہ کیا توہم کہیں گے کہ "صاحبِ مسلّم، صاحبِ توضیح تلویے، صاحبِ منار، آمدی اور صاحبِ بدیج الاصول" وغیرہ محققین صراحت

فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک زمانے کے ائمہ ایک مسئلے میں دو قولوں پر اختلاف کریں توجمہور کے نزدیک ان دونوں قولوں کے مخالف قول کی کثیر مثالیں ذکر کرتے دونوں قولوں کے مخالف قول کی کثیر مثالیں ذکر کرتے ہیں، تو تقلید غیر معین سے وہ صور تیں لازم آجائیں گی اور عدم تسلیم جاتارہے گا۔ جیسے زوجین میں سے کسی ایک کے جذام کے سبب مذہب شافعی کے موافق فینح نکاح کرادینا، اور برص کے ساتھ مذہب ابو حنیفہ کی موافقت میں فیخ نکاح کرادینا، اور برص کے ساتھ مذہب ابو حنیفہ کی موافقت میں فیخ نکاح نزدیک قولِ ثالث ہے، اور باطل ہے، اور یہ تقلید غیر معین میں لازم آتا ہے، لہذا اس کے لزوم کا انکار، محض مکابرہ ہے جولائقِ ساع نہیں۔

قال في "البديع":

"إذا اختلف أهل عصر على قولين لم يسغ ثالث عند الجمهور، و خصه بعض أصحابنا بالصحابة، و الأصح الإطلاق، مثاله: وطي بكرا ثم وجد عيبا، قيل: يمنع الرد، و به مع الأرش فالردّ مجانا ثالث، و كالجد قيل: يرث مع الأخ الكل، و قيل: يقاسمه، فحرمانه ثالث. و كالأم مع زوج و أبوين، أو زوجة و أبوين، قيل: بثلث الأصل و ثلث الباقي، فالتفريق ثالث. و كالنية، قيل: يعتبر في جميع الطهارات، و قيل: في البعض، فتعميم النفي ثالث، اه.

۔ البتہ بعض اہلِ اصول کے نزدیک قولِ ثالث کاعدم جواز اس وقت پتحقق ہوگا جب کہ دونوں مختلف اقوال میں قدر اجماعی مشترک نکل سکے، اور قولِ ثالث اس کوختم کرنے والا واقع ہو، اور جمہور کے نزدیک قولِ ثالث مطلقًا باطل ہے، کہا مر .

قال في "البديع":

"و منهم من فصل، و اختاره في "الأحكام" إن كان الثالث رافعا للاتفاق فممتنع، كالبكر فإنها لا ترد مجاناً و كالجد فإنه يرث اتفاقا. و إن وافق كلا من وجه فجائز، و إنه حينئذ غير مخالف للإجماع، كفسخ النكاح ببعض العيوب الخمسة دون بعض، و كالتفصيل في الأم، و إنه يوافق في كل صورة مذهبا" اه. و هكذا في المسلم والأحكام.

و قال في "التوضيح":

"فالشان في تمييز صورة يلزم فيها بطلان الإجماع عن صورة لا يلزم فيها ذلك، فلابد من ضابطة، و هو أن القولين إن كانا يشتركان في أمر هو في الحقيقة واحد، و هو من الأحكام الشرعية، فحينئذ يكون القول الثالث

مسلتزما لإبطال الإجماع، و إلا فلا، فعند ذلك نقول: إن المختلف فيها إما حكم متعلق بمحل واحد، أو حكم متعلق بأكثر من محل واحد. أما الأول فكمسئلة العدة، و الجد مع الإخوة؛ فإن القولين يشتركان في أن العدة لا تنقضي بالأشهر وحدها، و إن الجد لا يحرم. و كل منها أمر واحد، و هو حكم شرعي. و أما مسئلة الربا فعلية القدر مع الجنس، و الطعم مع الجنس لا يشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي، و لو جعل مفهوم أحد الأمرين، أو أحد الأمور أمرا واحدا فذلك ليس بأمر هو في الحقيقة واحد، بل واحد اعتباري، و لو كان أمرا واحدا فليس حكما شرعيا، بخلاف مسئلة الخارج من اعتباري، و لو كان أمرا واحد الغسلين (): إما الوضوء، و إما غسل المخرج، فهما مشتركان في أمر واحد هو حكم شرعي، و هو وجوب التطهير، فالتطهير واحب بالإجماع، فذلك التطهير الواجب هو الوضوء عندنا، و غسل المخرج عند الشافعي، فالقول بأن لا شيء من التطهير بواجب خلاف الإجماع "هدر الحاجة و هكذا في "التلويح"."

اور صورت جزئیہ مذکورہ میں اس اعتراض کا وارد نہ ہونا اس لیے ہے کہ ایسے نکاح کی صحت جو بغیر مہر، بغیر گواہ اور حضور ولی کے بغیر منعقد ہوا ہے، تھم واحد ہے۔ اور جمہور اہلِ اصول کے مذہب کی بنا پر (کہ ان کے بزدیک مختلف فیہ بنا پر (کہ ان کے بزدیک مختلف فیہ اقوال کے در میان قدر مشترک اجماعی کا نکلنا شرط نہیں) ائمہ کے مختلف فیہ اقوال کے علاوہ ایک دوسرا قول ہے، اس لیے کہ مجتهدین میں سے کسی نے ایسے نکاح کی صحت کا حکم نہیں کیا جس میں امور مذکورہ جمع ہول، اور اگرچہ وہ امور فی نفسہ جدا جدا جدا تھے لیکن جس وقت وہ حکم واحد، کیا جس میں امور مذکورہ جمع ہوگ تو ان کا مرجع امر واحد کی طرف ہوگیا، جس طرح امام شافعی کی لیعنی صحت نکاح کے مسئلے میں جمع ہوگئے تو ان کا مرجع امر واحد کی طرف ہوگیا، جس طرح امام شافعی کی تقلید سے بعض سرکاسے، اور امام مالک کی تقلید سے کتے کا جو ٹھا پاک ہونا دو نوں علاحدہ امر شے، اور ان دو نول تقلید ول کی مار واحد کی طرف بھیرناممکن ہے۔ دو نول قلیدوں کی رعایت کے ساتھ نماز اداکرنا جائز نہیں، اس وجہ سے کہ دو نول علاحدہ حکموں کو امر واحد کی طرف بھیرناممکن ہے۔

<sup>(</sup>۱) بل واحد اعتباري، و لو كان أمرا واحدا فليس حكما شرعيا، بخلاف مسئلة الخارج من غير السبيلين، فإن الواجب الأحد. منه رحمه الله ۱۲.

<sup>(</sup>٢) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثالث في الإجماع، ص: ٢٨٢، مجلس بركات، جامعه اشرفيه مبارك پور اعظم گڑھ.

اور مولف تنویر الحق کی ذکر کردہ مثال کے اور بھی محمل ہیں، یعنی جس وقت کہ کسی شخص نے امام مالک کے مذہب کے مطابق قانین سے کم پانی سے وضو کیا جس میں نجاست پڑی ہے، اور مذہب امام شافعی کے موافق چند بالوں کا مسے کیا، پھراس وضوا ور مسے کے ساتھ نماز پڑھی تواس نماز کی صحت، حکم واحد اور مسکلہ واحدہ ہے، اور کسی امام کے مذہب کے موافق یہ صحیح نہیں، جیسے کہ کسی نے حالت وضو میں پچھنے لگائے، اور مس عورت میں سبب شافعیہ عورت بھی کیا تو اس وضو سے پچھنا لگانے کے سبب حنفیہ کے نزدیک، اور مس عورت کے سبب شافعیہ کے نزدیک نماز جائز نہیں ۔ ہاں! اتن بات مسلم ہے کہ اس مقام پر نماز کے باطل ہونے کا حکم دونوں اماموں سے مخالف علتوں پر مبنی ہے، لیکن عدم جواز میں کسی کو کلام نہیں۔

قال في "التوضيح":

"لو قيل: يشتركان في حكم شرعي، و هو عدم جواز الصلاة، فإن من احتجم، و مس المرأة، لا تجوز صلاته بالإجماع، أما عندنا فللاحتجام، و أما عنده فللمس، فالذي يخطر ببالي أن لا يقال: إن هذه الصلاة باطلة إجماعاً" اه(١٠).

قال في "التلو يح":

"و إنما قال "فالذي يخطر ببالي" لأن الظاهر أنه لا خلاف في بطلان الصلاة، إنما الخلاف في جهة البطلان، فالحكمان متحدان، لا تغاير بينهما أصلاً، و إنما التغاير في العلة" اه(٢).

اور ( مسلم " ميں جويد كہا ہے: "لو تم لزم استفتاء مفت بعينه ، اه.

''لعنی اگر قائل کی بید دلیل جو تقلیدِ معین پر پیش کی تھی، تمام ہوجائے تو مفتیِ معین سے استفتاکر نالازم آئے گا، اور وہ باطل ہے'' تواس کا جواب بیہ ہے کہ غیر مجتهد جو مجتهدِ معین کی تقلید کا ملتزم ہو، اس پر حالت غیر ضرورت اور احتیاط میں مفتیِ معین سے استفتا واجب ہے، اور ازیں قبل وجوب کے دلائل محققین کے اقوال سے گزر چکے۔ پھر اگر بشروط مذکورہ مفتی معین سے استفتالازم آیا توکیا قباحت ہے؟

دوسرے: یہ کہ اجماع مرکب کی مخالفت کا باطل ہونا جو تقلیدِ معین کی دلیل تھی، اگر تمام ہوجائے تووہ مفتی معین سے استفتا کو کب مشکر م ہے؟ کیوں کہ جن مسائل میں اجماعِ مرکب منعقدہے، ان میں مقلد دو مجتهدوں کی تقلید نے کرے، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں دو مجتهد کی تقلید سے اجماعِ مرکب کی مخالفت واقع منہیں؛ لہذا اس دلیل کے مقضی سے ممنوع نہ ہوگی، فلا استلزام، فتفکر.

<sup>(</sup>١) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثالث: في الإجماع، ص: ٢٨٣، ٢٨٤، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) التلويح، البحث في حكم الإجماع، ج: ٢، ص : ٩٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

#### مولف معیار کے جوابات کاحال

اوراگر کوئی کیے کہ تحقق اجماع مرکب کااوپر بطلان ایسے وضو کے ہوسکتا ہے، اس تصویر سے کہ بہ فد ہب امام مالک کے کم ہونامقدار سے کالین ایک دوبال کا، مانع صحت وضو ہے، نہ کی مقدار پانی کی، لین کم ہونا قانتین سے۔ اور بہ فد ہب امام ابو حنیفہ کے دونوں مقدار وں کی کی مانع ہے صحت وضو سے ۔ اور نزدیک امام احمد کے اور امام شافع کے قلت مقدار پائی گانتین سے مانع صحت وضو ہے، نہ مقدار سے کی۔ توجو کوئی اس طرح کاوضو کر سے گاتواس نے سیمجھا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مانع صحت وضو نہیں ہے۔ لیٹی شمول عدم کرے، جیسا کہ توضیح میں ایسی صورت کھی ہے، اور اس کو شمول عدم سے تعبیر کیا ہے۔ اور بیہ شمول عدم باطل ہے، با جماع مرکب انمہ کر ربعہ کے۔ توبیہ وضو بھی باطل ہوا، اجماع مرکب سے ان کے۔ توعدم التزام فد ہب معین باطل ہوا کیوں کہ اس میں احتمال ہے پڑنے کا ایسی صور توں باطلہ میں۔ (معیار الحق)

اور مولف معیار نے اپنے خیال پر مبنی کر کے جوبہ اعتراض کیا کہ: ''اگر کوئی کے کہ تصویرا جماعِ مرکب اس محل میں بوں ہوسکتی ہے، کہ مذہب مالک پر مثلاً مسے سرمیں کی چندبالوں کی، مانعِ صحت وضوہے، نہ کی مقدار پانی کی قاتین سے ۔ اور مذہب امام ابو حنیفہ پر کمی سے کی ربع راس سے، اور کمی پانی کی قاتین سے دونوں مانعِ صحت ہیں۔ اور خریک امام احمداور امام شافعی کے قلت مقدار پانی کی قاتین سے، مانعِ صحت وضوہے نہ مقدار سے کی، توجو کوئی ایساوضو کردیک امام احمداور امام شافعی کے قلت مقدار پانی کی قاتین سے، مانعِ صحت وضونہیں، اور بیشمول عدم ہے جو توضیح میں مذکور ہے، کر کے گاتواس نے میں ہمجھا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی مانعِ صحت وضونہیں، اور بیشمول عدم ہے جو توضیح میں مذکور ہے، اور باطل ہے بالاجماع، انہی ''۔ پھر اس کے چار جواب دیے، ہر چند کہ بیا اعتراض قابل قبول نہیں، اور اجماعِ مرکب جوصاحبِ تنویر کی دلیل کا مبنی ہے، اسے پہلے پیش کیا جاچا؛ لہذا الن جوابات کے ردو قدر حکی ضرورت اور مولف معیار کے مذکورہ اعتراض کے دفع کی حاجت نہیں، لیکن چوں کہ مولف نے اصول شناسی کے دعوے کے ساتھ طویل گفتگو کی، اور بیش تر غلطیاں کیں؛ لہذا بطور اختصار ہر ایک کے جواب میں کچھ کلام کیاجا تا ہے۔

ماتھ طویل گفتگو کی، اور بیش تر غلطیاں کیں؛ لہذا بطور اختصار ہر ایک کے جواب میں کچھ کلام کیاجا تا ہے۔

تواب جواب اس کے جاریں ادل یہ ہے کہ اس طرح بعض اور صورتوں میں جی شول عدم تحقق ہے۔ حالاں کہ دو بعض کی مصل عدم تحقق ہے۔ حالاں کہ دو بعض کی مصل عدم تحقق ہے۔ حالاں کہ دو بعض کی مصل عدم تحقق ہے۔ حالاں کہ دو بعض کو تو بھر کھر کے تو بیاد کو بیاد کی مصل کے تو بیاد کی مصل عدم تحقق ہے۔ حالاں کہ دو بعض کی تو بیاد کھر کی مصل کے تو بیاد کی دو تو بیاد کھر کوئی کے مصل کی دور کی مصل کے دور بی کہ اس طرح بعض اس کے دور کوئی کی بیاد کھر کے دور کوئی کی بیاد کھر کی مصل کے دور کی مصل کے مصل کے حال کی مصل کے دور کی مصل کی دور کی مصل کے دور کی مصل کی دور کی کوئی کے دور کی مصل کی دور کی مصل کے دور کی دور کی کے دور کی مصل کے دور کی مصل کے دور کے دور کی کوئی کے دور کی مصل کے دور کی کی مصل کے دور کی کے دور کی مصل کے دور کی کی مصل کے دور کی کی کوئی کی کر کی مصل کی کی کر کی کر کے دور کی کی کر کے دور کی کر کے دور کی کر کی کر کی کر کر

پہلے جواب میں جو یہ کہا کہ: جس کسی نے پانی بقدر قلتین سے، جس میں نجاست پڑی تھی، امام مالک کا مقلد ہوکر وضوکیا اور مسیح ربع سرکا، بہ تقلید امام ابو حنیفہ کیا، توظاہر ہے کہ اس وضوکو جائز کہنے میں بھی شمول عدم ہے، اس طور پر کہ گویا اس وضوکے مجوز نے دونوں امروں کو مانع صحت وضو قرار نہ دیا، اور باوجود اس کے یہ صورت تمھارے نزدیک جائز ہے، پس اگر ہماری صورت مذکورہ کو باطل کہوگے تو ترجیج مرجوح لازم ہوگی، اور اگر اس صورت ثانیہ کوفاسد کہوگے تو مذاہب اربعہ ہاتھ سے جھوٹ جائیں گے، اس لیے کہ امام شافعی اور امام احمد کے مذہب میں یہ وضو جائز ہے، تواس کے تقذیر بطلان پر مذاہب اہل سنت، مذہب امام ابی حنیفہ اور امام مالک میں مخصر ہوجائیں گے،اھ خلاصته".

اس میں کلام ہے ہے کہ ہم نے شق ثانی بعنی صورت مذکورہ کے بطلان کو اختیار کیا، اور مذاہب اربعہ ہاتھ سے نہیں چھوٹے ؛ اس لیے کہ مذاہب اربعہ میں سے کسی کے نزدیک صورت مذکورہ درست نہیں۔ امام ابوضیفہ اور امام مالک کے نزدیک تواس کا بطلان ظاہر ہے، اور امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک اس لیے کہ اس وضوے خاص کو جو دو نول امامول کی مخالفت میں واقع ہوا، چیچ کہنا اجماع مرکب کی مخالفت کرنا ہے، کیول کہ بیہ دو نول امام ایک زمانے میں سے ، اور اس وضوکی صحت ان دو نول کے قول کے مخالف ہے۔ اور امام شافعی و امام الک کو احمد کو بھی سابقہ دو نول امامول کے اجماع مرکب کے مخالف قول کرنا درست نہیں، جیسے امام اظلم اور امام مالک کو اینے زمانے سے پہلے کے اجماع مرکب کے مخالف قول کرنا جائز نہیں۔ اور اگر چہ ایک امر، یعنی ماے قلتین کا قابلی وضو ہونا، اور چو تھائی سرکا سے جائز ہونا، دو نول امامول میں سے ہر ایک کے موافق تھائی سرکا سے جائز ہونا، دو نول امامول کے اجماع صحت وضو) دو نول کے مخالف تھا، اس وجہ سے کہ شرط مذہب کے خلاف ہے، اور دو نول امامول کے اجماع مرکب کی مخالف ہے۔ اور دونول امامول کے اجماع مرکب کی مخالف ہے، اور دونول امامول کے اجماع مرکب کی مخالف ہے، اور دونول امامول کے اجماع مرکب کی مخالف ہے۔

ثانیًا: بیر کہ چاروں مذا آہب کے ترک کا کیا طریقہ ہے؟ حاصل کلام بیہ ہے کہ اگر ہم اس صورت کو فاسد کہیں اور وہ مذہب امام شافعی واحمد میں جائز ہو تواس مسئلہ ُخاص میں مذہب شافعی واحمد کا ترک لازم ہوگا، نہ کہ حاروں مذاہب کا ترک۔اور نہ جملہ مسائل میں مذہب شافعی واحمد کا ترک کرنا۔

وسرابید کہ صورت شمول عدم، مقلد کوبالا جماع درست ہے۔ تصویراس کی بیہے کہ جب کہ ایک شخص نے قانین سے کم پانی کے عاست افتادہ ہیں سے وضو کیاامام الک کا مقلد ہو کر، آواس پانی کے وضو کوامام احمداور شافعی اور ابو حنیفہ ہر گرفاسد نہیں جائے ، بنا براس بات کے کہ اس شخص متوضی نے ایک مسئلہ ہیں تقلید امام مالک کی ، کی ہے۔ اگرچہ دہ ائمہ اس پانی کو اپنے حق میں اور مقلد ہو کر، آواس سے کہ اس شخص نے سے کیا دو بال پر امام شافعی کا مقلد ہو کر، آواس سے کوامام مالک اور امام شافعی کا مقلد ہو کر، آواس سے کوامام مالک اور امام شافعی کا ، اگرچہ کے درست ہوا۔ اس کے دور سے مقلد میں مقلد میں دور سے مقلد میں نے حق میں ناقص جانے ہیں۔ تو میدو ضوبا جمام اگر کے دور سے مقلد میں ناقص ہوا۔ اور امام الک اس کے دور شعب کرنے میں ناقص ہوا نے بیاں دور بیاد کی اور امام الک اس کے دور سے مقلد میں ناقص ہوا نے بی دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے دور سے مقالد میں ناقص ہوا نے دور سے دو

– عدم پرمشتمل ہے، بعد تسلیم اتحاد مسئلہ کے بھی، ورست کہاہے، حیثال چیہ سید باد شاہ شرح تحریر میں فرماتے ہیں:<sup>-</sup> و اعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غير مسلم، فإن مالكا مثلا لم يقل إن من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، ولم يقل الشافعي إن من قلد مالكا في عدم الشهود أن نكاحه باطل، اه. و أورد عليه أن عدم قولها بالبطلان في حق من قلد أحدها و راعي مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، و ما نحن فيه من قلد كلامنهما في شيء، و خالف كلا منهما في شيء، و عدم القول بالبطلان في ذلك لا يستلزم عدم القول به في هذا. و قد يجاب عنه بأن الفارق بينها ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط في صحتها، بل يجد بعضها دون بعض، و هذا الفارق لا يسلم أن يكون موجبا للحكم بالبطلان، و كيف يسلم والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع، فيكون الحكم في الصحة في الأهون بالطريق الأولى، و من يدعى وجود فارق آخر و وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان. فإن قلت: لا نسلم كون المخالفة في البعض أهون من المخالفة في الكل؛ لأن كون المخالفة في الكل يتبع مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل. و هنا لم يتبع واحدا. قلت: هذا إنما يتم ذلك إذا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قياس قوي يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد اتباع مجتهد واحد في جميع ما يتوقف عليه ذلك، فأت به إن كنت من الصادقين، والله أعلم، انتهى كلام السيد بادشاه على ما نقله الملا حسن الشرنبلالي الحنفي في العقد الفريد. و ما أورد عليه فنجيب عنه إن شاء الله تعالى في مبحث التلفيق. اورعلامه المل، صاحب عنايه، تقرير مين فرماتي بين: و تعقب الأول: بأن الجمع المذكور ليس بضار؟ لأن مالكا لم يقل ببطلان أنكحة الشافعية و الشافعي ببطلان أنكحة المالكية بلا شهود. و لكن فيه نظر ظاهر على ما نقله القندهاري في مغتنم الحصُّول. أقول: وجه النظر ما مر في كلام السيد بادشاه من إيراد و قد مر جوابه أيضا. (معيار الحق)

اور مولف نے جواب ثانی میں جو یہ کہا کہ: ''متوضی مذکور نے ہر ایک امر میں مثلاً مجتہد واحد کی تقلید کی تودہ سرے مجتہد کے نزدیک اس مقلد کے حق میں منع نہیں ، اگرچہ وہ مجتہد اپنے حق میں اوراپنے مقلدین حق میں منع کر تا ہو، لیکن مقلد امام آخر کے لیے اپنی رائے کے خلاف تقلید کو جائز کہتا ہے ، پس فعل مذکور جو بہ تقلید ائمہ مثلاثہ یاار بعہ واقع ہوا بالا جماع باطل نہ ہوا'' اور اس پر''شرح تحریر ''کی عبارت بطور سند نقل کی ، شرح تحریر کی عبارت کو فصیل کی ، شرح تحریر کی عبارت بطور سند نقل کی ، شرح تحریر کی عبارت کا تفصیل مل کی عبارت کا تفصیل مل کی عبارت کا تفصیل مل میں اس جو اب کے دفع کی تفصیل ملا حقہ وہیں پیش کی جائے گی ، البتہ اجمالاً جواب ہیہ ہے کہ جب وہ فعل بہ تقلید ائمہ اربعہ واقع ہوا اور حقیقہ یا حکماً فعل واحد قرار پایا تووہ مقلد اس فعل میں ائمہ اربعہ میں سے ہرایک کا مقلد ہوا ، پس تمھار سے بقول اس فعل میں اس مقلد کے لیے دوسر سے کی تقلید سے ممانعت ہوئی ، اور فعل کا مجموعہ ہر ایک کے نزدیک باطل ہوا۔ ہاں!اگر وہ فعل مقلد کے لیے دوسر سے کی تقلید سے ممانعت ہوئی ، اور فعل کا مجموعہ ہر ایک کے نزدیک باطل ہوا۔ ہاں!اگر وہ شعل مقلد فیہ حقیقہ یا حکماً ایک نہ ہوتا تو ہیہ جو اس کو مقلد کے فعل مقلد درست نہیں، لیکن مال اور میں امام کے مقلد کے فعل مقلد کے بید براہ کی کا وہ بی ہو کہ احتلاف ائمہ اربعہ کا متاز م بطلان شی خالف کا ہوتا ہے ، اور اس کا لوان مور میں ایکن میں اس میں ایکن کا اور اس کا دفع وہ دسر سے طور پر کیا جاتا ہو کہ کہ احتلاف ائمہ اربعہ کا متاز م بطلان شی خالف کا ہوتا ہو ہو گا۔

\*\*\*قاری میں ایمائی مرکب کے بوجہ سط معلوم ہو دیا۔ (معیار الحق)

اور میہ جو جواب ثالث میں کہاہے کہ: فرض کیا کہ ایک امام کے مقلد کے فعل کو دوسراامام فاسد کہتاہے، اور شمولِ عدم، مقلد کو درست نہیں لیکن اس شمولِ عدم کے عدم جواز کا مآل و مبنی تو یہی ہے کہ ائمہ اربعہ کا اختلاف شقِ مخالف کے بطلان کومسلزم ہو تاہے، اور اس کا بطلان اجماعِ مرکب کی بحث میں معلوم ہو دچا"۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اجماعِ مرکب کی بحث میں ہم بخوبی ثابت کر چکے کہ جو فعل ائمہ اربعہ کے مخالف ہو، وہ باطل ہے، من شاء فلیطالع ہناك . پس مبنی اور مبنی علیہ دونوں درست ہوئے۔

چوتھا ہے کہ فرض کیا کہ اجماع مرکب انکہ کر بعد کا بھی درست ہو سکتا ہے، اور بہ صورت وضوی باطل ہے، تو پھر بھی اس سے

پوتھا ہے کہ فرض کیا کہ اجماع مرکب انکہ کر بعد کا بھی داجب ہوجائے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مقلد الی صور توں سے جن میں جمع بین

المذاہب لازم آئے، پر ہیزر کھے، اور ہاوجوداس کے التزام ایک فہ جب کا نہ کرے ۔مثلا کوئی تحق اس طرح کرے کہ فجر ک

وضویں امام مالک کے فہ جب کے تمام مسائل پرعمل کرے اس طور پر کہ جتنے شرائط اور ارکان، اور سنن اور مستجات ان

کے فہ جب میں ہیں سب کو اداکرے۔ اور کوئی امر ایسا نہ کرے کہ جس سے امام مالک کے فہ جب میں وہ وضوفا سد ہوجاتا

ہے۔ اور ظہر کے وضوییں امام احمدی تقلید کرے ،اس کیفیت سے داور مغرب کے وضوییں امام الیو حفیف کی تقلید

عمل میں گزری ۔ اور عصر کے وضوییں امام احمدی تقلید کرے ،اس کیفیت سے ۔ اور مغرب کے وضوییں امام الیو حفیف کی تقلید کرے ،اس کیفیت سے ۔ اور مغرب کے وضوییں امام الیو حفیف کی تقلید کرے ،اس کیفیت سے داور مغرب کے وضوییں امام الیو حفیف کی تقلید کرے ،اس کیفیت سے داور مغرب کے وضوییں امام الیو حفیف کی تقلید کرے ،اس کیفیت سے داور مغرب کے عقد فرید میں ، و اسلام کہا ہے ملاحسن شرنبالی حق نے مقد فرید میں : و تصویر کی اور اس کہ حکمل عمل الک نہ کہا کہا ہے ملاحسن شرنبالی حق نے مقد فرید میں : و معمل عمل خور نا أذنه لیس علی الإنسان المتزام مذھب معین، و أنه یجوز له العمل بما یخالف ما عمله علی مذہر نه العمل عمل الا خوری ، انتھی کہا نقل سابقا . (معیدار الحق)

مذھبه ، مقلدا فیه غیر إمامه ، مستجمعا شروطه ، و یعمل بامرین متضادین فی حادثتین لا تعلق مذہر الواحدة منها بالا خوری ، انتھی کہا نقل سابقا . (معیدار الحق)

اور وہ جوجواب رابع میں کہاہے کہ: "اجماعِ مرکب کی صحت کی تقدیر پر بھی اس دلیل سے امامِ معین کی تقدیر پر بھی اس دلیل سے امامِ معین کی تقلید لازم نہیں؛ اس لیے کہ ممکن ہے کہ مقلد ایسی صور توں سے جن میں اجماعِ مرکب کی مخالفت ہو، پر ہیز کرے، اور باقی میں لاعلی التعیین تقلید کرے"۔

اس کا جواب ہے ہے کہ صاحبِ تنویر کی اس دلیل سے مقصود ہے تھا کہ تقلید لاعلی التعیین، علی الاطلاق (خواہ ان مسائل میں جواجماعِ مرکب کے خالف ہوں، خواہ مخالف نہ ہوں) اگر صحیح ہو تواجماعِ مرکب کی مخالف میں واقع ہونے کی قباحت لازم آئے گی، اور جب تم نے یہ قول کیا کہ: اجماعِ مرکب کے مخالف صور توں کے علاوہ دیگر مسائل میں تنہیں، تو ہمارا بہ ردتم پر نہیں، وکیر مسائل میں تنہیں، تو ہمارا بہ ردتم پر نہیں، قائلینِ اطلاق کے قائلین پر تقلیدِ معین کے اقائی صور توں کے علاوہ تمام اجتہادی مسائل میں تنہیں کو جائز قرار دیتے ہیں، اور تقلیدِ معین کے قائلین استثنائی صور توں کے علاوہ تمام اجتہادی مسائل میں تقلیدِ معین کو واجب کہتے ہیں، اور تقلیدِ معین کے قائلین استثنائی صور توں کے علاوہ تمام اجتہادی مسائل میں تقلیدِ معین کو واجب کہتے ہیں، ان میں سے کوئی واسطے کا قائل نہیں، تو جب اطلاق کا قول اجماعِ مرکب کی میں تقلیدِ معین ہی باقی رہ گئی، فینہت المدعیٰ .

قلل صاحب التنوید: دوسری دجہ بیہ ہے کہ جب فد مبین پرعمل کرے گا تواحمال ہے پڑنے کا نیج غیر آ صواب کے ، نزدیک ائمہ اربعہ کے ۔ جیسا کہ ایک شخص نے عمل کیا بموجب فد ہب شافتی کے ، کہ پڑھا نماز میں ساتھ جہر ہم اللہ کے ۔ اور عمل کیا بموجب فد جب امام عظم اور امام الک کے ، کہ ترک کیا جمراآمین کو، تو نماز چاروں کے نزدیک خراب ہوئی۔ اللہ کے ۔ اور عمل کیا بموجب فد ہم الل اور مرجع اس وجہ کا وجہ اول ہی کی طرف ہے ، توجب کہ اس وجہ کی خاک اڑائی گئ تواس کا کیا ذکر باتی رہا، توجا ہے کہ جواب وجہ اول کو اس پر منطبق کرلیں ، انتی ۔ (معیار الحق)

**قال** صاحب التنوير: دوسرى وجه بير الخد

**قال** صاحب المعياد: بهت ظاهر ب كه مآل اور مرجع اس وجه كاوجه اول بى كى طرف ب، الخيه

اقول: "فناک اڑانا" در حقیقت مولف کادستورہے،اوراس کادعویٰ سے ہے:بطرزانصاف نہ مباحث علمیہ کی تحقیق اور نہ مسائل دینیہ کی۔وہ خاک جو مولف نے وجہاول کے جواب میں اڑائی تھی،منصفین پراس کاحال خوب واضح ہو گیا،اور وہ تمام اڑائی ہوئی خاک بارشِ تحقیق سے دب گئ،اور اس اڑی ہوئی خاک کی کدورت "سے توب برہان صاف نکل آیا،اور دلیلِ اول کے مثل دلیل ثانی غبارسے صاف ستھری باقی رہ گئی۔

رجوع بعدالعمل كي تحقيق

قال صاحب التنوير: تيرى وجديه بكدرجوع كرنا تقليد سے ، بعد عمل كرنے كے ممنوع بالا نقاق ۔
كہاية في ابن عاجب ما كلى نے في مختر الاصول كے ، اور قاضى عضد الدين شافعى نے اس كی شرح ميں ، اور فيخ ابن ہام حق نے في تحرير الاصول كے ، اور صاحب در المختار نے في در فيخار كے ، اور سوا ہاں كے اور علانے رحم ہم اللہ ، ما تند آمدى وغيرہ ك ۔

اور عبارت تحرير كى بيہ ب : لا ير جع عمل قلد، أي عمل به اتفاقا، اهد . اور كہاصاحب بحر الرائق نے في رساله زينيه ك : نقل الشيخ في تصحيحه عن جميع الأصوليين أنه لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل بالا تفاق ، اهد . مثلا ايك في من نے نماز پر في ب تقليد امام أظم ك تودرست نہيں ہے كہ نماز پر هے اور كے طور پر ۔ اور ياد ور ثاہ ركھنا اعمال كاكہ ہم نے قلال فد بہ برعمل كيا ہے ، قلال وقت ، اب اس كے خلاف نہ كريں مشكل ہے ، بسب كم بونے دين دارى كے ، اور سستى ہونے كے امور دين ميں ۔ پس جب كہ ياد نہ رہا اس طور تو پر دے گا اس ميں جو ممنوع ہے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تباس کے بالا بقاع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، الا بال على بونے کے امور دين ميں ۔ پس جب كہ ياد نہ رہا اس طور تو پر دے گا اس ميں جو ممنوع ہے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لينى بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لين بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تعاق ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لين بالا جماع ۔ پس اس کے بالا تقاق ، لين الدی کے بالا تقال کے بعد اللہ عمل کے بعد الأصور وہ کئی ۔

اُقوق: جواب اس کے دوہیں: اول جواب ساتھ اثبات اختلاف کے رجوع بعد العمل میں، اور ساتھ توڑ دیے دعوی اجماع کے اس کے ممنوع ہونے پر۔ توہم کہتے ہیں کہ اولاً دعوی اس اتفاق کا ابن الحاجب اور آمدی نے کیا ہے، اور باتی صاحب جس کا مولف نے ذکر کیا ہے، اور سواے ان کے سب اتباع ہیں ابن الحاجب اور آمدی کے، تو معلوم کرنا چاہیے کہ وعویٰ اجماع کا نع ہونے پر رجوع بعد العمل کے محققین نے روکر دیا ہے، اور قائل ہوتے ہیں اختلاف کے، اس مسئلہ میں۔ (معساد الحق)

قل صاحب التعوير: تيسرى وجه بيه كه رجوع كرناتقليد، بعد عمل كرنے كم منوع به بالاتفاق، الخه قل صاحب المعياد: جواب اس كے دوہيں: اول جواب ساتھ اثبات اختلاف كے، الخه

<sup>(</sup>۱) كدورت: گدلاين، آلودگي\_

اقول: پہلے معلوم کرلینا چاہیے کہ محقین نے رجوع بعد العمل کی ممانعت میں جواتفاق کا دعویٰ فرمایا ہے وہ اس صورت پر متفرع ہے، کہ باعتبار اصل (بعنی عوارض لاحقہ سے قطعِ نظر) امامِ معین کی تقلید کا الترام ضروری نہیں، کیکن جب کسی حادثے میں مقلد نے کسی امام کی تقلید میں عمل کرلیا تواب اس کے لیے اس حادثہ معینہ میں تقلید سے رجوع بالا نقاق جائز نہیں، اور جب عروض عوارض کے لحاظ سے تقلید کا الترام کرنے والوں پر جملہ حوادث میں مجتبد معین کی تقلید واجب ہوئی، توحوادث معمول فیہا میں بدرجہ اولی واجب ولازم ہوگی، چنال چہ اس سے پیش تربہ صفحون بتقصیل ذکر کیا گیا، اور عدم وجوب تعین کے اقوال اور وجوب تعین کے اقوال کو دو محملوں پر جدا جدامح کی سلیم کریا گیا، پھر اگر دعوا ہے اجماع پر (جواس سے پہلے رجوع بعد العمل کی ممانعت میں متقول ہے) نظر ہو، توصحت نظر کی تسلیم کی مانعت میں متقول ہے) نظر ہو، توصحت نظر کی تسلیم کریا ہو صور اہلی اصول کا اتفاق جو امر متفق علیہ کی ترجیج کا موجب ہے، بعض کے اختلاف سے ختم نہ ہوگا، چنال چہ خود جمہور اہلی اصول کا اتفاق جو امر متفق علیہ کی ترجیج کا موجب ہے، بعض کے اختلاف سے ختم نہ ہوگا، چنال جو خود معیار بعض کے اختلاف سے ختم نہ ہوگا، چنال کے اتفاق کو معیار بعض کے اختلاف سے ختم نہ ہوگا، چنال کے اتفاق کو سلیم کرتا ہے، کہا نقل عن "العقد الفرید" و لعل المراد اتفاق الأصولين، إلى عن "العقد الفرید": " و لعل المراد اتفاق الأصولين، إلى "

علاوہ ازیں بعض مجہول لوگوں کے اختلاف سے (جیساکہ ذرکتی کے کلام سے نقل کیا ہے) وہ اجماع جو اہل حل وعقد، لینی مجتهدین کے اتفاق سے عبارت ہے، کیول کر باطل ہوجائے، البتہ اگر کوئی مجتهد جس کی نثر کت، تحمیل اجماع کا باعث ہوتی، پھروہ دیگر اجماع کرنے والوں سے اجماع میں اختلاف کرتا تو اجماع اصطلاحی باطل ہوتا، اگرچہ اکثر کا اتفاق باقی رہتا، و إذا لم یثبت ذلك من كلام المعترض لم یبطل الإجھاع. نیز رجوع بعد العمل میں یہ کلام اس وقت ہوتا کہ قبل عمل، رجوع درست ہو، اور باعتبار اصل، عمل سے قبل رجوع کی درست نہیں۔ اور جب عوارض کے سبب قبل عمل بھی رجوع ممنوع ہوا تو بعد عمل میں جوازِ رجوع کا احتمال کیول کر ہوتا؟ اور بر تقدیر تسلیم اتفاق کا صورت ثانیہ میں اٹھ جانا (جوبر تقدیر اول تھا) کیا مضر ہوگا؟

حیّال چه زرشی نے کہا ہے کہ: جوکہ ابن الحاجب اور آمدی نے کہا ہے، یہ فلط ہے۔ لیخی وعوی اہماع کا شھیک نہیں، اس کے کہ ان دونوں کے غیر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ رجوع بعد العمل شداختلاف ہے، لیخی بیضی کہتے ہیں کہ رجوع بعد العمل درست ہے، اور بعضے کہتے ہیں درست نہیں، پس ہم کو جائز ہے کہ اتباع کریں اس شخص کا جو قائل ہے جواز کا ۔ چیاں چہ ملاحسن شرنبلالی، حقی تا قلا شرح تحریب فرماتے ہیں: قال الزرکھیے: لیس کہا قالا (یعنی الآمدی و ابن الحاجب) ففی کلام غیر هما ما یقتضی جریان الحلاف: أي فلنا آتباع القائل بجواز التقليد بعد العمل بقول غیر من قلدہ و عمل به، انتھی کلام الشر نبلانی. اور فاضل بہاری، منہیم سلم میں ارشاد کرتے ہیں: قال الزرکشی: الاتفاق ذکرہ الآمدی و ابن الحاجب، و لیس کہا قالاہ، ففی کلام غیر هما ما یقتضی جریان الحلاف بعد العمل أیضا، انتھی ما فی الحاشیة المنہیة. فاضل اکمل، صاحب عنا یہ نے تقریمیں کلام کو زرشی کے نقل کرے اور تا کیکی ہے، اور کہا کہ رجوع کرنا کیوں کر ممنوع ہوگا، جس حالت میں کہ غیر کے ذہر بہ کو تی جو بان حصل المحال عبد ہو این الحاجب، و نیال چیاں چہ فاضل قدماری نے، مختم الحصول میں کہا ہے: و فی التقرید: الاتفاق ذکرہ الآمدی و ابن الحاجب، و تعقبه الزرکشی بأن کلام غیر هما یقتضی الاختلاف بعد العمل أیضا و کیف یمتنع الرجوع إذا تعقبه الزرکشی بأن کلام غیر هما یقتضی الاختلاف بعد العمل أیضا و کیف یمتنع الرجوع إذا تعقد صحة غیرہ. اهد. (معیار الحق)

اب مولفِ معیار نے جوبہ کہاہے کہ: "زرکشی نے کہا کہ: دعوی اجماع کا ٹھیک نہیں اس واسطے کہ سوا آمدی اور ابن حاجب کے اور ول کے کلام سے اس مسئلے میں اختلاف معلوم ہوتا ہے" ۔ ساقط ہوگیا؛ اس لیے کہ اولاً: تووہ بعض خلاف کرنے والے معلوم نہیں کہ مجہد اور اجماع کی تکمیل کرنے والوں سے ہیں یا نہیں، تو ایسے خلاف مجہول کی نقل سے حکایت اجماع باطل نہیں ہوتی۔

ٹانیا: ہم نے ماناکہ اجماع صطلح جاتارہا، لیکن آمدی اور ابن حاجب کے کلام سے اجماع اصطلاحی کے سختی کادعویٰ متعیّن نہیں، ممکن ہے کہ اتفاقِ مذکور سے اتفاقِ جمہور مراد ہو، اور بعض کاخلاف اسے مصر نہیں۔ ثالثاً: بید کہ ہم نے بید بھی ماناکہ اتفاق بھی جاتارہا، کیکن بید کلام باعتبار اصل تھا، جس حال میں کہ تقلیدِ معین واجب نہ تھی، نہ کہ عروض عوارض اور تقلیدِ معین کے وجوب کے وقت۔ اور اسی طرح صاحبِ" عنابیہ اور صاحب "مغتنم الحصول" کاکلام دفع ہوگیا۔

# رجوع بعدالعمل میں شیخ تقی الدین سکی کے کلام کی توجیہ

اورايبائ شخ ام تقى الدين سكى في محلى وعوائدا جماع كوردكرويا ب، اوركها به كه سواك اين الحاجب اور آمدى ك اورول ككلام سه رجوع بعد العمل مين اختلاف معلوم بوتا به، اوركها به كس طرح سه رجوع ممنوع موكا، جب كه صحت فربب غيركى، معلوم بوگى - چنال چه سيد شريف على السم ودى، عقد الفريد في احكام التقليد مين فرمات بين: ثم رأيت في فتاوى السبكي، أنه سئل عن ذلك في ضمن مسائل... إلى أن قال السبكي: و دعوى الاتفاق فيها نظر، و في كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل أيضاً، و كيف يمتنع إذا اعتقد صحته، اه. كذا في العقد الفريد للشر نبلالي.

اور ایبا بی سیر محقق شامی نے بھی کہا ہے کہ دعوا ہے ایماع میں نظر ہے: اس لیے کہ اختلاف مروی ہے، پس جائز ہے انتاع قول بالجواز کا ہے، چنال چہ رو المختار میں فرماتے ہیں: علی أن فی دعوی الا تفاق نظر، فقد حکی الاختلاف فیجوز اتباع القائل بالجواز، اھ. بلکہ خود شخ این الهام نے اگرچہ تحریم موافق این الهاجب کے کہا الاختلاف فیجہ کے اتباع کوطاق پر رکھ کرح کو کوافتیار کیا ہے، اور قائل اختلاف کے ہوئے ہیں۔ چنال چہ بحرالعلوم شرح سلم میں فرماتے ہیں: لا یر جع المقلد عہا عمل به من حکم جزئی اتفاقا، کذا فی المختصر و التحر پر للشیخ، و إن ذکر ھاھنا موافقا للمختصر و تنز لا علی رأیه، لکن کلامه فی فتح القدیر مشعر بالحلاف بعد العمل، اھ. بلکہ جہور کے کلام سے اختلاف، رجوع بعد العمل میں معلوم ہوتا ہے؛ اس لیے مشعر بالحلاف بعد العمل، اھ. بلکہ جہور کے کلام سے اختلاف، رجوع بعد العمل، اور گور کے نزو کی عبار تول سے معلوم ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کہ لاوم بعد اللاتزام کمن قول ہوتا ہے؛ و قیل: کمن ھو لم یلتزم. جیساکہ سابق میں جو فرع ہے لاوم کی، کیوں کر اختلاف نہ ہوگا؟ چنال چہ مسلم میں کہا ہے؛ و قیل: میں معلوم ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ جب کہ لاوم بعد العمل. أقول: یدل علیه التنلیث فی الالتزام؛ فإن وجودہ لیس أولی من عدمه ضرورة، تدبر، اھ.

اور شرح ش بحرالطوم نے كها ہے: أقول: يدل عليه التثليث في المذاهب في الالتزام رأي مجتهد، فإن وجوده، أي الالتزام ليس أولى من عدمه ضرورة، و لا معنى الاتفاق عند وجوده، والاختلاف عند عدمه، تدبر، اهر.

۔۔ پس جب کہ کلام سے زرکشی کے ،اور سبکی کے ، بلکہ خودشخ ابن الہام کے بلکہ کلام سے تمام قائلین بالتشلیث کے ، ثابت ہواکہ دعوی اجماع کانتے ہونے رجوع بعد العمل پر اختلاف ہے ، توبیام مختلف فیہ تھمبرا۔ سوہم نے بقول ملاحسن شرنبلال حفی کے ، جواز کواختیار کیا، بسبب اس کے کہ جواز رجوع مدلل ہے بعینہ ان دلائل سے جوعدم التزام تقلید معین پر گزر چکی ہیں، اور امتناع رجوع پر کوئی دلیل ادلہ شرعیہ میں سے نہیں ہے ، ما أنول الله بھا من سلطان . (معیار الحق)

اور بیہ جو کہا ہے کہ: "ایساہی شیخ امام تقی الدین سبکی نے بھی دعواے اجماع کورد کر دیا ہے ، اور کہا ہے کہ سواابن حاجب اور آمدی کے اور ول کے کلام سے رجوع بعد العمل میں اختلاف معلوم ہو تا ہے ، اور کہا کہ کس طرح رجوع ممنوع ہو گاجب کہ صحت مذہب غیر کی معلوم ہو، حیناں چہ سید سمہودی فرماتے ہیں:

"ثم رأيت في فتاوى السبكي، أنه سئل عن ذلك في ضمن مسائل... إلى أن قال السبكي: و دعوى الاتفاق فيه نظر، ففي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل أيضاً، وكيف يمنع إذا اعتقد صحته"، اه.

اس کا حال میہ ہے کہ شیخ تقی الدین سبکی نے مذہبِ معین کی تقلید کا التزام کرنے والے کو دوسرے امام کی تقلید کی تین صور تیں (جنیں ہم نے اس سے قبل جابجاذکر کر دیا ہے) جائزر کھیں ، خواہ قبلِ عمل ہویا بعدِ عمل۔ اور ان تین صور توں کے علاوہ میں تقلید غیر سے منع کیا ، کہا قال :

"المسئلة الخامسة: فاللقلد لمذهب الشافعي، أو غيره من الأئمة إن أراد أن يقلد غيره في مسئلة، فله أحوال: أحدها: أن يعتقد بحسب حاله رجحان مذهب ذلك المسئلة، فيجوز اتباعا للراجح في ظنه" اه.

آفول: دوسرے امام کی تقلید کے جواز کی بیدوہ صورت ہے جس میں مقلد مرتبہ کر جیچے کور کھتا ہے ، اور دلیل ضعیف کو قوی سے امتیاز دے کرمذہب کی تھیچے و تغلیط کر سکتا ہے۔ ایسامقلد اقسام مجتہدین میں شار کیا جاتا ہے۔ شیخ تقی الدین سبکی نے پھر فرمایا:

"الثانية: أن يعتقد رجحان مذهب إمامه، أو لا يعتقد رجحانه أصلاً، و لكن في كلا الأمرين يقصد تقليده احتياطاً لدينه، و ما أشبه ذلك فهو جائز أيضاً" اله مختصراً.

اقول: بیاحتیاطی وہ صورت ہے جس میں ہم نے بھی بشرائط مذکورہ دوسرے امام کی تقلید کے جواز کا حکم کیا ہے۔ شیخ سبکی نے پھر کہا:

"الثالثة: أن يقصد بتقليده الرخصة في ما هو محتاج إليه لحاجة حافة لَحِقَتْه، أو لضرورة أرهقته، فيجوز أيضاً، اه.

اقول: اپنے امام کی تقلید ترک کرنے کی ہے وہ صورت ثالثہ ہے، جس میں ضرورت شرعیہ معتبرہ واقع ہو۔ اس کے بعد سبکی نے اپنے امام کی تقلید کے ترک کے عدم جواز کی صورتیں ذکر کیں: "الرابعة: أن لا يدعوه إلى ذلك ضرورة، و لاحاجة، بل مجرد قصد الرخص من غير أن يغلب على ظنه رجحانه؛ فيمتنع لأنه حينئذ متبع لهواه. الخامسة: أن يكثر منه ذلك، و يجعل اتباع الرخص ديدنه، فيمتنع لما قلنا، و زيادة فحشه. السادسة: أن يجتمع من ذلك حقيقة مركبة ممتنعة بالإجماع، فيمتنع. السابعة: أن يعمل بتقليده الأول، كالحنفي يدعي شفعة الجوار، فيأخذها بجذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ثم تستحق عليه، فيريد أن يقلد الشافعي، فيمتنع منها؛ لتحقق خطائه، إما في الأول و إما في الثاني، و هو شخص واحد مكلف. و هذا التفصيل، و ذكر هذه المسائل السبع حسب ما ظهر لنا" اه.

شیخ تقی الدین سبی کی اس تحقیق سے بید امر واضح ہوا کہ قوتِ اجتہادی اور ضرورت کے وقت نیز مذہب غیر میں احتیاط کی صورت میں شرائط معتبرہ کے ساتھ دوسرے امام کی تقلید مطلقاً جائز ہے ، خواہ قبلِ عمل ہویا بعدِ عمل ، تواس پر بیدا محتراض پیدا ہوا کہ کوئی کہے کہ: آمدی اور ابن حاجب کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ بعدِ عمل ، تقلید سے رجوع ، بالا تفاق درست نہیں ، تواس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے شیخ مذکور فرماتے ہیں:

"و قول الشيخ سيف الدين الآمدي، و ابن الحاجب رحمها الله تعالى: إنه يجوز قبل العمل لا بعده بالاتفاق، دعوى الاتفاق فيها نظر، ففي كلام غيرهما ما يشعر بإثبات خلافه بعد العمل أيضاً، و كيف يمتنع إذا اعتقد صحته، و لكن وجه ما قالاه أنه بالتزام مذهب إمام مكلف به ما لم يظهر أنه غيره، والعامي لا يظهر له الغير، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة. هذا وجه ما قاله الآمدي و ابن الحاجب، و لا بأس به، و لكني أرئ تنزيله على الصورة التي ذكرتها، أعني: السابعة يريد الامتناع في ما صرحت فيه بالامتناع، و إن لم يكن منقولا، فالمنقول و تحقيقه قد يشهد له" اه.

لیخی آمدی اور ابن حاجب نے جویہ کہا کہ: "جب تک مقلد نے کسی فد ہب پرعمل نہیں کیا تواس سے عمل درست ہے، اور عمل کرنے کے بعد بالا تفاق وجوب درست نہیں " اس دعوا ہے اتفاق میں شہہہ ہے، اس لیے کہ ان کے غیر کے کلام سے معلوم ہوتا ہے، بعدِ عمل میں بھی اختلاف ہے، جیسا کہ قبلِ عمل میں اختلاف ہے، اور بعدِ عمل اگر مقلد مذہب غیر کی صحت کا معتقد ہوتو تقلید غیر کیوں کر ممنوع ہوگی ؟

راقم الحروف کہتا ہے کہ: ''علامہ سبکی نے قبلِ عمل تین حالتوں میں تقلیدِ غیر کو جائز قرار دیا،اور جولوگ علی الاطلاق تقلیدِ غیر سے منع کرتے تھے ان پر رد کیا،اسی طرح احوال ثلاثہ میں بعدِ عمل بھی غیر کی تقلید کو جائز قرار دیا اور کہا: خصوصًا جس وقت مذہب غیر کی صحت معلوم ہو (کہ بیعلم اور اعتقاد معرفت ِ دلیل اور قوتِ اجتہاد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا) اس وقت رجوع سے کس طرح منع کیا جائے گا؟ توعلامہ سبکی کے مدعا کا حاصل ہیہ ہوا کہ اگر

بعدِ عمل مطلقاً تقلیدِ غیر کے منع پر اتفاق کا قول کرو گے تواس میں نظر ہے، اور اگر مطلقاً نہ کہوبلکہ احوال ثلاثہ کے علاوہ کہو تواس پر کوئی اعتراض نہیں، لہذا سبی کا بید مدعا ہمارے موافق ہے۔ پھر سبی نے ابن حاجب اور آمدی کے کلام کی اس طور پر توجیہ کی کہ مقلد ایک مذہب کا التزام کرنے کے ساتھ اسی مذہب کا مکلف ہے، اور اسے اسی مذہب کو اختیار کرنا واجب ہے، جب تک کہ اس پر دوسرا مذہب ظاہر نہ ہو۔ اور عامی لیمی غیر مجہد، جس پر دوسرا مذہب ظاہر نہ ہو تواس سے رجوع کرنا درست نہیں، بخلاف مجہد کے کہ اس پر علامات اور دلائل کے ساتھ دوسرا مذہب قوی معلوم ہوتا ہے، تواس کے حق میں انتقال جائز ہے، اور ابن حاجب اور آمدی کو اس پر رجوع سے منع کرنا مقصود نہیں، اور ان کی وجہ بن سکتی ہے، لیکن میری نظر میں بیہ ہے کہ ان دونوں کے کلام کوساتویں صورت پر محمول کیا جائے، اور بیان صورتوں میں تقلیدِ غیر سے منع کرتے ہیں کہ میں ان کی تصریح اس مقام پر کر چکا ہوں، اھ تر جھتہ مع تو ضبیح.

اب اس کلام کے ناظرین پر مخفی نہ ہوگا کہ ناقل نے معیار میں جو سبکی کا کلام نقل کیا ہے ، اس میں حد درجہ حذف و اختصار سے کام لیا ہے ، کہ مدعائے خصم کی نص صریح کو اپنے مدعائے مطابق بنالیا، اور ناواقفوں کو دھوکے میں ڈالا، اور بیدامر بھی واضح ہوگیا ہوگا کہ شرنبلالی اور سمہودی کا مقصود (جوعلامہ سبکی وغیرہ کے کلام کو بطور سند پیش کرتے ہیں) بیہ نہیں کہ ہر شخص ہر حال میں جس کسی کی چاہے تقلید کرلے اور دین و مذہب کو بازیچہ اطفال بنالے، بلکہ ان اکابر کی مراد بیہ کہ امام معین کی تقلید کا الترزام اس طور پر کہ کسی حال میں، کوبازیچہ اطفال بنالے، بلکہ ان اکابر کی مراد بیہ کہ امام معین کی تقلید کا الترزام اس طور پر کہ کسی حال میں، (خواہ قوتِ اجتہادی ہو یا نہ ہو، یا فہ ہب غیر میں احتیاط ہویا نہ ہو) دو سرے امام کی تقلید جائز ہی نہیں، نہ قبل عمل نہ بعدِ عمل ، بیہ بات صحیح نہیں، چناں چہ علامہ سبکی کا تصریحی کلام اس پر دلالت واضحہ رکھتا ہے ، اور مولف معیار کی باقی نقول کا یہی محمل ہے ، جیسا کہ ازیں قبل بخوبی اس کی تفصیل ہو چکی، فلا حاجۃ إلی الاعادۃ .

دوسراجواب بید که اگرفرض بھی کیاجائے کہ دعوی اجماع کا ثابت ہے توجی اس سے تقلید معین نہیں ہوتی ؛ اس لیے کہ محققین نقاد معین نہیں ہوتی ؛ اس لیے کہ محققین نقاد معین نہیں کہ جمعی است نقید کرے تواس کو درست نہیں کہ اس حادثہ خاص میں اس تقلید کرے تواس کو درست نہیں کہ اس حادثہ خاص میں اس تقلید سے دجو کرے دختی نہیں کہ اب اس کو درست نہیں کہ اب اس کو درست نہیں کہ اس وضوغاص میں تقلید سے امام ابو حفیفہ کے دجوع کرے اور اس سے کوباطل کے ، اور سے تمام سرکا بنابر مذہب امام الک کے ، اور سے تمام سرکا بنابر مذہب امام الک کے اس وضوی واجب جانے ۔ اور امتذاع رجوع بعد الحمل کے یہ معینی نہیں کہ جب کہ اس محتی نہیں کہ جب کہ اس محتی مثلاً چی فرض مذہب امام الک کے مسل کے بعد کہ مسی کے مسید کے اس وضویس ، مثلاً چی فرض کے مسید کے مسید کے دن جعد کے مسید کے مسید کے اختیار کی تواب اس کو دو سرے وضویس ، مثلاً جفتی نے دیا ہے دو سویس کی عصر کے وضویس بھی درج سر کے سے دجوع کرنا ممنوع ہے ، جیسا کہ دھنرت مولف سیجھے ہیں۔ اور بعض محققین اس امتفاظ کو اس محل میں جاری کرتے ہیں جس جگہ کی کا ضرر لازم آئے۔ جیسا کہ ایک شخص نے نکاح کیابال شہود ، بنا بریذ ہب امام الک استاع کو اس محل میں جاری کرتے ہیں جس جگہ کی کا ضرر لازم آئے۔ جیسا کہ ایک شخص نے نکاح کیابال شہود ، بنا بریذ ہب امام الک کے اور جب کہ عورت نے مرطلب کیا تو وہ شخص تقلید مالک سے درجوع کرتا ہے ، ورجوع کرتا ہے ، ورجوع کرتا ہے کہ میں حقی ۔

سذ بب كامقلد بوكراس نكاح كونا جائز تشهر اكرمبر دينے سے فيج جاؤں، تواس محل ميں رجوع كرنا فد جب مالك سے باعث ہے ضرراس عورت کا۔ اور بعض کے نزدیک بیرامتناع رجوع محمول ہے صورت تلفیق پر، کیکن بیمحمل خلاف شحقیق کے ہے، جیال چہ مبحث تلفیق میں آئے گا۔ اس لیے اسانید پہلے دونوں معنی کے نقل کئے جاتے ہیں۔ توسنو کہ کہا محقق شامى نے رو الحمار میں بعد قول عدم جواز رجوع كے: أو هو محمول على منع التقليد في تلك الحادثة بعينها لا مثلها، كما صرح به الإمام السبكي، و تبعه عليه جماعة، و ذلك كما لو صلى ظهرا بمسح ربع الرأس مقلدا للحنفي، فليس له إبطالها باعتقاد لروم مسح الكل مقلدا لمالكي، و أما لو صلَّى يوما على مذهب و أرَّاد أن يصلي يوما آخر على غيره لا يمنع منه، على أن في دعوَّى الاتفاق نظرا، فقد حكى الاختلاف، فيجوز أتباع القائل بالجواز، كذا أفاده العلامة الشر نبلالي في العقد الفريد. ثم قال بعد ذكر فروع أهل المذهب صريحة بالجواز، و كلام طويل: فتحصل مما ذكرناه أنه ليس للإنسان التزام مذَّهب معين، و أنه يجوز له العمل بخلاف ما عمله على مذهب غير إمامه، مستجمعا لشروطه، و العمل بأمرين متضادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منها بالأخرى، اه. اوركها طحطاوى ني، حاشيه ور مختار مين: قوله: إن الرجوع، إلخ. كأن قلد الحنفي مالكا مثلا في نكاح بغير شهود ثم أراد الرجوع عن التقليد أي: بحكم مذهبه بأن المهر لا يلزمه فليس له ذلك، اه بريادة. و اعلم أنه ليس الراد نفي جواز التقليد مطلقا، بل في نحو ما ذكرناه لأن في الرجوع هاهنا ضررا الغير. و اعلم أن تقليد الحنفي الشافعي مثلا في مسئلة عبارة عن الأخذ بقوله مع بقائه على مذهبه في المسئلة، حتى لو استفتى عن خصوص هذه المسئلة التي قلد فيها، لا يجيب السائل إلا بطبق مذهب الإمام، و معنى بقائه على مذهبه فيها أن يكون وقت العمل بمذهب الشافعي في المسئلة التي قلده فيه باقيا على اعتقاد متابعة الإمام في حكم المسئلة التي قلد الشافعي فيها، أي بالنسبة لما عساه أن يقع له في المستقبل. فإن قلت: إن بقائه على مذهبه و لا يجيب إلَّا بقول إمامه يتضمن الرجوع عما قلده فيه. قلت: الممتنع الرجوع عن عين تلك الواقعة المنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها، اهر اوركها فاضل قدماري في عتنم من ثم أن الشر نبلالي الحنفي قرر أن المنع عن الرجوع بعد العمل إنما هو في تلك الحادثة بشخصها لا في مثلها، أه.

اوركهاسير شريف على السمبودي في العقد الفريد في أحكام التقليد مين: المختار أن كل مسئلة اتصل عمله بها فلا مانع من اتباع غير مذهبه الأول، و به يعلم ما في حكاية إطلاق الاتفاق على المنع، و لعل المراد اتفاق الأصوليين. ثم إن كان المراد من منع الرجوع حيث عمل في الواقعة عين تلك الواقعة المنقضية لا ما يحدث بعدها من جنسها فهو ظاهر، كحنفي سلم شفعته بالجوار عملا بعقيدته، ثم عنّ له تقليد الشافعي حتى ينزع العقار بمن سلمه، فليس له ذلك، كما أنه لا يخاطب بعد تقليده للشافعي بإعادة ما مضي من عباداته التي يقول الشافعي ببطلانها لمضيّها على الصحة في اعتقاده فيها مضي، فلو شرى هذا الحنفي بعد ذلك عقارا آخرٌ، و قلد الشافعي في عدم القول بشفعة الجوار فلا يمنعه ما سبق، من أن يقلده في ذلك، فله أن يمتنع من تسليم العقار الثاني، فإنه قال الأمدي و ابن الحاجب و من تبعهما بالمنع في مثل هذا، و عمموا ذلكُ في جميع صوّر ما وقع العمل به أو لا، فهو غير مسلم، و دعوى الاتفاق عليه ممنوعة، ففي الخادم: إن الإمام الطرطوسي رحمه الله، حكى أنه أقيمت صلاة الجمعة، و همّ القاضي أبوّ الطيب الطبري بالتكبير فإذا طائر قد ذرق عليه، فقال: أنا حنبلي، ثم أحرم و دخل في الصلاة، اه. قلت: و معلوم أنه إنما كان شافعيا يتجنب الصلاة بذرق الطّير فلم يمنعه عمله أي السابق بمذهبه في ذلك من تقليد المخالف عند الحاجة إليه. و في الخادم أيضاً: إن القاضي أبا عاصم العامري الحنفي كان يفتي على باب مسجد القفال، والمؤذن يؤذن المغرب، فنزل و دخل المسجد، فلم رآه القفال أمّر المؤذن أن يثني الإقامة، و قدم القاضي فتقدم و جهر بالبسملة مع القراءة و أتى بشعائر الشافعية في صلاته، اه. و معلوم أن القاضي أبا عاصم إنما يصلي قبل بشعائر مذهبه، فلم يمنعه سبق عمله بمذهبه في ذلك أيضاً.

ـثم قال السيد السمهودي: ثم رآيت في فتاويٰ التقي السبكي، آنه سئل عن ذلك في ضمن مسائل. َ إلى أن قال السبكي: و دعوى الاتفاق فيه نظر، ففي كلام غيرهم اما يشعر بإثبات الخلاف بعد العمل أيضاً، وكيف يمنع إذا اعتقد صحته، ولكن وجه ما قالاه أنه بالتزام مذهب إمام مكلف به ما لم يظهر له أنه غيره، والعامي لآيظهر له الغير، بخلاف المجتهد حيث ينتقل من أمارة إلى أمارة. هذا وجه ما قاله الآمدي و ابن الحاجب، و لا بأس به، و لكني أرى تنزيله على خصوص العين، فلا يبطل عين ما فعله و له فعل جنسه بخلافه، انتهى عبارة السيد ملخصا نقلاعن العقد الفريد للعلامة الشر نبلالي الحنفي. *اور خود ملاحس* الشرنبلالي الحنفى نے،عقد الفريد ميں به نقول وروايات صبححه معتمدہ كے ان معنی کو ثابت كياہے،جس كوشوق ہوعقد الفريد كوملاحظه ے،اس مختصر میں نقل کرناتمام کاان کے دشوار ہے، مگر قدر قلیل تیمناکہاجا تاہے، آنوسنوکہ شروع میں شخقیق منع رجوع بعد العمل ك فرمات إلى: فإن قلت: كيف هذا مع قول العلامة الشيخ ابن الحيام، في تحريره: مسئلة لا يرجع فيها قلد فيه، أي عمل به اتفاقا، اه. قلت: لا يمنع ذلك ما قلته: من صحة التقليد لحمل المنع على خصوص العین لا خصوص الجنس، اھ. اور بعداس کے چندروایتیں معتمدہ مؤیدہ اپنے جواب کی تقل کیے ہیں، پھر معنی ظاہری کلام اين الحاجب كواور كلام شيخ خالداز برى كوروكرت بين - چنال چه فرمات ين في لما فيه من رد ما يتوهم من ظاهر عبارات ابن الحاجب و من رد ماصرح به في شرح جمع الجوامع للشيخ خالد الأزهري مستنذا لذَّلك الإبهام، حيَّث قال: وإذا عمل العامي بقولٌ مجتهد في حادثة فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في مثل تلك الواقعة إجماعا، كما نقلَه ابن الحاجب وغيره، انتهى عبارة الشيخ خالدرحمه الله، و أنت ترى أنه ليس في كلام متن جمع الجوامع، و لا كلام ابن الحاجب التصريح بالمنع عن مثل ما قلد فيه، بل احتمال له. و لنا أن نمنع ذلك الآحتيال، و نقول: ليس في كلام ابن الحاجب و لا جمع الجوامع إلا المنع عن الرجوع عن عين ما قلد فيه و عمل به؛ لأن عبارة ابن الحاجب: التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، ثم قال: و لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا. و في حكم آخر: المختار جوازه. لنا القطع بوقوعه ولم ينكر، اه. لأن قوله: وفي حكم آخريرادبه حادثة أخرى، أعم أن تماثل ما فعله أو تخالفه، و إن أريد ما يخالفه فقط، قلنا: المنع، و كذَّا الكلام على عبارة جمع الجوامع، و سنذكر ما يحقق هذا، إن شاء الله تعالى. فهذا قد علمت به جواز التقليد بعد العمل في جنس ما عمل بخلافه، انتهى كلام الشر نبلالي الحنفي. عامل كلام بيكه الروعوى اجماع كالسليم مجى كيا جائے تومعنی اس کے بہی ہیں کہ جس حادثہ خاص میں تقلید کر دیکا، اس میں اس سے رجوع نہ کرے، اگرچہ دوسرے حادثہ میں جوشل اس کے مور جوع درست ہے۔جنال جد کلاموں میں اتنے اکابر حنفیہ اور شافعیہ

ك كزرا\_ تو پر مجى تقليد معين بر مسئله بين بر حادثه بين ثابت نه بوئي . (معيار الحق)

اور مولف نے وجہ ٹانی کے جواب میں اجماع کوتسلیم کرکے کہاکہ: "معلیٰ عدم جوازر جوع بعد العمل کے میں کہ عین اسی حادثے میں رجوع نہ کرے" — اور اس پر بہت سی نقول نقل کیں، ہم کو ضرر نہیں پہنچا تا؟ اس لیے کہ جب اعذار ثلاثہ مذکورہ کے بغیر تقلیدِ غیر مطلقاً ممنوع ہوئی، خواہ قبلِ عمل ہویا بعدِ عمل، اور اعذار مذکورہ کی صورت میں جائز ہوئی، تو پھر ممانعت بعد العمل کو حادثہ معمول بہا کے ساتھ خاص کرناکیا مضر ہے؟ فافھ م

# مداہب میں رخصتوں کی تلاش، ممنوع ہے

فلا صاحب المتنويد: چوتقی وجہ بہ ہے کہ تلاش کرنا فداہب کی رخصتوں کا ممنوع ہے بالا جماع۔ کہاہے اس کو این عبدالبرماکی نے ، کہا یہ بی جو بھر مسلم "کے : اور لوگوں کا بیر حال ہے کہ جو کچھ ان کے نفسوں کے موافق ہے ، اس کو طرف بہت دوڑتے ہیں، بسبب کی دین واری کے ، اور سستی کے امور دین میں ، خصوصا اس زمانے میں۔ پس پرڑ یں گے لوگ چیمنوع کے ، کہ بالا جماع ہے ، پس کیوں کربری الذمہ ہوں گے عہدہ تقلیدسے بالیتین ؟ \_\_\_ أقول: جناب مولف نے اس قول میں سے خیانت کی ہے کہ ﴿ لَا تَقَرَ ہُو الطّه الْو عَ ﴾ کو تولے لیا ہے اور ﴿ وَ اَنْتُمْ اَ اِسْکَالْ یَ ﴾ کو چھوڑ دیا ہے، اس طرح سے کہ کتاب مسلم میں سے اجماع ابن عبدالبر کالے لیا ہے اور جو کہ مسلم میں اس کا اجواب کھھا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے! خیر سے جالاگی ان سے کچھ ٹی نہیں ہے، ہم کو اس چالاکی سے کچھ تعرض نہیں، اصل بات کا جواب دینا چاہیے۔ (معیدار الحق)

قال صاحب التنوير: چوتھی وجہ بیہ کہ تلاش کرنامذاہب کی رخصتوں کاممنوع ہے بالاجماع، آلخہ قال صاحب المعیار: جناب مولف نے اس قول میں بیخیانت کی ہے، الخہ

اقول: اس وجہ رابع سے مولف تنویر کا مقصد ان لوگوں کی خطا بیان کرنا ہے جوعلی الاطلاق تقلیم امام معین کو واجب نہیں کہتے، خواہ عزیمت میں ہویار خصت میں۔ اور بیبات بالکل ظاہر ہے کہ جب مذاہب میں رخصت کی تلاش کی ممانعت ثابت ہوئی، تو مطلقاً عزیمت یار خصت میں دوسرے امام کی تقلید کا جواز جاتا رہا، اگرچہ فی نفسہ عزائم میں دوسرے امام کی تقلید کا جواز اس رخصت تلاش کرنے والے سے ختم نہ ہوا، لیکن جواز کا دعویٰ (جوعلی الاطلاق تھا) باطل ہوا۔ تو یہاں سے جواب ثانی دفع ہو گیا۔ باتی رہا جواب اول کا کلام، تواس کا حال میہ کہ در حقیقت ابن عبد البرمالکی نے رخصت کی تلاش منع پر اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ اور وہ "مسلم" میں منقول ہے، کہا قال:

"و ما عن ابن عبدالبر، أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، فأجيب بالمنع؛ إذ في تفسيق متتبع الرخص عن أحمد روايتان" اه(١).

تواگرچہ صاحبِ "مسلم" نے ابن عبدالبرکے دعواے اجماع کا جواب بھی اسی طور پر دیا ہے، کہ امام احمد کی ایک روایت کی بنا پر اجماع منعقد نہیں ہوتا، لیکن اس اعتراض سے یہ تولازم نہیں آیا کہ تحقق اجماع کے ساتھ ابن عبدالبر کا قول کرناغلط ہوجائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ معترض کے نزدیک اس اجماع کا دعویٰ مقبول ومسلم نہیں لیکن نقلِ اجماع میں کیا تردد ہے؟ تومولفِ تنویر کا یہ کہنا کہ" ابن عبدالبر نے اجماع نقل کیا ہے، اور وہ" مسلم" میں مذکور ہے" سے بات محیج ہے، اور اس میں کیا خیانت ہے؟ اگریہ کہنا کہ اجماع کے قول کو "مسلم" میں مقبول اور ثابت کیا ہے توخیانت ہوتی۔

"توسنوکہ اس چوتھی وجہ کے جواب دو ہیں: اول جواب توبیہ ہے کہ دعوی اجماع ابن عبد البر کا، منقوض ہے ساتھ اثبات اختلاف امام احمہ کے، اور ساتھ ہونے اس کے مخالف احادیث صحیحہ کے، جو مردی ہیں رسول اللہ مُنَّالِیْتُمَّا سے۔ بیان اس کا بیہ ہے کہ امام احمد سے روایت ہے کہ حلاش کرنے والار خصتوں مذاہب کا فاسق نہیں۔ توشیع رخص ان کے مزد بیک ممنوع نہ ہوا۔ تواجماع کہاں ہوا بنا ہر اس قاعدہ متنق علیہ کے: خلاف الواحد مانع، کذا فی جمیع کتب الأصول. اگرچہ رایک روایت میں بول بھی آیا ہے کہ وہ فاسق ہے، لیکن ابو بیلی وغیرہ نے روایت مفسقہ اس شخص کے حق میں محمول کی —

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، خاتمة: في الاجتهاد والتلقيد، ج: ٢، ص: ٤٣٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

— ہے جو غیرماول ہو۔ اور بعض نے کہاہے کہ بیروایت متلہی کے حق میں ہے۔ اور روضة النووی میں سرے سے الکار کیا ہے، اور کہا ہے کہ بیر شخص فاسق نہیں ہے، چنال چہ ہر ایک قول پر شاہد نقل کیا جائے گا۔ اور سواے اس کے اجماع کے واسطے کوئی سند چاہیے قرآن سے، یا حدیث سے، یا قیاس سے۔ حالال کہ شبخ رخص کے ممنوع ہونے پر کوئی دلیل سندو دلیل شرعی نہیں، چنال چہ عن قریب جہابذہ فن کے کلاموں سے معلوم ہوگا۔ بلکہ چنداحادیث میجھہ مخالف اس کے جن سے شبخ رخص جائز معلوم ہو تا ہے، موجود ہیں۔ چنال چہ عن قریب کلام میں شارح تحریر کے آئیں گی۔ (معیار الحق)

علاوہ ازیں دعواہے اجماع پر صاحبِ 'دمسلم'' کا اعتراض (جوابن عبدالبرسے منقول ہے) وار دنہیں، لینی جوید کہاکہ تتبع رخصت کے حق میں امام احمد سے دوروایتیں ہیں، ایک روایت میں تواس کوفاسق کہاہے۔ تو اس روایت پر تتبع رخصت حرام موا۔ اور ایک روایت میں تواس کوفاسق نہیں کہا، تواس بنا پر تتبع رخصت حرام نہ ہوا۔ اور عدم حرمت کے اس قول میں امام احمد دیگر ائمہ کے مخالف ہوں گے۔ اور امام احمد کی مخالفت کے یا تھ اجماع منعقدنہ ہوگا،اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ جمض رخصت تلاش کرنے والے کے لیے عدم تفسیق کی روایت، مخالفت اجماع کونہیں چاہتی،اس لیے کہ روایت میں اس کا احتمال ہے کہ مرجوع عنہا ہواور بموافقت جمہور اسی بات کو جاہتی ہے۔ ہاں!اگرامام احمد کا مذہب، فاسق قرار دینانہ ہوتا تو مخالفت اجماع متعیّن ہوتی۔اور بر تقدیرِ تسلیم ہم کہتے ہیں کہ: رخصت کی تلاش جو حرام ہے ،وہ حالت ضرورت وغیرہ عذر کے علاوہ کی حالتوں میں ہے، کہذاممکن ہے کہ رخصت تلاش کرنے والے کو فاسق قرار دینے والی روایت اس شخص کے حق میں ہوجو دین و مذہب کومضحکہ بنا تاہے ، اور جمہور کے مخالف فاسق نہ قرار دینے والی روایت حالت ضرورت وغیرہ پر محمول ہو، تواس تقدیر پر در حقیقت امام احمد اور جمہور میں اختلاف ہی نہ ہوا، جبیبا کہ ابن حزم نے رخصت کی تلاش کے منع میں اجماع نقل کیا ہے۔ اور بعض نے تتبع رخصت کو جائز قرار دیا ہے۔ علامہ سمہودی شافعی نے ان دونوں اقوال میں اس طور پر تطبیق دی ہے کہ تتبع رخصت کے منع پراس صورت میں اجماع ہے كەرخصت تلاش كرنے والااس شخص كى تقليد كے بغيرجس نے رخصت كا قول كياہے، رخصت كواختيار كياہے، يا فعل واحد میں کئی رخصتیں ہوں۔اور جن لوگوں نے تتبع رخصت کو جائز قرار دیاہے،وہ مذکورہ صور توں کے علاوہ مي به الحقيقة، كما قال في "العقد الفريد":

"و أما ما حكاه بعضهم عن ابن حزم حكاية الإجماع على منع تتبع رخص المذاهب فلعله محمول على من تتبعها من غير تقليد لمن قال بها، أو على الرخص المركبة في الفعل الواحد" اه.

آور ابن عبدالبرسے منقول اجماع اور روایت عدم تفسیق میں اس طور پر بھی تطبیق ممکن ہے۔ پھر ہم اس کوتسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: مخالف جمہور، روایت شاذہ (کہ اس میں رجوع کا احمال ہو) ناقض اجماع نہیں ہوتی، کہا قال السید السمھو دي: "نوزع في حكاية الاتفاق لمخالفة جماعة، منهم القاضي أبو الطيب، فجزم في تعليقه بأنها يعتبر نية الحاكم في ما كان حقا عندها، و أما ما هو حق عند الحاكم فقط، كحاكم يرئ شفعة الجوار، فحلفه أنه لا يستحق عليه الشفعة فنوى الحالف على قول نفسه؛ فإنه يكون بارا في يمينه" اه. قلت: والجواب أن الشذوذ لا يقدح في حكاية الاتفاق، اه بقدر الحاجة.

اور ان سب سے قطعِ نظر اگر امام احمد کی مخالفت انعقادِ اجماع کے خلاف ہے، توامام احمد کے علاوہ جمہور کا انفاق توجا تار ہا۔ اب جمہور ائمہ کا قول قابلِ عمل ہے، یا قوتِ دلیل کے عدم ظہور کے باوجو دامام احمد کی ایک روایت؟ اب مولف کی ہر ایک روایت کا جسے اس نے تتبع رخصت کے جواز میں نقل کیا ہے، اجمالاً حال سنو!

### دين ميس آساني اور تخفيف كامعني

كهائي النالهام في تحريب و يتخرج منه، جواز اتباع رخص المذاهب و لإيمنع منه مانع شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك الآخف عليه، إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل فيه بآخر و كان عليه السلام يحب ما خفف عليهم، اه. اوركهاسيدبادشاه في تحرير مين: و كان ﷺ يحب ما خفف عليهم، في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: عنهم، و في رواية بلفظ: ما خفف عنهم، أي أمته، و ذكر بعده أحاديث صحيحة دالة على هذا المعنى، قلت: و ذلك لقوله تعالى: ﴿ يُرِيُّدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيُّدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، و روى الشيخان وغيرهما حديث: إنما بعثتم ميسرين و لَم تبعثوا معسرين. و لأحمد بسند صحيح: خير دينكم أيسره. و روى الشيخ نصر المقدسي في كتاب الحجة مرفوعا: اختلاف أمتى رحمة، و نقله ابن الأثير في مقدمة جامعة من قول مالك، و في المدخل للبيهقي عن القاسم أبي محمد، أنه قال: اختلاف أمة محمد عليه رحمة، و يرجح ما قاله بعضهم على حمّل الاختلاف في الأحكام، بما في مسند الفردوس عن ابن عباس مرفوعا: اختلاف أصحابي لكم رحمة. لأن في المدخل للبيهقي عن عمر بن عبدالعزيز قال: ما يسرني أن أصحاب محمَّد عَلَيْ لم يختلفوا؛ لأنهم لولم يختلفوا لم يكن رخصة. و أخرج البيهقي في حديث لابن عباس رضي الله عنهما قال فيه: إن أصحابي بمنزلة النجوم فأيما أخذتم به اهتديتم، و اختلاف أصحابي لكم رحمة. قلت: و اختلاف الصحَّابه هو منشأ اختلاف الأمة. و لما أراد هارون الرشيد حمَّل النَّاس على مؤطا الإمام مالك كما حمل عثمان الناس على القرآن، قال له مالك: ليس إلى ذلك سبيل؛ لأن أصحاب رسول الله عليه افترقوا بعده في الأمصار، فحدثوا عند كل مصر علمه، و قد قال على المراد الاختلاف أمتي رحمة. و هذا كالصريح في أن المراد الاختلاف في الأحكام، قاله السيد علي السمهودي. و قالَ الكمال في فتح القدير في باب الاعتكاف: إن الله يحب الأناة والرفق في كلُّ شيء حتى طلبه في المشي إلى الصلاة، و إن كان ذلك يفوت بعضها معه بالجهاعة، وكره الإُّسراع، و نهى عنه، و إن كان محصلا لها كلها بالجهاعة تحصيلا لفضيلة الخشوع؛ إذ هو يذهب بالسرعة، اه. (معيارالحق)

شارح تحریر نے جو یہ کہا ہے کہ ''شخین کی روایت میں ہے کہ رسول الله صَلَّالَیْا ہِمِ المت پر تخفیف کو پیند فرماتے تھے، اور بید الله تعالی کے اس فرمان کے سب کہ بھکم آیت کریمہ: ﴿ يُمِرِ يَدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُمُرِ يَدُ اللهُ عِنداحادیث نقل کرکے وَلَا يُمِرِ يَدُ اللهُ عِنداحادیث نقل کرکے وَلَا يُمِرِ يَدُ اِنْكُ مُ الْعُصْرَ لِيُ امت کے اوپر آسانی ہے'' اور اسی صنمون کے موافق چنداحادیث نقل کرکے

اس سے تتبع رخصت کے جواز کا تھم نکالا ہے، اس کا حال ہے ہے کہ آیت کریمہ کے معنی ہے نہیں کہ جس امر میں مقلد پر تخفیف ہو، وہ اس آیت کے نقاضے کے مطابق (خواہ وہ مجتهدین کے خلاف ہو) اسے کرلیا کرے۔ بلکہ اس کے معنی ہے ہیں کہ اللہ تعالی نے تمھارے لیے جو شرعی احکام مقرر فرمائے ہیں ان سب میں آسانی کی رعایت ملحوظ ہے۔ اس لیے کہ مجتهد اور مقلد، قوی اور ضعیف، معذور اور غیر معذور، عاقل اور مجنون، اور مردوعورت وغیرہ سب کے لیے کیسال احکام نہیں فرمائے بلکہ ہر شخص کے مناسب حال تھم کیا، اور شدت و دشواری جیسے کہ وغیرہ سب کے لیے کیسال احکام نہیں فرمائے بلکہ ہر شخص کے مناسب حال تھم کیا، اور شدت و دشواری جیسے کہ امم سابقہ میں تھی، تمام امت محمد می مناقی اللہ عنورہ ان الکشاف":

" ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، أي: يريد الله أن ييسر عليكم، ولا يعسر، وقد نفى عنكم الحرج في الدين، وأمركم بالحنفية السمحة، التي لا إصر فيها" اه(١٠).

و هكذا في "التفسير الكبير، والبيضاوي".

اس آیت کریمہ سے بیہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مقتدی ہر مذہب کی رخصت کو تلاش کر کے برغم خوداس آیت سے تمسک کے ساتھ ان کا اتباع کیا کرے۔ اور اسی طرح احادیث مذکورہ سے بھی عامل کا مدعا ثابت نہیں ہوتا؛ اس لیے کہ ان سب کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب تک ممکن ہواور احکام شرع کی مخالفت لازم نہ ہو، مکلفین پر شدت نہ کرنی چاہیے۔ کیوں کہ دین کی بناآسانی پر ہے، نہ یہ کہ جس کسی کا جی چاہیا نہی خواہش کے مطابق احکام اختیار کرے۔

اور اگراس آیت کریمہ اور احادیث مذکورہ سے تنج رخصت کے جواز پر استدلال کیا جائے گا توہمام احکام دین میں فتور واقع ہوگا۔ اور مجتہدین کے تمام قیاسات جن میں حکم منصوص کی تعیم ہے، غیر منصوص صور توں پر سب باطل ہوجائیں گے۔ مثلاً بنخ، افیون یا دوسری نشہ آور چیزیں جو منصوص نہیں، اور امام شافعی یا کسی اور مجتہد نے خمر کے حکم منصوص سے اس کی حرمت ثابت کی ہے، کہ والا کہ سکتا ہے کہ تمحارا یہ قیاس نص قطعی: ﴿ يُو يَدُ اللّٰهُ بِ حُمُمُ الْيُسُورَ وَ لَا يُو يَدُ بِ حُمُمُ الْعُسُورَ ﴾ اور احادیث فدکورہ کے منافی ہے۔ اور علی فطعی: ﴿ يُو يَدُ اللّٰهُ بِ حُمُمُ الْيُسُورَ وَ لَا يُو يَدُ بِ حُمُمُ الْعُسُورَ ﴾ اور احادیث فدکورہ کے منافی ہے۔ اور علی ہذا القیاس دیگر قیاسات بلکہ اجماعات بھی اکثر باطل ہوجائیں گے ؛ اس لیے کہ ارباب تفسیر وحدیث نے آیت اور احادیث فدکورہ کے یہی معانی بیان کیے ہیں کہ دین کے جتنے احکام ہیں، اپنی جگہ سب میں آسانی ہے ، عزیمت میں محل عزیمت پر ، اور رخصت میں محل رخصت پر ۔ و علی ہذا القیاس .

 <sup>(</sup>۲) تفسیر کشاف، ج:۱، ص: ۳۳٦، مطبوعه انتشارات آفتاب، تهران.

قال في "مجمع البحار":

"إن هذا الدين يسر، أي: سهل قليل التشديد، و منه (( يَسِّرُ وْ ا وَ لَا تُعَسِّرُ وْ ا) اه('').

اس تقدير پراگر کوئی کهنا که مثلاً ضرورت کے وقت بھی تنبع رخصت جائز نہيں تواحادیث اور آیت سے
اس پردلائل پیش کیے جاتے که اس میں مکلف پر شدت ہے، اور جب مواقع ضرورت کوستی کردیا، تومکلفین پر
حرج نه ہوا۔ بالجمله اس کلام کے قائلین محققین کا مقصود یہی ہے، که عموماً برشخص کے لیے تلاش رخصت سے
منع نہیں ہے۔ اور حالت ضرورت اور غیر ضرورت کیسال نہیں ہیں، نه به که بلاوجه اور بلا ضرورت دلیل سمجھے بغیر
این خواہش کے مطابق رخصتیں تلاش کرکے دین کو کھلواڑ بنائیں۔ اور اشیا کی حرمت و حلت کے ضوابط کوختم
کردیں۔ اس لیے که علامہ سمہودی شافعی نے "عقد الفرید" میں آیات اور احادیث مذکورہ نقل کرنے کے بعد اور
اقوال اور ردوقد ح ذکر کرنے کے بعد فرمایا:

" على أن الأرجح في المذهب منع تتبع الرخص كما سبق" اه.

اوراس سے پہلے فرمایاتھا:

"قوله: من غير تلقط الرخص، أي: بأن ياخذ من كل مذهب ما هو الأهون، ظاهر في المنع من ذلك، و صححه ابن السبكي في "جمع الجوامع" والظاهر أنه المعتمد في المذهب" اه.

قلت: و هو معنى حديث في الجامع الصغير للسيوطي عن عمر مرفوعا:

أفضل أمتي الذين يعملون بالرخص، اهد اور كهاسيد بادشاه شار تحريف و ما نقل عن ابن عبد البر: من أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، فلا نسلم صحة النقل عنه، و لو سلم فلا نسلم صحة دعوى الإجماع، كيف و في تفسيق متتبع الرخص روايتان عن أحمد، و حمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول و لا مقلد، اهد كذا في العقد الفريد للعلامة الشر نبلالي. اور كهافاشل بهارى في مسلم شنو ما عن ابن عبد البر أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا، فأجيب بالمنع، إذ في تفسيق متتبع الرخص عن الإمام أحمد روايتان، اهد اور كهائر العلوم في شرح ملم شنإذ في تفسيق متتبع الرخص عن الإمام أحمد روايتان، أهد اور كهائر العلوم في ما إذا وقصد التلهي فقط لاغير، اهد اور كهافاش قدهارى في منا قال: ويتخرج منه جواز اتباعه وصل المذاهب، و لا يمنع منه مانع شرعي؛ إذ للإنسان أن يسلك الأخف عليه، إذا كان له إليه سبيل، بأن لم يكن عمل باخر فيه، و كان عليه و على أله الصلاة والسلام يحب ما خفف عليهم. و في المناقل عنها بأن لم يكن عمل باخر فيه، و كان عليه و على أله الصلاة والسلام يحب ما خفف عليهم. في التقرير: أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: عليهم، و في رواية بلفظ: ما يعن أمنه، و يدل عليه عدة أحاديث صحيحة لكن ما عن ابن عبدالبر: أنه لا يخفف عنهم، أي عن أمنه، و يدل عليه عدة أحاديث صحيحة لكن ما عن ابن عبدالبر: أنه لا الإجماع؛ إذ في تفسيق متتبع الرخص عن الإمام أحمد روايتان. و حمل القاضي أبو يعلى الرواية المفسقة على غير متأول و لا مقلد. في روضه النووي: إنه لا يفسق، اهد اورائن امرحان مقائل ش المفسقة على غير متأول و لا مقلد. في روضه النووي: إنه لا يفسق، اهد اورائن امرحان مقائل ش المفسقة على غير متأول و لا مقلد. في روضه النووي: إنه لا يفسق، اهد اورائن امرحان مقائل ش المواية

(١) مجمع بحار الأنوار، باب: يس، ج:٥، ص: ١٩٦، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.

—عن تتبع الرخص بانه إن آراد بالرخص ما ينتقض فيه قضاء القاضي، وهو آربعة: ما خالف الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي، فهو حسن متعين، فإن مالم تقره مع تأكده بحكم الحاكم فأولى أن لا تقره قبل ذلك، و إن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف ما كان يلزمه أن يكون من قلد الإمام مالكا في المياه والأرواث، و تلك الألفاظ في المعقود مخالفا لتقوى الله، و ليس كذلك، انتهى ما قال ابن أمير الحاج في شرح التحرير، كذا في العقد الفريد للشر نبلاني. اورابياى عراق نه بحى مقابل رويانى كه بوكراس كمنع كو تتبي رخص سه ردكرويا لعقد الفريد للشر نبلاني. اورابياى عراق نه بحى مقابل رويانى كهوكراس كمنع كو تتبي رخص ما دركرويا ينقض فيه قضاء القاضي فحسن متعين، و إن أراد ما فيه سهولة على المكلف كيف ما كان، يلزم أن يكون من قلد مالكا في المياه و الأرواث مخالفا لتقوى الله تعالى، و ليس كذلك، انتهى، كذا نيكون من قلد مالكا في المياه و الأرواث مخالفا لتقوى الله تعالى، و ليس كذلك، انتهى، كذا نيكمان الاثم أتا به كرقط معنوع به الكون عيما كن الراب كراب الوراث الما وراثمال اوراثمال اوراثمال اوراثمال وراب عنون على المحالة المنافرة بهر معين كواجب بوجائ كياعدم تعين مذاب و تتبي رفص لازم اوراثمال اوراثمال اوراثمال وراب المنافرة بهر كراب عن من جوابك شرب خاص كي تقليد و من عرب ماكل وحوادث مخلف عن على طرح بالدي بي وجه يوقى جوجي المنال المن الماب كوتي في المناب عوب كراب عرب من كراب والمن هوابي في المناب كراب ماكل كو حوادث مخلف عن على طرح بارب بي وجه يوقى جوجي المن اللكون عن المناب كراب والمراب بورابي والمن المرب عرب المناب كراب المرب المناب كراب والمن كراب والمن كراب والمن كراب والمرب كراب والمن كر

اور آخیر قول میں جو بیا ایک حدیث نقل کی ہے:

"عن عمر مرفوعاً: أفضل أمتي الذين يعملون بالرخص" اه.

اول تو ذکر اسناد کے بغیر صحتِ حدیث پر جزم نہیں ہوسکتا، لہذا استدلال میں قابل ساعت نہیں، خصوصًا مسلک مولفِ معیار پر کہ اسناد کے بغیر حدیث کومانتا ہی نہیں، کہا مرفی أول الكتاب.

# رخصت وعزيمت كے معانی کی شخفیق

اور بر تقذیرِ تسلیم کہا جاتا ہے کہ بیہ حدیث نصوص قطعیہ اور بہ کثرت احادیث صحیحہ کے معارض ہے، بطور اختصار اس کا بیان بیہ ہے کہ لغت میں عزیمت کامعلی کسی کام کویقینی طور پر انجام دینا، کوشش کرنا، کسی چیز کے اوپر صبرو ثبات کرنا ہے۔ اور لغت میں رخصت کامعلی اللہ تعالی کا بندے پر تخفیف اور آسانی کرنا ہے۔ قال فی ''القاموس'':

"عزم على الأمر، يعزم، عزماً و يضم و معزما كمقعد و مجلس، و عزمانا، بالضم، و عزيما، و عزمه، و اعتزمه، و عليه و تعزم، أراد فعله و قطع عليه، أو جدفي الأمر" اه(١).

و قال في "مجمع البحار" فيه:

"خير الأمور عوازمها، أي: فرائضها التي عزم الله عليك بفعلها، أي: ذوات عزمها التي فيها عزم، و قيل: هي ما ركدت رأيك، و عزم عليه

<sup>(</sup>١) القاموس، باب: الميم، فصل: العين، ص: ١٤٦٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

وفيت بعهد الله فيه. و العزم: الجد والصبر، و منه: ﴿فَاصْمِرْ كُمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، اه(١).

و قال في "الكشاف" في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزُمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقلم: ١٧]: "مما عزمه الله من الأمور، أي: قطعه قطع إيجاب و إلزام".

"و قال في تفسير ﴿ أُولُوا الْعَزْمِرِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]:

"أولى الجد، والثبات، والصبر" اه(٢).

و قال في "القاموس":

"والرخصة: بالضم، و بضمتين: ترخيص الله تعالى عزّ و جل العبد في ما يخففه عليه، و يسهل" اه<sup>(۱)</sup>.

عرف میں عزبیت و رخصت کا استعال انھیں معانی کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اکثر جگہ عزبیت ورخصت مصدر میں جمعنی مفعول بعنی امر معزوم ومرخص استعال ہوتے ہیں۔ قال فی "الکشاف":

"وحقيقةً أنه من تسمية المفعول بالمصدر، و أصله من معزومات الأمور، أي: مقطوعاتها و مفروضاتها" اه (").

پھر رخصت جوعزیمت کے مقابل ہے، جس کے معنی کسی معاملے کا حتی ہونا، جدو جہداور کوشش ہے، وہ بالضرور بہ نسبت عزیمت تخفیف و تسہیل کے معنی میں ہوگی، مثلاً فرائض خداوندی اور محرمات قطعیہ عزائم ہیں بمعنیٰ قطعی تھم کرنے اور اجتناب کے ، تواس کے مقابل رخصت میہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرماکراس کے ترک یا تاخیر، یااس کے اختیار کرنے کی اجازت دی۔ اور سنت ، تقویٰ اور ورع اگراس معنے میں عزیمت ہے کہ اس میں جدوجہداور ثبات علی الطاعت ہے ، اور سختیوں پر صبر ہے ، تواس کے مقابلے رخصت وہ ہوگی کہ اللہ عزو جل نے تخفیف فرماکر مباحات غیر مسنونہ اور ترک تقویٰ وورع اختیار کرنے کی اجازت دی۔

جب بیہ تمہیدی بیان ہو جہا توہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرائض مامورات یقینیہ ہیں ، اسی طرح اس کے محرمات منہیات یقینیہ ہیں ، توبیہ سب عزائم ہوں گے اور بندے کی کوئی طاعت اداے فرائض اور

<sup>(</sup>١) مجمع البحار، باب العين مع الزاء، ج: ٣، ص: ٥٨٨، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.

<sup>(</sup>٢) تفسير كشاف، جلد: ٣، ص: ٢٣٣، انتشارات آفتاب، تهران، ايران.

<sup>(</sup>٣) القاموس، باب: الصاد، فصل: الخاء، ص: ٠٠٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٤) تفسير كشاف، جلد: ٣، ص: ٣٣٣، انتشارات آفتاب، تهران، ايران.

اجتناب محرمات سے بہتر وافضل نہیں ہے۔ اور اسی طرح طریقه ُ سنت کا اتباع، تقویٰ و طہارت اور ہر امر میں افضل واحسن اختیار کرنا، سب عزائم اور مامور ہہ ہیں، اور اس کے مقابل رخصتیں (بعنی فرائض کا ترک یا تاخیر، اختیار محرمات، ترک تقویٰ وورع، ترک طریقه ُ سنت اور افضل واعلیٰ کواختیار نه کرنا) عوارض و ضرورات ہی سے ہیں، اور اس پر دال عمل کرنے والوں سے ہرگز بہتر نہیں۔ بکثرت آیات قطعیہ اور احادیث صححہ اس پر دال ہیں، کیکن ہم بہ نظرِ اختصار دوچار پر اکتفاکرتے ہیں۔

الرُمخشري في "الكشاف":

"﴿وَ جُهِدُوا فِي اللهِ ﴾ [الحج: ٧٧] أمر بالغزو بمجاهدة النفس والهوى، و هو الجهاد الأكبر، عن النبي على أنه رجع من بعض غزواته، فقال: ﴿ رَجَعْنَا مِنَ الجُهَادِ الأَصْغَرِ إِلَى الْجُهَادِ اللهِ ﴾ أي: في ذاته، و من أجله يقال: هو حق عالم، وجد عالم، أي: عالم حقا الجُهَادِ الأَكْبَرِ فِي اللهِ ﴾ أي: في ذاته، و من أجله يقال: هو حق عالم، وجد عالم، أي: عالم حقا وجدا، و منه: ﴿ حَقَّ جِهَادِهِ ﴾ [الحج: ٧٧]، هو اجتباكم، اختاركم لدينه، و لنصرته، ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٧] فتح باب التو بة للمجرمين، و فسح بأنواع الرخص، والكفارات، والديات، والأروش، ونحوه قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ النَّسُرَ وَلَا يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ النَّسُرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، اه(١٠).

الله سبحانه و تعالى: ﴿ يَا نَيُهَا الَّذِينَ امَنُو ا اتَّقُو ا اللهَ حَقَّ تُقَاتِه ﴾ [آل عمران: ١٠٢]. قال الزمخشري في "تفسيره":

"واجب تقواه و ما يحق منها، و هو القيام بالمواجب، و اجتناب المحارم. و نحوه: ﴿فَاتَّقُوا اللهِ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن: ١٦] يريد بالغوا في التقوى حتى لا تتركوا من المستطاع منها شياً. و عن عبدالله: هو أن يستطاع فلا يعصي، و يشكر فلا يكفر، و يذكر فلا ينسى. وروي مرفوعاً، و قيل: هو أن لا تأخذه في الله لومة لائم، و يقوم بالقسط، و لو على نفسه أو ابنه أو أبيه. و قيل: لا يتقي الله عبد حق تقاته حتى يجزن لسانه" اه(٢).

☆ وقال الله سبحانه و تعالى:

﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ فَي الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ [الزمر: ١٨، ١٨].

و قال عز من قال: ﴿ وَالَّذِينَ جُهَدُوا فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

<sup>(</sup>۱) تفسیر کشاف، جلد: ۳، ص: ۲۳، انتشارات آفتاب، تهران، ایران.

<sup>(</sup>٢) تفسير كشاف، جلد: ١، ص: ٥٥٠، انتشارات آفتاب، تهران، ايران.

﴿ قَالَ الله سبحانه: ﴿ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقْلَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].
 قال الزمخشري في "الكشاف":

"عن النبي ﷺ: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ: مُؤْمِنُ تَقِيُّ كَرِيْمٌ عَلَى اللهِ، وَ فَاجِرٌ شَقِيُّ بَيِّنٌ عَلَى اللهِ... ثُمُّ قَرَأَ الآيةَ ﴾، و عنه عليه الصلاة والسلام: ﴿ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّكُوْنَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللهَ ﴾ اه(١).

الدار قطني: عن أبي ثعلبة الخشني، قال:

"قال رسول الله ﷺ: ﴿ إَنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ، فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَ حَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تُنْتَهِكُوْهَا، وَ حَدَّ حُدُوْداً فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا ﴾، اله كذا في "المشكاة" (٢).

﴿ وَأَيضاً فِي "المشكاة" في حديث طويل، فقال: ﴿ أَوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، وَ السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، وَ إِنْ كَانَ عَبْداً حَبْشِيّاً؛ فَإِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَيرَى اخْتِلَافاً كَثِيْراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ المُهْدِيِّيْنَ، تَمَسَّكُوْا بِهَا، وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»، إلخ "(٣).

اب محل غورہے کہ بیہ سب عزائم مامور بہ ہیں، اس کے عاملین (جوانبیا نے عظام اور امت مرحومہ محربی علیہ افسل اصلاۃ والتسلیم ہیں، جیسے صحابہ کرام، تابعین عظام، اولیا نے ذوی الاحترام، علائے راتین اور ائمہ مجہدین) تارکِ فرائض، محرمات کو اختیار کرنے والے، تارکِ سنت اور مباحات غیر مسنونہ پر عامل وغیرہ کے مثل، (جن کو شارع نے بھرورت و حاجت مخصوص جگہول میں بشرائطِ معترہ ان امور کی اجازت دی ہے) کیول کرکم تر مرتبے میں ہو جائیں، اور بیر زخصت پر عمل کرنے والے افضل امت قرار پائیں؟ جب کہ اس حدیث کے مطابق نصوص صریحہ – رخصت پر عمل کرنے والول کی بہ نسبت – عزیمت پر عاملین کی افضلیت پر دال ہیں۔

قال الله سبحانه و تعالى:

﴿ لَا يَسْتَوِى الْقُعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجْهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِمَوْلِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِيْنَ دَرَجَةً ﴿ وَكُلًّا إِلَهُ اللهُ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ بِأَمُولِهِمْ وَانْفُسِهِمْ عَلَى الْقُعِدِيْنَ دَرَجَةً ﴿ وَكُلًّا

- (۱) تفسیر کشاف، جلد: ۳، ص: ٥٦٠، انتشارات آفتاب، تهران، ایران.
- (٢) مشكاة المصابيح، باب: الاعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأول، ج: ١، ص: ٤٦، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ٥٠٤١هـ، ١٩٨٥م.
- (٣) مشكاة المصابيح، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، ص: ٣٠. مجلس البركات جامعه اشرفيه مبارك پور اعظم گؤه.

وَّعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ۚ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجْهِدِيْنَ عَلَى الْقُعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿ وَرَجْتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ﴾ [النسآء: ٤،الآية: ٩٦،٩٥] (١).

دیکھو! جہاد جوفرض کفاہہ ہے، اس پر بلاحاجت عمل کرنے والاعامل بالعزیمت ہے، اور بلاحاجت اس سے بیٹھ رہنے والاعامل بالرخصت ہے، اور عامل بالعزیمت عامل بالرخصت سے بلاشہہ بہت افضل ہے۔ اس طرح فنح کمہ اور شوکت اسلام کے ظہور سے قبل راہ خدا میں خرج کرناعزیمت ہے۔ اور شوکت اسلام کے ظہور اور فنح کمہ اور فنح کمہ کہ اور فق کمہ کے بعد رخصت ہے، اور نص قطعی: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنْ كُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قُتَلَ اللهُ الْحُسْلَى عَلَى اللهُ الْحُسْلَى عَلَى وَ اللهُ الْحُسْلَى عَلَى اللهُ الْحُسْلَى عَلَى اللهُ اللهُ الْحُسْلَى عَلَى اللهُ اللهُ الْحُسْلَى عَلَى اللهُ الل

اور علی ہذاالقیاس عزیمت پر عمل کرنے والوں کی افضلیت پر بکٹرت نصوص قطعیہ دال ہیں، توایک حدیث جس کی نہ سندظاہر اور نہ ظاہراً قوت، ان نصوص قطعیہ کے مقابلے میں قابل اختیار واعتبار ہے؟ یا قابل تاویل یالائق رد؟ پھر ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ رخصت پر عمل کرنے والے افضل ہیں، لیکن اس سے یہ کب لازم آتا ہے کہ وہ رخصتیں مختلف مذاہب کی ہوں، ممکن ہے کہ ایک مذہب معین کی رخصتوں پر عمل کرنے والے، ہر مذہب کے عزائم پر عمل کرنے والوں کی بہ نسبت افضل ہوں؛ لہذا مذاہب کی رخصتوں کے دعوی اتباع میں اس حدیث کو بطور سند پیش کرناسراسر بے معنی اور غیر مفید ہے، اور ایسے لاحاصل استدلالات سے اکثر اہل علم جنھیں فہم تام اور مرتبہ تحقیق حاصل نہیں، ورطہ ضلالت میں ڈوب جاتے ہیں، و من الله سبحانه العصمة و التو فیق.

اور مولف ِمعیار کاباقی قول جوبعینه ادنی تغیر کے ساتھ شارح تحریر کے گزشتہ قول کے مثل ہے ، جواب مذکور کے خمن میں سب کار دہو دچا ، اس میں طول کلامی اور تفصیل کی حاجت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: برابر نہیں وہ مسلمان کہ بے عذر جہاد سے بیٹھ رہیں اور وہ کہ راہ خدامیں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں،

اللّٰہ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد والوں کا درجہ بیٹھنے والوں سے بڑا کیا، اور اللّٰہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ

فرمایا، اور اللّٰہ نے جہاد والوں کو، بیٹھنے والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے۔اُس کی طرف سے در ہے اور بخشش اور

رحمت ہے، اور اللّٰہ بخشے والامہر ہان ہے۔ (ترجمہ کنزالایمان)

<sup>(</sup>۲) القرآن، سورة الحدید: ۵۷ ، آینت: ۱۰ . ترجمه: تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فرخ مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرج اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنّت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمھارے کا مول کی خبر ہے۔

# تقلیدِ معین اختیار کرنے سے مقلد عہدۂ تکلیف سے بری الذمہ ہوجا تا ہے، اور امور تکلیفیہ میں یہی واجب ہے

**َ اللهِ صاحب التنوير: پانچوي وجه يه به كه تقليد بطريق تعيين جائز به بالاجماع، اور تقليد بدون تعيين، مختلف فيه به،** در ميان علاكے ، الخ\_

ا قصول: غرض اس کی اس قول سے ہیہ ہے کہ تقلید بطریق تعین جس کا جواز جمع علیہ ہے، کر کے بری الذمہ ہوسکتے ہیں، انه غیر معین کہ وہ مختلف فیہ ہے۔ توجواب اس کا بہت ظاہر ہے، اس لیے کہ کلام اس تعین تقلید میں ہے، جوبہ نظر وجوب کے ہو، عبیا کہ مولف دعوی کرتا ہے، اور اس کے جواز پر اجماع ہونے کے کیامتیٰ جب کہ باعتبار اعتقاد رکھنے وجوب شرعی کے ربدعت ہونا اس کا سابق میں جاروں دلیلوں اور ۳۵ سرروایتوں سے ثابت ہود چکا ہے۔ (معیدار الحق)

قال صاحب التنوير: بإنجوي وجه بيه كه تقليد بطريق تعيين جائز ب بالاجماع، الخهقال صاحب المعيار: غرض اس كى اس قول سے بيرے كه ---الخ-

افول: مولف تنویر نے اس میں تنزل سے کام لیااور اس بات کو تسلیم کیا کہ بعض علما کے نزدیک وجوب تقلید علی التعیین نہیں ہے، اس تقدیر پر کہتا ہے کہ: بالفرض اگر ہم وجوب تعیین کے قول سے در گزر کریں، اور جواز کو تسلیم کریں، تو وجوب و جواز میں جو علما کا اختلاف ہے، ہمارے تسلیم جواز سے ختم نہ ہوگا، پس جو شخص بطریق جواز تقلید معین اختیار کرے گا، تو بھی اس کو غیر واجب ہم کھر کر ترک بھی کر دے گا۔ پس فریقین کے نزدیک عہدہ تھینی طور پر بری الذمہ نہ وگا، اور جس وقت بطریق وجوب، تقلید معین اختیار کرے گا توفریقین کے نزدیک یقینی طور پر عہدہ تھائی فیوں سے بری الذمہ ہوجائے گا، اس لیے کہ فریقین کے نزدیک جواز تقلید جمعیٰ غیر ممنوع، شرعائحقق ہے، اور بیہ جواز دونوں قولوں میں مشترک ہے، تواس صورت میں مکلف بالاجماع غیر ممنوع شرعی پرعامل ہوا۔ توصورت اولی کے برخلاف عہدہ تکلیف سے خارج ہوا۔ اور امور تکلیف یہ مسلّم الذبوت:

"إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمت؛ لأن الكفّ عن الحرام واجب، و هو بالكف عنها، و لو قال: إحداكها طالق، حرمتا؛ لأن الاجتناب يقينا فيه" اه(١).

تو تقلیدِ معین کا جواز اختیار کرنے کی تقدیر پر بھی تقلیدِ معین کا وجوب بالغیر ہونا ثابت ہوا، تو مولف معیار نے جو بیہ کہا کہ: ''کلام اس تعیین تقلید میں تھا جو بہ نظرِ وجوب ہو، اور اس کے او پر اجماع ہونے کے کیا معلٰی؟ جب کہ باعتبار اعتقاد رکھنے وجوب شرعی کے بدعت ہونا اس کا چار دلیلوں اور پینتیں روایتوں سے ثابت ہودچا'' — ساقط ہوا۔ اس لیے کہ جواز کے دو معنی ہیں: ایک تومباح الفعل والترک، یہ معنی واجب کے مقابلے میں ہے۔ اور ایک شرعاً غیر ممنوع، اور یہ جواز، واجب کے ساتھ جمع ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت، المقالة الثانية في الأحكام، الباب الثاني: في الحكم، فرع إذا اشتبهت المنكوحة بالأجنبية، جلد: ١، ص: ٧٨، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

قال في "مسلّم الثبوت":

"اعلم أن الجائز كما يطلق على المباح المبائن للواجب والمندوب كذلك يطلق على ما لا يمتنع شرعا" اه(١).

مولف تنویر نے تقلید کو جو بالا جماع جائز کہا ہے، اور دو قولوں (وجوب اور عدم وجوب) میں قدر اجماعی جواز کو مشترک نکالا ہے، بمعنیٰ ثانی مراد لیا ہے، اور مولف معیار بمعنی اول سمجھ کر جواز پر اجماع کی نفی کرتا ہے۔ اور وہ جواز جو بہ نظرِ وجوب تھا اور مولف تنویر نے بطور تنزل اسے ترک کر دیا، اور قول بالوجوب کے ترک کے باوجود پھر دوسرے امر کے سبب تقلید معین کو (کہ وہ عہدہ تکلیف سے نکانا ہے) تقینی طور پر واجب ثابت کیا۔ اس کے علاوہ چاروں دلیلوں اور پینیتیں روایتوں کا حال جس کی بنا پر مولف نے تقلید معین کو براٹھ ہر ایا تھا، اس سے قبل بخوبی واضح ہو دیکا، اور ماہر فن پر مخفی نہ رہا ہوگا کہ مولف معیار کا مدعادر حقیقت کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، اگر چہ اس کا زعم اور اس پر خیال محال حال ماہ ہوگا کہ مولف معیار کا مدعادر حقیقت کسی دلیل سے ثابت نہیں ہوتا، اگر چہ اس کا زعم اور اس پر خیال محال حالم ہے۔

# تفليد غير معين باعث كمرابى ب

**قال** صاحب المتنوید: اور چھٹی وجہ ہیہے کہ تقلید بدون تعیین کے فساد کا دروازہ کھولناہے دین میں، اور ک بند کرنا دروازہ فساد کاواجب ہے بالاجماع۔

اُقونی: مقدمہ اولی اس کام دود ہے ، بلکہ تقلید بدون تعین کے عین مصلحت پر شمل ہے ، اور محافظ ایمان ہے ، ساتھ خدااور رسول کے ، اور مانع ہے اشراک فی اضام ہے ، اور تقلید بطر ان تعین کے بڑع وجوب راس المفاسد ہے ، اور منجر ہوتی ہے طرف شرک ہورہے ہیں کہ مقائل میں روایت کیدائی کے اگرچہ حدیث محیح بیش کر و آونہیں مانے ، بعض لوگ اس تقلید معین کے الزام سے مشرک ہورہے ہیں کہ معائل میں روایت کیدائی کے اگرچہ حدیث محیح بیش کر و تونہیں مانے ، بعض توب عذر ہیش کرتے ہیں کہ ہمارا منصب ہی نہیں کہ حدیث کو بھی ہیں ۔ اور روے باید 'بایوں کا ترجمہ کرتے ہیں ۔ اور روے باید 'باوجود اس کے کہ بدلوگ الیے نام ہورہ کی کتابوں کا ترجمہ کرتے ہیں ۔ اور بعض تاویل کرتے ہیں ۔ اور احتیار کرنے بین نہ ہب معین کے کھولنا دروازہ فساد کا ہے ، یا تقلید ہوں ایک ند ہب کے بڑع وجوب شخص فساد ہے ؟ اور اختیار کرنے بدون تعین نہ ہب معین کے دروازہ فساد کا ہے ، یا تقلید معین میں ؟ (معیار الحق)

**قال** صاحب التنوير: اور چھڻي وجہ بي*ڀ كه تقليد بغير تعيين كے فساد كادروازه كھولناہے ، الخ* **قال** صاحب المعيار: مقدمہ ُ اولي اس كامر دودہے ، الخ۔

اقول: ملاعلی قاری وغیرہ کی نقل کلام کے ساتھ مقدمہ اولی کا اثبات بخوبی ہو دیا، تو مولف معیار کے مردود تھہرانے کا دعویٰ قابل ساع نہیں، اور یہ کہنا کہ: ''امامِ معین کی عدم تقلید میں مطلقاً مصلحت دین، محافظت ایمان ہے'' محض دعوی اور نقل ہے جس پر کوئی عقل اور نقل شاہد نہیں، بلکہ تصریحات علما ہے

<sup>(</sup>١) فواتح الرحموت، المقالة الثانية في الأحكام، الباب الثاني في الحكم، مسئلة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، جلد: ١، ص: ٨٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

محققین بلکہ مولف ِمعیار کی پسندیدہ شخصیات اور مستند الیہم کے مخالف ہے، دیکھو!عارف شعرانی اور ملاعلی قاری وغیرہم جن کے کلام سے مولف جابجاسند پیش کرتا ہے، کیا فرماتے ہیں؟

قال الشعراني في "الميزان":

"فإن قلت: فهل يجب على المحجوب عن الاطلاع على العين الأولى للشريعة التقييد بمذهب معين؟ فالجواب نعم! يجب عليه ذلك؛ لئلا يضل في نفسه، و يضل غيره" اه(١).

و قد مر نقله عن شيخه علي الخواص، و كلام العلي القاري فتذكر، و إن كان في هذا القدر كفاية للمتدين المنصف، لكن سيجيء أزيد منها لدفع شغف المتعصب المتعسف<sup>(۱)</sup>.

**قال** صاحب التنوید: اور چوتھی دلیل میہ ہے کہ جب کہ تقلید غیر معین الیں ہوئی جواد پر گزر گئی تواقل کے مرتبہ اس کامیہ ہے کہ ہوگی مرجوح، الخ۔

المفرق المعلق المحمد و المحمد المحمد و المحمد المحمد و ا

قال صاحب التنوير: اور چوتقى دليل بيه كه جب كه تقليد غير معين ايسى بهوئى جواو پر گزرگى، الخه قال صاحب التنويد: جب كه تقليد معين وجوباً كابدعت به ونا ثابت به وچكا، الخه

اقول: جس وقت ہم نے دلائل واضحہ اور براہین ساطعہ سے غیر مجتہد کے لیے امامِ معین کی تقلید کا وجوب ثابت کیا (وجوب کی بعض دلیلیں گزر چکیں اور بعض آر ہی ہیں) تواس کا بدعت ہونا کیوں کر ممکن ہے ؟ اور اس سے قطعِ نظر پانچویں اور چھٹی وجہ جو ابھی گزری ، ارج ہونے پر دلالت واضحہ رکھتی ہے۔

اور مولف ِمعیار نے جوبیہ کہا کہ:" اس سے پہلے تین دلیلیں مذکور نہیں ہیں کہ چوتھی دلیل قرار پائے"۔

(۱) المیزان الکبری الشعرانیة، خطبة الکتاب، جلد: ۱، ص: ۲۹، دار الکتب العلمیة بیروت. ترجمه: اگریه کهو: جوشخص شریعت کے چشمه اول سے واقف نه ہو توکیااس پرمذہب معین کی تقلید واجب ہے؟اس کا جواب بیہے کہ ہال!اس پر تقلیدِ معین واجب ہے، تاکہ وہ نہ خود گمراہ ہو،اور نہ دوسرے کوگمراہ کرے۔

(۲) شیخ علی خواص سے عارف شعرانی کی نقل اور ملاعلی قاری کا کلام گزر دیا، اگرچه منصف متدین کے لیے اس قدر کافی تھا، لیکن متعصب کے دفع تعصب کے لیے عن قریب اس سے زیادہ کلام آئے گا۔ تواس کاجواب ہے ہے کہ وہ تین باتیں جو مولفِ تنویر نے اجماع مذکور سے اخذکی ہیں، در حقیقت وہ امامِ معین کی تقلید کے اثبات کی تین دلیلیں ہیں، اگرچہ ان کاماخذ وہی اجماع ہے، البتہ لفظ ''دلیل'' کے ساتھ ان کا نام نہیں لیاہے، ولا شدناعة فیہ . تواس اعتبار سے بیکلام مذکور دلیل رابع ہوگا، اور مولف کاشبہہ ساقط ہوگا۔

# تقليد غيرِ معين طريقة مومنين كے خلاف ہے

قىل: (صاحب التنوي): اور پانچين وليل بيه كه جب كه بوتى تقليد غير معين مرجوح، توترك كرنااس كاواجب بوا ساتھ قول الله تعالى ك: ﴿ وَ لِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِّيْهَا فَاسْتَمِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ [البقرة: ١٤٨]، اور ساتھ قول الله تعالى ك: ﴿ وَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَدْرَاتِ ﴾ [آل عمران: ١١٤]

[أقول]: جواب تواس كا بھى ظاہر ہے كہ تقليد بطريق عدم تعيين كے بھى ہے سبيل مومنين كى، ائنى صحابہ تابعين اور مجتهدين كى، اور تقليد معين بزعم وجوب بدعت ہے، اور خالف كتاب الله كه ، اور حديث رسول الله اور اجماع كے، اور قياس كے - تواس كام جوح ہونا، اس كے ترك كرنے كاخير ہوناكيول كر ہوسكتا ہے؟

لیکن ایک بیدامراس میں بھی قابل تغبیہ کے ہے کہ جناب مولف نے ترک امر مرجوح کو فیر تظہر اکر واجب کہااس آیت سے جو کہ گزری ہے، تواہ وہ سنت ہو، خواہ مستحب ہو، سب واجب ہو کہ گزری ہے، تواہ وہ سنت ہو، خواہ مستحب ہو، سب واجب ہے بحکم اس آیت کے ۔ اور مستحب اور واجب میں فرق کرنا جیسا کہ اجماع امت کا ہے، بیرسب بے معنی ہے۔ حالال کہ بیر بات زماند رسول اللہ سے لے کر آج تک کسی مسلمان نے خواہ وہ جائل ہو خواہ عالم، نہیں کہی۔ اس لیے جس شخص نے اس بات کوسنا تواس نے سواح قبقہہ کے کچھ جواب نہ دیا، تو ناظرین تو برائحق کے اگر اس دلیل پر جناب مولف کی بھی مطلع ہوکر بات کوسنا تواس نے سواح قبقہہ کے کچھ جواب نہ دیا، تو ناظرین تو برائحق کے اگر اس دلیل پر جناب مولف کی بھی مطلع ہوکر ال کی لیاقت سے مطلع نہ ہوں، تو خدا واقط۔

قال: (صاحب التنوير) جهني دليل، الخ،

**اُقول:** مداراس دلیل کااس مقدمہ پرہے کہ تقلید غیر معین سے عہد ہ تکلیف سے براءت نہیں ہوتی۔اور تم خوب دیکھ چکے ہو کہ تقلید غیر معین ہی ہے سبیل موشین کی زمانہ صحابہ سے لے کر زمانہ اصحاب نداہب تک، اور خلاف اس کا بدعت ہے۔ پھر کس طرح عہدہ برائی نہ ہوگی تقلید غیر معین سے ؟

قال: (صاحب التنوي) اور طراق دوسراه الخي

اُقول: مداراس کااس مقدمہ پر ہے کہ اپنا اپنا فد ہب غلبہ کئن سے احسن ہوتا ہے فد ہب غیر سے، جیسا کہ کہا ہے علامہ نسفی نے۔ توجواب اس کا بیہ ہے کہ بیہ قول نسفی کا نامقبول ہے بظاہر معنی۔ اور ہر مقلد کی بیہ شان نہیں کہ اپنے فد ہب کو غیر فد ہب سے بہتر سمجھ رکھے، بلکہ اس کے نزدیک سب ائمہ حق میں برابر ہیں، چنال چر تحقیق اس کی بوجہ بسط مقدمہ سادسہ میں مقدمات دلیل اول سے او پر بطلان تقلید معین بڑعم وجوب کے گزر چکی ہے، شائق کوچا ہے کہ وہال پر دیکھے۔

(معار الحق)

**قال** مولف المعياد: تقليد بطريق عدم تعيين كے بھى ہے سبيل مومنين كى ، الخ\_

اقول: اس کامفصلاً جواب گزر چهااوریدام پایه نبوت کو پهنچاکه تقلیدِ غیر معین اصلاً مومنین کاطریقه نهیں، اورکسی زمانے میں مذاہب معینہ کے کفایت نہ کرنے کے سبب تقلید کرلی تھی، تدوین مذاہب کے بعدوہ طریقہ

جاتار ہا، اور تقلیدِ معین مومنین کاطریقہ قرار پایایہاں تک کہ مولفِ معیار جوعدم وجوب کا قول کرتا ہے، وہ بھی بطور جوازیا استحباب، تقلیدِ معین پرعامل ہے۔ اور یہ ضمون کلام ملاعلی قاری، شاہ ولی الله دہلوی اور ابوافق بغدادی وغیرہ سے صراحةً اور ابن ہمام وغیرہ سے ضمنًا نقل کر دیا گیا۔ تواب اس طریق کی مخالفت طریق مومنین کی مخالفت اور آیت کریمہ: ﴿ نُوَیِّهِ مَا تَوَیِّی وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ ﴿ وَسَآءَتْ مَصِیرًا ( ا) ﴾ کی وعید میں داخل ہونا ہے۔

اور بیجو "تنبیه" میں کہاکہ: "مولف ِتنویر نے ترک امر مرجوح کو خیر کھم اکر واجب کہا، اس آیت سے جو کہ گزری، تو اس سے معلوم ہواکہ جناب مولف کے نزدیک جو خیر ہے، خواہ سنت ہو، خواہ مستحب ہو، سب واجب ہے " اُنتی ا

ال كاجواب يہ ہے كہ مولفِ تنوير نے آيت كريمہ: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ( ) ﴾ كوتقلير معين كے وجوب كے ليے دليل بنايا ہے ، بايل طور كه يه خيرات ميں داخل ہے ، اور صيغه امر كے تقاضے ہے ؛ كه يه در حقيقت وجوب كے ليے ہے ، كها هو مصرح في جميع كتب الأصول.

قال في "المنار": "و موجبه الوجوب، لا الندب و لا الإباحة و لا التوقف" اه ("). و قال في "مسلم الثبوت":

"صيغة "إفعل" عند الجمهور حقيقة في الوجوب لاغير" اه (م). و هكذا في "التوضيح والتلويح" وغيره.

اس تقلیدِ معین کی طرف سبقت کرنا واجب ہے، مولفِ معیار نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، جب مولفِ تنویر کی پیش کردہ سند کوکسی نہج سے دفع کرے گا تواس کی بات قابل توجہ ہوگی۔ اور محض بعید سمجھ کرنص قطعی قرآن کے مقابلے سے کام چلنے والانہیں۔ اور اگر میہ وہم ہوکہ وجوب، سنیت اور استحباب کی تفریق پر اجماع کرنا امرے معنی کمجازی کا قریبنہ ہوگا، توجواب میہ ہے کہ اجماع، نزول قرآن بلکہ رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللہِ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللہِ مَنَّ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ مَا فیا ہے۔ متاخر ہے، کہا لا یحفیٰ اللّٰہ عَنْ اللّٰہُ مَا فی معنی بدلنے میں مجاز کا قریبنہ کسے ہوسکے گا؟ فافھ م

<sup>(</sup>۱) القرآن، سورة النسآء: ٤، آیت: ١١٥. ترجمه: اورات دوزخ مین داخل کریں گے، اور کیابی بری جگه بلینے کی۔

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ١٤٨.

<sup>(</sup>٣) المنار، مبحث الأمر، ص: ٣١، مجلس البركات، جامعه اشرفيه مبارك پور، اعظم گره.

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت، المقالة الثانية في المبادي اللغوية، فصل في الأمر، مسئلة: صيغة إفعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب لاغير، جلد: ١،ص: ٣٩٦، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

# مسكه تلفيق كي وضاحت

فال: (صاحب المتنوير) طراق تيمراء الخيالقول: اس طريق كام كل ام بين: ايك توبطلان علم مخالف للائمة الاربعه ہے۔ اور ايك امتناع تتبع رخص۔ سوان تينوں امروں ميس تحقيق بوجہ بسط علاحدہ علاحدہ علاحدہ علا اور ثابت ہو چكاہے كہ يہ امور اولاً توباطل بين، اور ثانيا ہو و تسليم صحت ان كى كے متلزم وجوب تعين نہ بب معين كے نہيں ہوتے۔ اور ايك بنى جديداس طریق كابيہ ہے كہ علم ملفق باطل صحت ان كى كے متلزم وجوب تعين نہ بب معين كے نہيں ہوتے۔ اور ايك بنى جديداس طریق كابيہ ہے كہ علم ملفق باطل ہے بالا جماع، پس ہوئى كہ تلفیق باطل ہے بالا جماع، پس فقليدا يك نہ جب كى تعقیق باطل ہے بالا جماع، پس افتار ہے، قائدہ بالا جماع باطل كہا ہے تودعوى اس كامر دود ہے۔
اور بعضوں كے نزديك باطل ہے، توجس نے كہ بالا جماع باطل كہا ہے تودعوى اس كامر دود ہے۔
(معیدار الحق)

**قال** صاحب التنوير: طريق تيسرا، الخير

**قال** مولف المعيار: اسطريق كالمبنى كئ امر بين، الخير

اقول: یہ جو مولفِ معیار ائمہ اربعہ کے مخالف فعل کے عدم جواز کے دعوی بطلان کے اثبات کو، اور رجوع بعد العمل کے محال ہونے کواپنے کلام سابق اور رجوع بعد العمل کے محال ہونے کواپنے کلام سابق کے حوالے کرتا ہے، اس کا حال بخوبی واضح ہودگا، جسے شوق ہو چاہیے کہ ہر جگہ ملاحظہ کرکے مولف کے دعوا ہے بطلان کو بوضاحت سمجھ لے۔

اوریہ جو کہا ہے کہ: ''تلفیق'''' امر مختلف فیہ ہے ، بعضوں کے نزدیک جائز اور بعضوں کے نزدیک باطل ہے ، توجس نے کہ بالا جماع باطل کہا ہے تودعویٰ اس کا مردود ہے'' انتہیٰ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ''تلفیق'' بالا جماع باطل ہے۔

قال في "الدر المختار"ناقلاً عن تصحيح الشيخ قاسم:

"إن الحكم الملفق باطل بالإجماع" اه<sup>(٢)</sup>.

قال عليه العلامة الشامي، ناقلاً عن حلبي: "مثاله متوضئ سال من بدنه دم، و لمس إمرأة، ثم صلى، فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي و الحنفي، و التلفيق باطل، فصحته منتفية " اه("). و هكذا في "العقد الفريد"للسمهودي، ناقلاً عن العلامة السبكي وغيره من المعتبرات.

<sup>(</sup>۱) تلفیق: کسی فعل میں دویازائد مذاہب کو جمع کرنا۔

<sup>(</sup>٢) الدر المختار، المقدمة، لا يجوز العمل بالضعيف، إلخ، ج:١، ص:١٦٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار، المقدمة، لا يجوز العمل بالضعيف، إلخ، ج:١، ص:١٦٢، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

ای واسط طحطاوی نے کہا ہے کہ: قوله: باطل بالإجماع، لعله لم يعتبر القول بجوازه، اهد ليمن شايد که مرق اجماع نے قول جواز کو نيال نه کيا، اور چر کہا: و هو باطل خلافا لابن الهام، أفاده أبو السعود، اهد اور جب که دعوی مد تی اجماع کا مردود ہوا، اور محم ملفق، مختلف فيه ہوا تواب ہم دعوی کرتے ہیں کہ جواز بھی تلفیق کا محتق ہے، اور يہی مدلل بدلائل ہے، اور مختار ہے محقق ابن الہام کا، اور سيد بادشاه شارح تحرير کا، اور خاتم المتاخرین ابن محقق ہن الہام کا، اور سيد بادشاه شارح تحرير کا، اور خاتم المتاخرین ابن محبوب بحری اور اس محبوب بحری المتاخرین ابن محبوب بحری المتاخرین ابن محبوب بحری المتاخرین المتاخرین

اور تلفیق کا مختلف فیہ ہونا ثابت نہیں، مولفِ معیار نے دھوکا کھایاکہ طحطاوی کے اس قول: "باطل بالإجماع، و لعله لم یعتبر القول بجوازہ" اھ — سے اس کا مختلف فیہ ہونا گمان کیا، اس لیے کہ اس کلام کے معنی بیہ ہے کہ جس کسی نے اجماعاً تلفیق کو باطل کہا ہے، شاید اس نے قول جواز کا اعتبار نہیں کیا، یعنی بعض علما جو جواز تلفیق کا قول کرتے ہیں، ناقلین اجماع نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔

راقم الحروف كهتا ہے كہ: قول جواز كااعتبار نه كرنائيج ہے؛ اس ليے كہ قائلين جواز مجتهد نہيں ہيں، كہان كے اختلاف سے اجماع جاتار ہے، اور ان كے اتفاق سے منعقد ہوجائے، تونقلِ اجماع ميں ان كے قول كاكيا اعتبار؟ اور مولف معيار جوبيہ كہتا ہے كہ: "مدعى اجماع نے قول جواز كاخيال نه كيا"۔

یہ معنی "لم یعتبر القول بجوازہ" کے نہیں ہوسکتے؛ اس لیے کہ زبان عرب میں خیال کرنے کو اعتبار نہیں کہتے ہیں، اور بر تقدیرِ تسلیم کہا جاتا ہے کہ ان کا قول جواز کا خیال نہ کرنا قائلین جواز کے اجماع کے موقوف علیہ نہ ہونے کے سبب درست ہے، اس سے مسئلہ تنفیق مختلف فیہ نہیں ہوجاتا۔

اور طحطاوی نے جوبہ کہا ہے: "و هو باطل خلافا لابن الهام" صراحة اس پر دال ہے کہ تلفیق کے باطل ہونے کا حکم ثابت ہے، اور ابن ہمام کا خلاف حکم بطلان کے لیے مضر نہیں؛ اس لیے کہ ابن ہمام بھی رکن اجماع نہیں ہیں، یااس وجہ سے کہ مجتهد نہیں ہیں، یااس وجہ سے کہ اجماع کرنے والوں کے زمانے سے ان کا زمانہ متاخر ہے، اور متاخر کا خلاف کرنا متقدم کے اجماع کا ناقض نہیں ہوسکتا، کہا مر فی بحث الإجماع، اور جس کسی کو اجماع مذکور کے دعویٰ کو باطل کرنا مقصود ہواسے جا ہیے کہ جس طرح ہم نے ثقات کے کلام سے اجماع نقل کیا، اسی طرح وہ ثقات کے کلام سے اجماع کا نہ ہونانقل کرے، ورنہ ابن ہمام کے ذکر مخالفت سے اجماع باطل نہیں ہوتا، اور اختلاف ثابت نہیں ہوتا۔

# علامہ ابن نجیم کاکلام تلفیق کے جواز پردال نہیں

اور مولف نے ابن نجیم کے کلام سے جو تلفیق کا جواز سمجھا ہے، اول: توکلام منقول جواز تلفیق پر دلالت نہیں کرتا، اس لیے کہ عبارت: "و یمکن أن یو خذ صحة الاستبدال من قول أبي یوسف رحمة الله تعالی علیه، و صحة البیع بغبن فاحش بقول أبي حنیفة رحمه الله تعالی، بناءً علی جواز التلفیق بین القولین، إلخ. " کے معنی ہے ہیں کہ کل متنازع فیہ میں یہ توجیہ ہوسکتی ہے کہ امام ابولوسف کے قول کے مطابق صحت ِ استبدال، اور امام ابوطنیفہ کے قول کے مطابق صحت ِ استبدال، اور امام ابوطنیفہ کے قول کے مطابق مین واحق کے در میان تلفیق جائز ہے، تواگر جواز تلفیق کو تسلیم کرو تو یہ توجیہ ہے گی، ورنہ نہیں۔

اس کلام سے بیدلازم نہیں آتاکہ اس کلام کے قائل کے نزدیک تلفیق جائز ہے، کہا مر . بلکہ "میکن أن یو خذ، إلىخ" جوصیغهٔ تمریض وتضعیف ہے اس بات کاموید ہے کہ قائل کا بیر فد ہب نہیں ، ورنہ کلام کو بطور ضعف پیش نہ کرتا۔

ثانیا: یہ کہ بتقدر سلیم یہ تلفیق وہ نہیں جس میں بحث ہے؛ اس لیے کہ متنازع فیہ تلفیق تووہ ہے کہ دو مذہبول کے موافق ایک فعل واقع ہو، اور اس میں مذہبِ امام بوسف، مذہبِ امام ابو حنیفہ سے الگ نہیں، کہا مر؛ اسی لیے کلام مذکور میں ''تلفیق بین القولین ''کہا، اور ''بین المذھبین'' نہ کہا۔ پس اگر اس کلام سے ابن نجیم کے نزدیک تلفیق بین القولین کا جواز شیح بھی ہو تواس سے تلفیق بین المذہبین کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔

ثالثاً: بدکہ ہم نے بہ بھی تسلیم کرلیا، لیکن ابن نجیم کا اختلاف ناقضِ اجماع نہیں ہوسکتا، اور نہ ان کا اتفاق سبب انعقاد۔

قال في الفتاوى البزازية من كتاب الصلاة، من فصل زلة القاري: و من علماء خوارزم من المحتار عدم الفساد بالخطاء في القراءة؛ أخذاً بمذهب الإمام الشافعي فقال له الياقوجي مذهبه من غير الفاتحة، فقال للياقوجي: أخذت من مذهبه الإطلاق و تركت القيد؛ لما تقرر في كلام محمد أن المجتهد يتبع الدليل للقائل، حتى صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب، اه. (معيار الحق)

اور "بزازيي" كى بيروايت: "و من علماء خوارزم من اختار عدم الفساد بالخطاء في القراءة؟ أخذاً بمذهب الإمام، إلخ " يهلم مذكور موچكى اوراس كاجواب بر تفصيل دے ديا كيا، حاجت اعادہ نہيں۔

#### علاوہ ازیں بعض مجہول الحال علماکی مخالفت سے تلفیق کے باطل ہونے کا اجماع کس طرح اٹھ جائے گا؟

# تلفیق کاباطل ہوناامراجماعی ہے

و ما وقع في آخر التحرير من منع التلفيق فإنما عزاه إلى بعض المتأخرين، و ليس هذا اللذهب، انتهى كلام صاحب البحر الراثق. اور كهاسير بادشاه في شرح تحريث ان و اعترض عليه بأن بطلان الصورة المذكورة عندهما غير مسلم، فإن مالكا مثلا لم يقل إن من قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل، و لم يقل الشافعي إن من قلد مالكا في عدم الشهود أن في عدم الطل، اه.

(معيار الحق)

اوریہ کہنا کہ: ''بطلان تلفیق کا مذہب متاخرین کا ہے، نہ متقد مین کا'' اول توبید دعویٰ بلا دکیل ہے، دیکھو! علما ہے حفیہ کے علاوہ محققین شافعیہ میں سے امام نووی، رافعی، علامہ تقی الدین سکی، ابن دقیق العید، عراقی مالکی اور علامہ اسنوی سب اسی طرف گئے ہیں، اور سب نے بطلان تلفیق کے اجماع کو مسلم رکھا ہے، تو اگر مانا جائے کہ متاخرین کا مذہب ہے تو متاخرین کے مذہب پر اجماع ہونا ممکن ہے، اجماع کے لیے متقد مین کا قول ہونا ہی شرط نہیں۔

قال السيد السمهودي في "العقد الفريد":

"و ما اشترطه في جواز الانتقال من اعتبار أن ينقض بمثله، أي: لا يكون بحيث ينقض لو قضى به؛ لمخالفة نص كتاب، أو سنة، أو نحوهما، ذكره أيضا في قواعده، و تابعه عليه ابن دقيق العيد، و زاد شرطين آخرين، كما في الخادم؛ فإنه قال: إن للجواز، أي: في الانتقال لتقليد إمام آخر حيث قلنا به شروطا، ذكره الشيخ تقي الدين في "شرح العنوان": الأول: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها، كما إذا افتصد، و مس ذكره، و صلى. الثاني: أن لا يكون ما قلد فيه ينقض فيه الحكم لو وقع به. الثالث: انشراح الصدر للتقليد المذكور، و عدم انتقاده بكونه متلاعبا بالدين، متساهلا فيه، و دليل اعتبارهذه الشروط قوله عليه: (( الإثم مُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكْ ))، فهذا تصريح بأن ما حاك في النفس فعله إثم، بل أقول: إن هذا شرط في جميع التكاليف، و هو أن لا يقدم إنسان على ما يعتقده مخالفا لأمر الله عز و جل، و لا يشترط أن يكون الحكم مما ينقض فيه قضاء القاضي، بل إذا كان مخالفا لظاهر النص المخالف لذلك الظاهر" اه.

"قلت: أما الشرط الأول فاعتباره ظاهر؛ لأن الإجماع على بطلان ذلك مانع من صحة التقليد فيه، و به جزم العراقي، فقال في "شرح المحصول": "يشترط في جواز تقليد مذهب الغير أن لا يكون موقعاً في أمر مجتمع على إبطاله إمامه الأول والثاني، كمن قلد مالكاً رحمه الله تعالى في عدم النقض بالمس الخالي عن الشهوة، فلابد أن يدلك في الطهارة التي مس فيها، و يمسح جميع رأسه، و إلا فصلاته باطلة عند الإمامين، و نقل ذلك عن الأسنوي في "تمهيده"، ثم قال: من فروع ذلك: إذا نكح بلا ولي تقليداً لأبي حنيفة، أو بلا شهود تقليداً لمالك، و وطي، لا يحد. و لو نكح بلا ولي و بلا شهود أيضاً حد، كما قال الرافعي؛ لأن الإمامين قد اتفقا على البطلان" اه. و قد نقلنا مثله عن "التلويح" وغيره سابقاً.

ثانیا: یہ کہ ابن ہمام اور ابن نجیم سے جو تلفیق کا جواز منقول ہے، علی تقدیر التسلیم ممکن ہے کہ حالت ضرورت پر محمول ہو، تواب ضرورت پر محمول ہو، تواب دونوں قولوں کے در میان کوئی منافات نہ رہی، چناں چہ ابن ملا فروخ کلی کی عبارت منقولہ جسے مولف ِ معیار نے بطور استناد نقل کیا ہے، اس پر دلالت واضحہ رکھتی ہے، وہ عبارت درج ذیل ہے:

"فهذا أبو يوسف، إمام المذهب و كبيره، المجتهد الكامل، قد قلد عند الضرورة، ولم يكن ذلك مذهبا له، بل مذهبه تنجس الماء القليل، و إن لم يتغير بوقوع ماينجسه فيه " اه.

بالجملہ جواز تلفیق کے قول، ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی جانب انقال، اور رجوع بعدِ عمل سے ان اکابر کی غرض یہ ہے کہ اس کے بطلان کا حکم علی الاطلاق بعض جگہوں میں (جیسے وقوعِ ضرورت یا ملکہ اُجتہاد کے حصول کے وقت ) حجے نہیں کہ ان جگہوں میں بیدا مور جائز ہیں، اور جس وقت ہم بھی مذکورہ احوال میں مذکورہ امور جائز ہیں، فلایقوم حجة علینا.

اور شارح تحریر کاوہ کلام جوابن ہمام کے اتباع میں نقل کیا ہے،علامہ شرنبلالی نے اس کاخود رد کر دیا، اس کے علاوہ ہم نے اجماعِ مرکب کی تحقیق پر اکابر کی بہت سی تصریحات قول مخالف کے بطلان پر نقل کر دیں، اس مقام پر اعادہ کی حاجت نہیں۔

# بطلان تلفیق پرعلامہ شرنبلالی کے کلام کی تحقیق اور مولف کارد

و أورد عليه أن عدم قولها بالبطلان في حق من قلد أحدها و راعى مذهبه في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، و ما نحن فيه من قلد كلا منها في شيء، و عدم عليه صحة العمل، و ما نحن فيه من قلد كلا منها في شيء، و عدم القول بالبطلان في ذلك لا يستلزم عدم القول به في هذا. و قد يجاب عنه: بأن الفارق بينها ليس إلا أن كل واحد من المجتهدين لا يجد في صورة التلفيق جميع ما شرط في صحتها، بل يجد بعضها دون بعض، و هذا الفارق لا يسلم أن يكون موجبا للحكم بالبطلان، و كيف يسلم، والمخالفة في بعض الشروط أهون من المخالفة في الجميع، فيلزم الحكم بالصحة في \_

الأهون بالطريق الأولى، و من يدعى وجود فارق آخر و وجود دليل آخر على بطلان صورة التلفيق على خلاف الصورة الأولى فعليه بالبرهان. فإن قلت: لا نسلم كون المخالفة في ً البعض أهون من المخالفة في الكل؛ لأن المخالف في الكل يتبع مجتهدا واحدا في جميع ما يتوقف عليه صحة العمل، و هنا لم يتبع واحدا. قلت: هذا إنما يتم ذلك إذا كان معك دليل من نص أو إجماع أو قياس قوي يدل على أن العمل إذا كان له شروط يجب على المقلد هاهنا اتباع مجتهد واحد في جميع ما يتوقف عليه ذلك، فأت به إن كنت من الصادقين، انتهى كلامه، كما مر من قبول الغير. اعلم أن الملا حسن الشرنبلالي يدعى خلاف ما ادعاه السيد بادشاه، فلذا نقل كلام السيد في رسالته العقد الفريد، ثم أورد عليه كلاما طويلا، لكن مبنى جميع ذلك على الإجماع المركب للأثمة الأربعة، وقد رأيت فساده، و ما أورد على سند منهيته بوجود الفارق من أنه مع التلفيق لا يجد شيأ ليحكم عليه بالصحة أو الفساد و ادعاء أهونية التقليد في البعض من الكل يستلزم وجود موصوف ليقال بموصوفيته بالأهونية، و لا وجود لشيء حالة التلفيق، فانتهى ادعاء الأهونية، فلا نحتاج لإقامة دليل من نص أو إجماع على منع التلفيق، انتهى إيراده، فلا يخفى أنه باطل صريح، و بعيد من شانه كل البعد، و مصادرة على المطلوب؛ إذ لا يخفي على من له أدنى مسكة أن مناط الإيراد على أنه لا وجود لشيء حالة التلفيق، و هو عين الدعوى، أعنى بطلان التلفيق، فكيف يصلح لكونه دليلا، و منع السيد رحمه الله ليس إلا إياه، و لا يطلب السيد الدليل من نص أو إجماع أو قياس قوي إلا على هذا، فكيف الاستغناء للمورد من إقامة الدليل، كما قال: لا نحتاج لإقامة الدليل من نص أو إجماع، فالقول قول السيد بادشاه من جواز التلفيق، والله أعلم بما هو التحقيق.

اوركها مولانا المحقق ائن الملافروث المكل الحقى في قول سديدش: قد استفاض عند فضلاء العصر منع التلفيق في التقليد، و ذلك بأن يعمل مثلا في بعض أعال الطهارة والصلاة أو أحدها بمذهب إمام، و في البعض بمذهب إمام آخر، و لم أجد على امتناع ذلك برهانا، بل قد أشار إلى عدم منعه المحقق ابن المهام في التحرير، و أنه لم يدر ما يمنع منه، و نقل منع التلفيق عن بعض المتأخرين. قال شارح تحريره العلامة ابن أمير الحاج هو العلامة العراقي، اه.

قلت: و هو من فضلاء الأصوليين من المالكية، و لا علينا أن ناخذ بقوله خصوصا قد وجدت عن بعض أثمتنا ما يدل على جوازه، بل وقوعه و هو ما نقله في البزازية إن من علماء خوارزم (يعني من أصحابنا) من اختار عدم فساد الصلاة بالخطاء في القراءة فيها؛ آخذاً بمذهب الإمام الشافعي فقيل له: مذهبه في غير الفاتحة، فقال اخترت من مذهبه الإطلاق و تركت القيد؛ لما تقرر في كلام محمد أن المجتهد يتبع الدليل لا القائل، حتى صح القضاء بصحة النكاح بعبارة النساء على الغائب، انتهى نقله عن العلامة خاتم المتأخرين ابن نجيم في بعض رسائله في الوقف. فانظر حيث لفق بأن أخذ بمذهبه، أي بمذهب نفسه الحنفي في أن الفاتحة ليست بركن، فلا يضر نقصان بعضها في ما أخطأ فيه، يعني أخطأ خطأ فاحشا بأن قال مثلًا: إياك نأكل و إياك نستبق، لسبق اللسان خطأ، فإن الفاتحة نقصت بلفَّظ نعبد، فلم يجز صلاته على مذهب الشافعي مالم يعد قراءة نعبد، فإذا أعادها صحت، ولم تفسد صلاته عنده بهذا اللفظ؛ لأن عنده الكلام الخطأ لا يفسد إذا كان قليلا، وعندنا هو مفسد، فإذا أعادها على الصحة لا يفيد؛ لأن الصلاة قد فسدت هذا، وقد قال بعدم الفساد بعض المشايخ إذا أعادها على الصحة، كما نقله الزاهدي، و لكن ظاهر ما في البزازية عن بعض علماء خوارزم: أنه لم يفسد و لو لم يعد على الصحة أخذا بمذهب الشافعي في عدم الفساد بالخطأ، و هو عين التلفيق. و كذلك مسئلة النكاح؛ فإنه لا يصح بعبارة النساء عند الشَّافعي، و يصح عنده على الغائب. و عندنا الحكم بالعكس في المسئلتين، فإذا حكم بصحة وقوعه بعبارة النساء على الغائب فقد لفق، و مع هذا فقد حكم بصحة الحكم الملفق من المذهبين. و كذلك مسئلة الإمام أبي يوسف /لما صلى بالناس الجمعة، و أحبر بوجود فارة ميتة في ماء الحمام الذي اغتسل منه للجمعة، فقال: ناحذ بقول إخواننا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا.

\_\_\_\_ قال في الفتاوى الظهيرية: ولم يكن ذلك مذهبه، و ذكر المسئلة في الظهيرية وغيرها في كتاب النكاح مستشهدا بها في مسئلة: للحنفي أن يعمل فيها بغير مذهبه من مسائل النكاح، و سياتي ذكرها. فهذا أبو يوسف إمام المذهب و كبيره، المجتهد الكامل قد قلد عند الضرورة ولم يكن ذلك مذهبا له، بل مذهبه تنجس الماء القليل و إن لم يتغير بوقوع ما ينجسه فيه. و لا شك أن الظاهر أنه فعل الطهارة، و صلى الصلاة على مقتضى مذهبه، و إنما قلد في خصوص الماء، فقد حصل التلفيق منه، و هو أوفى حجة، اه.

واضح ہوکہ میہ روایات مستندہ الی الامام، والّہ جواز تلفیق پر محض الزامانقل کی گئی ہیں، اور دلائل شخفیقی ہمارے نزدیک وہی ہیں، جوبطلان پر تقلید شخص معین کے، اور حقّیت پر ہدون التزام کے، نقل کی گئی ہیں، اس لیے کہ ان دلائل سے عموات خسیص ر وجوب باطل ہوتی ہے، خواہ حادثہ واحدہ میں ہو، خواہ حوادث مختفہ میں ہو۔ (معیار الحق)

اور مولف معیار جو شرنبلالی کے اعتراض کورد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ: "اس میں مصادرہ علی المطلوب لازم آتا ہے''—اس کا حال سنو! شارح تحریر کے قول کا خلاصہ بیہ ہے کہ:کسی نے تلفیق کے عدم جواز پر اعتراض کیا کہ منع تلفیق اس وجہ سے ہے کہ امر ملفق کامجموعہ ائمہ میں سے کسی کے نزدیک جائز نہیں۔اس پر وار د ہو تا ہے کہ امام مالک اور امام شافعی وغیرہ نے بیہ نہیں فرمایا کہ جو کوئی ہمارے اجزا اور شرائط مذکورہ میں ہمارے مذا ہب کے مسائل میں ہماری مخالفت کرے، اور دوسرے مجتہد کا اتباع اختیار کرے، تووہ ذی اجزا اور مشروط فعل باطل ہے۔ مثلاً امام شافعی نے بینہیں کہا کہ جو کوئی امام مالک کی تقلید کرکے گواہوں کے بغیر نکاح کرے تو اس کا نکاح باطل ہے، اور نہ امام مالک نے بیہ بات کہی کہ جو کوئی امام شافعی کی تقلید میں بغیر مہرکے نکاح کرلے تو اس کا نکاح باطل ہے، توجس وقت ان ائمہ نے بعض شرائط میں اینے مذہب کی مخالفت کرنے سے عمل کے باطل ہونے کا حکم نہیں دیا توامر ملفق کامجموعہ سب کے نزدیک کیوں باطل ہوگا؟ ۔ پھر کسی نے اس اعتراض کا بوں جواب دیا کہ مثلاً امام شافعی اور امام مالک نے زکاح مذکور کے باطل نہ ہونے کا جو تھم کیا تواس صورت میں کہ مقلد تمام شرائط واجزامیں ایک ہی امام کا اتباع کرے ، اور جملہ لوازم میں اسی مذہب کی رعایت ملحوظ رکھے۔ اور صورت مذکورہ میں مقلد نے تمام اجزاو شرائط میں کسی مذہب کی رعابیت نہ کی، توبالضرور عمل کامجموعہ کسی امام کے نزدیک محیح نہ ہوا — پھرکسی نے اس کا بیہ جواب دیا کہ صورت مذکورہ میں یہی امر ہو گاکہ ہر مجتہد مقلد کے عمل میں اینے مذہب کی جملہ شرائط نہ پائے گا، بلکہ بعض شرائط مذہب غیرے موافق ہوں گی تواس سے مجتہد کے نزدیک اس عمل کا باطل ہونالازم نہیں آتا؛اس لیے کہ اگر مقلد تمام شرائط اور مشروط کواس مجتہد کے موافق نہ کرے، بلکہ دوسرے امام کے موافق کرے تو امام اول کے نزدیک کوئی قباحت نہیں، پس بعض شرائط میں مخالفت، جملہ کی مخالفت سے آسان ہے ، پھر کیا وجہ ہے کہ بعض شرائط کی مخالفت میں امام اول کے نزدیک عمل کے باطل ہونے کا حکم کیا گیا؟ — پھرکسی نے اس کا جواب دیا کہ بعض شرائط میں مخالفت دونوں اماموں کے نزدیک عمل کے باطل ہونے کولازم ہے، بخلاف سب کی مخالفت کے ، کہ اس تقدیر پر ایک مذہب کے موافق عمل واقع ہوگا، توبعض شرائط وار کان میں مخالفت، سب میں مخالفت سے آسان نہ ہوئی، بلکہ سب کی مخالفت

درست ہوئی،اور بعض کی مخالفت عمل کے باطل ہونے کاموجب ہوئی ۔ پھرکسی نے اس کا یوں جواب دیا کہ تمھاری پیربات اس وقت صحیح ہوسکتی ہے، جب کوئی دلیل،نص ہو، یا اجماع، یا قیاس اس بات پر پیش کرو کہ تمام شرائط میں ایک ہی مذہب کی رعابیت ضروری ہے، نہیں تونہیں۔

علامہ شرنبلالی وغیرہ محققین نے اس کلام کا یہ جواب دیا کہ مثلاً وہ عمل جبہد فیہ جس کی شرائط میں کلام ہے، جبہدین کے بیان سے ہی ثابت ہوا، اور ہر جبہد نے اپنی قوتِ اجبہادی صرف کر کے اس عمل کے شرائط و ارکان معلوم اور متعیّن کیے، مثلاً امام مالک نے کہا کہ: طرفین کی رضامندی کے ساتھ گواہوں کے بغیر ذکاح منعقد ہوجاتا ہے، لیکن اس میں مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور امام شافعی نے کہا کہ: فکاح میں مہر کا ذکر شرائط منعقد ہوجاتا ہے، لیکن اس میں مہر کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور امام شافعی نے کہا کہ: فکاح میں مہر کا ذکر شرائط منعقد ہوگا، ورکبہ ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک ذکر مہر کے بغیر تحقق ہوگی اور گواہوں کے بغیر نہ ہوگی، اور امام شافعی کے نزدیک ذکر مہر کے بغیر تحقق ہوگی اور گواہوں کے بغیر نہ ہوگی، تو مقلد نے جس وقت گواہوں میں امام مالک کا اتباع کیا، نہ کہ مہر میں، اور مہر میں امام شافعی کا اتباع کیا نہ کہ گواہوں میں، تو دونوں اماموں کے نزدیک حقیقت نکاح جوالک عمل شرع ہے، محقق نہ ہوئی۔ تو عمل مذکور کے سبب ہوئی، اس لیے کہ تحکم مذکور قیاس کے ساتھ ثابت تھا، موجود نہ ہوا، اور جملہ جبہدین کی مخالفت بطلان عمل کا سبب ہوئی، اس لیے کہ تحکم مذکور قیاس جبہدین کے علاوہ کسی اور دلیل سے ثابت نہ تھا، اور دلیل وعلت کے بغیر سبب ہوئی، اس لیے کہ تحکم مذکور قیاس جبہدین کے علاوہ کسی اور دلیل سے ثابت نہ تھا، اور دلیل وعلت کے بغیر سبب ہوئی، اس لیے کہ تحکم مذکور قیاس جبہدین کے علاوہ کسی اور دلیل سے ثابت نہ تھا، اور دلیل میں تو جمته .

شرنبلالی کے اس کلام اخیر پر مولفِ معیار اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ: "اس میں مصادرہ علی المطلوب لازم آتا ہے؛ اس لیے کہ اس کلام کا دارو مدار تواس بات پر ہے کہ تلفیق کے وقت وجودِ عمل متحقق نہیں ،اور بیربات عین دعویٰ ہے، یعنی تلفیق کے بطلان کا، فکیف یصلح دلیلاً؟ اھ مختصر اً".

اب محل غورہے کہ اس کلام میں ''مصادرہ علی المطلوب'' اصلاً نہیں ؛ اس لیے کہ علامہ شرنبلالی کے کلام کا مطلب بیہ ہے کہ مختلف فیہ محل میں کوئی عمل مثبت، کسی دلیل شرع سے موجود نہیں ہے ؛ اس لیے کہ مجتهدین کے قیاس کے علاوہ عمل مذکور پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے ، اور اس عمل کو قیاس میں شرائط مخصوصہ اور ارکان مخصوصہ کے ساتھ ثابت کیا ہے ، توجب عامل نے کسی رکن یا شرط عمل کو جو ایک مجتهد کے مذہب کے موافق ثابت ہواتھا، چھوڑ دیا، اور مذہب غیر کے موافق عمل کیا، اور اس غیر کے موافق بھی کوئی رکن یا شرط ترک کردیا، تواس جگہ دونوں مذہبوں میں سے کسی کے موافق عمل جس کا ثبوت بہ قیاس مجتهد تھا، باقی نہ رہا۔ یعنی کوئی عمل معتبر شرعی چاہیے جس میں کسی مجتهد کی تقلید بعض شرائط میں زیادہ آسان ہو، اور جب عمل شرعی ، دلیل شرعی ، تابت نہ ہوگا، تو آسانی کے ساتھ کیوں کر متصف ہوگا ؟

اس کی تفصیل میہ ہے کہ مثلاً وضو کی شرائط میں سے پاک پانی کا ہونا، اور ارکان سے چوتھائی سر کا سے، امام ابو حنیفہ کے قیاس میں قرار پایا، اور دہ در دہ سے کم پانی جس میں نجاست پڑی ہو پاک نہیں۔ اور امام شافعی کے اجتہاد میں مثلاً سر کے تین بالوں کا سے، رکن وضو ہے، اور قلتین کی مقدار پانی کا ہونا اگر چہ اس میں پچھ نجاست پڑجائے پاک ہے، اور مس عورت ناقض وضو ہے۔ جب کسی مقلد نے مسے سر اور آب قلتین میں امام شافعی کا اتباع کیا توامام ابو حنیفہ کے مذہب کے مطابق نفی رکن اور شرط وضو کے نہ ہونے کے سبب وضو نہ ہوا، اور پھر عورت کو چھونے کے بارے میں امام ابو حنیفہ کی اقتدا کی، تو مذہب شافعی کے مطابق اس کا وضو نہ ہوا، اس لیے کہ ناقض وضو پایا گیا، تو دونوں مذہبوں کے مطابق میں جگہ عمل موجود نہ ہوا، توزیادہ آسانی کے ساتھ کون سی شے متصف ہوگی ؟

اور یہ کہنا کہ: "مثلاً امام ابو حنیفہ یا شافعی نے یہ حکم نہیں کیا کہ جو کوئی رکن یا شرط میں اس عمل کے، جو ہمارے قیاس سے ثابت ہے، کسی اور مجتهد کی تقلید کرلے تو وہ عمل باطل ہے " بایہ اعتبار سے ساقط ہے؛ اس لیے کہ جب انھوں نے کسی چیز کو ایک عمل قیاسی کا رکن یا شرط قرار دیا تو یہ قرار دینا بعینہ یہ کہنا ہے کہ: اس رکن اور شرط کے بغیر ہمارے نزدیک بیا عمل موجود نہ ہوگا، اور اس کے نہ ہونے کے ساتھ بھکم "إذا فات المشرط فات المشروط" اور "إذا انتفی الجنء انتفی الکل" قطعاً عمل کی نفی ہوجائے گی، اور یہ امرایسا واضح اور بدیہی ہے کہ کوئی صاحبِ عقل اس کا انکار نہیں کر سکتا، ور نہ رکنیت اور شرطیت کے کچھ معنی نہ بنیں گے۔

اب قواعد میزان (منطق) کے مطابق شرنبلالی کے اس کلام کی ترتیب اس طور پر ہوگی کہ تلفیق کی صورت میں کسی مذہب کے مطابق شرنبلالی کے اس کلام کی ترتیب اس طور پر ہوگی کہ تلفیق کی صورت میں صحت و فساد کے ساتھ کوئی شے متصف نہ ہوگی، تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تلفیق کی صورت میں صحت و فساد کے ساتھ کوئی شے متصف نہیں ہوگی۔اب اس نتیجہ کودوسرے قیاس کا صغری بناڈ الا اور کہا کہ:

" صورت تلفیق میں کوئی شے متصف ساتھ صحت و فساد کے نہیں، اور جس جگہ کوئی شے متصف ساتھ صحت و فساد کے نہیں، اور جس جگہ کوئی شے متصف ساتھ صحت و فساد کے نہیں تو نقلید اس میں اہون () نہیں ہوسکتی، تو نتیجہ یہ ہو گا کہ صورت تلفیق میں نقلید، اہون نہیں ہوسکتی، پس حکم کرناساتھ اہونیت تقلید کے بچ بعض شرائط کے، صورت تلفیق میں باطل ہے، اور یہی معنی ہیں اس کلام شرنبلالی کے:

<sup>(</sup>۲) **ابون:** آسان

"إنه مع التلفيق لا تجد شيأ لتحكم عليه بالصحة والفساد، و ادعاء أهونية التقليد في البعض من الكل يستلزم وجود موصوف ليقال بموصوفيته بالأهونية، ولا وجود لشيء حالة التلفيق، فانتهى ادعاء الأهونية، فلا نحتاج لإقامة دليل من نص، أو إجماع على منع التلفيق" اه.

معلوم نہیں کہ مولف معیار نے اس محل میں مصادرہ علی المطلوب کا وہم کیوں کر کیا؟ شاید کہ دھوکا کھایا کہ قیاس اول کے اس صغری کی صحت (کہ حالت تلفیق میں کسی مذہب کے موافق عمل موجود نہیں) بطلانِ تلفیق پر موقوف ہے؛ لہذا مصادرہ علی المطلوب لازم ہوا۔ یہ نہ سمجھا کہ صحت ِ صغریٰ کا موقوف علیہ بطلان تلفیق نہیں بلکہ یہ دونوں مقدمے بدیمی ہیں: "إذا فات الشرط فات المشروط" اور "و إذا انتفی الجزء انتفی الکل" البتہ تلفیق کا بطلان مقلد کے عمل کے کسی مذہب کے موافق نہ ہونے پر موقوف ہے۔

اور یہ جو کہا کہ: ''ہم فسادا جماعِ مرکب کا بیان کر چکے "—اس فساد مزعوم کا فساداس سے قبل بخوبی واضح ہو دیکا،اس جگہ تکرار کی حاجت نہیں۔

اب شارح تحرير وغيره مجوزين تلفيق كاقول باطل هوگيا، اور جم پهلے كه چكے بيں كه تلفيق كوجائز قرار دينے سے ابن ملافروخ كى كى مراديہ ہے كه حالت ضرورت وغيره كى تلفيق جائز ہے، چنال چه اس كى نظير مذكور اس پر صراحةً دال ہے، فلا يكون كلامه حجة علينا؛ فافهم و تشكر، و لا تكن من المتعصبين المخبطين.

دوسرا جواب: فرض کیا کہ تلفیق باطل ہے، لیکن اس سے وہ عدم تعیین جس میں تلفیق نہ پائی جائے کیوں کر باطل ہوگی؟ کیا عدم الترام، متلزم تلفیق کو ہوتا ہے؟ مثلا ایک شخص ایک محل میں ابو حنیفہ کے بذہب کی تقلید کرتا ہے، اس طرح کہ دوسرے ند بہب کواس میں خلط نہیں کرتا، اور دوسرے محل میں شافعی کی تقلید کرتا ہے، اس طرح پر، تواس شخص کے حق میں بطلان تلفیق کیا ضرر کرے گا؟ اور اس کے مسلک کوکیوں کر باطل کرے گا؟ تغییہ: ایک دلیل جناب مولف نے خاص اپنی طرف سے جس میں کوئی ان کا مقتد کی نہیں مگر سوے فہم ان کا ہی، ار شاد فرمائی ہے، سونقل کرنا اس کا سواے تقییج او قات کے کچھ نہیں ہے اور رد میں اس کے اسی قدر کافی ہے کہ مدار اس دلیل کے تین امر ہیں: امر ہیں: ایس کا سواے تقیع رخص کا بالا جماع۔ اور بطلان اجماع مرکب انجہ اربحہ کا بوجہ بسط گزر چکا۔ (معیار الحق)

اور مولف معیار دوسرے جواب میں جویہ کہتا ہے کہ: ''بطلان تلفیق سے عدم تعیین تقلید باطل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ممکن ہے کہ تقلید امام آخر سوا صورت تلفیق کے کی جائے''۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض عدم تقلیدِ معین کے دعوی پر علی الاطلاق ہے۔خواہ صورت تلفیق میں ہویا غیر میں۔اور بلا شبہہ تلفیق کے بطلان سے تقلیدِ معین کاعدم، علی الاطلاق باطل ہوجائے گا، و قد مر مثله، فتذ کر .

فَ لَن (صاحب المتنوير) اوريه جو گمان كيا ہے كه تلفق، نزديك صاحب بحر الرائق اور اين الهام كے جائز ك

اُفون: ندہب صاحبِ بحرکا بھی کلام سے ان کے صاف معلوم ہوا، اور فد جب ابن ہمام کا بھی کلام سے ان کے اور کلام بلاغت نظام سے شاہ ولی اللہ کے معلوم ہودیا۔ پھر اگر مولف، استعداد فہم کلام ان کے کی نہ رکھتا ہو توصاحب بحروابن ہمام کا کیا تصور ؟ لیکن بسبب اس کے کہ تقلید فد موم کی پٹی آ تھے اور دل پر باندھ رہا ہے، نظر نہ آوے تو ہمارا اس میں کیا اختیار ؟ إنا لله و إنا إليه راجعون . اور جن اقاویل سے ابن الہم کے اور صاحب بحرکے ، مولف بطلان منطق نکالتا ہے ، ان میں سے ہرگز بطلان تلفیق کا مفہوم نہیں ہوتا۔ اور چول کہ اخیر میں باب ثانی کے مولف، قول ابن الہم کا فتح القدیر سے بواسطہ عالم گیری کے ، اور صاحب بحرکار سائل زینیہ سے پھر مکرر لایا ہے ؛ اس لیے رداس کا وہال بربی ہوگا، تواس جگہ صاف معلوم ہوگا کہ ان قولوں سے عدم التزام فد جب معین مطلقا باطل نہیں ہوتا، چہ جا ہاطل ہوناتلفیق کا حافات کیا حافات کوناتلفیق کا حافات کیا داری کا دورا

قال صاحب التنوير: اوريه جو گمان كيا ہے كه تلفيق، نزديك صاحبِ بحرالرائق اور ابن الهام كي جائز ہے، الخد

**قال** مولف المعيار: ندهب صاحب بحركا بھي كلام سے ان كے صاف معلوم ہوا، الخد

اقول: مولفِ معيار نے ابن نجيم کے "رساله رئينيه" سے تلفيق کے اثبات ميں جوبي عبارت نقل کی: "و يمكن أن يو خذ صحة الاستبدال.. إلخ."

اس کا حال ہم بہ تفصیل لکھ چکے کہ بہ کلام اس بات پر دلالت نہیں کر تاکہ ابن تجیم کا فد ہب مختار جواز تلفیق ہے، اور ابن ہمام کی جواز تلفیق پر کوئی نقلِ دال، نقل نہیں گی۔ ہاں! شرح تحریر کی عبارت نقل کی ہے جب کہ وہ ابن ہمام کا کلام نہیں ۔ علامہ شرنبلالی نے اچھی طرح سے اس کی تزدید کر دی ہے، اور ہم نے اس میں واقع فاسد توہمات دفع کر کے اس کی بخو بی تفصیل کر دی، اور ابن ملا فروخ اور شاہ ولی اللہ کا کلام (باوجود اس کے کہ اس کے عامل معرض بیان میں آ چکے ) اس پر دال نہیں کہ بید در حقیقت ابن ہمام اور ابن نجیم کا مذہب ہے۔

حاصل کلام میہ ہے کہ ان صاحبوں کے فہم میں جواز تلفیق کی ترجیج جوابی نجیم اور ابن ہمام کے کلام سے گزری، انھوں نے وہ ترجیح نقل کردی، اس سے جواز تلفیق کے مذہب کا ثابت ہونا در حقیقت لازم نہیں آتا، جب تک خود ابن ہمام اور ابن نجیم میرنہ کہیں کہ جواز تلفیق ہمارامذہب ہے۔ اور مولف معیار نے مذکورہ چیزوں کے علاوہ اس کی کوئی تصریح ان کے کلام سے نقل نہ کی۔

انصاف پسندوں کوغور کرناچاہیے کہ مولف ِ معیار کی جانب سے مولف ِ تنویر کے اوپر جونافہی کاطعن واقع ہوا، بلا قرینہ ہے ، اور خود طعن کرنے والے کی نافہی کی خبر دے رہاہے۔ اور مولف ِ معیار جس جگہ اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ اس کلام کی طرف رجوع کرے گا توانشاء اللہ تعالی وہیں پر جواب معقول سن لے گا۔

# مقلد کواینے امام کے اجتہاد کے خلاف تھم دینا جائز نہیں

قال: (صاحب التنویر) اور چوتھا طریق، إلی آخره.

اَقُول: اس طریق میں یہ خرافات کیا ہے کہ ہر مجہد کو اپنے فد ہب کے مخالف تھم نہیں دیٹا چاہیے، حیسا کہ کہا سلم میں: و لو حکم بخلاف اجتهاده کان باطلا اتفاقا، و إن قلد غیرہ؛ لأنه یجب علیه العمل بظنه، و لا یجوز له التقلید مع اجتهاده إجماعا، کذا في شرح المختصر. اور پھر مقلد کو جہد پر قیاس کرکے کہا ہے کہ جب کہ جبہد کو اپنے فد بب کے خلاف پر عمل نہ چاہیے تو اس کے مقلد کو جبہد پر قیاس کرتے کہا انتهیٰ حاصل کلامه. لیکن ہم نے ایساغافل کہیں نہیں دیکھاکہ مقلد کو جبہد پر قیاس کرتا ہے، حالال کہ جبہد کو تقلید دوسرے جبہد کی حرام ہے، اور مقلد کو وقت عدم العلم کے تقلید کی جبہد کی لاعلی التعین واجب ہے، ساتھ قول اللہ تعالی کہ: ﴿فَسَالُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

**قال**صاحب التنوير: ا*ورچوتقاطرىق،*إلى آخره.

**قال** مولف المعيار: ال طريق مين سي خرافات كيام، الخر

اقول: جب مقلد نے اس بات کا التزام کیا کہ میں جملہ اجتہادی مسائل میں امامِ معین کی تقلید کروں گاتو بلاشہہ سابقہ دلیلوں کے مطابق وجہ معتبر کے بغیر دوسرے امام کی تقلید جائز نہیں، کے مرد کیس مولف تنویر نے مقلد کو مجتہد کے اوپر قیاس نہیں کیا۔ بلکہ دونوں کے حق میں عدمِ جواز انتقال کی روایت نقل کرکے تشبیہ دی ہے، مقلد کو مجتہد کے ساتھ، اور وجہ شبہ کو بتفصیل بیان کیا ہے، پھر اس سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس طرح تقلید لاعلی التعیین اجماع کے مخالف ہے۔

اس کابیان بہ ہے کہ مولف تنویر نے کہا: "مختلف فیہ مسائل میں مجہد کواپنے اجتہاد کے خلاف تھم دیناجائز نہیں " اور اسے" مسلّم " سے نقل کیا، پھر کہا کہ: "ہر مجہد کے نزدیک مذہب غیر، مرجوح ہے یاغلط " اور مذہب معین کاالتزام کرنے والااگر مذہب غیر پرعمل کرے گا تواس مذہب کے مطابق امر مرجوح یاغلط پرعمل کرے گا،اور قول مرجوح پرعمل کرناجہل اور نقض اجماع ہے، توقول غلط پرعمل بدرجہ اولی خرق اجماع ہوگا،اور اس دعوے پر " در مختار " کی عبارت: " إن الحکم و الفتيا بالقول المرجوح جھل و خرق للإجماع، اھ " ( ) نقل کردی ۔ اب غور کروکہ اس مقام پر مقلد کا مجہد کے او پر قیاس کرناکہاں ہے ؟ اور مذہب معین کا التزام کرنے والے کے لیے دوسرے امام کی طرف رجوع کرنابلا تا مل خلاف اجماع ہے۔ اور ۳۵ مذکورہ روایات کا حال ہم اچھی طرح واضح کر چکے کہ اس سے مولف معیار کا مدعا ہم گربر نہیں آتا، توبار بار اس کو پیش کرنا اور حوالہ دینا ہے کا رہے۔ طرح واضح کر چکے کہ اس سے مولف معیار کا مدعا ہم گربر نہیں آتا، توبار بار اس کو پیش کرنا اور حوالہ دینا ہے کا رہے۔ الدر المختار ، مقدمة الکتاب ، ج: ۱ ، ص: ۷۶ ، دار الفکر ، بیروت، لبنان .

اور تطع نظران ادلہ اور روایات سے نفس مختفر الاصول میں خاص کریہ تصریح کی ہے کہ اگر تھم کرے مقلد ، مخالف اجتہاد ا امام اپنے کے تووہ تھم اس کا جائز ہے۔ چنال چہ کہا تختنم الحصول میں : في المختصر : لو حکم المقلد بخلاف اجتہاد ا إمامه جرى على جو از تقليد غيره ، اهر آي : ابتنى الحکم على ما يجيء من المقلد، هل له تقليد غيره ، اهر پھر مخالف دلائل اربعہ کے ، اور ۲۵سر روایات سلف کے ، اور باوجود خاص مختفر الاصول کی تصریح کے اوپر اس بات کے ، کہ اگر مقلد اپنے امام کے اجتہاد کے ،کہ اگر مقلد اپنے امام کے اجتہاد کے خلاف تھم کردے تو تھم اس کا جاری ہوجائے گا، قیاس مع الفارق جناب مولف کا سواے خفلت اور کم فیار الحق)

اور مختفر الأصول كي بيروايت: "و لو حكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه جرى على تقليد غيره، أي: ابتنى الحكم على ما يجيء من المقلد، هل له تقليد غيره، اه ".

جس سے مولف معیار نے یہ جھا ہے کہ اگر مقلد آپ امام کے اجتہاد کے مخالف تھم دے تواس کا تھم جائز ہے، یہ عربی الفاظ کا ترجمہ جانے والوں کے بزدیک ہرگز مولف کے مدعا پر دال نہیں ؟ اس لیے کہ اس عبارت کے معنی توبہ ہیں کہ اگر مقلد اپنے امام کے اجتہاد کے خلاف تھم کرے، تواس کا جواز اور عدم جواز دوسرے امام کی تقلید کے جواز اور عدم جواز پر مبنی ہوگا، یعنی اگر یہ بات جائز ہے کہ مقلد اپنے امام کے فد ہب کو چھوڑ کر دوسرے امام کی تقلید کرلے توبہ تھم درست ہوگا، اور اگر یہ بات ہے کہ اپنے امام کی تقلید چھوڑ کر دوسرے کی تقلید کرلے توبہ تعلی درست ہوگا، اور اگر یہ بات ہے کہ اپنے امام کی تقلید کی درست نہ ہوگا۔ اس عبارت سے یہ کہاں مفہوم ہوا کہ مقلد کو اپنے امام کے اجتہاد کے بر خلاف تھم کرنا درست ہے؟ کی تقلید کرے بر خلاف تھم کرنا درست ہے؟ اس کلام سے اپنے امام کے فد ہب کے بر خلاف تھم کرنا ، امام ابو اس کلام سے اپنے امام کے فد ہب کے بر خلاف تھم کرنا ، امام ابو اس کلام سے اپنے امام کے فد ہب کے بر خلاف تھم کرنا ، امام ابو اس کلام سے اپنے امام کے فد ہب بر حکم کرنا ، امام ابو صنیفہ اور صاحبین کے در میان مختلف فیہ تھا، اور بہ نسبت زمانہ کہاں ہمام کے دوسرے امام کے فد ہب پر تھم کرنا ، امام ابو میں موجودہ کی بہ نسبت جواز بدر جہاوئی نہیں۔ توبر تقدیر تسلیم "مختر الاصول" کا یہ کلام زمانہ کہا تی پر محمول ہوگا، فلا یفید الخصم و لا ینافی ماقصدنا ، فافہ ہم .

# شرح اشباہ ونظائر کی عبارت میں مولف تنویر پر تحریف کے الزام کی حقیقت

قلل: (صاحب الننوير) نُقُل كيام محوى نه عَمْر اشاه والظائرك فن ثاني مِن عَلَى الله التعريزك: و في الفتح: قالوا: إن المنتقل من مذهب إلى مذهب بالاجتهاد والبرهان آثم، يستوجب التعزير، فبلا اجتهاد و برهان أولى، اه.

**اُقول:** اس نقل میں فتح القدیرہے بھی وہی نقشہ ہواہے کہ: ﴿لَا تَقَرّ ہُوا الصَّلُوةَ ﴾ کوتولے لیا ہے اور ﴿وَ اَنتُمْمَ سُکاڑی ﴾ کوچھوڑ دیاہے، اس لیے کہ شِیْخ ابن الہام نے یہ قول مشای کا فتح القدیر میں نقل کرکے پھر اس کور دکر دیاہے، اور فرمایاہے کہ یہ تشدیدات محض الزامات ہیں، لینی کوئی امر شرعی نہیں اور جمت دینی نہیں۔ چیال چہ ابن امیر الحاج، شرح تحریر من تمام كلام شخ ابن الهام كالقل فرمات بين بيماكم الماضن شرنيال حقى، كلام ابن الحان كالقل كرت بين و قال ابن أمير الحاج عقب كلام الماتن ابن الهام في هذا المحل، ما نصه: و قال أيضا (يعني شيخه ابن أمير الحاج عقب كلام الماتن ابن الهام في هذا المحل، ما نصه: و قال أيضا (يعني شيخه ابن الحيام) في شرح الهداية عقب ما قدمناه من بيان حقيقة الانتقال: و الغالب أن مثل هذه يعني التشديدات التي ذكروها، فقالوا: المنتقل من مذهب إلى مذهب بالاجتهاد والبرهان آثم، يستوجب التعوير، فبلا اجتهاد وبرهان أولئ، و لا بد أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحري و تحكيم القلب؛ لأن العامي ليس له اجتهاد، فتلك التشديدات إلزامات منهم، أي من المشايخ لكف الناس عن تتبع الرخص، و إلا أخذ العامي في كل مسئلة بقول مجتهد يكون قوله أخف عليه، و أنا لا أدري ما يمنع هذا من العقل والسمع، و كون الإنسان يتتبع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه، انتهى ما نقله الشر نبلالي عن ابن أمير الحاج في العقد الفريد. موديكموكر تعرف عضرت موافى كاكرةالواك مرس حرف في كواثرا ويا به والدين. (معياد الخرق)

قل صاحب التنوير: نقل كيام حموى في شرح اشباه والنظائرك، إلخ. قلل مولف المعيار: ال نقل مين "فتح القدير" سي بهي وبي نقشه موام كم، الخر

اقعون: مولف معیار نے عجب ناانصافی اختیار کی ہے، اور محققین کے کلام میں غور وفکر، اور بحث و تحقیق کے طریقے کی روایت کو بالکل ترک کر دیا، اور ایسی زبان طعن و تشنیج دراز کی ہے جو سلحا کے طریقے کے ہم گزشایان شان نہیں، بھلامولف تنویر نے حموی شرح اشباہ و نظائر سے جو عبارت "قالو ا: إن المنتقل من مذھب، إلخ" نقل کی ہے، دیکھناچا ہے کہ حموی میں اسی طرح منقول ہے یا نہیں، اگر ہے تومولف تنویر صحت نقل کی ذمہ داری سے بری الذمہ ہوا۔ اب اگر کوئی تغییر عبارت اور تحریف کلام کا اعتراض کرے تو حموی پر کرے، اسے مولف تنویر سے تواب کیا علاقہ؟ اس نے تو دیانت کے خلاف کوئی تحریف نہیں کی، اور اگر حموی میں اسی طرح منقول نہیں ہے تواب مولف تنویر سے اس کی باز پر س ہوئی چا ہے۔ اور اس کا جواب بھی بہت معقول ہے لیکن چوں کہ اسی طرح مذکور ہے، اہذا اس جواب کی حاجت نہیں، جس کو مولف معیار کا شخف بے محل معلوم کرنا منظور ہو تواس جگہ حموی کو دیکھ کے، اور جان کے مولف معیار کا اعتراض صاحب تنویر کے اوپر وار د نہیں۔

# علامه حموی کی عبارت کی توجیه

باقی رہاحموی پراعتراض تواگرچہ ہمارے لیے مولفِ تنویر کی جانب سے اس کا جواب لازم نہیں، کہا لا یخفی علی الو اقفین بقو اعد البحث، لیکن بطور تبرع اور مومنین صالحین سے بدظنی کو دفع کرتے ہوئے اس کابھی جواب دیاجا تاہے۔ سمجھ لو کہ حموی کا اصل مقصد سہے کہ فقہا کے نزدیک مقلد کا ایک فہ ہب سے دوسرے فہ ہب کی طرف انقال جائز نہیں، اور موجبِ تعزیہے، اگرچہ اس مقلد کو اجتہا دمطلق کے علاوہ

کسی قسم کا اجتہاد حاصل ہو، اور جس وقت ملکہ اجتہاد کے حصول کے باوجود انقال درست نہ ہوا، تواجتہاد کے بغیر بدر جہاولی جائز نہ ہوگا۔ حموی نے اس مضمون کو"فتح القدیر"کی نقل کلام سے بایں طور ثابت کیا کہ ضمیر جمع (جو قالو ا میں فاعل ہے وہ) بقرینہ سیاق و سباق فقہا کی طرف راجع ہے، تو حموی کا اصل مقصد کہ فقہا کے نزدیک انقال ممنوع ہے، "فتح القدیر" اگرچہ اس کلام کو قبول نہ انتقال ممنوع ہے، "فتح القدیر" اگرچہ اس کلام کو قبول نہ کریں لیکن ان کے عدم قبول سے فقہا کا وقوع منع ختم نہ ہوگا۔ اور حموی کا مقصود یہ نہیں ہے کہ صاحبِ "فتح القدیر" کے نزدیک بھی انقال ممنوع ہے، آگریہ مقصود ہوتا اور اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے "فتح القدیر" سے عبارت مذکورہ نقل کرتے توبلا شبہہ اس پر تمھارا یہ اعتراض کہ" ﴿ لَا تَقَدَّرُ بُو ا الصَّلوة ﴾ کو لے لیا اور ﴿ وَ اَنْ تُنْ ہُمُ سُکَارٰی ﴾ کو چھوڑ دیا" وارد ہوتا، و إذ لیس فلیس.

اب ہم کہتے ہیں کہ مولف معیار کا معاتوبہ ہے کہ انتقال مطلقاجائزہ، خواہ بخرورت ہویا بلاضرورت، فواہ ملکہ اجتہادے حصول کے ساتھ ہویااس کے بغیر، اور خواہ قدر اجماعی کی مخالفت کے ساتھ ہویا مخالفت کے ساتھ ہویا مخالفت کے بین ہجھاجاتا، بلکہ اگر غور کروتو بغیر، اور خواہ اس زمانے میں ہویادو سرے میں، توبہ مدعا" فتح القدیر" کے کلام سے نہیں ہجھاجاتا، بلکہ اگر غور کروتو صاحبِ" فتح القدیر" کو حقیقہ فقہا سے مخالفت بھی نہیں، اس لیے کہ ان کا مقصود بیر ہے کہ منع انتقال جو فقہا کے کلام میں مطلق واقع ہے، یہ بات عوام الناس کور خصتوں کے اتباع سے روکنے کے لیے ہے، کہ اس میں مقلد عامی تقییدات شرع کو چھوڑ دیتا ہے، اور مذہب کو اپنی خواہشات کا آلہ بنالیتا ہے، اور اگر مصلحت سے قطع نظر کروتو فی نفسہ اتباع رخصت میں کچھ مضابقہ نہیں، لہذا ہے امر فقہا کے مقصد کے مخالف نہیں ہے۔ ان کا انتقال سے منع کرنا مصلحت عارضہ کو دیکھتے ہوئے ہے، نہ باعتبار اصل کے، فلا منافاۃ بینہ و بین الفقہاء.

# علامہ ابن ہام کے کلام کی شخفیق

اور منافات كوتسليم كرنے كى تقدير پر فقهاكا قول قابل اعتبار وعمل ہے، تنها ابن ہام ياان كے مثل اگر كسى امر ميں اختلاف كريں توان كا اختلاف قابلِ عمل نهيں ، كها أشر نا إليه سابقاً. يهال پر "فتح القدير" كى وہ عبارت جس كا ايك حصه مولف معيار نے شرنبلالى سے نقل كيا، اور علامه شرنبلالى نے اصل عبارت ميں تغير اور حذف كركے بطور حاصل و مقصود ذكر كيا تھا، قابل ملاحظہ ہے، تاكه مولف معيار كے اعتراض كى حقيقت واضح ہوجائے، اور ابن ہام كے كلام كى تحقيق مرتبہ تفصيل ميں آجائے۔

قال ابن الهمام في "فتح القدير" من كتاب القضاء:

"العامي لاعبرة بما يقع في قلبه من صواب الحكم و خطائه، و على هذا إذا

استفتىٰ فقيهين، أعني مجتهدين، فاختلفا عليه، الأولىٰ أن ياخذ بما يميل إليه قلبه منهما، و عندي أنه لو أخذ بقول الذي لا يميل إليه جاز؛ لأن ميله و عدمه سواءٌ، والواجب عليه تقليد مجتهد، و قد فعل، أصاب ذلك المجتهد أو أخطأ. و قالوا: المنتقل من مذهب إلى مذهب باجتهاد و برهان آثم يستوجب التعزير، فبلا اجتهاد و برهان أولي، و لابد أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحري، و تحكيم القلب؛ لأن العامي ليس له اجتهاد، ثم حقيقة الانتقال إنما يتحقق في حكم مسئلة خاصة قلد فيه، و عمل به، وإلا فقوله: قلدت أبا حنيفة في ما أفتى به من المسائل مثلاً، و التزمت العمل به على الإجمال، و هو لا يعرف صورها، ليس حقيقة التقليد، بل هذا حقيقة تعليق التقليد، أو وعد به، لأنه التزم أن يعمل بقول أبي حنيفة في ما يقع له من المسائل التي تتعين في الوقائع، فإن أرادوا هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد في ما احتاج إليه بقوله تعالى: ﴿فَسُـَّلُوَّا اَهُلَ الدِّكْرِ إِنَّ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» والسوال إنما يتحقق عند طلب حكم الحادثة المعينة حينئذ إذا ثبت عنده قول المجتهد وجب عمله به، و الغالب أن مثل هذه الزامات منهم؛ لكف الناس عن تتبع الرخص، و إلا أخذ العامي في كل مسئلة بقول مجتهد أخف عليه، و أنا لا أدري ما يمنع هذا من النقل والعقل لكون الانسان مع ما هو أخف على نفسه من قول مجتهد مسوغ الاجتهاد، و ما علمت من الشرع ذمه عليه، و كان النبي عَلَيْةٍ يحب ما يخف عن أمته. والله سبحانه أعلم بالصواب" اه(١).

اقول، و بالله سبحانه التوفيق: ابن ہمام نے جوبہ فرمایاکہ سائل نے جس وقت ایک حادث میں دوجہ ہدول سے سوال کیا اور ان دو نول نے مختلف تھم بتایا توچاہیے کہ سائل کا دل جس کی طرف مائل ہواس کا تھم اختیار کرے، اور اگر اس کا بھی تھم اختیار کرے جس کی طرف سائل کے قلب کا میلان نہیں تو بھی جائز ہے، اس سے بہ وہم نہ پیدا ہوکہ امام معین کی تقلید کا التزام کرنے والے کو بلا ضرورت اس کی تقلید سے انتقال درست ہے؛ اس لیے کہ اس عبارت سے بہ امر واضح نہیں ہوتا کہ بہ حال تقلیدِ معین کا التزام کرنے والے کا جہ ، یااس کے غیر کا ؟ اور نہ ہی بہ وضاحت ہوتی ہے کہ جہ ہدسے مراد جہ ہد مطلق ہے یاجہ ہدفی المذہب وغیرہ ورجہ نہ کی تقلید سے انتقال کے ممنوع ہونے میں بحث ہے، یہ لازم اور مجہد فی المذہب وغیرہ کی تقدیر پر مجہد مطلق کی تقلید سے انتقال کے ممنوع ہونے میں بحث ہے، یہ لازم اور مجہد فی المذہب وغیرہ کی احتمال ہے کہ بہ تھم بوقت ضرورت ہو، فلا یو افق غرض المتو ھم.

فتح القدير، كتاب أدب القاضي، جلد: ٧، ص: ٢٣٨، مركز اهل سنت بركات رضا گجرات.

اوریہ بھی ممکن ہے کہ بیر تھم عروض عوارض کے بغیر اصل کے اعتبار سے ہو،اور جب ایسے عوارض لاحق ہول کہ مجتہد معین کی تقلیدلازم ہوجائے تواس کلام سے اس کی نفی اور اس حال میں انتقال جواز لازم نہیں ، چیاں چیہ این ہمام کی تصریح جو پیش ترگزر چکی، اور یاد دہانی کے لیے آ کے بھی آئے گی، اس پر دلالت صریحہ رکھتی ہے۔ اوریہ جومقولہ فقہانقل کیا ہے کہ:" مذہب سے انتقال کرنے والا اگر اجتہاد وبرہان کے ساتھ انتقال کرے توبھی شخق تعزیرہے، تواگر بلااجتہاد وبرہان انتقال کرے گا توبطریق اولی گنہ گار اور ستحق تعزیر ہوگا" — اس کے معنی میں ہیں کہ مقلد کو جب تک اجتہاد مطلق کا مرتبہ حاصل نہیں ہے،اس پر مقلد کا اطلاق کیا جائے، مثلاً سی مقلد کواجتہاد مطلق حاصل نہ تھا، اگر جیہ اور کسی قشم کا اجتہاد حاصل ہو، پھراس نے مذہب معین کے التزام کے بعدایے فہم اجتہادی سے بلاضرورت اپنے امام کا مذہب حچوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کیا، توبیہ شخص تعزیر کا شخق ہے،اس کیے کہ اس زمانے میں دلوں پر خواہش نفسانی کی اتباع غالب ہوگئی، تواس انتقال میں، نیز انتقال کرنے والے کامقصد محمود ہونامشکل ہے،اور ائمہ مجتهدین پر طعن وتشنیع کاسبب بھی پیدا ہو گا،اور ہرعامی انتقال پر جری ہوجائے گا۔ اور مذاہب مجتہدین کواپنی خواہشات کا آلہ بنالے گا، توجب صاحبِ ملکہ اُجتہاد کا بیرحال ہوا توغیر مجتهد (بعنیءمی) اگرچہ کچھ پڑھا ہوا ہو، اس کے لیے بدر جہ اولی انتقال ممنوع اور موجب تعزیر ہے، تواس میں ابن ہام نے جو بی فرمایا کہ: "اجتہادے مراداس جگہ تحری اور تحکیم قلب لی جائے گی؛اس کیے کہ عامی کے لیے اجتہاد نہیں ہوتا" ساقط ہے؛اس لیے کہ وہ اجتہاد جو تقلید کے منافی ہے وہ اجتہاد مطلق سنقل ہے، اور اس کے علاوہ اجتهاد کے دیگر مراتب تقلید کے منافی نہیں، تو مقلد سے مراد (جوفقہا کے کلام میں مذکور ہے) مطلق مقلد ہے۔خواہ اجتہاد مطلق کے علاوہ کسی قشم کا اجتہاد رکھتا ہویانہ رکھتا ہو۔اب اس کا اپنے فہمِ اجتہادی کے ساتھ کسی مذہب سے انتقال ممکن ہے، تو پھراجتہاد کو بہال پر جمعنی تحری اور تحکیم قلب مراد لینے کی کیا حاجت ہے؟

هذا! و قد بقي ما في كلامه، و قد مر الإشارة إليه في ضمن رد قول شارح "التحرير" فليتذكر اللبيب، و ليكن على بصيرة بفضل الله الحسيب.

پھر ہم نے جو بیہ کہا کہ بر نقد پر تسلیم ابن ہمام کا بیہ تھم کرنا باعتبار اصل اور بالذات ہے نہ کہ مطلقاً، تواگر عروض عوارض کے سبب تقلیدِ معین واجب ہوجائے تواس تھم کے منافی نہیں۔ ابن ہمام کا کلام اس پر صراحةً دال ہے، چنال چیہ ''فتح القدیر'' کتاب القصامیں فرماتے ہیں کہ:

"جب قاضی مجتهد اپنے مذہب کو بھول کر اپنے مذہب کے خلاف تھم کرے توامام ابوحنیفہ کے نزدیک سے منافذہ ہیں۔ بعض سے تعم نافذہ یں ۔ اور صاحبین کے نزدیک دونوں صور توں میں نافذ نہیں۔ بعض فقہانے قولِ امام پر فتوی دیاہے، اور بعض نے قولِ صاحبین پر۔ ابن ہمام فرماتے ہیں کہ:

"اس زمانے میں نفوس پر اتباع ہویٰ و ہوس غالب ہے۔ اب جو کوئی اپنے مذہب کے خلاف تھم کرے گا تووہ ہواہے باطل کے اتباع کے علاوہ نہ ہوگا۔ توجا ہیے کہ اس وقت دونوں صور توں میں صاحبین کا قول ہی مختار ہو، کہا قال:

"والوجه في هذاالزمان أن يفتئ بقولها؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطل، لا لقصد جميل. و أما الناس فلأن المقلد ما قلد إلاليحكم لمذهبه لا بمذهب غيره. هذا كله في القاضي المجتهد" اله مختصراً، و قد مر تفصيله، فتذكر (١٠).

اب به نظرِ غور وانصاف ملاحظه کروکه مولفِ تنویر نے نقل میں پھ تصرف نہیں کیا۔ پس مولفِ معیار جو یہ کہتا ہے کہ: "صاحبِ تنویر نے "قالوا" کے سرے سے حرفِ" فا" کواڑا دیا، اور خبر سے "فتلك التشدیدات الزامات منهم "کو چھوڑ دیا۔ اور خیانت فی الدین کی انہی " محض بیجا ہے؛ اس لیے که مولفِ تنویر نے اس کلام کو "حموی " سے نقل کیا ہے، نہ که "فتح القدیر" سے، تواگر تصرف ہوگا توسید حموی کا موگا، نہ مولفِ تنویر کا۔ بلکہ حق بیرے کہ سید حموی نے بھی پھے تصرف نہیں کیا، اس لیے که "فتح القدیر" کی عبارت بلفظه نقل ہو چکی، اس میں به نظرِ انصاف دیکھو کہ "قالوا" سے پہلے حرفِ" فا" کہاں ہے؟ البتہ "عقد الفرید" کی عبارت جو مولفِ معیار نے نقل کی ہے، اس میں "فقالوا" ہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ وہ "فتح القدیر" کی بلفظہ عبارت نہیں ہے، علامہ شرنبلالی یا ابن امیر حاج نے بطور خلاصہ ابن ہمام کی عبارت کو تقدیم، تاخیر اور تغیر کے ساتھ نقل کیا ہے، اس سے سید حموی کو کیاعلاقہ؟

اور سید حموی نے جو "فتلك التشدیدات، إلىخ" كوچھوڑ دیاہے،اس كی وجہ بہہ كہ به ابن ہمام كا قول ہے، نہ كہ فقہاكى حكايت مقصود ہے، تووہ "فتلك التشديدات"كوكيول نقل كرتے؟
"فتلك التشديدات"كوكيول نقل كرتے؟

### بلاضرورت ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال جائز نہیں

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب أدب القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي، فصل آخر، جلد:٧، ص:٢٥٨، مركز اهل سنت بركات رضا، پور بندر گجرات.

----- بیان کرتے ہیں۔ تومعلوم کرنا جاہے کہ انتقال ایک مذہب سے طرف دوسمرے مذہب کے درست ہے، بلاار تیاب،انفیں دلائل سے جن سے تقلید بطور عدم تعیین کے ثابت ہوچکی ہے۔اب معلوم کرنا جا ہیے کہ بعض ائمہ نے انتقال مذاہب میں بعض شروط بھی بیان کیے ہیں۔ جیناں چہ رویانی نے کہاہے کہ جواز انتقال میں تین شرطین ہیں:اول بیر کہ منتقل تلفیق نہ کرے۔اور دوس ہے سہ کمنع رخص اور تنبیرے یہ کہ جس کی طرف انتقال کرتا ہے اس کواہل فضل وعلم سے اعتقاد کرے، پں اس کی تقلید نہ کرے جس کوجاہل جائٹا ہے۔اور این قیق العیدنے کہاہے کہ منتقل تلفیق نہ کرے۔اور ∎مسکلہ جس میں مقلد تھا، قابل نقض کے ہوتھم سے، لیخی جو کہ مخالف اجماع کے اور قواعد کے اور نص کے اور قیاس جلی کے ہو۔ اور شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے ایک ہی شرط کواختیار کیا ہے ، لیٹن ہیر کہ وہ مسئلہ جس میں مقلد تھااس قبیل سے ہوجو منقوض بحکم ہو سکے۔اور بعضے نقل كرتے ہيں كمانشراح صدر بھى ان كى شرط بـ اور امام صلاح الدين العلائي نے كہا ہے كدووصورت ميں انقال مرج ہے: اول ہیک مقلد پر مذہب ٹانی میں تشدید سواہو۔ اور دوسرے بیک مذہب اول کے معارض کوئی حدیث سیح معلوم ہو۔ اور فاضل قندھاری کہتے ہیں کہ دوسری صورت میں مرج کہا، بلکہ واجب ہے۔ سوتمام بیٹ حقیق کتاب تقریر میں بھی ہے،اور شرح این امیر حاج میں بھی ہے۔ مگر شرح این امیر حاج میں بہت طوالت سے ہے؛اس لیے عیارت تقریر کی نقل کی جاتی ہے۔ کہا تقرير من و قال الروياني: يجوز الانتقال بثلاثة شروط: أن لا يجمع بين مذهبين على صورة تخالف الإجماع، كمن تزوج بغير صداق و لا ولي و لا شهود، و أن يعتقد في من قلده الفضل بوصول أخباره إليه، فلا يقلد أميا في عمائه. و أن لا يتتبع الرخص، و تعقب العراقي الأخير بأنه إن أراد بالرخص ما ينقض فيه قضاء القاضي فحسن متعين، و إن أراد ما فيه سهولة على المكلف كيف ما كان يلزم أن يكون من قلد الإمام مالكًا في المياه والأرواث؛ مخالفا لتقوى الله تعالى، و ليس كذلك. و تعقب الأول بأن الجمع المذكور ليس بضار؛ لأن مالكا لم يقل ببطلان أنكحة الشافعية بلا صداق، و لا الشافعي ببطلان أنكحة المالكية بلا شهود، لكن فيه نظر ظاهر، و وافق ابن دقيق العيد الرو ياني على الشرط الأول، وأبدل الثالث بأن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض فيه الحكم، لو رفع. و اقتصر الشَّيخ عزالدين بن عبد السلام على اشتراط هذا. و ذكر الإمام العلائي أنه يرجح القول بالانتقال في صورتين: أحدهما: إذا كان مذهب غير إمامه يقتضي تشديدا و أخذا بالاحتياط. والثانية إذا رأى لخلاف مذهب إمامه دليلا من حديث صحيح، ولم يجد في مذهب إمامه جوابا قويا منه، و لا معارضا راجحا عليه، إذ لا وجه لهجر الحديث الصحيح محافظة على مذهب التزمه. قلت: و هذا مو افق لما نص عليه أحمد، والقدوري الحنفي، و مشى عليه ابن الصلاح وغيره. انتهى ما في التقرير، نقله الفاضل القندهاري. ثم قال: أقول: يجب الفرق بين الصورتين بأن الانتقال في الأولى احتياط، و في الثاني واجب، كها هو ظاهر كلام العلاثي، انتهىٰ ما في المغتنم. توظاهر بح كمثروط بيروياني كي دوشرطين اول: تو بوجہ اظہر باطل ہیں، جیساکہ عبارت سے تقریر کے گزرا، اور قبل اس کے مقامات متعدّدہ میں شرح تحریر وغیرہ کے بھی ذکر ہوایا۔ اور شرط ثالث بے شکمسلم الثبوت ہے۔ ظاہر ہے کہ امی کی تقلید کیوں کر درست ہو؟ اسی جگہ سے شرط اول این دقیق العیدی، تھی باطل ہوگئے۔اور شرط ٹانی اس کی ،جس میں شیخ این عبدالسلام موافق ہیں باعتبار مفہوم موافق کے توضیح ہے اور مسلم لیکن باعتبار مفہوم مخالف کے وہ بھی باطل ہے نفس کلام سے این عبدالسلام کے ،جوروایت نمبر ۴ میں گزری ہے۔ بلکہ یہ شرط باعتبار مفہوم مخالف کے مخالف ہے،ان۵سارروایات کے،اورادلہار بعد کے۔اور انشراح صدر جوبعض روایات سے شرط ابن عبدالسلام کی معلوم ہوتی ہے ، راجع ہے طرف ثالث شرط رویانی کے ، اور ہمارے موافق ہے۔اب رہیں دوشرطیں امام علائی کی سووہ شرطیں جواز کی نہیں ،بلکہ ترجیج انتقال کی ہیں۔ الحاصل ان شرطوں سے جو کہ حق ہیں ،بھی انتقال مذہب ممنوع نہیں ہوتا ، اور تقلید مذہب معین واجب نہیں ہوتی۔فافھے. اورعلاے مذاہب میں سے بہت لوگوں سے جواز پرروایتیں ہیں،اورسب محقق لوگ جوازانقال کے قائل ہیں،اگر چہ بعضے متاثرین جیسے صاحب قنیہ و قہستانی وغیرہ کہ جو حدیث و قرآن سے بے بہرہ ہیں، منتقل کے حق میں ان سے تعزیر مروی ہے، لیکن صاحب مذہب اور ان کے شاگر دوں کا ملین سے منقول نہیں۔(معسارالحق)

اور مولف معیار جوبہ کہتا ہے کہ: ''ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انقال جائزہے''،اور ''قہستانی، صاحبِ قنیہ'' اور انقال سے منع کرنے والے فقہا کو قرآن واحادیث سے بے بہرہ گھہرا تا ہے۔
اس کا حال خوب واضح ہو گیا کہ خود مولف معیار ہی قرآن و حدیث اور کلام محقین سمجھنے سے بے بہرہ ہے،اور ادب کے طریقوں اور علما کے طرز سے غافل ہے۔اور ہم نے بر تقدیرِ تسلیم مولف کی نقول مذکورہ کے،اور جواز انقال پراس کی دلالت کی تقدیر پراس سے بیامر ثابت کیا کہ اس جواز سے مقصود منع انقال کا رفع کلی ہے، نہ کہ انتقال پراش کی دلالت کی تقدیر پراس سے بیامر ثابت کیا کہ اس جواز سے مقصود منع انقال کا اور فن میزان کے ہر ایجد خوال پر مخفی نہیں ہے کہ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزئیہ ہے، توان نقول سے بالکلیہ جواز انقال ہر گرز ثابت نہ ہوگا۔اور جواز انقال سے منع اور عدم منع کے اقوال میں تطبیق اس طور پر ہے کہ مانعین کامنع حالت غیر ضرورت اور اجتہاد واحتیاط کی طرف راجع ہے، اور تجویز، امور مذکورہ کے وجود کی طرف راجع ہے۔

اور الماكل قارى ﴿ رَسَالُه اللَّهِ مَسَمَ القُوارِضُ كَ لَكُفِيَّ بِينَ وَ فِي "الظهيرية": روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحل لا على الأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا، اه. فإذا كان لا يجوز تقليد الإمام من غير دليل في الأحكام، فكيف يجوز تقليد المقلدين الذين ما وصلوا إلى مقام المجتهدين؟

اور مولف نے ملاعلی قاری کا بیکلام جسے رسالہ 'سم القوارض' سے نقل کیا ہے:

"أجمع الفقهاء و العلماء أن المفتي يجب أن يكون من أهل الاجتهاد، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتي في ما لا يحفظ قو لا من أقوال المتقدمين" اه.

''لینی''اصول بزدوی'' میں کہاکہ فقہااور علمانے اس امر پر اجماع کیا کہ مفتی اہل اجتہاد ہی سے ہو،اور اگر اہل اجتہاد سے نہ ہو توحفظ اقوال متقد مین کے بغیر اس کوفتو کی دینا حرام ہے''۔

اس کا حال میہ ہے کہ مولف کی عبارت منقولہ کو ملاعلی قاری نے قول فقہا کے لیے بطور دلیل نقل کیا ہے، لیکن مولف نے سابقہ کلام کوذکرنہ کیا۔

اور ''فتاویٰ ظہیر ہیں'' سے اس بات پر بطور دلیل کہا:

"و في "الظهيرية": روي عن أبي حنيفة أنه قال: لايحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا"، اه.

''لینی فقہانے جو یہ کہا کہ مفتی کا مجتهد ہونا واجب ہے، یہ قول، امام سے ماخوذ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: جب تک مفتی کو ہمارے حکم کا ماخذ معلوم نہ ہو تو ہمارے قول پر فتو کی نہ دے۔ اور ماخذ کا معلوم کرنامجتهد کا کام ہے، تو ثابت ہواکہ مفتی کومجتهد ہونا چاہیے''۔

اب غور توكرو!اس كلام كومنع انقال اورجواز انقال عامى سے كيار بط وعلاقه؟

نعم! یجوز للعامي أن یقلد العالم، و لو مقلداً لضرورة أمر الدین، انتهیٰ کلامه. پس عبارت میں ملا کا علی قاری کی نظر کرہ غورے کہ قول قتیہ وغیرہ ہی حق نتقل کے تجویز تعزیرے کیوں کر مقبول ہوبلا دلیل شرع، و بغیر نقل کے مجتهدین سابقین سے؟ اور کلام شخ این الہام کا اور شارح این امیر حاح کا جس میں انعین انقال پر رد ہے، وہ تو عبارت سے (شرح این امیر حاح کی، جو ملاحس شربنلالی نے نقل کی ہے، معلوم ہوگیا ہے۔ (معیار الحق) اور خود مولف ِ معیار اسی رسالہ کماعلی قاری سے جو یہ نقل کر تا ہے:

"نعم! یجوز للعامی أن یقلد العالم، و لو مقلداً لضرورة الدین، اه " - به نقل مولف کے اس قول کو صراحةً باطل کرتی ہے کہ: "قول قنیہ وغیرہ پنج حق منقل کے، پنج تجویز تعزیر کے کیول کر مقبول ہوبلادلیل شری و بغیر نقل کے مجتهدین ہے؟ آئتی " - اس لیے کہ تم خود نقل کر چکے ہو کہ جس جگہ مجتهد کا قول معلوم نہ ہو توامر دین کی ضرورت کے سبب عامی کے لیے علما ہے مقلدین کی تقلید جائز ہے، توبالفرض اگر ہمیں امام ابو حنیفہ کا قول منتقل کے حق میں نہ ملا، تو تمھاری ہی نقل کے موافق صاحبِ "قنیہ "اور "قہستانی "وغیرہ جوعلا ہے مقلدین سے ہیں، عامی ان کے قول پر عمل کرے گا۔

علاوه ازیں منتقل کے اوپر تعزیر کو جائز قرار دینا''قہستانی'' اور صاحبِ''قنیہ'' کا قول نہیں، بلکہ علاے مجتہدین جیسے، ابو بکر جوز جانی، ابو منصور ماتریدی، ابو حفص کبیر، امام فخرالدین بن محمد، امام محمد اور امام ابو بوسف وغیرہ رحمۃ اللہ علیہم کا قول ہے، کہا مر البعض من نقو کھم، و سیجیء الباقی.

اس کے ہاوجودہم پوچھتے ہیں کہ مولف معیار نے جواز انتقال اور ترک تقلید کی جوروایات نقل کی ہیں، وہ بھی جب تک اقوال مجتہد نہ ہول گی، بقول مولف جواز انتقال کے لیے مثبت نہ ہول گی، اور حال ہیہ کہ ان میں کوئی بھی، قول مجتہد نہیں۔ ابن امیر حاج، سیدباد شاہ، ابن ہمام، ابن نجیم، بحر العلوم، صاحبِ عنتم الحصول اور مولوی حیدرعلی ٹوکی وغیرہ، ابو منصور ماتریدی، ابو بکر جوز جانی کے مقابل نہیں ہوسکتے، اور ان میں سے کوئی مجتهد نہیں، پھر تمصارے ہی قول کے مطابق ان کا قول مثبت انتقال نہ ہوگا، اور انتقال کے جائز نہ ہونے کی ترجیح ثابت ہوگا۔

#### امام رافعی اور نووی کے کلام کا جواب

اب سنوكه كهاسيد باوشاه في شرح تحرير شن: فإن أرادوا (يعني: المشايخ القاتلين من الحنفية بأن المنتقل من مذهب إلى مذهب آئم، يستوجب انتعرير) هذا الالتزام فلا دليل على وجوب اتباع المجتهد المعين، بالتزامه نفسه ذلك قو لا أو نية شرعا، انتهى، كها نقله الشر نبلالي في العقد الفريد. اورامام نووك اور دافعي بحكي يكي منقول به كما نقال جائز به اوركه انووك فروض شي كرجب كمذاب مدون بوكة توب مقلد كورست به انتقال كرناايك فرب سطرف دوسر عرب حريق في المالاين السيوطي، جزيل الموابب شي فرمات بين: الانتقال من مذهب إلى مذهب إلى مذهب إلى مذهب، و تبعه النووي، و قال في الروضة: إذا دونت المذاهب، قيل: يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، إن قلنا: يلومه الاجتهاد في طلب الأعلم، و غلب على ظنه أن للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب، و إن خيرناه فينبغي أن يجوز أيضا، اهد. ال كلام شي سيوطي ك غور كرنا الثاني أعلم ينبغي أن يجوز، بل يجب، و إن خيرناه فينبغي أن يجوز أيضا، اهد. ال كلام شي سيوطي ك غور كرنا

اور مولفِ معیار نے شرح تحریر، رافعی اور نووی کا قول نقل کیا اس میں سے شارح تحریر کے کلام کا جواب توبار بارگزر دیا، اور رافعی اور نووی کے کلام کا جواب بیہے کہ:

اول: توبہ لوگ مجتہد نہیں، پھر تمھارے ہی قول سے ان کا قول جوازِ انتقال میں غیر مفید ہے۔
ثانیا: یہ کہ اس کلام میں ''روضہ'' کی پوری عبارت نقل نہیں کی، اس عبارت مذکور کے آگے صراحةً
مذکور ہے کہ جوازِ انتقال کا یہ قول اہلِ اصول کے علاوہ کا مذہب ہے، اور اہلِ اصول نے مصلحت کے سبب اس
سے منع کیا ہے، اور اس جگہ ابنی بر ہان کے نزدیک اہلِ اصول کے قول کو ترجیح حاصل ہے، چناں چہ اس کی تصریح
عن قریب آر ہی ہے۔

تیسرے: بیر کہ بیہ کلام اس شخص کے حق میں ہے جس کے لیے کوئی مذہب، معین نہیں ہوا، کیکن وہ شخص جس نے ایک مذہب معین اختیار کیا،اس کے لیے بیر حکم نہیں ہے۔

چوتھے: یہ کہ: یہ تھم دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے، اور عروض مصلحت کے بغیرہے، رہا صلحت کو دیکھتے ہوئے توانتقال ممنوع، اور تقلیدِ معین واجب ہے۔ چنال چہ سید سمہودی، رافعی اور نووی وغیرہ کا کلام نقل کرنے کے بعد اخیر میں یہی فرماتے ہیں، ان کی تصریح سیے:

"وأما جواز الانتقال عنه بعد التزامه فيتلخص مما في "الروضة" حكاية خلاف فيه، و أن الراجح الجواز ما لم يتلقط الرخص، فإنه قال في أصل "الروضة": لا يشترط أن يكون للمجتهد مذهب مدون، و إذا دونت المذاهب فهل يجوز للمقلد أن ينتقل من مذهب إلى مذهب؟ إن قلنا: يلزمه الاجتهاد في طلب الأعلم، و غلب على ظنه أن الثاني أعلم، فينبغي أن يجوز، بل يجب، و إن خيرناه، و هو الأصح، فينبغي أن يجوز أيضا، كما لو قلد في القبلة هذا أياما و هذا أياما. و لو قلد مجتهدا في مسائل، و آخر في مسائل أخرى، و استوى المجتهدان عنده، و خيرناه، فالذي يقتضيه فعل الأولين الجواز، كما أن الأعمى إذا قلنا: لا يجتهد في الأواني والثياب، له أن يقلد في الثياب، واحداً و في الأواني آخر، لكن الأصوليين منعوا منه لمصلحة " اه. و قد الثياب، واحداً و في الأصوليين هو أحد المذهبين، و أن ما اقتضى كلامه ترجيحه، قد حكاه ابن برهان من أئمة الأصول وغيره، و كان الرافعي أراد بالأصوليين معظمهم. حكاه ابن برهان من أئمة الأصول وغيره، و كان الرافعي أراد بالأصوليين معظمهم. والمراد من توجيهه بالمصلحة ما أوضحه النووي بقوله: لئلا يلتقط رخص المذاهب، فإنه قال في زيادته الطويلة: وهل يجوز للعامي أن يتخير، و يقلد أيّ مذهب شاء؟ ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب مبني على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب مبني على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي ينظر إن كان منتسبا إلى مذهب مبني على وجهين حكاهما القاضي حسين في أن العامي هل له مذهب، أم لا؟ أحدهما: لا، لأن المذهب لعارف الأدلة. فعلى هذا له أن يقلد

من شاء، أم يبحث عن أشد المذاهب، فيقلد أهله وجهان كالبحث عن الأعلم، و به قطع أبو الحسن الكيا يلزمه، و هو جار في كل من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من الفقهاء و أصحاب سائر المذاهب؛ لئلا يلتقط رخص المذاهب، بخلاف العصر الأول، فلم يكن المذاهب مدونة، فيلتقط رخصها. فعلى هذا يلزمه أن يختار مذهبا يقلده في كل شيء، و ليس له التمذهب بمجرد التشهي، و لا بما وجد عليه آباءه. هذا كلام الأصحاب، والذي يقضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب معين، بل يستفتي من شاء، أو من اتفق، لكن من غير تلقط الرخص، فلعل من منعه لم يثق بعدم تلقطه" اه.

پس نقل کرناسیوطی کا بعض مالکیوں کے قول کو جو تضمن ہونیج انتقال پر جبیبا کہ مولف نے نقل کیا ہے ،اگرتسلیم بھی کیا جائے توبطور طعن اور تعریض کے اس ماکلی پر ہوگا ، کہا لا بچنفی . (معیبار الحق)

اب بیہ بات واضح ہوگئی کہ سیوطی کا بعض مالکیہ کا قول نقل کرنا جومنع انقال میں نص صریح ہے، برسبیل تعریض و تشنیع نہیں، بلکہ بطریق تفصیل ہے، اور محققین اہلِ اصول کے موافق ہے، اور مصلحت عارضہ کی طرف نظر کرتے ہوئے منع انتقال کی ترجیح کی طرف اشارہ ہے، کہا موعن ابن بر ھان، اور باقی ارباب مذہب شافعی کے مطابق ہے۔ تعریض توجب ہوتی کہ سیوطی کا مذہب جواز انتقال ہوتا، اور نقل مذکور سے ان کا بیہ مذہب ہونا ثابت نہ ہوا۔ اور علما بے حنفیہ بھی جوانتقال سے منع فرماتے ہیں، بہ نظرِ مصلحت ہی فرماتے ہیں؛ کہ وہ اس زمانے میں موجود ہے۔ اور بہ نظرِ اصل اور زمانہ سابق کے اعتبار سے ممانعت نہیں، اسی لیے مذہب مالکی کے بعض ارباب افتافرماتے ہیں:

"اليوم من تحول من مذهبه فبئس ما صنع" اه. نقله السيوطي في "جزيل المواهب".

لينى باعتبار زمانه سابق (كه وه زمانه صحابه كرام و تابعين تقا) انتقال كرنا جائزتها، اوراس زمانه ميں مذہب سے انتقال كرنا بہت براہے ۔ اور اس كى وجه بارہا مذكور ہو چكى كه اس ميں مذاہب مجتهدين كے ساتھ تخفيف و تلاعب كاخوف ہے، اور اكابر دين پر طعن و تشنيح كاغالب احتمال ہے، اور نفوس مسلمين پر غلبه شہوت كے سبب ہے، جبساكه علامه شامى نے اس كى طرف اشاره فرمايا ہے، اور ہم نے اس كلام كوبہ تفصيل نقل كرديا ہے، سبب ہے، جبساكه علامه شامى نے اس كى طرف اشاره فرمايا ہے، اور ہم نے اس كلام كوبہ تفصيل نقل كرديا ہے،

بطور یاد د ہانی یہاں پراس کاخلاصہ لکھتے ہیں:

''فتاوی سراجیہ'' سے''در مختار'' میں نقل کیا ہے کہ: '' جو حفی اپنا فد ہب جیوڑ کر مذہب شافعی کی طرف نقل کرے،اس کو تعزیر کرناچا ہیے''۔ علامہ شامی نے اس تھم کو اس صورت پر محمول فرمایا کہ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال کسی غرض محمود کے لیے نہ ہو،اور انتقال کی دوصورتیں نکالیں: ایک تواییخ مذہب کے ضعف کے ظاہر ہونے اور مذہب غیر کی قوت کے وقت، قوتِ اجتہادی کے حصول کی صورت میں۔ اور ایک اس کے علاوہ۔ پہلی صورت کو''غرض محمود'' فرمایا، اور اس کے علاوہ کو''غیر غرض محمود'' میں داخل کیا، چپنال چپدان کے کلام کاافتتاب حسب ذیل ہے:

"إذا كان ارتحالاً لا لغرض محمود شرعا، لما في "التتارخانية": "ولو أن رجلا برئ من مذهبه باجتهاد وضح له، كان محمودا ماجورا. أما انتقال غيره من غير دليل، بل لما يرغب من غرض الدنيا و شهوتها، فهو المذموم الآثم، والمستوجب للتعزير والتاديب؛ لارتكابه المنكر في الدين، و استخفافه بدينه و مذهبه. اه و إنما أطلنا في ذلك؛ لئلا يغتر بعض الجهلة بما يقع في بعض الكتب من إطلاق بعض العبارات الموهمة خلاف المراد، فيحملهم على تنقيص الأئمة المجتهدين، فإن العلماء حاشاهم الله تعالى أن يريدوا الازدراء بمذهب الشافعي أو غيره، بل يطلقون تلك العبارات بالمنع من الانتقال؛ خوفا من التلاعب بمذاهب المجتهدين. نفعنا الله تعالى بهم، و أماتنا على حبهم. آمين "، اه مختصراً هاهنا، و قد مر مستوفى قبل.

اور كها مولانا بحرالعلوم للصنوى في شرح مسلم مين: لا يجب الاستمرار، و يصح الانتقال، و هذا هو المحتول الحق الذي ينبغي أن يؤمن و يعتقد به، و لكن ينبغي أن لا يكون الانتقال للتلهي، فإن التلهي حرام قطعا في التمذهب كان أو في غيره، اهر اور قبل اس عبارت ك فرمايا ب حتى شدد بعض المتأخرين المتكلفين، و قالوا: الحنفي إذا صار شافعيا، يعزر. و هذا تشريع من عند أنفسهم، الهر للسائن المايات عبرا الموايات كاجن مين فتقل كرحق مين تعزير كاحكم ديا ب، اور جناب مولف في وروايتين نقل كي بين، بهي بوليا و (معيار الحق)

اب دیکھو! علامہ شامی کے اس کلام سے بخوبی واضح ہوگیا کہ مانعین انتقال کا منع، مصلحت عارضہ کی طرف راجع ہے، جو مذاہب مجہدین کے ساتھ خوف تلاعب ہے، اور جائز قرار دینے والوں کی تجویز عروضِ مصلحت سے قطع نظر اصل کی طرف راجع ہے، چناں چہ بحرالعلوم کا کلام (جس کوخود مولفِ معیار نے نقل کیا ہے) اسی مدعاکی تائید کرتا ہے، کہا قال:

"لايجب الاستمرار، و يصح الانتقال، و هذا هو الحق الذي ينبغي أن يؤمن و يعتقد به، لكن ينبغي أن لا يكون الانتقال للتلهي، فإن التلهي حرام قطعا" اه(٢).

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، كتاب الحدود، باب التعزير، مطلب: في ما إذا ارتحل إلى غير مذهبه، و مطلب: العامي لا مذهب له، جلد: ٤، ص: ٨، دارالفكر بيروت.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، خاتمة في الاجتهاد والتقليد، مسئلة: لا يرجع المقلد عمل به اتفاقا، ج: ٢، ص: ٤٣٨، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

البته علامه شامی اور بحرالعلوم کے کلام میں بیہ فرق ہے کہ علامہ شامی نے انتقال میں خوف تلاعب کو معتبر مان کراس سے منع فقہانقل کی ، اور بحرالعلوم نے نفس تلاعب کو معتبر مانا۔ اور ظاہر ہے کہ جو چیز حرام ہوتی ہے ، تواس کی طرف لے جانے والے اسباب بھی حرام ہوتے ہیں ، اور جب اس زمانے میں انتقال مذہب غالبًا تلاعب کی جانب لے جانے والا ہوا توجس طرح نفس تلاعب حرام ہوگا ، ایسے ہی اس کی طرف لے جانے والا انتقال بھی حرام ہوگا۔

اب باعث تصيم تعزير كا، مثان سلم معلوم كرنا چاہي، وه يہ كه انقال نتقل كاواسط كى غرض نيك شرى ك نه بويلكه واسط اتباع نشس كه بود جيباكه ايك تحف سے عهد ش ابو بكر جوز جانى كے واقع ہوا تھا۔ چنال چه محقق شاى في روالحقار، عاشيه ور مختار ش نقل كيا ہے: قوله: حنفي ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر، أي: إذا كان ارتحاله لا لغرض محمود شرعاً، كها في التاتار خانية: حكي أن رجلا من أصحاب أي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته، في عهد أبي بكر الجوز جاني، فأبي إلا أن يترك مذهبه، فيقرأ خلف الإمام، ويرفع يديه عند الانحطاط، ونحو ذلك، فأجابه و زوجه، فقال الشيخ بعد ما سئل عن هذه و أطرق رأسه: النكاح جائز، ولكن أخاف عليه أن يذهب إيمانه وقت النزع؛ لأنه استخف بمذهبه الذي حق عنده، و تركه لأجل جيفة منتنة، ولو أن رجلا ربح عن مذهبه باجتهاد وضح له كان محموداً ماجورا، اه. (معيار الحق)

اب بیہ بات مخفی نہ ہوگی کہ مولف معیار نے علامہ شامی کا کلام مذکور نقل کرکے اس سے جو یہ امر مستفاد کیا کہ: " دنتقل کا انتقال اگر کسی " غرض محمود" کے لیے نہ ہو تو موجب تعزیر ہے ، اور غرض محمود کے لیے جائز ہے " سے یہ امر مسلّم اور صحیح ہے لیکن علامہ شامی کے نزدیک اس محل میں غرض محمود دو سرے مذہب میں ملکہ اُجتہاد کے سبب ظہور حق کا نام ہے ، اور اس کے علاوہ انتقال ، اتباعِ خواہش نفسانی میں داخل ہے ، لہذا اس کلام سے مولف کا مقصد حاصل نہ ہوا۔

آقول: خذ ما صفاً من هذا النقل و دع ما كدر، و اعلم أن معنى الاجتهاد في كلام الشامي هو < الذي قاله العلامة ابن أمير الحاج في شرح التحرير للشيخ ابن الهمام، كما مر في عدة العقد الفريد، أعني به التحري و تحكيم القلب؛ لأن العامي أين له الاجتهاد؟

اور مولف جوبیہ کہتا ہے کہ: "خذ ما صفا من هذا النقل، و دع ما کدر" اس کے معنی اس کے مطابق ہواس کو قبول کر لو اور جو چیز اپنی خواہش کے مطابق ہواس کو دکر دو۔ اور خواہش نفسانی کے مخالف معاملے میں اس شخص کا قول (جس کوبار ہامستند اور علامہ ، محقق قرار دیا تھا، اور اس کے کلام پر لین دلیلوں کا مدار رکھا تھا) جھوٹا اور قابل رد قرار دو۔ اور خواہش نفسانی کے موافق معاملے میں اس شخص کو امام کا امام بی دلیلوں کا مدار رکھا تھا) جھوٹا اور قابل رد قرار دو۔ اور خواہش نفسانی کے موافق معاملے میں اس شخص کو امام کا امام باقی رکھو! بیربات مسلمانوں کی شان سے بہت عجیب ہے۔ البتد اس طرح کی باتیں یہود سے واقع ہوتی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿اَفَتُو َ مِنْهُونَ بِبَعْضِ الْمِحْتُ وَ تَکُفُرُونَ بِبَعْضٍ (اُلْمِحْتُ وَ تَکُفُرُونَ نَا بِبَعْضِ (اُلْمِحْتُ وَ وَتَکُفُرُونَ نَا بِبَعْضِ (اُلْمِحْتُ وَتَکُفُرُونَ بِبَعْضٍ (اُلْمِحْتُ وَتَکُفُرُونَ بِبَعْضٍ (اُلْمِحْتُ وَتَکُفُرُونَ بِبَعْضٍ (اُلْمِحْتُ وَتُ مِنْ کُونِ بِبَعْضِ (اُلْمِحْتُ وَتُ کُونُ وَنَا بِعَنْ وَتُ مُنْ وَتَحْتُ وَتَعْ ہُونَ وَتَعْتُونَ وَتَعْسُ اللّٰدُ تَعَالَى فَرَمَا تَا ہِونَا وَالْمِعَالَ وَالْمِعَالِيْ وَالْمُعَالِيْ وَالْمَالِمُونُ اِلْمِعْتُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُعَالِقُونُ وَالْمُعَالِيْ وَالْمَالَامِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَلَامِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَلَامُونِ وَالْمُعَالَّالُونُ وَالْمِعْتُونُ وَالْمِعْتُلُونُ وَالْمُعِيْنِ وَالْعَالِيْنَانِ وَلَامِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمِعْلَامُونُ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَلَامِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَلَامِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالَى فَرَامُ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُونُ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنَانِ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمُعَالِيْنِ وَالْمُعَالِيْن

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ٨٥.

ترجمه: توكيا خداكے كچھ حكمول پرايمان لاتے ہواور كچھ سے انكار كرتے ہو۔

اور بیہ جو کہتا ہے کہ: ''مراداس جگہ اجتہاد سے تحری اور تحکیم قلب ہے، اس واسطے کہ عامی کے لیے اجتہاد نہیں ہوتا'' — سراسر لغو و بے معنی ہے؛ اس لیے کہ شامی کی عبارت میں ''عامی'' کا لفظ نہیں ہے کہ اس کے لیے اجتہاد نہ ہو، اس میں توبیہ ہے کہ ''و لو أن رجلا برئ من مذھبه، إلخ'' تومکن ہے کہ رجل مذکور کسی قسم کے اجتہاد کے ساتھ متصف ہو، اور اپنی قوتِ اجتہادی سے کسی مذہب کی خوبی اور کسی مذہب کا ضعف معلوم کر لے۔ اور بالفرض اگر لفظ ''عامی'' بھی مذکور ہوتواس سے مراد مقلد ہے، جو مجتهد مطلق کے مقابل میں آتا ہے، توبی عامی، مجتهد فی الجملہ سے منافات نہیں رکھتا۔ دیکھو! علامہ شامی کلام اول کے مقابل میں فرماتے ہیں:

"أما انتقال غيره من غير دليل، بل لما يرغب من غرض الدنيا و شهوتها فهو المذموم" إلخ (''.

کینی مجتهد کا نقال دلیل شری معتبر کے ساتھ خالصاً لوجہ اللہ، دین کے اچھے مقصد کے لیے ہو تا ہے۔ تواس میں کچھ قباحت نہیں، لیکن غیر مجتهد کا انتقال جو بے دلیل ہو تا ہے،اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر فہم دلیل کی لیافت نہیں ہے۔ یہی وصف برا، باعث گناہ و تعزیر ہے۔

جب مولف نے اس میں اجتہاد سے مراد "تحری" لے لیا تو" دلیل" سے کیا مراد لے گا؟اور غیر مجتہد
کوالی دلیل، جس سے مذاہب کی قوت وضعف معلوم کرلے، کب حاصل ہوتی ہے؟ توعامی متحری الی دلیل
کہاں سے لائے گا؟اللّہ رب العزت الی ناہمی اور تعصب بیجا سے پناہ دے!اور مرتکبین کوہدایت فرمائے۔
اور وہ جو مولف معیار بعض علما سے انتقال کی بعض شرطیں نقل کرکے اس پر ردوقد ح کرتا ہے، اگر چہ
اس میں بہت سے شبہات اور اغلاط ہیں، لیکن چوں کہ وہ ہمارا مستند کلام نہیں، اور نہ ہماری غرض اس پر موقوف، لہذا ہم اس کی طرف النفات نہیں کرتے۔

### شرح عین العلم کی عبارت سے اعتراض، مولف کی بے خبری کی دلیل

قال: (صاحب التنوير) اور كها الماعلى قارى نے مشرح عين العلم ميں: فلو التزم أحد مذهبا، كأبي حنيفة أو الشافعي رجهها الله، فلزم عليه الاستمرار، فلا يقلد غيره في مسألة من المسائل، اه.

أقول: اس كه دوجواب إلى: اول بير كه الماعلى قارى نے اس شرح عين العلم ميں بي جى كها ہے: و من المعلوم أن الله سبحانه تعالىٰ ما كلف أحدا أن يكون حنفيا، أو مالكياً... إلى آخر ما نقلناه سابقا. توديكم كريهال توبي اعتراف ہے كه الله نے كى پرواجب نہيں كى تقليد ابو عنيفه كى خاص كر، اور مولف كى روايت ميں اگر تسليم كى جائے، قول بالوجوب ہے بسبب التزام كرنے كے، اور ظاہر ہے كہ التزام جمت شرعى موجب وجوب كے نہيں، تو دونوں كلام ان كے متعارض ہوئے، و إذا تعارض الساقطا. (معيار الحق)

<sup>(</sup>١) رد المحتار، كتاب الحدود، ج: ٤، ص: ٢٤٩، دار الفكر، بيروت، لبنان.

قال صاحب التنوير: اوركها ملاعلى قارى نے "شرح عين العلم" ميں ، الخ ـ قال مولف المعيار: اس كے دوجواب بيں ، الخ ـ

اقول: انصاف کرنے والو! ذراغور کرناچاہیے کہ مولف معیار کس طرح اصل روایت پراطلاع کے بغیر اعتراض وجواب کے لیے تیار ہوجاتا ہے، اور ہر شخص پر زبان طعن و تشنیج دراز کرتا ہے! اس کی تفصیل یہ ہے کہ صاحبِ تنویر نے ''شرح عین العلم'' ملاعلی قاری سے نقل کیا کہ '' جس وقت کوئی شخص کسی مذہب جیسے مذہب ابو حنیفہ – کا التزام کرے، اس پر استمرار لازم ہے، توکسی مسلے میں غیر کی تقلید نہ کرے'' اس کے جواب میں مولف معیار نے جہلے یہ کہا کہ:

'' ملاعلی قاری نے اسی '' شرح عین العلم '' میں یہ بھی کہا ہے کہ: '' ظاہر ہے بیہ بات کہ اللہ تعالی نے کسی کو یہ تکلیف نہیں کی کہ شافعی ہو، یا ختی، یا مالکی، انتی'' — اب ملاعلی قاری کے دونوں کلام متعارض ہوئے، اور قاعدہ کلیہ ''إذا تعاد ضا تساقط ا'' کے مطابق دونوں قول پایہ اعتبار سے ساقط ہوئے''۔

شايدمولفِ معيارى نظرے "شرح عين العلم" نہيں گزرى ـ اور بطراق رجم بالغيب "مستعد" جواب موكر نهي صرح : ﴿ وَ لَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴿ إِنَّ السَّمْعُ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُوَّ ادَ كُلُّ أُولَيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (\*) ﴾ كام تكب موا ـ

کلام مذکور کاحال ہے ہے کہ ملاعلی قاری نے بعض کا یہ قول اپنی تحقیق کے خلاف، قول محقق کے مقابلے میں بطور حکایت نقل کیا ہے، ورنہ ملاعلی قاری کے نزدیک بلاضرورت واجتہاد ہر گزانقال جائز نہیں، چناں چہ اس سے پہلے ان کے کلام کی تصریح رسالہ"ردققال" سے ہم نقل کر چکے۔

اور "شرح عین العلم" کی عبارت جس کومولف ِمعیار نے اپنے زعم میں معارض کھہرایا، یہ ہے:

"لا في محل الخلاف، أي: لا يحتسب فيه إلا في المتفق على كونه منكرا، فكل ما هو في محل الخلاف و الاجتهاد فلا حسبة فيه، كأكل الشافعي الضب، فليس للحنفي أن ينكر عليه، أي: على الشافعي في أكل الضب، و كذا في أكل الضبع، و متروك التسمية عمدا بالذبح، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي في شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، و تناوله ميراث ذوي الأرحام، و جلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد. نعم! لو رأي الشافعي شافعيا يشرب

<sup>(</sup>١) رجم بالغيب: بغيرسوچ سجھ، الكل ــــــ

<sup>(</sup>۲) القرآن، سورة بني اسرآءيل: ۱۷، آيت: ٣٦. ترجمه: اوراس بات كے پیچھے نه پرجس كا تجھے علم نہيں، بيثيك كان اور آنكھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔

النبيذ، أو ينكح بلا ولي، و يطأ زوجته، أو رأي الحنفي حنفيا يلعب بالشطرنج، أو يلبس الثوب الأحمر، أو ياتي بما هو حرام عند إمامهما دون إمام آخر، فهذا في محل النظر، كما في "الإحياء". والأظهر له الحسبة والإنكار؛ إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره، و لا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن ياخذ بمذهب غيره، فينتقد من المذاهب أطيبها عنده، بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل، فإن مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرا بين المحصلين، و هو عاص بالمخالفة، إلا أنه جوز تقليد غيره من الأثمة في بعض المسائل، فإذا اعتذر و قال: أنا مقلد للشافعي رحمه الله تعالى، أو الحنفي في هذا الباب يرتفع عنه الاحتساب. والله أعلم بالصواب. و قد ذهب جمع إلى المختفي في هذا الباب يرتفع عنه الاحتساب. والله أعلم بالصواب. و قد ذهب جمع إلى ما أجمع على تحريمه حيث جوزوا لكل مقلد أن يختار من المذاهب ما أراد رفقا بهم، و على وجه كلامهم ما ورد من أن الله سبحانه يحب أن يوتي رخصه، كما يحب أن يوتي مخاله على ومن المعلوم أن الله سبحانه تعالى ما كلف أحدا أن يكون حنفيا، أو مالكياً، و من المعلوم أن الله سبحانه تعالى ما كلف أحدا أن يكون حنفيا، أو مالكياً، أو شافعيا، أو حنبليا"، اه بقدر الحاجة.

اقول: ملاعلی قاری نے جو یہ فرمایا کہ بعض مسائل میں دوسرے مجتہد کی تقلید کو جائز قرار دیا گیاہے، یہ اضی صور توں میں ہے جن کو ہم بار ہاستنی کر چکے ہیں۔ اب بغور ملاحظہ کرو کہ صاحبِ تنویر کا کلام، ملاعلی قاری کے مخالف کہاں ؟ اور ملاعلی قاری کے دونوں کلاموں میں تعارض کب ہے؟

دوسرا بیہ ہے کہ جولوگ قول مخالف دلیل کے ، ابو حنیفہ اور شافعی کا نہیں مانتے ، ان کے آگے قول مخالف قرآن اور کا حدیث اور اجماع اور قیاس کے ، اور مخالف۵۳ روایات ائمہ سلف اور خلف کے ، ملاعلی قاری کا پیش کرناسواے مضحکہ کے کیا تصور کیاجائے؟ انصاف ہے کہ تمام جہان کے مقائل اکیلا ملاعلی قاری کس طرح ہو سکتا ہے؟ مثل مشہور ہے کہ نقار خانہ میں طوطی کی کون سنتا ہے؟

(معیار الحق)

اور وہ جو جواب ثانی میں کہاہے کہ: ''جو لوگ مخالف دلیل کے قول ابو حنیفہ اور شافعی کا نہیں مانے، ان کے واسطے قول مخالف قرآن اور حدیث اور اجماع اور قیاس اور مخالف ۳۵مر روایات کے پیش کرنا سوا مضحکہ کے کیاہے، انہیٰ''۔

اس کا جواب میہ ہے کہ مباحث سابقہ سے ناظرین منصفین پر واضح ہوگیا ہوگا کہ ملتزم کے لیے تقلیدِ معین کے وجوب کا مسکلہ قرآن شریف، حدیث، اجماع اور قیاس کے موافق ہے۔ اور ۳۵مر روایتیں جو مولفِ معیار نے نقل کی ہیں، ان میں سے ہر ایک کامحمل جدا ہے، ہم تقلیدِ معین کاجس طور پر قول کرتے ہیں، یہ روایتیں ان کی نفی نہیں کرتیں۔ اور اجتہاد اور فہم دلیل کا دعویٰ، اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی وغیرہ ائمہ مجتهدین سے مقابلے کا خیال جو مولفِ معیار میں سایا ہے، سراسر خیال خام ہے۔ مولفِ معیار کو تو ملکہ عالمانہ بلکہ استعداد کامل طالبانہ بھی نہیں ہے، ور نہ زبان پر ایسے بے کار دعوے نہ لاتا۔ اور میدان تحقیق میں اس طرح سرگردال نہ ہوتا، اور روایات کے مذکورہ محامل کو سمجھ کرا کا بردین پر زبانِ لعن وطعن دراز نہ کرتا۔ اور اپنی کتاب اور اس کی ہذیانات کو نقار خانہ اور ملاعلی قاری کے کلام کو آوازِ طوطی، ضرب المثل میں نہ بناتا۔ اور اس امر میں جسے شبہہ ہو وہ مولف معیار اور راقم الحروف کا کلام ملاحظہ کرے، تاکہ قول کی سچائی اور حقیقت حال واضح ہوجائے۔ والله سبحانه الموفق، یہدی من یشاء إلی صر اط مستقیم.

# صاحب بحركاكلام مجحنے میں مولف معیار کی غلطی كابیان

قال: (صاحب التنوير) اور كها صاحب بحرالرائق في رساله زينيه ين: "فوجب على مقلد أي حنيفة أن يعمل به، و لا يجوز له العمل بقول غيره، اه.

أقول: ية قول صاحب بحركا مطلق تقليد ابو صنيفه على نهيل به بلكه ايك مسلم خاص على، لينى وقت عصر على، جوان ك نزديك اس مسلم على فرب ابو صنيفه كا قوى اور مدلل به، ية قول فرمايا به، خيال چه يه كلام صاحب بحركا اى رساله كه افير مسلم على مسلم المام الأعظم أبي حنيفة في هذين الوقتين، عيل اسم برتصري كرباب، فرماتي بين: فإذا ظهر لنا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة في هذين الوقتين، و ظهر أيضا دليله و قوته و صحته، و أنه أقوى من دليلها، وجب علينا اتباعه والعمل به، والاختيار به، انتهى كلامه. سود يكهو چالاكي مصرت مولف كي كه قول وجوب اتباع كوايك مسلم على، وليل تشهرايا به وجوب اتباع كابر مسلم على . (معيار الحق)

قل صاحب التنوير: اوركهاصاحبِ بحراكرائق في "رساله زينيه" مين، الخوق قلل صولف المعيار: يوقل صاحبِ بحركامطلق تقليد ابوحنيفه مين نهين ہے، الخو

اقعول: صاحبِ بحركايه كلام "فوجب على مقلد أبي حنيفة أن يعمل به، و لا يجوز له العمل بقول غيره، اه "مطلق امام ابوحنيفه كي تقليد ميس به، نه كه خاص وقت عصر ميس، اس ليه كه اس كلام ميس كوئي لفظ ابيانهيس ہے جو تقييد كافائده ديتا ہو، اور نه اس كاكوئي قرينه خارجي مقتضى ہے۔ بال! اتنى بات مسلم ہے كه وقت عصر ميس بھى يہى حكم ہے، وجه بيہ كه مقلد محض كو توكسى طرح عوارض مذكوره سابقه كے بغير اپنے امام كي تقليد سے بٹنا جائز ہى نہيں ۔ اور وہ مقلد جو مجتهد فى الجملہ ہو، اس كے ليه يه عمم ہے كه دليل كى قوت وضعف ديكھ كر قولِ امام على سے اقولى اور ادر جح كو اختيار كرے، نه كه مطلقاً ۔ قال فى "الدر المختار":

"والأصح كما في "السراجية" وغيرها: أنه يفتي بقول الإمام على الإطلاق، ثم بقول الثاني، ثم بقول الثالث، ثم بقول زفر والحسن بن زياد، و صحح في "الحاوي القدسي" قوة المدرك، اه(١٠).

قال عليه العلامة الشامي:

"والذي يظهر في التوفيق أي بين ما في "الحاوي" و ما في "السراجية" أن من كان له قوة إدراك لقوة المدرك يفتي بالقول القوي المدرك، و إلا فالترتيب. أقول: يدل عليه قول "السراجية". والأول: أصح إذا لم يكن المفتي مجتهدا، فهو صريح في أن المجتهد – يعني من كان أهلا للنظر في الدليل – يتبع من الأقوال ما كان أقوى دليلا، وإلا اتبع الترتيب السابق" اه".

ہی قول پر عمل کرے، اور قول غیر پر، خواہ وہ غیر متنقل مذہب والا ہویانہ ہو، ہر گرعمل نہ کرے۔ اور دوسر اکلام اس بات میں خاص ہے کہ وقت ِ عصر میں قوتِ دلیل کے سبب امام ہی کے قول پر فقویٰ دینا چاہیے، نہ کہ قولِ صاحبین پر، توان دونوں متضاد اقوال میں سے صرف ایک کو دوسرے کی تقیید کا موجب گردانناکیوں کرممکن ہوگا؟

اس کے باوجودہم کہتے ہیں کہ:اگرچہ اس کلام ثانی سے صاحبِ بحر کا مقصد اسی امر کو ثابت کرنا ہے کہ وقت ِ عصر میں مذہب امام ابو حنیفہ کو ہی اختیار کرنا واجب ہے، لیکن اس کی دلیل عام ہے، اور مقلد کے لیے تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کے وجوب کے لیے مفید ہے۔ اور دلیلِ عام کے ساتھ شوتِ خاص کا طریقہ اس طور پر ہے کہ خاص کو عام کافر د جان کر عام کے لیے حکم ثابت کیا، توعام کے من میں وہ حکم خاص میں کبھی ثابت ہوجائے گا۔ مثلاً محل مذکور میں وقتِ عصر میں امام کی تقلید خاص ہے، اور تمام مسائل تقلید ہیہ میں امام کی تقلید عام ہے، اور جب مقلد پر تمام مسائل تقلید ہیہ میں بار جہ اولی کی تقلید عام ہے، اور جب مقلد پر تمام مسائل تقلید ہیہ میں امام کی تقلید واجب ہوئی تووقتِ عصر میں بدر جہ اولی

<sup>(</sup>١) الدر المختار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٠، ١٧، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢ه.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧١، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

واجب ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کے: زید ضاحک ہے، اس لیے کہ زید انسان ہے، اور ہر انسان ضاحک ہے، پس زید ضاحک ہے۔ اب یہاں یہ نہیں کہ سکتے کہ انسان جو حداوسط ہے، اس سے مراد زید ہے، اس لیے کہ اس صورت میں بھی مصادرہ لازم ہوگا۔ اور نیز قریبہ تخصیص کے بغیر عام کی تقیید ماننا پڑے گی، چپال چپہ فن بر ہان کے ابجد خوانوں پر بیہ ضمون بالکل واضح ہے۔ دیکھو! علامہ شامی نے صاحبِ بحرکے اس کلام سے، چپہ فن بر ہان کے ابجد خوانوں پر بیہ ضمون بالکل واضح ہے۔ دیکھو! علامہ شامی نے صاحبِ بحرکے اس کلام سے، اس کواو قات صلاق میں فرمایا، اس سے جملہ مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کے وجوب کا حکم استفادہ فرمایا ہے، اس کوار سے علی العموم لیا ہے، اگر چپہ بحث وقت عصر میں تھی، کہا قال:

"بل في شهادات "الفتاوى الخيرية": المقرر عندنا أنه لا يفتي و يعمل إلا بقول الإمام الأعظم، ولا يعدل عنه إلى قولها، أو قول أحدها، أو غيرهما إلا لضرورة، كمسألة المزارعة، و إن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولها؛ لأنه صاحب المذهب، والإمام المقدم، و مثله في "البحر" عند الكلام على أوقات الصلاة. و فيه من كتاب القضاء: يحل الإفتاء بقول الإمام، بل يجب و إن لم يعلم من أين قال" اه(").

توامام اعظم کے قول پر افتاکا و جوب اور دوسرے مجتہدین (خواہ صاحبین ہوں ، یاان میں سے کوئی ایک ، یاان کے علاوہ جیسے امام زفر، حسن بن زیاد ، امام مالک ، امام شافعی وغیرہ ، رحمۃ اللہ علیم ) کے اقوال کے ترک کا وجوب ، جو"فتاوی خیریہ " سے مفہوم ہے ، در حقیقت بحرکے کلام سے بھی ، علامہ شامی کے نزدیک وہی مفہوم ہے ۔ اسی لیے فرمایا: "و مثله فی المبحر " تو واضح ہو گیا کہ صاحبِ بحرکو جملہ مسائل میں امام اظم کی تقلید کا وجوب ثابت کرنا منظور ہے ، نہ کہ خاص وقت ِ عصر میں ۔ اور خودصاحبِ بحرکے کلام سے اس پر قریبنہ واضحہ میہ کہ اس کلام کی دلیل میں شخ قاسم کا قول: "فو جب علی مقلد أبی حنیفة أن یعمل به ، النے " نقل کرتے ہیں ۔

اس کا حاصل ہے ہے کہ بعدِ عمل اپنے امام کی تقلید سے رجوع سی خی نہیں۔ اور شیخ قاسم کا یہ قول مطلق تمام مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کے بارے میں ہے ، نہ کہ خاص وقت ِ عصر میں ۔ لیکن مولف ِ معیار نے جب شیخ قاسم کے اس کلام کو جوعلی العموم وجوبِ تقلید پر دلالت کر تاہے ، اپنے مدعا کے منافی و کیھا، اور وقت ِ عصر کے ساتھ صاحبِ بحرکے کلام کی تخصیص کو " تو جیہ الکلام بجا لا یہ ضیٰ قائلہ به "سمجھا، اور کوئی معقول دفع نہ کرسکا، اور بیسمجھا کہ اگر اس کے جواب میں میں کوئی بات اردو زبان میں بولوں گاتو ہر اردو شناس اس کی شاعت وقباحت معلوم کرلے گا، لہذا عربی زبان میں جواب دو، تاکہ اس کی غلطی اگر واضح ہوتو بعض علما پر ، نہ ہر اردو شناس پر۔ اور وہ کلام جواس نے عربی زبان میں کہا ہے ، اس کا ترجمہ ہیہ ہے:

<sup>(</sup>١) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٧، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

فإن قلت: إن تعليله بعد بقوله: لما نقله القاسم في تصحيحه، إلخ، نص على كون الترام التقليد علة لوجوب الاتباع مع قطع النظر عن كون مذهبه قويا أو صحيحا، قلت: قد دريت أن الرجوع الممتنع إنما هو في عين الحادثة التي قلده فيها، فالتعليل به لا يفيد إلا وجوب الاتباع في حادثة خاصة قلده فيها، فإذا لم يكن قوله: فوجب، إلخ. نصا في وجوب الاتباع في جميع الحوادث، بل في حادثة جرم فيه حقية الإمام أبي حنيفة و قلده فيها، فحصل المطلوب من أنه لم يحكم بوجوب الاتباع في كل مسئلة، بل في مسئلة وقت العصر، و هذا مفاد تعليلنا بتقوية الدليل، ولم يحكم أيضا في كل الحوادث، بل في حادثة خاصة قلده فيها، وهذا مفاد تعليله بقوله: نقله، إلخ. (معيار الحق)

''اگرکوئی کے کہ صاحبِ بحرنے اس کلام کی دلیل، تیخ قاسم کا یہ قول: ''فو جب علی مقلد أبی حنیفة، إلنے ''گرداناہے، اور شخ قاسم کا قول صراحة اس بات پردلالت کرتاہے کہ التزام تقلید، اتباع امام کے وجوب کے لیے علت ہے، خواہ ان کا مذہب قوی ہویاضعیف، تومیں اس اعتراض کے جواب میں کہتا ہوں: تو خواہ ان لیا کہ ترک تقلید جومنع ہے، وہی ہے کہ جس حادثے میں تقلید کرلی ہے، پھر اس میں ترک کا حکم نہیں، تواس جگہ شخ قاسم کے کلام سے جور جوع کی ممانعت سمجھی گئی، وہ اسی حادثہ میں ہے جس میں مقلد نے مجتمد کی تقلید کرلی ہے، نہ کہ جملہ حوادث میں ۔ پس اس کلام کو دلیل بنانے سے صرف یہی معلوم ہوا کہ اتباع امام کا وجوب انھی مقلد فیہ حوادث میں ہے۔ ہمارامطلب سے تقاکہ صاحبِ بحرنے جملہ مسائل میں اتباع امام کے وجوب کا حکم نہیں کیا، بلکہ خاص وقت عصر میں ۔ اور یہ بات اس کلام سے معلوم ہوئی جس میں قوت دلیل کا ذکر کیا ہے، اور نیز جملہ حوادث میں حکم نہیں کیا، بلکہ خاص حادثے میں جس میں تقلید کرلی ہے، اور یہ بات شخ قاسم کے کلام کو دلیل بنانے سے مجھی گئ" اھ تر جھة کلامه.

راقم الحروف كہتا ہے: ہماراسابقہ كلام ديكھنے سے ناظرين پريہ امرواضح ہوگيا ہوگا كہ بعض محققين نے حادثہ مقلد فيہا ميں جور جوع سے منع كيا ہے، اس سے مقصو ديہ ہے كہ اس صورت ميں جواز رجوع كى كوئى وجہ نہيں، تواگر على الاطلاق تقليد سے عدم جوازِ رجوع كاحكم ديا جائے تواس كى صورت يہى ہے۔ اور اس كے علاوہ ديگر صور توں ميں عوارض سے قطع نظر رجوع توجائزتھا، ليكن باعتبار عروض عوارض اور نفوس پرغلبہ شہوت ديگر صور توں ميں عوارض ہوازِ رجوع كاحكم ديا گيا؛ لہذا مولف ِ معيار كا يہ كہنا كہ: ''ترك تقليد جومنع ہے، تووہى ہے كہ جس حادثے ميں تقليد كرلى ہے "باطل ہوگيا۔

اور سے جو کہاکہ: "اس جگہ شیخ قاسم کے کلام سے جور جوع کی ممانعت سمجھی گئی،اسی حادثے میں ہے جس میں تقلید کرلی ہے،نه مطلقًا،انتیٰ"۔

اگراس امر کومسلم رکھا جائے جب بھی خاص وقت ِعصر میں تقلید، اس سے کیوں کر معلوم ہوگی؟ اس لیے کہ مسائلِ تقلید سے اور وقت ِعصر کی تقلید کے حادثے میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لینی کبھی مسئلہ تقلید سے مقلد فیہ حادثہ وقت عصر کے علاوہ ہوگا، اور کہیں وقتِ عصر کا حادثہ ہوگا، اور ابھی مقلد نے اس میں امام کی تقلید نہ کی ہوگی، اور بھی وقت عصر میں تقلید بھی کرلی ہوگی، تومسائل تقلید سے میں امتناعِ رجوع سے وقتِ عصر کے علاوہ میں تقلید کاعدم وجوب کس طرح مفہوم ہوگا؟

اور یہ کہنا کہ: "امتناع تقلیدِ غیرامام ابی حنیفہ چے وقت عصر کے خاصّۃ ہمجھا گیا، اس کلام سے جس میں تقویت دلیل کوعلت گردانا ہے، انہیٰ" سراسر بے معنی ہے۔ اس لیے کہ جس جگہ امام کی تقلید کے وجوب میں تقویتِ دلیل کوعلت گردانا ہے، وہاں پر وقت عصر کی تخصیص سے کیاعلاقہ ؟ جہاں کہیں امام کی دلیل، قوی ہو تو مذہب امام پر عمل واجب ہے، خواہ وقت عصر میں ہو، یا کہیں اور۔البتہ یہ بات ہے کہ وقت عصر میں بھی دلیلِ امام کی قوت کے سبب، وجوب تقلید کا حکم کیا گیا ہے۔لہذا یہ امر موجب تخصیص نہیں۔

ذراصاحب البحر كاكلام جورساله "رفع الغشا" سے ماخوذ ہے، اس میں غور كروكه اس میں شيخ قاسم اور ان كے استاذابن ہمام دونول سے بيہ بات نقل كرتے ہيں كه: "على الاطلاق شيح ومفتى به قول صاحبِ مذہب، يعنى امام ابوحنيفه كاہے، نه كه قولِ صاحبين، خواہ وقت ِ عصر ميں ہو، يا اور كہيں؟ چنال چه اس كابيان وقت ِ عصر ميں ہو چيا۔ عبارت حسب ذيل ہے:

"فحصل لنا من كلامه، و كلام شيخه: أن الصحيح المفتى به قول صاحب المذهب، لا قول صاحبيه، و استفيد منه أنه لا يفتى و لا يعمل إلا بقول أبي حنيفة، و لا يعدل إلى قولهما إلا لموجب، من ضعف دليل، أو ضرورة، أو تعامل، كما قدمنا في وقت العصر، و استفيد منه أيضا أن بعض المشايخ و إن قال: الفتوى على قولهما، و كان دليل الإمام واضحاً، و مذهبه ثابتاً لا يلتفت إلى فتواه، [أي إلى فتوى ذلك البعض] و لا يعمل بها، و إن كانت في كتاب مشهور معروف" اه.

مع ہذامولف معیار کے مذکورہ کلام میں اور بھی شناعتیں ہیں، غالبَّاعقل مند ناظرین پر مخفی نہ رہیں گی، لہذا بخوف تطویل ہم اس کی تفصیل نہیں کرتے۔

## صاحبِ تفسيرات احمديه پرمولف كى افترا پردازى اوراس كار دبليغ

قلل: (صاحب التنوير) اور کہاتف پر احمری کے مولف نے جواستاذین عالم گیرہاو شاہ کے ، پی تفسیر احمدی کے: "إذا المتزم مذہبا یجب علیه أن یدوم علی مذہب التزمه ، و لا ینتقل إلی مذہب آخر ، اھ . القول: اس کا جواب بھی وہی ہے ، جو کہ ملاعلی قاری کے قول کا دوسر اجواب دیا گیا ہے ۔ علاوہ بیکہ اس شخص کا کلام اس قابل کہاں ہے کہ مقابل میں اقاویل علم ہے اصول کے بیان کیاجائے۔ بیہ تواہیے حضرت ہیں کہ تفسیر احمدی میں صاف فرماتے ہیں کہ جو مختص قرآن اور حدیث اور اجماع پرعمل کے شخص قرآن اور حدیث اور اجماع پرعمل کرنا ابو حنیفہ ہی نے بتایا ہے ۔ تو گویا ہو سے باور تابعین کو ابو حنیفہ کامقلد بناتے ہیں۔ (معیار الحق) **قال** صاحب التنوير: اوركها "تفسيراحمرى" مين، الخر

قل مولف المعیار: اس کاجواب بھی وہی ہے،جو کہ ملاعلی قاری کے قول کا دوسر اجواب دیا گیاہے، الخہا القول: اس کا بھی جواب وہی ہے جو ملاعلی قاری کے قول کے جواب ثانی کا جواب ہے۔

اور یہ جو ''علاوہ'' میں کہاہے کہ: ''اس شخص کا قول مقابل اقوال علاے اصول کے نہیں ہوسکتا''۔
اس کا حال یہ ہے کہ ہم نے علاے اصول و فقہ کے بہت سے اقوال نقل کردیے جو تقلیدِ معین کے وجوب پر
دال ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کمیل بحث کے بعد اور بھی اقوال نقل کیے جائیں گے، اور وہ اقوال جو مولفِ
معیار کے مستند تھے، ان کے ضجے و ظاہر محامل بتفصیل ذکر کردیے، انصاف پسند عقلا پر اس کے دیکھنے سے
خوب واضح ہوگاکہ صاحب تفسیر احمدی کا کلام اقوال سلف کے منافی نہیں ہے۔

اوریہ جو کہاہے کہ: ''تفسیراحمدی میں ہے کہ جو کوئی متبع کتاب وسنت واجماع ہوگا تووہ بھی امام ابو حنیفہ کاہی مقلد ہوگا' — افترائے عظیم ہے، تفسیراحمدی میں ہرگزیہ بات نہیں ہے، البتہ تفسیراحمدی میں یہ کہاہے کہ: ''غیر مجہد کے لیے مسائل شرع میں کسی مجہد کی تقلید کے علاوہ عمل کرنے کا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے۔اگر کوئی کے کہ: مثلاً میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا ہوں، میں خود کتاب و سنت واجماع سے احکام اخذ کر لیتا ہوں تو اس خص کے بارے میں کہا ہے کہ '' کتاب و سنت واجماع کو اصول احکام دینیہ قرار دینا تونے کس سے اخذ کیا؟ یہ تو پہلا مسکلہ ہے، جس کی بناامام ابو حنیفہ نے ڈالی ہے''۔

کلام احمدی کی تصریح بیہ:

"فإُن قال قائل: أي ضرورة في تبعية أبي حنيفة مثلا، حيث لم يأمر الله به، و لا رسوله، بل لم يصرح به أبو حنيفة أيضا؟ و لو سلم أن تبعية المجتهد لازمة للمقلد، فأي ضرورة في التزامه مذهبا واحدا بعينه؟ بل يجوز له أن يعمل بجذهب، ثم ينتقل إلى آخر، كما نقل عن كثير من الأولياء، و يجوز له أن يعمل في مسئلة على مذهب، و في أخرى على آخر، كما هو مذهب الصوفية، و لو سلم، فمن أين يعلم انحصار المذاهب في الأربعة، مع أن المجتهدين كانوا قريبا من المأة أو أكثر، كأبي يوسف و محمد والغزالي و أمثالهم، و لم يختم الاجتهاد بعد؟ قلت: أما الأول: فلأن الإنسان لا يخلو إما أن لم يعمل شيأ من الأشياء، أو يعمل، والأول باطل؛ لقوله تعالى: ﴿ اَيَحْسَبُ الْإِنْلُنُ اَنْ يُتَرِّكُ سُدًى ﴾ [القيمة: ٣٦] و لأنه يحتاج إليه في البيع والشراء و اللباس والطعام وغير ذلك، و إن لم يفعل الصلاة و الصوم، فتعين أن يعمل بأعمال، و يشتغل بأفعال، و حينئذ لا يخلو [إما أن يتمسك فيه بشيء من الكتاب والسنة أو لا، و

الثاني باطل بإجماع المسلمين، فتعين أن يتمسك فيه بالكتاب والسنة، و حينئذ لا يخلو] إما أن يكون له قدرة على معرفة وجوهه، و معانيه، و طرقه، و أحكامه، أو لا. والثاني إما أن يكون تابعا لأحد من الأئمة، و هو المراد. والأول إما أن يكون له مع ذلك ملكة الاستنباط، والقدرة التامة على استخراج المسائل، أو لا. والأول هو المجتهد، و لا كلام فيه، بل نحن أيضا مُقِرُّون بعدم اتباعه لمجتهد آخر. والثاني إما أن يكون تابعا لأحد من الأئمة، و هو المراد، أو لا يكون تابعا لأحد، بل يقول: إن عملي على الأصول التي هي ثلاثة، و لستُ بتابع لأحد، فنقول له: إن كون أصول الشرع ثلاثة إنما هو أول مسئلة بناه أبو حنيفة "اه(١).

شایداس کلام سے مولفِ معیار کویہ شبہہ واقع ہوا کہ صحابہ، تابعین سب اصول ثلاثہ پرعمل فرماتے سے، اور اگراصول کا یہ مسکلہ امام ابو حنیفہ ہی نے نکالا تولازم آئے گاکہ وہ سب امام ابو حنیفہ کے مقلد بن جائیں، اور یہ باطل ہے۔ اس شبہے کا جواب یہ ہے کہ صحابہ و تابعین بلا شبہہ اصول ثلاثہ بلکہ اربعہ پرعمل کرتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے یہ مسکلہ تفصیلاً علاحدہ ذکر نہیں کیا، اگرچہ ان کاعمل اصول اربعہ پرتھا، لیکن اصول اربعہ پرعمل کرنے کے لیے اس مسکلے کا تفصیلاً جاننا ضروری نہیں؛ لہذا صحابہ اور تابعین کی نظر اس کی طرف نہیں اربعہ پرعمل کرنے کے لیے اس مسکلے کا تفصیلاً جاننا ضروری نہیں؛ لہذا صحابہ اور تابعین کی نظر اس کی طرف نہیں سے جو کئی اصول ثلاثہ کو احکام شرع کا مبنی جانے گا توبلا شبہہ امام ابو حنیفہ کے تفصیلی بیان کے ساتھ ہی جانے گا، اس کو کئی اصول ثلاثہ کو احکام شرع کا مبنی جانے گا توبلا شبہہ امام ابو حنیفہ کے تفصیلی بیان کے ساتھ ہی جانے گا، اس کے کہ خود اس کو وضع قواعد اور استنباط مسائل کا ملکہ حاصل نہیں، بخلاف مجتہدین صحابہ اور تابعین وغیرہ کے کہ ان کوملکہ اُجتہاد حاصل تھا، جس طرح چاہتے تھے، وضع قواعد اور استخراج احکام فرماتے تھے۔

### نذر لغيرالله كي حلت وحرمت كي تحقيق

اور ایبا ہی دشیخ سدو کی بکری کو حلال اور طیب فرماتے ہیں ' اور سواے اس کے اس تفسیر میں جا بجاالیں کے خرافات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھ کر منتی آتی ہے ، توالیہ شخص کا کلام بے دلیل کس طرح مقابل ادلہ اربعہ اور جہور مسلمین کے ہوسکے گا؟

(معیار الحق)

مُولفِ معیار نے یہ افتراعلی الافتراجی کیاکہ صاحبِ تفسیراحمدی کی طرف یہ نسبت کرتا ہے کہ: "انھوں نے شیخ سدو کی بکری کو تفسیر احمدی میں حلال، طیب کہا ہے "نعو ذبالله سبحانه منها! تفسیر احمدی میں یہ مضمون ہرگزنہیں،البتہ: ﴿وَمَا آُهِلَ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ ( ) کی تفسیر کے تحت انھوں نے یہ لکھا ہے کہ:

<sup>(</sup>۱) التفسيرات الأحمدية، زير آيت: و داؤد و سليمن إذ يحكمن في الحرث... إلخ، ص: ٣٤٤، مكتبة الأشرفية، ديو بند، سهارن پور.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ١٧٣.

"اولیاکے واسطے نذر مانی ہوئی گائے جیساکہ اہل اسلام میں مروج ہے، حلال، طیب ہے؛ اس لیے کہ وقت ذرکے اس پر غیر اللہ کانام نہیں لیا گیا، بلکہ باسم اللہ تعالیٰ ذرکے ہواہے"۔

پر"حاشیه منهیه" میں کہاکہ:

"نذر لغير الله توحرام ہے، توچاہيے كەمن حيث النذربي بقره (گاسے) حرام ہو"۔

پھراس کا جواب دیا کہ نذرِ اولیا در حقیقت اللہ تعالی کی نذر ہوتی ہے ، اور اس کا ثواب اولیا کوارسال کیا

جاتاہے، کہا قال:

"و من هاهنا علم أن البقرة المنذورة للأولياء، كما هو الرسم في زماننا حلال طيب؛ الأنه لم يذكر اسم غير الله عليها وقت الذبح، و إن كانوا ينذرونها" اه(١٠).

و قال في منهيته:

" و أما بحسب النذر فقد تقرر أن النذر لغيرالله حرام، و نذر الأولياء مأولة بأن النذر لله، و ثوابه لهم" اه.

اب دیکھناچا ہیے کہ اس کلام میں ''شیخ سدو'' سے کیا بحث ہے؟ اور نعوذ باللہ منہا! اس کا اولیامیں کب شار ہوتا ہے؟

تفسیر احمدی کے اس کلام کے ناظرین پر بخونی واضح ہوگیا ہوگا کہ مولف معیار کو دعواہے اجتہاد نے بلاوجہ صالحین پر طعن وتشنیع کی بلامیں مبتلا کیا،اور جہل کو مرکب بنادیا۔اور اس کے فہم و دانش کا حال،اس کے بسرویا کلمات اور وہمی خرافات سے انصاف پسند عقلا پر خوب واضح ہوگیا۔

**قَال:** (صاحب التنوير) اور مولانا *عبد العلى شرح تحرير من اللحة بين*: وكذا للعامي الانتقال من مذهب كرايات والمادية المادية ال

القول: سابق میں تم خوب دیکھ چکے ہوکلام مولانا عبدالعلی کا، شرح تحریرے بھی، اور شرح سلم سے بھی، کہ کس طرح باعلیٰ خدامنا دی ہے کہ مولانا عبدالعلی بحرالعلوم ایک فد ہب کی تخصیص تو کہاں، غدا ہب اربعہ کے تخصیص کی بھی پھے حقیقت نہیں سیجھتے، گر بعض وقت جو نقل صبحے نہ ملے، غد ہب غیرسے۔ اور تنتیج رخص اور رجوع بعد العمل کو دھوم دھام سے جائز رکھتے بیں۔اورمانعین کے حق میں فرماتے ہیں کہ منع کرناان کا، اور تشریدان کی اپنے گھر کی شرع ہے۔ (معیدار الحق)

**قال** صاحب التنوير: اور مولاناعبدالعلى "شرح تحرير" مين لكهة بين، الخر

**قال** مولف المعيار: سابق مين تم خوب ديكه حيكه موكلام مولانا عبدالعلى كا، الخي

**اقول:** سابق میں ہم بحرالعلوم کاکلام خوب دیکھ چکے۔بلکہ ''شرح تحریر،اورمسلّم الثبوت'' میں مولفِ معیار کی منقولات کے علاوہ مواقع متعدّدہ میں ہم نے خوب غور وفکر کیا، بحرالعلوم نے کسی مقام پر بینہیں فرمایا کہ:

<sup>(</sup>١) التفسيرات الأحمدية، سورة البقرة، ص: ٤٤، مكتبة الأشرفية، ديو بند، سهارن پور.

جواز انتقال اور رجوع من التقليد كاحكم تمام زمانول ميں كيسال ہے، اور كبھى جواز انتقال اور رجوع من التقليد سے عارض مانغ تحقق نہيں ہوگا۔ ہاں! بحرالعلوم نے اتن بات جا بجا كہى ہے كہ على الاطلاق مجتهدِ معين كى تقليد كے استمرار كے وجوب كا دعوى اور حرمت انتقال كا خيال بالكليد بلا دليل ہے۔ اور ہم بار بار كہ چكے كہ يہ كلام ہمارے معافى نہيں كرتے ہيں، بلكہ وقوع ہمارے معافى نہيں كرتے ہيں، بلكہ وقوع ضرورت اور ملكہ اجتہاد كے حصول كے وقت، اور مذہبین كے جمع ہونے كى صورت ميں دوسرے امام كى تقليد تجويز كرتے ہيں۔ لہذا بحرالعلوم كاكلام جومنع انتقال كى كليت كور فع كرتا تھا، كس طرح ہمارے مخالف ہوگا؟

دوسرے: یہ کہ ہم بھی بیان کر پچکے کہ بحرالعلوم اور ابن ہمام وغیرہ محققین کامقصودیہ ہے کہ اصل دلیل کے اعتبار سے اور بالذات تو تقلید سے انتقال ممنوع نہیں ہے۔ لیکن عروض عوارض کے سبب حرمتِ انتقال کا انکار نہیں، چیناں چہ ابن ہمام کی تصریح سے یہ امر معلوم ہو چپا، اور ''شرح تحریر'' میں بحرالعلوم کا درج ذیل کلام اس بات پر نص قاطع ہے کہ جوازِ انتقال کا وہ تھم ظہورِ خیانت اور فساداتِ نیت کے سبب اس زمانے میں نہیں ہے، ان کا کلام یہ ہے:

"و كذا للعامي الانتقال من مذهب إلى مذهب في زماننا لا يجوز؛ لظهور الخيانة" اه. غرض كه برامر مين مهارے موافق اور شاہد ہيں۔ اور محمل اس قول كامتلى كے حق ميں ہے، جيساكه شرح سلم ميں فرماتے ہيں: لكن ينبغي أن لا يكون الانتقال للتلهي، فإن التلهي حرام، كذا في شرح المسلم. بلكه تعليل ان كى ساتھ اس قول كے: لظهور الخيانة، شاہد ہين ہے كہ يہ منع كرنا ان كاس شخص كے حق ميں ہے جو مظنون خيانت اور تلمي كاموگا، كما لا يخفيٰ.

اب مولف معیار نے جو یہ کہا کہ: "یہ تھم متلاعب کے بارے میں ہے نہ کہ غیر متلاعب کے بارے میں " سفلط ہے، یہ تھم تواس زمانے میں عامی کے لیے ہے، خواہ متلاعب ہویانہ ہو۔ شاید مولف نے عبارت "لظھور الخیانة" پرغور نہ کیا۔ کہ اس توضیح بلا قریبنہ کی کمزوری واضح ہوجاتی۔ اس لیے کہ جس وقت اس زمانے والوں کی خرابی کے اعتبار سے ظہور خیانت، عدم جواز انتقال کی علت قرار پایا، تواس میں متلاعب اور غیر متلاعب دونوں برابر ہیں۔ اور متلاعب اور خواہش نفسانی والے کے لیے توجواز انتقال کے زمانے میں بھی انتقال ممنوع تھا۔ البتہ یہ بات مسلم ہے کہ تلاعب بھی حرمت انتقال کا سبب ہے، جیسا کہ خوف تلاعب سبب آخر ہے، کہا مر من الشامی . اور اس کاموجب شخفیف و تذکیل اور طعنہ مجتهدین ہونا، حرمت انتقال کا سبب ہے۔

 اس کاجواب یہ ہے کہ بحرالعلوم نے عوام الناس کے لیے مطلقاعدم جوازِ انتقال کا تھم فرمایا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس زمانے میں لوگوں کے در میان خیانت ایک تھلی ہوئی چیز ہے؛ لہذاانقال میں نیت صالحہ (کہ اس کے بغیر تھم جواز نہیں) مفقود ہے، تواس سبب سے اس زمانے میں عدم جواز کا تھم دیا گیا۔ پس ظہور خیانت عوام کے لیے، عدم جواز انتقال کی علت قرار پایا۔ نہ یہ کہ جس کسی پر خیانت کا طن ہواس کے لیے انتقال منع ہو، ورنہ نہیں۔ مگر مولف معیار کو مخطہور خیانت "کا (جو کہ عبارت ہے علم یقینی خیانت سے، اور مطلقاً عدم جواز انتقال کے تھم کا سبب ہے) طن خیانت کے ساتھ شبہہ ہوا، اور تھم مطلق کو شرط طن مذکور کے ساتھ مقید کیا، یہ قلت فہم و تذہر کا ثمرہ اور شراب قہر الہی کا خمار ہے۔

بطلان تلفيق

فلل:(صاحب التنوير) او*ركهان\$ قتاوكاعالم يُرى ك*: هذا كله في القاضي المجتهد، و أما المقلد فإنما ولاه، ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاً، فلا يملك المخالفة، فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم، هكذا في فتح القدير، اه.

قال صاحب التنوير: اوركها في "فتاوي عالم كيرى"ك، الخرق قال صاحب المنوري المنوري المنوري الخرجة المنوري المنوري

اقول: صاحبِ تنویر نے پہلے صاحبِ بحر کاکلام نقل کیا، جس پر مولف معیار نے تجویزا تقال اور تلفیق کا بہتان باندھاہے، اس کاحاصل بیہے کہ صاحبِ بحر نے رسالہ " رفع العشاعن و قتی العصر والعشا" میں فرمایا ہے کہ:

ہم کوشیخ قاسم اور ان کے استاذابن ہمام کے کلام سے بیہ حاصل ہوا کہ صحیح اور مفتی بہ قول، صاحبِ مذہب کا ہوتا ہے، نہ کہ صاحبین کا قول۔ اور اس سے بیہ بات معلوم ہوگئ کہ فتوی اور عمل قول الی حنیفہ پر ہی

ہونا چاہیے، اور صاحبین کے قول کی طرف ضعفِ دلیلِ امام یا وقوعِ ضرورت یا تعامل کے سبب ہی رجوع کرے، حبیباکہ ہم نے وقتِ عصر میں واضح کر دیا۔

اور وقت عصر کے بیان میں ان کے کلام کا ترجمہ بیہے:

"اس سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ جس کی طرف امام ابوحنیفہ گئے ہیں وہی صواب و درست ہے، اور ان کے مقلد کواسی پرعمل واجب ہے، ان کے مذہب کے خلاف فتویٰ دینا درست نہیں، مگر جس وقت دلیلِ امام میں ضعف ہویا کوئی ضرورت شرعی عامل کو پیش آئے یا تعامل ہو، انہیں"۔

اس کے بعدصاحبِ تنویر نے کہا کہ: ''غور کرکے دیکھو کہ ابن ہمام نے صاحبین کا قول اختیار کرنے کو اِن شرطوں سے مشروط کیا ہے: واسطے امام کی دلیل کاضعف، یاکوئی ضرورت یا تعامل، اور ان شرائط کے بغیر مذہب صاحبین اختیار کرنے کو جائز نہ رکھا، جب کہ در حقیقت مذہب صاحبین امام ہی کی روایات ہیں، تو پھر مذہب صاحبین امام ہی کی روایات ہیں، تو پھر مذہب مخالف کی طرف انتقال کرنے کو کیوں کرجائز رکھے گا؟

چرابن ہمام کے کلام کو نقل کیا،اس کا خلاصہ کر جمہ بیہے کہ:

"حاکم نے قاضی حفی کواس لیے قاضی بنایا ہے کہ مذہب خفی کے موافق حکم کرے، تواگروہ مذہب حفی کے خلاف حکم کرے، تواگروہ مذہب حفی کے خلاف حکم کرے گا تواس کا حکم نافذنہ ہوگا، اس لیے کہ وہ قاضی مخالف مذہب حفی کے حکم کی بہ نسبت معزول ہے، انہیں۔

مولفِ معیار نے رسالہ ''رفع الغثا'' کی روایت اولی سے تعرض نہ کیا، اور اس کا جواب نہ دیا۔ ظاہر بیہ ہے کہ قوتِ دلیل اور ظہور حقیقت نے اس کے لبِ ناطقہ پر مہرِ سکوت کر دی، اور کلامِ اخیر جو ابن ہمام سے منقول ہے، اس کے جواب میں بیر کہا کہ:

"عدم نفاذ، حکم مخالف مذہب حنی کا بجہت اس بات کے ہے کہ حاکم نے قضا ہے قاضی کو مقید کیا ہے،
ساتھ مذہب حنی کے ، پس بہ نسبت مذہب آخر کے وہ قاضی معزول ہوگا، نہ اس جہت سے کہ قاضی کو خلاف
مذہب امام کے حکم کرنااور فتو کی دینادرست نہیں، توجواب اس کا بیہ ہے کہ قاضی مجتهد فی الجملہ کے حق میں ابن
الہم میہ کہتے ہیں کہ: اس کا حکم ، اپنے مذہب کے خلاف درست نہیں، اور اس زمانے میں مفتی ہہی قول ہے؛
الس لیے کہ جو کوئی اس زمانے میں عمداً پنے مذہب کو چھوڑ دے گا، توبینہ ہوگا مگر بہ اتباع ہوا ہے باطل کے،
و تصریحه کہا مر: و الوجه فی هذا الزمان أن یفتی بقو لهما؛ لأن التارك لمذهبه عمداً لا یفعله إلا لهوی باطل، لا لقصد جمیل"، اه(۱).

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب أدب القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي، فصل آخر، جلد:٧، ص: ٢٥٨، مركز اهل سنت بركات رضا، پور بندر گجرات.

یبال محل غور وانصاف ہے کہ جس وقت قاضی مجہد فی الجملہ کے لیے عمداً اپنے مذہب کا ترک ممنوع ہوا، اور خواہش نفسانی کا اتباع باطل قرار پایا (جب کہ وہ صاحبِ راے، مسلمانوں کی صلحوں کاعار نے ہوا ور شرع میں اس کی راے کا اعتبار ہے) تو مقلدِ محض جونہ صاحبِ راے اور نہ عار ف مصالے ہے، اور نہ شریعت میں اس کی راے ہی معتبر ہے، قصداً اپنا مذہب تو کیوں کر ترک کر سکے گا؟ اور اس کا قصداً پنا مذہب ترک کر نابدر جہ اولی اتباع ہوئی اور حرام ہوگا، و ھو ظاھر علی من لہ أدنی فہم و در ایة.

اور ابن ہمام قاضِی مقلد کے بارے میں جوبہ فرماتے ہیں کہ: ''مثلاً اس کو حاکم نے مذہب حنفی کا قاضِی بنایا تو مذہب حنفی کے خلاف اس کا حکم نافذنہ بنایا تو مذہب حنفی کے خلاف اس کا حکم نافذنہ ہوگا'' تواس کا مقصود ہے ہے کہ قاضِی مقلد کے بارے میں حکم مخالف کے عدم نفاذکی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہوگا'' تواس کا مقصود ہے ہے کہ قاضِی مقلد کے بارے میں حکم مخالف کے عدم نفاذکی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے، جس طرح وجہ سابق بھی اس میں جاری ہے، اور یہ مدعانہیں کہ وجہ اول (جو قاضی مجتد کے بارے میں ذکری گئی) اس میں جاری نہیں، اور وجہ ثانی ہی پر عدم نفاذ کا دار و مدارہے۔

غور کروکہ امام اور صاحبین کامحل اختلاف تووہ ی ہے جس میں حاکم نے قضائے قاضی کو فد ہبِ معین کے ساتھ مقید نہیں کیا، اور مقید کرنے کی صورت میں توبلاخلاف، قاضی کاحکم جوحاکم کی تقیید کے مخالف ہو، نافذ نہیں ہے۔ توبیہ کس طرح درست ہوگا کہ ابن ہمام وجہ مذکور کے ساتھ حکم قاضی مقلد کاعدم نفاذاُن صور توں میں شار کریں جوامام اور صاحبین کے در میان اختلافی ہیں۔ اسی لیے کہ علامہ شرنبلالی وغیرہ محققین اس مقام پر فرماتے ہیں کہ: اس محل میں تقیید سلطان کاذکر کرنا (جیسا کہ ابن ہمام سے واقع ہوا) اتفا قاہے، نہ یہ کہ عدم نفاذ کا مدار اسی پر ہے۔ قال فی "الدر المختار":

"في "شرح الوهبانية للشرنبلالي": قضى من ليس مجتهدا، كحنفية زماننا بخلاف مذهبه عامدا، لا ينفذ اتفاقا، و كذا ناسيا عندهما، و لو قيده السلطان بصحيح مذهبه كزماننا تقيد بلا خلاف؛ لكونه معزو لا عنه" اه".

"قال الشرنبلالي في "شرح الوهبانية":

"محل الخلاف في ما إذا لم يقيد عليه السلطان، والقضاء بصحيح مذهبه تقييد، و إلا فلا خلاف في عدم صحة حكمه بخلافه؛ لكونه معزولا عنه. اه، حلبي. قلت: و تقييد السلطان له بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في "تصحيحه": من أن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع. و قال العلامة قاسم في "فتاواه": وليس للقاضي المقلد أن يحكم بالضعيف؛ لأنه ليس

<sup>(</sup>۱) الدر المختار، مطلب: في قضاء القاضي بغير مذهبه، ج:٥، ص: ٢٠٨، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

من أهل الترجيح، فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل، و لو حكم لا ينفذ؛ لأن قضاءه قضاء بغير الحق؛ لأن الحق هو الصحيح. و ما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء، المراد به قضاء المجتهد، كما بين في موضعه اه. و قال ابن الغرس: و أما المقلد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى، اه. و قال صاحب "البحر" في بعض رسائله: أما القاضي المقلد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتى به في مذهبه، و لا ينفذ قضاءه بالقول الضعيف، و مثله ما قدمه الشارح أول كتاب القضاء، قال: و هو المختار للفتوى، كما بسطه المصنف في "فتاواه" وغيره، كذا ما نقله بعد أسطر من الملتقط" اه ما في حاشية العلامة الشامي (۱).

اس جگہ منصفین کوغور کرنا چاہیے کہ جو کوئی شخص ایسے محققین کی تصریحات کے باوجود تقیید سلطان کو حکم قاضی کے عدم نفاذ کی قید سمجھے ، اور علامہ شرنبلالی ، علامہ قاسم ، ابن غرس ، صاحبِ بحر ، صاحبِ در مختار اور علامہ شامی کے قول کو اپنے خیال فاسد کے مقابلے میں پس پشت ڈالے ، اور امرحق بیان کرنے والے کو (جواتے محققین کے کلام کے موافق ہو) بے وقوف کے اور زبان درازیال کرے وہ آختی محض اور متعصبِ خالص ہے یانہیں ؟

### مولف تنویر پر تحریف کے الزام کی تحقیق

**قَالَ:** (صاحب التنوير) اور كها در مختارين في كتاب القضاك: و في الوهبانية للشر نبلالي: يفتي من كليس بمجتهد كحنفية زماننا بخلاف مذهبه عامدا فلا ينفذ اتفاقا، اهد يعنى وهبانيه من به بحركم شرئبلال في تاليف كى به، فقوى و به وهخف كه نهيل مجتهد ما نند حفى زمانه جماري كيا حيات من الفاقاً بي المنه جاري كيا حيات عمالياً الفاقاً -

اُفول: شرنبلالی کے کلام میں یفتی کا لفظ نہیں ہے، جیسا کہ مولف نے نقل کیا ہے، یفتی من لیس...إلىنے، اور ترجمہ بھی یفتی کائی کیا ہے کہ ' فتوی دے' بلکہ ان کے کلام میں قضی کالفظ واقع ہے، چیال چہ در مختار میں موجود ہے: و فی الو هبانیة للشر نبلالی: قضی من لیس مجتهدا کحنفیة زماننا بخلاف مذهبه عامدا فلاینفذ اتفاقا، و کذالک ناسیا عندها... إلی آخر ما فی الدر المختار. پس جب کہ لفظ قضی کا واقع ہوا تو معنی ہوئے کہ قضاا پنے مذالک ناسیا عندها... إلی آخر ما فی الدر المختار. پس جب کہ لفظ قضی کا واقع ہوا تو معنی الفت والایت خاصہ کی۔ تو ہم کو بیروایت کی طرح مفرنہ ہوگی، لیکن مولف رئیس المحرفین کی چالاکی تو دیکھو کہ قضی کو یفتی بناکر ترجمہ اس کا بیہ کردیا ہے کہ فتوی دے۔ اس واسطے کہ قضائی خلاف المذہب کے عدم نفاذ سے وجوب تقلید فدہب معین کا ثابت کیا تھا۔ اس کا جواب توصری کلام این الہام سے واضح ہی تھاتو سمجا کہ مطلع ہوجائے گا، اس واسطے اس عبارت میں قضی کو یفتی بنا دیا تاکہ عدم نفاذ فتوی خلاف فد فدہب کا بیت ہو، اور التزام فدہب معین واجب ہو، لیکن یہ نہ بھی کہ کوئی در النخار کو بھی دیکھ صریح پر، مین عرب بابیر گریست۔۔ تواگر ناظرین باوجود اطلاع کے اس تحریف صریح پر، کیم بھی اس کی خیات پر متنب نہ ہوں تو خدا وافدا۔ (معیار الحق)

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، كتاب القضاً، مطلب: الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع، جلد: ۸، ص: ۹۸، دار الكتب العلمية بيروت.

**قال** صاحب التنوير: اوركهادر مختار مين في كتاب القصاك ، الخر

قال مولف المعيار: شرنبلالي ككام مين "يفتي" كالفظنهين ب، الخر

اقول: اس کتاب کے ناظرین پر بیامرواضح ہوج کا ہوگا کہ مولف تنویر نے تنویر الحق میں محققین کی جو روایات نقل کی ہیں، ان میں کسی مقام پر تحریف روایت اور تغییرِ الفاظ نہیں کی، بلکہ جہاں کہیں مولف معیار نے مولف تنویر پر تحریف کا دعویٰ کیا ہے، وہاں پر در حقیقت مولف معیار کے قصور نظر اور تعصب محض کا ثبوت ہوا ہے، کہا مر، اور بلا شبہہ اس جگہ شرنبلالی کے کلام میں لفظ "قضی " واقع ہے، نہ کہ لفظ" یفتی " تواس بات کا احتمال ہے کہ مولف تنویر کے منقول عنہ میں کا تب کی فیطی سے" قضی " کی جگہ لفظ" یفتی " لکھ گیا ہو، پھراس تقدیر پر مولف تنویر کی نقل محل اعتراض نہیں۔

دوسرے: یہ کہ اُس مقام پر مولف تنویر کو تحریف کی کیاضرورت ہے، اس بات میں کہ اپنے مذہب کے خلاف فتو کی دینا، اور حکم کرناجائز نہیں، قاضی اور مفتی دونوں کا حکم برابرہے۔ تواگر لفظ"قضی" ہوگیا، توکیا مضابقہ ہے؟ اور تحریف کی کیا حاجت ہے؟ و قد مر من تصحیح الشیخ قاسم:

''ان الحکم والفتوی بجا هو مرجوح خلاف الإجماع"، اه'').

اور ہرذی فہم جانتا ہے کہ حکم دینا قاضی کا کام ہے، اور فتو کی دینا مفتی کا کام ہے۔
قال فی " الدر المختار":

"و حاصل ما ذكره الشيخ قاسم في "تصحيحه": أنه لا فرق بين المفتي والقاضي، إلا أن المفتي مخبر عن الحكم، والقاضي ملزم به، وأن الحكم والفتيا بالقول المرجوح جهل و خرق للإجماع، اه(٢٠).

و قال العلامة الشامي:

" لا فرق من حيث إن كلا منها لا يجوز له العمل بالتشهي، بل عليه اتباع ما رجحوه في كل واقعة، و إن كان المفتي مخبرا والقاضي ملزما، و ليس المراد حصر عدم الفرق بينها من كل جهة، فافهم" اه".

اور بیہات بھی ظاہر ہو چکی کہ اپنے مذہب کے خلاف حکم قاضی کے عدم نفاذ کی علت صرف تقیید

<sup>(</sup>١) ترجمه: قول مرجوح پر حکم ہویافتوی، خلافِ اجماع ہے۔

<sup>(</sup>۲) الدر المختار، مقدمة الكتاب، جَ: ۱، صْ: ۷۶، دار الفكر، بیروت، لبنان، ۱٤۱۲ه. ترجمه: تَحْجُشُخْ قاسم میں جوند کورہے اس کا حاصل بیہ ہے کہ مفتی اور قاضی کے در میان فرق نہیں، مگر بید کہ مفتی عکم سے آگاہ آگاہ کرتا ہے اور قاضی حکم کولازم کر دیتا ہے اور قول مرجوح پر حکم ہویا فتوی دونوں جہالت اور خرق اجماع ہے۔ (۳) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ۱، ص: ۷۶، دار الفكر، بیروت، لبنان، ۱٤۱۲ه.

سلطان نہیں ہے،اگر تقبید سلطان نہ ہوجب بھی قاضی کاحکم اس کے مذہب کے مخالف درست نہیں،اور تقبید سلطان کا ذکرامراتفاقی ہے،نہ کہ قیداحترازی۔

یہاں تک مولف تنویرالحق اور مولف معیار کے دلائل، اعتراضات اور جوابات تمام ہوئے۔اور پچھ نزاع و اختلاف جوروایت نوادر داؤد بن رشیداور قول قاضی ابوعاصم عامری اور کلام ابن حزم کے در میان باقی ہے، ہم بہ تفصیل اس کو پیش تربیان کر چکے، حاجت اعادہ نہیں ۔لہذااب عنان قلم کورو کتے ہیں، اور سابق میں مذکور دلائل کے علاوہ کچھ اور صریح روایات تحریر کرتے ہیں، جن سے ملتزم تقلید کے لیے اعذار مذکورہ کے علاوہ امام معین کی تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔

واضح ہوکہ مسکد قضائلی خلاف المذہب ہر چندکہ قابل تحقیق کے تھالیکن چوں کہ اس محل سے پھر تعلق نہ رکھتا تھا، کر اس کے اس سے سکوت واقع ہوا۔ تغییہ: پس اب دلائل واہیہ مولف کے تمام ہوئے اور جیسے کہ رداس کا حرفاح واہو گیا ہے، وہ بھی علما کو معلوم ہو گیا۔ اب آگے اس کے آخر باب تک جو خرافات کیا ہے، تو وہ ہماری بعض روایتوں سے جواب دیا ہے۔ کہلی عبارت عالم گیری کا جواب دیا ہے وہ وجہ سے، سوجواب ان دونوں وجہوں کا ہم دے بھے، بعد نقل کرنے اس روایت کیا ہے۔ اور پھر تحلیف شہود پر نذہب این کیل سے جواب دیا ہے دو وجہ سے، سووجہ اول کا جواب تواسی مقام میں دے دیا ہے کے۔ اور پھر تحلیف شمود پر نذہب این کیل سے جواب دیا ہے دو وجہ سے، سووجہ اول کا جواب تواسی مقام میں دے دیا ہے کہ جہاں روایت نقل کی تھی، اور وجہ خانی کا جواب اب دیتے ہیں۔

فلل: (صاحب التنوي) اور دوسرى وجد بيب كرقتم كطانا گوابول كا ايك قتم ب تزكيد كا ـ اور تزكيد گوابول كا ائمه اربعد كا فد بب بـ ـ

اَقُولُ : اگراس طرح کااتحاد، اقوال و خدا ب بین معتبر ہوتوکوئی صورت مخالف ائمہ اربعہ کے جہال میں نہیں نکلے گ۔ مثلا ووصورت جو مولف نے وجہ اول میں طریق اول سے بیان کی تھی اور کہا تھا: یہ نماز چاروں کے نزدیک باطل ہے، اس دلیل سے باطل نہ ہوگی کہ یہ نماز شرح کی میں جاری ہوسکتا ہے۔ اس طرح باطل نہ ہوگی کہ یہ نماز ہے، اور نماز کے چاروں ائمہ قائل ہیں۔ غرض کہ جنی صورتیں اجماع مرکب کی قائل نکا لتے ہیں، جیسا کہ توقیح کہ یہ بھی بایک نماز ہے، اور نماز کے چاروں ائمہ قائل ہیں۔ غرض کہ جنی صورتیں اجماع مرکب کی قائل نکا لتے ہیں، جیسا کہ توقیع میں بیان کی گئی ہیں، سب وائی ہوجائیں گئی ہیں۔ سوجواب ان دونوں وجوں کا ہم جہول کا ہم جہلے مقام میں دے چکے ہیں۔ ابوعاصم عامری کی روایت سے جواب دیا ہے دو وجہ سے، سوجواب ان دونوں وجوں کا ہم جہلے مقام میں دے چکے ہیں۔

پر آخریں عراقی کے اجماع سے جواب دیتا ہے، حیث قال: اور بعض لوگ شبہ کرتے ہیں اس عبارت سے

کہ نقل کیااس کوعراتی نے:انعقد الإجھاع علی أن من أسلم فله أن یقلد من شاء من العلماء من غیر نکیر، اھ. پس جواب اس کا ہیہ کہ عبارت مقیدہ ساتھ نومسلم ہونے کے لینی جو نیامسلمان ہواس کوافتیارہ کہ تقلید کرے کسی عالم مجتمد کی ائمہ کا ربعہ میں ہے، سواس میں کسی کو کلام نہیں۔ اور مراد علاسے ائمہ کا ربعہ ہیں، اس واسطے کہ اجماع منعقد ہواہے اوپر نہ کرنے اس عمل کے، کہ مخالف ہوائمہ کر بعد کے ۔ اور کلمہ کمین تبعیضیہ ہے، کہا معنی اس کے بیہ ہوئے کہ جو شخص نومسلم ہو کہاں کولازم ہے کہ تقلید کرے ایک عالم کی، ائمہ کر ربعہ میں سے۔

أقول: يه آخر تليس ب جناب مولف كى باب ثانى مين، عصمنا الله منه. يس يملح تمام كلام عراقى كا جس كامولف ني ويملح تمام كلام عراقى كا جس كامولف ني جواب ديا به عبارت مسلم اور شرح بحرالعلوم س سنتا چاہيے، كه بعداس كے مولف كى خيانت ظاہر به وجائى كى له بادر شرح بحرالعلوم مين، قال الإمام: أجمع المحققون على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فإن أقوالهم قد تحتاج في استخراج الحكم منها إلى تنقير، كها في السنة، و لا يقدر العوام عليه، بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا، أي تعمقوا، و بوبوا، أي أوردوا أبوابا لكل مسئلة علاحدة، فهذبوا مسئلة كل باب، ونقحوا كل مسئلة عن غيرها، وجمعوا بينها بجامع، و فرقوا بفارق،

حو عللوا، أي آوردوا لكل مسئلة مسئلة علة، و فصلوا تفصيلا، يعني يجب على العوام تقليد من تصدى لعلم الفقه، لا لأعيان الصحابة المجملين القول، و عليه ابتني ابن الصلاح منع تقليد غير الأئمة الأربعة، هم الإمام الهام، إمام الأئمة إمامنا أبو حنيفة الكوفي، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد رحمهم الله تعالىٰ، و جزاهم عنا أحسن الجزاء؛ لأن ذلك المذكور لم يدر في غيرهم. و فيه ما فيه. في الحاشية: قال العراق: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلياء من غير حجر، و أجمع الصحابة على أن من استفتى أبا بكر و عمر أميري المؤمنين فله أن يستفتي أبا هريرة و معاذبن جبل وغيرهما، و يعمل بقولهم من غير نكير، فمن ادعي رفع هذين الإجماعين فعليه البيان، اه. فقد بطل بهذين الإجماعين قول الإمام. و قوله: أجمع المحققون، لاّ يفهم منه الإجماع الذي هو الحجة، حتى يقال: يلزم تعارض الإجماعين، بل الذي يكون مختارا عند أحدو يكون الجماعة متفقين عليه، يقال: أجمع المحققون على كذا. ثم في كلامه خلل آخر، و هو أن التبويب لأدخل له في التقليد، وكذا التفصيل؛ فإن المُقلد إنَّ فهم مراد الصحابي عمل، و إلا سأل عن مجتهد آخر، فافهم. و بطل بهذا قول ابن الصلاح أيضا. ثم في كلامه خلل آخُر؛ إذ المجتهدون الآخرون أيضاً بذلوا جهدهم مثل الأثمة الأربعة، وإنكار هذا مكابرة وسوء أدب. فالحق أنه إنما منع من منع تقليد غيرهم؛ لأنه لم تبق رواية مذهبهم محفوظة، حتى لو وجد رواية صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها. ألا ترى أن المتاخرين أفتوا بتحليف الشهود إقامة له مقام التزكية على مذهب ابن أبي ليلي، فافهم، اهه. تومعلوم كروكه جناب تلبيس مآب حضرت مولف نے اس جواب ميں دوفريب بازیاں کی ہیں: اول بیکہ جس اجماع عراقی کا پیمضمون ہے کہ اجماع مسلمین کاقرون اولی سے لے کراب تک منعقدہے کہ نو سلم کواختیارہے کہ جس کی جاہے تقلید کرے ،اور اسی اجماع سے اکابر حفیہ ناقلین اس اجماع کواپٹی کتابوں میں مخصیص مذاہب اربعہ کوجو مختارہے ابن صلاح کا، باطل کرتے ہیں، جبیباکہ عبارت مسلم اور شرخ سلم سے ،اور سابق میں عبارت تقریر اومغتنم الحصول سے معلوم ہوا۔ جناب مولف اسی اجماع مبطل سے تخصیص مذاہب اربعہ میں فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ علما سے ائمہ کر بعہ مراد ہیں، اور باعث استخصیص مراد پر کیسے واہی اجماع مرکب مصنوعی جعلی بے دلیل کو تظہر اتے ہیں، جس کی قرار واقعی خاک اڑائی گئ ہے، اور اتنائبیں بچھتے کہ یہ اجماع زمانہ صحاب اور تابعین سے منعقدہے، حالال کہ اس وقت ائمہ اربعہ کا تولد بھی نہیں ہوا تھا، پھر قبل تولد کے ،ان کوواسطے تقلید کے خاص کرنا،معنی لفظ علیہ سے مرادر کھنا بڑی جالا کی اور بہت دلیرانہ ہے، ایسی توجیہ اور تاویل اور تلبیس اور تسویل آج تک سواے مولف کے کسی سے صادر نہیں ہوئی۔ دوسری فریب بازی بیرکی کہ دوسرے اجماع کوجوع اق نے نقل کیاہے،جس کا بیمضمون ہے کہ جولوگ تقلید کرتے ہیں ابو بکرو عمررضی الله عنهماکی وہی تقلید کر لیتے تھے ابوہریرہ اور معاذی \_ اور اس سے وجوب تخصیص ایک مذہب کاباطل ہو تا ہے \_اس کو جناب مولف نے اٹا دیااور کہاکہ میں تعیضیہ ہے، تومعنی ہیرہوئے کہ کسی ایک کی تقلید کرے،اور بیرنہ مجھا کہ میں کے تعیضیہ ہونے سے تقلید بعض غیر معین کی ایک وقت میں ، اور ایک مسئلہ میں توبے شک ثابت ہوتی ہے ، کیکن بیر کہال ثابت ہوتا ہے کہ اسی بعض معین کی تقلید بالتخصیص ہرمسکہ، ہرحادثہ میں واجب ہوجائے؟ کیا تبعیض مستلزم ہے تعیین کو باوجودے کہ خوداجماع صحابہ کا اس تعیین کوباطل کررہاہے؟ پس مولف کی تخصیص ساتھ کسی عالم کے ائمہ اربعہ میں سے بھی باطل ہے ، اور مہر، تبعیضیہ کر کر پھراس کوایک بعض میں شخصر کرنا بھی غلط ہوا۔اور معنی اس اجماع کے جوعراتی سے مولف نے نقل کیا ہے ، بانضام اجماع ثانی کے جوہم نے نقل کیا ہے یہ ہوئے کہ جوکوئی نومسلم ہو تواس کوجائزہے تقلید کسی عالم غیر معین اہل حق کی،خواہ وہ ائمہ اربعہ میں سے ہو، خواہ غیران کا۔ اور اس کو جائز ہے کہ بھی کسی ایک عالم اہل حق کی تقلید کرے اور کبھی دوسرے کی۔ اور یہی ہے مقتضا كتاب الله اور حديث رسول اللهُ مَثَالِثَيْنِ كما ، اور قياس كا ، اور تصريجات جمهور سلف اورمحققين خلف كا ، حيساك دلائل اور نقول عدم التزام میں پہلے گزرے، پھراب جو مخالف ہوا س ہبیل کا اور طاعن ہواس پر تووہ مخالف صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین و علماہے جبتیدین کا ہوگا، توجب ان لوگول سے مخالف ہوا تو متنبع غیرسبیل المومنین کا ہوا، اور الی مخالفت سے خدا ہے تعالى سارے مسلمانوں كومحفوظ ركھ. والله اعلم بالصواب، فاعتبروا يا أوني الأبصار.

-اصل مطلب صاحب رسالہ تنویر الحق کا دوسرے باب میں ہیہے کہ تقلید ایک مجتمد خاص کی واجب ہے ،اور اس پراجماع پایگهااور مخالف اس کام دود اور لا مذہب اور منکراجماع کا ہے ، توہم کہتے ہیں کہ یہ دونوں دعوی مولف رسالیہ مذکورہ کالفواور ہایہ اعتبار شرعی سے ساقط ہے ؛اس لیے کہ اس میں نہ کوئی دلیل وجوب شرعی اور نہ دلیل اجماع شرعی کی پائی جاتی ہے کہ دعوی مولف کانزدیک واقفان قواعد شرعیہ کے ، قابل ججت اور ساعت کے ہو۔اب حقیقت حال وجوب شرعی اور اجماع شرعی کی کان لگاکرسنو که بطلان اس کا ہراد نی اور اعلی پر واضح ہو گا۔پس تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ وجوب ایک تھم ہے احکام شرع میں سے ، اور تھم نزدیک اہل سنت اور جماعت کے خطاب البی ہے کہ متعلق ہوتا ہے ساتھ فعل مکلف کے آزروے وجوب کے ، یا زروے اباحت کے ۔ حق تعالی فرقان حمید میں ارشاد فرما تا ہے: ﴿إِن الْحُكُمُ مِ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: ٥٧] اوراس كي شرح يول ب: الحكم عندنا خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاءً أو تخييراً، كذا في مسلم الثبوت، وتحرير ابن المهام، وغيرهما من كتب الأصول. اورولاكل قرآن اور حديث کے باعتبار ثبوت احکام شرعیہ کے جار طرح پر ہیں: دلیل اول قبطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ کہ احمال تاویل کااس میں نہیں ہوسکتا، جیسے کہ آیات صریحہ اور احادیث متواترہ صریحہ۔ اور اس دلیل سے فرض قطعی اور حرام ثابت ہوتا ہے ۔ اور دلیل دوسری قبطعی الثبوت اورظنی الدلاله، جیسے که آیات واحادیث که جن میں تاویل کودخل ہے۔اوراس دلیل سے فرض عملی ثابت موتا ہے۔ اور تیسری دلیل بنلنی الثبوت قطعی الدلاله۔ چیال چیافتار آحاد صریحه که مجال تاویل کی اس میں نہیں ہوسکتی، اور اس دلیل سے وجوب اصطلاحی اور مکروہ تحریمی ثابت ہو تاہے ۔ چوتھی دلیل :ظنی الثبوت اورظنی الد لالہ جیسے کہ اخبارآ مادكهجن مين احمال تاويل كاياياجاتا ب-اوراس سيسنت اورمستحب ثابت بوتاب. اعلم أن الأدلة أربعة أُنُواع: الأول: قطعي الثبوت والدلالة، كالآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، الصريحة التي لا تحتمل التاويل من وجه. الثاني: قطعي الثبوت، ظني الدلالة، كالآيات والأحاديث المأولة. الثالث: ظني الثبوت قطعية الدلالة، كالأخبار الآحاد الصريحة. الرابع: ظني الثبوت والدلالة، كالأخبار الآحّاد المُحتملة المعاني. فالأول يفيد القطعي، والثاني يفيد الْظني، أيّ هو الفرض العملي. والثالث يفيد الواجب والمكروَّه تحريماً. والرابع: يفيدُّ السَّنة وٱلاستحبابُ. هُكذا في الطَّحطاوي وغيره من كتب الأصول والفروع الحنفية.

اب علاے حقانی بعد وضوح و بیان دلائل اربعہ شرعیہ کے راہ انصاف سے غور فرماکر ارشاد کریں کہ اگر کوئی بھی د کیل ان دلائل اربعہ مذکورہ بالاسے وجوب تقلیدا کیک مجتہد خاص پر پائی جاتی ہو توصاف بیان کریں کہ حق ظاہر ہوجائے۔اور براے خدا تان حق شرری ولیکن نہیں لا سکیں گے، و لو کان بعضهم لبعض ظهیر ا، ای واسط سلف سے خلف تک کسی نے کوئی دلیل شرعی اس وجوب تقلید ایک مجتهد خاص پر قائم نہیں گی۔ ہاں اگر ہو تومولف رسالہ کا، بیان کرے کہ حق وباطل میں امتیاز ، وجائے۔ اور بلادلیل شری کے غلور نادین میں سراسر فد موم ہے ، جیساکہ خداے تعالی قرآن مجید میں فرما تا ع: ﴿ يَاهَلُ الْكِتْبُ لَا تَعْلُوا فِي دِيْنِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١]، الآية بحم وجوب شرع كاتوحال معلوم بوديا،ابآك عکم اجماع شرعی کاحال سنو!پس اجماع شرعی کے واسطے دوامر ضروری ہیں: پہلا امر بہ کہ اتفاق سارے مجتهدین ہم عصر کا اس امت ہے، اوپرامر شرعی کے متحقق ہو۔ اور دوسراامر بہ کہ سنداس کی قرآن اور حدیث سے یائی جائے ، کیوں کہ نہ پایاجاناسند کا متنازم خطاکو ہوگا، اور تھم کرنا دین میں بلا دلیل خطاہے ۔ پس اگر یہ دوامر ثابت نہ ہوں تواجماع شرعی متصور نہ ہوگا، اگرچیہ ہزاروں جمع ہوجائیں کسی کام دین پر، مگرافل اجتہاد سے نہ ہوں ،اور سنداس کی کتاب وسنت سے نہ یائی جاتی ہو، توا پسے اجماع کا کچھ اعتبار نہیں شرعا؛ اس واسطے کہ اجماع شری عبارت ہے قول کل ہے، اور قول کل کا بلاد کیل شری کے باطل ہے، توبیہ ا جماع بھی باطل ہوگا۔ اور ایباا جماع بے سند کہ جس پر اتفاق تمام مجتہدین ہم عصر کانہ پایاجائے اور نہ کوئی سنداس کی کتاب و سنت سے پائی جائے ، باوجوداس کے ایسے اجماع کومن جملہ ادلہ شرعیہ سے جانثا اور تھم اجماع شرعی میں شار کرنا سراسر سج فہنی اور نادانى ب،بلكه ايسااجماع تكم مين: ﴿مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا ءَنَا ﴾ [المادد: ١٠٤] ك شامل بوكاكه جس يرخدات تعالى فالزام ديا ب اور عصر فرمايا ب- توشيح اور تلوي كى عبارت نقل كى جاتى ب: أما الخامس: ففي السند والناقل، جمعها في بُحث واحد؛ لأنها سببان: فالأول سبب ثبوت الإجماع ..

\_و الثاني: سبب ظهوره. والجمهور على أنه لا يجوز الإجماع إلا عند سندمن دليل أو أمارة؟ ُلأن عدم السند يسلتزم الخطأ، إذ الحكم في الدين بلا دليل خطأ. انتهي ما في التلو يح مختصر ا.' الإجماع: و هو لغة العزم والاتفاق، وكلاهما من الجمع. و اصطلاحا: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر شرعي، و لا ينعقد بأهل البيت وحدهم، خلافا للشيعة، و لا بالشيخين عند الأكثر، و لا بالخلفاء عند الأكثر، ولا بالخلفاء الأربعة، خلافا لأحمد. و عن مالك الانعقاد بأهل المدينة فقط، لا إجماع إلا عن مستند على المختار. لنا أولا: الفتوى بلا دليل شرعى حرام...إلى آخر ما في مسلم الثبوت. فإن حجة الإجماع ليست إلا لأنه اتفاق المجتهدين من حيث هم مجتهدون. و إذا كان الفتوي لا عن دليل و اجتهاد فليس هو قول المجتهد من حيث هو مجتهد، انتهى ما قال العلامة عبدالعلى اللكنوي مختصرا في شرح مسلم الثبوت. قال الشيخ ابن الهمام في التحرير: الإجماع العزم والاتَّفاق لغة، و اصطلاَّحا اتفاق مجتهدي عصر على أمر شرعي، و لاَّ ينعقد بأهل البيت وحدهم، خلافا للشيعة، و لا ينعقد بمجتهدي المدينة الطيبة وحدهم، خلافا لمالك. ولا إجماع إلا عن سند، انتهى كلامه. و بالجملة يلزم أحد الأمرين: كون الباطل صوابا، أو كون الإجماع خطًّا؛ لأنَّ الإجماع قول كل، وقول كل بلا ذُليل محرم، فقول واحد بلاَّدليل باطل البتة. كذا أفاد العلامة عبدالعلى اللكنوي في شرح التحرير، للشيخ ابن الهام. اور جناب شاه ولى الله محدث دہلوی کتاب ججۃ اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ اتباع کرنا اجماع بغیر سند شرعی کا، موجب تحریفات دین کا ہو تاہے: و منها اتباع الإجماع، و حقيقته أن يتفق قوم من جملة الملة، الذين اعتقد العامة فيهم الإصابة غالباً أو دائها على شيء، فيظن أن ذلك دليل قاطع على ثبوت الحكم، و ذلك فيها ليس له أصل من الكتاب والسنة. و هذا غيرالإجماع الذي اجتمعت الأمة عليه، فإنهم اتفقوا على القول بالإجماع الذي مستنده الكتاب، أو السنة، أو الاستنباط من أحدهما، و لم يجوزوا القول بالإجماع الذي ليس مستنده إلى أحدهما، و هو قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِمُوا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوًا بَلُ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَّآءَنَا ﴾ [البقرة: ١٧٠]، الآية، انتهى ما في حجة الله البالغة للشيخ الأجل مولانا ولى الله المحدث الدهلوي رحمه الله تعالى.

اور چناب قاضی شاء الله صاحب قد س سره نجی رسالہ اصول فقہ کے، کہ جوینا بر فرمائش جناب مرزا جان جانال پیر مرشد قد س سره این رسالہ بیل فرماتے ہیں: کے کہ لازم گیر دبر خود مذہبے معین مشل مذہب ابی صنیفہ، لیسس بعضے گویند کہ جائز نیست آل راتقلید دیگرے۔ و بعضے گویند کہ در مساسلے کہ موافق فتوی ابی صنیفہ درال عمل کر دہ است تقلید دیگرے جائز نیست۔ و در آل چہ عمل نہ کر دہ است ہر کرا موافق فتوی ابی صنیفہ درال عمل کر دہ است تقلید دیگرے جائز نیست۔ و در آل چہ عمل نہ کر دہ است ہر کرا خواہ تقلید میں باز اس کہ خواہد بہند ایک مند خواہد تقلید مند کر دہ است کہ تقلید ہے کہ خواہد بہند ایک بیان بعد ازال کہ در بعضے مسائل تقلید ابو صنیفہ کر دو در بعضے تقلید شائر کورہ، و سے راجائز است کہ تقلید ہے اورا کہ در آل چہ تقلید شائر ابی حقیفہ کر دو در بعضے تقلید شائر کہ است ہو عمل کہ خودہ بات کہ باز ابیان میں باب بادرا کہ در آل چہ تقلید سے ہر مقلد راتقلید ہر جمتمد۔ و ایں افر باست بہ تحقیق، چہ حق تعالی در بی باب نودہ بات میں باب بادرہ بازم کی الزم نہ شود۔ و تولہ تعالی: ﴿فَدَسَ تُلُوّا اَهْلَ اللّهِ کُم ِ إِنْ کُنَدُمْ لَا تَدَعَلَمُونَ کُلُونَ مِنْ اللّهِ مُنْ وَلِمُ مُنْ اللّهِ مُنْ وَلِمُ مُنْ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ کُم ِ إِنْ مُنْ اللّهِ مُنْ وَلِمُنْ مُنْ وَدِ و توله تعالی اللّه مُنْ واجب ہوتی ہے بالا ہماع، در ہوگیا ساتھ قول قاضی کہ آیت: ﴿فَدَتَ اُلُوّا اللّهِ مُنْ وَلِمُنْ اللّهِ مُنْ وَلِمُ مُنْ اللّهِ مُنْ وَلِمُ مُنْ اللّهِ مُنْ اللّهِ مُنْ وَلُولُونَ مُنْ وَلُولُونَ مُنْ وَاللّهُ اللّهِ مُنْ وَلِمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُنْ اللّهِ مُنْ وَلُولُونَ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُنْ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ اللّهِ مُنْ وَلُمُ مُنْ اللّهِ مُنْ وَلِمُنْ مُنْ وَلُمُ وَلِمُنْ مُنْ وَلُمُنْ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُنْ مُنْ وَلُمُ وَلَى مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ وَلُمُ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ وَلُمُ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ وَلُمُ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُنْ وَلُمُ مُن

وصيتي الذي أوصيك به هو إن كنت عالما فحرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك الله دليلك، و يحرم عليك تقليد غيرك مع تمكنك من حصول الدليل، فإن لم تكن في هذه الدرجة و كنت مقلدا، فإياك أن تلزم مذهبا بعينه، بل اعمل كها أمرك الله، و هو أن تسئل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. و أهل الذكر هم العلماء بالكتاب والسنة، و اطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت، واسأل عن الرخصة في ذلك حتى تجدها، فإن الله يقول: ﴿وَمَا جَمَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] و إن قال لك المفتى: هذا حكم الله، أو حكم رسوله في مسئلتك فخذ به، و إن قال لك هذا رائي فلا تأخذ به، و سَلُ غيره، انتهى ما قال ابن العربي، المشهور بالشيخ الأكبر في آخر الفتوحات المكية.

اور ايك رساله جزيم كا وضي ثاء الله صاحب قد سره كا الارك باته لگا و بال رساك الله تعالى:

ست تعور ثى عجارت الى كان اس مقام ش تقل كو باتى اذا لم يكن أهليته ففر ضه ما قال الله تعالى:
﴿ فَسَّ الْمِوّا اللهِ كُو إِنْ كُنْتُم لَا تَعَلَّمُونَ ﴾ و إذا جاز اعتهاد المستفتى على ما يكتب له المفتى من كلامه أو كلام شيخه و إن علا فلأن يجوز اعتهاد الرجل على ما كتبه الثقات من كلام رسول الله يهي أولى بالجواز، و إذا قدر أنه لم يفهم الحديث فكها لم يفهم فتوى المفتى فسأل من يعرف معناه فكذلك الحديث، و إن كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رضي الله عنهم، و رأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى منه، فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، و لم يقدح ذلك في دينه و لا في عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق، و أحب إلى الله تعالى و رسوله على فمن يتعصب بواحد معين غير الرسول على و يرى أن قوله هو الصواب الذي يجب اتباعه دون الأثمة الآخرين، فهو ضال، جاهل، غاية ما يقال: إنه يسوغ أو يجب على العامي أن يقلد و احدا من الأثمة من غير تعين زيد و لا عمرو، انتهى ما فيها. اور الكارسال على العامي أن يقلد و من تعصب بواحد بعينه من الأثمة دون الباقين كالرافضي والناصبي والخارجي، فهذه طريق أهل البدع والأهواء، الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن أهل البدع والأهواء، الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة، انتهى ما في الرسالة في العمل بالحديث للقاضي الأجل ثناء الله، صاحب التفسير المشهري، فمن شاء فليراجع إليها. (معيارائق)

#### امام معین کی تقلید کے دیگر دلائل کابیان

مباحث سابقہ میں تقلیدِ معین کے عدمِ جواز کوباطل کرنے والی ۱۹۳۳ سے زیادہ روایات گزر چکیں، جن میں سے اکثر تقلیدِ معین کو ثابت کرتی ہیں۔اور بعض تقلیدِ غیر معین کو مطلقاً باطل کرتی ہیں۔

بہلی:- حدیثِ "جیجے ابن ماجہ"۔

ووسرى :- روايتِ "انساب"، امام احمد بن عنبل سے، نقلاً عن "القهستاني".

تيسرى :- روايتِ '' کتاب وصول''، ابوالفتح بغدای کی۔

چوتھی: - روایتِ امام قرطبی، نقلاً عن علی القاري.

يَانِيُونِي: - آيتِ كريمة: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمْؤُا ﴾ [فاطر: ٢٨]

چِهِي :- آيتِ كريم: ﴿ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١١]

```
آيتِ كريم: ﴿ وَالْمُوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧٧]
                                                           سأتوس :-
      آيت كريم: ﴿ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ * ﴾ [بني اسرائيل: ٢٨]
                                                         آٹھویں :-
مديث: لَا إِيْمَانَ لِمِنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَ لَا دِيْنَ لِمِنْ لَا عَهْدَ لَهُ.
                                                           -: نوس
                    روايتِ الن الهام، عن "فتح القدير".
                                                           دسوس :-
            روايت علامه شرنبلالي، عن "شرح الوهبانية".
                                                         گیار ہویں:–
                 روايت علامه قاسم، نقلاً عن "الشامي".
                                                           بار ہویں:-
                روايتِ ابن الغرس، نقلاً عن "الشامى".
                                                          تير ہویں :-
              روايت صاحب "بحر"، نقلاً عن "الشامي".
                                                         -:בנופיט
                       روايتِ "عقدالفريدِ"، للشرينبلالي.
                                                          يندر ہون:-
                                     روايتِ "سراجيه"۔
                                                         سولہویں :–
                                  روایت انی بکر جوز جانی۔
                                                         ستر ہویں :-
                                       المار ہویں:- روایتِ "قنیہ"۔
            روايت رساله "الانصاف في بيان سبب الاختلاف" ـ
                                                         انىسوىي :-
                                   روايتِ "عقدالجيد"۔
                                                          بيبوس :-
                               روايتِ" (تخصيل التعرف" _
                                                           اكيسوس :-
                             روايت "شرح سفرالسعادة" _
                                                         بائيسوس :-
                            روايت رساله" روقفال" ـ
                                                         تىنىسوس:–
                                   روایت "فتاوی منیه"۔
                                                           چوبىيوس:-
                                   روايت ''نهرالفائق''۔
                                                          پچيسوس :-
                                      روايت ''ملتقط"۔
                                                         حچىبىيوى :-
                               روايتِ "ميزان شعراني"_
                                                         ستانكيسوس:–
                                روایت علی خواص شعرانی۔
                                                          الھائىسويں:-
                                     روايتِ امام غزالي۔
                                                         انتيبوس :-
                                    روايتِ امام الحرمين _
                                                           تىسوس :-
                                    روايتِ ابن السمعاني_
                                                           اكتيسوس :-
```

```
بتيسوس :-
                                                     روایت ہر کیجی۔
                                              روايتِ "فتاوی سبکی"۔
                                                                       تينتيسوس :-
                                                                       چونتيون:-
                                                  روایتِ ابن حزم _
                                                                       پينتيسوس:-
                                        روايتِ "عقد فريدِ"، سمهودي۔
                                      روايتِ ''جمع الجوامع''، للسيوطي_
                                                                       چھتيوں:-
                                                                       سينتيسوس:-
                                           روايت ابن بربان، ونووي_
                                             روايتِ "فتاويٰ خيريهِ"۔
                                                                       اڑ تیسویں: –
                        روايتِ صاحبِ" بحر"، نقلاً عن "الشامي".
                                                                      انتاليسوس:–
                         روايت رساله "رفع الغشا" لصاحب البحر.
                                                                      حاليسوسي:-
                                                                      اكتاليسوس:-
                                             روایتِ "تفسیراحدی"۔
                                 روايتِ "شرح تحرير"، لبحر العلوم.
                                                                      بياليسوسي:-
                                           تنتاليسوين: - روايتِ "جواهرالفتاوي" -
ان مذکورہ دلائل کے علاوہ کتب معتبرہ اور علماہے ثقات کی اور بھی روایات جوابات کے عمن میں گزر
                                          چکیں،غالبًابہ نظرِ غائر ملاحظہ کرنے والوں پر مخفی نہ ہوں گی۔
عقائد و فروع کے معروف و مستند امام ،امام ابو منصور ماتریدی کی سنو!
                                                               چواليسوس روايت :-
         امام موصوف مذہب حنفی سے مذہب شافعی کی طرف منتقل ہونے والے کے بارے میں فرماتے ہیں:
                                                     " اس کوسخت تر تعزیر دی جائے "۔
پینتالیسویں روایت :- علماے بخاراکی ۔ انھوں نے ابوحفص بن عبداللہ کو مذہب شافعی کی
                                               طرف انتقال کے سبب تعزیر کی اور شہرسے نکال دیا۔
چھالیسویں روایت: ۔ "فتاوی نسفیہ" کی، اس میں رفق و نرمی کی رعایت کے سبب مذہب
                                                                حنفي پرشات كوبهتراوراولي فرمايا ـ
```

سینتالیسویں روایت: - امام فخرالدین محمود بن محمد کی ۔ انھوں نے مذہب حفی سے مذہب شافعی

(۱) ساقط القول والشهادة: جس كى بات اور گواہى شرعام قبول نه ہو۔

كى طرف منتقل ہونے والے كوساقط القول والشهادة () اور ضال و مبتدع فرمایا۔

اڑ تالیسویں روایت: ابوحفص کبیر بخاری کی۔ جنھوں نے منتقل مذہب پر تعزیر جاری کی۔ ان سب روایات کو''فتاویٰ تا تار خانی "میں نقل کیا، اور بعض کو''فتاویٰ حمادیہ" میں۔ تا تار خانی کی تصریح درج ذیل ہے:

"من أرتحل إلى مذهب الشافعي يعزر، وحكي أن أبا حفص بن عبدالله بن أبي حفص الكبير، البخاري ارتحل إلى مذهب الشافعي؛ لكثرة الشفعوية، فأمر بالتعزير والنفى عن البلدة.

و في "النسفية": "سئل عن شفعوي صار حنفيا ثم أراد أن ينتقل إلى مذهب الشافعي، هل له ذلك؟ فقال: الثبات على مذهب أبي حنيفة خير و أولى - قال: هذه الكلمة أقرب إلى الألفة، و أرفق مما أجاب الإمام أبو الحسن الماتر يدي عن هذه المسئلة: أنه يعزر هذا اليابس المرتد أشد التعزير، حتى يترك المذهب الرديّ، ويرجع إلى المذهب السديد. و في "جواهر الفتاوى" قال: حنفي انتقل إلى مذهب الشافعي، قال فخر الدين محمود بن محمد: "الراي مرد عامى ست ساقط القول والشهادة شود، والراز الل علم است منع وزجرو عن منع وزجرو عن "

وحكي أن رجلا من أصحاب أبي حنيفة خطب إلى رجل من أصحاب الحديث ابنته في عهد أبي بكر الجوزجاني، فأبى الرجل أن يزوجه إلا أن يترك مذهبه لذهب أصحاب الحديث، فيقرأ خلف الإمام، ويرفع يديه عند الانحطاط، ونحو ذلك، فأجابه إلى ذلك فزوجه، فقال الشيخ في مجلس العامة بعد ما سئل عن هذه الحادثة، و بعد ما أطرق رأسه و سكت: النكاح جائز، ولكن أخاف على هذا الرجل أن يذهب إيمانه وقت النزع؛ فقيل له: ولما ذاك؟ قال: لأنه استخف بمذهبه الذي هو حق عنده، و تركه لجيفة منتنة، فأخذ مذهبا هو عنده ليس بحق، أ فلا أخاف على إيمانه؛ لاستخفافه بدينه و مذهبه، قال: ولو أن رجلا من أهل الاجتهاد برئ من مذهبه في مسئلة أو في أكثر باجتهاد، لما وضح له من دليل الكتاب، أو السنة، أو غيرهما من الحجج، لم يكن ملوما و باجتهاد، لما وضح له من دليل الكتاب، أو السنة، أو غيرهما فهل الاجتهاد، فانتقل من قول بالمنموما، بل كان محموداً ماجورا، فأما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد، فانتقل من قول المستوجب للتعزير والتأديب؛ لارتكابه المنكر في الدين، و استخفافه بدينه ومذهبه، المستوجب للتعزير والتأديب؛ لارتكابه المنكر في الدين، و استخفافه بدينه ومذهبه، حتى أن رجلا في عهد الشيخ أبي حفص الكبير ترك مذهبه، و كان يقرأ خلف الإمام، ويرفع يديه عند الركوع، ونحو ذلك فأخبر الشيخ ذلك، فغضب الشيخ وعنف، وأمر

السلطان حتى أمر الحداد بأن يضربه بالسياط عند الصيارفة، حتى دخل ناس على الشيخ، فشفعوا و تاب، و أدخله عليه فعرض عليه ما يجب عرضه من باب الدين، ثم خلى سبيله" اه. و هكذا في الفتاوي الحادية" اه(١).

انچاسوین روایت: - "منح" کی ۔ اس میں فرمایا که:

اگر کوئی شخص اعتقاد میں بے پروائی کے سبب اپنے مذہب سے منتقل ہوا، اور ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف کسی غرض دنیاوی کے باعث جس کی جانب اس کی طبیعت مائل ہو،اس نے انتقال پر جرأت کی، تواس کی گواہی مقبول نہیں۔

قال العلامة الشامي في باب الشهادات:

"و في آخر هذا الباب من "المنح": و إن انتقل إليه لقلة مبالاة في الاعتقاد، و الجراءة على الانتقال من مذهب إلى مذهب كما يتفق له، و يميل طبعه إليه لغرض يحصل له، فإنه لا تقبل شهادته " اه(").

بيج سوس روايت: - "فتاوى جوابر الاخلاطى " سے ، يہ ہے كه: 'حفى جو مذہب شافعى كى طرف منتقل ہوجائے تواس كو تعزير كرناچ ہيے ، كہا نقل عنه في "العالم گيري": "حنفي ارتحل إلى مذهب الشافعي يعزر" اه".

اکاونویں روایت: "نتاوی حمادیہ" کی "نتاوی یتیمۃ الدہر" سے یہ ہے کہ: قاضی مقلد جس وقت اپنے مذہب کے خلاف تھم کرے تواس کی قضانا فدنہیں۔

"و سئل عن القاضي المقلد إذا قضىٰ على خلاف مذهبه، هل ينفذ قضاءه؟ قال: لا ينفذ قضاءه. و سألت عبدالرحيم الحسيني عن القاضي، هل له أن يقضي بخلاف مذهبه؟ فقال: لا؛ لأن محمدا رحمه الله تعالى نص في "الجامع": أن القاضي إذا أخطأ فقضى بخلاف مذهبه، و إضافة الخطأ إليه دليل على أنه ليس له ذلك" اه.

باونوس روایت: - "ترضیع" میں "فتاوی حمادیہ" کتاب الاستحسان سے نقل کیا ہے کہ: عامی امام واحد کی رائے پر عمل کرے، جسے وہ اعلم سمجھتا ہے، اور ہمارے نزدیک خواہش نفس سے کسی چیز میں اس کی مخالفت درست نہیں، کیا قال:

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار، باب: التعزير، جلد: ٦، ص: ٩٨، دار الفكر، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) ردالمحتار، كتاب الشهادات، باب: القبول و عدمه، ج: ٦، ص: ٢٦، دار الفكر، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) فتاوي عالم گيري، فصل في التعزير، ج: ٢، ص: ١٦٩، دار الفكر، بيروت، ١١٤١ه.

"إن العامي يعمل برأي إمام واحد وقع عنده أنه أعلم، و لا يخالفه في شيء بهوى نفسه عندنا" اه.

تر پنویں روایت: اور اسی میں "حاوی" سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی مجتہد اپنے اجتہاد کے سبب بعض مسائل میں ظہور دلیل کے ساتھ اپنے امام کا مذہب ترک کرے، توبہ جائز ہے۔ اور غیر مجتہد کے لیے خواہش نفسانی کے سبب اپنے مذہب کا ترک جائز نہیں، و نصه:

"لو أن رجلاً من أهل الاجتهاد ترك مذهبه في مسئلة، أو أكثر منها باجتهاده، لما وضح له من دلائل الكتاب، أو السنة، أو غيرهما من الحجج، لم يكن ملوما و لا مذموما، بل كان ماجورا محمودا، و هو في سعة منه، و هكذا كان أفعال الأئمة المتقدمين. و أما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد، فانتقل من قول إلى قول من غير دليل، لكن لما يرغب من غرض الدينا و شهوتها، فهو المذموم الآثم المستوجب للتأديب والتعزير؛ لارتكابه المنكر في الدين، و استخفافه بدينه و مذهبه "اه.

چونوی روایت: - " ذخیره" کی موافق روایت "سیر کبیر" کے بیہ ہے کہ اجتہادی محل میں قاضِی کا حکم اس وقت نافذ ہو تا ہے جب کہ وہ قاضِی مجتهد ہو، اور وہ حکم اس نے باجتہاد کیا ہو۔ اور اس کا بیان عن قریب آرہا ہے کہ قاضِی کو ہمارے اصحاب کے خلاف حکم دینادر ست نہیں، و عبارته:

"إن حكم القاضي في محل مجتهد فيه إنما ينفذ إذا علم بكونه مجتهدا، و حكم عن المحتهاده، على رواية "السير الكبير" و سيجيء أنه لا يقضي مما يخالف قول أصحابنا" اه. يجپنوس روايت: — "قهستانی"،باب عدم قبول الشهادة، مين" قتاوى جواهر" سے بيہ كم: اگر حنفى فدهب شافعى كى طرف منتقل موجائے تواسى گواہى معتبراور مقبول نهيں، اگرچه عالم موجو كلامه هذا:

"و فيه إشعار بأنه لو انتقل إلى مذهب الشافعي لم تقبل شهادته، و إن كان عالما، كما في أو اخر "الجواهر" اه.

تح<mark>صپنویں روایت: "کشف" اور "شرح طحاوی" کی ، یہ ہے کہ: حفیہ کے نزدیک امام واحد کا اختیار کرنا لازم ہے اور جو کوئی ہر مذہب کے مباحات اختیار کرے گا، فاسق کامل ہوگا. کیا نقل "القهستاني" قبیل باب الأشربة:</mark>

"اعلم أن من جعل الحق متعددا، كالمعتزلة أثبت للعامي الخيار من كل مذهب ما يهواه، و من جعل واحدا، كعلماءنا ألزم للعامي إماما واحدا، كما في "الكشف" فلو أخذ من كل مذهب مباحه صار فاسقا تاما، كما في "شرح الطحاوي" للفقيه سعيد بن مسعود،

فيجب في المذهب الصلابة، أي: اعتقاد كونه حقا و صوابا، كما في "الجواهر"، اه.

ستاونوس روایت: الفیه عبد الدائم برمادی ، شافعی کی ۔ (جوعلامہ بدالدین زرشی کے شاگرد اور ''لامع صحیح ، شرح جامع صحیح '' کے مصنف ہیں ، اور شاہ عبد العزیز رحمۃ الله علیہ نے ''بستان المحدثین '' میں ان کی اور ان کی الفیہ کی مدح لکھی ہے ، آخیں میں سے یہ ہے کہ: ''والفیئہ دار در اصول فقہ کہ در نہایہ ہے و دسے و خوبی واقع شد ، ومثل متقد مین بہم رسیدہ'') ان کے کلام کی تصریح بیہ ہے:

و من من العوام كان عملا به مجتهد قد حصلا ليس له عنه رجوع و يجب للعاجز التزام مذهب نصب معينا يعتقد الرجحانا فيه كذا مساويا إن كانا وليس جائز تتبع الرخص فإنه كلعب إذ لم يخص المام وفي رابع ثاني

اٹھاونوں روایت: امام غزالی کی "احیاءالعلوم" باب الامر بالمعروف، رابع ثانی کی، یہ ہے کہ تمام علاے محصلین کے نزدیک ہر مقلد پر اپنے امام معین کا اتباع واجب ہے، اور اس کی مخالفت ممنوع و منکر ہے۔ و نصه:

"لو رأى الشافعي شافعيا يشرب النبيذ، و ينكح بلا ولي، و يطأ زوجته، فهذا في محل النظر، و الأظهر أن له الحسبة والإنكار؛ إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن المجتهد يجوز له أن يعمل بموجب اجتهاد غيره، و لا أن الذي أدى اجتهاده في التقليد إلى شخص رآه أفضل العلماء أن له أن ياخذ بمذهب غيره، فينتقي من المذاهب أطيبها عنده، بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل، فإذا مخالفته للمقلد متفق على كونه منكرا بين المحصلين، و هو عاص بالمخالفة "اه(۱).

انسطوی روایت: - "کیمیاے سعادت" کی، بیہ ہے کہ جوکوئی اپنے امام کے اجتہاد کے خلاف عمل کرے توبیہ حرام ہے، اور وہ شخص گنہ گارہے، کہا قال:

"انفاق محصلال ست که هر که بخلاف اجتهاد خود، یا بخلاف اجتهاد صاحب مذهب خود کارے گنداو عاصی ست پسس ایس بَه حقیقت حَرام است، وهر که در قب له اجتبهادرو بَه جهت گند، و پشت بآل جَانب گند، و بنشار گذارد عاصی بود، اگرچه دیگرال پندارند که اومصیت است، و گند، و پشت بال جَانب گند، و بنماز گذارد عاصی بود، اگرچه دیگرال پندارند که اومصیت است، و آل که می گوید: رواباث دکه هر سے مذہب هر که خوامد فراگیر د، سخن بیپوده است، اعتاد رانشاید، و بلکه هر سے مکلف ست بآل که بطن خود کار گند، و چول ظن او این باشد که متلاس فعی فاضِل تر ست، اورادر مُخالف و برای بخود، جُرْ مِجرٌ د شهوت" انهی ا

<sup>(</sup>١) إحياء العلوم، الربع الثاني، باب: الأمر بالمعروف، ج: ٢، ص: ٠٠ ٤، دار صادر، بيروت.

سائھوي روايت: بيك شيخ اكبر حضرت محى الدين ابن عربي رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه انسان مذہب معين كى تقييد و تقليد سے كمالات ولايت كو پہنچ جاتا ہے، پھر وہ امام كے ماخذا حكام كو پاليتا ہے۔ تواس وقت مذہب معين كى تقييد سے چھكارا پاليتا ہے، كما نقله العارف الشعر اني في "ميزانه" عن "الفتو حات المكية"، و كلامه:

"ذكر الشيخ محي الدين ابن العربي في "الفتوحات المكية"وغيره، من أهل الكشف: أن العبد إذا سلك مقامات القوم متقيدا بمذهب واحد لا يرئ غيره، فلابد أن ينتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها أقواله، فهناك يرئ أقوال جميع الأئمة تغترف من بحر واحد، فينفك عنه التقييد بمذهب ضرورة، ويحكم بتساوي المذاهب كلها بالصحة، بخلاف ما كان يعتقد قبل ذلك" اه.

اکست**طوی روایت:** عارف شعرانی کی ، بیر که جولوگ اپنے امام کے مذہب کے مخالف فتو کی دیتے تھے ، وہ مجتهد منتسب تھے ، ور نہ بیہ مقلد کی شان نہیں کہ اپنے امام کے اقوال سے خروج کرے اور مذہب غیر پر فتو کی دے ، و نصه فی "المیزان":

"فإن قال قائل: فكيف صح من هولاء العلماء أن يفتوا الناس بكل مذهب مع كونهم مقلدين، و من شان المقلد أن لا يخرج عن قول إمامه؟ فالجواب: يحتمل أن يكون أحدهم بلغ مقام الاجتهاد المطلق المنتسب، الذي لم يخرج صاحبه عن قواعد الإمام، كمحمد، و أبي يوسف، و محمد بن الحسن، و ابن المنذر بن القاسم، و أشهب، والمزني، و ابن شريح، فهولاء كلهم و إن أفتوا الناس بما لم يصرح به إمامهم فلم يخرجوا عن قواعده" اه.

باستهوين روايت: - بيكه شاه ولى الله رحمة الله عليه رساله "عقد الجيد" مين فرماتي بين كه: فقهاك نزديك

يهى امرراج ہے، كەجۇشخصكسى فد بهبكى طرف منسوب بوءاسے اس مذببكى مخالفت جائز نهيں، كما قال:

"والمرجح عند الفقهاء أن العامي المنتسب إلى مذهب لا يجوز له مخالفته، و لو لم يكن منتسبا إلى مذهب فهل يجوز له أن يتخير، و يقلد أيّ مذهب شاء؟ فيه خلاف" اه(١٠).

ترسٹھویں روایت: - بیر کہ شاہ عبدالعزیر رحمۃ اللّٰہ علیہ رسالہ "جواب سوالات عشرہ" میں فرماتے ہیں: کہ تین صور توں کے علاوہ مذہب غیر پرعمل کرنا جائز نہیں۔ اور پھراس میں بیہ شرط بھی ہے کہ تلفیق میں مبتلانہ ہو،ان کی عبارت بیہے:

<sup>(</sup>۱) عقد الجيد، باب اختلاف الناس في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة، و ما يجب عليهم من ذلك، ص: ٥٠، المكتبة الحقيقة، تركى.

"اگر حنی المذہب بر مذہب سے افعی عمل نماید در بعضے احکام، بہ کیے از سہ وجہ جَائز سے: اول ایں کہ دلائل کتاب وسنت در نَظرِ او درال مسئلہ مذہب سے افعی راتر جَجِ دہد دوم: در ضیقے مُبتلا شود کہ گذارہ بدون اتباع مذہب سے افعی نماند سوم: ایں کہ شخصے باشد صاحب تقویٰ، و اورا عمل باحتیاط نظر افتر، و احتیاط در مذہب سے افعی یابد لاکن دریں ہر سہ وجَہ سے رط دیگر ہم است، و آل اینست کہ تلفیق واقع نشود، یعنی بسبب ترکیب صورتے متحقق شود کہ در ہر دومذہب روائہ باحث رمانیند آل کہ فضد رانا قض وضوئہ داند، باز بَہ ہماوضو نَماز عقب امام بقراءة فَاتِحہ بگزارد کہ در جج مذہب روائہ باحث رہ وضو بر مذہب حنی باطل گشت، و نَماز بر مذہب منافعی۔ و اگر سواے ایں وجوہ ثلاثہ ترک اقتِداے حفی نمودہ اقتِداے سے فعی نمودہ اقتِداے سے فعی نمودہ اقتِداے سے فعی نمودہ اقتِداے سے فعی بھرائی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی، چونسھویں روایت: – رسالہ "مبداً و معاد" حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی، فی ارز بر کی نی مورث نہ کی ط ف نقل المان میں بینی حصوص شرائو ان کون در کے بغیر ان اللہ تعالی عنہ کی، فی است و دورہ بین مید دورہ بین میں دورہ بین مید دورہ بین میکن دورہ بین مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کی، فی ارز بر کی بین این میں دورہ بین می

پوسھوں روایت ، – رسالہ سمبد او معاد سسرے ام ابان جدد اهت ماں ارس اللہ معان عندی، فرماتے ہیں: اپنے مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف نقل الحاد ہے، لینی جوشخص شرائط مذکورہ کے بغیر اپنا مذہب چھوڑ دے وہ ملحد ہے، و کلامہ:

"مدتے آرزوے آل داشت کہ وجے پیدا شود در مذہب حنی تا در خلف امام قراءت فاتحہ نمودہ آید، امابہ واسطہ رعایت مذہب باختیار ترک قراءت می کرد، و آبر الار اللہ تعالی برکت رعایت مذہب کہ نقل از مذہب الحاد است، حقیقت مذہب حنی در ترک قراءت ماموم ظاہر ساخت، وقراءت حقیق در نظرِ بصیرت زیباً ترخمود" انہی۔

پینسٹھو**یں روایت:** بیر کہ حضرت موصوف رضی اللّٰد تعالیٰ عنه" مکتوبات "مکتوب سه صدو دواز دہم،

جلد: اول میں فرماتے ہیں کہ ہم مقلدین پرظاہر احادیث کے سبب اپنے مذہب کاترک جائز نہیں۔

"هرگاه در روایات معتبره حرمت اسشاره واقع شده باسشد، وبر کراه ت اسشاره واقع شده باسشد، وبر کراه ت اسشاره فَتویٰ داده باسشند و از اسشاره وعقت به نهی کُنند، و آل راظاهر اصول اصحاب گویَند، مامقلدال را نمی رسسد که بَه مقتضًا به احادیث عَمَل نموده جراً ت در اسشاره نمُاییم، و بَه فَاواب چَندین عُلَاب مُجهّدین مرتکب امرمحرم و مکروه ومنهی گردیم" انهیٔ ۵۰ -

جھیاتسٹھویں روایت: ۔ '' 'نہرالفائق شرح کنزالد ٰقائق'' کی،اس میں قاضی مقلد کے لیے اپنے مذہب کے خلاف حکم کوناجائز قرار دیا، خواہ قصداً ہویا بھول کر، کہا قال:

<sup>(</sup>۱) مکتوبات امام ربانی، مکتوب: سه صدو دواز دبهم، جلد: ۲، ص: ۸۹۹، رضا اکیژمی مبهبی، انڈیا۔

"وادعى في "البحر" أن المقلد إذا قضى بمذهب غيره برواية ضعيفة، أو بقول ضعيف نفذ، و أقوى ما تمسك به ما في "البزازية" عن شرح الطحاوي: إذا لم يكن القاضي مجتهداً، و قضى بالفتوى ثم تبين أنه على خلاف مذهبه نفذ، و ليس لغيره نقضه، و له أن ينقضه، كذا عن محمد، و قال الثاني: ليس له أن ينقضه أيضا. قال في النهر: و ما في "الفتح" يجب أن يعول عليه في المذهب، و ما في "البزازية" محمول على رواية عنها؛ إذ قصارى الأمر أن هذا منزلة الناسي مذهبه، و قد مر عنها في المجتهد أنه لا ينفذ، فالمقلد أولى " اه نقلاً عن الشامى.

سر ستھو**یں روایت:** - ''وہبانیہ''کی،اس میں فرمایا کہ اگر قاضی اپنے مذہب کے مخالف تھم دے توضیح نہیں ہے، و عبارته:

و لوحکم القاضی بحکم مخالف لذهبه ماصح أصلا و يسطر القصاد و يسطر الرسطوي روايت: — "فتاوى تا تارخانيه" كتاب القصاكى، جس كاحاصل بيه به كه جس وقت امام ابو حنيفه اور صاحبين كسى امر پر متفق مول تو پھراس كى مخالفت جائز نہيں ، كها قال:

"و إن لم يجد لعمل إجماع من بعدهم، و كان فيه اتفاق بين أصحابنا: أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد رحمهم الله تعالى، ياخذ بقولهم، و لا يسعه أن يخالفهم برأيه؛ لأن الحق لا يعدوهم" اه مختصرا(١).

اب کہاں تک روایات نقل کریں، منصف متدین کے لیے اڑسٹھ روایات سے زیادہ کی کیا حاجت ہے؟ اور مذکورہ روایات کے معانی و محامل میں جو بعض قلیل الفہم والتدبر شبہات لاحق ہوں توچا ہیے کہ کلام سابق کی تفصیلات سے انھیں دفع کرلے، ہم نے چول کہ اس سے پیش تر بخو بی کلام کی تفصیل کردی ہے، اس وجہ سے اس مقام پرمحض نقل روایات پر اکتفاکیا۔ اور بے فائدہ تکرار کوموقوف رکھا۔

اب بہاں سے مبحث ثالث کا آغاز کرتے ہیں، جوامام ابو حنیفہ کے مسائل جزئیہ پر اعتراضات اور جوابات پر شتمل ہے۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٧٦، دار الفكر بيروت، لبنان، ١٤١٢ه.

باب\_سوم

# فقیر حتقی پراعتراضات اوران کے جوابات

# حدیث قانین کے ضعیف ہونے کابیان

قَالَ: (صاحب التنوير) پہلامسلہ بیان قاتین میں۔ شہد کرتے ہیں بای طور کرروایت کی گئے ہے کہ فرمایا رسول الله منظیم نے : إذا کان الماء قلتین فإنه لا ینجس، رواه أبو داؤد. [دم: ٣٢] اور روایت کی گئی این عمرے کہ کہا: سمعت رسول الله ﷺ و هو یسئل عن الماء یکون في الفلاة من الأرض، و ما ینو به من السباع والدواب، فقال رسول الله ﷺ : إِذَا كَانَ المَّاءُ قُلَّتَيْنِ أَمْ يَتَجِسْهُ شَيْءً، رواه أبو داؤد. [دم: ٢٤] پس به صدیث دلالت کرتی ہے اس پر کہ جب کہ بوپائی بقدر قاتین کے تونایاک ندہ وگا، جیساکہ فرجب امام شافی کا ہے۔ اور ہم کونہیں معلوم ہوا ہے کہ امام اظم نے کس جب کہ بوپائی بقدر قاتین کے تونایاک ندہ وگا، جیساکہ فرجب امام شافی کا ہے۔ اور ہم کونہیں معلوم ہوا ہے کہ امام اظم نے کس

جواب اس كايه ب كدروايت ب ابو بريه س كدفرمايا رسول الله مَا اللهُ عَلَيْكُم في: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يد ري أين باتت يد ه، متفق عليه. [ العارى: ١٦٢، مسلم: ٢٣٧] كما نووى ني المرصيح مسلم ك، ينج ال حديث ك : أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم من أن يطوف يده على ذلك الموضّع النجس، فإذا يقع يده على ذلك الموضع النجس يتنجس يده، فإذا يغمس يده يتنجس ماءه ، أه. [سلم: ٢٨٢] اورروايت بابوبريه سي كدفرمايار سول خدامً الله عنا عنه عنه و لن يمولن أحد كم في الماء الدّائيم الَّذِي لَا يَعْوِي، مُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ، متفق عليه. [يحادي: ١٧٧، مسلم: ٢٧٩] اورروايت م الوهريره كرفرمايا رسول خداسكا في أخ : إذا شَرِب الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَعْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، متفق عليه. اورروايت إبوبريره كرفرايا رسول خدا مُنْ اللُّهُ عُنْ إِذَا وَلَغَ الْكُلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمٌّ يَغْسِلهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، رواه مسلم. [رقم: ٢٧٩] اورروايت بعطات : إن حبشيا وقع في زمزم ، فهات ، قال: فأمر عبد الله بن الربير أن ينزح ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظر فإذا هو عين تنبع من قبل الحجر الأسود ، فقال ابن الزبير: حسبكم. رواه أبو بكربن أبي شيبة في مصنفه. اورروايت به ابن عباس =: إن زنجيا وقع في زمزم ، فهات قال : فأنزل إليه رجّل فأخرجه ثم قال : انزحوا ما فيها من ماء زمزم ، ثم قال للذي في البير: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن فإنها من عيون الجنة، رواه أبو بكر بن أبى شيبة في مصنفه. اورروايت بابن عباس اورائن الزبيرت : أمر بنزح ماء زمزم عند وقوع زنجي و موته فيه، رواه الدار قطني. اورروايت ع: إن زنجيا وقع في بير زمزم، فهات فيها، فأمر ابن عباس و ابن الزبير أن أخرج و أمرا أن ينزح، قال : فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، فأمرا بها فدست بالقباطي و المطارق ، حتى نرحوها، والصحابة متوافرون من غير نكير، و لم ينكر منهم أحد، و كان ذلك الإفتاء بمحضر الصحابة، و لم ينكر منهم أحد، رضي الله تعالى عنهم، رواه الطحاوي. اور روايت كى م الوكر بن الى شيب فالدبن مسلمه عن إن عليا رضي الله تعالى عنه سئل عن مَّن بال في بير، قال: ينزح اليخ تحقيق صرت على يوجه كاس عال ك ميشاب كريكنوي مين، فرما ياكه كينيا جائے، بینی سارا مانی اس کا ۔ پس بیر حدیثیں صحیح کہ بعض ان کی متنق علیہ ہیں ، اور بعض غیر متنق علیہ صریح ولالت کرتی ہیں اس پر کہ پانی اور باسن پانی کانجس ہوجاتا ہے نجاست کے پڑنے سے ، اور یہ پانی عام ہے جوشامل ہے قلیل کو ، اور کثیر کو ہرابر ہے کہ کم ہوقانتین سے یا زیادہ یا برابر۔ پس واقع ہوا تعارض در میان حدیثوں قانتین کے ، اور در میان ان حدیثوں صحیحوں کے ، پس ضرور ہوا ہید کہ ترجی دیں حدیثوں صحیح کواویر ضعیفوں کے ،اور عمل کیا جائے ، ان حدیثوں صحیح پر۔

أقول: اول توبية تمام حديثين، حديث قلتين كے معارض بى نہيں، حديث إذا استيقظ اور حديث إذا ولغ اس ليك معارض نہيں كدان ش تو فقط محم باس كے پائى كابيان كيا گيا ہے، نہ پائى عام كاجيباكہ مولف كو اشتباہ ہوا ہے لي پائى بقدر قلتين كے، اگر حوض ميں ہوتووہ موردان دونول حديثول كانہيں ہوستا؛ كيول كہ حوض كوكى بولى ميں باس نہيں كہتے، جيباكہ عافظ ابن جم عسقلانى نے فتح البارى شرح مج بخارى ش كہا ہے، تحت پہلى حديث كے: قوله: في وضو ته، أي إنائه الذي أعد للوضوء، و في رواية الكشميهني: في الإناء، و هو رواية مسلم من طرق أخرى، و لابن خزيمة في إنائه أو وضو ته على الشك، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء، و يلحق به إناء الغسل؛ لأنه وضوء و زيادة، و كذا باقي الآنية قياس، لكن في الاستحباب من غير كراهة لعدم ورود النهي فيها عن ذلك، والله أعلم. و خرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها النهي، اه. (معياد الحق)

قال صاحب التنوير: پهلامسكه بيانِ قلتين ميں ہے، الخ

**قال** صاحب المعيار: اول توية تمام حديثين، حديث ِقلّتين كے معارض بى نہيں، الخر

اقول: بفضل الله سبحانه، و بتو فيقه أحول و أصول.

مولفِ تنویر الحق نے شوافع کی جانب سے شہر کی تقریر یوں کی کہ حدیثِ ابوداؤد میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول میں ہوتا۔ ابوداؤد کی دوسری حدیث کاخلاصہ بھی یہی ہے۔ یہ حدیث اس امریر دلالت کرتی ہے کہ پانی جب قلتین کی مقدار میں ہو، توو قوعِ نجاست سے ناپاک نہ ہوگا، توابو حنیفہ رحمہ اللہ کس حدیث سے سند پکڑتے ہیں کہ قلتین کے پانی کونجس کہتے ہیں" اھ تقریر الشبہ ہو۔

اس کاجواب بیہ کے کہ سی خاری اور مسلم میں مروی ہے، رسول خداسًا اللَّهِ فَم نے فرمایا:

"جس وقت تم میں سے کوئی نیندسے بریدار ہو، تواپنا ہاتھ پانی کے برتن میں داخل نہ کرے جب تک کہ اسے تین مرتبہ دھونہ لے، اس لیے کہ شاید سونے کی حالت میں اس کا ہاتھ موضعِ نجاست پر پڑا ہواور نجس ہوگیا ہو۔ تواگریانی میں اسے داخل کرے گاتویانی نجس ہوجائے گا"۔

اس حدیث سے بید معلوم ہواکہ قلیل پانی میں نجاست کا واقع ہونااگر چہدوہ مقدارِ قلتین ہو، خواہ پانی کو متغیر کرے یانہ کرے اسے ناپاک کر دیتا ہے، کہا قال العلامة العینی:

"يستفاد منه أن الماء القليل يوثر فيه النجاسة، و إن لم يغيره، و هذه حجة قو ية لأصحابنا في نجاسة القلتين بوقوع النجاسة فيه، و إن لم يغيره، و إلا لا يكون للنهي فائدة" اه.

اور مولف نے جُوبہ کہاکہ: "حدیث: إذا اسْتَیْقَظَ اور حدیث: إذا وَلَغَ میں حکم باس کے پانی کا ہے، نہام پانی کا۔ توپانی بقدر قلتین اگر حوض میں ہوتووہ مورد، ان دونوں حدیثوں کانہیں " لائق توجہ نہیں؛ اس

لیے کہ ان دونوں حدیثوں میں عسلِ بدین لے کا حکم بیان کیا گیا، اور اس کے خمن میں بیبات بھی معلوم ہوگئ کہ وقوعِ نجاست کے ساتھ تھوڑا پانی نجس ہوجا تا ہے، خواہ باس کے میں ہو، یا حوض میں۔ کہ نجاست سے منع میں اسے کیا دخل ؟ مثلاً مذہب شافعی کے اعتبار سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر مقدارِ قالین سے کم تر پانی جسے برتن میں فرض کرو، اور ان کے مذہب میں وقوعِ نجاست کے ساتھ وہ نجس ہوجائے، اب اسی مقدارِ پانی کو حوض میں فرض کرو، پھر اس میں وقوعِ نجاست ہو، توان احادیث کے بات کے بارے میں ہونے کی تقدیر پر ہونا تو میہ چاہیے کہ وہ پانی میں نہوں نے کی تقدیر پر ہونا تو میہ چاہیے کہ وہ پانی خوان در تان میں ہونے وض میں۔ معلوم ہوا کہ منع نجاست کے ساتھ مطلقا اس کے نجس ہونے کا حکم فرماتے ہیں، خواہ برتن میں ہویا حوض میں۔ معلوم ہوا کہ منع نجاست میں حوض و برتن وغیرہ کو کچھ دخل نہیں۔ علم فرماتے ہیں، خواہ برتن میں ہویا حوض میں۔ معلوم ہوا کہ منع نجاست میں حوض و برتن وغیرہ کو کچھ دخل نہیں۔ قال الکر مانی فی "شرح صحیح البخاری" تحت حدیث المستیقظ:

"و في الحديث دليل على أن الماء القليل إذا وردت عليه النجاسة و إن قلّت، غيرت حاله ؛ لأن الذي تعلق اليدمن النجاسة من حيث لا يرى قليل" اه.

و قال الإمام النووي:

"و فيه دلالة على أن الماء القليل إذا وردت عليه نجاسة نجسته، و إن قلّت و لم تغيره، فإنها تنجسه؛ لأن الذي تعلق باليد، و لا يرى قليل جدا، و كانت عادتهم استعمال الأواني الصغيرة التي تقصر عن القلتين، بل لا تقاربهما" اهـ".

لینی حدیث سے جوہم نے بیربات مستفاد کی کہ جب پانی قلتین سے کم ہو، تووقوعِ نجاست سے نجس نہیں ہوتا، بیاس سبب سے کہ عرب کے استعالی بر تنوں کا پانی جس کے نجس ہونے کے احتمال سے دونوں ہاتھ دھونے کا حکم دیا گیا، وہ بحسبِ عادت قلتین سے کم ہواکہ تاتھا۔ اس سبب سے ہمیں معلوم ہواکہ بہ نسبت قلتین بیتھوڑ سے پانی کا حکم ہے، ورنہ بر تن اور حوض ، حکم مذکور میں دونوں برابر ہیں۔

اور امام شافعی کا جو میہ مذہب ہے کہ پانی جب بمقدارِ قلتین ہو تو نجاست کے واقع ہونے سے نجس نہیں ہوتا، اور ان کامستند، حدیثِ قلّتین ہے، اس میں بھی پانی کے، حوض یابر تن میں ہونے کی تخصیص نہیں ہے، چاہے حوض میں ہویا باس میں، بحکم حدیث مذکور، دونوں میں نجس ہوگا۔ معلوم ہوا کہ دونوں حدیثوں (حدیثِ قلّتین اور حدیثِ مستقظ) میں حوض اور برتن کی تخصیص محض تراشیدہ خیال اور فرضِ محال ہے۔ جس پرکوئی دلیلِ منقول اور حدیثِ مستقظ) میں حوض اور برتن کی تخصیص محض تراشیدہ خیال اور فرضِ محال ہے۔ جس پرکوئی دلیلِ منقول اور

<sup>(</sup>۱) لینی دونول باته دهوناله (۲) باس: برتن،ظرف

<sup>(</sup>٣) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الطهارة، باب: كراهية غمس المتوضي، ج: ١، ص: ١٣٦، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

جتِ معقول وارد نہیں۔ اور یہ بات پہلے گذر چکی ہے کہ قرآن و حدیث کے نصوص میں عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، نہ خصوصِ مَورد کا۔ لہذا حدیثِ مستیقظ کا مورد جوباس کے پانی میں ہے، اور حدیثِ قلّتین کا مورد جوحوض کے پانی میں ہے، اور حدیثِ قلّتین کا مورد جوحوض کے پانی میں ہے، دونوں مورد کے ساتھ خصیص حکم کا موجد نہیں ہوسکتا۔ ورنہ خود حدیثِ مستیقظ کے ساتھ قلتین سے کم پانی کے مطلقاً نجس ہونے اور حدیثِ قلّتین کے ساتھ مقدارِ قلتین کے مطلقاً نجس نہ ہونے پر شافعیہ کا استدلال کس طرح صحیح ہوگا؟

نيزيدكم الم المتي المان عديث قلتين كامورد توصحرا كاپانى تقاءكما ورد في رواية "أبي داؤد":

"عن ابن عمر قال: إن رسول الله عَلَيْ سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض، و ما ينو به من الدواب والسباع، فقال رسول الله عَلَيْ : (( إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ ))" ١-.

تو خصيص علم مين موردكى تا ثيركى تقدير پرچا سيك به جو حوض بقدر قلتين مو، مذهب شافعي پر مركز پاك نه مو، و هو خلاف مذهبهم، و خلاف الفهم.

اور "حدیثِ مستیقظ" میں جو باس کے پانی کاذکرہے، اس کاسب یہ ہے کہ باسنوں میں پانی رکھنے کی عادت تھی؛ اس کیا مان کانام لیا، اور تھم مطلق ہے، فسقط ما نقل المولف.

باقی رہایہ امرکہ حدیثِ مستیقظ وغیرہ کے ذکر سے مولفِ تنویر کا مقصد قلتین کے نجس ہونے کے حکم کے در میان حنفیہ کے دلائل بیان کرنا ہے، اور حدیثِ قلتین کا ضعف بیان کیے بغیر اتمام برہان نہ ہوگا، توجس جگہ مولفِ تنویر اتمام برہان کی طرف متوجہ ہوگا، وہاں پر حدیثِ قلتین کے تعارض کا بیان کیا جائے گا، اس جگہ مولفِ معیار کا اس کے تعارض یاعدم تعارض سے بحثِ کرنا ہے کل اور بے فائدہ ہے۔

اوراگروہ پانی بقدر قانتین کے سواے حوض کے کسی اور بڑے باس میں ہوجیبا کہ پیپاوغیرہ تو بھی تھم سے ان حدیثوں کے خارج کے ہواگر دوہ پائی بقد اور استعال میں سے ،اور وہ قانتین سے بہت چھوٹے ہواکرتے تھے، جیبا کہ امام نووی نے شرح سی مسلم میں کہا ہے تحت اس حدیث کے: و کانت عادتهم استعمال الأواني الصغیرۃ التي تقصر عن القلتین، بل لا تقاربهما، اھ. (معیار الحق)

اور مولفِ معیار نے امام نووی سے جوبہ نقل کیا کہ: "عادت عرب یہ تھی کہ چھوٹے باسنوں میں استعمال پانی کار کھتے تھے،اور وہ باس قانتین سے کم تر ہوتے تھے" ۔ صحیح اور مسلّم ہے۔لیکن مولفِ معیار کونافع نہیں؟اس لیے کہ اہلِ عرب کی عادت کا بیان باسن کے ذکر کا باعث ہے،نہ کہ تخصیص تھم کا موجب۔

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء، ج: ١، ص: ٩. / سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، ج: ١، ص: ١٧٢، دار الكتب العلمية، بيروت.

فإن قلت: الإناء عام يشتمل الصغير والكبير، و قد تقرر أن العبرة لعموم الألفاظ لا لخصوص المورد، فيا وجه التخصيص بالصغير؟ قلنا : لا نسلم عموم الإناء مع وجود العهد الخارجي. و قد قال في مسلم الثبوت: و اسم الجنس كذلك حيث لا عهد، اهر. (معيار الحق)

اور مولف ِمعیار ابنی عادتِ قدیمہ کے مطابق اعتراض وجواب کی تقریر جوعر فی زبان میں کرتا ہے، اس کا حال سنو! معترض نے کہا: "إناء" جو حدیثِ مستیقظ میں مذکور ہے، عام ہے بڑے اور چھوٹے ہے۔ پستخصیص کرناسا تھ چھوٹے باس کے غلط ہے" ۔ پھراس کا بول جواب دیا کہ: "ہم "إناء" کا عموم تسلیم نہیں کرتے، اس واسط کہ "الف ولام" جواس پر داخل ہے، عہد خارجی کے لیے ہے، اور "مسلم الثبوت" میں لکھا ہے کہ اسم جنس اسی طور پر ہے، اس حیثیت ہے کہ اس میں عہد نہیں۔ پھراگر کوئی کہے کہ: عہد خارجی کے او پر کیا قرینہ ہے؟ توہم کہیں گے: عہد خارجی اصل ہے، جب تک کہ اس کے علاوہ کوئی قرینہ مقتضی عموم نہ ہو، جبسا کہ " توضیح، تلویح" اور "محلی" میں مرقوم ہے، اور اس محل میں کوئی قرینہ نفی عہد اور وجودِ عموم کا نہیں ہے، انہیں"

میں کہتا ہوں: لفظ' إناء "پر داخل ہونے والا لام عہدِ خارجی کے لیے نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ عہد خارجی کی شرط بیہ ہے کہ پہلے وہ حصہ جس پر لام داخل ہور ہاہے، (جس کی طرف لام سے اشارہ کیا گیا ہے) متعلم اور مخاطب کے مابین صراحةً یا کنایةً مذکور ہو، یا قرائن خار جیہ کے سبب اس کی حقیقت معلوم ہو۔

قال العلامة التفتاز إني في "المطول":

"تعريف المسند إليه باللام للإشارة إلى معهود، أي: إلى حصة من الحقيقة معهودة بين المتكلم و المخاطب، واحدا كان أو إثنين أو جماعة. و ذلك لتقدم ذكره صريحا أو كناية نحو: ﴿ وَلَيْسَ الدَّكُرُ كَالاَنْشِي ﴾ [آل عمران: ٣٦]، أي: كالأنثى التي وُهبت لها، فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكره صريحا في قوله تعالى: ﴿ قَالَتُ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُهَا أَنْشَى ﴾ [آل عمران: ٣٦] لكنه ليس بمسند إليه. والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله تعالى: ﴿ إِنِّى نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ٣٦] فإن لفظه و إن كان قوله تعالى: ﴿ إِنِّى نَذَرُتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا ﴾ [آل عمران: ٣٦] فإن لفظه و إن كان عاما، يعم الذكور والإناث، لكن التحرير — و هو أن يُعتق الولد لخدمة بيت عاما، يعم الذكور دون الإناث، و هو مسند إليه، و قد يستغني عن تقدم المقدس المخاطب به بالقرائن، نحو: خرج الأمير، إذا لم يكن في البلد إلا أمير فواحد، كقولك لمن دخل البيت: اغلق الباب، اه مع بعض الاختصار.

و قال محشيه المولوي عبدالحكيم:

"و هذا التقدم شرط لصحة استعماله، كما في المضمر الغائب، لا أنه قرينة كما وهم" اه.

پس علما نے عربیت کی تحقیق اور نیز علم نے اصول کی تحقیق (کہا سیجیء) کے مطابق صراحةً یا کنایةً یا حکماً نقدم ذکر کے بغیر عہدِ خارجی مراد لیناممکن نہیں، اور حدیث مذکور میں کسی طرح" إناء" کا ذکر، پیش تر موجود نہیں ہے۔ اور چھوٹے بر تنول کے استعال کی عادت ذکر حکمی اور علم مخاطبین کا قریبہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس نقدیر پر شارع کے کلام میں جتنے "الف لام" اجناس پر داخل ہول گے (جو قریبہ کا دت کے سبب حکم شارع کے مورد ہیں) سب کے سب عہد خارجی کے لیے ہوجائیں گے اور شرع کا عموم احکام بالکل جاتا رہے گا، اور دین بتامہ اٹھ جائے گا۔ مثلاً آیت کریمہ: ﴿ وَ اَحَلُّ اللّٰہُ الْبَیْعُ وَ حَرَّ مَرَ المَّرِ بِلُو اللّٰ میں قریبہ کا دی سبب چاہیے کہ جائے گا۔ مثلاً آیت کریمہ: ﴿ وَ اَحَلُّ اللّٰہُ الْبَیْعُ وَ حَرَّ مَرَ المَرِّ بِلُو اللّٰ میں قریبہ کا دی سبب چاہیے کہ ابی بیوع کی حِلت ہو جوعادت عرب میں مروج تھیں، جیسے ملامسہ، منا بندہ، اور محافلہ وغیرہ، اور حرمت بھی اسی ربا کی ہو، جوعروں کے مابین معاد تھا، نہ کہ عام۔ حالال کہ بیامر شریعت مطہرہ کے مخالف ہے۔

اسی طرح آیت کریمہ: ﴿ فَانْ کِحُوّا مَا طَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَآءِ ﴾ میں آئیس عور تول کے نکاح کا کم موہ جن میں نکاح کی عادت تھی، نہ کہ مطلقاً۔ و ھو أیضا باطل — وعلی ہذاالقیاس قرآن و حدیث کے تمام نصوص کو بھھناچاہیے، اسی سبب سے علماے اصول نے وضاحت فرمائی ہے کہ استعالاتِ شارع میں اصل بیہ کہ "لام" کو استغراق کے لیے لیاجائے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ تو مولف معیار کا "لام" کو استغراق کے لیے لیاجائے، جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔ تو مولف معیار کا "إناء" پرداخل شدہ لام کو عہد خارجی کے لیے قرار دینا قلت علم و تدبر پردال ہے۔

اوربيه جومولف ِمعيار "مسلم الثبوت" سے نقل كرتا ہے:

"و إسم الجنس كذلك، حيث لا عهد" ليني اسم جنس بهي الفاظِ عام ميں سے ہے، جس جگه عهد خرور أنتي " به به انتخاب سے انكار نہيں، كلام تواس ميں ہے كمراس جگه عهد نہيں بن سكتا ـ اور عهدِ خارجى كى صحت كى تقدير ير توبلا شبه عموم نه لباجائے گا۔

فإن قلت: ما القرينة على العهد الخارجى؟ قلنا: العهد الخارجي هو الأصل ما لم توجد قرينة على عدمه تقتضي العموم كما في التلويح والتوضيح، والمحلى شرح المؤطا للمحدث الشيخ سلام الله الحنفي. وهاهنا ليست قرينة على نفي العهدو وجود العموم. وسيجيء تحقيق هذه المسئلة في الحديث: الماء طهور لاينجسه شيء، إن شاء الله تعالىٰ. فانتظر. (معيار الحق)

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة النسآء: ٤، آيت: ٣.

اور مولف جو" توضیح و تلویح" سے نقل کر تاہے: "اصل لام میں عہد خارجی ہے، جب تک قرینہ عموم کا نہ ہو" ۔ علی التسلیم یہ اس وقت اصل ہے کہ پہلے اس کے مدخول کا ذکر صراحةً یا کنایةً، یا بقرائن خارجیہ ہو چکا ہو۔ اور مخاطب کے ذہن میں متعین و معلوم ہو۔ اور حدیثِ مذکور میں نہ ذکر" إناء "ہے اور نہ قرینہ علم مخاطب۔ توعہد کیول کر ہوسکے ؟

قال في "مسلم الثبوت، وشرحه" لبحر العلوم:

" ثم الراجح العهد الخارجي؛ لإفادته فائدة جديدة، و كون الذكر سابقا قرينة عليه. ثم الراجح الاستغراق؛ للأكثرية في موارد الاستعمال، خصوصا في استعمال الشارع" اه 4.

تومتنازع فيه مسئلے ميں جب عهد خارجی كا قربينه (جوسابقاً مدخول كاذكرہے) موجود نه ہوا، تواسے مرادلينا سيح نه ہوا، اور استغراق رائح ہوا۔ و فيه المدعيٰ.

دوسرے: یہ کہ استغراق پر عہد خارجی کے رائے ہونے کا اختیار اگرہے، توعلاے عربیت کی اصطلاح کے مطابق ہے، نہ کہ جمہور اہلِ اصول اور ائمہ اربعہ کے مطابق ان کے نزدیک تولام کا مدخول حقیقة مفید ہے، نہ کہ جمہور اہلِ اصول اور ائمہ اربعہ کے مطابق ان کے نزدیک تولام کا مدخول حقیقة ایک فردمبهم کے لیے مفید ہے، کہا قال بحر العلوم فی "شرحه للمسلّم":

" ثم المختار عند جماهير مشايخنا، بل مشايخ الشافعية والمالكية أيضاً، بل والحنبلية أيضا على ما هو الظاهر أن المدخول حقيقة في الاستغراق عند مقارنة اللام، كما أنه بدونها للفرد المبهم"، اهد.

على أنه على تقدير عموم الإناء هذا عليكم، فإن الإناء الذي يكون طوله عشرا، و عرضه عشرا و وجوده كل أنه على تقدير عموم الإناء هذا عليكم، فإهو جوابكم فهو جوابنا. (معيار الحق)

اور بیہ جومولف ِمعیار "علاوہ" میں کہتا ہے: "تم اگر "إناء" کوعام کہوگے تواس تقدیر پر تمھارا بیکلام تمہیں پر جحت ہوجائے گا،اس لیے کہوہ "إناء" جس کاطول عشر فی عشر ہو، چاہیے کہ تھوڑی نجاست واقع ہونے کی تقدیر پر نجس ہوجائے،اورایسے "إناء" کاوجود عقلاً محال نہیں،انتی "۔

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: اللام للإشارة إلى المعلومية، ج:١، ص: ٢٣٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>۲) مصدر سابق

اس کاجواب سیہ کہ ایسے بڑے إناء کاوجود اگرچہ عقلاً محال نہیں ، لیکن بحسب عادت محال ہے ، توعادةً محال ہو نوعادةً محال ہونے کے سبب افراد إناء سے عقلاً خارج ہوگا، جس طرح صبی اور مجنون خطابات شرع سے عقلاً خارج ہیں۔ قال فی "التو ضبیح":

"و هو، أي: التخصيص إما بالعقل، نحو: ﴿ خُلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يعلم ضرورة أن الله تعالى مخصوص منه، و تخصيص الصبي والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبيل" اه ٤.

ثانيًا: بيركماس كالمخصص" حديث بيربضاعه" ہے، جس كے بارے ميں واردہے:

"( خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْراً، لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)، كما قالِ الزيلعي في استدلال مالك:

((خُلِقَ الْمَاءُ طَهُوْراً، لَا يُنَجِّشُهُ شَيْءٌ إلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ ))، إلخ. و لنا ما رو ينا، و ما رواه محمول على الماء الجاري؛ لأنه ورد في بير بضاعة، و كان ماؤه جاريا في البساتين"، اه.

پس ثابت ہواکہ پانی بقدر قانتین کے خواہ حوض میں ہو، خواہ کی برتن میں مورد تھم ان دونوں حدیثوں کانہیں، اور وہ حدیثیں معارض کے حدیث قانتین کے نہیں۔ اور حدیث الا یہو لن اس لیے معارض قانتین کے نہیں کہ دہ حدیث اپنے عموم پر باتی نہیں بلکہ محمول ہے اس پانی پرجو قلیل ہوبا بھائح رفقان، جیسا کہ حضر معالم سے کا سی کہ محمول ہے اس پانی پرجو قلیل ہوبا بھائح دفتر ہے معارض کا مت کا اس پر کہ تھم پائی بیٹی ہوبا بھائی جاری کا ہے، پس حدیث لا یہو لن، المنے نہ باتی رہی او پر اپنے عموم کے ، انتھیٰ کلامہ ، اور جناب مترجم تنویر المحق کے ، لینی مولوی قطب الدین خان صاحب، مظاہر المحق ترجم مشکاۃ میں تحت حدیث لا یہولن، المنے کے فرماتے ہیں: ف: مراد پانی سے بہل بانی قلیل ہے، اگر کثیر ہوتھم جاری کا دکھ اور خس نہیں ہو تا پیشاب وغیروسے، اور نہاتا اس میں جائز ہے، ادتھیٰ کلامہ .

اور حافظ عسقلانى نے فتح البارى ميں كہا ہے، تحت صديث لا يبولن كنو هذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل، و قد تقدم من أنه لا يعتبر التغير و عدمه، و هو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه، و قد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك، اهر اور جب كم عموم پرنه مولى، توقاتين كے معارض كيوں كرموئى؟ (معيار الحق)

اور حدیث: ﴿ لَا يَبُوْ لَنَّ ... إلى ﴾ مجمی ماء قليل كے نجس ہونے پر دلالت كرتی ہے، اور بيدامر سلّم ہے كه حدیث: ﴿ لَا يَبُوْ لَنَّ ... إلى ﴾ میں جو "ماء دائم "مٰد كور ہے، اپنے عموم پر نہیں ہے۔ اور ماء دائم كثير جو ماء جارى كے حكم ميں ہے، وہ اس سے خارج ہے۔ ليكن بقدر قاتين پانى كاكثير ہونا ثابت نہيں، اور حدیث ِ قاتين سے استدلال قابل قبول نہیں، كے اسيجىء تحقيقه عن قريب.

قال ابن حجر في "فتح الباري" تحت هذا الحديث:

"و هذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم على اختلافهم في حد القليل" اهد.

<sup>(</sup>١) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الأول في الكتاب، فصل: في قصر العام، ص: ٦٥، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري، باب: البول في الماء الدّائم، ج: ١ ، ص: ٦٣٢ ، دار أبي حيان، قاهره، مصر.

توبه حدیث اگرچه ماء کثیر کی به نسبت اپنے عموم پر باقی نه رہی لیکن به کیول کر معلوم ہوا که جوپانی قلتین کی مقدار ہو، کثیر ہے؟ اگر حدیثِ قلتین سے کثرت پر استدلال کیا جائے توعن قریب اس کا جواب آرہا ہے۔ اور اگر کوئی اور وجہ کثرت پر دال ہو تووہ معرض بیان میں نہیں آئی۔ جب مذکور ہو، تواس کار دکیا جائے۔ قال العلامة الحلبي في "شرحه الکبیر للمنیة":

"و لنا قوله عليه السلام في "الصحيحين": (( لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ السَّائِم، وَ هُوَ جُنُبٌ))، و لا فصل بين دائم و دائم، فهو على العموم ما لم يصر في حكم الجاري؛ بعدم الخلوص إلى غير محل النجاسة، أو في حكم البحر في عدم تحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر" اه.

#### حدیثِ نزحِ زمزم پراعتراض،اوراس کاجواب

اور حدیث نزل زمزم کی، دو وجہ سے معارض قلتین کے نہیں ہوسکتی۔ وجہ اول بیکہ اس قصد کے جُوت ہی بیس کام ہے، خاص کراس روایت میں جوکہ ابن عباس سے مروی ہے، اس لیے کہ امام شافعی نے کہا: کہ ابن عباس سے بیر روایت معلوم نہیں ہوتی، اور ہم نے بھی نہیں سنا کہ زمزم کا پائی کھینچا گیا ہے، حالال کہ زمزم ہمارے پاس ہے، جیسا کہ بیہ تی نے دسنن کبرئ "میں کہا ہے: قال المزعفر انی: قال أبو عبد الله الشافعي: لا نعرف عن ابن عباس و زمزم عندنا، ما سمعنا بھذہ، اور محدث سلام اللہ نے کہا ہے محلی میں: و قال الشافعي: لا نعرف هذا عن ابن عباس، اه.

قال مولف المعيار: اورحديث نزح زمزم كى، دووجه سے معارض قلتين كے نہيں ہوسكتى، الخــ اقسول: مير مولف الله تعالى عنهما سے الله تعالى عنهما سے

نزح زمزم کا قصہ معلوم نہیں، اور حال بیہ ہے کہ زمزم ہمارے پاس ہے''۔ اور سفیان بن عیبینہ ہے نقل کرتا ہے کہ: '' میں ستربرس مکہ میں رہا، اور میں نے کسی بڑے یا حجھوٹے سے نہیں سناکہ حدیث زنجی كوجانتا بهو، اه حاصل كلامه".

یہ خبر ز مزم کے ضعف یابطلان کی دلیل نہیں ہوسکتا؟اس لیے کہ دین خدامیں صحتِ خبر کا مدار کہیں امام شافعی اور سفیان بن عیبینہ رضی اللہ عنہما کاعلم نہیں گر دانا گیا، توان کے نہ جاننے سے خبر کیوں کر غیر معتبر ہوجائے گی ؟ جب کہ اس خبر کے ناقلین ، ثقات اور معتبر ہوں! اور ماہرین علم حدیث و تواریخ پریہ امر مخفی نہیں کہ ہزاروں احادیث بعض صحابہ سے مروی ہیں ، اور بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب مثلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور مثلاحسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں اپناعدم علم بیان فرماتے ہیں۔ اور بایں ہمہ اہل علم کے نزدیک وہ حدیث علم صحابہ کے نہ ہونے سے (راویوں کے ثقہ ہونے كے بادجود) ضعيف اور ساقط الاحتجاج نہيں ہوجاتی، كہا مر في أول الكتاب. توجب بعض اصحاب كا عدم علم دین خدامیں ضعف اور بطلان حدیث کی دلیل نه ہوا توامام شافعی اور ابن عیبینه کا عدم علم کس طرح ضعف اور بطلان کی دلیل ہوگا؟اور ذرا غور کرو کہ حادثہ زمزم اور امام شافعی کے وجود کے در میان تقریبا ڈیڑھ سوبرس کا فاصلہ تھا، تو ۱۵۰ر برس بعد امام شافعی کے لیے ایک شے کاعلم کیوں کر واجب ہوا؟ اور ان کے عدم علم سے وہ خبر غیر معتبر کیسے ہوگئ؟

قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير":

"و أما فتوى ابن عباس، فرواها الدار قطني عن ابن سيرين: أن زنجيا وقع في زمزم، يعني: مأت فأمر به ابن عباس، فأخرج، و أمر بها أن تنزح، و هو مرسل؛ فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس، و رواها ابن أبي شيبة عن هشيم، عن منصور، عن عطاء، و هو سند صحيح. و رواها الطّحاوي عن صالح بن عِبدالرحمن، حدثنا سعيد بن منصوِر، حدثنا هشيم، حدثنا منصور عن عطاءً: أن حبشيا وقع في زمزم، فهات، فأمر عبدالله ابن الزبير، فنزح ماءها، فجعل الماء لا ينقطع، فيظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود، فقال ابن الربير: حسبكم. و هذا أيضا صحيح باعتراف الشيخ به في "الأم". و ما نقل عن ابن عيينة: أنا بمكة منذ سبعين سنة، لم أر صغيرا و لا كبيرا يعرف حديث الزنجي، الذي قالوا إنه وقع في زمزم، و قول الشافعي: لا نعرف هذا عن ابن عباس، و كيفٌ يروي ابن عباس عن النبي عَيْكِيُّهُ: (( المَاءُ لَا يُؤِخِسُهُ شَيْءٌ )) ويتركبه، و إن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت على وجه الماء، أو للتنظيف، فدفع بأن عدم علمها لا يصلح دليلاً في دين الله تعالى، و رواية ابن عباس ذلك كعلمك أنت به، فكما قلت: يتنجس ما دون القلتين؛ لدليل آخر وقع عندك لا يستبعد مثله عن ابن عباس. و الظاهر من السوق و لفظ القائل: مات فأمر بنزحها، أنه للموت لا لنجاسة أخرى، على أن عندك أيضا لا تنزح للنجاسة. ثم أنه بينها و بين ذلك الحديث قريب من مأة و خمسين سنة، فكان إخبار من أدرك الواقعة و أثبتها أولى من عدم علم غيره. و قول النووي: كيف يصل هذا الخبر إلى أهل الكوفة، و يجهله أهل مكة، استبعاد بعد وضوح الطريق، و معارض بقول الشافعي لأحمد: أنتم أعلم بالأخبار الصحيحة منا، فإذا كان خبر صحيح فأعلموني حتى أذهب إليه، كوفيا كان، أو بصريا، أو شاميا، فهلاً قال: كيف فأعلموني حتى أذهب إليه، كوفيا كان، أو بصريا، أو شاميا، فهلاً قال: كيف يصل هذا الخبر إلى أولئك، و يجهله أهل الحرمين؟ و هذا لأن الصحابة رضي يصل هذا الخبر إلى أولئك، و يجهله أهل العراق. قال العجلي في "تاريخه": ين الكوفة ألف و خمس مأة من الصحابة، و نزل قرقيسا ست مأة" اه الم

علاوہ ازیں نزحِ زمزم کا فتویٰ جو ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے منقول ہے، کثر سے صحابہ اور وجودِ علم کے باوجود کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، توصحابہ کا بیہ حکم اجماعی ہوگیا، اور امام شافعی و ابن عیدنہ کے عدمِ علم سے صحابہ کا بیہ اجماعی حکم کیوں کر چھوڑ دیا جائے؟ اور اگر کسی صحابی کا انکار ثابت ہو تومعاونین شافعیہ اسے نقل کریں۔

قال الزيلعي: "روى الطحاوي، أن زنجيا وقع في بير زمزم، فهات فيها، فأمر ابن عباس و ابن الزبير فأخرج أمرا بها، أن ينزح، قال: فغلبهم عين جاءتهم من الركن، فأمرا بها فدست بالقباطي و المطارق، حتى نزحوها، فلها نزحوها انفجرت عليهم، والصحابة متوافرون من غير نكير، فكان إجماعا" اه.

### حدیثِ مرسل قابلِ ججت اور مقبول ہے

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب الطهارة، باب: الماء الذي يجوز به الوضوء...إلخ. فصل: في البير، ج:١، ص: ١٠٨،١٠٧، بركات رضا، پوربندر گجرات.

\_\_\_ پُهركها: و روى جابر الجعفي عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، و مرة عن أبي طفيل نفسه، إن غلاما وقع في زمزم، فنزحت، و جابر الجعفي لا يحتج به. و رواه ابن لهيعة عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، و ابن لهيعة لا يحتج به، انتهى. اور محمد شلام الله حتى في في في الله حتى ابن لهيعة لا يحتج به، انتهى. اور محمد شلام الله حتى في في في في في في في الله من ماء، و هذا عباس: أن حبشيا وقع في زمزم فهات ، فأنزل إليه رجلا، فأخرجه، ثم قال: أخرجوا ما فيها من ماء، و هذا منقطع، اهدا النقطاع كي نظر سے مولف في روايتوں كے سرے سے نام اس راوى كا جو اين عباس سے روايت كرتا ہے، الله يا الله عبار الحق في الله كام نه آنى كه چورى پكرى گئى۔ (معيار الحق)

آوربلاشبه حدیث نزح زمزم جسے ابن سیرین نے ابن عباس سے روایت کی ہے، مرسل ہے، اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ابن سیرین کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن امام ابو حذیفہ کے نزدیک اور قول مشہور میں امام الک کے نزدیک، اسی طرح امام احمد بن حنبل اور باقی ائمہ اعلام بلکہ سب تابعین کے نزدیک — اور جوان کے بعد کے لوگ ہیں، دوسری صدی ہجری کے آغاز تک — حدیث ِ مرسل لائقِ ججت اور مقبول رہی ہے۔ قال الشیخ و جیہ الدین فی "شرح شرح نخبة الفکر":

"و قال مالك في المشهور عنه: إنه صحيح، و أبو حنيفة و طائفة من أصحابهما، وغيرهم من أئمة العلماء، كأحمد في المشهور عنه، أنه صحيح محتج به، بل حكى ابن جرير إجماع التابعين بأسرهم على قبوله، و أنه لم يأت عنهم إنكاره، و لا عن واحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المأتين الذين هم من القرون الفاضلة، المشهود لها من الشارع على بالخيرية، و بالغ بعض القائلين بقبوله، فقوّاه على المسند؛ معللا بأن من أسند فقد أحالك، و من أرسل فقد تكفل لك" اه 4.

و قال العلامة ابن الأثير في "مقدمة جامع الأصول":

"والناس في قبول المراسيل مختلفون: فذهب أبو حنيفة، و مالك ابن أنس، و إبراهيم النخعي، و حماد بن أبي سليمان، و أبو يوسف، و محمد بن الحسن، و من بعدهم من أئمة الكوفة إلى أن المراسيل مقبولة محتج بها عندهم" اهد.

اب ارسال سے اس حدیث کاضعف اور لائقِ ججت نہ ہوناکس طرح ثابت ہوگا؟ اور بعض اہل حدیث کی اصطلاح کے مطابق اصطلاح کے مطابق اصطلاح کے مطابق انقطاع بمعنی الاعم لیاجائے گا، جومرسل ، معضل اور معلق کوشامل ہے، کہا قال فی "شرح شرح نخبة الفکر":

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، الحديث المرسل، سبب ذكر المرسل في أقسام المردود، ص: ١١٣، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) جامع الأصول، الفرع الخامس في المرسل، ج: ١، ص: ١١٧، دار البيان، ١٣٨٩ه.

"هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الجمهور و الخطيب و ابن عبد البر وغيرهما من المحدثين: أن المنقطع مالم يتصل إلى إسناده على أي وجه كان انقطاعه، بحيث يشمل المرسل والمعضل والمعلق" اه بقدر الحاجة اه ٤.

بلكه بيرحديث، ابن اني شيبه اور طحاوى كي روايت مين صحيح اورمتصل الاسناد، كما نقل عن ابن الهمام:

"ورواها ابن أبي شيبة عن هشيم، عن منصور، عن عطاء، و هو سند صحيح. و رواه الطحاوي عن صالح بن عبدالرحمن، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، حدثنا منصور، عن عطاء: أن حبشيا، إلخ اه $^{\Sigma}$ .

تومذہب امام شافعی کے مطابق مراسیل کے عدم قبول کی تسلیم کی نقد پر پر ان دونوں روایتوں میں بیہ حدیث سند صحیح ومتصل رکھتی ہے، لہذا ائمہ کرین اور علما ہے مسلمین میں سے کسی کے نزدیک قابل ردنہ ہوئی، سواے امام شافعی کے دوسروں کے نزدیک قابل ردنہ ہوناظاہر ہے،اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے قابل ردنہ ہوناظاہر ہے،اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے قابل ردنہ ہوناظاہر ہے،اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے قابل ردنہ ہوناظاہر ہے،اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے قابل ردنہ ہوناظاہر ہے،اور امام شافعی کے نزدیک اس لیے قابل ردنہ ہوناؤں ہے۔ تو مقبول اور لائق ججت ہوتی ہے۔

قال في "شرح نخبة الفكر":

"و قال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجئيه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، مسنداكان أو مرسلا" اهـ".

توجب بیہ حدیث فریقین بلکہ ائمہ کا ربعہ اور جملہ ائمہ کُوین کے نزدیک مقبول اور لائقِ ججت ہوئی، تواب اگر بیہ امرتسلیم کرلیا جائے کہ "جابر جعفی" اور "ابن لہیعہ" لائقِ ججت نہیں، توبھی کوئی حرج نہیں؛اس لیے کہ حدیثِ مذکور کی روایت اخیس پر منحصر نہیں ہے۔

# حديث مرفوع وموقوف كي تحقيق

وجہ ثانی: ندمعارض ہوسکتی ہے حدیث زنجی کی، حدیث قانتین کے بیہ ہم نے فرض کیا کہ بیروایت بجیج طرق ثابت ہے لیکن کے آخر فعل صحافی کا ہے جس کوحدیث موقوف کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حکم میں مرفوع کے (جس ک بیپیان ہے کہ اس شاجتہاد کو خل ندہو، جیساکہ خروینا امور ماضیہ کا، یاائکدہ کا خروینا کہ فلال کام ہے اتناقاب ہوتا ہے، یااس قدر عذاب ہوتا ہے) نہیں ہے۔ اور حدیث قانتین کی مرفوع ہے، لیعنی قول پیمبر کا ہے، اور میچے موصول الاسناد جید جس پر کسی طرح کا غبار نہیں۔ چیناں چہ عن قریب خوب ثابت کریں گے۔

- (۱) شرح نزهة النظر، بيان المنقطع، اختلاف العلماء في تعريف المنقطع، ص: ١١٥، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.
  - (۲) فتح القدير ، كتاب الطهارة ، باب الله الذي يجوز به الوضوء... إلخ ، فصل: البير ، ج: ١ ، ص: ٧ ، ٨ ، بركات رضا ، پور بندر ، گجرات .
    - (٣) شرح نخبة الفكر، بيان المعضل، ص: ٥١، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

— اور قاعدہ ہے اہل اصول دین کا کہ حدیث موقوف حدیث مرفوع کے ہوتے ججت نہیں ہوتی ، اور اس ك معارض نهيں ہوتى، جياكه ابن فجيم حقى، بحر الرائل ميں فرماتے بين: وحديث النبي على مقدم على غيره، اه. و هكذا في كتب الأصول.

اور حدیث اخیر جوعلی سے مروی ہے، وہ بھی اس وجہ سے معارض قلتین کے نہیں ہوسکتی کہ وہ موقوف ہے، اور حدیث قانتین کی مرفوع۔ اور اگر بطور فرض محال کے فرض بھی کیا جائے کہ یہ تمام حدیثیں حدیث قانتین کے معارض ہیں تب بھی بیلازم نہیں آتا کہ حدیث قلتین کی ترک کی جائے، ان حدیثوں کو ترجیج دے کر، اس لیے کہ حدیث قلتین کی بھی صحیح اور جبیرہے، جیناں جیہ عن قریب ثابت کہا جائے گا۔ اور جمع اور موافقت اس کے ساتھ ان حدیثوں کی ممکن (ہے، چناں چہ علی اتفصیل بیان کیا جائے گا۔ (معیار الحق)

اور مولف معیار جوید کہتا ہے کہ: "ابن عباس کا فتواہے منقول علی تقدیر التسلیم حدیث موقوف ہے، اور خبر قلتین کی حدیث مرفوع، اور اہل اصول حدیث مرفوع کے ہوتے ہوئے حدیث موقوف کو جحت نہیں گردانتے، اور آپس میں ان دونوں کومعارض نہیں مانتے،اھ حاصلہ" ۔ عجب بات ہے!اہل اصول نے کہیں یہ نہیں فرمایا، بلکہ تمام اہل اصول یہ کہتے ہیں کہ: حدیث نبوی سَالْتُنْاؤُم جو اخبار آحاد سے ہے، اگر اس کے راوی سے بہت سی حدیثیں مردی ہوں،اور وہ اجتہاد کے ساتھ معروف ہوں جیسے خلفا ہے اربعہ،اور عبادلہ ثلثہ (ابن مسعود،ابن عمر، ابنءباس، رضِی اللهٔ عنهم) توبلاتامل مقبول ہے۔خواہ قیاس کے مطابق ہویا مخالف،اور امام مالک اس پر بھی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور اگر حدیث کا راوی معروف بالاجتہاد تونہیں لیکن معروف فی الروایۃ ہے، جیسے ابوہر میرہ اور انس بن مالک ڈپاٹھ کا ان سے مروی حدیث اگر کسی قیاس کے موافق واقع ہوگی توقبول کی جائے گی،اور اگر جملہ قیاسات کے مخالف ہوگی تو مقبول و معمول بہانہ ہوگی۔ اور اگر حدیث کا راوی معروف بالروایۃ نہیں بلکہ اس سے ایک دو حدیثیں مروی ہیں، تواگر سلف نے اس سے روایت کی اور اس کی صحت حدیث پر گواہی دی، یااس پر طعن سے سکوت کیا تواس کی حدیث کاحال معروف الراویة کے مثل ہے۔اور اگر بعض نے سکوت کیا،اور بعض نے طعن، تو قیاس کی موافقت کی صورت میں توقبول کی جائے گی، اور مخالفت قیاس کی صورت میں رد ہوگی۔ اور اگر تمام صحابہ نے اس کے راوی کورد کیا تواس کی مروی حدیث ہر گز قابل ججت نہیں۔

قال في "التوضيح":

"الراوي إما معروف بالرواية، و إما مجهول، أي: لم يعرف إلا بحديث أو حديثين. والمعروف إما أن يكون معروفا بالفقه و الاجتهاد، كالخلفاء الراشدين، و العبادلة (أي: عبدالله بن مسعود، و عبدالله بن عباس، و عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم) و زيد و معاذ، و أبي موسى الأشعري و عائشة و نحوهم رضي الله تعالىٰ عنهم، و حديثه يقبل وافق القياس أو خالفه. و حكى عن مالك رضى الله تعالى عنه: أن القياس مقدم عليه، و رد بأنه يقين بأصله و إنما الشبهة في نقله، و في القياس العلة محتملة، و هي الأصل. و أيضا إذا ثبت أن هذا علة لكن يمكن أن يكون في الفرع مانع، أو لخصوصية الأصل أثر، أو بالرواية فقط، كأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما، فإن وافق القياس قبل. و كذا إن خالف قياسا، و وافق قياسا آخر، لكنه إن خالف جميع الأقيسة لا يقبل عندنا. و هذا هو المراد من انسداد باب الرأي. و ذلك مثل "حديث المصراة"... و أما المجهول، فإن روىٰ عنه السلف و شهدوا له بصحة الحديث، صار مثل المعروف بالرواية، و إن سكتوا عن الطعن بعد النقل فكذا؛ لأن السكوت عند الحاجة إلى البيان بيان. و إن قبل البعض و رد البعض مع نقل الثقات عنه يقبل إن وافق قياسا، كحديث معقل ابن سنان في بروع مات عنها زوجها هلال بن مرة، و ما سمى لها مهرا و ما دخل بها، فقضى عليه السلام لها بمهر مثل نسائها، فقبله ابن مسعود، و ردَّه علي - رضي الله تعالى عنهما- و قد روى عنه الثقات، فعملنا به لما وافق القياس، ولم يعمل به الشافعي رحمه الله، لما خالف القياس عنده. و إن رده الكل فهو مستنكر لا يعمل به، كحديث فاطمة بنت قيس: أنه عليه السلام لم يجعل لها نفقة و لا سكني، و قد طلقها زوجها ثلاثا، فرده عمر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم" اه مختصراً ١-.

تواہل ِ اصول کے نزدیک مطلقا اور عموا یہ کہاں ہے کہ جوحدیث بی پاک سکا علیہ ہم کی طرف مرفوع ہو، وہ قول غیر پر (اگرچہ صحابی ہو) ترجیح رکھتی ہے ؟ اور اس مضمون پر بعض اہل ِ اصول سے جوشبہات منقول ہیں (جب کہ ان کے معقول جوابات دیے جا چکے ہیں) ہمارے لیے معز نہیں ، اس لیے کہ ہمارا مقصود توبیہ ہے کہ حدیث موقوف پر حدیث مرفوع کی مطلقاً ترجیح کو اہل اصول کی طرف منسوب کرناغلط ہے۔ اب اگر بالفرض اہل ِ اصول کا کلام مخدوش محدیث مرفوع کی مطلقاً ترجیح کو اہل اصول کی طرف منسوب کرناغلط ہے۔ اب اگر بالفرض اہل ِ اصول کا کلام مخدوش محصی ہو، توان کا مذہب تووہ قرار پایا، اگر چہ انھوں نے بفرضِ محال ، غلط کہا۔ اور ابن عباس وابن زبیر رضی اللہ تعالی نہم سے ممکن نہ تھا کہ اسے ترک کر کے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے۔

رضی اللہ تعالی منہ مسے ممکن نہ تھا کہ اسے ترک کر کے اپنے اجتہاد پر عمل کرتے۔

<sup>(</sup>۱) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثاني في السنة، فصل: في كيفية الراوي، ص: ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۲، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اور یہ کہناکہ "شاید یہ حدیث ان دونوں صاحبوں کونہ پینچی ہو" ۔ بآل کہ یہ امران دونوں حضرات کی شان سے بعید ترہے؛ اس لیے کہ یہ دونوں صاحبان جمتہد مطلق اور کثیر العلم تھے، اور جمتہد مطلق کے لیے آیات اور احدیث احکام کا پہنچنا ضروری اور شرط اجتہاد ہے، کہا ذکر فی کتب الأصول. اور اگر بالفرض ان دونوں صاحبوں تک یہ حدیث نہیں پہنچی تھی تودیگر صحابہ گرام جواس زمانے میں، اور نزح زمزم کافتوک دیتے وقت ہزاروں کی تعداد میں مکہ میں حاضر اور موجود تھے ان کو تو پہنچی تھی، پھر ان میں سے کسی نے اس فتوے کا انکار کیوں نہ کیا۔ اور یہ مکن نہیں کہ حدیث صحیح جو قابلی جمت ہے، اس کے مخالف کوئی امر صحابہ کرام کو معلوم ہواور ان میں سے کوئی اس کا بھی انکار نہ کرے۔ دین میں ایسی مُداہمت صحابہ میں نہیں ہوسکتی۔ اسی نظر سے زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن کا بھی انکار نہ کرے۔ دین میں ایسی مُداہمت صحابہ میں نہیں ہوسکتی۔ اسی نظر سے زیلعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی علیہ کو فقے کو تھم اجماع وقیم اور ان کی تنقید احادیث مولف معیار اور اس کے متبعین سے کم نہ تھی۔ کمال افسوس ہے! مولف معیار تو "عالی بالحدیث، ناقد، اور فقیہ " ہوجائے، اور حضرت عبد اللہ بن عباس، ابن زبیر اور تمام صحابہ رضی اللہ تعالی علیہ کوئی ہم تارک حدیث، صحت کونہ پہیانے والے قرار پائیں!!!

اور مولف نے صاحبِ بحر الرائق کا بیرا ہے مجمل کلام نقل کیا ہے "و حدیث النبی ﷺ مقدم علی غیرہ، اھ " معلوم نہیں کہ صاحبِ بحر نے سمحل میں بی فرمایا ہے، اور "غیر" سے کیام راولیا ہے؟ جب تک اس کامحل شیح نہ نکالا جائے، اور عموم پر باقی رکھا جائے تو سر اسر غلط ہے، اس لیے کہ قرآن شریف بھی غیر کلام نبوی ہے، اور صحابہ کرام کا اجماع قطعی بھی غیر کلام نبوی ہے۔ اور ان پر حدیثوں کو مطلقاً ترجیج و نقذم نہیں۔ اور حدیث کی بہت سی صحابہ کرام کا اجماع قطعی بھی غیر کلام نبوی ہے۔ اور ان پر حدیثوں کو مطلقاً ترجیح و نقذم نہیں۔ اور حدیث کی بہت سی قسمیں ہیں، بعض ان میں سے قابل قبول ہیں، اور بعض نہیں۔ توعلی الاطلاق قبول اور لائق ججت ہونے کا تھم بھی نہیں کرسکتے، غیر پر مقدم ہونے کا تھم کسے کرسکیں گے؟ و قد مر تصریحه من کلام أهل الأصول: "وإن اتفق الرواۃ فی صیغ الأداء، أو غیرہ من الحالات، فھو المسلسل".

اور مولف معیار حدیث قاتین کی صحت اور لائق جحت ہونے کا جود عوی کرتا ہے، جب اس پر دلیل پیش کرے گا تواس کا جواب دیاجائے گا۔ اور ہماری نظر میں حدیث قاتین اگرضی اور قابلِ عمل ہوتی توالبته اس کامحمل جدا اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فتو کی اور حدیث مستیقظ ، اور حدیث: ﴿ لَا يَبُوْ لَنَّ ... إلى ہے کہ مساوات علاحدہ فکا لتے۔ ہمارے نزدیک توحدیث قاتین احادیث صحیحہ مذکورہ کے اصلاً معارض نہیں۔ اس لیے کہ مساوات کے بغیر تعارض نہیں ہوسکتا ، اور حدیث مذکور ، مراد کے متعین نہ ہونے اور اس کے متن وسند میں اضطراب کے بغیر تعارض نہیں ہوسکتا ، اور حدیثِ مذکور ، مراد کے متعین نہ ہونے اور اس کے متن وسند میں اضطراب کے

سبب احادیث مذکورہ کے مساوی نہیں۔

قال في "المنار": "فركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لأحدهما على الآخر في الذات والصفة" اهد.

تو پھر کی گئی پر محمول کرنے کی کیا جاجت؟ حدیث قائین تواحادیث مذکورہ کے مقابلے میں کالعدم ہے۔

اور یہ قاعدہ اصول حدیث کا ہے کہ جب تک کہ احادیث سے متعارضہ میں جمع اور موافقت ہو سکے، ترقیکی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جیسا کہ حافظ این جمر نے فتح الباری میں کہا ہے: و التر جیسے لا یصار إلیه مع المحکان الجسم اور نخبۃ الفکر میں کہا ہے: و إن عورض بمثله فلا پخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجسم ، فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، و إن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أولا، فإن عرف و ثبت المتأخر، فهو الناسخ ، و الآخر المنسوخ ، و إن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكون ترجيح أحدهما المحسير إليه و إلا فلا، انتهى مختصر ا ، اور شخ محم اکرم حتی ، کتاب امعان النظر فی توضی خنیۃ الفکر میں فرماتے لیں : قال ملا إلله داد في شرح البزدوي : التوفيق مقدم علی الترجیح ، اهد ، اور تفصیل موافقت برایک حدیث کی ، ور حدیث گئین کے برعم مولف، عام برایک حدیث کی ، اور حدیث گئین کے ان کم مولف، عام کیس کے ، اور حدیث گئین کو ان کے عم سے مخصوص تشہرائیں گے ، یعنی یوں کہیں گے کہ قائین کے ماسوا ہر پائی کی بیش ہوتا۔ کدا قال الحافظ ابن حدید ، کہا مر في کلامه عن فتح الباري . (معیار الحق)

اور" نخبة الفکر" اوراس کی" شرح" سے نقل کردہ کلام ، دونوں متعارض حدیثوں کے باب میں ہے۔ اور جب حدیثِ قائین میں تعارض کی صلاحیت نہیں توکلام منقول کیا مفید ؟ اور موافقت کی صورت جو تعارض اور نقابل پر مبنی ہے ، بے کار اور غیر درست ہے ، اسی وجہ سے ہم مذکورہ صور توں کے فساد بیان کرنے کے لیے موافقت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ، ورنہ موافقت کی صور تیں جنھیں مولف ِ معیار نے اپنے زعم میں قابل بیان ہمجھا ہے ، لائق ات و توجہ نہیں ہیں۔

#### روایت حدیث سے بہ لازم نہیں کہ راوی حدیث اس کے ظاہر معنی پرعامل ہو اور حدیث زخی کو ہیں موافقت کریں گے کہ عادت عوام وخواص کی ہے کہ جب کہ پینے کے بانی میں کوئی چیز مکر وہ طبعی اگرچہ وہ شرعا کی ایک ہی ہو، جیسے خاک، دھول، گادو غیرہ پڑجاتی ہے، تواس پائی کوئن صاف کیے نہیں پیتے، اسی واسطے جب کہ بڑم مخالف

<sup>(</sup>۱) نور الأنوار شرح المنار، بحث وقوع التعارض بين الحجج، ص: ۱۹۷، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

— زنمی کنوی میں گرااور اس کا نون اور اس کی نجاست کنوی میں پانی پرظام بہوئی تواس کا ازراہ نظافت اور اطافت کے پائی تھنچوایا۔ ایسائی امام، مجد وحضرت امام شافتی نے اور جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ججۃ اللہ البالغہ میں صدیث زنمی سے جواب دیا ہے، جیسا کہ سنن مجرکی میں کہا ہے: قال الشافعي لمخالفیه: قد رویتم عن سماك، عن حرب، عن عكر مة، عن ابن عباس، عن النبي علیه انه قال: الماء لا ینجسه شیء، فتری أن ابن عباس روی عن النبی خبرا، و تركه، إن كانت هذه روایته و یروون عنه: أنه توضأ من غدیر یدافع جیفة، و یروون عنه: الماء لا ینجس، فإن كان شيء من هذا صحیحا فهو یدل علی أنه لم ینزح زمزم للنجاسة، و لكن للتنظیف إن كان فعل، وزمزم للشرب، و قد كان الدم ظهر علی الماء، اهد اور کہا کی ش : قال الشافعي: لا یعرف هذا عن ابن عباس، و إن كان قد فعل فلنجاسة ظهرت علی الماء للتنظیف، اهد . (معیار الحق)

اور مولف ِمعیار نزح زمزم کے فتوے کے جواب میں بیہ جوامام شافعی سے نقل کرتاہے کہ" تم ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت كرتے موكه رسول الله مَالَيْ يَوْمِ نَ فِرمایا: پانى كوكوئى چيزنجس نهيس كرتى، تو توديكير رہا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود ایک حدیث روایت کرتے ہیں، پھراس کو چھوڑتے ہیں، اور نیزابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے ایک غدیر سے وضو کیا جو مردار کو دفع کرتا تھا۔ اور ان سے بیہ بھی روایت کرتے ہیں کہ پانی نجس نہیں ہوتا، تواگر ان میں کوئی روایت بھی صحیح ہے، تواس بات پر دلالت کرے گی کہ زمزم کا پانی زنجی کے گرنے کے سبب نہیں کھینچا گیا، اور اگر واقع بھی ہوا ہو توصفائی کے سبب تھا" اھ خلاصة ترجمته. - عجیب بات ہے ایسی حدیث کوروایت کرنااس بات کاکب تقاضاکر تاہے کہ راوی حدیث کواس کے ظاہر معنی پرعمل کرنالازم ہو؟ اس بات کا احتمال ہے کہ وہ روایت کردہ حدیث اس راوی کے نزدیک منسوخ ہو، یا ضعیف ہو، یا ماول ہو، یا اس کی نظر میں مرجوح ہونے کی کوئی دوسری وجہ ہو۔ اور ایساراوی جوعادل، ثقه اور مجتهد، خصوصاجلیل القدر صحابی ہو،اس کامخالفت کرنااس بات پر صراحةً دال ہے کہ بیر حدیث کسی معقول وجہ کے ساتھ قابلِ ترک ہے۔ اور بیر بھی لازم نہیں کہ راوی کا اپنی روایت کر دہ حدیث کی مخالفت کرنے کو اس حدیث کی روایت سے باطل کیاجائے۔معلوم نہیں کہ بیت کم کس شریعت کا ہے! ذراغور توکرو!حدیث: ﴿ المَّاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ﴾ امام شافعی کے نزدیک بھی صحیح ہے، پھر صحت حدیث کے علم کے باوجود امام شافعی اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مقدار قلتین سے کم پانی تھوڑی نجاست واقع ہونے سے نجس ہوجاتا ہے؟ پس اگرامام شافعی کے معاون اس کی کوئی وجہ بیان کریں گے توہم بھی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماکے فتوی کی کوئی وجہ بیان کر دیں گے۔ قال العلامة المحقق ابن الهمام:

عباس ذلك كعلمك أنت به، فكما قلت: ينجس ما دون القلتين؛ لدليل آخر وقع عندك لا يستبعد عن ابن عباس مثله"، اه مختصراً، و قد مر مستوفي قبل" 4.

اور كها جناب ثاه ولى الله محدث وبلوى في كتاب مجة الله البالغه ش : أما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الربير في الرنجي، و علي رضي الله تعانى عنه في الفارة، و النخعي والشعبي في نحو السنور، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة، و لا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى، و على تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطييبا للقلوب، و تنظيفا للهاء، لا من جهة الوجوب الشرعي، كما ذكر في كتب المالكية، و دون نفي هذا الاحتمال خرط القتاد. و بالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به، و يجب العمل عليه، و حديث القلتين أثبت من بالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به، و يجب العمل عليه، و حديث القلتين أثبت من خلك كله بغير شبهة. و من المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيأ بريادة على ما لا ينفكون عند الارتفاقات، و هي مما يكثر وقوعه و يعم به البلوئ، ثم لا ينص عليه النبي على نصا جليا و لا يستفيض في الصحابة و من بعدهم، و لا حديث واحد فيه، والله أعلم، اه. (معياد الحرق)

اور شاہ ولی اللہ کامحض ہے کہ دینا کہ: " فلال حدیث کی صحت، محدثین کے نزدیک ثابت نہیں " برہان شرعی نہیں ہے کہ تسلیم کیا جائے۔ ہم نے کبار محدثین (جنوں نے حدیث زمزم کی تھے گئے ہے) کے اساے گرامی روایت شہیں ہے کہ تسلیم کیا جائے۔ ہم نے کبار محدثین (جنوں نے حدیث زمزم کی تھے گئے ہیں۔ جس تطحاوی " اور روایت " ابن افی شیبہ " سے نقل کر دیے ، اور اس کے بعض متعلقات عن قریب آرہے ہیں۔ جس سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کا علم اس حدیث کی روایت صححہ تک نہیں پہنچا، ورنہ ایسی بات بھی نہیں فرماتے ، اور ہر مسلمان عاقل پر یہ امر مخفی نہیں کہ امام ابو حنیفہ ، امام ابو یوسف ، امام محمد ، امام زفر ، طحاوی ، کرخی ، سرخسی ، بزددی اور امام ابوالم نصور ماتریدی وغیر ہم محققین حفیہ کا علم اور تقیہ کا حادیث شاہ ولی اللہ سے کم نہ تھا، لہذا ان کا یہ کہنا کہ: "صحابہ اور تابعین سے آثار منقولہ ، جیسے اثر ابن زبیر زنجی کے چاہ زمزم میں گرنے کے باب میں ، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر چوہے کے باب میں اور تخفی ، وشعبی کا اثر بلی کے باب میں اس قسم سے نہیں ہے کہ محدثین رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر چوہے کے باب میں اور ختی ، وشعبی کا اثر بلی کے باب میں اس قسم سے نہیں ہے کہ محدثین اس کی صحت کی گواہی دیں ، آنتی " قابل قبول نہیں ؛ اس لیے کہ ان اکا برمحققین اور ائمہ دین کے مقابل میں ایسی بلدلیل بات کس طرح سنی جائے ؟

اور حدیثِ قلّتین کو'' أثبت ''کہنابہ نسبت ان آثار کے بیر بھی محض تقول ہے، جس جگہ مولفِ معیاراس کو ثابت کرے گااس جگہ ہم اس کاضعف اور اِبہام، وجوہ صریحہ سے واضح کر دیں گے، اور ان شاءاللہ تعالی '' أثبت'' ہونے کے دعوے کی حقیقت کھل جائے گی۔

<sup>(</sup>۱) فتح القدیر، کتاب الطهارات، فصل: البیر، ج: ۱، ص: ۱۰۸، مرکز اهل سنت برکات رضا، پور بندر، گجرات.

و قال بعضهم: إن الفاء على لفظ نزح بعد لفظ مات في حديث الرنجي يقتضي أن علة الأمر بالنزح الموت كلا أمر آخر، كما في قوله: إن اطراد هذا المبنى لا أمر آخر، كما في قوله: إن اطراد هذا المبنى ممنوعة؛ لأن في حديث أبي حذيفة: خرج رسول الله على بالهاجرة بالبطحاء فتوضأ، رواه الشيخان، ليس الخروج علة التوضي، و إلا فمقتضاه أنه لو لم يخرج إلى البطحاء في الهاجرة لم يتوضأ للصلاة، و إن حان وقت الظهر، و لم يقل به عاقل. (معيار الحق)

اس کا حال ہے ہے کہ علامہ ابن اہمام اور علامہ حلبی وغیرہ محققین نے امام شافعی کے اس کلام کا کہ "نزح زمزم تنظیف کے لیے تھانہ کہ زنجی کے مرنے کے باعث، نجاست کے سبب" — کا جواب بول فرمایا: کہ اس محل میں بیہ عبارت اس بات کوچاہتی ہے کہ لفظ نزح پر داخل لفظ "فا" علت کے او پر ترتب معمول کے لیے ہے۔ جیسے کہ اس عبارت میں: "زنا ماعز فرجم" اور "سھی رسول الله ﷺ فی الصلاة، فسجد." یعنی رجم، زنا کے سبب، اور سجدہ، سہوکے سبب واقع ہوا۔ تواس کلام: "إن حبشیا وقع فی زمزم، فیات، فأمر عبدالله ابن الزبیر، فنزح ماء ھا، إلى عن کے معنی بیہ ہول کے کہ زمزم میں حبشی کے مرنے کے سبب حضرت عبدالله ابن الزبیر، فنزح ماء ھا، إلى عنہ نے پانی تکا لئے کا تھم دیا۔

اور یہ کہناکہ: "پانی کا تکالنا تنظیف کے سبب تھا" سراسرسیاق و تبادر کے منافی ہے، اور اگرسیاقِ عبارت اور تبادر فہم کے خلاف ایسے ہی اختالات نکالے جائیں گے توتمام تر شری قواعد اور مجتهدین کے احکامِ مستنبطہ در ہم برہم ہوجائیں گے، مثلاً سی نے کہا: بعت منك هذا العبد. خرید نے والے نے کہا: فهو حر . توفقہا اور اہلِ اصول اس جگہ یہ فرماتے ہیں کہ حرفِ "فا" کے ساتھ فهو حر کہنا تھے کے قبول کر لینے پر دلالت کر تاہے، اس لیے کہ اس سیاق کلام میں حرفِ "فا" سبب پر مسبب کے ترتب کے واسطے ہے، اور محض ایجاب بھے، حریت اعتاق کا اس سیاق کلام میں حرفِ "فا" سبب پر مسبب کے ترتب کے واسطے ہے، اور محض ایجاب بھے، حریت اعتاق کا

مرتب علیه نہیں ہوسکتا، حریت اعتاق تو مُعتِق کی مِلک پر موقوف ہے، اور عبد مذکور میں معتق کی ملک، بیچ کو قبول کر لینے کے بغیر نہیں ہوسکتی۔ اس وجہ سے یہاں پر اقتضاء بیچ کا قبول کر لینا مراد لیتے ہیں۔ قال فی "التو ضیح":

"فإن قال: بعت منك هذا العبد، فقال الآخر: فهو حر، يكون قبو لا، بخلاف هو حر" اه له.

اب اگراس جگہ یہ کہا جائے کہ حرفِ" فا" محض تعقیبِ ذکری کے لیے ہے، نہ کہ ملک پر ترتبِ اعتاق کے لیے، جو قبول بیچ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، توکلام عاقل لغو ہوجائے گا، اور علما ہے اصول و عربیت کے نزدیک یہامر ہرگز مقبول نہ ہوگا؛ اس لیے کہ سیاقِ کلام اس تاویل کا تھمل نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے احکام ہیں، ہم نے بخوف طوالت ان کا ذکر نہ کیا۔

اب غور کرناچاہیے کہ ابنِ ہمام وغیرہ نے ترتب کے لیے استعالِ "فا" کے مطرد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جو کہ مولفِ معیار عدمِ اطراد کا اعتراض پیش کرتا ہے ، محلِ مخصوص میں سیاقِ عبارت کے تقاضے سے ابن ہمام وغیرہ کا توبیہ دعویٰ ہے کہ یہاں پر حرفِ "فا" ترتب کے لیے ہے؛ لہذا اعتراضِ مذکور محققین موصوفین کے کلام پراصلاً متوجہ نہیں۔

ثانیا: یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ امرتسلیم کیا کہ حرفِ "فا" بہ طور اطراد ترتب کے لیے ہی آتا ہے،
لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جوچیز حرفِ"فا" سے جہلے فد کور ہو، اس کے اندر بحیثیت شرع مدخولِ "فا" کے سبب
ہونے کی صلاحیت اور مدخولِ"فا" کے اندر شے سابق کامسبب ہونے کی لیاقت ہو، اور مذکورہ مثالوں میں اس بات
کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر صدیث: ((خرج رسول الله ﷺ بالها جرۃ إلی البطحاء فتوضاً ... إلنے )) کے
ساتھ اس اطراد کے منقوض ہونے کا دعوی بے معلی ہے؛ اس کیے کہ بحیثیت شرع خروج إلی البطحاء کے اندر
وضو کے سبب ہونے کی صلاحیت، اور وضو کے اندر خروج کے مسبب ہونے کی لیافت نہیں۔

و ثانيا: إن سلمنا أن المعنى الظاهر كها قال هذا القائل، لكنا صرفنا الحديث عن المعنى الظاهر إلى المأول جمعا بين هذا الحديث للزنجي على تقدير صحتها، و حديث القلتين الصحيح، الثابت، كها يثبت صحته عن قريب، و حديث بير بضاعة الصحيح، كها سيجيء حذكره.فافهم. (معيارالحق)

<sup>(</sup>۱) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الأول في الكتاب، بحث حروف المعاني، حروف العطف، حرف الفاء، ص: ١٦٦، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اور وہ جو وجہ ثانی کے جواب میں کہاہے: "ہم نے علی تقدیر التسلیم جمع دلائل کے ، اور تطبیق حدیثین کے لیے اس معنی ظاہر سے معنی ماُول کی طرف رجوع کیا،اھ محصلہ"۔

تواس کا جواب ہے ہے کہ: حدیثِ قلّتین اگر شیخ اور سند و متن کی حیثیت سے قابلِ ججت ہوتی تو تمھاری ہے بات قابلِ النفات تھی، اور جب حدیثِ قلّتین ضعیف اور مضطرب ہوئی تو قابلِ ججت نہیں۔ اور وہ احادیثِ صِیحہ کے مقابلے میں کالعدم ہے، توحاجتِ تطبیق نہیں۔بلکہ وہ تواحادیثِ مذکورہ کے مقابلے میں متروک ہوجائے گی۔

#### حضرت علی ڈاٹٹئے کے قول میں مولف کی غلط تاویل کار د

اور حضرت علی کی حدیث سے بول موافق کریں گے کہ علم دینا حضرت علی کا واسطے اخراج پائی اس کنویں کے جس میں کوئی پیشاب پیشاب کردیے ہے۔ بلکہ اس نظر سے تھا کہ اگر اس آدی کے پیشاب کردیے ہے۔ بلکہ اس نظر سے تھا کہ اگر اس آدی کے پیشاب کردیے ہے۔ درگذر کیا جائے تو آئکدہ کو اور کوئی پیشاب کردیے گا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ کہا محلی میں تغیر واقع ہوگا، اور بیطی کے بھی مخالف ہے۔ ایسائی جواب دیا ہے محققین شافعیہ نے علی کے قول سے۔ جیسا کہ کہا محلی میں : و أجاب الشافعیة عن حدیث النهی عن البول، بأنه إنما نهی عنه؛ لئلا یکون منجر المائی تباہے مصرت مولف توی باقتداء الناس بذلك الرجل، و لئلا یتنفر عنه طبعا لا شرعا، اھ. اور ایسائی کہا ہے مصرت مولف توی نے مظاہر حق ترجمہ مشکاۃ میں، در باب نہ نجس ہونے پائی کشر کے پیشاب وغیرہ سے۔ چنال چہ بذیل حدیث لا یبولن أحد كم في الماء المدائم کے فرماتے ہیں : ف: مراد پائی سے یہاں پائی قلیل ہے، اگر شیر ہو، حکم جاری کار کھتا ہے، اور نجس نہیں ہوتا پیشاب وغیرہ سے، اور نہانا اس میں جائز ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اکثر بھی ہو، اگر چہ وہ نجس نہیں ہوتا، لیکن اس کے دیکھا ویکھی اور بھی پیشاب کریں، اور عادت اس کی پکڑیں، اور رفتہ رفتہ پائی اس مختیر ہوجا ہے، لیتی رنگ اور مزواور بوبرل جائے، انتیا۔

(معیبار الحق)

اور مولف نے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ انھوں نے کسی شخص کے کو میں میں پیشاب کردیئے کے سبب، کو میں کو پاک کرنے کا حکم دیا تھا، "محلیٰ " سے نقل کرتے ہوئے با ہیں طور جواب دیا ہے کہ: "رسول اللہ منگا فلیکٹم کا ماء دائم میں پیشاب کرنے سے نہی فرمانا اس لیے تھا کہ ایک شخص کو بول کرتے دیکھ کراور آدمی بھی اس میں پیشاب کرنے لگیں گے، یہاں تک کہ کثرتِ بول سے پانی متغیر اور نجس ہوجائے گا۔ اور اس لیے تھا کہ اگرچہ بول سے بانی نجس نہیں ہوتا، لیکن اس سے طبیعت نفرت کرتی ہے،اھ محصل کلامہ".

ذرابه نظرِ غور ملاحظہ کرو!" محلیٰ" میں حدیث: ﴿لَا یَبُوْ لَنَّ ... إِلَىٰ ﴾ کاشافعیہ کی جانب سے جواب نقل کیا ہے کہ اس میں بول سے نہی تنہیں ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ اس میں بول سے نہی تنہیں ہے۔ بلکہ اس میں توپانی نکا لنے کا حکم ہے۔" محلیٰ" کی عبارت جو مولف نے نقل کی ہے، اس کود کیھو کہ اس میں قولِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ علاقہ نہیں:

"و أجاب الشافعية عن حديث النهي عن البول، بأنه إنما نهى عنه؛ لئلا يكون منجرا إلى تنجس الماء و تغيره باقتداء الناس بذلك الرجل، و لئلا يتنفر عنه طبعا لا شرعا"، اه.

اب یہ کہنا کہ: "ایساہی جواب دیا ہے محققین شافعیہ نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے، جیسا کہ کہا "کیلی" میں" ۔ محض افترا ہے، اور قولِ علی رضی اللہ تعالی عنہ میں یہ تاویل ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جب پیشاب پڑجانے کے سبب مستفتی، کوئیں کی طہارت یا نجاست کا حکم دریافت کر تاہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں کہ: کوئیں کا تمام پانی ذکالاجائے، تواس میں پیشاب کرنے والے کے ساتھ افتدا ہے ناس کا اختال کہاں ہے ؟ اور آ گے پیشاب کرنے اور پانی کے متغیر ہوجانے سے کیا بحث ہے ؟ یہ حکم صراحةً اس بات پر دال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ پانی نجس تھا۔ اور قول مذکور میں کرا ہت طبعی کا احتال ذکالنا بھی سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک وہ پانی نجس تھا۔ اور قول مذکور میں کرا ہت طبعی کے سبب پانی نہیں ؟ اس لیے کہ نجاست و طہارت کے بیان میں حکم کا کل بانی نکالنا ہے، اس محل میں نفرتِ طبعی کے سبب پانی نکا لئے کا حکم فرمانا سائل پر تلبیس ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے بہت بعید ہے۔ اگرایسی تلبیس کے ول کر فرماتے ؟ اس ذکا لئے کا حکم فرمانا سائل پر تلبیس ہے ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان سے بہت بعید ہے۔ اگرایسی تلبیس کے ول کر فرماتے ؟ اس ذکا سے بعض محمقا سے صادر ہوں توہوں ، محل بیان میں خلفا ہے راشدینِ نبوی ایسی تابیس کے ول کر فرماتے ؟

باقی رہایہ امرکہ شوافع کا جواب مذکور، جوحدیث: ﴿ لَا یَبُوْ لَنَّ ... إِلَىٰ ﴾ سے دیا ہے، وہ بھی تمام نہیں ہے،
لیکن چوں کہ یہ اس کا محلِ بیان نہیں ہے، لہذاہم تفصیلِ شخن کو موقوف رکھ کر صرف اتنی بات پر اکتفاکرتے ہیں کہ
محققین اہلِ اصول کے نزدیک مطلق نہی، تحریم کے لیے ہوتی ہے، جب تک کہ خلافِ تحریم کوئی قریبنہ موجود نہ ہو۔ اور
حدیثِ مذکور میں خلافِ تحریم کوئی قریبنہ موجود نہیں، لہذا معنیِ مجازی اور کر اہت ِ تنزیبی پرنہی کا حمل کرنا، کہ پیشاب
کرنے والے لوگوں کی افتدا کا احتمال اور تغیر ماء میں بھی ہوسکتا ہے، اور ایسے احتمالات سے تحریم ثابت نہیں ہوتی،
بلاقرینہ کیوں کر ہوسکے ؟ جب کہ نہی مذکور نون ثقیلہ کے ساتھ موکدہے، جس کا تقاضا تاکید اور شدتِ حکم ہے۔

ووسرے: بیکه اس صورت میں "دائم" کی قید بے کار ہو جائے گی، اس لیے کہ کراہتِ تنزیبی تواءِ جاری میں پیشاب کرنے سے بھی جاری ہے۔ میں پیشاب کرنے سے بھی جاری ہے۔ قال فی "النھایة":

"فإن قيل: جاز أن يكون النهي للأدب، أو للتنزيه، قلنا: مطلق النهي يقتضي الحرمة مع عرائه عن التاكيد، فكيف إذا كان موكدا بالنون الثقيلة؟ ولأنه لو كان كذلك لما قيده بالدائم، فإن الجاري يشاركه في ذلك المعنى" اه.

## حديثِ "بيربضاعه" کي محقيق

پس جب کہ ہمارے نزدیک پانی کیر طعبر اکنوں کا، توہم کو کون مانع ہے اس تاویل سے جھ حدیث علی کے جوافقیار کی ہے مترجم صاحب نے حدیث لا یبولن بیں۔ اور اگر اس حدیث اور حدیث زخی بیں تاویلیں نہ کریں توسوا ہے بربادی حدیث حقی قاتین کے، ایک اور الیس حجے حدیث جس کی صحت میں کسی کو کلام نہیں، یبال تنک کہ حضرت مولف بھی اس کی صحت کے مقر ہیں، یبال تنک کہ حضرت مولف بھی اس کی صحت کے مقر ہیں، یہال تنک کہ حضرت مولف بھی اس کی صحت کے مقر ہیں، یہال تنک کہ حضرت مولف بھی اس کی صحت کے مقر حیث بیر بعنا ہے کہ ایک خوال جس کو پیر بعنا ہے کہ ہی اس بیان اس کا سے جوئے کو ل کا گوشت اور نا پاکیا ہی معنی پڑجایا کرتی تھیں، پھر اس کے پائی کا حال کس نے آل حضرت نے فرما یا کہ پائی کو کی چیز بخس نہیں کرتی، جیسا کہ روایت کی ہے ترفری نے ساتھ اسی اسناد کے جس سے بویتھا، توال حضرت نے فرما یا کہ پائی کو کی چیز بخس نہیں کرتی، جیسا کہ روایت کی ہے ترفری نے ساتھ اس کی اس اس کے سب راوی تقد ہیں اس کو الاجوں کو دنے ہی ۔ اور کہا تا ہم الکلاب والدتن؟ فقال رسول اللہ ﷺ: إن الماء طهور لا ينجسه شيء ، آرد من المتن عباس الحق فی المباب عن عائشة و ابن عباس الحق کے اور اس باب بیل عائش اور این عباس سے بھی روایت ہے۔ اور کہا لمام احمد نے و حدیث صحیح ، اھر اور کی بیس کس معین نے کہ سے حدیث صحیح ، اھر اور کی بیس کسی معین نے کہ سے حدیث صحیح ، اھر اور کی بیس کسی مولف کا کلام جس بیس اس کی صحت کا اقرار ہے ، آگے آئے گا۔ پکر کہا ہے بو صحیح ہا تھ و کو تری کو توجی بہاست سے بخس بچھ کرتمام پائی کے فکالئے کا تھم دیا تھا، تو توقی بیاست سے بخس بچھ کرتمام پائی کے فکالئے کا تھم دیا تھا، تو توقی بیاست سے بخس بچھ کرتمام پائی کے فکالئے کا تھم دیا تھا، تو توقی بیاست سے بخس بچھ کرتمام پائی کے فکالئے کا تھم دیا تھا، تو توقی بیاست سے بخس بچھ کرتمام پائی کے فکالئے کا تھم دیا تھی دو کہ تری ۔ (معین ، الحق

اور مُولفِ معیار نے جوبہ کہا کہ: " اگر حدیثِ زنجی اور حدیثِ علی میں یہ تاویلیں نہ کریں تو حدیثِ بیرِ بضاعہ (کہ دہ صحیح ہے) باطل ہوجائے گی۔ اور حال یہ ہے کہ اس کو ترمذی نے ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے ، اور ابوداؤد نے بھی روایت کیا ہے ، اور اور کی این معین نے اس کی تصحیح کی ہے ، اھر محصل کلامہ "۔

اولاً: اس کاجواب ہے کہ حدیث بیر بضاعہ، حدیث نکر یٹو گن سے منسوخ ہے اس لیے کہ تمام حضرات شافعیہ اور باقی محدثین اس حدیث نکر کئی گئی گئی ہے۔ اللہ کی صحت کو سلّم رکھتے ہیں۔ اور اس بات کا قرینہ کہ حدیث نکر شافعیہ اور باقی محدیث بیر بضاعہ سے موخر اور اس کی ناسخ ہے ، یہ ہے کہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کے فتاوی عدیث: لَا یئو لَنَّ ... إلىنہ کے موافق ہیں، اور صحابہ کرام کے فتاوے کو سیاقی عبارت اور دو سرے قرائن کی مخالفت حدیث: لَا یئو لَنَّ ... إلىنہ کے منسوخ نہ کے سبب تنزیبہ اور احتیاط پر محمول کرناممکن ہی نہیں، کہا میر آنفاً بلکہ حدیث: لَا یئو لَنَّ ... إلىنہ کے منسوخ نہ ہونے کو حضرات شافعیہ بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ فرماتے ہیں کہ جو پانی بقدر قانین ہو، کثیر ہے۔ اور اس باب میں ان کی دلیل حدیث قانین ہے۔ اور ہم جماعت حنفیہ حدیث مذکور کے ضعف، اضطراب اور مراد کے متعین نہ ہونے کے سبب اس کو قابل استناد نہیں شبھتے ، چیال چہ اس کی تفصیل عن قریب آئے گی۔

دوسراجواب بيب كدامام بخارى نے ابوہر يره رضى الله تعالى عند سے روايت كيا: إن رسول الله ﷺ قال: ﴿ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً﴾ ٤. «لعنى الرحمات مرتبه دهولو"۔ «لعنى الرحمات مرتبه دهولو"۔ قال في "فتح الباري":

"و في الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلِّها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائعا، و على تنجيس المائعات إذا وقع في جزء منها نجاسة، و على تنجيس الإناء الذي يتصل بالمائع، و على أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه و إن لم يتغير؛ لأن ولوغ الكلب لا يغير الماء الذي في الإناء غالبا" اهد.

اب جس وقت یہ حدیث حضراتِ شافعیہ کے نزدیک بھی ماء قلیل کے نجس ہونے پر دال ہوئی، اور بقدرِ قلتین پانی کو حدیثِ قلّتین کے ساتھ کثیر کھم رانا حنفیہ کے نزدیک قابل اعتبار نہ ہوا، کہا سیتضح عن قریب، تو جاری نہ ہونے اور عدم کثرت کی تقدیر پر بیر بضاعہ کا پانی قلیل قرار پایا۔ اور جو حدیث اس کی طہارت پر دال تھی، اس حدیثِ کلب سے منسوخ ہوئی ۔ اب محل غور وانصاف ہے کہ صحابہ کرام کے فتاوے جو مذکورہ صور تول میں کوئیں کی نجاست پر دال ہیں، اگر چہ حدیثِ بیر بضاعہ کے خالف ہیں لیکن کچھ مضر نہیں؛ اس لیے کہ حدیثِ بیر بضاعہ منسوخ ہے، نہ کہ مذکورہ حدیث میں جے۔

# روایت حدیث میں امام واقدی کے ثقہ اور عادل ہونے کی شخفیق

اگر كهوكه بير بيناعدا س جهت سے پاك تقاكه وه جارى تقاطرف باغوں كے ، پس وه تكم ميں نهر جارى كے ہوا، تو حديث زخى وغيره كے بظاہر معنى، معارض بير بيناعہ كے نه ہوئے۔ اور حديث بير بيناعہ كى ، باعث تاويل كى ، حديث زخى ميں نه ہوئى۔ تو كہا جائے گاكه راوى اس كاكه وه بير بيناعه باغوں كى طرف جارى تقاواقدى ہے ، جيباكه فركر كيا ہے كى ميں: إن ماء ها كانت طريقا للهاء جاريا إلى البساتين، على ما أخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار، عن جعفر بن أبي عمران، عن محمد بن الشجاع البلخي بسنده إلى الواقدي، اهد و كذا في بحر الرائق اور بيواقدى متروك الحديث ہے ، اور حديثيں وضح كياكر تا تقالها بها بي نائى نے ، جيباكه كها ابن حجر نے تقريب ميں: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقد المدني للقاضي، نويل بغداد، متروك، مع سعة علمه، من التاسعة .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في الإناء، ج:١، ص: ٢٩، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، ج:١،ص:١٣، دار أبي حيان، قاهره، مصر.

اور كها نورالدين على في مختصر تزيد الشريعة المرفوع عن الاخبار الشنيعة الموضوع عند محمد بن عمر بن واقد الواقدي، قال النسائي: يضع الحديث، اله. اور كها يَهُ في في كه واقدى كى صديث سے جمت نه پكرنی عها ہي خاص كراس صديث مي كه مرسل بوء جيساكه ذكر كيا ہے كلى ميں: ولكن قال البيهقي: الواقدي لا يحتج بحديثه [المسند] فضلا عها يرسله، اله. وكذا قال في البحر الرائق، وما قال بعد قلنا: قد أثنى عليه الدراوردي و أبو بكر بن العربي و ابن الجوزي، فجوابه ما في المحلى من أنهم ليسوا من أمن المحمد المدراوردي و أبو بكر بن العربي و ابن الجوزي، فجوابه ما في المحلى من أنهم ليسوا من أمن المحمد المب الحارح، أي النسائي مثلا سبب الجرح، أي وضعه الأحاديث، ولم ينف المعدلون ذلك السبب الخاص، و النسائي مثلا سبب الجرح، أي وضعه الأحاديث، ولم ينف المعدلون ذلك السبب الخاص، و والدليل، فافهم وانتظر. اور نقل كيا ہے ابن طاہر حتى نے كه واقدى بڑا جموثا ہے، اور اپنى رائے كا طرحميثوں كيا طلاحت على التعديل مع الشاهد الحديث نصرة للرأي، فإن بير بضاعة مشهور في الحجاز بخلاف ما حكي عن الواقدي، اله. لهديث الب ثابت بواكه كوئي صديث تقول علي محديث قالين كوماقط اور متروك العمل نهيں كرتى، اگر صحت عديث ليس ثابت كي جاكر موري والد كي عادر الحق كيا وادون وجول كوئقل كرك ان كيا تابي عادر الحق كيا جوار وجول كوئقل كرك ان كيا تابت كي جائر دياجات ہے، توسنو! (معيار الحق)

تیسراجواب: یہ کہ بیر بضاعہ کا پانی کثیر اور جاری تھا؛ لہذا صحابہ کرام کے فتاوے جو ماء قلیل غیر جاری کی خیاست پر دال ہیں، اس کے منافی نہیں۔ امام طحاوی نے اپنی سندسے واقدی سے روایت کیا کہ بیر بضاعہ کا پانی بنات میں جاری تھا، توجب تک وقوع نجاست سے اس کے اوصاف متغیر نہ ہوجائیں، اسے نجس نہ کرے گا۔

اس پرمولف ِمعیار بای طور اعتراض کرتاہے کہ:

"تقریب" میں ابن حجر عسقلانی نے فرمایا ہے: "واقدی متروک الحدیث ہے ۔ نسائی نے کہا: واقدی احدیث مندسے بھی حجت نہ پکڑنا چاہیے چہ واقدی احادیث مرسل سے "۔ جانے کہ حدیث مرسل سے "۔

اس کا جواب ہے ہے کہ "متر و کے الحدیث" اور "لا یحتج بحدیثه" دونوں جرح بہم کے الفاظ ہیں؛

اس لیے کہ اس میں سبب جرح کا بیان نہیں ہے ، اور محققین کے نزدیک جرح بہم پر تعدیل مقدم ہے ، تو واقدی کی حدیث کے لائق جحت ہونے اور بہق اور ابن حجر کے جرح بہم کے دفع ہونے کے لیے ابو بکر ابن عربی ، در اور دی اور ابن جوزی وغیرہ کی تعدیل کافی ہے ، چنال چہ خود ابن حجر "شرح نخبة الفکر" میں ، اور اس کے شار حین ، اس مضمون کو فصل بیان فرماتے ہیں ، اور مولف معیار جا بجاحدیث قلّتین وغیرہ کے جو ابات اور ان کی بحثول میں ابن حجر کے اس کلام سے استناد کرتا ہے ، و تصریح کلامه هذا:

"والجرح مقدم على التعديل، يعني إذا تعارض الجرح و التعديل في راو واحد، فجرحه بعضهم، و عدّله بعضهم، فالجرح مقدم على التعديل، و يعمل به. و أطلق ذلك جماعة. و ذلك لأن مع الجارح زيادة علم لم يطّلع عليه المعدّل، و لأن الجارح يصدق المعدل في ما أخبر به عن ظاهر الحال، و هو يخبر عن أمر باطن خفيّ عن الآخر. نعم! إن عين سببا نفاه المعدل بطريق معتبر فإنها يتعارضان، و لكن محله التفصيل، و هو أنه: إن صدر مبيّنا سببه من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر، أي: لم يتبين سببه، مثل قولهم: "فلان ضعيف" و "فلان ليس بشيء" أو نحو ذلك، مقتصراً على ذلك، لم يقدح في مَن ثبتت عدالته" اه الم

اور بیہ کہنا کہ: "بیانوگ اتمہ بجرح و تعدیل سے نہیں" کلام ہلادلیل ہے۔ ابن جوزی، دراور دی اور ابن ماجہ وغیرہ مرتبہ علم حدیث میں ابن حجر عسقلانی، بیہقی اور نسائی سے کم نہ سے کہ وہ توائمہ بجرح و تعدیل سے نہ ہوں، اور بیہوں۔ اور اگر یوں ہی بلادلیل کسی کوائمہ بجرح و تعدیل سے خارج کیا جائے اور کسی کو داخل، توہم بھی کہ سکتے ہیں کہ: ابن حجر، بیہقی اور نسائی ائمہ بجرح و تعدیل سے نہیں۔ ان کا واقدی کو ضعیف کہنا در جہ اعتبار سے ساقط ہے۔

باقی رہانسائی کا جرح کرناکہ انھوں نے کذب اور وضع حدیث کی صراحة نسبت واقدی کی طرف کی ہے، تواولاً: اس کا جواب میہ ہے کہ امام ذہبی فرماتے ہیں: فن حدیث کے دو ثقہ اور معتبر علمانے کسی ضعیف کو ثقہ نہیں کہا اور نہ کسی ثقہ کوضعیف کہا۔ اور خود نسائی کا مذہب میں تھا کہ جب تک جملہ محققین محدثین کسی کے متر وک الحدیث ہونے پر اجتماع نہیں کرتے تھے، تواس کی حدیث کو وہ ترک نہیں کرتے تھے، کے اقال فی "شرح شرح نخبة الفکر":

"قال الذهبي و هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشان، أي: من العدل المتيقظ قط على توثيق ضعيف، و لا على تضعيف ثقة اه. و لهذا، أي: و لأجل أنه لم يجتمع إثنان من علماء هذا الشان على توثيق ضعيف، و لا على تضعيف ثقة و جرحه كان مذهب النسائي: أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه "اهلا.

اور دراور دی ، ابن جوزی ، ابو بکر ابن عربی ، ابن وقیق العید اور حافظ ابوافتح وغیره محققین نے واقدی کی تعدیل کی ہے۔ اور ابن ماجہ (جن کی کتاب صحاح ستہ میں شار کی جاتی ہے ، اور محدثین میں بڑے معتبر شخص ہیں ) واقدی سے احادیث کی روایت کرتے ہیں ، اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے ان سے اخذِ علم کیا۔ اور محدثین کے نزدیک بیرامر ثابت اور

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، بيان: أحكام الجرح و التعديل، تقديم الجرح على التعديل، ص: ١٨٤، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>۲) شرح نزهة النظر، بيان: أحكام الجرح و التعديل، تقديم الجرح على التعديل، ص: ١٨٣، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

مولف معيارك نزديك ملم بحكم محدث كاكس بروايت كرنااس كى توثيق وتعديل ب، كما يجيء في كلام المؤلف، نقلا عن الشامى.

قال في خاتمة "مجمع البحار":

"محمد بن عمر الواقدي، قاضي العراق، أخذوا عنه العلم على ضعفه، بل أجمعوا عليه أخرج له ابن ماجه" اهد.

اب مذہب نسائی کے مطابق واقدی کے حق میں نسائی کا جرح قابل اعتبار و قبول نہ تھہرا، اور شاید نسائی کو واقدی کی تعدیل کی خبر، جوابن ماجہ وغیرہ محدثین سے واقع ہوئی، نہ پہنچی، ورنہ اپنے مذہب کے خلاف ان پر بھی جرح نہ کرتے، بلکہ ان کی حدیث بھی ترک نہ فرماتے۔

ثانیا: بیر کہ شیخ حافظ ابوائق نے ، (جوعلامہ تقی الدین بھی کے استاذ ہیں) نسائی وغیرہ محدثین کے جرح کو (مہم تھایا مفسر) دفع کر کے توثیق کی ترجیح ثابت کی ہے۔

قال العلامة الحلبي في "شرح المنية":

"قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في "الإمام في إحكام الأحكام": جمع شيخي أبو الفتح، الحافظ في أول "كتاب المغازي" دار يسر من ضعفه و من و ثقه، و رجح توثيقه، و ذكر الأجو بة عما قيل فيه" اه.

ثالثاً: یہ کہ ہم نے معرض کے زعم باطل کے مطابق تسلیم کرلیا کہ واقدی ثقہ نہیں، لیکن واقدی نے جو یہ کہا کہ: "بیر بضاعہ کا پانی باغات کی طرف جاری تھا" یہ حدیث نہیں ہے، کہ واقدی کی عدم توثیق کے سبب اسے ترک کردیا جائے۔ یہ تو پانی کی طہارت یا نجاست کی خبر کے کردیا جائے۔ یہ تو پانی کی طہارت یا نجاست کی خبر کے بارے میں ایک خبر ہے، اور پانی کی طہارت و نجاست کی خبر کے بارے میں فاسق کی خبر بھی تحری کے ساتھ معتبر ہے۔ اور اس خبر کا حدیث نہ ہونا ظاہر ہے؛ اس لیے کہ حدیث کہتے ہیں: رسول اللہ منگل اور تقریر پر بھی حدیث کا اطلاق بیں: رسول اللہ منگل اور تقریر پر بھی حدیث کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اور خبر مذکوران میں سے نہیں۔

اور بیرامرکہ باب طہارت و نجاست میں تحری کے ساتھ فاسق کی خبر بھی معتبر ہے ، تمام کتبِ اصول میں مذکور ہے۔

قال في "التوضيح":

"و ما كان من الديانات، كالإخبار بطهارة الماء و نجاسته، فكذا، أي: يثبت بإخبار الواحد بالشرائط المذكورة، لكن إن أخبر بها الفاسق، أو المستور يتحرى؛

<sup>(</sup>١) مجمع بحار الأنوار، ج: ٥، ص: ٢١٢، دار الكتاب الإسلامي، قاهره، مصر.

لأن هذا أمر لا يستقيم تلقيه من جهة العدول، بخلاف أمر الحديث ففي كثير من الأحوال لا يكون العدل حاضرا عند الماء، فاشتراط العدالة لمعرفة الماء حرج، فلا يكون الفاسق والمستور ساقط الاعتبار، فأوجبنا انضهام التحري به" اله مختصر الد.

و هكذا في عامة كتب الأصول.

اوراس محل میں جو تحری کی گئی تو یہی معلوم ہواکہ واقدی کی خبر حق ہے؛ اس لیے کہ جس وقت بیر بضاعہ کا پانی باغات کی سیرانی کے لیے جاری نہ تھا، توچا ہے تھا کہ بالضرور اس میں مردار، حیض کے کبڑوں اور گندگیوں کے وقوع کے ساتھ (جیساکہ جمہور کے نزدیک ثابت اور مسلّم ہے) اس کارنگ، بواور مزہ بدل جاتا۔ اور اجماعاً نجس قرار پاتا۔ اور حضرات شافعیہ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کارنگ، بواور مزہ متغیر نہ تھا، ور نہ اجماع کی مخالفت کے ساتھ اس کی طہارت کا قول نہ فرماتے، توبہ اس بات پرواضح دلیل ہے کہ اس کا پانی جاری تھا۔ قال العلامة ابن نجیم فی "البحر":

"والدليل على أنه كان جاريا: أن الماء الراكد إذا وقع فيه عذرة الناس، داء لحيف، والمحايض، والنتن، تغير طعمه و ريحه و لونه، و تنجس بذلك إجماعا، وليس في الحديث استثناء، فدل ذلك على جريان مائها" اه.

و قال بعد هذا:

"و قال الإمام أبو نصر البغدادي -لمعروف بالأقطع -: لا يظن بالنبي رأية أنه كان يتوضأ من بير هذه صفتها، مع نزاهته و إيثاره الرائحة الطيبة، و نهيه عن الامتخاط في الماء، فدل أنه ذلك كان يفعل في الجاهلية، فشك المسلمون في أمرها، فبين النبي را المنتخاط أثر لذلك مع كثرة النزاح" اه<sup>2</sup>.

اب اس تقدیر پرواقدی کی عدم توثیق بھی ہمارے لیے مضر نہیں۔

اور اگریہ شہدواقع ہوکہ واقدی توزمانہ صحابہ و تابعین میں نہ تھے، تو پھر بیر بضاعہ کے جاری ہونے کی خبر کس سے سنی ہوگی؟ وہ خبر صحابہ یا تابعین کی جانب منتہی ہوگی۔ پس بے خبر حدیث کی طرف راجع ہوئی، اور واقدی نے راویوں کو حذف کرکے اس کوذکر کیا؛ لہذاان کی عدم توثیق مصر ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) التوضيح في حل غوامض التنقيح، الركن الثاني في السنة، فصل: في محل الخبر، ص: ٢٣٨، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) بحر الرائق، باب: الطهارة، ج: ١، ص: ١٤٥، ١٤٦، زكر يا بك دُپو، ديو بند.

اس کاجواب بیہ کہ بید امراصلاً ثابت اور معلوم نہیں کہ واقدی نے یہ خبر صحابہ یا تابعین سے بواسطہ یا بلا واسطہ سن، ممکن ہے کہ واقدی کے زمانے تک بیر بضاعہ اپنی صفت قدیمہ پر باقی ہو، یا تابعین کے بعد دوسرے لوگوں نے اس کواس کی پرانی صفت پر دیکھا ہواور واقدی سے بیان کیا ہو، تواس خبر کا حدیث ہوناکس طرح معلوم ہوا؟ اس کا خبر ہونا ظاہر ہے، جب تک کہ حدیث ہونے کا کوئی قرینہ متعین نہ ہو، اس کو حدیث نہیں کہ سکتے۔ اور محض اختالات سے اسے باطل نہیں کر سکتے۔

اور مولف معیار نے جویہ کہا کہ: "مجمع البحار میں واقدی کے بارے میں لکھا ہے: "قیل: کذاب، احتال فی إبطال الحدیث؛ نصرة للرأي، إلخ".

یہ قول سابقہ جوابات کے ساتھ ساقط ہونے کے باوجود بایں طور قابل رد ہے کہ قائل مجہول جس کی طرف "مجمع البحار" کی عبارت میں لفظ "قیل "کے ساتھ جرح بہم یا مفسر کے ساتھ اشارہ واقع ہے، کب بیہ مرتبہ رکھتا ہے کہ ابن ماجہ، دراور دی اور ابن جوزی وغیرہ کی توثیق کو دفع کر دے؟

امید ہے کہ ہرانصاف پسندعاقل پریدامرواضح ہوگیا ہوگا کہ مولف ِمعیاری جانب سے کوئی دلیل معرض بیان میں نہ آئی ۔ جو مجتهدین صحابہ سے مروی آثار مذکورہ کوباطل کرنے والی بلکہ ضعیف تھہرانے والی ہو۔ آثار مسطورہ کی مزعومہ تاویلات کی تھے کرنے والی ہو۔ واقدی کے عدم اعتبار کو ثابت کرنے والی ہو۔ اور حدیث ِقلّتین کو قابلِ ججت تھہرانے والی ہو۔ وسیجیء مزید تفصیل لذلك عند ردّ أقو الله، إن شاء الله تعالیٰ.

حدیثِ قلتین ضعیف ہے

قال: (صاحب التنویر) پس ہم کہتے ہیں کہ حدیث قاتین کی نہیں ہے قابل سند کے، اور قابل قبول کرنے کے ، ساتھ چار وجہ کے: وجہ اول: بیہ کہ تحقیق حدیث قاتین کی ضعیف ہے کہ ضعف بیان کیا اس کا ایک ہماعت نے محدثین میں سے۔ جیسا کہ کہا زیلی نے بی شرح کنزالد قائق کے: إن حدیث قلتین ضعیف، ضعفه جماعة المحدثین، حتی قال البیہ قبی من الشافعیة: إنه غیر قوی. و ترکه الغزائي والرویاني مع شدة اتباعها الشافعي رحمه الله الضعفه، انتهیٰ کلام الزیلعی، اور کہا شی کمال الدین نے بی آلفدیر کے، هذا الحدیث ضعیف، ضعفه الحافظ ابن عبد البر والقاضی اسماعیل بن أبی إسحاق و أبو بکر بن العربي المالکیون، انتهیٰ کلام ابن الهمام، اور کہا صاحب قاموس نے کہ وہ شافی المذہب ہے، بی شمر السعادة کے، کہ کلام اس کا بیہ ہے: ضعفه بعض المحدثین، و صححه بعضهم، اه، اور کہا تی کہ اس کا بیہ ہے: ضعفه بعض المحدثین، و اهد اور کہا وادر کا اللہ تعنی کا کہ میں اللہ تعنی کا کہ اللہ کی نے کہ وہ الم اس کا مدیث کے سے، اور شیخ ہے بخلی وغیرہ کا: إنه ضعیف، اله، اور کہا صاحب ہدا ہے نے کہ کہ الله کی تب اسمار میں نے کہ وہ امل کہ حدیث تعدین مذا الحدیث عن رسول الله کی تب اللہ کی نے کہ وہ الم اللہ کی ہے عبد الحق فی شرح المشکاة العربی و الفار سی، اور حاصل کلام کا بیہ الحدیث عن رسول الله کی تب اللہ کی نے کہ وہ اس صعیف المی میں تب اور شیخ ہے ناز در اور کہا کی اللہ منفی ہو کہ اللہ کی نے کہ وہ معن کے ۔ الحدیث عن رسول الله کی تبی اور صحف الموری و الفار سی، اور حاصل کلام کا بیہ الحدیث عن رسول الله کی تبی اور صحف المی کا میکاۃ العربی و الفار سی، اور حاصل کلام کا بیہ کے الحدیث وخصص کے الحدیث وہ صحف کے الحدیث کا میں کہ کی اسمار کی اللہ کو معن کے ۔

أَهُولَ: يه مديث مح به اورضعيف كهناا س كوب وجه معقول اورب وليل نامقبول به ليس اولاً صحت مديث كى ثابت كى جات بعداس كه مضعفين ككام سه جواب دياجائ كاتوسنو كدروايت كياا س مديث كوترزى اور ابودا و دارائن خريمه وغير بهم نه اورسب كى اممانير قوى اورجيد بيس - ترذى كى بياسناو مه: حدثنا هناد، نا عبدة، عن محمد بن اسحاق، عن محمد بن جعفر الزبير، عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله على المحديث. اور راوى اس كسب ثقه اور صادق بين أما الأول: فهو ثقة، و أما الثاني: فهو ثقة، ثبت، والنالث: صدوق، والرابع: ثقة، والحنامس: ثقة، والسادس: هو ابن عمر، و هو أحد المكثرين من الصحابة، كل ذلك في تقريب التهذيب.

اور ايوداؤدكي ايك استاد توييب: حدثنا ابن العلاء، و عنمان بن شبية، والحسن بن علي وغيرهم، قالوا: حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أيه... الحديث. السمة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن أها الأول: هو ثقة حافظ، والثاني: أي في الذكر دون المرتبة، ثقة حافظ، والثالث ثقة، حافظ، له تصانيف، والرابع: اسمه حماد بن أسامة، و مشهور بأيي أسامة، و هو ثقة ثبت، والخامس: صدوق، والباقون مر ذكرهم في رجال الترمذي. اور دو مرك استادال كيب خدئنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، والباقون مر ذكرهم في رجال الترمذي. اور دو مرك استادال بيب عمد بن إسماعيل، قال أبو كامل بن الزبير، عن عبيد الله بن عمر عن أبيه نحوه. الله كر ماوي مي سب ثقم بيل أما الأول: فهو ثقة، ثبت، قاله العسقلاني، ثم قال: و لا التفات إلى قول ابن خواش: تكلم الناس فيه، اه. والثاني: هو أبو أسامة حماد بن أسامة، عمر، قال: وهو فضيل بن حسين، أبو كامل، ثقة حافظ، والرابع: ثقة ثبت، والباقون مر ذكرهم. اور تشرى استاد، والثالث: وهو فضيل بن حسين، أبو كامل، ثقة حافظ، والرابع: ثقة ثبت، والباقون مر ذكرهم. اور تشرى استاد، قال: أنا عاصم بن للنذر، عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر، قال: حدثني أبي ... الحديث. الله بن عبدالله بن خوره كافر كرا لله المناه عن عبيد الله بن عبدالله بن خبر ألك في التقريب للعسقلاني.

اورنسائی کی استادیہ ہے: أخبر نا هناد بن السري، والحسین بن حریث، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثیر، عن محمد بن جعفر، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه...الحدیث.الىكرادى جى وى بین، مگر حسین بن حریث، سوده بھی تقدیل، الله فقط به الله الله بن عمر، عن أبيه...الحدیث الله فقط بید.
تقدیل، قاله في تقریب التهذیب. البه الحالات تربید اور الدن الحریک المناد کو بحضاج البید.

عاصل بدکر بیر حدیث جتنے طریقوں سے مردی ہے سب کے دادی ثقات ہیں۔اورا گربالفرض کی ایک دادی ہیں پیچھ عیب نکالوگ تو

اس کی تقویت دو سرے دادی سے قائم مقام اس کے ہوجائے گی۔ غرض کہ روایت کی جہت سے حدیث قائین ہیں ضعف کانام نسلے

سکو گے۔اور حالال کہ مدار صحت اور سقم اور قوت اور ضعف حدیث کا دادی ہوتے ہیں، پس اسی قدر تعدیل رواق کے سے سیجے ہونا، حدیث قائین کا ثابت ہوگیا۔ اور ہایں ہمہ، اقوال ائمہ مجری اور تعدیل کے مضم می صحت اس صدیث کے سنے چاہیے۔ توقیح ہوکہ اس صدیث پر

عمل ہے لمام شافی کا اور لمام احمدین محمدین خبل کا اور لمام اسحاق، اور لمام ابوعبید کا اور لمام ابوثور کا اور ایک بیر برا عدید میں نو والے الشافعی و آحمد: ما بلغ القلتین فھو کئیر، لا

یہ اور تمام ائم کی افور کا سواے غزالی اور دویائی کے ۔ جیسا کہ کہ کی ہیں: و قال الشافعی و آحمد: ما بلغ القلتین فھو کئیر، لا

یہ بیت جس ہو قوع النجاست، و به قال اسحاق، و أبو عبید و أبو ثور، و جماعة من أهل الحدیث منھم ابن خزیمة. اور

ہی انکم شافعیہ کا سواے غزالی اور دویائی کے ، عمل سب پر دوشن ہے۔ اور دوالمخارش کھاہے: إن المجتهد إذا استدل بحدیث کان

تصحیحا له، کیا فی التحرید و غیرہ، اھی لیٹن عمل کی مجتمد کا اوپر کی صدیث کے تھے ہے اس صدیث کی۔ پس لمام شافتی اور امام کی اور اور قور اور ورابو تور اور ورابو تور اور ور اور جماعت دیں اور ورابی قور اور ور اور قور اور ورابو تور اور ورابو تور اور ورابو تور اور ورابو تور اور ور اور ورابو تور اور ورابو تور اور ورابو تور ورابو تور

قال صاحب التنوير: بهم كهته بين كه حديث تلتين قابل سندنهين به، الخر قال مولف المعيار: بيحديث صحيح به، الخر

اقول: بفضل الله و تو فيقه، حديث ِقلّتين ضعيف هے، اور وہ ائمه کوریث جن کے کلام سے سندو جست لی جاتی ہے، اس حدیث کوضعیف کہتے ہیں، ان میں حافظ ابن عبدالبر، قاضی اساعیل، ابو بکر ابن عربی، ابن میں خافظ ابن عبدالبر، قاضی اساعیل، ابو بکر ابن عربی، ابن مرینی شیخ بخاری، ابو داؤد، امام غزالی اور امام رویانی شامل ہیں، بلکہ امام رویانی نے محدثین کی ایک جماعت سے اس کا ضعیف ہونانقل کیا ہے۔ اور شیخ تقی الدین بن وقیق العید نے اس حدیث کے بہت سے وجوہ روایات کو ذکر کیا، اور اس میں طویل بحث کی۔ اس کا خلاصہ بیہ کہ بیہ حدیث ضعیف ہے۔ اور اسی سبب سے شیخ ابن وقیق العید نے اس عدیث کو اپنی کتاب سی ابن و کر نہیں کیا، جب کہ شیخ موصوف شافعی المذہب ہیں۔ اور مذہب شافعی کے مدیث و نصرت کے سبب اس حدیث کے ذکر اور اس کے تصیح کی سخت حاجت تھی۔ قال العلامة ابن نجیم فی "البحر":

"قلنا: هذا الحديث ضعيف، و ممن ضعفه الحافظ ابن عبدالبر، والقاضي إساعيل بن إسحاق، و أبو بكر ابن العربي، المالكيون، نقل ضعفه في "البدائع" عن البن المديني، و قال أبو داؤد؛ و لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن النبي في تقدير الماء، و يلزمه منه تضعيف حديث القلتين، و إن كان رواه في كتابه، و سكت عنه، و كذا ضعفه الغزالي في "الإحياء" والروياني في "البحر" و "الحلية". قال في "البحر": هو اختياري و اختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق، ذكره النووي، كما نقله عنه السراج الهندي، و قال الزيلعي المخرج: و قد جمع الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في كتابه "الإمام" طرق هذا الحديث ورواياته، و اختلاف ألفاظه، و أطال في ذلك إطالة لخص منها تضعيفه له لذلك، فلذلك أضرب عن ذكره في كتابه "الإمام" مع شدة الاحتياج إليه" اه ١٠.

اولاً: ہم کو حدیثِ مذکور کے ضعف کے وجوہ کی تفصیل کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ ان اکابر محدثین و محققین کا سیکوضعیف کہ دیناکافی ہے، خواہ اس کی وجہِ ضعف رواۃ ہو، یااضطرابِ متن، یاابہام معنی، یاکوئی دوسراعمل، تومولفِ معیار جوضعفِ اسنادوغیرہ، دوتین سببِضعف کو دفع کرکے ان اکابر محدثین کوغلط تھہرا تاہے، اس کی

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق، ج: ١، ص: ١٤٧، زكريا بك دُيو، ديو بند، سهارن پور، ١٩٩٨م.

صحت ِرد کوتسلیم کرنے کی تقدیر پر بھی اس سے ضعف ِ حدیث دفع نہیں ہوتا، اس لیے کہ فن حدیث کے ماہرین خوب جانتے ہیں کہ ضعف ِ حدیث کے اسباب بہت ہیں، ان میں سے اضطراب فی المتن والاسناد، راوبوں کا مطعون مونا (اپنی قیموں کے ساتھ) اعضال، تحریف، تدلیس، شذوذ، تضحیف، ابہام اور علت وغیرہ کو بھی اجہذا دوتین اسباب دفع کرنے سے جملہ اسبابِ ضعف دفع نہ ہوں گے کہ بیہ حدیث، ضحیح، قوی اور لائق ججت ہوجائے۔ اسباب دفع کرنے سے جملہ اسبابِ ضعف کی وجوہ خمسہ جومولف تنویر الحق نے بیان کی ہیں، ان میں راوبوں پر کہیں اور حدیث قاتین کے ضعف کی وجوہ خمسہ جومولف تنویر الحق نے بیان کی ہیں، ان میں راوبوں پر کہیں

طعن نہیں کیا، تواس جگہ رواۃ کی توثیق ایک امر زائداور غیر مفید ہے۔ ہم اس کے ردونسلیم میں بحث نہیں کرتے۔ اور سیج کی ہے اس حدیث کی این خریمہ نے ،اور این حبان ،اور دار تطنی نے ،اور حاکم نے جیساکہ کمکی میں :

و صححه ابن خزية، و ابن حبان، و الدار قطني، اهر اوركها لموغ المرام من : و صححه ابن خزية و ابن حبان والحاكم، اهد. اوركها حاكم في يه حديث سيح الاسنادب، اورشيخين ف اس واسط روايت نبيس كى كداس ميس وليدس اسناد ميس وجمه انتلاف واقع بوكيا ب- عبياكه كما كلي من و قال الحاكم: صحيح الإسناد، و لم يخرجاه لخلاف فيه عن الوليد بن كثير، اهد اقول: اس اختلاف كاجواب بم دي عي عن قريب اوركها كل بن معين نے كه بير حديث خوب پخته ب- اوركها يهقى نے: بہ حدیث موصول الاسناد اور سیجے ہے۔ اور کہامنڈری نے اس کی اسناد جیدہے، اور اس پرکسی طرح کا غبار نہیں۔ جیبیا کہ محلی میں ہے: و قال ابن معين: جيد، و قال البيهقي: موصول صحيح، و قال المنذري: إسناده جيد، لا غبار عليه، اهر اوركها این ماجداوراین خزیمہ اور حاکم نے ، اور ایک جماعت نے اٹل حدیث سے کہ ہیر حدیث سی حجے ہے۔ جبیبا کہ بحرالرائق میں شمن میں ایک اعتراض ككرجس كاجواب بوليل ب:قد صححه ابن ماجه و ابن خزيمة و الحاكم، وجماعة من أهل الحديث، اھ. بلكم حضرت طحاوى حقى فرجس نے تائير حقى ذہب كاسيے الس برواجب كرلى ہے، اور جہال تك بَن آتى ہے، حقى ذہب كى مدة كارى كرتا ہے، جس ے حق میں شاہ عبدالعزیز قدس سرہ بستان المحدثین میں فراتے ہیں: بہر حال تصانیف مفیدہ در مذہب حقی دارد، و برعم خود در تصر ایں مذہب مساعی جمیار بتقدیم رسانیہ، انتیا۔ )لاچار ہوکر اقرار کر لیا ہے کہ حدیث قلتین کی تیجے ہے، اور ثابت۔ اگرچہ عذر اضطراب معنی قلتین کامیتی لایا ہے، لیکن ہم اس ہے بھی جواب دیں گے، ان شاءاللہ تعالی اور بیہ ہے کلام طحادی کاشرح معانی الآثار مين:خبر القلتين صحيح، و إسناده ثابت، لكن إنما تركناه لأنا لانعلم ما القلتان؟انتهي. اوركهاملي ش: و اعترف الطحاوى بصحته، اه. اوركهافق الباري ش: الفصل بالقلتين أقوى بصحة الحديث فيه، و قد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك، اهد اتول: اعتراف طحاوى حفى كاسخت جت بحنفيه برالح الماصل حديث قانتين كي سيح اور ثابت اوراساواس كي جیداورراویاس کے ثقات ہیں۔اوراسی وجداوراسی نظر سے سیج کہاہے اس کولیام شافتی نے،اور لیام احمد بن حنبل نے،اور امام اسحاق نے،اور لمام ابوعبیدنے،اور لمام ابو ثور نے،اور این خریمیہ نے،اور این حیان نے،اور این ماحیہ نے،اور دار طلحی نے،اور بیہ قی نے،اور حاکم نے،اور یکی بن معین نے،اور علامہ منذری نے،اور طحاوی نے لیس اب کلام سے ان لوگوں کے جوان حدیثوں کوضعیف کہتے ہیں، رجواب دیناجاہیے۔ (معیار الحق)

اور ہم توثیق رواۃ کی حدیث طے کر کے کہتے ہیں کہ مولف ِ معیار نے جویہ کہا کہ: "حدیث ِ قلّتین کی صححے کی ہے، این ماجہ، این خزیمہ، حاکم اور دارقطنی نے " — اور اس کو بھی شیخ سلام اللہ کی تالیف "محلیٰ " سے نقل کرتا ہے، اور بھی شیخ این حجر کی تصنیف" بلوغ المرام " سے، اور کہتا ہے کہ: "امام طحاوی نے بھی اس حدیث کی صحت تسلیم کرلی ہے "۔

اس کاجواب میہ کہ:ان اکابر کی تضیح حضرات مذکورین سابقین کی تضعیف کے منافی نہیں ہے؛اس لیے کہ اِن کی تضعیف کے منافی نہیں ہے؛اس لیے کہ اِن کی تضعیف اضطراب متن یا ابہامِ معنی کی جانب راجع ہے، چنال چہ امام طحاوی کا کلام جس کوخود مولفِ معیار "شرح معانی الآثار" سے نقل کر تاہے،اس مدعا پر شاہد عدل ہے،اور وہ میہ ہے:

معاوی کا کلام جس کوخود مولف معیار "شرح معانی الآثار" سے نقل کر تاہے،اس مدعا پر شاہد عدل ہے،اور وہ میہ ہے:

معاوی کا کلام جس کوخود مولف معیار "شرح معانی الآثار" سے نقل کر تاہے،اس مدعا پر شاہد عدل ہے،اور وہ میہ ہے:

معاوی کا کلام جس کوخود مولف معیار "شرح معانی الآثار" سے نقل کر تاہے،اس مدعا پر شاہد عدل ہے،اور وہ میں معیار "خبر القلتان؟ اھ".

"لیعنی حدیثِ قلّتین اگر چه من حیث الاسناد سیح و ثابت ہے، لیکن اس سے احتجاج سیح نہیں؛ اس لیے کہ اس کے معنی میں ابہام ہے" لہذا مولف ِ معیار کی تھیجے نقل ہمارے لیے کچھ مضر نہیں۔

توواضح ہوکہ جن کامولف نے ذکر کیا ہے ،ان سبھول کے کلام سے ضعف حدیث قلتین کا ثابت نہیں ہوتا،اس لیے کہ بیہتی کے اس قول کے جوزیلیمی نے نقل کیا ہے، یہ معنی ہیں کہ بیہ حدیث ایسی قوی نہیں کہ علی شرط ایشیخین ہو، نہ بیہ معنی کہ ضعیف ہے۔ور نہوہ ( کلام بیہتی کا جومحلی میں منقول ہودچا ہے، بے معنی ہوجائے گا۔ (معیار الحق)

اور مولف نے یہ جو کہا ہے کہ: "بیہ قی کا اس حدیث کو ضعیف کہنا بایں معنی ہے، کہ یہ حدیث علی شرط الشیخین نہیں ہے، ورنہ وہ کلام جو "محلی" سے منقول ہوا ہے بے معنی ہوجائے گا، انہی" ۔ لائق توجہ نہیں ؛ اس لیے کہ ایسا لمام حدیث (یعنی بیہ قی) اس حدیث کو جوعلی شرط الشیخین نہ ہو، اہل حدیث کی اصطلاح کے خلاف ہر گرضعیف نہ کے گا۔ اور محدثین کی اصطلاح میں کہمی احادیث سے محدثین کی اصطلاح میں کہمی احادیث سے محد بر (اگرچ علی شرط الشیخین نہ ہوں) ضعیف کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ ورنہ بیہ قی، ترفدی، ابوداؤد اور باقی کتب حدیث کی اکثر احادیث سے محدجو تمام اہل فرا ہب حقہ کے نزدیک مستند ہیں، سب ضعیف کہلائیں گی! البت ہیا مرہ کہ قوت اور زیادت قوت کے ساتھ مراتب صحت مختلف ہیں، کیکن صحت کا کوئی مرتبہ اگرچہ اقوی نہ ہومر تبہ ضعیف کہا لا پیخفی علی من لہ اُدنی مس بفن الحدیث.

اوراس سے قطعِ نظر ہم نے تسلیم کیا کہ اس معنی کے اعتبار سے بھی ضعیف کااطلاق ہوتا ہے، کیکن اگراس جگہ بیہ معنی مراد ہوتے توالیے اکابر شافعیہ، جیسے امام غزالی اور ابن دقیق العید وغیرہ شدت حاجت کے باوجود اس حدیث سے استناد کیوں ترک کردیتے؟

اور صاحبِ دیملی" کی نقل کس پاید میں ہے کہ زیلعی کی نقل کے مقابل سنی جائے۔ صاحبِ دیملی" شخ سلام الله، راقم الحروف کے شہر (رام پور) کے رہنے والے اور اس زمانے سے قریب العہد تھے، ان کاحال بتفصیل معلوم ہے، اور آخیس دیکھنے والے اور ان کے تلامٰہ واب تک بہت سے موجود ہیں، ان کاعلم وفہم تواس زمانے کے علماکے مطابق بھی نہ تھا، توزیلعی، کرخی اور طحاوی کے مقابل کب پہنچ سکتا ہے؟ پھر ہم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ صاحبِ 'وجائی'' کی نقل زیلیعی کی نقل کے مقابل قابل اعتبار ہے، کیکن دونوں نقلوں کے مابین تطبیق اس طور پرہے کہ حدیثِ قائین کی تھی کرنے والوں کی تھیجے، اس کی صحت اور ثبوت اسناد کی طرف راجع ہے، اور ضعیف قرار دینے والوں کی تضعیف، ابہام وغیرہ کے سبب حدیث کے لائقِ ججت نہ ہونے کی طرف راجع ہے، کے استجیء بیانہ عن قریب.

اور ضعیف کبناغزالی کا، اور رویانی کا، اور دبوسی کا، اور صاحب بداید کا، اور شخف اکد اور بعضے مالکیول کا، حدیث کوضعیف نہیں کر دبیا؛ کیول کہ بیدلوگ مقلدین ہیں ، انکمہ جرح و تعدیل ہیں سے نہیں۔ ایسے ایسے سیئرول علم سے شفی اس کی تھے کر رہے ہیں، توجیب کہ ہم نے ان سب کی تھے پر اعتاد نہیں کیا، ایسانی ان علم کے جرح کا جن کا مولف نے شار کیا ہے، بھی خیال نہ چاہیے۔ اب رہاضعیف کہنا ابن عبد البرکا، اور ابوداؤد کا، اور علی بن المدین کا، سوالبتہ جرح ان کا پایدا عتبار ہیں ہے، لیکن اگر بابیان سبب اور بادلیل ہوتو معتبر ہے، ورنہ بے بیان سبب ان کا جرح بھی مقبول نہ ہونے کا۔ جیسا کہ وجید المدین علوی اسے ابن عبد البرسے حاشید شرح نخبہ میں نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں؛ و قد عقد ابن عبد البر فی کتاب العلم بابا لکلام المعاصرین بعضه م فی بعض، و رای أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببیان و اضح، انتھی.

اور مولف ِمعیار نے جوبہ کہا کہ: "غزالی اور رویانی وغیرہ مقلدین سے ہیں نہ کہ ائمہ کرح و تعدیل سے، تو ان کے قول کا کیااعتبار؟" نہایت عجیب بات ہے!صاحبِ «محلی "قابل اعتبار!اور امام غزالی، رویانی، ابن عبد البر، قاضی اساعیل، ابو بکر ابن عربی، دراور دی، ابن مدینی استاذ محمد بن اساعیل بخاری وغیرہ سب لائقِ عدمِ اعتبار! ایسے اندھیر کا کیا جواب!

ثانیا: یہ کہ یہ کس ملت کا تھم ہے کہ ائمہ کجرح و تعدیل مقلد نہیں ہواکرتے، اور آپس میں مقابل اور قسیم ہیں؟ ابن مدینی، امام غزالی اور رویانی وغیرہ فدکورین کا مرتبہ شوافع میں، اور ابوزید دبوسی، زیلعی اور صاحبِ ہدایہ وغیرہ کا مرتبہ جماعت حنفیہ میں بہت واضح ہے، یہاں تک کہ دونوں فد ہبول کے محققین نے آخیس اقسام مجتہدین سے شار کیا ہے، ان پر ایسی طعن بلادلیل بیت عنکبوت الے سے بھی زیادہ او ہمن کے ہے۔

اور مولفِ معیار نے جو یہ کہا کہ: "اب رہاضعیف کہنا ابن عبدالبر، ابوداؤداور علی بن المدینی کاسوالبتہ جرح ان کا پایہ اعتبار میں ہے، لیکن اگر بیان سبب کے ساتھ ہو، اور بادلیل ہو تومعتبر ہے، ورنہ بلا بیان سبب، جرح ان کا بھی مقبول نہیں ہونے کا، جیسا کہ اس کو جیہ الدین علوی نے "حاشیہ شرح نخبہ" میں نقل کیا ہے، انہیں "۔

<sup>(</sup>۱) بیت عنگبوت: مکڑی کا گھر

<sup>(</sup>۲) او بهن: زیاده کمزور

محل غورہے کہ وجیہ الدین علوی کا کلام رواق حدیث کے جرح و تعدیل کے بارے میں ہے، نہ کہ نفس احادیث کی صحت وضعف میں، جبیبا کہ ابتدا ہے بحث میں فرماتے ہیں:

"و من المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا، و تجريحا، وجهالة" اه 4.

پھراتمام بحث کے بعد فرماتے ہیں:

"و قد عقد ابن عبدالبر في "كتاب العلم" بابا لكلام الأقران المعاصرين بعضهم في بعض، و رأى أن أهل العلم لا يقبل جرحهم إلا ببيان واضح، الجرح مقدم على التعديل، يعني إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد، فجرحه بعضهم، و عدله بعضهم، فالجرح مقدم على التعديل، و يعمل به، و أطلق ذلك جماعة، لكن محله التفصيل، و هو: أنه إن صدر مبينا سببه من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر، مثل قولهم: "فلان ضعيف" و "فلان ليس بشيء" أو نحو ذلك، مقتصرا على ذلك لم يقدح في من ثبت عدالته، إلخ ٢٠.

"لینی این عبدالبرنے" کتاب العلم" میں ایک علاحدہ باب منعقد کیا ہے، اس میں دوسرے معاصرین پر بعض معاصرین کے اوران کی رائے بیہ کے دائل علم معاصرین کا جرح، بیان سبب کے ساتھ ہی قبول کرتے ہیں، اور وہ جرح تعدیل پر راوی واحد کے حق میں مقدم ہے، لینی اگر کسی راوی کو بعض نے مطعون کیا، اور بعض نے کہا کہ: بیر راوی تقد اور اچھا ہے، توطعن والوں کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو مطلق چھوڑا ہے، لیکن حق بیہ کہ اگر فن حدیث کاعارف، اسباب جرح کاعالم، بیان سبب کے ساتھ جرح کرے تواس کا جرح مقبول ہے؛ اس لیے کہ اگر بیان سبب کے بغیر جرح کرے گا توعد الت راوی میں قدح نہ ہوگا، اھ تو جمته ".

اب شخ وجید الدین کے کلام سے بید امر بالکل ظاہر ہے کہ بید بحث رواۃ احادیث کے بارے میں ہے، نہ کہ نفسِ احادیث میں ۔ لیکن جوطعن لفظ احادیث میں ہو، اس کو جرح اور تعدیل کہتے بھی نہیں۔ اور ہم نے حدیثِ قلّتین پرائمہ مُذکورین کے جوطعن نقل کیے ہیں، ان میں رواۃ پرطعی نہیں کہ راویوں کے کلام میں بیبات متوجہ ہو۔ اب مولفِ معیار کی تلبیس جو قابل تعجب ہے، ہمارے لیے کیا مصر ہوگی؟ شاید مولفِ معیار راوی اور مروی میں تفریق نہ کرسکا، کہ اس نے راوی حدیث میں حکم جاری کر دیا۔

<sup>(</sup>١) شرح نزهة النظر، معرفة الطبقات، ص: ٨٠١، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

<sup>(</sup>۲) شرح نزهة النظر، بيان: أحكام الجرح و التعديل، تقديم الجرح على التعديل، ص: ١٨٤، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

دیکھو!ارباب حدیث کے طعن بیش ترجگہوں میں احادیث ضعیفہ میں بیان اسباب کے ساتھ نہیں ہیں،
جس کوفن حدیث میں مہارت ہے،اوراس کی نظر سے کتب حدیث گذری ہیں،اس پر بیبات بالکل واضح ہے کہ اکثر
جگہ بہتی، دارقطنی، امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور بچلی بن معین وغیرہ ناقدین، احادیث کے بارے میں فرماتے
ہیں: "بیضعیف ہے" یا "غیر محتج بہ ہے"۔اور اس کے باوجود محدثین ان احادیث کوتسلیم کرتے ہیں، اور مولف
معیار کے مثل طعی ِ رواۃ کی شرائط (جوآپس میں جاری ہیں) اخبار واحادیث میں جاری نہیں کرتے۔ بلکہ اسباب ضعف کا قابل بیان ہونا بلکہ ضعیف قرار دینے والوں کے فہم کا مفصلاً قابل درک ہونا بھی ضروری نہیں، فقط ذوق سلیم کسی حدیث پرضعف کا حکم کرتا ہے،اور اگروجہ ضعف دریافت کی جائے توتضعیف کرنے والداس کونہ تفصیلاً جانتا ہے،اور ضعیف اور کہ محضل "کہاجاتا ہے،اور صدیث کو شعیف کرنے والداس کا ضعیف، محققین کے نزدیک تسلیم کیاجاتا ہے،اور حدیث کو «معضل" کہاجاتا ہے،اور اسے لائق ججت شار نہیں کیاجاتا۔

قال العلامة وجيه الدين العلوي، و ابن حجر في شرح نخبة الفكر و شرحه:

"و العلة: عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة، في صحة الحديث، فالحديث المعلل: هو الحديث الذي اطلع على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة، ليس للجرح مدخل فيها؛ لكونه ظاهر السلامة، و هو من أغمض أنواع علوم الحديث، و أدقها، و أشرفها، حتى قال ابن مهدي: لأن أعرف علة حديث أحبّ إلى من أن أكتب عشرين حديثا ليس عندي. و لا يقوم به إلا من رزقه الله فها ثاقبا، و حفظا واسعا، و معرفة تامة بمراتب الرواة، و ملكة قو ية بالأسانيد والمتون، و للهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشان، كعلي بن المديني، و أحمد ابن حنبل، و البخاري، و يعقوب بن شيبة، و أبي حاتم، و أبي زرعة، والدار قطني. و قد يقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، بل تدرك بالذوق، كالصير في في نقد الدراهم و الدنانير، قال ابن مهدي: إنه إلهام، لو قلت له: من أين قلت هذا؟ لم تكن له حجة. و كم من شخص لا يهتدي لذلك" اه أ.

اور سواك ان كاورول كابحى يكى ندم ب من كرج تكى كالبيان سبب كة قبول نهين كياجا تا حبيباكه كهام شرح نخبر الرحاشية علوى شن والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، لكن محله التفصيل، وهو: أنه مقدم إن صدر مبينا سببه من عارف بأسبابه؛ لأنه إن كان غير مفسر، أي لم يبين سببه مثل قولهم: "فلان ضعيف" و "فلان ليس بشيء" أو نحو ذلك، مقتصرا على ذلك لم يقدح في من ثبت عدالته؛ لأن الناس يختلفون في ما يجرح و ما لا يجرح، في طلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا، وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بدمن بيان سببه، وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، وهو الظاهر، اهد.

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، ذكر المعلل، ص: ۱۲۳، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

اثنان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف، و لا على تضعيف ثقة، اه. و لهذا كان من علماء هذا الشان قط على توثيق ضعيف، و لا على تضعيف ثقة، اه. و لهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن، فإنه إن عدل بغير تثبت و تجنب عن التساهل كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا و هو يظن أنه كذب، و إن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم برئ من ذلك، وسمه بنميم سوء يبقى عليه عاره أبدا، و الآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، و كلام المتقدمين سالم من هذا الجرح غالبا، و تارة من المخالفة في العقائد، و هو موجود قديما و حديثا، اه. كلام الحافظ في شرح النخبة.

اور ظاہر ہے کہ کسی جارح مضعف کا کلام محضمن وجہ ضعف کا اور سبب جرح کانہیں ، پس کیوں کرمجر داقوال بے دلیل سے حدیث صحیح ثابت کو،جس کو جماعت محرثین کی اور چودہ امام حدیث کے اماموں سے، جن کاذکر گذراہ صحیح کہتے ہیں، ضعیف ماناجائے۔ جاے انصاف ہے اور مقام داد کا کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ ضعیف کہناان کاباد جہہے، اور وجہ بیہے کہ حدیث قلتین کی مضطرب ہے الفاظ میں اور معنوں میں ، جیسا کہ حضرت مولف آگے ذکر کریں گے۔ اور مضطرب ہے اسناد میں ، جیسا کہ ذکر کہا ب محلين و وجهه: أنه اختلف في سنده عن أبي أسامة، فمرة يقول: عن الوليدبن كثير، عن محمد بن عبادبن جعفر، و مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير، و مرة ير وي عن عبدالله بن عبدالله، و مرة عن عبيد الله بن عبدالله بن عمر، اهه. و كذا ذكره في بحر الراثق. ليخي الركي استاديس اختلاف ب: كيول كموليد کی روایت کبھی آلومجدین جعفر سے ، اور کبھی محمد بن عباد بن جعفر سے۔ اور ان کی روایت کبھی ہے ، عبداللہ بن عبداللہ سے ، اور مجھی عبیداللدین عبداللدسے۔ توجواب اس کابیہ ہے کہ بیدوجہ ٹی کالعدم ہے ؟ کیوں کہ اس حدیث میں تنیوں میں سے کوئی جھی اضطراب نہیں ۔ تونہ ہونااضطراب لفظی اور معنوی کا، توہاں پر بیان کیاجائے گا، جہاں پر مولف اس کوذکر کریں گے۔ دوجگہ کیا ضرورے۔ پراضطراب اسنادی کویہاں دفع کیاجا تاہے۔معلوم کرنا چاہیے کہاضطراب اس اختلاف کا نام ہے جس میں توفق لینی جمع، باتر چیج بعض صور تول اختلاف کی او پر بعض کے ممکن نہ ہو، اور جہاں کہیں جمع یاتر چیج ہوسکے تواس محل میں اضطراب نهيں پاياجاتا۔ عيماكدكها وجيدالدين علوى نے عاشيه شرح نخبه مين: قال ابن الصلاح: و ما اختلف رواته فيرويه بعضهم على وجه و بعضهم على وجه آخر مخالف له، و لا يترجح إحدى الروايتين على الأخرى، و لا يمكن الجمع بينها، فإن ترجحت فالحكم للراجح، و لا يكون الحديث حينتذ مضطربا، و كذا إن أمكن الجمع، انتهى مختصر ١. اوراس اسادمين وليدكى، ترجيجى ممكن ب، اورجع بهي بوسكتاب، چركهال بوااضطراب؟ توصورت ترجیکی بیہے کہ جوروایت ولیدین کثیر کی محدین جعفرین ذبیرسے،اوراس کی عبیداللدین عبداللدین عمرسے ہے،وہ مرج ہے اور شاہدہے اس پرروایت محمد بن اسحاق کی ، محمد بن جعفر بن الزبیر سے ، اور اس کی عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر سے۔ جبیهاکداول روایت میں ترندی کی ،اور دوسری روایت میں ابوداؤ دکی ،گذرا۔اور اختیار کیااس کو خطانی نے۔ جبیهاکد ذکر کیاہے محلی مين: وأجاب عنه الخطأبي بأن هذا الاختلاف من قبل أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي، رواه محمد بن إسحاق بن يسار، عن محمد بن جعفر بن الزبير. فالخطأ في إحدى الروايتين متروك، و الصواب معمول به، و لیس فی ذلك ما یو جب تو هین الحدیث، اه. اور صورت جمع کی بی*ټ که ډوسکتا یه که دلید نے محم* ین جعفرین الزبیرے بھی روایت کی ہو، اور محدین عبادین جعفرے بھی کی ہو۔ ایبائی عبداللہ بن عبداللہ بن عمرے بھی روايت بوءاور عبيدالله بن عبرالله بن عمري عمر وايت بوراوربيسب ثقات بين: أما الأول: فهو ثقة من

\_\_\_\_ و الثاني أيضا ثقة، من الثالثة، والثالث أيضا كذلك، و هكذا الرابع، كذا في تقريب التهذيب. اور اختياركيا اس كوام نووى نے، جيها كه ذكركيا ہے بحر الرائق ميں: و أجاب النووي عن هذا بأنه ليس باضطراب؛ لأن الوليد رواه عن كل من المحدثين، فحدث مرة عن أحدهها، و مرة عن الآخر، و رواه أيضا عبدالله، و عبيدالله ابنا عبدالله بن عمر، عن أبيهها، و هها أيضا ثقتان، اهد. و كذا في المحلى. علاوه بيہ كه ترذى كى روايت ميں، اور ابوداؤدكى دوسرى روايت ميں نه ابو اسلم دوسطہ ہے اور نه وليد بن كثير، پس ان ميں اتنادهو كاظاہرى بھى نهيں ہوتا، اور ان ميں اضطراب كى بوجى نهيں الله الله عن الله الله تعالى الله عن اضطراب كى بوجى نهيں ہوتا، اور ان ميں اضطراب كى بوجى نهيں عن الله عن الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تو بحرح مضعفين كى ثابت نه ہوئى، اور جرح ان كا بے وجہ باتى رہا، تو پھر اس كو جائے كا، ان شاء الله تعالى له بي وجہ جرح مضعفين كى ثابت نه ہوئى، اور جرح ان كا بے وجہ باتى رہا، تو پھر اس كو كون قبول كرتا ہے؟ باك كه صحت حديث كى ثابت بود (معيار الحق)

اوراس محل میں مولف ِ معیار نے "شرح نخبہ" سے جوجو عبارتیں نقل کی ہیں، سب رجالِ حدیث کے طعن کے سلسلے میں واردہیں، کے امر ۔ پس حدیثِ قالتین میں کوئی نقل صحیح اس کے لیے مفید ثابت نہ ہوئی۔ اور چودہ محدثین کانام شار کرناکام نہ آیا۔ اور بعض محدثین کاالیں حدیث کو صحیح کہنا جواجماع صحابہ کے مخالف واقع ہو، اور ائمہ حدیث مثلاً بہتی، ابو داؤد، علی بن مدینی، ابن عبد البر، امام غزالی، رویانی، ابن دقیق العید اور ابو بکر ابن عربی وغیرہ ضعیف کہیں، کیوں کر قابل اعتبار وقبول ہوگا؟

قال الشيخ عبدالحق الدهلوي في "شرح المشكاة":

"قال ابن المديني – و هو إمام أئمة الحديث و شيخ البخاري –: إنه مخالف لإجماع الصحابة، فإن الزنجي وقع في بير زمزم، فأمر ابن عباس و ابن الزبير بنزح الماء كله بحضور الصحابة، و لم ينكر منهم أحد، فيكون حديث القلتين مخالفا للإجماع" اه.

البتہ اگر حدیثِ مذکور کی صحت کے قول کو صحتِ اسناد پر محمول کرو، اور قول ضعیف کو دوسرے وجوہ پر، تو دونوں کلاموں میں تطبیق ممکن اور مقبول ہے، لیکن اس تقدیر پر حدیثِ مذکور قابلِ جحت نہ ہوجائے گی، اور ایسی تھج حدیث جو صرف اسناد کی طرف راجع ہو، مولفِ معیار کے کام نہ آئے گی۔ لہذا مولفِ معیار کا اسناد کے اضطراب کو دفع کرنامحض بے فائدہ ہے۔ ہم نے اسناد میں اضطراب کا دعویٰ نہیں کیا، جو اس کا مدعی ہواس سے یہ بحث ہونی چاہیے۔ اور جب ہم متن حدیث کا اضطراب اور اس کے معنی کا ابہام بیان کریں گے تواس مقام پر مولف کی تحقیق اور زور بیانی کا حال واضح ہوجائے گا۔

وبهذا التحقيق اندفع ما قال بعض قاصري الأنظار المعذورين في بعض الحواشي على بعض الكتب: و الا يخفي أن الجرح مقدم على التعديل، فلا يدافعه تصحيح بعض المحدثين له من ذكره ابن حجر وغيره. و وجه الاندفاع لا يخفي عليك بعد التأمل الصادق. ألا ترى أن تقديم الجرح على التعديل فرع لوجود الجرح، وقد نفيناه لعدم وجود وجهه، و جعلناه هباء منثوراً، فأين المقدم؟ و أن التقديم و إن سلمنا أن وجهه الاضطراب في الإسناد والمتن والمعنى، فقد نفينا الاضطراب في الأفراد، و سننفي الأخيرين. وقد قال في المسلم: إذا تعارض الجرح و التعديل فالتقديم للجرح مطلقا، وقيل: بل للتعديل عند زيادة المعدلين، ومحل الخلاف إذا اطلقا أو عين الجارح شيأ لم ينفه المعدل أو نفاه لا بيقين. و أما إذا نفاه يقينا فالمصير إلى الترجيح اتفاقا، اه. وقال العلوي في حاشيته على شرح النخبة: نعم! إن عين سببا نفاه المعدل بطريق معتبر فإنها يتعارضان، اه. فثبت صلوح معارضة الجرح للتعديل، ثم الترجيح للتعديل، بل جودة الأسانيد من حيث ثقة الرواة، و من الله التائيد، فافهم. اب مداراس يحربه المضراب معنوى اور متى سجوب وياجائ، مومولفى وجرثانى كروبرثانى كوبرك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبربرك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبراك كوبرك كوبراك كوبراك

اور وہ جو مولف نے زبان عربی میں کہاکہ: "اس تحقیق سے بعض قاصرین کا کلام ساقط ہوا کہ جرح، تعدیل پر مقدم ہے، اس لیے کہ اس جگہ ہم نے جرح کو ہی اڑا دیا، انہی" اور "مسلّم" کی عبارت نقل کی۔ اور اس میں تحریف کرکے لفظ "عند الأکثر" عذف کر دیا، اگرچہ اس کلام کی توضیح سے ہم کو پچھ غرض نہیں مگراتی بات کہتے ہیں کہ اس قائل نے اکثر اہلِ اصول کے مذہب پر کلام کیا کہ "جرح کو مطلقاً تعدیل پر ترجیح حاصل ہے"۔ چنال چہ "مسلّم" کی عبارت ہے:

"إذا تعارض الجرح والتعديل، فالتقديم للجرح مطلقا عند الأكثر" اه.

اگر مولف ِمعیار نے قولِ اکٹر کوتسلیم نہ کیا تواس سے بحث نہیں ہے۔

### مدیثِ قلتین اجماع صحابہ کے مخالف ہے

قال: (صاحب التنوير) اورومرى وجربيب كه صديث قلتين اجماع صحاب عالف ب، جيماك شخ عبرالحق في شرح مشكاة وغيره ش كها: "قال علي بن المديني – و هو إمام أقمة الحديث و شيخ البخاري –: إنه مخالف لإجماع الصحابة، فإن الزنجي وقع في بير زمزم، فأمر ابن عباس و ابن الزبير بنزح الماء كله بحضور الصحابة، ولم ينكر منهم الصحابة، و لم ينكر منهم أحد، اهد اوركها لمحاوى في وكان ذلك الإفتاء بمحضر من الصحابة، ولم ينكر منهم أحد، اهد اوركها شحاة كن وكان ذلك الإفتاء بمحضر من الصحابة، ولم يظهر من أحدهم الإنكار، فيكون حديث القلتين مخالف الإجماع، اهد.

أقول: ال مغلط سے تین جواب ہیں: اول بیہ کہ اس قصے اور اجماع کے ثبوت ہی میں کلام ہے، جیسا کہ سابق ذیل میں صدیث زخمی سے انکار امام شافعی کا، اور انکار سفیان بن عیدنہ کا، اور انکار ابوعبید کا اس قصے کے وقوع سے، بیشمن عبارت سنن کبری اور محلی کے گذرا۔ اور جس روایت سے حفی اس قصے کو ثابت کہتے ہیں، اس روایت کا تقطع ہونا عبارت دسنن کبری اور محلی سے ثابت کیا گیا۔ (معیار الحق)

قال صاحب التنوير: اور دوسرى وجه بيه كه حديث ِقلَّيْن اجماع صحاب ع مُخالف م، الخرو قال مولف المعيار: السمع علط سے تين جواب ہيں، الخد

اقول: اید جومولف جواب اول میں کہتا ہے کہ: "اس قصے اور اجماع کے ثبوت ہی میں کلام ہے، جیسا کہ سابق ذیل میں حدیث زنجی سے انکار امام شافعی کا، اور انکار سفیان بن عیدنہ کا، اور انکار ابوعبید کااس قصے کے وقوع سے بشمن عبارت "سنن کبریٰ" اور "محلی" کے گذرا۔"

اس کاجواب ہے ہے کہ ہم نے پیش تربیا مربوضاحت ثابت کیا کہ دین اللی میں امام شافعی اور ابن عید نہ کا عدم علم، جت اور مثبت ِ احکام نہیں۔ اور نزح زمزم کی خبر ان ثقات نے نقل کی ہے، جنھیں جھوٹا نہیں کہ سکتے، توامام شافعی، ابن عید نہ اور ابوعبید کے انکار سے نزح زمزم کا قصد اور اجماع صحابہ کیوں کرباطل ہوگا؟ و قد مور مفصلاً، فسقط الجواب الأول.

دوسراجواب بيه به كم فرض كياكه بيرقصه ثابت به اوراجها كاپياً كيا كياك پخرجمى اجهائ سكوتى جوا، اوراجها عسكوتى كوامام شافعى بلكه بعضه حتى تجمت شرى نهيس جانته، جيسا كه مسلم الثبوت ميس مسئله اجهاع سكوتى كه بيان كے بعد كها نو مختار الآمدي و الكر خي: ظني. و عن الشافعي: ليس بحجة، و عليه ابن أبان، والباقلاني، اهه. (معيار الحق)

اوریہ جوجواب ثانی میں کہاہے کہ:" ہم نے فرض کیا کہ یہ قصہ ثابت ہے،اور اجماع پایا گیا،لیکن پھر بھی اجماع سکوتی ہوا،اور اجماع سکوتی کوامام شافعی بلکہ بعضے حنفی حجت شرعی نہیں جانتے، جیساکہ"مسلّم الثبوت" میں ہے،الخ"۔

اس کا حال ہے ہے کہ " مسلم الثبوت" میں ہے کہ: جب بعض علماس زمانے میں فتویٰ دیں یا تھم جاری کریں، جب کہ مذاہب ائمہ بھجتہدین قرار نہیں پائے شے، اور باقی مجتہدین ساکت رہیں اور اس سکوت پر بحسب عادت غور کرنے کی مدت گذر چکی، اور اس میں تقیہ کا احتمال بھی نہ ہو، تواکٹر حنفیہ فرماتے ہیں کہ بیا جماع قطعی ہے، اور این ابی ہریرہ کے نزدیک فتوے کے حق میں قطعی ہے، اور قضا کے حق میں قطعی نہیں، اور جبائی معتزلی کے نزدیک اجماع کرنے والوں کے زمانے کے بعد قطعی ہوجاتا ہے۔ اور بیہ بھی کہا گیا ہے کہ اجماع قطعی اس وقت بنتا ہے جب کہ حادثہ ہو کرخی کا مختار ہیہ کہ بیا جماع سکوتی جب نہیں ہو عبار تہ :

"إذا أفتى بعضهم، أو قضى قبل تقرر المذاهب، و سكت الباقون، و قد مضى مدة التامل عادة، و لا تقية، فأكثر الحنفية: إجماع قطعي. و ابن أبي هر يرة: في الفتيا، لا القضاء.

والجبائي: بعد الانقراض. و قيل: إذا كثر و تكرر في ما يعم به البلوى، و هو المختار. و مختار الآمدي والكرخي: ظني. و عن الشافعي: ليس بحجة اه 4.

و قال في "حاشيته المنهية": و عن الشافعي، ذهب أكثر الشافعية إلى أن هذا هو مذهب الشافعي، و ذكر ابن الحاجب وغيره في خلافه رواية عنه أيضا، و حمل بعضهم النفى على ما صدر من حاكم، والإثبات على ما إذا صدر من غيره" اه.

اس عبارت ''دمسلم'' میں بغور دکیھو! بیہ کہاں ہے کہ امام شافعی کا مذہب بیہ ہے کہ اجماع سکوتی جحت نہیں ہے؟ البتہ امام شافعی سے یہ ایک روایت ہے، اور اکثر شافعیہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں: یہ مذہب شافعی ہے۔ اور مذہب شافعی سے دوسری روایت نقل کی ہے۔ اور مذہب شافعی محقق نہیں۔ بلکہ ابن حاجب و غیرہ نے اس کے خلاف امام شافعی سے دوسری روایت نقل کی ہے۔ قلت: و ذہب آکثر الشافعیة إلیٰ آن هذا هو مذهب الشافعی، کذا فی منهیة المسلم، فلا تغتر بما ذکرہ ابن الحاجب عن الشافعی فی خلافہ روایة عنه آیضا، فإن صاحب البیت آعرف ما فی البیت من غیرہ . پھرس کے طرح بہات کی تاریخی کے معالم شافعی پھرجت ہوگا؟ (معیار الحق)

اور مولف ِ معیار کابی کہنا: "قول شافعیہ کازیادہ معتبر ہے، قول ابن حاجب وغیرہ سے " کلام بلادلیل ہے۔ قوتِ خبر اور صحت خبر کا مدار زیادت توثق، عدالت اور مخبر کے کثرتِ علم پر ہے، فقط شافعی ہونے سے کیا کام چلتا ہے؟ اب ہم نے تسلیم کیا کہ مذہب شافعی یہی ہے، لیکن بیابیا مذہب ہے کہ برہان کے خلاف ہے، لہذا دلیل و برہان کے خلاف ہے، لہذا دلیل و برہان کے خلاف ہے، لہذا دلیل و برہان کے خلاف مذہب، کب قابل قبول واستناد ہے؟ دیکھو! علما ہے شافعیہ کے محققین ہی اس کور دکرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ: سکوت صحابہ کور عب وغیرہ کے سبب ماننا اور اجماع سکوئی کو ججت نہ جاننا بہت بعید ہے۔ قال الا مدی فی "الإحکام":

"والحق أن الاحتمالات المذكورة القادحة في حجيته بعيد الوقوع في عهد الصحابة؛ لقوة دينهم، و شدة ورعهم، فلا يبعد أن يكون الإجماع السكوتي الواقع في عهدهم حجة" اه.

و قال العلامة التفتازاني، الشافعي في "التلو يح":

"و اعلم أن مثل هذا الإجماع يسمى الإجماع السكوتي، لا يكفر جاحده، و إن كان هو من الأدلة القطعية، بمنزلة العام من النصوص" اهد.

#### حاصل كلام بيكه اجماع سكوتي كوججت نهماننا قابل التفات نهيس

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، الأصل الثالث، الإجماع، ج: ٢، ص: ٢٨٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) التلويح، ج: ٢، ص: ٩١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٦ه.

تئیراجواب یہ ہے کہ فرض کیاکہ بیا جماع سکوتی بھی جمت ہے، کیکن بیا جماع پانی کے لکا لئے پر موجب اور مخبراس بات کا کہاں ہوتا ہے کہ پانی کو نجس جان کروجو با لکا اتھا؟ بلکہ بہلی اظ حدیث نا لماء طھو ر کے جو بیر بضاعہ کے جواب میں وار د ہے۔ اور خود این عباس سے مروی ہے، اور صحت اس کی سمال میں گئی ہے، اور بہلی اظ ثبوت اس امر کے کہ این عباس نے ایسے حوض میں سے وضو کیا ہے، جس میں کچھ مردار پڑا ہوا تھا، جیسا کہ شمن میں عبارت سنن کبری کے گذرا۔ اور بہلی اظ صحت حدیث قائمتین کے بہی کہیں گئے کہ دکانا صحابہ کا پائی کو زمزم کے، اس سبب سے تھا کہ گرنے سے زنجی کے، پائی پر خون اور خباست ظاہر ہوگئی تھی، اور زمزم چینے کا پائی تھا، کہل بطور نظافت اور لطافت کے پائی اس کا نظواد یا تھا، نہ بطور تطریز نجاست کے۔ پھر کہوا کہاں مخالف ہوئی حدیث قائمین کی اجماع کے۔ کذا قال الإمام المہام المہام الشافعي، کہا مر سابقا فی عبارہ الحق)

اور یہ جو جو اب ثالث میں کہا ہے کہ: " نکالنا پائی زمزم کا بجہت نجاست کے نہ تھا، بلکہ بطور تنظیف کے تھا" — تواس کا جواب ہم پیش تر بتفصیل دے چکے ہیں، لیکن اجمالاً پھر کہتے ہیں کہ: تمھارا یہ کلام جس وقت نزح زمزم کی روایت کے تسلیم کی تقدیر پر تھہر ا، اور نزح زمزم کی روایت لوں ہے کہ اس کا تمام پائی نکالنا چاہا، اور ججراسود کی جانب سے اس میں ایک چشمہ جاری تھا، جس کے سبب اس کا پائی ختم نہیں ہو تا تھا۔ پھر اس کو قباطی (باریک پڑا) لگا کر بند کیا، اور جب ان تدابیر سے اس کا لپورا پائی نکال لیا تب اس پر تطہیر کا تھم کیا، کیا مر نقلہ عن الزیلعی بند کیا، اور جب ان تدابیر سے اس کا لپورا پائی نکال لیا تب اس پر تطہیر کا تھم کیا، کیا مر نقلہ عن الزیلعی و غیرہ . تو اب بیا حتمال تنظیف کا ہر گرزجو اب نہیں بن سکتا؛ اس لیے کہ محض تنظیف کے لیے پائی نکا لئے کا ایسا اہتمام اور چشموں کا بند کرنا نہیں ہو تا۔ اور اگر بالفرض دوایک صحافی نے بلاوجہ اس طرح کے بے فائدہ فعل کا ارتکاب کیا تواور صحابہ موجودین ایسے عبث فعل پر انکار کیوں نہیں کرتے تھے ؟

اور بیجو کہا کہ: "سنن کبری "اور «محلی " سے منقول ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے ایسے حوض سے وضوفر مایا کہ اس میں مردار پڑا ہواتھا" — اس روایت کی صحت نقل کی تسلیم اور اس کے رواۃ کے ثقہ ہونے کی تقدیر پر اس میں بید کلام ہے کہ مولف کے لیے بینقل اس وقت مفید ہوگی، کہ مقدار عشر فی عشرائے سے اس حوض کا صغیر ہونا ثابت کرے۔ اور جب بیجی احتمال ہے کہ وہ حوض کبیر ہو تو محض مردار کے واقع ہونے سے کیوں کر نجس ہوگا؟ لہذا اس سے وضوکر نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک حبشی کی موت کے ساتھ زمزم کے نجس نہ ہونے پر دلیل نہ ہوا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ محض تنظیف کے لیے نزح زمزم کا قول کرنا محض بکواس ہے، جو قابل توجہ نہیں، پر دلیل نہ ہوا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ محض تنظیف کے لیے نزح زمزم کا قول کرنا محض بکواس ہے، جو قابل توجہ نہیں، پھول فول چہ رسد کے فیصف محض تنظیف کے لیے نزح زمزم کا قول کرنا محض بکواس ہے، جو قابل توجہ نہیں، بھول فول چہ رسد کے فیصف محض تنظیف کے لیے نزح زمزم کا قول کرنا محض بکواس ہے، جو قابل توجہ نہیں، بھول فول چہ رسد کے فیصف محل الجواب الثالث أیضا، و من الله سبحانه العصمة.

<sup>(</sup>۱) عشرفی عشر: ده در ده ـ

<sup>(</sup>r) تعنی جید علمائے قبول کے لائق کیا ہوگا؟

# حديث قلتين مين اضطراب كي شحقيق

قال: (صاحب التنوير) اورتيسري وجديه المحديث قلتين كي مضطرب ب، يخي الفاظ

پس بروایت مشتم به ویک پر که دو قلے فرمائے ہیں یا تین قلے؟ پس بیروایت مخالف ہوئی دونوں روایتوں پہلی کو، اور نہ معلوم ہوا کہ حضرت نے دو قلے فرمائے ہیں یا تین؟ اور چوتھی روایت عبداللہ بن عمر سے بیہ ہے کہ فرما یارسول اللہ من اللہ عن عمر سے بیہ ہے کہ فرما یارسول اللہ من اللہ عن الله عن بعض الروایات لفظ قلتین، و فی بعضها: ثلاث قلال، و فی بعضها أربعین قلة، و فی بعضها: أربعین غربا، اھداور مائنداس کے کہا ملاعلی قاری نے شرح مشکاۃ علیں۔ پس ثابت ہواان روایتوں سے اضطراب اس مدیث کا۔

اُلُول: اس قول میں مولف نے بہت اہلہ فریک کی ہے، اس لیے اس کے رد کو توجہ سے سننا چاہیے، تو پہلے سنوا اگرافتلاف ایسا ہوکہ اس کے بعض وجوہ بعض پر مرزح ہول، پاسب وجوہ آپس میں جمع اور موافقت قبول کرلیں، توالیے اختلاف سے صدیث میں اضطراب واقع نہیں ہوتا، چیاں چہ جواب وجہ ٹائی کے همن میں این صلاح کا قول حاشیہ علوی کی عبارت میں، مصدق اس معنی کا گذرا۔ اب سنو کہ مولف نے دووج ہیں اضطراب کی اس صدیث میں بیان کی ہیں: وجداول ہے کہ بعضے روایتوں میں لم یحمل الخبث آیا ہے، اور اس کے معنی سیال کی خوب نہیں کرتی ہوجائے گا۔ اور دوسری روایت میں لم ینجسه آیا ہے اور اس کے معنی بیل کرنے شہیں کرتی اس کو کئی چیز ، لیخنی نہیں ہوتا۔ وجہ دوسری: یہ کہ ایک روایت میں دوقلے آئے ہیں، اور ایک میں ساتھ کہ کئی جب نہیں کرتی اس کو کئی چیز ، لیکنی اور ایک میں چاہیں غرب فقط۔ (معیار الحق)

قال صاحب التنوير: اور تيسرى وجه بيه كه حديث قلّتين كى مضطرب من الخه في الله مولف المعيار: النقول مين مولف في بهت الله فريم كى برائح -

اقول: و بالله سبحانه التوفيق، حديث ِقلّتين كى روايت اصحاب سنن اربعه ني ابن عمر رضى الله تعالى عنها سيكى به قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير":

"روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله عَيَالِيهُ و هو يسئل عن الماء يكون في الفلاة، و ما ينو به من السباع والدواب، فقال: ﴿ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمُ يَحْمِلِ الْحُبُثَ)" اه 4.

مولفِ تنویر نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ: "بیه حدیث من حیث المتن والمعنی مضطرب ہے" اضطراب معنوی بیک کہ "کہ معنی بیری کہ نجاست کونہیں اٹھا تا، بینی نجس ہوجا تا ہے۔

اور عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما يدوسرى روايت بيد:

"قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ [أَوْ ثَلَاثاً] لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْعٌ). رواه ابن ماجه، و أبو داؤد ٢.

پس بیر حدیث، حدیثِ اول کے معنی کے صریح مخالف ہے۔ اگرچہ راقم الحروف کے نزدیک اس وجہ کے ساتھ حدیثِ مذکور کا بیانِ اضطراب، مقبول نہیں ہے، اور اس کا جواب معقول رکھتا ہے، لیکن مولفِ معیار کا بیر دفع کہ ''حمل کے بیر معلیٰ نہیں ہیں، مخل کے ہیں'' سے غلط ہے؛ اس لیے کہ حمل کے بیر معنیٰ کتبِ لغت میں مصرح ہیں، کیا سیجیء.

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب الطهارة، باب: الماء الذي يجوز به الوضوء، ج: ۱، ص: ۸۰، بركات رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>٢) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، ج: ١، ص: ١٧٢، دار الكتب العلمية، بيروت. / سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء، ج: ١، ص: ٩.

هکذا في الطحطاوي وغيرها. اورجومتن مولف نيان کتے ہيں يتن نہيں اٹھاسکے گا، وہ متن الم يحمل کے نہيں ہوسکتے ، پکہ دو متن الم يتحمل کے ہيں، جو يحمل سے مشتق ہے، اور اس حدیث ميں اس کاذکر نہيں ہے، اس واسط جناب مولف نے ترجمہ جملہ کاحاشيہ ميں ہہ کيا ہے، لينی اٹھانا اس کا، اُنٹی ۔ اور ترجمہ خہلہ کاحاشیہ ميں ہہ کيا ہے: اٹھوائے گئے، اور برنہيں ترجمہ کيا کہ اٹھاسکتا ہے۔ داور برنہيں ترجمہ کيا کہ خاتھا سکے۔ اور برنہيں ترجمہ کيا کہ خاتھا سکے ۔ اور برنہيں ترجمہ کيا کہ خاتھا سکے۔ کو من کے معنی اٹھاسکتے۔ معنی ہیں، جس کا اس حدیث ميں اور ان دونوں غرض کے حمل کے معنی اٹھاسکتا ہے۔ کول کہ بنا اٹھاسکتا ہے معنی ہیں، جس کا اس حدیث میں اور ان دونوں معنوں ميں ہزاروں کوس کافرق ہوتے ہيں، جيسا کہ بيان کيا گیا۔ اور برنابر معنی اٹھاسکتا ہے ممل کے ہمارے موافق ہوتے ہیں، جیسا کہ بیان کیا گیا۔ اور برنابر معنی اٹھاسکتا ہے مل کے نہیں اٹھاسکتا ہے مل کے نہیں اٹھاسکتا ہے مل کے نہیں اٹھاسکتا ہے میں ہوجائے گا، ہوتے گیں۔ اور جب کہ معنی اٹھاسکتا ہے مل کے نہیں اٹھاسکتا ہے میں ہوجائے گا، ہوتے خود مولف کی تحریراور افرار سے باطل ہوئے۔ اور طاری نہ ہواکہ معنی حدیث الم یحمل کے بھی وہی ہیں ہومعنی حدیث کم پنجو سے مور مولف کی تحریراور افرار سے باطل ہوئے۔ اور طاری نہ ہوئے حدیث کی حدیث کے جھی وہی ہیں ہومعنی حدیث کے میں وہائے کہ میں ہوتا۔

ورسرى دليل يدكه جب كه حديث محيح بين ابوداؤدكى جو مولف ك كلام بين گذرى به اور اين ماجه كه افظ لم ينجسه سه ثابت بهو گيا تووجب به واكه معنی لم يحمل الخبث كه بحى وبى كتر جائيس جهلم ينجسه كه بين اس ليه كه علما كا القال به اس پركه ايك حديث سه درسرى اس مضمون كى حديث كي تغيير كرنى چا بيد جيساكه كها نودى في شرح مهذب بين القال به اس پركه ايك حديث كا اس واسط شخ عبر المحق محدث حتى في شرح عربي مشكاة بين اقرار كيا به كه معتم لم يحمل الخبث كه يكي بين كه الي ورنج است المحانيين آل في دينه اوراس كودفع كرويتا به اورجوكه بعض حقيول في يدمعتى لم يحمل الخبث كه يقبله بين كه نجاست المحانيين سكتا، بلكه ضعيف به وجاتا به محيح نهين و هذه الراوية إن صحت دلت على أن تاويل لم يحمل بل يدفعه ، و جاء رواية لأبي داؤد: فإنه لا ينجس ، و هذه الراوية إن صحت دلت على أن تاويل لم يحمل خبنا بأنه لا يحمله و لا يطيق حمله لضعفه ، بل ينجس كها قال بعض أصحابنا الحنفية غير صحيح ، انتهى كلام الشيخ .

اقول: و صحة رواية أبي داؤد كالشمس في نصف النهار كها حققناه، فافهم. اوركبا مولانا عبد العلى حق في المراكان الربعم المراكبة والمراكبة المداية أنه لضعفه لا يطيق حمل النجاسة يرده ما وقع في رواية لأبي داؤد: فإنه لا ينجس؛ انتهى مختصر ا.

تنیسری دلیل بید که اگریمی معنی ہوں کہ جب کہ پانی قدر قلتین کو پہنچتاہے تو نجس ہوجاتا ہے، تو پھر بید کیوں حدمقرر کردی کہ جب کہ بقدر قلتین کے ہوتب نجس ہوجاتا ہے ؟ کمیا جب کہ بقدر قلتین نہ ہو تو نجس نہیں ہوتا؟ بیہ تو کو کی عاقل نہیں کہتا۔ حبیباکہ این فجیم حنفی نے بحرالرائق میں کہاہے:

ذكر شمس الأثمة السرخسي، و تبعه في الهداية: إن معنى قوله: لم يحمل خبثا أنه يضعف و ينجس، و هذا مردود من وجهين، ذكرهما النووي في شرح المهذب، الأول: أنه ثبت في رواية صحيحة لأبي داؤد: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، فتحمل الرواية الأخرى عليها، فمعنى لم يحمل خبثا، لم ينجس، و قد قال العلماء أحسن تفسير غريب الحديث، أن يفسر بما جاء في رواية أخرى، كذلك الحديث الثاني: أنه على العلماء أحسن تفسير غريب الحديث، أن يفسر بما جاء في رواية أخرى، كذلك الحديث الثاني: أنه العلماء على القلتين حدا، فلو كان كها زعم هذا القائل لكان التقييد بذلك باطلا، فإن ما دون القلتين يساوي القلتين في هذا، انتهى مختصر الوركم محلى شن ثم أن ما ذكره شمس الأثمة السرخسي و تبعه صاحب الهداية: أن معناه أنه يضعف عن النجاسة يرده رواية أبي داؤد: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، اه. (معيار الحق)

اور جوبیہ کہاکہ: "پھراس نہ اٹھانے کے دومعنی ہیں: ایک بیکہ اٹھانے سے نجاست کے انکار کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسانہ اٹھانا حدیثِ قاتین میں متصور بھی نہیں، انہتیٰ " بیمعنی ہے: اس لیے کہ اشیاے غیر مدر کہ کی بہنست اِہاکر نے اور انکار کرنے کا معنی بیہ ہے کہ جس شے کا انکار کیا گیا اسے قبول نہیں کرتا، البتہ اشیاے مدر کہ کا انکار زبان سے ہوتا ہے، وہ اس محل میں متصور نہیں۔ اور انکار بمعنی عدم قبول اور دفع، متصور بلکہ واقع ہے۔ قال فی "مجمع البحار":

"لم يحمل، أي: لم يتنجس بملاقاة النجس، أو لم يحمله؛ لضعفه" اه ٤.

"و قال في موضع آخرٍ:

((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خُبْثاً)) لم يظهره، ولم يغلب الخبث عليه، من قولهم: "فلان يحمل غضبه" أي: لا يظهره، أي: لا ينجس بوقوع الخبث فيه. و في التوسط: مقتضىٰ تفسيره أن معنى يحمل: يظهر، و مقتضىٰ قولهم: يحمل غضبه، أن معناه لا يظهره، و بينهما تناف ظاهر. و قيل: أي: يدفعه، نحو "فلان لا يحمل الضيم" إذا ياباه و يدفعه عن نفسه. و قيل: أي: لم يحتمل أن تقع فيه نجاسة؛ لأنه ينجس بوقوع الخبث فيه" اهد.

اور چول کہ اضطراب کی ہے وجہ جو مولف ِتنویر الحق نے ذکر کی ہے، ہمارے نزدیک مقبول اور معقول نہیں ؟ لہذارد ہوابات میں ہم اس کی تفصیل نہیں کرتے۔

باقی رہااضطراب فی المتن، تواس کا بیان بیہ کہ محمد بن جعفر بن الزبیر سے ولید کی روایت: "لم ینجسه شیء "ہے، اور محمد بن اسحاق کی روایت یوں ہے:

"سئل عن الماء في الفلاة، و ترده السباع و الكلاب، فقال: ﴿ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَخْمِلُ الْخُبُثَ).

اوراساعيل بن عباس في محمر بن عباس سے بوں نقل كيا: "الكلاب و الدواب"۔

محربن اسحاق بهي كتيم بين "ترده السباع والكلاب" اور بهي كتيم بين "الكلاب والدواب"

— اور بیزید بن ہارون حماد بن سلمہ سے ، وہ عاصم سے ، وہ عبید الله بن عبدالله سے ، وہ اپنے باپ (عبدالله بن عمر) سے اور وہ رسول الله مناً الله عَلَيْم سے روایت کرتے ہیں:

<sup>(</sup>١) مجمع بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ٣١٦، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

<sup>(</sup>٢) مجمع بحار الأنوار، ج: ١، ص: ٥٨٣، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.

﴿ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ﴾

اورسنن اربع میں ابن عمررضی الله تعالی عنهماسے اس حدیث کی روایت بول ہے:

"سمعت رسول الله ﷺ، و هو سئل عن الماء في الفلاّة، و ما ينو به من السباع والدواب، فقال: ﴿ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمُ يَحْمِلِ الْحُبُّثَ ﴾ " 4.

اور دارقطنی نے اسناد سیح کے ساتھ روح بن قاسم سے، انھوں نے ابن منکدر سے، انھوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کی: "﴿ إِذَا بَلَغَ اللَّاءُ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَنْ جُسْ ﴾" ٤.

اب دیکھو! بیاضطراب جُواس متن حدیث میں واقع ہے کسی طرح سے مد فوع نہیں۔ قال العلامة ابن الھیام فی "فتح القدیر":

"ففيه اضطراب كثير في متنه، ففي رواية الوليد، عن محمد بن جعفر بن الزبير: (( لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ))، و رواية محمد بن إسحاق بسنده، سئل عن الماء يكون بالفلاة، و ترده السباع والكلاب، فذكر الأول، قال البيهقي: و هو غريب. و قال إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق: "الكلاب والدواب". و رواه يزيد بن هارون، عن حمد بن سلمة، فقال الحسن بن الصباح عنه، عن حماد بن سلمة، فقال الحسن بن الصباح عنه، عن حماد بن سلمة، عن عاصم – هو ابن المنذر-، قال: دخلت مع عبيد الله بن عبد الله بن عمر بستانا فيه مقر ماء، فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، و فيه جلد بعير ميت؟ فحدثني عن أبيه، عن النبي قال: (( إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ )). و رواه أبو مسعود الرازي، عن يزيد، فلم يقل: "أَوْ ثَلَاثاً" و روى الدار قطني، و ابن عدي، و العقيلي، في "كتابه" عن القاسم بن عبيدالله العمري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله على: (( إذَا بَلَغَ المَاءُ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ عن جابر قال: قال رسول الله على: (( إذَا بَلَغَ المَاءُ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ عن جابر قال: قال رسول الله على: (( إذَا بَلَغَ المَاءُ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ عن جابر قال: قال رسول الله على: (( إذَا بَلَغَ المَاءُ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً فَإِنَّهُ لَا يَحْمِلُ و روح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر، عن عبدالله بن عمر موقوفا، ثم وروح بن القاسم رووه عن ابن المنكدر، عن عبدالله بن عمر موقوفا، ثم روى بإسناد صحيح من جهة روح بن القاسم، عن ابن المنكدر، عن ابن عمر ما ابن عمر موقوفا،

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، ج: ۱، ص: ۱۷۲، دار الكتب العلمية، بيروت. / سنن أبي داؤد، كتاب الطهارة، باب: ما ينجس الماء، ج: ۱، ص: ۹. مصن البركات، الترمذي، أبواب الطهارة، باب: ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء، ج: ۱، ص: ۱۰، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

<sup>(</sup>٢) سنن الدار قطني ، ج: ١، ص: ٢٨، مكتب التحقيق بمركز التراث للبرمجيات.

قال: ((إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَنْجُسْ)) و أخرج رواية سفيان من جهة وكيع، و أبي نعيم عنه: ((إذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)). و أخرج رواية معمر من جهة عبدالرزاق، عن غير واحد عنه، و أخرج عن أبي هريرة من جهة بشر بن السري، عن أبي لهيعة، قال: ((إذَا كَانَ اللَّاءُ قَدْرَ أَرْ بَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلْ خُبْقًا)). قال الدار قطني: كذا قال، و خالفه غير واحد رووه عن أبي هريرة، فقالوا: ((أرْ بَعِيْنَ دَلُواً)) و هذا الإضطراب يوجب الضعف، وإن غرباً)) و منهم من قال: ((أرْ بَعِيْنَ دَلُواً)) و هذا الإضطراب يوجب الضعف، وإن وثقت الرجال، مع ما فيه من الإضطراب في معناه أيضا" اه 4.

جواب وجه ثانی کا بیہ ہے کہ حدیث دو قلوں کی مروی ہے ساتھ سند سی اور قوی کے، رسول اللہ مُنَّالَیْمُ ہے۔ اور سواے اس کے اور مقابل میں اس کے سب روایتیں لینی تین قلوں کی بھی اور چالیس قلوں کی بھی، اور چالیس غرب کی بھی، سب نا مقبول ہیں، تو حدیث قلتین میں اضطراب نہ ہوا، اضطراب جب ہو تا جب کہ سب روایتیں برابر کی قوت کی مخلفہ رسول اللہ مُنَّالِیْمُ ہے شابت ہوتیں، جیسا کہ معنی میں اضطراب کے گذرا۔ پس برایک کو تفصیل وار سنتے جاؤ۔ حدیث مخلفہ رسول اللہ مُنَّالِیْمُ ہے شاب ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اول، لینی جس میں یوں آیا کہ دو قلے یا تین، وہ تو شاذ ہے، جیسا کہ کہا بحرالرائی میں: و أجاب النووي عن هذا اول، لینی جس میں یوں آیا کہ دو قلے یا تین، وہ تو شاذ ہے، جیسا کہ کہا بحرالرائی میں: و أجاب النووي عن هذا الاضطراب: أما عن الشك في قوله قلتین أو ثلاثا، فهي رواية شاذة، و هي متروكة، فو جو دها کعدمها، اهد. و هکذا في المحلی.

اور امام نووی کاوہ جواب جسے مولف ِ معیار نے نقل کیا ہے کہ: "روایت شک والی جس میں قلتین أو ثلثا ہے، شاذہ ہے، پس متروک ہوگی۔اور اس کا ہونا اور نہ ہونا، برابر ہے، اُنتی " ساقط ہے۔ اس لیے کہ امام طحاوی نے اس روایت کو ثابت کیا ہے، اور اس کا شذو ذد فع کیا ہے۔

قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق":

"لكن الطحاوي أثبتُه بإسناده في "شرح معاني الآثار" اه $^{L}$ .

راقم الحروف كهتا ہے كہ امام نووى كااس روايت كوشاذ كهنا، بلا بر بان ہے؛ اس ليے كہ اصطلاحِ محدثين ميں شاذاس حديث كو كہتے ہيں جس كاراوى روايت ميں راوى ارزح كى مخالفت كرے، ازروے حفظ ياعدالت كے۔ قال ابن حجر في "شرح نخبة الفكر":

"الشاذ: لغة الفرد، و اصطلاحا: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عدالة" ".

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب الطهارة، باب: الماء الذي يجوز به الوضوء، ج: ۱، ص: ۸، ۸۱، ۸۲، بركات رضا، پور بندر، گجرات.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق، ج: ١، ص ٨٥، زكريا بك دُپو، ١٩٩٨م.

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر، تعر يف الشاذ لغة و اصطلاحا، ص: ٨٨، مجلس البركات، اشر فيه.

پس جماد بن سلمه کی روایت میں دوسری روایت کی به نسبت کوئی راوی مرجوح نہیں ، نه حفظاً نه عدالةً ، توشاذ کیول کر ہوگی؟ و من ادعیٰ فعلیه البیان ، و متیٰ لم یبین لایسمع بلا بر هان .

### حدیث شاذومنکر کی توضیح

اقول: شاذکیابلکہ متکر، کیول کہ تمام روایتول صحیحہ بیس لینی ترقدی کی، اور ابوداؤد کی تین، اور نسائی اور این خریمہ کی بلکہ خوداین باجہ کی دوروایتول بیس بھی آیا ہے کہ: إذا بلغ الماء قلین لینی ووقلے، اور سب ائمہ تعدیل نے اس کوشی کہا ہے، اور روایت شک والی کو اصحاب ستہ بیس سے محض این ماجہ بی نے تخریج کہا ہے، اور اس کے بحض راو بول بیس کلام ہے۔ ازال جملہ جمادین سلمہ، کہ ان کے حافظہ بیس آخر عمر بیس فتور ہوگیا ہے، جیسا کہ تقریب عسقلائی بیس کہا ہے، جماد بن سلمة بن دینار ثقة عابلہ، تغیر حفظہ باخوہ، انتہی محدوق اور ازال جملہ کی جملہ کو ذرک اس کواو بام بہت سے، جیسا کہ کہا تقریب بیس، نو کیع بن محرز بن و کیع البصري، صدوق له أو هام، انتهی ملخصا . اور ازال جملہ علی بن محمد کہ بھکار شے ، جیسا کہ کہا تقریب بیس، علی بن محمد بن أبی الخنصیب، صدوق، ربحا أخطأ، انتہی مختصر ا . پس نظم نا اس بی شک آخیس تیزول بیس سے ک سے صاور ہوا ہے، تو بیہ حدیث ضعیف مقالم بیس احدیث محمد بن أبی الخنصیف فالر اجم المعوف و مقابله المذکر ، اھ . اور حدیث محمد کے محرجب اضطراب کی ہوگی۔ فالر اجمح المحدوف و مقابله المذکر ، اھ . اور حدیث محمد کے موجب اضطراب کی ہوگی۔

حدیث دوسری جس کومولف نے چوتھ مرتبے ہیں الرکہا ہے: رواہ محمد بن المنکدر ، پر صدیث رسول اللہ من الله علیہ من الب نہیں ، اور نسبت کرنامولف کاروایت کوطرف محمد بن المنکدر کے کذب صری اور بہتان فتیج ہے۔ اگر کوئی ہو چھے کہ محمد بن المنکدر نے کون کی کتاب ہیں اس روایت کورسول اللہ منافیق ہے ہے ہو جوناب مولف قیامت تک جوت نہ پنچا سے موقع ہو باللہ من هذہ الحقیانة . اسمل حال ہیہ کہ حدیث اربعین قلہ کی روایت کی دارقطی اور ابن عدی و غیرہ نے ، ساتھ اساد قاسم بن عبداللہ عمن مدالہ عربی کے دراوی اس کا قاسم جھوٹا ہے ، اور جھوٹی حدیثیں موضوع کی کرتا تھا، اور متروک الحدیث ہے ، امام احمد نے کوروایت کیا ہے ، اس لیے کہ راوی اس کا قاسم جھوٹا ہے ، اور جھوٹی حدیثیں موضوع کی کرتا تھا، اور متروک الحدیث ہے ، امام احمد نے اس کو جھوٹا قرار دیا ہے ۔ جیسا کہ کہ انوں الدین علی نے مختر سزید الشریعۃ المرفوع شین : حدیث : إذا بلغ الماء قلة لم یحمل خبٹا ، من حدیث جابر ، و لا یصح ، خلط فیہ القاسم بن عبداللہ العمر ی . اور دوسری جگدائی کتاب میں کہا ہے : قاسم بن عبداللہ العمر ی یکذب و یضع . اور کہا تقریب التہذیب میں : القاسم بن عبداللہ بن عمر بن الحفص بن عبداللہ العمر ی الدین ، متروک ، رماہ آحمد بالکذب ، انتھی . اور کہا ائن طاہ رختی نے اپنے الماء آر بعین قلة لم یحمل الخبث ، خلط فیہ القاسم بن عبداللہ العمر ی ، اور ہو یونا خرا برخا الماء آر بعین قلة لم یحمل الخبث ، خلط فیہ القاسم بن عبداللہ العمر ی ، اور ہو العمر ی ، اور ہو یونا خرا برخا اللہ الماء آر بعین قلة لم یحمل الخبث ، خلط فیہ القاسم بن عبداللہ العمر ی ، اور العمر ی نام الفیاس ی ، اور العمر ی میں العمر ی ، اور العمر ی ، اور العمر ی ، اور العمر ی ، اور العمر ی میں العمر ی العمر ی ،

اوركها قاضى ابن الشوكانى في فوائد المجموع في الاحاديث الموضوع مين : حديث: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل الخبث، رواه ابن عدي عن جابر مرفوعا، و قال: لا يصح، خلط فيه القاسم بن عبدالله العمري، اهر. اوركها بحرالرائق رئيس و روى الدار قطني و ابن عدي، و العقيلي في كتابه \_\_\_\_

\_\_عن القاسم بإسناده إلى النبي ﷺ: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث، و ضعفه الدار قطني بالقاسم، اھ البته حديث جاليس قلول كى روايت كى دار طنى فياسناد سيح سے بواسط روح بن قاسم كے محمد بن المتكدر سے، کیکن ندر سول الله من اللین عمر سے مرفوعا، جیسا کہ مولف نے افتراکیا ہے، نعو ذبالله منه . بلکه ابن عمر سے موقوفا، لین ابن صحيح من جهة روح بن القاسم، عن ابن المنكدر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة، لم ينجس، اه. اوركهانورالدين على في مخترش بثم قال، أي الدار قطني: كذا رواه القاسم عن ابن المنكدر، عن جابر، و وهم في إسناده و كان ضعيفا كثير الخطأ و خالفه روح و الثوري و ' معمر، فرووه عن محمد بن المنكدر عن ابن عمر موقوفا، أخرجه الدار قطني، اه. اورايسا بحاروايت چالیس غرب کی جس کوشیخ ابن الہام حقی اور ملاعلی قاری سے مولف نے نقل کیا ہے، وہ بھی رسول الله مَا اللَّيْزُ کم کا قول نہیں، بلکہ الوجريره كاقول ب، جيماكه كها بحرالرائل مين و أربعين غربا، أو دلواعن أبي هريرة، انتهى، وكذا في المحلى. الحاصل: رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْظ سے روایت اربعین یعنی جالیس قله کی جابر کے واسطے سے یااین عمر کے واسطے سے ثابت نہیں، اور محد بن المنكدر نے بير نہيں كہا جيساكہ مولف نے جھوٹ كر ديا ہے۔ اور ايسا ہى جاليس غرب كى روايت بھى رسول الله مَا النَّهُ عَلَيْ سِيهُ ثابت نہيں، بلكہ جاليس قلے عبدالله بن عمر سے مروى ہيں، اور جاليس غرب ابوہر روہ سے۔ اور ظاہر ہے كہ قول رسول الله مَنْ النَّيْمُ كامرفوع، مقدم ب قول صحابي پر، جوموقوف ب- جيساكه كها بحرالرائل ني: و حديث النبي ﷺ مقدم على غيره، قال النووي: و هذا ما نعتمده في الجواب، انتهىٰ ما في البحر، و هكذا في كتب الأصول. پس ثابت مواكد حديث قاتين ميس كسي طرح كالضطراب نهيس، نه تواسناد ميس، اورنه لفظول ميس اورنه معنول میں۔اب چوتھی وجہ کامولف کے ،جواب دیاجاتا ہے۔ (معیار الحق)

اور مولفِ معیار جویہ کہتا ہے کہ: "شاذ کیا بلکہ منکر ہے، کیوں کہ تمام روایات صحیحہ میں، یعنی ترفدی اور ابوداؤد کی روایت میں، اور نسائی اور ابن خزیمہ بلکہ خود ابن ماجہ کی دوروایتوں میں بھی آیا ہے: ﴿ إِذَا کَانَ المَّاءُ قُلْتَیْنِ ... إِلَنج ﴾ یعنی دو قلے، اور سب ائمہ کرح و تعدیل نے اسی کو صحیح کہا ہے۔ اور اصحاب ستہ میں شک والی روایت کو محض ابن ماجہ نے تخریج گیا ہے، اور اس کے بعض راویوں میں کلام ہے، ازاں جملہ حماد بن سلمہ کہ ان کے حافظ میں آخر عمر میں فتور ہوگیا تھا، جیسا کہ "تقریب" میں ہے۔ اور ازاں جملہ و کیع بن محرز، ان کو اوہام بہت رہتے تھے، جیسا کہ "تقریب" میں ہے، اور ازاں جملہ علی بن مجمد کہ ہیں بھی بھی بھی کہ میں اور ازاں جملہ علی بن مجمد کہ ہی بھی بھی کو سے معید شعیف، مقابلے میں احادیث صحیحہ کے مشکر ہوئی، انہیں"۔

مقابلے میں احادیث صحیحہ کے مشکر ہوئی، انہیں"۔

اس کا جواب ہیہے کہ: حدیث اس وقت مشکر ہوگی، کہ مرجوح راوی ادرج کے مقابلے میں واقع ہو، اور پھر

اسكراوى مين ضعف بهى مو، كما اعترف به المعترض، واستشهد بعبارة "شرح نخبة الفكر". اور تينول راوى بن كومولف في ضعيف قرار ديا به ، هر گرضعيف نهيں بين - البته مرتبه عالى جوصفات رواة به ، وه الن مين نهيں ہين - البته مرتبه عالى جوصفات رواة به ، وه الن مين نهيں جه؛ اس ليے كه يه جو حماد بن سلمه كے بارے مين "تقريب" سے نقل كيا: "تغير حفظه بالأخرة" سيم وجب ضعف نهيں ؛ اس ليے كه خود" تقريب" مين مراتب رواة كے بيان ميں به: المحافظ الم

اس بیان کے مطابق حماد بن سلمہ "مرتبہ خامسہ" میں کھہرے، اور "مرتبہ سادسہ" تک کی حدیث، ضعیف اور متروک نہیں ہوتی، چنال چہ" تقریب "میں مرتبہ سادسہ کے سلسلے میں فرماتے ہیں:

"السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، و إليه الإشارة بلفظ "مقبول" حيث يتابع، و إلا فليّن الحديث" اهد.

اب جب که مرتبه سادسه کی حدیث بھی مطلقاً قابل ترک نه ہوئی، تومرتبه خامسه کی حدیث کیول کرلائق ترک ہوگی؟اوراگرچه حماد بن سلمه کاو ثوق و کمال مرتبه اولی (جو اسناد کامرتبه علیاہے) کے مثل نہیں ہے، لیکن خودابن حجر عسقلانی صاحبِ" تقریب" نے ان کو اسناد کے مرتبه کانیہ میں رکھاہے، کہا قال فی "شرح نخبة الفکر":

"و دونها في الرتبة كرواية بريد بن عبدالله بن أبي بردة، عن جده، عن أبيه أبي موسى، و كحماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس" اه".

اور ابن حجر" ہدی الساری مقدمہ فتح الباری "میں فرماتے ہیں: بخاری نے ان (حماد بن سلمہ) کی حدیث کے ساتھ تعلیقًا استشہاد کیا، اگرچہ احتجاجًا ذکر نہیں کیا۔ اور صاحبِ" جیجہ سلم" اور اصحاب سنن اربعہ نے ان کی حدیث سے احتجاج کیا۔ تواگر ان کی حدیث میں ضعف ہوتا تو یہ اکابراس کے ساتھ احتجاج کیسے کرتے ؟

"ہدی الساری" کی عبارت بیہے:

"هماد بن سلمة بن دينار البصري، أحد الأئمة الأثبات، إلا أنه ساء حفظه في الآخرة، استشهد به البخاري تعليقا، ولم يخرج له احتجاجا، ولا مقرونا، ولا متابعة

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب، خطبة الكتاب، ج: ١، ص: ٨، دار الفكر بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب، مقدمة المولف، ص: ٨١، شيخ الهند، ديو بند، ١٤٢٨ه.

<sup>(</sup>٣) نزهة النظر، باب: أصح الأسانيد، ص: ٢٦، ٢٧، مجلس البركات، جامعه اشرفيه.

إلا في موضع واحد، قال فيه: قال لنا أبو الوليد: حدثنا حماد بن سلمة... فذكره، و هو في كتاب الرقاق، و هذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة، و في المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده. و احتج به مسلم، والأربعة، لكن قال الحاكم: لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت، عن أنس، و أما باقي ما أخرج له فمتابعة. زاد البيهقي أن ما عدا حديث ثابت لا يبلغ عند مسلم اثني عشر حديثا. والله سبحانه أعلم اهد.

"و قال الإمام النووي في "التهذيب":

"و قال عبدالله بن الحسن: إنما هما الحمادان، فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من الحمادين، يعني، ابن زيد، و ابن سلمة، اهد.

اکابرکی ان تصریحات سے خوب واضح ہے کہ تغیر حفظ، جو جماد بن سلمہ کو آخر عمر میں لاحق ہوا تھا، ان کے ضعف کا باعث نہیں ۔غایت امریہ ہے کہ اسناد کے مرتبہ علیا میں داخل نہیں، و لا حرج فیہ ؛ لأنه لا یو جب ضعف الحدیث.

یہی حال محمد بن علی اور و کیع بن محرز کا ہے ، کہ بید دو نوں صاحبان ابن حجر کے بیان کے مطابق جو ' قتریب'' سے نقل ہوا، رواۃ کے مرتبہ ُ خامسہ میں داخل ہیں ، اور وہ مرتبہ متر وک ہونے اور ضعف کانہیں ، کے ا مر

اور اس کے باوجود اگر ہم ان کاضعف تسلیم کرلیں تو کہیں گے کہ: ابن ماجہ کی دوسری روایت جس میں ہے دو نول صاحب نہیں ، ان کی روایت کے مخالف ہے ، اور وہ روایت ہیہے:

"قال أبو الحسن بن سلمة، حدثنا أبو حاتم، حدثنا أبو الوليد، و أبو سلمة، و ابن عائشة القرشي، قالوا: حدثنا حماد ابن سلمة... فذكر نحوه" اهـ".

اوريزيدين بارون كي يهى روايت اس كى مويد ب، قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق":

"قال الحسن ابن الصباح عنه، أي: عن يزيد بن هارون، عن حماد، عن عاصم - هو ابن المنذر -قال: دخلت مع عبيدالله بن عبدالله بن عمر بستانا، فيه مقر الماء، فيه جلد بعير ميت، فتوضأ منه، فقلت: أتتوضأ منه و فيه جلد بعير ميت؟ فحد ثني عن أبيه، عن النبي عَلَيْكُم، قال: (إ إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً لَمُ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)" اها الها عمر المناء قُلْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً لَمُ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)" اها عند الله عنه المناء ال

- (١) هدي الساري، الفصل التاسع، ص: ٣٩٩، مكتبة الغزالي، دمشق.
  - (٢) تهذيب الأسماء واللغات، ج: ١، ص: ١٦٨ ، دار ابن تيمية.
- (٣) سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب: مقدار الماء الذي لا ينجس، ج: ١، ص: ١٧٢، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - (٤) البحر الرائق، ج: ١، ص: ١٤٨، زكر يا بك ذُپو، ديو بند، ١٩٩٨م.

توجب ابوالولید، ابوسلمه، ابن عائشه اورابن مندرکی حدیث ان کی حدیث کی موید ہوئی تو پھر ضعف کہاں باقی رہا؟

نیزعلامہ وجیہ الدین علوی "شرح شرح نخبۃ الفکر" میں فرماتے ہیں: ضبط میں قلت ہونے سے حدیث ضعیف نہیں ہوجاتی، جب تک کہ راوی سے خطابے فاحش نہ ہو، بلکہ اس کی حدیث حسن لذاتہ ہوتی ہے، اور وہ حدیث صحیح کے مثل لائقِ ججت ہوتی ہے۔ البتہ اس کی قوت سے لذاتہ کی قوت کے مثل نہیں ہے۔ لیکن جب حدیث حسن لذاتہ دوسرے طرق کے ساتھ مروی ہوئی تواس پر صحت کا حکم کیاجا تا ہے، و نصہ:

"فإن خفّ الضبط، أي: إذا كان راوي الحديث متأخرا تأخرا يسيرا، غير فاحش عن درجة الحافظ الضابط، ولم يبلغ إلى مرتبة الراوي الضعيف، الفاحش الخطأ، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، من اتصال السند، والعدالة، و عدم الشذوذ، و عدم العلة القادحة، فهو الحسن لذاته... و هذا القسم مشارك للصحيح، ولهذا أدرجته طائفة من المحدثين في نوع الصحيح، و إن كان دونه في القوة... و إنما يحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، أو طريق واحد مساوٍ له، أو أرجح؛ لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح" اه مختصراك.

اب اس کلام علوی اور ابن حجر کے قول کے مطابق ابن ماجہ کی روایت مذکورہ حسن لذاتہ کھہری، اور دوسرے طرق سے بھی مروی ہوئی، کہا میر . توحدیث صحیح ہوگئ، چہ جائے کہ منکر اور شاف پس مولف معیار کا قول ساقط ہوا، اور حدیثِ قلّتین کی روایت میں "قلتین أو ثلاثا" کی روایت کے شوت و صحت کے سبب اضطراب فی المتن ثابت ہوا۔

اور ابہام معنی اور مراد کے متعیّن نہ ہونے کے علاوہ اضطراب کے باقی وجوہ جن کو بعض اہل علم نے "اضطراب فی المعنی" سے تعبیر کیا ہے، ہمارے نزدیک قابل قبول اور محقق نہیں، لہذا ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اور لفظ قلّہ کے اشتراک اور معنی کے متعیّن نہ ہونے کے سبب جوضعف استدلال پیدا ہوا ہے، اسے تحریر کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، باب الحسن لذاته، ص: ۹۵، ۹۲، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

# اشتراک لفظ اور معنی مراد کے متعین نہ ہونے کے سبب حدیثِ قلّتین سے استدلال ضعیف ہے

فلل (صاحب التنویر): اور چوشی وجہ بیہ بے کہ لفظ فلہ کا مشترک ہے، در میان معانی کثیرہ کے واسطے کہ کہاجاتا ہے، گلہ واسطے اس چیوٹی سی کلڑی کے کہ کھیلتے ہیں، ساتھ اس کے لڑے، ساتھ مارنے ایک لجی کاکڑی کے اس پر کہ یہاں ''گلی'' کہتے ہیں۔ اور کہاجاتا ہے فلہ اس چیز کے کہ پانی چینے ہیں ساتھ اس کے ۔ اور کہاجاتا ہے فلہ اس چیز کو کہ ہاکاجائتا ہے اس کو اونے ۔ اور کہاجاتا ہے فلہ دب کو چینی خما ہوگا۔ ور کہاجاتا ہے فلہ دب کو چینی جو کہ دور کہاجاتا ہے فلہ دہ جوہ '' کو لیسی ٹھلیا کو۔ اور کہاجاتا ہے فلہ ''غور بد'' لیسی مشترک در میان معانی مغانرہ کے ۔

أقول: افظاقة كالجاظ المسل وضع عرب شك مشترك به در ميان معنى ذكر كية بوع مولف كر سوار معني "كل" كراس ليه كد كل كال المسيدي وغيره. (معيار الحق)

**قال** صاحب التنوير: اور چوتقى وجديه ب كه لفظ قلّه كامشترك بالخد

**قال** مولف المعيار: لفظ قُلَّه كابلحاظ اصل وضع كيب شك مشترك ب- الخر

اقول: حدیثِ قلّتین کے لائقِ ججت نہ ہونے کے لیے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لفظ ''قلّہ''معانی کثیرہ کے در میان مشترک ہے، جیسے راس، سنام، جبل، اور ہرشے کا بالائی حصہ، جماعت انسان، بڑا مڑکا، بڑی ٹھلیا یا مطلق ٹھلیا، یا خاص ٹھلیا جومٹی کی ہوتی ہے، اور کوزہ صغیرہ وغیرہ۔

قال في "القاموس": "والقلة بالضم: أعلى الرأس و السنام و الجبل، أو كل شيء، والجماعة منا، والحبُ العظيم، أو الجرة العظيمة، أو عامة، أو من الفخار، والكوز الصغير، ضد" اه 4.

اور پانی کی حد بندی انسانی سرکی بلندی ، کوہان شتر کی بلندی ، پہاڑی چوٹی ، حب عظیم ، جرہ (بڑا ہو، خواہ مطلقاً)
اور کوزہ صغیرہ کے ساتھ ہوسکتی ہے ، تواللہ کے رسول صَلَّیْ اللّٰہِ عَلَیْ مِنْ اللّٰہِ نَا اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ کے رسول صَلَّیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ ا

<sup>(</sup>١) القاموس، باب اللام، فصل القاف، ص: ١٣٥٦، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

لهذامولفِ معیار کاید قول ساقط ہوا: "اس حدیث میں بقرینہ پانی کے ، سوا ہے متعلقات اور ظروف پانی کے کچھ مراد نہیں ہوسکتا، اُہتی " — اس لیے کہ قامت انسان، کوہان شتر اور رَاسِ جَبَل وغیرہ سے بھی پانی کی تقدیر ہوسکتی ہے ، اور بڑے مٹلے کی شخصیص بلادلیل و قرینہ ہے ۔ اور اگر ہم تسلیم کرلیں کہ ظروف آب (\*) کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراد نہیں ، جب بھی ابہام دفع نہیں ہوتا ؛ اس لیے کہ "حب عظیم ، ٹھلیا" اور "کوزہ صغیرہ" سب ظروف آب بیں، پھریہ معلوم نہیں کہ ان میں سے کون ساظرف مراد ہے ؟

اوراشراك مد قوع بيتن وجد بين وجد بيث تقل كي المام شافعي في ليني مند مين كه فرما يارسول خداسًا الله في في الم شافعي في ليني مند مين كه فرما يارسول خداسًا الله في في كه جب كه بين به و تا ـ اورا بن جرق راوى اس كي موضع بجرك تووه نجس نهيل به و تا ـ اورا بن جرق راوى اس كي موضع بجرك تووه نجس نهيل به و تا ـ اورا بن جرك و تواس ميل و وشكيل اور يحه زياده بإنى آتا تقال بهاام شافعي في به احتياط اس ميل به كه المسافعي المال مشكلين المي قله بجرك ميل مقرركي جائيس و خيال حج بها الرائل مين فإنه (أي الشافعي) قال في مسلم بن خالد الرنجي، عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني، أنه عليه قال: إذا كان المائه في في المائه في في المحدد، في قلل المنافعي: فالاحتياط أن تجعل قر بتين و نصفا، فإذا كان فالقلة تسع فيه قر بتين و شيئاً، و قال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل قر بتين و نصفا، فإذا كان خمس قرب كبار كقرب الحجاز لم ينجس، اه. و هكذا في المحلي. و قال ابن طاهر الحنفي في المحل المحروفي قد يق بها القلال، وفي تفسير قلال الهجر فهي قرية بها القلال، اه. و قال الشيخ جلال الدين السيوطي في الدر الثمين: و القلة: الحب العظيم؛ لأنها تقل أي ترفع و تحمل، اه.

اور كبات عبدالحق عنى في شرح مشكاة ش: والقلة بضم القاف و تشديد اللام بمعنى الجرة العظيمة، أي الكوز الكبير الذي يجعل فيها الماء، و تسميتها بالقلة إما من جهة علوها و ارتفاعها، أو لأن الرجل العظيم يرفعها. و القلة اسم لكل مرتفع، منه قلة الجبل، وجمع القلة قلال، بكسر القاف، والمراد هاهنا قلال هجر بفتحتين، كها جاء صريحا في بعض روايات هذا الحديث، و أيضا كان المعروف في ذلك الرمان، فالظاهر وقوع التحديد به. والمجر اسم قرية ينسب إليه القلال. و قال ابن جريج: رأيت قلال هجر كان قلة منها قربتين، أو قربتين أو شياً. و قال الشافعي، كان ذلك الشيء مبها فأخذنا نصفا احتياطا، و كان القلتان خمس قرب، انتها مختصر المعيار الحق)

اور مولف نے یہ جو کہا ہے: "پس اشتراک مد فوع ہے تین وجہ سے، اول بیر کہ: حدیث نقل کی ہے، امام شافعی نے اپنی "مسند" میں کہ فرمایار سول الله صَلَّاتَّةً عِلَم نے جب کہ ہوپانی بقدر دو قلوں کے ساتھ "قلالِ هَ بَحَد "کے، تووہ نجس نہیں ہوتا"، اور اس مضمون کا بیان بحر الرائق کی عبارت سے کیا، اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ حدیث جو امام شافعی نے نقل فرمائی ہے، اس کی اسناد خود امام شافعی کو یاد نہیں، اور جب اسنادیاد نہیں تواحمال ہو کہ اس حدیث کے راوی غیر مقبول ہوں یا غیر معروف پس حدیث مستور و مجبول ہوئی۔ اور مستور الحال اور مجبول کی حدیث قوت کے بغیر مقبول نہیں۔

قال صاحب "البحر الرائق":

"قال المحقق في "فتح القدير": فالمعول عليه الاضطراب في معنى القلة؛ فإنه مشترك، يقال على الجرة، والقربة، و رأس الجبل، و ما فسر به الشافعي منقطع؛ للجهالة؛ فإنه قال في "مسنده": أخبر في مسلم بن خالد، عن ابن جريج بإسناد لا يحضر في، أنه على قال: (( إِذَا كَانَ اللَّاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خُبْثاً )) ، و قال في الحديث: بقلال هجر: قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فالقلة تسع قربتين أو قربتين و شيئاً، قال الشافعي: فالاحتياط أن تجعل قربتين و نصفا، [فإن كان خمس قرب كبار كقرب المشافعي: فالاحتياط أن يتغير. و هجر: بفتح الهاء والجيم: قرية بقرب المدينة] فثبت بهذا أن حديث القلتين ضعيف" اه أ.

"و قال في "النهاية":

"قلنا: هذا ضعيف، فقد قال الشافعي في "كتابه": بلغني بإسناد لا يحضرني من ذكره، و مثل هذا دون المرسل" اه.

اور آگرید کہو: ابن خزیمہ اور ابن ماجہ نے حدیثِ مذکور کی تقیجے کی ہے، پس ضعیف کیوں کر ہوگی؟ تواس کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ ان محدثین کی تھیجے بعض طرق اسناد کی طرف راجع ہے، اور ضعف کا حکم متن و معنی میں اضطراب کے سبب کیا گیا ہے۔

قال العلامة ابن نجيم في "البحر":

"فإن قلت: قد صححه ابن ماجه، و ابن خزيمة، و الحاكم، و جماعة من أهل الحديث، قلت: من صححه اعتمد بعض طرقه، و لم ينظر إلى ألفاظه، و مفهومه ؛ إذ ليس هذا وظيفة المحدث، والنظر في ذلك من وظيفة الفقيه؛

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، ج: ١، ص: ١٤٩، زكر يابك دُپو، ديو بند، ١٩٩٨م.

إذ غرضه بعد صحة الثبوت الفتوى والعمل بالمدلول. و قد بالغ الحافظ عالم العرب أبو العباس ابن تيمية في تضعيفه، و قال: يشبه أن يكون الوليد بن كثير غلط في رفع الحديث، و عزوه إلى ابن عمر؛ فإنه دائم يفتي الناس و يحدثهم عن النبي على والذي رواه معروف عند أهل المدينة وغيرهم، لاسيما عند سالم ابنه، و نافع مولاه، و هذا لم يروه عنه، لا سالم و لا نافع، و لا عمل به أحد علماء المدينة. و ذكر عن التابعين ما يخالف هذا الحديث، ثم قال: فكيف تكون هذه سنة رسول الله على مع عموم البلوى، و لا ينقلها أحد من الصحابة، و لا التابعين لهم بإحسان، إلا رواية مختلفة مضطربة، عن ابن عمر لم يعمل بها أحد من أهل المدينة، و لا أهل البصرة، و لا أهل الشام، و لا أهل الكوفة " اه له.

أقول: وما قيل: رواية الشافعي منقطع للجهالة، و وجهه ماقال الشافعي بإسناد لا يحضرني، بلا تسمية الرواة، فلم يعلم أن رواته عدول أو لا، فهو مدفوع بأن الشافعي و إن ترك تسمية الرواة لكنهم عدول عنده، والشافعي معدل لهم بدليل العمل على روايتهم، و قد صرح في رد المحتار نقلا عن التحرير وغيره: أن عمل المجتهد على رواية تصحيح لها، و أطال أن الشافعي من أثمة التعديل والجرح، فكيف اجترء على زعم جهالة رواة روايته؟ فإن قلتم: إن تعديل الشافعي غير مسلم و رواته مجروحون، فهذا يحتاج إلى بيان و إثبات جرح رواتها، و إلا فناهيك تعديل معدل أي مستدل.

اور یہ جومولفِ معیار عربی بولا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: "یہ جو کہا گیا ہے کہ: امام شافعی کی روایت جہالت کے سبب منقطع ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ امام شافعی نے اس روایت میں فرمایا: "بإسناد لا چضر نے" راویوں کانام لیے بغیر، توبیہ معلوم نہیں ہواکہ اس صدیث کے راوی عادل ہیں یا نہیں۔ تواس کا دفع اس طرح ہے کہ امام شافعی نے اگر چہ راویوں کانام چھوڑ دیا، لیکن وہ راوی ان کے نزدیک عادل ہیں، اور امام شافعی ان کی تعدیل کرنے والے ہیں، جس کی دلیل یہ ہے کہ انھول نے ان کی روایت پرعمل کیا ہے۔ اور شامی میں "تحریر" سے نقل کیا ہے کہ جمہد کاسی حدیث پرعمل کرنااس حدیث کے لیے تھے ہے، انہی "

اس میں اولاً: یہ ہے کہ محدث کا اسناد حدیث کو ترک کرنا دو طرح پر ہے: ایک بیہ کہ اسناد محفوظ ہے، لیکن اس کی نظر میں حدیث کے تمام راوی ثقہ اور عادل ہیں، اور اس راوی نے راوبوں کی عدالت و ثقابت پر اعتماد کرکے ان کا ذکر نہ کیا، اس نظر سے کہ جوراوی تزکیہ، تعدیل، جرح اور تضعیف کے محتمل ہوں، ان کا ذکر کر دینا مناسب ہے، تاکہ اہل تنقید ان کے احوال میں تنقیح کرلیں، اور امتیازِ عدالت وغیرہ حاصل ہوجائے۔ اور جس وقت رواۃ حدیث،

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، ج: ١، ص: ١٥٠ ، زكر يا بك دُيو، ديو بند، سهارن پور.

راوی کے علم میں قطعًااور حتماً ثقہ اور معتمد ہیں، توبیان کی حاجت نہیں۔اور امام شافعی کا حدیثِ مذکور کی اسناد کوترک کر دینا اس قسم سے نہیں،اس لیے کہ انھوں نے خود صراحت فرمائی ہے کہ مجھے اس کی اسنادیاد نہیں ہے، توجب اسناد یا دنہ ہوگی، توحفظ،عد الت اور و ثوق رواۃ کیول کر معلوم ہوگا؟

ترک اسناد کا دوسراطریقہ وہ ہے جوامام شافعی سے اس روایت میں واقع ہوا ہے، بینی اسناد کے یاد نہ ہونے کے سبب اسناد کا ذکر نہ کرسکے، اب اس محل میں بیات ممکن نہیں کہ امام شافعی کے نزدیک حدیثِ مذکور کے رواۃ عادل تھے، جس کی بنا پر انھوں نے ترک اسناد کر دیا، اور بیترک مضر نہیں، یہال پر بیاس لیے ممکن نہیں کہ امام شافعی کو اسناد محفوظ نہ ہوئی تو کو اسناد محفوظ نہ ہوئی تو کو اسناد محفوظ نہ ہوئی تو تعدیل سے موناکیا نفع دے گا؟ اور 'دسخری'' کا قول یہاں پر کیوں کر منطبق ہوسکتی ہے، جب اسناد ہی محفوظ نہ ہوئی تو پر کیوں کر منطبق ہوسکے گا؟

ثانیا: بر تقدیرِ تسلیم اس امرے (کہ بیر حدیث قسم اول ہے ہے، جو محدثین کی اصطلاح میں مرسل کہی جاتی ہے) کہا جاتا ہے کہ: اس حدیث کو قبول کرنا خود مذہبِ امام شافعی کے خلاف ہے، اس لیے کہ ان کا مذہب جمہور علاے مجتہدین کے مخالف بیہ ہے کہ "حدیث مرسل کو جب تک کوئی دوسری حدیث اس کی معاضد اور موید نہ ہو قبول نہیں فرماتے" اور اس محل میں کوئی دوسری حدیث اس کی موید موجود نہیں، تو پھرکس طرح قبول کی جائے۔ فرماتے" اور اس محل میں کوئی دوسری حدیث اس کی موید موجود نہیں، تو پھرکس طرح قبول کی جائے۔ قال فی "شرح نخبة الفکر":

"و قال الشافعي: يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر، يباين الطريق الأولى، مسندا كان أو مرسلا؛ ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر" اه<sup>1</sup>.

"و قال في "التفسير النيشاپوري":

"و أما تقدير الشافعي بالقلتين بناءً على قوله ﷺ: ( إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمُ يَحْمِلْ خُبْثاً) فضعيف؛ لأن راويه مجهول، فإن الشافعي لما روى هذا الخبر، قال: أخبرني رجل... فيكون الحديث مرسلا، والمرسل عنده ليس بحجة، سلمناه لكن القلة مجهولة، فإنها تصلح للكوز، وللجرة، و لكل ما يقل باليد، و هي أيضا اسم لهامة الرجل، و لقلة الجبل، سلمنالكن في متن الخبر اضطراب" اه بقدر الحاجة ٤.

<sup>(</sup>١) نزهة النظر، باب: المرسل، ص: ٥١، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور.

<sup>(</sup>۲) غرائب القرآن و رغائب الفرقان على هامش تفسير الطبري، ج:١٩، ص:٣٣، المطبعة الميمنية، مصر.

ثالثاً: یه که ہم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ اس حدیث کو قبول کرنا مذہب شافعی کے موافق ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ "من قلال ھَ بجر" کالفظ متن حدیث میں محفوظ نہیں ہے، اور اس کی روایت صرف مغیرہ بن سقلاب سے ثابت ہے، اور وہ منکر الحدیث تھے۔ سے ثابت ہے، اور وہ منکر الحدیث تھے۔ قال العلامة ابن الهام:

"قال ابن عدي: قوله في متنه: "من قلال هجر" غير محفوظ، لا يذكر إلا في هذا الحديث من رواية مغيرة بن سقلاب، يكني أبا بشر، منكر الحديث" اه 4.

اس سے مولف کایہ قول ساقط ہوگیا:

"مراداس حدیث میں قلّہ سے مٹکا ھَجر کا ہے، جیساکہ بعض روایات میں مصرح آیا ہے"۔
رابعًا: یہ کہ ہم نے یہ بھی تسلیم کرلیا کہ: "من قلال ھَجر" کالفظ متن حدیث میں ہے، لیکن
"قلال ھَجر" کوزہ، ٹھلیا اور مٹکے کوشامل ہے، جو"ھَجر" میں بنتے تھے، تویہ کیوں کر متعیّن ہوا کہ کوزہ
اور ٹھلیا مراد نہیں، اور مٹکا ہی مراد ہے؟

اور بیہ کہنا کہ: "قلال ھَجِر" معروف تھے اس زمانے میں " بلا سندو برہان، دعوامے محض ہے، اور اس کا جواب بیہ ہے کہ "قلال ھَجِر" بمعنی کوزہ اور ٹھلیا، اور پانی کو قامتِ انسان اور رَاسِ جَبَل کے ساتھ مقدر ماننا بیہ سب اس زمانے میں معروف تھے، لہذا اس شہرت کے ساتھ چندا خمالات میں سے ایک کی تعیین قابل النفات نہیں۔

# قلتین کی توجیه میں مولف ِمعیار کی غلطی

وومرى وجدكد وافع بوجود اشتراك كواس حديث من ودميان چهوئى تحليا اور بزيم منك كرديب كداكر برام كام وونيس تحا الوحاجت اختيار كرن اور يولني ووقاول كرياضي الكي كاركي ك

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب الطهارت، باب: الماء الذي يجوز به الوضوء، ج: ١، ص: ٨٢، مركز أهل سنت بركات رضا، گجرات.

اور وہ جو وجہ جو اب نانی میں ہے کہا ہے کہ: ''قلّہ مشترک گھہر ادر میان چھوٹی ٹھلیا اور بڑے مٹلے کے، پس اگر اس جگہ بڑا مڑکا مراد نہ تھا تودو قلول کے بولنے کی حاجت کیا تھی ؟ ایک قلّہ کبیر کہ دینے میں دو نول آسکتے سے، اُنہی "۔

اولاً: حقیق سابق ہے اس کا دفع ہو جو چا ؟ اس لیے کہ ہے امر ثابت ہو جو چا کہ اس جگہ قلّہ کو قامت انسان ، رَ اس جَبُل ، کوہان شتر اور کوزہ صغیرہ کے معنے میں بھی لے سکتے ہیں۔ اور گہرائی کے اعتبار سے مذکورہ چیزوں کے ساتھ پائی کا اندازہ کرنا ممکن بلکہ واقع ہے ، چنال چہ دیکھو! آب دریا وغیرہ کو گہرائی میں قامت انسان کے ساتھ اندازہ کرتے ہیں ، اور کہتے ہیں: " ہاتھی ڈُباو پائی ہے "۔ یا" ایک نیزاپائی ہے "۔ اور اسی طرح کہتے ہیں: " ہاتھی ڈُباو پائی ہے "۔ یا" ایک نیزاپائی ہے "۔ اور حدیثِ قلّتین میں سائل نے جنگل کے پائی کے بارے میں سوال کیا تھا، اور وہ ہرکوں لے اور گڑ ہوں میں ہوا کر تا تھا، اور حدیثِ قلّتین میں سائل نے جنگل کے پائی کے بارے میں سوال کیا تھا، اور وہ ہرکوں لے اور گڑ ہوں میں ہوا کر تا تھا، لہذا اس کا اندازہ ، قامت انسان کے ساتھ ہی مناسب ہے۔

قال في "العناية":

"ثم نقول أراد بالقلة قامة الرجل؛ لأنه ذكر القلة؛ لتقدير الماء في الحياض، والماء في الحياض، والماء في الحياض إنما يقدر بالقامة، لا بالجرار" اه.

لہذاقلّہ کو چھوٹی ٹھلیااور بڑے مٹکے کے در میان ہی مشترک مان کر جواب مرتب کرنااور باقی احتمالات کوبلاوجہ اڑادیناساقطہے۔

ثانیا: ہم نے تسلیم کرلیا کہ قلہ آخیں دونوں کے در میان مشترک ہے، لیکن یہ کیوں کرماناجائے کہ ھنجو کا ایک بڑا مٹکا ھنجو کے دو تھلیوں کی مقدار ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ مثلاً ڈیڑھ، یاتین، یاچار ٹھلیا کے بقدر ہو۔ پس ایک مٹکا کہ دینے میں علی التعیین دو تھلیوں کے پانی کی مقدار کا بیان میں آجانا بھی نہ ہوا۔ اور اس طریق کے بعض وجوہ مشترک کے ساتھ متعین نہ ہوئی، اور بعض حفیہ کا قول اور ابن دقیق العید شافعی کی تقویت بعض حفیہ کے قول کے لیے، قدر سے سالم رہا۔ اور ابوعبید القاسم بن سلام کا قول ساقط ہوا، جو کہتے تھے کہ: ''اگر قلہ صغیرہ مراد ہوتا توذکر عدد کی حاجت نہ ہوتی، اس لیے کہ دوصغیرہ بقدر ایک کبیرہ کے ہوتے ہیں'' سیداس لیے ساقط ہوا کہ دوصغیرہ کو علی التعیین دو کبیرہ کی مقدار قرار دینافرض محض اور خیالِ خام ہے، اس پر کوئی دلیل وبرہان نہیں۔

ثالثاً: بیر کہ اب بیر بھی تسلیم کیا کہ ایک بڑا مرکا دو تھلیوں کے برابر ہے، اور ایک مرکا اور دو تھلیوں کے معنی ایک ہیں، لیکن بیان کے در میان شارع پر بیر کب لازم ہے کہ جب تثنیہ اور واحد کے معنی آیک ہوں تووہاں پرشے واحد کو اختیار کرے، اور تثنیہ کو نہ ذکر کرے؟ ممکن ہے کہ اعراب بادیہ کے نزدیک قلّہ بہ معنی ٹھلیا کی شہرت کے اعتبار سے، پاکسی اور مصلحت سے تثنیہ ذکر کرنا اختیار فرمایا ہو۔

(ا) برك: حوض

وجہ تیسری بیکہ جب کہ حدیث میں قلہ کے چار معنوں کا احمال ہوا، پانی پینے کی چیز، ٹھلیاصغیرہ، اور مشک، اور بڑا مٹکا۔ توہم اگر اعتبار کریں پانی پینے کی چیز کو لیٹنی پیلے کی چیز کو لیٹنی پیلے کی چیز کا مقدار ہا اعتبار کریں پانی پینے کی چیز کا مقدار بھی آجا تا ہے، اور ٹھلیا کا مقدار بھی موجود ہے، اور مشک بھی اڑھائی مشک جازی کے، معین کریں تواس میں پانی پینے کی چیز کا مقدار بھی آئی۔ غرض کہ مٹکا بڑام رادر کھنا پالیقین اختلاف سے نکالتا ہے، اور سب معانی لفظ مشترک کے کو محیط اور تضمن ہے؛ اس لیے بہی متعین ہوا، و قد قال رسول اللہ ﷺ: دع ما یو بیك إلى ما لا يو بيك.

اگر کھوکہ قلہ چوٹی پہاڑکو بھی کہتے ہیں: پس معنی محیط اور شخصمن سب معانی وہی ہے، اور بڑا منگا تضمن اس کا نہیں۔ توجواب اس کا مہی ہے کہ اگرچہ قلہ پہاڑکی چوٹی کو کہتے ہیں، لیکن اس حدیث میں درباب تحدید پانی کے بید معنی نہیں ہوسکتے واسطے ثبوت حدیث ہیر بینامہ کے ۔ حالال کہ اس میں پانی بقدر چوٹی پہاڑ کے نہ تھا، اور باوجوداس کے آل حضرت منگا فینز کم نے اس کو نجاست پڑنے سے رنجی نجس نہیں قرار دیاا ور فرمایا کہ یہ پاک ہے، جیسا کہ سابق میں گذرا۔ (معسیار الحق)

اور وہ جوجواب کی وجہ ثالث میں لکھا ہے: "بڑا مٹکا مراد لینے میں ٹھلیا، پیالے اور مشک کے سارے اختالات آجاتے ہیں، بخلاف ٹھلیا وغیرہ کے کہ اس میں مٹکا نہیں آتا، اس لیے بڑا مٹکا مراد لینا متعیّن ہوا، اھ خلاصة کلامه".

اس کاجواب ہے ہے کہ اگر لفظ ایک شے محیط اور اشیا ہے محاطہ کے در میان مشترک ہو توظاہر ہے کہ شے محیط کا معنی مراد لینے میں وہ اشیا ہے محاطہ بھی ضرور آجائیں گی، پس چا ہے کہ ایسا اشتراک شیح ہی نہ ہو، اس لیے کہ معانی محالی عالمہ کی ایمال گنجائش نہیں ۔ اور اہل ِ لسان عرب میں سے کسی نے بعض کے لیے بعض کے احاطہ کو بعض معانی مشترک کے لیے قریبۂ تعیین نہیں گردانا۔ اور جب شارع کو اس پانی کا اندازہ بیان کرنا منظور ہے جوو قوع نہاست سے نجس نہ ہو، اور وہ مقدار بہ قدر دو تھلیوں کے محتل ہے، تو دو تھلیوں کی مقدار کا اختال منظے سے احاطہ کر لینے سے سافط نہیں ہوسکتا۔ اور بلا شبہہ اس پر بیا اعتراض وار دہ کہ اگر قلہ کورَ اس جبل کے معنی میں لیس تواس مشترک کے محیط ہونے کی وجہ سے لفظ مشترک کے محیط ہونے کی وجہ سے لفظ مشترک کے معانی کے جملہ اختالات مندر نی ہوجا تا ہے، تو چا ہیں کہ اس جگہ تگہ جمعنی رَ اس جبر اس کے معانی راس جبر اس کے نہیں ہوسکتے، واسطے ثبوت حدیث ہیر ابضاعہ کے، والال کہ اس میں پانی بقدر چوٹی بہاڑ کے نہ تھا، اور باوجود اس کے آل حضرت سکا شیخ کے اس کو نجاست پڑنے حالال کہ اس میں پانی بقدر چوٹی بہاڑ کے نہ تھا، اور باوجود اس کے آل حضرت سکا شیخ کے اس کو نجاست پڑنے سے خس نہیں قرار دیا، آئی'' کا کافی نہیں۔ اس لیے کہ اولاً: توہ م ہیر بیضاعہ کو غیر جاری تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم سے خس نہیں قرار دیا، آئی'' کا کافی نہیں۔ اس لیے کہ اولاً: توہ م ہیر بیضاعہ کو غیر جاری تسلیم ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم جبلے ثابت کر چکے ہیں کہ اس کا پانی جاری تھا، تو ٹھہر ہے ہوئی نی کو جاری پر کیوں کرتیا س کرسکیں گ

ثانيًا: مم نے تسليم كياكه بير بضاعه كا يانى جارى نه تھا، اس پر بيد كها جائے گاكه حديث صحيح:

(لَا يَبُوْ لَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ...إلى اور حديث (إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ...إلى السَّاعِدَى منسوخ بين المَّاعِدَى حديث بير بضاعت منسوخ بير بالماحتال رازج بير كاحتال رازج بير كامور تو يهر اس كے سبب قُدٌ كار اسِ جَبَل كے معنی میں صحیح نه بوناكسيم ممكن ہے۔ اور سوال جمی فلاقاور صحرائے بائی سے تعانی چو اور بیر قال وراثش بباید گریست اور من قالمة اور معرائے بائی سے بھی، اور نه خالف اجماع كے ، اور نه مضطرب الاساد والالفاظ والمعلی اور نه مشرک در میان معانی شیرہ کے مفالہ علی توفیقه و إلهام الحق بتعقیقه . اب مولف کی ایک اور وجب اور بیر عشری اور معرائے بائی سے شیان نہ چوٹی بیہا السے "اور اس پر بید مصرع لکھا: اور بیر جو کہا کہ: ''سوال بھی فلاق اور صحرائے بائی سے تھا، نه چوٹی بیہا السے "اور اس پر بید مصرع لکھا: عربی قال و دانش بباید گر بیب سے سے انہی ''

منصفین ذرا توجہ فرمائیں کہ مولف نے اس جگہ یہ مصرع لکھ کر کس قدر اپناعلم وفہم اور دین داری و تہذیب کا اظہار کیا ہے! کیا قلّہ کورَ اسِ جَبَل کے معنی میں لینے سے رَ اسِ جَبَل سے سوال ہوجائے گا! عجب فہم ہے! پھر اس پر غیر کی فہنمی کا دعویٰ عجیب ترہے! حدیثِ مذکور میں توبہ ہے کہ سائل نے اس پانی کی نجاست یا طہارت کے بارے میں سوال کیا جو صحرامیں ہو تاہے، اور اس میں در ندے وغیرہ پانی پیتے ہیں، رسول اللہ منگی اللہ علی اللہ منگی اللہ علی اللہ منگی اللہ علی فرمایا: اگر پانی بیتے ہیں، رسول اللہ منگی اللہ علی فرمایا: اگر پانی بینی بھر ر دو قلوں کے ہو تو نجس نہ ہوگا۔ اب تاویل کرنے والا کہتا ہے کہ یہاں پر دو قلوں سے مرادیہ ہے کہ اگر پانی پہاڑی دو چوٹی کے بقدر ہو تو نجس نہ ہوگا۔ اب یہال پر "مولف مجتبد" کو یہ اختال کیسے پیدا ہوا کہ اس توجیہ کے قائل نے اس سے یہ محصا ہے کہ رَ اسِ جَبَل کے بارے میں ہی سوال تھا؟ اور اگر ایسی ہی بے انصافی تھہری تووہ قائل منکوں سے نہ تھا، ھی بحد کے معنے میں لیا، اس پر بھی یہ وارد ہے کہ سوال توصحرا کے پانی سے تھا، ھی بحد کے معنے میں لیا، اس پر بھی یہ وارد ہے کہ سوال توصحرا کے پانی سے تھا، ھی بحد کے معنے میں کہی کے گا: تم نے جو قلّہ کو مئے ہی کیوں مراد لیے؟

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، ج:١، ص: ٣٧، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور./ الصحيح لمسلم، باب النهي عن البول في الماء الراكد، ج١٠ ص: ١٣٨، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور./ جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب: كراهية البول في الماء الراكد، ج:١، ص: ١١، مجلس البركات. / سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، ج:١، ص: ٢٢٦، مكتبة أبي المعاطي

<sup>(</sup>۲) الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ج ١، ص: ١٣٧، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور. / جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب: ما جاء في سور الكلب، ج:١، ص: ١٤، ص: ١٤، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ. / سنن النسائي، كتاب الطهارة، باب: سور الكلب، ج:١، ص: ٣٧/ سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، غسل الإناء من ولوغ الكلب، ج:١، ص: ٣٠.

ثالثاً: یہ کہ ہم نے تسلیم کرلیا کہ حدیث مذکور میں قلّہ کو حدیث بیر بضاعہ کے سبب رَاسِ جَبَل کے معنی میں نہیں لے سکتے، لیکن قامتِ انسان، کوہانِ شتر اور ہرشے سے اعلیٰ کا احتمال توبیر بضاعہ کے منافی نہیں ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک معنی، قلّہ کے باقی احتمالات کو محیط ہے، توان میں سے کوئی معنی مراد لیاجائے اور قلّہ کو منگے کے معنی میں متعیّن نہ کیاجائے، پس بیبات ثابت ہوئی کہ حدیثِ قلّتین ہر گز قابلِ ججت نہیں، اور مولفِ معیار کے دعوے باطل ہوئے، اور حق واضح ہوگیا، فلله سبحانه الحمد علی ذلك.

### حدیثِ قلتین کے قابل عمل نہ ہونے کی ایک اور وجہ

قال: (صاحب التنوير)

اور ایک وجه اور قاتین کی حدیث پر عمل نه کرستنے کی بیہ ہے کہ تحقیق بیر حدیث: إن رسول الله ﷺ قال: الماء طُلهُورُ لَا يُتَحِسُهُ شَيءٌ آابو داود: ٢٧] حدیث قاتین سے جم ترہی بہاں تک کہ بخاری نے جمح بخاری بندی محدیث قاتین کے خلاف اور حدیث: الماء طُلهُورُ لَا یُتَحِسُهُ شَيءٌ کے موافق باب منعقد کیا ہے، کہ عبارت اس کی بخاری اس کی بخاری اس کی بخاری بیاب ما یقع من النجاسات فی السمن و الماء، قال الرهری: لا بأس به مالم یتغیر طعم أو ریح أو لون، اهد اور بید بهام مالک کا اور ان کے اتبال کا، پس بوگی حدیث قاتین کی محارض حدیث: الماء طهور لا ینجسه شیء ک اور نہیں ممکن عمل کرنا حدیث: الماء طهور لا ینجسه شیء کے سویہ نہیں ممکن ؛ اس لیے کہ حدیث قاتین کی ضعف ہے، اور حدیث: الماء طهور لا ینجسه شیء ہے قدر قاتین کے ہے۔ سویہ نہیں ممکن ؛ اس لیے کہ حدیث قاتین کی ضعف ہے، اور حدیث: الماء طهور لا ینجسه شیء کی حجم اس سے پس اگر مراول جائے حدیث الماء طهور لا ینجسه شیء سے قدر قاتین کی مردث قاتین کی مردث قاتین کی مردث قاتین کی مردک المل ساتھ حدیث قاتین کی مدیث قاتین کی مدیث قاتین کی مردک المل ساتھ حدیث الماء طهور لا ینجسه شیء کے۔

**أقبول:** اولاً: توحديث: الماءُ طُلهُوْ دْ... مِيْس لفظ ُماء ' كاعام بى نهيں، بلكه معبود بعبد خار جى ہے،اس ليے كه بياسم جنس معرف باللام ہے، اور اسم معرف باللام عام اس وقت ہوتا ہے، جب كه عهد نه بو، جيسا كه مسلم الثبوت ميں كها: و منها الموصولات و الجمع المحلی، والمضاف، واسم الجنس كذلك حيث لا عهد،اه. (معيبار الحق)

قال صاحب التنوير: ايك وجهاور قلتين كي حديث پر عمل نه كرسكنه كي بيه، الخ-

**قَالَ مولف المعيار:** اولاً: توحديث: الماءُ طُلهُوْرٌ ... مين لفظ "ماء "كاعام بي نهين ، الخـ

اقول: بعض علاے حفیہ نے جوبہ فرمایا کہ: سوال کے در میان ذکر کے قرینے کے ساتھ ، حدیث: الماء طُهُوْرٌ ... إلى عبد "لام" عبد خارجی ہے ، اور "لام عبد" به نسبت "لام جنس واستغراق" کے مرج ہے ، پس حدیث میں ماء مذکور عام نہ ہوگا۔

راقم الحروف كہتاہے كہ اتنى بات مسلّم ہے كہ حدیث مذكور میں عموم ماء مراد نہیں ، لیكن اس جہت سے نہیں كہ اس پر داخل ہونے والا لام عہد خارجی كے ليے ہے ، بلكہ اس وجہ سے كہ اس حدیث اور حدیثِ مستیقظ اور حدیث: لا بیولن ... إلى میں تعارض واقع ہوا، تور فع تعارض كے سبب لفظ "ماء "كوجوعام تھا، خاص پر محمول حدیث: لا بیولن ... إلى میں تعارض واقع ہوا، تور فع تعارض كے سبب لفظ "ماء "كوجوعام تھا، خاص پر محمول

کرلیا، اورجس وقت "ماء "کالفظ لام استغراق کے دخول کے سبب عام ہوا، اگرچہ مجہدنے رفع تعارض کے لیے اپنے اجتہاد کی بنا پراس کی تخصیص کرلی، تولفظ منصوص کے عام ہونے کے سبب حدیثِ قاتین کے معارض ہوا، اور حدیثِ قاتین ضعیف ہونے کے باعث (جس کا بیان مفصلاً گذر دیکا) اس کی مخصص نہیں ہوسکتی۔ توبالضرور بحکم تعارض (کہ رائج کو ترجیح دی جاتی ہے، اور مرجوح کو ترک کیاجاتا ہے) حدیثِ قاتین پر عمل ترک کیاجائے گا۔ مولفِ تنویر الحق کے کلام کا یہی مطلب ہے۔ قال فی "العنایة":

"فإن قلت: العبرة عندنا لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب، فكيف المحتص عموم قوله عليه السلام: (( الماءُ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ )) بسببه الذي كان ورود الحديث في حقه هو بير بضاعة؟ قلت: إنما لا يخص عموم اللفظ بسببه، إذا لم يرد ما يخصصه مثله في القوة، و قد ورد هاهنا ما يخصصه، و هو يساويه في القوة، و هو حديث المستيقظ، و قوله عليه السلام: (( لَا يَبُولُنَّ الحَدُكُمْ فِي اللَّاءِ الدَّائِمِ...إلخ ))، و إنما خصصناه بهذين الحديثين؛ دفعا للتناقض، و ذلك لأن الحديثين إذا تعارضا، و جهل تاريخها، يجعلان كأنها وردا معا، ثم بعد ذلك إن أمكن العمل بها يحمل كل واحد منها على موضع يمكن، و إن لم يمكن الترجيح يتهاتران، و هاهنا أمكن العمل بها، بشهادة نقلة الأحاديث على ما قلنا، فعملنا كذلك لهذا، فكان هذا العمل بها، بشهادة نقلة الأحاديث على ما قلنا، فعملنا كذلك لهذا، فكان هذا ألبحر" ناقلا عن "السراج الهندي" و صاحب "المعراج".

### لام تعریف میں اصل، عہدہے یا استغراق؟

اور كها توضيح من و منها، أي من ألفاظ العام المفرد المحلى باللام إذا لم يكن للمعهود. اور ايسائي سب كتابول من المولول كلام إدا الم يكن المعهود الرابيائي سب كتابول من المولى كلام إدا المولى كلام إدا المولى كلام إدا المولان ا

اور مولف ِمعیار نے ''توضیح تلویج'' سے جوبہ نقل کیا ہے: ''اصل لامِ تعریف میں عہدہے'' اس کامعنی بیہ ہے کہ فائدہ جدیدہ کے حصول کے اعتبار سے لامِ عہدران ج ہے۔ چناں چہداس کی دلیلِ مذکور اس پر دلالتِ صریحہ رکھتی ہے،اور جس جگہ شمولِ افراد مقصود ہو توشمول افراد کے اعتبار سے لامِ استغراق کو ترجیح حاصل ہے۔

استغراق کی ترجیج کی دوسری وجہ بیہ ہے کہ لام عہد میں لام کے مدخول کا مذکور، یا معلوم ہوناضر وری ہے، بخلاف استغراق کے، تولام عہد کی دلالت قریخ کا محتاج ہوئی، اور لام استغراق بلا قرینه دلالت کرنے والا ہوا۔

ی سرون کے دورہ ہوں کا میں رہے کا عمل میں استغراق ہی اصل ہے، اس لیے کہ شارع کا مقصود مکلفین سیری وجہ بیہ ہے کہ شارع کے استعمالات میں استغراق ہی اصل ہے، اس لیے کہ شارع کا مقصود مکلفین

کے لیے تھم کوعام کرناہے، جب کہ عہد خارجی اس کے منافی ہے۔

قال في "مسلم الثبوت": و "شرحه" لبحر العلوم:

"ثم الراجح العهد الخارجي؛ لإفادته فائدة جديدة، وكون الذكر سابقا قرينة عليه، ثم الراجح الاستغراق؛ للأكثرية في موارد الاستعمال، خصوصا في استعمال الشارع"، اهد.

و قال بحرالعلوم في "شرحه":

"ثم المختار عند جماهير مشايخنا، بل مشايخ الشافعية والمالكية أيضا، بل والحنبلية أيضا على ما هو الظاهر، أن المدخول حقيقة في الاستغراق عند مقارنة اللام، كما أن بدونها للفرد المبهم" اهد.

توجس وقت استعالات شارع میں "لام" واقع ہوا، اور اس میں عموم مقصود ہے، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک استغراق کا حقیقت ہونا مختار ہے، تو یہی راج ہے۔ اور عہد خارجی کے راج ہونے کے معنی یہ ہیں کہ شارع کے استعال کے علاوہ عہد راج ہے، بشر طے کہ معہود جہلے مذکور ہو، یا مخاطب کو معلوم ہو۔ اور استعال شارع میں لام استغراق رائح اور حقیقت ہے، لہذا ہمارے کلام اور صاحب تلوی کے کلام میں منافات لازم نہ ہوئی، اور مولف کا اعتراض دفع ہوا۔

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت، المقالة الثانية، الفصل الثالث في تعريف الحقيقة و تقسيمها، مسئلة: اللام للإشارة إلى المعلومية، جلد: ١، ص: ٢٣٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت،، المقالة الثانية، الفصل الثالث في تعريف الحقيقة و تقسيمها، مسئلة: اللام للإشارة إلى المعلومية، جلد: ١، ص: ٢٣٣، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

غرض كه عبدخار جي بالاتفاق اصل موتاب اسم معرف باللام مين، جب تك كوئي قرينه عموم كانه موء پس ہم کہتے ہیں ساتھ توفیق اللہ کے:الماء طهو راس حدیث میں بیہ معنی رکھتاہے کہ وہ یانی جس سے تم سوال کرتے ہور لینی پان بیر بیناند کا )وہ پاک ہے ، اور ظاہر ہے کہ پانی بیر بضاعہ کا قدر قلتین سے کم نہیں تھا، پس اس: الماء طبور رہے پاک اس پانی کی جو تاتین سے کم ہو، ثابت نہ ہوئی اور:الماء طهور کا صدیث قلتین سے تعارض نہ ہوا۔اور واضح ہو کہ کی حفیوں کو بھی اس پر اقرار ہے کہ:الماء طهور میں عموم نہیں،بلکہ مراداس سے بانی بیربضاعہ کا ہے، ازال جملہ حضرت مولف ظاہری حضرت قطب الدین خان صاحب دام اقبالہ کہ مقلد محمد شاہ کے ہیں، اپنے ترجمہ مشکاۃ سمی یہ مظاہر حق میں فرماتے ہیں، تحت حدیث: الماء طعه د کے ، بعد بیان معنی ہیر بضاعہ کے: پس یانی اس کا بہت تھا اور چشمہ دار تھا، بلکہ لکھا ہے علیا نے کہ وہ جاری تھا اس وقت میں کہ راہ رکھتا تقاطر ف باغ کے مثل نہر جاری کے ۔اس کا تھم حضرت مُنافِیز کے سے بوچھا، جواب میں اس کے بانی کا تھم بیان فرمایا جوکد مذکور ہوا۔ حاصل بیرکداس کی ظاہر عبارت سے کوئی بیرنہ مجھ لے کد کنویں کا بانی پلید نہیں ہوتا، تھوڑا ہویا بہت، بلکد بیر جانے کہ بیت ملم بانی کثیر کا ہے۔ اور بعضے روایت میں جارے علماسے منقول ہے کہ کنوال چشمہ دار ، تھم بانی جاری کار کھتا ہے، انتخا۔اوراسی مظاہر حق میں تحت حدیث قلتین کے فرماتے ہیں:اور بہ جوحدیث بیربضاعہ کی میں آیا ہے کہ: الماء طبعو ر لا ينجسه شيء يعنى پانى پاك ب، نهيس نجس كرتى كوئى چيزاس كو، اوراس كودليل لېنى تغېرايااصحاب ظاهر نے مرادساتھاس پانی کے کہ کثیر ہے، انتہی کلامه. اور ازال جملہ ایراہیم حلی حقی ہیں، کہ شرح منیہ میں فرماتے ہیں: فعلم أن المواد به مورد النص، و هو بير بضاعة خاصة، انتهى كلامه مختصر ١. لين افسوس كامقام بكر تنوير الحق كر ترجمه ين اپنی پہلی تحریر کوخواب خرگوش کردیا، کیوں کہ وہاں تواس حدیث میں عموم کوہاطل کرتے ہیں،اور تنویر الحق میں یہ تقلید مجمد شاہ ك ثابت كرتے إلى إذا لله و إذا إليه راجعون.

وازال جمله مولوي احماعلي سهارن يوري بين كه بعض حواثق ترمذي مين فرماتية بين: فقال درسه ل الله ﷺ: إن الماء الإلف واللام للعهد الخارجي، فتاويله أن الماء الذي تسئلون عنه، فالجواب مطابقي لا عموم كلي، كما قاله مالك، اهد. وازال جمله طحاوي مين كه شرح معانى الآثار مين ايباني كهته بين \_ اور بهت علاے حفیہ نے بيہ اقرار كميا ہے كه بير حدیث عموم پرنہیں،اگرچہ انھوں نے وجہ بانتھیص پاک ہونے ہیر بضاعہ کے، حدیث قلتین سے وہ نہیں بیان کی جوہم نے بیان کی ہے۔ بلکہ کہاہے کہ 8 بیر بضاعہ باغوں کی طرف جاری تھا، تو تھکم میں نہر جاری کے ہوا۔ لیکن ہم نے سابق میں بشمن تاویل حدیث زنجی کے ثابت کر دیا ہے کہ بیبات لینی جاری ہونااس کاطرف باغوں کے غلط ہے، اور راوی اس کا واقدی ہے، كذاب،اورمتروك اورواضع حديثول كا،اورمبطل حديثول كا،نزديك ائمه حديث كے \_كما مرحن التقريب للعسقلاذي، و بهذا التحقيق اندفع ما أورد و المختصر لنور الدين على، ومجمع البحار لابن طاهر الحنفي. على من قال بأن المراد من الماء في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء الذي ورد عنه السوال، و هو ماء بير بضاعة، من أنه مخالف لقولهم: العبرة لعموم الألفاظ لا لخصوص المحل. و وجه الإندفاع غير خفي على من يعلم ألفاظ العام؛ لأنه إذا علم ألفاظ العام تيقن أن الماء في هذا الحديث ليس من ألفاظ العام، فإن كونه عاما موقوف على عدم كونه للعهد الخارجي الذي هو الأصل، و عدم كونه للعهد بلا قرينة العموم انتفاء الأصل، و هو كها ترى. فإذا تيقن أن الماء ليس من ألفاظ العموم في هذا الحديث جزم باندفاع الإيراد؛ لأنه بعد ثبوت عموم لفظ الماء، فافهم و لا تغتر من تمثيل بعض الأعلام بقاعدة: العبرة لعموم الألفاظ، بحديث الماء طهور، و بعد تحرير هذا التقريب رأيت ما في غنية المستملي شرح منية كَلَصَلي لإبراهيم الحلبي الحنفي في هذا التصوير، و وجدته موافقالي ـــ

في التقرير، وهكذا نصه: و لا يقال: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب؛ لأنا نقول: لا نسلم عموم اللفظ، و إنما يكون لو كانت اللام للجنس أو للاستغراق، و هو ممنوع و لا دليل عليه بل هي للعهد؛ فإن الأصل أنه إذا أمكن جعل اللام للعهد لا تجعل لغيره، وقد أمكن هاهنا لذكره في السوال، فإن قول السائل: أنتوضاً من بير بضاعة، المراد به من ماءها قطعا، و دعوى كونه على استانف جوابا عاما يشتمل المسئول عنه وغيره، لا بد له من دليل، انتهى كلام الحلبي.

اور اگرتسلیم کیاجائے کہ اس حدیث الماء طهور سے ہرپانی کا پاک ہونا معلوم ہوتا ہے، تو کہاجائے گاکہ اس حدیث کے پانی عام سے وہ پانی جو کہ قاتین سے کم ہو مخصوص ہے۔ جیسا کہ نقل کیا ہے شخ سلام اللہ حتی نے بحض شافعیہ سے، چیاں چہ کہا ہے محل میں: ثم عموم حدیث الماء طهور لا ینجسه شیء مخصوص بمفهوم حدیث القلتین عند الشافعیة، اھ. توحدیث الماء طهور کے بیم محن ہوئے کہ ہرپانی جو کہ قاتین سے کم نہ ہوپاک ہے۔ اور اس میں بطلان عموم الوی کا ساتھ حدیث ضعیف کے لازم نہیں آتا، جیسا کہ مولف نے کہا ہے۔ اس لیے کہ حدیث قاتین میں کسی طرح کا ضعف نہیں۔ اور بیر حدیث صحیف اور قوی اور جید ہے قابل عمل کے۔

تغییہ: جب کہ ثابت ہو گیا کہ صدیث: الماء طہور کی اور صدیث قلتین کی معارض نہیں اور دونوں کا گل ایک بی ہے توہ صدیث یا بیٹ جو مولف نے اپنی سندیل پیش کی ہیں لیعنی صدیث: و لوغ الکلب اور صدیث: إِذا استیقظ، اور صدیث: و لوغ الکلب اور صدیث: إِذا استیقظ، اور صدیث: و لوغ الکلب اور صدیث: إِذا استیقظ، اور صوائے اس کے اور پچی پی کی روایتیں جو دلالت کرتی ہیں پائی کے جس ہونے پر، ان صدیث الماء طہور میں اس طرح موافقت اور جج کی جائے گی جیسے کہ صدیث قائتین کو اس صدیث سے موافق اور جج کی اِضاف کی مصدیث قائتین کو اس صدیث سے موافق اور جج کی اِضاف کی اور ججوں اور جج کیا تفا صدیث: الماء طبور کو نقل کرناان دوہ جبوں کا، اور دو کرنااس کا، موجب حرج او قات ہے، ہماری غرض بوجہ کا اللہ حاصل ہوگئ، لیعنی ثابت ہوا کہ صدیث قائتین ہی کی مزاوار ہے عمل کے ، اور اس ہیں کسی طرح کا نقصان نہیں ۔ اور مولف نے جو پارچ وجہ سے اس کا متر وک ہونا بیان کیا تفاوہ سب باطل ہوگی۔ جاء الحق و زھق الباطل، إن الباطل کان زھو قا. اب حضرت مولف کی عشر فی عشر کی مخر فی عشر کی خرف عشر کی حدیث گذاری کی جاتے ہوئے ہے۔ (معیار الحق)

اور وہ جو مولف تنویر الحق سے اس اعتراف کے ساتھ کہ لام، عہد خار جی کے لیے ہے، نقل کرکے الزاماً کلام کیا ہے، ہم کو مصر نہیں؛ اس لیے کہ مولف تنویر الحق نے حدیث مذکور میں بعض کے اتباع میں "مظاہر الحق" میں بیبات کہی تھی، نہ کہ تحقیقاً، اور اس جگہ بطور تحقیق کلام کیا ہے، فار تفع التناقض.

اوروہ جو لام کے عہد ہونے کی تائید میں مولوی احمالی صاحب سہاران پوری کا کلام نقل کیا ہے، وہ ہمارے خلاف قابلِ ججت نہیں؛ اس لیے کہ ان کاعلمی مرتبہ اس پایے کا نہیں کہ ان کا کلام ہم پر ججت ہو، خصوصاً جب کہ ہماراکلام صاحبِ عنامیہ، بحر الرائق اور معراج وغیرہ کے موافق ہو باقی رہاابر اہیم طلبی کاکلام تواس کا جواب شخصی سے مہاراکلام صاحبِ عنامیہ بحر کارائج ہونامیج نہیں ہے ، بلکہ باعتبار لغت، استعال شارع کے علاوہ عہد مرج ہے ، اور استعال شارع میں چول کہ عموم احکام مقصود ہے، لہذا اکثر مرج اور حقیقت لام استغراق ہی ہے، مرج ہے ، اور استعال شارع میں چول کہ عموم احکام مقصود ہے، لہذا اکثر مرج اور حقیقت لام استغراق ہی ہے،

جب تک کہ بعض کے ساتھ تعیین اور تخصیصِ تھم کاکوئی قرینہ موجود نہ ہو، اس لیے کہ اہلِ اصول نے یہ قاعدہ معین کیا ہے: "العبرۃ لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب" ۔ پس احکامِ شرع میں مورد تھم کے ساتھ صرف سائل کاسوال تخصیص تھم کے لیے قرینہ نہیں ہوتا۔ البتہ ممکن ہے کہ سائل کے سوال میں جومسکول عنہ فہ کور ہے، اس کی تعیین لامِ عہدسے کریں، تو یہ عہد کے لیے "لام" کے شیح ہونے کا قرینہ ہوا، نہ کہ لزوم کا۔ اور عموم احکام من حیث الشرع اصل ہے، جب تک کہ تعیین کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو، لہذا اس جگہ تخصیص کے مدعی کو کوئی قرینہ موجود نہ ہو، لہذا اس جگہ تخصیص کے مدعی کوکوئی قرینہ تخصیص بیان کرناچا ہیے، نہ کہ مدعی عموم کو، وہ تواصل کے موافق کلام کرتا ہے۔

اور اگر بقرینه سوال، جواب میں اسی طرح تعیین ہواکرے توہم کہتے ہیں کہ: حدیثِ قاتین میں سائل نے صحرا کے پانی کے بارے میں سوال کیا تھا، اور اس میں در ندے اور چوپائے پانی پیتے تھے، رسول الله سَاگائی الله

### دہ در دہ پانی کی طہارت اصل شرعی کی طرف راجع ہے

قال (صاحب التنوير): جب كدنه بونى كوئى تقريرك المام كى پانى كے باب ميں ، فوق مقتفى ان احادیث كے سوات تقریر ابو حنیفه اور ان كے اتباع كى حقیقہ اور ان كے اتباع كى اتباع كى تقدیر سے كہ ابو بكر بن انی شیب نے لین كتاب میں جس كا نام مصنف ہے ، كہا: حدثنا أبو معاویة ، عن عاصم ، عن عكر مة ، أنه قال: مر رسول الله الله الله الله این ان الكلاب تلغ فیه والسباع ، فقال رسول الله الله الله این ان الكلاب تلغ فیه والسباع ، فقال رسول الله الله این ان الكلاب تلغ فیه والسباع ، فقال رسول الله الله الله این ان الكلاب الما خوق وابه ، اله و توضؤوا . قال أبو حنیفة : لا بأس به إذا كان عشر افي عشر ، مالم یتغیر طعمه و ریحه و لونه ، و توضؤوا به ، اله كلام أبي بكر . اور يمي مذب ہے ، امام البوحنيف ، امام البولوسف اور امام محمد كا ـ اور ہدا بي ميں يہ كہا كہ اك ي دفتو كي ہے ، اور مذب ہمام البوحنیف ، حیسا كہ ترجمہ مشكاة میں كھا ہے ، جوش كا ہے ، اور اركان اربعہ میں كم موافق مذب بام احمد من طبح كے موافق مذب بام احمد من طبح كے موافق مند بسام احمد من طبح كا موافق مند بسام احمد من طبح كے موافق مند بسام احمد من طبح كے موافق مند بسام احمد من طبح بام احمد مند بسام احمد من طبح من الم بسام احمد من طبح من الم كام كے موافق مند بسام احمد من طبح کے موافق مند بسام احمد من طبح کا موافق مند بسام احمد من الم الم بسام احمد من احمد من الم بسام احمد من احمد من الم بسام احمد من احمد من احمد من الم بسام احمد من الم بسام احمد من احمد من احمد من احمد من الم بسام احمد من احمد

اُقول: اصل شبه ہمارا حفیوں پر بہ تھاکہ تم نے جو حد پانی کثیری دہ در دہ اور اس کے مثل تھمرائی ہے ، اس کی کیا اصل ہے ، اور بہ اعتراض نہ تھاکہ قالتین کونجس کیوں کہتے ہو؟ جس کے جواب میں مولف نے بڑعم خود بہ زور شور و غوغاے عام کاساکیا، سوظا ہر ہے کہ مولف نے ہمارے اصل اعتراض کا جواب نہ دیا، لینی دہ در دہ کو دلیلِ شرع سے ثابت نہ کیا، لینی اس کے بیان سے اصل دہ در دہ کو شابت نہ ہوئی، اس لیے کہ اوالہ تو امام ابو صنیفہ اور امام ابولوسف کا فہ جب یہ ہرگز نہیں کہ جو پانی بقدر عشر فی عشر ہووہ کثیر ہے، اور کسی حق نے علاے معتبرین سے بینہیں کہاکہ امام ابو حقیفہ اور امام بوسف دو دردہ کے قائل تھے، بلکہ ان کا فہ جب را ہے مبتلا بر کا کہ جب را ہے مبتلا ہوگی ہے۔ اور معتی اس کے بیویں کہ اگر بائی استعمال کرنے والے کو اس بات کا ابقین ہو کہ بلیدی اس تمام پائی بیل، جس میں وضو کر تا ہے، ملی ہوئی ہے تو ضو و خیرہ نہ کر کہ اس کے دو سری جانب نہیں بیٹی تو اس دو سری جانب نہیں کہا تھی ہوئی کہا نہ میری مجد کی مقدار ، پس انھوں نے مجد کو نا پا تو سے کسی نے سوال کہا تھا کہ حوض کہ بر کے پائی کہا جس ہے کہا نہ میری مجد کی مقدار ، پس انھوں نے مجد کو نا پا تو سے کہ نا اللہ اور بیرونی زمین اس کی دو در دہ معلوم ہوئی ، پس بعض نے دو در دہ کو کا لو حی من السہاء انگر دوئی زمین اس کی دو در دہ معلوم ہوئی ، پس بعض نے دو در دہ کو کا لو حی من السہاء سمجھ لیا اور بیروئی زمین اس کی دو در دہ معلوم ہوئی ، پس بعض نے دو در دہ کو کا لو حی من السہاء سمجھ لیا اور بعض نے ہشت در ہشت کو ، اور متا خرین نے اس پر جو دکر لیا ، حالال کہ امام مجمد نے آخر کو اپنے اس تھ تول ابو حیفی اور ابو بوسف کے ، یعنی اعتبار کیا ہے ، در احد خرض کہ یہ تقدیر دو در دو گی کی امام کے مزد کی ائمہ کہ بوسف کا فہ جب ، اعتبار دا ہے جا کہ اور ابو بوسف کا فہ جب ، اعتبار دا ہے جا کہ دو سے کہ امام ابو حقیفہ کا اور ابو بوسف کا فہ جب ، اعتبار دا ہے جا کہ ہوئی ہو گا ہم اللہ بھا من سلطان . اس واسطے اکا بر حفید ہے جی در وی ہے کہ امام ابو حقیفہ کا اور ابو بوسف کا فہ جب ، اعتبار دا ہے جا کہ ہوئی ہی عروی ہے کہ امام ابو حقیفہ کا اور ابو بوسف کا فہ جب ، اعتبار دا ہے جا الرائی عیں ذکر کہا ہے :

قال أبو حنيفة في ظاهر الرواية عنه: يعتبر فيه أكبر رأي المبتلي إن غلب على ظنه أنه بحيث يصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضو، و إلا جاز. و ممن نص على انه ظاهر المذهب شمس الأثمة السرخسي في المبسوط، وقال: إنه الأصح، اهد اوركها الم الإيكر رازك في ادكام القرآن في سورة الفرقان شن: إن مذهب أصحابنا أن كل ما تيقنا فيه جزءا من النجاسة أو غلب في الظن ذلك لا يجوز الوضوء به، سواء كان جاريا أو لا، اهد اوركها الم الإلى من المناه في الغدران أوفي مستنقع من الأرض و وقعت فيه النجاسة نظر المستعمل في ذلك، فإن كان في غالب رأيه أن النجاسة لم تختلط بحميعه لكثرته تؤضأ من الجانب الذي هو طاهر عنده في غالب رأيه في إصابة الطاهر منه، و ما كان قليلا يحيط به العلم أن النجاسة قد وصلت إلى جميعه أو كان ذلك في غالب رأيه لم يتوضأ، اهد اوركهاركن الاسلام الوافق عمر في عشر، و الصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يوقت في ذلك بشيء، فإنما هو موكول إلى غلبة الظن في مخلوص النجاسة، اهد و معيار الحق)

**قال** صاحب التنوير: جب كهنه موئى كوئى تقدير كسى امام كى پانى كے باب مين ، الخـ

**قال** مولف المعيار: اصل شبهه بمارا خفيول يربية ها، الخـ

اقعول: و بالله سبحانه التوفیق، معترضین غیرمقلدین اور طاعنین امام عظم کادعولی به تھاکه ده در ده حوض کی تطهیر میں حفیوں کا فد ہب کسی اصل شرعی کی طرف راجع نہیں ہے۔ بخلاف مسئلہ کتین میں شافعیہ کا فد ہب، که وه حدیث صحیح کے ساتھ ثابت ہے، لہذا مسئلہ حوض میں بھی لوگوں کو اور مسائل کی طرح ائمہ کوفنیہ کی تقلید نہیں کرنی جا ہیں۔ اس کے جواب میں مولفِ تنویر نے بیبات ثابت کی کہ شافعیہ کا فد ہب، قلتین کی طہارت میں کسی اصل صحیح، معتمد علیہ کی طرف راجع نہیں ہے، اس لیے کہ حدیثِ فد کور بوجوہ فد کور قابلِ جحت نہیں، اور دہ در دہ حوض کی

طہارت کا قول اصل صحیح شرعی پر معتمدہے، کہ وہ مجتهد کا قول ہے، جواس مقام میں سنت کی طرف راجع ہے، اور اس کا بیان کرنے والا ہے، کہا سیجیء تفصیلہ.

اس پر مولف ِ معیار کا بیہ کہنا کہ "اس جگہ صاحبِ تنویر کا قلتین پر اعتراض کرنا ہے کی ہے، ہمارے اصل شہرے کا جواب نہیں ہے" مولف کا بیہ قول خود ہے کل اور بے موقع ہے، اس لیے کہ حدیث ِ قلّتین کے ضعف کا بیان معترضین کے دعوے کے ایک جز کوباطل کرنے کے لیے ہے۔ اور بیہ ثابت کرنا کہ دہ در دہ کی مقدار، قولِ مجتهد کی طرف راجع ہے، جو سنت سے ماخوذ ہے، جزو ثانی کوباطل کرنے کے لیے ہے۔

اور بید دعوی کرناکہ ''ہم کوفقط تقدیر عشر فی عشر پر اعتراض کرنامقصود ہے، اور اثبات قلتین سے کچھ غرض نہیں " ہم نے مدعی سے قبول کیا، لیکن ہم نے صرف اس معترض کا جواب نہیں دیا ہے، بلکہ جو کوئی قلتین کو ثابت کرنے والا، اور دہ در دہ کی مقدار کا منکر ہے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کے شمن میں صرف مقدار مذکور کے منکر کا شہرہ بھی دفع ہوجائے گا۔ اس تقدیر پر مذکورہ مقدار کا منکر خود غوغا ہے عبث کرتا ہے، اس کو اپنی بات کے جواب میں نظر کرنا جا ہے، اور شے زائد، قلتین کو ثابت کرنے والے کا جواب ہے، اس کو غوغا کیوں کہتا ہے؟

اب آئے اصل مدعا پر اکہ تقدیر عشر فی عشر جو حنفیہ کے نزدیک معتبر ہے، اس کی بنااس پر ہے کہ امام ابوصنیفہ، امام شافعی بلکہ اکثر علمار حمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زیادہ پانی جو تھہر اہوا ہے، وقوعِ نجاست سے نجس نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کا مزہ یارنگ یابو متغیر نہ ہو، اور تھوڑ اپانی تغیر کے بغیر نجس ہوجا تا ہے۔ ان حضرات کی دلیل وہ احادیث صحیحہ ہیں جن کی تفصیل اس مقام پر اختصار اور عدم حاجت کے سبب نہیں کی جاتی۔

قال ابن حجر في "فتح الباري" تحت حديث ولوغ الكلب:

"و هذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم، على اختلافهم في حد القليل، و قد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير و عدمه" اه <sup>1</sup>.

پھراس امر میں اختلاف واقع ہواکہ آب کثیر کیا ہے، اور آب قلیل کیا ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ بقدر قلتین کثیر ہے، اور امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں؛ کثیر وہ ہے جس میں نجاست کا اثرایک جانب سے دوسری جانب نہ چہنچ، کھرروایت مشہورہ میں امام ابوحنیفہ اور صاحبین سے اثر نہ چہنچ کی علامت بیہ ہے کہ ایک کنارے کے حرکت دینے پھرروایت مشہورہ میں امام ابوحنیفہ اور صاحبین سے اثر نہ چہنچ کی علامت بیہ کہ ایک کنارے کے حرکت دینے (۱) فتح الباري بشرح صحبح البخاري، کتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، ج: ۱، ص: (۲) مصر.

سے دوسری جانب پانی حرکت نہ کرے۔ متاخرین نے نجاست پہنچنے کی علامت میں اختلاف کیا، بعض نے جیسے ابونصر بن محمد بن سلام اس کی تفسیر ایوں کی ہے کہ: پانی کے کنارے عسل کرنے سے جو کدورت پیدا ہوئی وہ دوسری جانب تک نہ پہنچے۔ اور ابوحفص کبیر جوامام محمد کے شاگر دخاص ہیں، وہ فرماتے ہیں: زعفران وغیرہ (لینی کوئی رنگین چیز) اس میں ڈالی جائے تواگر رنگ ایک جانب سے دوسری جانب نہ پہنچے تو یہ نجاست کے نہ پہنچنے کی علامت ہے۔ اور ابوسلیمان جو زجانی فرماتے ہیں: جس جگہ نجاست واقع ہوئی، اگر پانی کا عرض وطول ازرو وے علامت ہے۔ اور ابوسلیمان جو زجانی فرماتے ہیں: جس جگہ نجاست واقع ہوئی، اگر پانی کا عرض وطول ازرو وے مساحت عشر فی عشر ہو، تو یہ نجاست نہ پہنچنے کی علامت۔ اور نوادر مساحت عشر فی عشر ہو، تو یہ نجاست نہ پہنچنے کی علامت ہے۔ اور اگر اس سے کم ہے تو پہنچنے کی علامت۔ اور نوادر میں ایک روایت امام محمد سے بھی یہی ہے۔ اور بعض بلکہ اکثر علما ہے مُرتجمین (جونی الجملہ جہر ہیں) انھوں نے اسی میں ایک روایت کو اختیار کیا ہے، اور اسی پر فتو کی دیا ہے۔

قال في "الفتاوي التتارخانية" ناقلا عن "المحيط" وغيره:

"يجب أن يعلم أن الماء الراكد إذا كان كثيرا، فهو بمنزلة الماء الجاري، لا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف منه، إلا أن يتغير لونه، أو طعمه، أو ريحه، على هذا اتفق العلماء، و به أخذ عامة المشايخ – رحمهم الله تعالى –، و إن كان قليلا فهو بمنزلة الحباب والأواني، يتنجس بوقوع النجاسة فيه، و إن لم يتغير أحد أوصافه، و قال مالك رحمه الله تعالى: لا يتنجس مالم يتغير أحد أوصافه. و قال الشافعي رحمه الله تعالىٰ في ما دون القلتين مثل قولنا، و إذا بلغ قلتين أو زيادة مثل قول مالك رحمه الله تعالى، ثم لابد من حد فاصل بين القليل والكثير، فنقول: إذا كان الماء بحيث يخلص بعضه إلى بعض بأن تصل النجاسة من الجزء المستعمل إلى الجانب الآخر، كان قليلا، و إن كان لا يخلص كان كثيرا، و إذا اشتبه الخلوص، فالجواب فيه كالجواب في ما إذا لم يخلص، ثم اتفقت الروايات عن أبي حنيفة، و أبي يوسف، و محمد - رحمهم الله تعالى - في الكتب المشهورة: أن الخلوص يعتبر بالتّحر يك إذا حُرِّك طرف منه، و إن لم يتحرك الطرف الآخر فهو مما لا يخلص، و إن تحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص، فيستدل بوصول الحركة إلى الجانب الآخر على أن النجاسة وصلت إليه، و بعدم وصول الحركة على أن النجاسة لم تصل إليه. والمتاخرون اعتبروا الخلوص بشيء آخر، فعن أبي نصر بن محمد بن سلام رحمه الله تعالى، أنه قال: إن كان الماء بحال لو اغتسل فيه يتكدر الجانب الذي اغتسل فيه، و وصلت الكدرة إلى الجانب الآخر، فهو مما يخلص

بعضه إلى بعض. و أبو حفص الكبير اعتبر الخلوص بشيء آخر، و هو الصبغ، فقال: يلقى فيه الصبغ من جانب فإن أثر الصبغ من الجانب الآخر فهو مما يخلص بعضه إلى بعض. و أبو سليهان الجوزجاني رحمه الله تعالى كان يقول: إن كان عشرا في عشر فهو مما لا يخلص بعضه إلى بعض، و إن كان أقل فهو مما يخلص. و عن محمد رحمه الله تعالى في "النوادر" أنه سئل عن هذه المسئلة، فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو لا يخلص بعضه إلى بعض، فلما قام مسح المسجد فكان ثمانا في مسجدي هذا فهو لا يخلص بعضه إلى بعض، فلما قام مسح المسجد فكان ثمانا في ثمان في رواية، و عشر في رواية، و اثني عشر في اثني عشر في رواية. و عامة المشايخ أخذوا بقول أبي سليهان، و قالوا: إذا كان عشرا في عشر فهو كثير. و في "شرح الطحاوي": و عليه الفتوى" اه مع بعض اختصار أ.

اب محل غور ہے کہ متاخرین نے نجاست پہنچنے کی علامت میں اپنے فہم اجتہادی سے جواختلافات کیے ہیں، بیسب حقیقت میں مذہب امام ابو حنیفہ کی تفسیریں ہیں، اس لیے کہ ماء کثیر کے بارے میں امام عظم کا اصل مذہب بیر تھاکہ ایک جانب سے دوسری جانب تک خلوص نجاست نہ ہو۔ اور اس عدم خلوص کی پہچان خودامام عظم اور صاحبین نے ایک جانب سے دوسری جانب تک حرکت کے پہنچنے کو قرار دیاہے۔ لیکن اس بیان سے بھی اجمال کا ر فع، خصوصًا عوام مقلدین کی نظر میں کہا پنہغی نہ ہوا۔اس لیے کہ قوت محرک کے مطابق تحریک اور صدمهٔ تحریک باہم مختلف ہوتی ہے،ایک تحریک وہ ہے جس سے دوگز تک بھی حرکت نہ پہنچے گی،اور ایک وہ ہے جس سے پچاس گزتک صدمہ پہنچے گا۔ پس مقلد کے نزدیک قوت تحریک کی مقدار متعیّن نہ ہوئی جس سے ایک جانب سے دوسری جانب تک نجاست کے پہنچنے اور نہ پہنچنے میں فرق کرسکے۔لہذامجہدین متاخرین نے اس مذہب مجمل اور قول مبہم کی تفسیریں کیں۔ بعض نے کہا کہ اسے رنگین چیز کے ذریعہ معلوم کرو۔ بعض نے کہا: کدورت پہنینے سے دریافت کرو۔ بعض نے کہا: بیامرمساحت کے ساتھ متعین ہوگا۔ بعنی دہ در دہ کی مقدار میں ایک جانب سے دوسری جانب تک نجاست نہیں پہنچی ۔ لینی متوسط تحریک جس وقت متوسط حرکت دینے والے سے واقع ہو، توصد مهرُ تحریک دس شرعی گزتک پہنچتا ہے۔اب عوام مقلدین میں سے کسی کوپانی کی اس مقدار میں (جس میں ایک جانب سے دوسری جانب کی طرف نجاست نہیں پہنچی )اختلاف تحریک اور حرکت دینے والوں کی قوت کے سبب کوئی شہر باقی نہ رہا۔اورامام ہمام کا قولِ مجمل مفصل ہوگیا۔اور وہ لوگ جواس مقام میں قولِ امام کے مفسر ہیں،سب مجتهدین ارباب تخرت ہیں،ان کے لیے جائز ہے کہ امام کے قول مجمل کی تفسیر کریں، کہا مو سابقاً.

<sup>(</sup>۱) فتاویٰ تتارخانیة، کتاب الطهارة، الفصل الرابع، ج:۱، ص:۱۲۷، ۱۲۸، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.

اور چوں کہ ہم نے اس سے پیش ترابن ہمام وغیرہ کے کلام سے طبقات مجتہدین کو تقل کر دیا ہے، لہذا دوبارہ بیان کی حاجت نہیں۔ بآل کہ امام محمد رحمہ اللہ سے بھی "کتب نوادر" سے جو ایک روایت منقول ہے، وہ بھی ان کے موافق ہے، اگرچہ امام محمد کا اس سے رجوع منقول نہیں ہے، لیکن رجوع سے ان اکابر کا کچھ حرج نہیں۔

کیوں کہ بیر حکم ان کے فہم اجتہادی پر بنی ہے۔ امام محمد ان کے موافق ہوں یا نہ ہوں، اس لیے کہ علامہ شامی نے در مختار کے قول، جس میں اکبررا ہے مبتلی ہے کی روایت نقل کرنے کے بعد استدراک کرکے صاحبِ "النہرالفائق" علامہ عمر بن نجیم کی تحقیق کے مطابق متاخرین کی درست رائیں ذکر کی ہیں، این ہمام، این امیر حاج اور این نجیم وغیرہ کا اکبر رائے کہ اور این نجیم کی تحقیق کے مطابق متاخرین کی درست رائیں ذکر کی ہیں، این ہمام، این امیر حاج اور این نجیم وغیرہ کا اکبر رائے کہ اس پر استدراک کیا ہے، اور علامہ شخ الاسلام سعد الدین دیری سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے متاخرین کی تحقیق کے مطابق جضوں نے عشر فی عشر کا اعتبار کیا ہے، اکابر فقہا کے کلام سے سو نقلیں، نقل کی ہیں۔ اور کہا ہے: مقلدین میں سے کسی کے لیے اس کی مخالفت درست نہیں؛ اس لیے کہ بیہ حضرات اربابِ کی ہیں۔ اور کہا ہے: مقلدین میں سے کسی کے لیے اس کی مخالفت درست نہیں؛ اس لیے کہ بیہ حضرات اربابِ تخرین کی تحقیق کے مقلدین کواسی پر عمل کرناواجب ہے۔

اب يهل در مختار كي عبارت سنو! پهراس پرعلامه شامى كاكلام ملاحظه كرو! قال في "الدر المختار":

"والمعتبر في مقدار الراكد، أكبر رأي المبتلى به فيه، فإن غلب على ظنه عدم خلوص النجاسة إلى جانب الآخر جاز، و إلا لا، هذا ظاهر الرواية عن الإمام، و إليه رجع محمد، و هو الأصح، كما في "العناية" وغيرها، و حقق في "البحر": أنه المذهب، و به يعمل، و أن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه، و رُدِّ ما أجاب به صدر الشريعة، لكن في "النهر": و أنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط، و لاسيما في حق من لا رأي له من العوام، فلذا أفتى به المتاخرون الأعلام، اه أله.

قال العلامة الشامي:

"لكن في "النهر"...إلخ. قد تعرض لهذا في "البحر" أيضا، ثم رده بأنه إنما يعمل بما صح من المذهب، لا بفتوى المشايخ، والوجه مع صاحب "البحر" و إذا اطلعت على كلامه جزمت بذلك، أفاده الطحطاوي. أقول: و هو الذي حُطَّ عليه

<sup>(</sup>۱) در مختار، كتاب الطهارة، باب: المياه، ج؛ ۱، ص: ۳۰۳ – ۳۰۵، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

كلام المحقق ابن الهمام، و تلميذه العلامة ابن أمير حاج، لكن ذكر بعض المحشين عن شيخ الإسلام العلامة سعد الدين الديري، في رسالته "القول الراقي في حكم ماء الغساقي": أنه حقق فيها ما اختاره أصحاب المتون من اعتبار العشر، و رد فيها على من قال بخلافه ردا بليغا، و أورد نحو مائة نقل ناطقة بالصواب، إلى أن قال:

وإذا كنت في المدارك عزا ثم أبصرت حاذقا لا تمارى وإذا لم تر الهلال ، فسلم لأناس رأوه بالأبصار

و لا يخفى أن المتأخرين الذين أفتوا بالعشر، كصاحب "الهداية" و "قاضي خان" وغيرهما من أهل الترجيح، هم أعلم بالمذهب منا، فعلينا اتباعهم، و يؤيده ما قدمه الشارح في رسم المفتي: و أما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه، و ما صححوه، كما لو أفتونا في حياتهم" اهد.

اور علامہ عمر بن تجیم صاحبِ "نہ الفائق" نے صاحبِ "بحر الرائق" پرردکیا ہے، اور فرمایا: "امام ابواللیث وغیرہ اہل ترجیج سے یہی منقول ہے کہ متاخرین کے قول پر فتوی دیاجائے اور یہی عامہ متاخرین کا مختار ہے۔ اور کرمانی سے نقل کیا: امام محمد سے ظاہر الروایہ یہی ہے۔ اور "کافی" کے قول کو نقل کرکے اس پررد کیا اور کہا ہے: اس میں ضبط نہیں ہوسکتا، خصوصًا عوام مومنین کے لیے، جوصاحبِ فہم ورائے نہیں ہیں۔ اور صاحبِ "بحر" کے اس کلام کو (فد ہب امام پرہی عمل کیاجائے اور امام ابو صنیفہ سے عشر فی عشر کی روایت مردی نہیں ) نتح کیا۔ اور کہا کہ: فقہا ہے اہل ترجیج کی اکثر تفریعات عشر فی عشر پر مبنی ہیں، تواگر انھوں نے عشر فی عشر کے قول کو مختار نہ کہا ہو تا، توان کی تفریعات کیوں کرصیح ہوتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ترجیج پر واجب نہیں کہ قولِ امام ہی پر فتویٰ دیں، بلکہ مومنین کے لیے جیسی مناسب مصلحت دیکھیں اس پر فتویٰ دیں، بلکہ مومنین کے لیے جیسی مناسب مصلحت دیکھیں اس پر فتویٰ دیں، کیا قال فی "النہر الفائق":

"ثم هذا، أعني: اعتبار العشر هو مختار عامة المتأخرين، قال أبو الليث: و عليه الفتوى. و قال الكرماني في إيضاحه: إنه الظاهر عن محمد، إلا أن المصرح به في غير موضع أن الظاهر عن الإمام، – و هو الصحيح – التفويض إلى رأي المبتلى به، و في "كافي الحاكم الشهيد" عن أبي عصمة: يوقت بعشرة في عشرة، ثم رجع إلى قول الإمام، و قال: لا أوقت فيه شيأ. و أنت خبير بأن اعتبار العشر أضبط، و لاسيها في حق من لا رأي له من العوام، فلذا اختاره الأئمة الأعلام. و قوله في "البحر": إنه لا يعمل إلا بما يصح عن الإمام، و لم يصح عنه اعتبار العشر، بل و

<sup>(</sup>١) ردالمحتار، كتاب الطهارة، باب: المياه، ج؛ ١، ص: ٣٠٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

لا عن محمد لما علمت، ممنوع، بأنه لو كان كها قال لما ساغ لهم الخروج عن ذلك المقال، كيف و قد اعترف بأن أكثر تفاريعهم على اعتبار العشر في العشر؟ قال و لو فرع على اعتبار غلبة الظن، فيوضع مكان لفظ عشر في كل مسئلة كثير أو كبير" اه 4.

اب محل انصاف ہے کہ جس وقت امام ابوسلمہ، ابوسلیمان جوزجانی، امام طحادی، فقیہ ابواللیث سمرقندی، قاضی خان، صاحبِ بدایہ اور صاحبِ کزوغیرہ جمجہ دین فی المسائل واصحاب تخریج اور عامہ کمتا خرین کسی امر پر مومنین کی مصلحت کے موافق، سہولت اور عموم بلوگا کی رعایت میں اپن قوتِ اجتہادی سے قولِ امام کی تفصیل اور تعیین کرے فتوگا دیں، توان اکابر جمجہ دین کے مقابلے میں ابن ہمام اور صاحبِ بحروغیرہ کا قول کب قابل اعتبار ولا ائلی قبول ہے؟ بال کہ یہ حضرات، باب رسم المفتی میں اس کے معرف ہو چکے ہیں، کہ ہم کوان اکابر ہی کے فتوے کے موافق فتوگا دینا چاہیے۔ اور ان کے فتوے کے مقابل ہمارے فتوے کا کچھ اعتبار نہیں۔ پس یہ جو مولف معیار "مبسوط، مختصر کرخی اور شرح ایضات "سے نقل کرتا ہے: "ظاہر الراویہ امام ابو حنیفہ سے بھی یہی ہے کہ معرفت خلوص نجاست والہ کرتے تھے، او پر راے مبتلی ہے کہ معرفت خلوص نجاست کی تعیین "عشر فی عشر" کے ساتھ اپنے فہم اجتہادی کہ دیا کہ: جمجہ دین فی المسائل اور اصحاب ترجیج نے خلوص نجاست کی تعیین "عشر فی عشر" کے ساتھ اپنے فہم اجتہادی سے کی ہے، اور عامہ مومنین کے لیے اضبط اور ان کی مصلحت کے لیے اوفق بھی یہی ہیں ہے۔

علاوہ ازیں اس کاظاہر الروایہ ہونااعتبار تحریک کے ظاہر الروایہ ہونے کے منافی نہیں ہے، چنال چہ "فتاویٰ تتار خانیہ" سے دونوں کاظاہر الروایہ ہوناظاہر ہے۔ پس "عشر فی عشر" کااعتبار باعتبار تحریک تفسیر اور تعبین ہے، اور وہ اعتبارِ تحریک مذہب امام ہے، پس عشر فی عشر جواس کی تعبین ہے بعینہ مذہب امام ہوا۔

اور كها حاكم شميد في لي كان كان شين: (الذي هو جمع كلام عمد) قال أبو عصمة: كان محمد بن الحسن يوقت عشرة في عشرة ثم رجع إلى قول أبي حنيفة، و قال: لا أوقت فيه شيأ، اهد اور كهالام اسميجائي في شرك مخفر طحاوى شين ثم الحد الفاضل بين القليل والكثير عند أصحابنا هو الخلوص، و هو أن يخلص بعضه من جانب إلى جانب، ولم يفسر الخلوص في رواية الأصول و سئل عن محمد عن حد الحوض، فقال: مقدار مسجدي، فذر عوه فو جدوه ثمانية، و به أخذ محمد بن سلمة، و قال بعضهم: مسحوا مسجد محمد، و كان داخله ثمان و خارجه عشر افي عشر، ثم رجع محمد إلى قول أبي حنيفة، وقال: لا أوقت فيه شيأ، اهد اور معران الدرابيش كها به الصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يقدر في ذلك شيأ، و إنما هو موكول إلى غلبة الظن في خلوص النجاسة من طرف إلى طرف، و هذا أقرب إلى التحقيق؛ لأن المعتبر عدم وصول النجاسة و غلبة الظن في ذلك عبري مجرى اليقين في وجوب العمل، كما إذا أخبر واحد بنجاسة الماء وجب العمل بقوله، و ذلك يختلف

<sup>(</sup>١) النهر الفائق، كتاب الطهارة، ج: ١، ص: ٧٤، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

بحسب اجتهاد رأيه و ظنه، اه . اورايهاى كهاب شرح بمن الجوامع اور مجتبى مين اور كهاغاية البيان مين :

ظاهر الرواية عن أبي حنيفة اعتباره بغلبة الظن، و هو الأصح، اه . اورينات شم كهام: قال أبو حنيفة: الغدير العظيم هو الذي لا يخلص بعضه إلى بعض، و لم يفسره في ظاهر الرواية، و فوضه إلى رأي المبتلى به، و هو الصحيح، و به أخذ الكرخي، انتهى.

غاتم المتاخرين ابن تجيم حقى بعد نقل كرنے روايت مذكور ہ كے ، بحر الرائق ميں فرماتے ہيں: و هكذا في أكثر كتب أئمتنا بهذه النقول المعتبرة من مشايخنا المتقدمين مذهب إمامنا الأعظم أبي حنيفة و أبي يوسف و محمد رحمهم الله، فتعين المصير إليه، و أما ما اختاره كثير من مشايخنا المتأخرين بل عامتهم، كما نقله في معراج الدراية من اعتبار العشر في العشر، فقد علمت أنه ليس مذهب أصحابنا، فإن قلت: في الهداية و كثير من الكتب الفتوى على اعتبار العشر في العشر، و اختاره أصحاب المتون، فكيف ساغ لهم ترجيح غير المذهب؟ قلنا: لما كان مذهب أبي حنيفة التفويض إلى رأي المبتلى به، و كان الرأي يختلف، بل من الناس من لا رأي له اعتبر المشايخ العشر في العشر توسعة و تيسيرا على الناس، فإن قلت: هل يعمل بما صح من المذهب، أو بفتوى المشايخ؟ قلت: يعمل بما صح من المذهب، فقد قال الإمام أبو الليث في النوازل: سئل أبو نصر في مسئلة وردت عليه، ما تقول رحمك الله، وقفت عندك كتب أربعة، كتاب إبراهيم بن رستم وآداب القاضي عن الخصاف، و كتاب المجرد، و كتاب النوادر من جهة هشام، هل يجوز لنا أن نفتي منها أو لاً، و هذه الكتب محمودة عندك؟ فقال: ما صح عن أصحابنا فذلك علم محبوب، مرغوب فيه، مرضى به. و أما الفتيا فإني لا أرى لأحد أن يفتى بشيء لا يفهمه و لا يحتمل أثقال الناس. فإن كانت مسائل قد اشتهرت و ظهرت، و انحلت عن أصحابنا رجوت أن يسع الاعتهاد عليها في النوازل، اه. و على تقدير عدم رجوع محمد عن هذا التقدير فها قدر به لّا يستلزم به تقديره به إلا في نظره، و هو لا يلزم غيره، بلّ يختلف باختلاف ما يقع في قلب كل. وليس هذا من قبيل الأمور التي يجب فيها على العامي تقليد المجتهد. إليه أشار في فتح القدير و يؤيده ما في شرح الزاهدي عن الحسن، و الأصح عنده ما لا يخلص بعض الماء إلى البعض بظن المبتلى به، و اجتهاده، و لا يناظر المجتهد فيه، أهر. فعلم من هذا أن التقدير بعشر لا يرجع إلى أصل شرعي يعتمد عليه، كما قاله محى السنة. فإن قلت: قال في شرح الوقاية: إنما قدر به بناً -على قوله ﷺ: من حفر بيرا فله حولها أربعون ذراعا، فيكون له حريمها من كل جانب عشرة، ففهم من هذا أنه إذا أراد آخر أن يحفر في حريمها بير يمنع، لأنه ينجذب الماء إليها، ويفسد الماء إليها، وينقص الماء في البير الأولى. وإن أراد أن يحفر بير بالوعة يمنع أيضا لسراية النجاسة إلى البير الأولى و تنجس ماءها و لا يمنع في ما وراء الحريم، و هو عشر في عشر، فعلم أن الشرع اعتبر العشر في العشر في عدم سراية النجاسة حتى لو كانت النجاسة تسرى فيحكم بالمنع. قلت: هو مردود من ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون حريم البير عشرة أذرع من كل جانب قول البعض، و الصحيح أنه أربعون من كل جانب، كم سياتي، إن شاء الله تعالى. الثاني: أن قوام الأرض أضعاف قوام الماء، فقياسه عليها في مقدار عدم السراية غيرمستقيم. الثالث: أن المختار المعتمد في البعد بين البالوعة والبير نفوذ الرائحة فإن تغير لونه أو ريحه أو طعمه يتنجس، و إلا فلا، كذا في الخلاصة، و فتاوي قاضي خان وغيرهما.و صرح في التاتار خانية: إن اعتبار العشر في العشر على اعتبار حال أراضيهم، و الجواب يختلف باختلاف صلابة الأرض و رخاوتها، انتهى. اوركبا اشاه والنظائر من و منها حد الماء الكثير الملحق بالجارى، الأصح تفويضه إلى رأى المبتلى به لا التقدير بشيء من العشر في العشر و نحوه، اهر اورصاحب تقير نيشالوري ني كلما بك تقدير رعشرفی عشری محض لا اصل ہے،اس کی دلیل شرع سے ثابت نہیں ہوتی۔ (معیار الحق) "کافی" اور "غایۃ البیان" کاحال بھی اسی طرح ہے کہ مولفِ معیار ان کے قول کو" بحر الرائق" سے نقل کرتا ہے۔ اور صاحبِ "بحر" کے کلام کا باقی جواب "نہرالفائق" کی عبارت اور علامہ سعد الدین دیری کے کلام سے واضح ہو دیا ہے۔ اس لیے ہم تفصیل میں تطویل کوترک کرتے ہیں۔

اور "اشباہ ونظائر" کے قول کو مولف نے بلا وجہ نقل کیا۔ وہی صاحبِ "بحر" "اشباہ" کے مولف ہیں۔ ان کا جواب "جرالرائق" سے منقول کلام میں دیا گیا۔ وہی جواب "اشباہ" کے قول کا بھی ہے۔

اور اگر چہ اس تحقیق سے مولف کے باقی کلام کا جواب بطرز اجمال، منصف عاقل کے اوپر واضح ہو دچا ہے۔ کیکن بہ نظرِ احتیاط کچھ اور بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔

اور كها مولانا بحر العلوم عبر العلى حقى في اركان الربع من : ثم اختلفت الروايات في تحديد الغدير العظيم: ففي ظاهر الرواية عن الإمام أبي حنيفة: عدم التقدير، وحمل التفويض إلى رأي المبتلى به، كما هو دأبه الشريف في أمثال هذا. فإن غلب على الظن أنه لا يقبل النجاسة توضأ و إلا لا. و في الروايات الأخر: يعتبر التحريك، و قدره المتأخرون بالمساحة، انتهى مختصر الدركهات عبر المحقى محدث داوى فرح مشكاة من و ظاهر الرواية عن أبي حنيفة غلبة الظن، إن غلب الظن وصول النجاسة إلى الطرف الآخر لم يتوضأ، و إلا توضأ، و اعتبر أبو سليهان الجوز جاني الكثير بالمساحة، واختاره المتأخرون، فقوم اعتبروا ثمانية في مانية، و قوم بخمسة عشر في خسة عشر ، والأكثر ون بعشر في عشر ، انتهى مختصر ال

اور شخ عبدالحق نے ترجمہ فارس مشکاة ش بھی دہ در دہ کو ذہب متا فرین ہی کا قرار دیا ہے، اگرچہ امام کا فہ جب تخریک کو تھر رایا ہے، لیکن ہم کواس کی شخص منظور نہیں کہ فہ جب امام کا اعتبار تخریک ہے، یااعتبار دائی ہی جب بیان ہی کواس کی تخییق منظور نہیں کہ فہ جب امام کا اعتبار تخریک ہے، یااعتبار دائی ہی تا بہ جب ہوتا ہے۔

اس امر کا ہے کہ ابو حنیفہ کا فہ جب تحدید دہ در دہ کا نہیں۔ سودہ اس کلام ہے شخ کے جو ترجمہ مشکاۃ میں ہے، بھی ثابت ہوتا ہے۔

پیال چہ فرماتے ہیں: ویزد امام ابو حنیفہ داسحا ہے۔ اواگر آ ب آل تقدر بود کہ بہ جنبان سیدن ابڑاء اواز ہم جدانہ گردد،
کثیر است و بالا تھیل۔ ویزد دمتا فرین مشائ میں مشائ ہم ہم است وضونہ کہ نہ دو الا بکت د، انہی محضرا اور ایسا ہی بہان الدین عالب وصول نجاست بھائے۔
مالب وصول نجاست بھائے۔ دیگر ست وضونہ کہ نہ ابو ویفی کا اگرچہ فتوگی دیٹا اس پر کہا ہے، کیان الدین صاحب بدار کو تھی در کردیا ہے، لیکن صاحب بحر الدین کہ کہا ہے، کیکن صاحب بحر الدین کہ کہا ہے، کہا ہم الدین کہ کہا ہے، کہا ہم الدین کہ کہا ہے، کہا کہا ہم الدین کہ کہا ہے، کہا ہم الدین کہا ہم کہا ہم الحق کے ہم کوئل کرنااور فتوی دیٹا اس پر نہ چاہے، جیسا کہ کہا ہم الدی ہے کہ دوردو نہ جب ابو حنیفہ کا نہیں، سودہ ہدا ہے سے صاف معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ کہا ہم ابھی دفیوں کا کس پر ہے ؟ غرض ہی ہے کہ دوردونہ نہ جب ابو حنیفہ کا نہیں، سودہ ہدا یہ الاختر، الا نہ الاختر، الذی لا یتحر کے احد طرفیہ بتحریک طرفہ الاخور، الذا وقعت نجاسہ فی السر ایہ فوق اثر النجاسة. ثم عن أبی حنیفہ أنه یعتبر التحریک اللہ عدم الدو سے الم المن و حد اللہ التوضی، و بعضہ ہم قائر وا بالمساحة عشر افی عشر بذراع الکر باس تو سعة المدین المدین کہا ہم المدین کے الکر باس تو سعة الدین العلم الدین کے میں الذات ہی و علیہ الفتوی ، اھر (معیار الحق)

یہ جومولف نے کلام بحرالعلوم اور" شرح مشکاۃ" شیخ عبدالحق دہلوی سے نقل کیا:"ظاہرالروایہ امام سے کہ مبتلی اب کی اکبررا ہے کا اعتبار کرتے تھے، اور روایات آخر میں یہ ہے کہ تحریک کا اعتبار کرتے تھے" مہارے مدعا کے مخالف نہیں۔ اس لیے کہ اعتبار تحریک کی وہ روایت جو خود مولف، امام سے نقل کرتا ہے، اگرچہ بزعم مولف ظاہرالروایہ نہیں ہے، لیکن ہم نے "تنار خانیہ" سے نقل کر دیا کہ وہ بھی ظاہرالروایہ ہے۔ اور امام ابوسلمہ، امام ابوسلمہ، فقیہ ابواللیث، قاضی خان اور صاحب ہدا ہے و غیرہ جمتہدین اور اصحاب ترجی کا مختار ہے، اور عشر فی عشراس کی تعیین اور تفسیر ہے، لیعنی ان اکابر نے محرکِ متوسط سے قوتِ متوسطہ کے ساتھ جب تحریکِ متوسط ملاحظہ کیا، تو دیکھا کہ اس صورت میں نجاست کا اثرا ایک جانب سے دوسری جانب تک دس ذراع شرعی سے کم ترمیں کہنچتا ہے، اور دس ذراع کی مقدار میں نہیں پہنچتا، اور شخ عبدالحق کا کلام، مولف کے نقل کرنے سے یہ امر ظاہر ہے کہ اعتبار تحریک بھی امام سے مردی ہے، توزیادہ تر ہماری تائید، مولف کے اقرار سے ہوگئ۔

# مذہب متاخرین بھی در حقیقت مذہب امام عظم ہے

اورسب سے سخت جمت اور دلیل اوپر نہ ہونے دہ در دہ کے مذہب ابو حنیفہ کا، اقرار جناب مترجم تنویر مولف ظاہری کا، لینی نواب جمد قطب الدین خان صاحب کا ہے۔ اور بہی کافی ہے واسطے الزام کے۔ توسنو کہ آپ نے مظاہر حق ترجمہ مشکاۃ میں صاف اقرار کیا ہے کہ مذہب امام اعظم کا تحدید ہائی کثیر میں تحریک ہے، جبیبا کہ شخ عبد الحق کے ترجمہ میں، اور ہدا ہیہ شکرار اور دہ در دہ کی نقد پر بعضے متاخرین کے نزدیک ہے۔ چینال چہ تحت حدیث قاتین کے فرماتے ہیں: پس آگے اختلاف کیا ہے ائمہ اربعہ نے بی تحقد ار القد پر بعضے متاخرین کے نزدیک ہے۔ چینال چہ تحت حدیث قاتین کے فرماتے ہیں: پس آگے اختلاف کیا ہے ائمہ اربعہ نے بی مقد ار قلیل وکثیر کے۔ اور مام الک تو ہم جی ہیں کہ جس پائی کارنگ، مزہ، یو متغیر نہ ہو، نجاست کے پڑنے سے دہ کیئر ہے، اور ہام مالک تو ہم جی ہیں کہ جو مقدار قاتین کے ہو، کثیر ہے، اور اگر کم ہوقلیل ہے۔ اور امام اعظم اور ان کے مذہب والے کہتے ہیں کہ اگریائی اس قدر ہوکہ ایک طرف کے ہلانے سے دو سری طرف نہ سلے، دہ کثیر ہے، والا قلیل اور ابعضے متاخرین نے دہ روردہ کو کئیر ہے، والا قلیل اور ابعضے متاخرین نے دہ روردہ کو کئیر کہا ہے، ادتھی کلام النواب مو لانا قطب الدین نقلا عن مظاہر الحق . (معیار الحق)

اور یہ جو مولف جابجا کہتا ہے: "عشر فی عشر کا اعتبار مذہبِ امام میں نہیں ہے، مذہب متاخرین میں ہے" اور اس کا مقصودیہ ہے کہ جس وقت سے مذہبِ امام نہ تھہرا تواس پر عمل کرنا، مذہبِ امام کو چھوڑ دینا ہوگا۔ اور چول کہ یہ متاخرین، مجہد مطلق صاحبِ مذہب نہیں ہیں، توان کا قول شریعت کی چاروں دلیلوں سے خارج ہوگا، اور بدعت سیئہ قراریائے گا۔

اس کاجواب سے کہ: ہنوز مولف ِمعیار کواصطلاحات فقہا پراطلاع نہیں، ورنہ متاخرین کے مذہب کو مذہب ِامام سے علاحدہ نہ بھے تنا۔ اور ادلہ اُربعہ سے خارج ہونے کا وہم نہ کرتا۔ بیہ جوفقہا کے در میان زباں زدہے "بیام ابوبوسف کامذہب ہے، یاامام محمد کا، یاامام زفر کا، یامتا خرین کا" اس کے معنی بیز نہیں ہیں کہ بیامام ابو صنیفہ کا مذہب ہے۔ اور ان اکا ہرک مذہب ہے۔ اور ان اکا ہرک مذہب ہے۔ اور ان اکا ہرک طرف مذاہب کی نسبت کرنے، اور امام کی طرف نسبت نہ کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ امام ابو صنیفہ سے جوان کے اصول مجتہدہ اور قواعدِ مقررہ کے موافق کسی مسئلہ خاص میں کئی رائیں مذکور ہوئیں۔ اور انھوں نے آخییں ذکر کرنے کے بعد ایخ تلامذہ سے اپنے نزدیک کسی رائے کا مختار ہونا بیان فرمایا، پھر بھی توابیا ہوا کہ ان کے تلامذہ اس اختیار میں امام کے شریک اور مساعد ہوئے، تو کہا جاتا ہے: بیمذہ ہب، امام اور ان کے اصحاب کا متفق علیہ ہے۔

اور کبھی ایسا ہواکہ امام کے مجتهدین تلامذہ نے قوتِ دلیل کے ادراک کے سبب امام کی مختار راے کے خلاف کسی دوسری راے کو پسند کیا، اور اس امر میں بھی امام کی جانب سے وہ صاحبین مجاز تھے، تواس صورت میں امام کی مختار راے کو مذہب ابی میسف، مذہب محمد اور مختار راے کو مذہب ابی میسف، مذہب محمد اور مذہب ز فروغیرہ کہا گیا۔

اور کبھی ایسا ہوا کہ بعض اقوال کی تفصیل اور تعیین امام اور تعالمٰ کے قول میں مذکور نہ تھی، بعض متاخرین مجتہدین نے جو قواعدِ شرع کے موافق امام کے قولِ مجمل کی تفسیر اور تعیین کی لیافت رکھتے تھے، انھوں نے اس کی تفسیر اور تعیین کی۔ اور اس قول کے مجمل ہونے کے وقت اس پرعمل، تعیین محتملات کے بغیر تھا، اور جب متاخرین نے اس کی تفصیل اور تعیین کر دی اور اس کو علامات و غیرہ کے ساتھ واضح کر دیا تو پھر اس پر عمل برسبیلِ امتیاز اور تعیین ہوا۔ جبساکہ مسکہ محوض میں انمہ شلاشہ سے ایک روایت ظاہرہ باعتبار تحریک منقول ہے۔ اور جب تک ان کے تلامٰہ ہے نبوت اجتہادی اس کی تعیین نہیں کی تھی، توعمل باعتبار تحریک ہی تھا۔ جب ان کے تلامٰہ ہ مثلاً ابوسلیمان جوز جانی اور ابوسلمہ وغیرہ نے اس کے ابہام کو دور کر دیا، یعنی مراتب تحریک اور قوت محرک کے اختلاف کے اعتبار سے جو اثر نجاست کے چہنچنے میں شہبہ ہوتا تھا کہ بھی تو بیس گزتک بھی نہیں نہین غیں شہبہ ہوتا تھا کہ بھی تو بیس گزتک بھی نہیں بہنچنا تھا، اس اشتباہ کو بلحاظ توسط تحریک اور قوت محرک نجاست کے اثر بہنچ جاتا تھا، اور بھی دس گزتک بھی نہیں بہنچنا تھا، اس اشتباہ کو بلحاظ توسط تحریک اور قوت محرک کے اختبار مساحت عشر فی عشر رفع کر دیا، کہ اب عوام و خواص مومنین میں سے کسی کو ایک جانب سے دوسری جانب باعتبار مساحت کے اثر بہنچنے میں اشتباہ نہیں رہا، تواس جگہ اس الیناح و تفصیل کی صورت کو کہیں گے کہ بید فہ ہب اٹمہ نظا شہبے۔ اور ابہام واجمال کی صورت کو کہیں گے کہ بید فہ ہب اٹمہ نظا شہبے۔

اسی طرح بھی ایسا ہواکہ امام نے اپنے زمانے میں ایک تھم اختیار کیا اور ان کے بعد والوں نے مثلاً ان کے تلافہ ہیا متاخرین نے اسی مسئلے میں جوامام کا مختار نہ تھا، زمانہ اور احوال مومنین کے بدل جانے کے سبب دوسرے تکم کوار فق للناس اور اسلے للمو منین بھی اتوالیں صورت میں مثلاً کہا گیا کہ: بیہ مذہب متاخرین ہے، اور وہ فذہب امام جو اب غور کرو کہ اس تقدیر پر مذہب متاخرین مثلاً مذہب امام سے کب علاحدہ ہے؟ بلکہ اقوالِ غیر امام جو حقیقت میں قولِ امام پر مبنی ہیں، اور ان کے تمہیدی قواعد پر معتمد ہیں، سب مذہب امام میں شامل ہوں گے، کہ وہ شریعت کی چاروں دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور ہر گزیدعت نہ ہوں گے۔

قال العلامة الشامي في حاشيته على "الدر المختار":

"و أما إذا حكم الحنفي بمذهب أبي يوسف، أو محمد، أو نحوهما من أصحاب الإمام، فليس حكم بخلاف رأيه، - در-أي: لأن أصحاب الإمام ماقالوا بقول إلا قد قال به الإمام، كما أوضحت ذلك في شرح منظومي في "رسم المفتي" عند قولي فيها:

و اعلم بأن عن أبي حنيفه جاءت روايات غدت منيفه اختار منها بعضها، والباقي يختار منها سائر الرفاق فلم يكن لغيره جواب كها عليه أقسم الأصحاب اهد. و قال في "الدر المختار":

"فحينئذ قال لأصحابه: إن توجه لكم دليل، فقولوا به، فكان كل ياخذ برواية عنه، ويرجحها، اهد.

قال عليه العلامة الشامي:

"أي: فليس لأحد منهم قول خارج عن أقواله، و لذا قال في "الولوالجية" من كتاب الجنايات: قال أبو يوسف: ما قلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله. و روي عن زفر، أنه قال: ما خالفت أبا حنيفة في شيء إلا قد قاله، ثم رجع عنه. فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا طريق الخلاف، بل قالوا ما قالوا عن الجتهاد و رأي، اتباعا لما قاله استاذهم أبو حنيفة. و في آخر "الحاوي القدسي": وإذا أخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا أنه يكون به آخذاً بقول أبي حنيفة، فإنه

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، كتاب القاضي، مطلب: في قضاء القاضي بغير مذهبه، ج:٥، ص: ٧٠٤، ٤٠٨، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٢هـ.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار، مقدمة الكتاب، ج: ١، ص: ٦٧، دار الفكر، بيروت، لبنان.

روي عن جميع أصحابه من الكبار، كأبي يوسف، و محمد، و زفر، والحسن أنهم قالوا: ما قلناً في مسئلة قولا إلا و هو روايتنا عن أبي حنيفة، و أقسموا عليه أيماناً غلاظا، فلم يتحقق إذاً في الفقه جواب و لا مذهب إلا له كيف ما كان، و ما نسب إلى غيره إلا بطريق المجاز للموافقة، اه. فإن قلت: إذا رجع المجتهد عن قول، لم يبق قولا له، بل صرح في قضاء "البحر": بأن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجوع عنه، و أن المرجوع عنه ليس قو لا له، و فيه عن "التوشيح" أن ما رجع عنه المجتهد لا يجوز الأخذ به، فإذا كان كذلك فها قاله أصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه، فحينئذ صارت أقوالهم مذاهب لهم، مع أنا التزمنا تقليد مذهبه دون مذهب غيره، و لذا نقول: إن مذهبنا حنفي، لا يوسفي، و نحوه. قلت: قد يجاب بأن الإمام لما أمر أصحابه بأن ياخذوا من أقواله بما يتجه لهم منها عليه الدليل، صار ما قالوه قولا له؛ لابتنائه على قواعده التي أسسها لهم، فلم يكن مرجوعا عنه من كل وجه، فيكون من مذهبه أيضا. و نظير هذا ما نقله العلامة بيري في أول شرحه على "الأشباه" عن شرح "الهداية" لابن الشحنة، و نصه: إذا صح الحديث، و كان على خلاف المذهب عمل بالحديث، و يكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. و قد حكى ذلك ابن عبد البرعن أبي حنيفة وغيره من الأئمة، و نقله أيضا الإمام الشعراني عن الأئمة الأربعة. و لا يخفى أن ذلك لمن كان أهلا للنظر في النصوص، و معرفة محكمها من منسوخها، فإذا نظر أهل المذهب في الدليل، و عملوا به، صح نسبته إلى المذهب؛ لكونه صادرا بإذن صاحب المذهب؛ إذ لا شك أنه لو علم ضعف دليله رجع عنه، و اتبع الدليل الأقوى. و لذا رد المحقق ابن الهمام على بعض المشايخ حيث أفتوا بقول الإمامين، بأنه لا يعدل عن قول الإمام إلا لضعف دليله" اهد.

اباس میں غور کروکہ مولوی قطب الدین صاحب نے کیاصری گہودیا کہ دور دہذہب ابو صنیفہ کانہیں ،بلکہ بعضے متاثرین کا ہے ،اور پھر
تنویرائحق میں بہ تقلید محمد شاہ کے کہ دیا کہ دہ در دہ ہی نہ بہت ابو صنیفہ اور ان کے اتباع کا ، و اللہ اعلم ، اس اختلاف اور تعارض کا سبب
معلوم نہیں ہوتا ۔ آیا چہلے تحریر مظاہر حق سے ان کو سہوو تقع ہوئی ، یاجان بوجھ کرا ہے تعصب میں گرفتار ہوئے ، یامظاہر حق میں تقلید شخ عبدالحق کی کی تھی ، اور تنویرائحق میں محمد شاہی تقلیدا فقلیدا فقلیدا کے ۔ پس جب کہ استخدا نمیہ حضنہ کی تصریحات سے بلکہ خود مولف ظاہر کی لینی مولوی قطب الدین خان صاحب کی مظاہر حق کی عبار سے شاہت ہوا کہ دور دو کس کے نزدیک متعقد میں سے معتبر نہیں ۔ اور مطابر ہے کہ جولوگ متاخرین اس کے قائل ہیں ، ان کے پاس بھی کوئی دلیل شری اس پر نہیں ہے ۔ اور ہددہ دور دہ کسی اصل شری کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے جیسا کہ کلام سے خاتم المتاخرین این نجیم حقل کے ،جو بحرارائن سے منقول ، وہ گذر دیکا ہے۔ (معیدار الحق)

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، مقدمة الكتاب، ج: ۱، ص: ۲۸، ۲۷، دار الفكر، بيروت، لبنان.

اور مولف نے جو الزاماً ترجمہ کمشکاۃ سے مذہب امام ابو حنیفہ کے آب کثیر کی تحدید کی تحریک کے ساتھ مولف تنویر الحق کا اعتراف نقل کیا ہے، اس کا جو اب تحقیق سابق سے واضح ہو گیا کہ دہ در دہ جو متاخرین کا مختار ہے، اعتبار تحریک کی تعیین اور تفسیر اس سے مخالف روایت نہیں، لہذا مولف تنویر کا اقرار اس کے مدعا کے مخالف نہیں۔ اور منصفین پر خوب واضح ہوا ہو گا کہ مولف معیار نامناسب کلمات کے ذکر اور اہل علم کی شان سے بعید اقوال کے ساتھ ہو کی وفس کا مقلد اور گراہ ہے، یاصاحب تنویر الحق، مولوی محمد شاہ کی تقلید کے ساتھ ۔ اور مولف نے جن ساتھ ہو کی وفس کا مقلد اور گراہ ہے، یاصاحب تنویر الحق مال معرض بیان میں آج کیا، اور کچھ آئے گا۔ انصاف پسند خود ہی امور میں صاحبِ تنویر پر طعنے کیے ہیں، اس کا کچھ حال معرض بیان میں آج کیا، اور کچھ آئے گا۔ انصاف پسند خود ہی حق کو باطل سے ممتاز کر لے گا۔ اور دعووں و پیجا ہفوات کے کلمات زبان پر لانا، اہل علم کے پیشہ سے بعید ہے، اور جب ظاہر ہو گیا کہ عشر کی عشر کا مختار ہونا جو علی متاخرین سے واقع ہوا، بعینہ مذہب امام ہے۔ اور مجتهد مطلق کے جب ظاہر ہو گیا کہ عشر کی عشر کا مختار ہونا جو علی متاخرین سے واقع ہوا، بعینہ مذہب امام ہے۔ اور مجتهد مطلق کے اقوال میں داخل ہے، جس کا قول شرعی حجتوں سے ایک حجت ہے، توبرعت کیوں کر ہوگا ؟

### اولیاے کرام کے اذکار واشغال بدعت نہیں

توقول مولانا شهبيد في سيل الله،مهاجرالى الله،عالم رباني، حافظ قرآني، محى سنت،عالم نبيل،مولاناومقتدانامولوي اسأعيل وملوي كاكسبيه تحديدعشرنى عشريعنى دورده كى مبدعت حقيقيه، ثابت اورمصدق موكيا اوروه قول مولوى اسأعيل صاحب كابيب جواليفاح الحق میں فرماتے ہیں: مسئلہ ُ خامسہ: استحسانات اکثر متاخرین از فقہا وصوفیہ کہ محض بنابر ظن حصول بحضے منافع دینیہ و مصالح سشرعیه، بدون تمسک بدلیل از دلائل سشرعیه عبادات یامعاملات اختراع می نمایند، یا تحدید اصله از اصول دینیه بحدود خاصه احدای می کنند، مثل تحدید کلمه تنبل باوضاع مخصوصه از اعداد، وضربای، وجلسه، و تحديد ماء الكثيريه عشسر في عشسر، بمداز قبيل بدعاــــ حقيقيه اســــ، انتهى مختصر ا غاية الانحتصار. و مر تمامه في جواب الباب الثاني في جملة الروايات الدالة على عدم الالتزام بمذهب معين. اورجوكم مولف نے مصنف الى بكرين الى شيبي سے نقل كيا ہے كم امام عظم ده درده كے قائل تھے،اس سے خود مولف كااقرار ثابت ہوتا ہے كركسي عالم حنقی المذہب نے لینک کتاب میں بیدفہ ہب،امام آغظم کانقل نہیں کیا؛اس لیے کہ اگر کسی کتاب حنفی میں بیدفہ ہب امام کامنقول ہوتا، تو جناب مولف اپنی کتابوں معتبرہ کوجیسے منیہ، قتیہ، شرح و قامیہ، ہدامیہ کنز، در مختار، بحرالرائق، وفتاوی قاضی خان، فتاوی عالم گیری، جس كوكالو حي من السياء جانتے ہيں، چپوڑ كراينے مذہب كوابو بكر كى كتاب سے جوند مہب خفی سے ہاتفصيل واقف نہيں، بلكہ وہ ايك محدث ہے، ندشافعی، کیول نقل کرتے ؟اس باب میں غور کرنا جاہیے، اور اسی سے مجھ لینا جاہیے کہ امام عظم دہ دردہ کے قائل نہیں۔اور منشالکھنے ابو بکرین انی شیبہ کا بیہ ہے کہ اس کوالتزام ہے رداور طعن کرنے کاالی حنیفہ پر۔اسی لیے ان کے بعض اتباع کوعشر فی عشر کا قائل دیکھ کریہ بھھاکہ ابو حنیفہ بھی اس کے قائل ہوں گے ،اس پر پہلی حدیث عکرمہ کی متضمن پاک ہونے مطلق حوضوں کے جن میں منے اور در ندے یانی بی جاویں خالف حفی فد بب کے نقل کی، بعداس کے ببطور طعن کے حفیوں کے مشہور فد جب کوامام اعظم کافد ہے سمجھ کر نقل کردیا۔ اور در اصل بیط ف ابو بکر کا، ابو صنیف پر درست نہیں، کیول کہ وہ عشر فی عشر کے قائل نہیں، جیساکہ سب اکابر حنفیہ نقل کرتے ہیلے آئے ہیں، حینال چہ سابق عبارتیں سبکی گذریں، اور جو کہ مولف نے اخیر میں کہاہے کہ یہی ہے

ند بب امام ابو حنیفد اور امام ابو بوسف کا، اور امام محمد کا، اور کہا ہدا ہدیش اس پر فتوی ہے، اُنتی اُ۔ اس میس بڑی فریب بازی کی ہے، اور کو درع گوئی اختیار کی، اس کیے کہ در بیان کی ہے، اور کا درع گوئی اختیار کی، اس کیے کہ در بیان اس ابو حنیف کا دروع گوئی اختیار کی، اس حکم کے دروع گوئی اور ابو حنیف کا فد بب تھیرایا ہے۔ جیسا کہ عن قریب عبارت ہدا ہی کا نقل کی گئی ہے۔ تو مولف محمد شاہ کی دروغ گوئی اور چالاکی کو دیکھو کہ دونوں امریعنی عشر فی عشر فد بب ہونا امام عظم اور صاحبین کا، اور فتری بریان کی دوری کی دونوں امریعنی عشر فی عشر فد بب ہونا امام عظم اور صاحبین کا، اور فتری بونا اس پر ہدا ہی کی طرف نسبت کرتا ہے! نعوذ بالله من هذه الحنیانة.

اور جوکہ مولف نے بعداس کے کہاکہ موافق نہ ہب امام عظم کے فدہب ہے امام احمد بن حنبل کا نی نجاست رقیقہ کے ،اور اس کونسبت کیا ہے طرف ترجمہ مشکاۃ شخ عبدالحق کے ،اور ار کال اربعہ مولوی عبدالعلی کے ۔ توظاہر ہے کہ غرض مولف کی بہی ہوگی کہ امام احمد بن حنبل بھی قائل ہیں دہ در دہ کے ، نی نجاست رقیقہ کے ۔اور یہ محض غلط اور کفرب صرح اور بہتان ہے مولانا عبدالعلی پر، اور شخ عبدالحق پر۔ کیوں کہ مولوی عبدالعلی نے اور شخ نے ہرگز نہیں کہا کہ امام اعظم اور احمد بن حنبل نجاست رقیقہ میں دہ در دہ کا فد ہب رکھتے ہیں، بلکہ مولوی عبدالعلی کے کلام سے جو اربحہ مشکاۃ سے اور اس کی شرح سے نقل کیا گیا ہے ، اور شخ کے کلام سے جو ترجمہ مشکاۃ سے اور اس کی شرح سے نقل کیا گیا ہے ، اور شخ کے کلام سے جو ترجمہ مشکاۃ سے اور اس کی شرح سے نقل کیا گیا ہے ،صاف معلوم ہوتا ہے کہ دہ در دہ فد رہب امام اعظم کانہیں ۔ چہ جانے کہ امام احمد بھی اس کے موافق ہوں۔ تو بہی ہوا کہ جو اللہ ہوں کہ اور حوالے جھوٹے دیے ہیں اس کے موافق ہوں ہوتا ہے کہ دور دہ کی صد چاروں اماموں کے خلاف ہے ، تو بڑع مولف جو قائل ہیں اس بات کے کہ جو کچھ مخالف ہے انکہ اربعہ کے ، دو باطل ہے بالاجماع ، یہ تحدید عشر فی عشر کی باطل ہوئی ، اور قول مولوی قائل ہیں اس بات کے کہ جو کچھ مخالف ہے انکہ اربعہ کے ، دو باطل ہے بالاجماع ، یہ تحدید عشر فی عشر کی باطل ہوئی ، اور قول مولوی قائل ہیں اس بات کے کہ جو کچھ مخالف ہو انہ ہوں۔ «ور باطل ہے بالاجماع ، یہ تحدید عشر فی عشر کی باطل ہوئی ، اور قول مولوی قائل ہیں اس بات کے کہ جو کچھ مخالف ہو انہ ہوں۔ «ور باطل ہے بالاجماع ، یہ تحدید عشر فی عشر کی باطل ہوئی ، اور قول مولوی اسکیل اسکیل کے دور کہ باس کے دور باطل ہے ، دور باطل ہے بالاجماع ، یہ تحدید عشر فی عشر کی باطل ہوئی ، اور قبل مولوی کے دور باطل ہے بالاجماع ، یہ تحدید عشر فی عشر کی باطل ہوئی ، اور قبل مولوی کی اسکیل کی دور کی باطل ہوئی ، اور قبل مولوں کے دور کیا کہ کیا کہ کو دور کیا کہ تو کیا کہ دور کو مدال کی کو دور کیا کہ کی دور کیا کہ کو دور کیا کہ کی دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کیا کہ کو دور کی کیا کہ کی دور کیا کہ کو دور کو دور کیا کہ کیا کہ کی دور کی کو دور کیا کہ کی دور کی کو دور کیا کہ کو دور کی کی کو دور کی کی کو دور کیا کہ کو دور ک

اس بیان سے مولوی اساعیل کاوہ قول باطل ہوا جواس نے "ایضاح الحق" میں "معشر فی عشر" کی تحدید کو " "بدعت سنیئه" قرار دیا ہے۔ بلکہ جملہ اولیا ہے کرام جوانبیا کے بعد عمدہ ترین مخلوقات ہیں، ان کے افعال جواذ کار، اشغال اور مجاہدات کے باب میں بہترین اشغال ہیں، اضیں بدعت حقیقی تھم رایا، اور تمام ائمہ دین اور اساطین شرع متین کو مبتدع اور ضال بنایا۔ نعو ذبالله منها، و من جمیع ما کرہ الله تعالیٰ.

### امام الوحنيفه اور صاحبين كي شان ميس معترض كي كستاخي

اوراگربطور محال فرض بھی کیاجائے کہ امام ابوضیفہ اور ان کے صاحبین قائل ہیں عشر فی عشر کے ، توان کا قائل ہونامقابل خصم کیا جست ہے؟جس حالت میں شافعی کی حدیث مرفوع پر مولف نے آئی لے دے کی ، اور اس کے مذہب کو بڑم خود صعیف کردیا، اور امام ابوضیفہ اور صاحبین کا تول اگر چہ ہے دکیل ہوء شل قرآن کے ہے ، اور وہ کیا ہی کہ جناب مولف نے قول ان کا بد دلیل نقل کر دیا؟ یاقول صاحب ہدایہ کا کہ اس پر فتوی ہے ، شل حدیث اور قرآن کے نقل کر کے خوش ہوگئے! مردا گی توبیقی کہ جس طرح حدیث کو رسول اللہ منافیقی کا کم س پر شافعی کا کمل ہے ، دو کر دیا تھا، اس طرح وہ دہ دور دو کو کی حدیث ہے ، یاقرآن یا اجماع شرق ہے ، یاقیاس سے ثابت کرتے مجر دیذہب کا معرض استدلال اور محل ترجیج بالدلائل میں پیش کرنا، شان اور شعاد اللم عمل کے نوش مورور و متاز فرمائیس ہے کہ الل عالموں کے نہیں کہتے توشرم اور لحاظ جا ہے! فیر میہ تو الماضی لا یذکر ، آئدہ پھر جناب مولف کی خدمت میں التماس ہے کہ دور دہ کسی دور دہ کسی دور دہ کسی در کر مقانون کو مسرور و متاز فرمائیس الحد ملله و آخو را، و ظاہر او باطنا، علی ما ار انا الحق فی تحقیق حدیث القلتین، الصحیح الثابت المروی عن رسول الله سید الطقلین، صلی الله علیه و آله و صحیحه الطالبین للحسندین.

تیبیہ:جواب دیناآ بحدہ کلام مولف کا حرفا ترفائقل کرے موجب تفنیج او قات ہے، اور راقم کواشتغال علمی سے کہاں فرصت ہے کہ سب کی توجیبہات رکیکہ وضعیفہ اور دلائل نامرضیہ کونقل کرے، اس لیے حاصل کلام کواس کے مع تمام متسکات کے اپنی عیارت وجیز ومختصر میں بیان کرکے ہرا کیے بات کا بخولی جواب دیں گے۔ (معیب رالحق)

اور مولف معیار کاباقی کلام جواس باب میں واقع ہوااس کامعقول جواب اس کلام منقول سے ظاہر ہے، لفظ بەلفظ بیان کی حاجت نہیں۔لیکن اتنی بات پھر ضروری ہے کہ بیہ جو کہاہے کہ:"اگر بطور فرض محال فرض بھی کیاجائے کہ امام ابو حنیفہ اور ان کے صاحبین عشر فی عشر کے قائل ہیں، توان کا قائل ہونا قصم کے لیے کیا ججت ہے، الخ"۔ اس کاجواب بیہ ہے کہ خصم بے علم ، مدعیِ اجتہاد جس کی بے علمی اور ناہمی ابتداے کتاب سے بیہاں تک ناظرین منصفین پرجابجاواضح ہو چکی،اس کے لیے کب زیباہے کہ امام عظم اور صاحبین کی نسبت،زبان پر گستاخی اور بے ادبی کے الفاظ لائے۔ اور بلاشبہہ امام عظم نبی نہیں ہیں ، اور نہ ان کا کلام وحی ، کیکن وحی کا بیان کرنے والا اور کلام نبی کامفسر ضرورہے۔اور مجتہدین متاخرین کافتولی بعینہ اس امام کامذہب ہے،جو شرع مطہر کوظاہر کرنے والاہے۔ مجتهدین مذہب کے فتوے کوامام عظم کاغیر قرار دینا،اور مجتهد مطلق کے کلام کوخلاف قرآن وحدیث تھم راکر موردِلعن وطعن بناناكيافهم ہے، اور كون سى ديانت؟ اور چول كه معترض نے پہلے خود كہا تھاكه" عشر في عشر مذهب متاخرين ہے، نہ مذہب امام" اس لیے بیدامر ثابت کیا گیا کہ بید بعینہ مذہب امام ہے۔ اور مذہب امام سے خارج نہیں۔ اور اگر پہلے سے معترض کے دل کا حال واضح ہوجا تاکہ در پر دہ اسے مذہب امام عظم سے انکار ہے ،اور اسے اپنے اجتہاد کا دعویٰ ہے،اور جملہ ائمہ دین اور صالحین مجتهدین پر طعن کرنامقصودہے، تواس کا جواب ابتداہے اسی طور پر دیاجا تا۔ اور اب جومولف نے اپنے دل کاحال بیان بھی کیا تودرازی بحث کے بعد الہذا تفصیل جواب میں جوناظرین کے لیے ملول كاباعث ہوگی، ہم اتن بات پراكتفاكرتے ہيں كه"اعتبار اولي الابصار "جومجهدين كے اجتهاد كوشامل ہے، اور بحكم آيت كريمه: ﴿ فَاعْتَدِرُ وَ اللَّهُ ولِي الْأَبْصُرِ ﴾ ماموربه اور واجب ، ال كاقبول كرناواجب ، اور غير مجتهد كو ال پر عمل كرنالازم ب، كما مرفي أول مبحث التقليد.

# پاک پانی کب نجس ہوتاہے؟

احکام اجتہادیہ کے ماخذ بیان کرنانہ ہمارامنصب ہے، اور نہ اس میں کلام کرناخصم کامر تبدلیکن چوں کہ مولف ِمعیار نے ملکہ اجتہاد کے حصول کے خیال خام کی بنا پر دعوے کے کلمات اداکیے، اور امام اظلم رحمة الله علیہ کی شان میں گتا خیال کی، لہذا چیزے چیزے بطور مشت نمونہ خروارے حکم مذکور کاماخذ معرض بیان میں لاتا ہوں، اور تفصیل کلام جوباعث ِ تطویل ہے دوسرے محل کے لیے موقوف رکھتا ہوں۔

بغورس لو کہ جس پانی میں نجاست مخلوط ہو، یقیناً وہ پانی حدیث ِ محصیت کے مطابق نجس ہے، جو ابوہریہ ہوتی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے:

قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِيْ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ﴾ اه ٤.

و عن جابر قال: ﴿ نَهِي رَسُوْ لُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُبالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ) رواه مسلم ٤.

وعن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إَذَا شَرِبُ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ﴾ متفق عليه ٣. و في رواية مسلم:

قال: ﴿ طُهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنَّ يَّغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)، اهِ ٤٠.

اور اس بات پراجماع منعقدہے کہ جس پانی میں نجاست مخلوط ہو، اور پانی کے تینوں اوصاف میں کسی کو بدل دے، وہ پانی نجس ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس کی اجماعی نجاست، قطعی طور پر اختلاط نجاست کے سبب ہے، جو تینوں اوصاف میں سے کسی ایک کے تغیر کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔

قال في "البحر": إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة، لا يجوز الطهارة به، قليلا كان الماء أو كثيرا، جاريا كان أو غير جار، هكذا نقل الإجماع في كتبنا. و ممن نقله أيضا الإمام النووي في "شرح المهذب" عن جماعات من العلماء" اه<sup>ق</sup>.

توجس وقت پانی میں ایک خاص جگہ میں نجاست واقع ہوئی تونجاست کے اختلاط بھینی کے سبب وہ خاص جگہ قطعاً نجس ہوگی۔ پھر اگریہ پانی اس قدر ہے کہ ایک جگہ نجاست پڑکر تمام پانی میں یقیناً یاظناً مختلط ہوجاتی ہے۔ جیسے آب سبوچہ لایا پیالے میں، توبہ تمام پانی نجس ہوگیا، اور اس میں بیا حتمال ممکن نہیں ہے کہ اس کی بعض جگہ کو نجس کہیں، اور بعض کوطاہر۔اور پانی کی بیہ مقدار اہل علم کے نزدیک دقلیل"کہلاتی ہے۔اور اگروہ پانی اس قدر ہے کہ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب: البول في الماء الدائم، ج:١، ص: ٣٧، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم، باب النهي عن البول في الماء الراكد، ج ١، ص: ١٣٨، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٣) الصحيح لمسلم، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، ج ١، ص: ١٣٧، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٤) الصحيح لمسلم، باب النهي عن البول في الماء الراكد، ج ١، ص: ١٣٨، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٥) البحر الرائق، كتاب الطهارة، ج:١، ص: ١٣٧، زكريا بك دُيو، ديو بند.

<sup>(</sup>٢) سبوجيه: حيوناً هرا، معليا

ایک جگہ میں واقع شدہ نجاست سب میں مختلط نہیں ہوتی، توجس جگہ نجاست واقع ہوئی وہ نجس ہوگی، اور جس جگہ نجاست مختلط نہیں ہوئی وہ این طہارت پر ہاقی رہے گی۔ اس لیے کہ اس میں وقوع نجاست یقینی نہیں ہے۔
ہاقی رہااس بات میں کلام کہ پانی کی وہ کون سی مقدار ہے جس میں ایک جگہ کی پڑی ہوئی نجاست سب میں مختلط نہیں ہوتی۔ اور یہی مقدار اہل علم کے عرف میں ''کثیر'' ہے۔ اور شارع کی جانب سے عموم بلوی کے سبب اس کے بعض محل میں وقوع نجاست کے باوجودا یسے پانی سے تمام اطراف میں عین نجاست کے محسوس نہ ہونے کی تقدیر پر طہارت اور وضوکی اجازت ہے، کہا یظہر من حدیث بیر بضاعة و غیرہ.

اس سلسلے میں امام مالک نے فرمایا: جب تک وقوع نجاست سے پانی کے تینوں اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر نہ ہو،اس میں نجاست یقینی نہ ہوئی،اور وہ پانی اَحادیث کے قرائن وشواہد کو دیکھتے ہوئے کثیر ہے — امام شافعی نے فرمایا: اگر بانی بقدر قاتین ہو تو کثیر ہے، ورنہ قلیل۔ و قد مر استد لا لهم، و ما علیه من الكلام — امام ابوحنيفه نے فرمایا: جو پانی ایسا ہو کہ مبتلی ہے گمان میں ایک جگہ پڑی ہوئی نجاست سب میں مختلط نہیں ہوتی، تووہ کثیرہے، ورنہ قلیل — اور ایک روایت بیہ ہے:اگر دو کناروں میں سے سی ایک کے حرکت دینے سے اس پانی کی دوسری جانب متحرک نہیں ہوتی تووہ کثیر ہے ، ورنہ قلیل — اس کی وجہ بیہ ہے کہ جب امام عظم کی راے میں امام مالک اور امام شافعی کی حدیث مستند، مذکورہ بالا اسباب کی بنا پر قابلِ جحت نہ رہی، اور ان احادیث کا وجود وعدم، ماء کثیر کے بیان مقدار میں مساوی ہوا، توبالضرور اپنی قوتِ اجتہادی سے عادت ظاہرہ کے موافق، کثرت وقلت کی تعیین کرنے کی حاجت واقع ہوئی، تواس لیے اس امر کویا تومبتلی ہے غلبہ ظن کے حوالے کیا، کیوں کہ جس وقت بیان شارع سے قلت و کثرت کی تعیین نہ ہوئی توموافق عادت، قلت وکثرت کی تعیین کوہر مکلف مبتلا ہے ۔ حوالے کیا گیا۔ شریعت مطہرہ میں اس کی بکثرت نظیریں موجود ہیں، جیسے قبلہ کے عدم تعیین کے وقت تحری، یا پنی قوت اجتہادی کے مطابق اعتبار تحریک کے ساتھ قلت وکثرت کی تعیین، اس سبب سے کہ جس وقت پانی میں نجاست واقع ہوتی ہے، تواس کامحل وقوع سے تجاوز کرنا حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، اعتبار تحریب سے اس کا انتقال ا کی محل سے دوسری جگہ معلوم ہو گا ۔ پھر ناقدین مذہبِ امام عظم نے ان دونوں روایتوں میں غور فرمانے کے بعد ملاحظہ کیاکہ اس میں ابھی اجمال وابہام ہاقی ہے۔اور اس اشتباہ وابہام کے سبب مقلدین کامقصد حاصل نہ ہوگا،اس لیے کہ پہلی روایت میں توبیداشتباہ ہے کہ" اکبرراہے،اصحاب راہے ویڈبرکے لیے ہوتی ہے"۔ پھراس میں ازمان و اشخاص کے اعتبار سے اختلاف واقع ہوتا ہے،اور عوام الناس صاحبِ راے و تدبر نہیں ہوتے۔اور نہ مراتب قوت و ضعف کو پہچانتے ہیں۔بلکہ ان کوجس قدر فہم ہو تاہے ،اس میں بھی اپنے فہم پر اعتاد نہیں کر سکتے ،لہذار وایتِ تحریک کواختیار کرنا، جوایک امرمحسوس اور امام سے ظاہر الروایہ ہے، انسب واولی ہوا۔

قال في "البحر":

"فإن قلت: إن في "الهداية" و كثير من الكتب: أن الفتوى على اعتبار العشر في العشر، و اختاره أصحاب المتون، فكيف ساغ لهم ترجيح غير المذهب؟ قلت: لما كان مذهب أبي حنيفة التفويض إلى رأي المبتلى به، و كان الرأي يختلف، بل من الناس من لا رأي له اعتبر المشايخ العشر؛ توسعةً و تيسيراً على الناس اه 4.

و قال العلامة الشامي:

"ذكر في "الهداية" وغيرها: أن الغدير العظيم ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، و في "المعراج": أنه ظاهر المذهب. و في "الزيلعي": قيل: يعتبر بالتحريك، و قيل: بالمساحة، و ظاهر المذهب الأول، و هو قول المتقدمين، حتى قال في "البدائع" و"المحيط": اتفقت الروايات عن أصحابنا المتقدمين أنه يعتبر بالتحريك، و هو أن يرتفع و ينخفض من ساعته، لا بعد المكث، و لا يعتبر أصل الحركة. و في "التاتار خانية": أنه المروي عن أثمتنا الثلاثة في الكتب المشهورة. و هل المعتبر حركة الغسل، أو الوضوء، أو اليد؟ روايات، ثانيها أصح، و لا يخفى عليك أن اعتبار الخلوص بغلبة الظن أمر باطني، يختلف باختلاف الظانين، و تحرك الطرف الآخر أمر حسي مشاهد، لا يختلف، مع أن كل منها منقول عن أثمتنا الثلاثة في ظاهر الرواية، ولم أر من تكلم على ذلك"، اه مختصر الا.

لیکن اعتبار تحریک میں پھر سے اجمال باقی رہا کہ محرک، اور تحریک کی قوت وضعف کے اعتبار سے تحریک بھی مختلف ہوتی ہے، پھراس کی تعبین کیوں کر ہوگی؟ لہذا مذہب کو بیان کرنے والے اور مجتهد مُر بھین نے محرک متوسط سے، متوسط سے، متوسط حرکت کا اندازہ کرکے عدم وصول کی مسافت کوعشر فی عشر کے ساتھ معین کیا، تاکہ کسی کو اشتباہ اور ابہام نہ رہے ۔ پس یہ ''عشر فی عشر'' کا اعتبار جو مذہب امام کا بیان ہے، اور وہ مذہب احادیث صحیحہ مذکورہ سے ماخوذ تھا لبعینہ احادیث میں یقیناً یا ماخوذ تھا لبعینہ احادیث میں یقیناً یا فائو نہ تعام ہو وہ پانی نجس ہے، اب مجتهد بن مذہب نے نجاست کے اختلاط کی علامت تین مشہور اوصاف میں سے کسی ایک کے تغیر کو قرار دیا، اور اس پر اجماع کیا کہ اختلاط نجاست کے ساتھ جس پانی کے تعنوں اوصاف میں سے کوئی وصف متغیر ہووہ پانی نجس ہے۔

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، كتاب الطهارة، ج:١، ص:١٣٩، زكر يا بك دُپو، ديو بند.

<sup>(</sup>۲) رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب: لو أدخل الماء من أعلى الحوض...إلخ، ج:١، ص:٤٠٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

اس مقام پر اگریہ کہا جائے: نجاست کے یقینی ہونے کے لیے اوصاف ثلاثہ میں کسی ایک کا بدلنا جسے مجتہدین نے علامت قرار دیا، یہ کسی آیت اور معتبر حدیث صحیح سے ثابت نہیں، پس مجتهدین کا اجماع بلا سنداور بلاداعی ہوگا۔

اس کا جواب ہے ہے کہ جمہترین نے بی علامتیں اپنے فہم سلیم کے طریقے کے ساتھ متعیّن کی ہیں، اس میں الگ سے آیت و حدیث وار د ہونے کی حاجت نہیں۔البتہ اس مقام پر داعی اجماع وہ احادیث ہیں جن سے بیر امر ثابت ہے کہ جس پانی میں یقینی یاظنی طور پر نجاست مختلط ہو تو وہ نجس ہوتا ہے ۔ اسی طرح جن اشیامیں احکام شرع وار د ہیں، اور ان میں شارع کی جانب سے علامتیں مذکور نہیں ہیں، مثلاً باب حیض میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک محل مخصوص (یعنی رحم) سے خون کا ظاہر ہونا عورت کو حائض بنادیتا ہے، اور امام محمد کے نزدیک جب تک وہ خون محسوس نہ ہواس پر احکام حیض جاری نہیں ہوتے ۔ اسی طرح الوانِ حیض میں جس وقت عورت نے محل حیف کی رطوبت کا رنگ کپڑے پر سپید بایا اور خشک ہونے کے بعد وہ زر د ہوگیا، تو یہاں پر عورت کے پاک ہوجانے کا ماور اگر عورت نے ابتدا میں کپڑے پر سرخی یازر دی پائی اور خشک ہوجانے کے بعد وہ کہڑ اسپید ہوگیا، تو اس جگہ عورت پر احکام حیض جاری کیے جائیں گے۔

قال في "البحر":

"و أمّا ركنه: فهو بروز الدم من محل مخصوص، حتى تثبت الأحكام به، و عند محمد: بالإحساس به، و ثمرته تظهر في ما لو توضأت، و وضعت الكرسف، ثم أحسّت بنزول الدم إليه قبل الغروب، ثم رفعته بعده، تقضي الصوم عنده، خلافا لهما اه المروفية أيضا:

"و في "التجنيس": امرأة رأت بياضا خالصا على الخرقة، مادام رطبا فإذا يبس اصفر، فحكمه حكم البياض؛ لأن المعتبر حال الروية، لا حالة التغير بعد ذلك، وكذا لو رأت حمرة، أو صفرة فإذا يبست ابيضت، يعتبر حالة الروية، لا حالة التغير بعد ذلك" اه ٢-.

اب اگر کوئی کم بکس آیت و حدیث سے خون کے ظاہر ہونے یا محسوس ہونے کو حائض ہونے کی علامت قرار دیا، یاکس آیت و حدیث سے رُویت کا اعتبار کیا، نہ کہ حالت بدلنے کا ؟ تواس کا یہ کہنا سر اسر لغوہے ؛ اس لیے کہ

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج:١، ص: ٣٣٢، زكر يا بك دُپو، ديو بند.

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق، كتاب الطهارة، باب الحيض، ج: ١، ص: ٣٣٤، زكر يا بك دُپو، ديو بند.

مجتهدین نے بی عادات و قرائن، مومنین کی عادات کے موافق احکام منصوصہ سے بیان فرمائے ہیں۔ توجس طرح اشر صرف زبان عرب سے الفاظِ منصوصہ، لوازم تراکیب اور معانی ترکیبیہ کو مجتهدین معلوم کرتے ہیں، اسی طرح اثرِ نجاست کا پہنچنایانہ پہنچنا، اوراس کی تحدید ظاہر کواپنے حس کامل سے معلوم کرکے عشر فی عشر کوماء کثیر قرار دیا؛ لہذا بیہ مذہب بعینہ مذہب امام ہے، اور احادیث مذکورہ سے ماخوذ ہے۔
قال فی "البحر":

"و قول النووي: بأن حدها ما حده رسول الله على الذي أوجب الله طاعته، وحرم مخالفته، وحدهم، يعني: الحنفية يخالف حده على مع أنه حد بما لا أصل له، و لا ضبط فيه، مدفوع بأن ما استدللتم به ضعيف، كما تقدم، و ما سرنا إليه يشهد له الشرع والعقل، أما الشرع: فقد قدمنا الأحاديث الواردة في ذلك، و أما العقل: فإنا نتيقن بعدم وصول النجاسة إلى الجانب الآخر، أو يغلب على ظننا، و الظن كاليقين، فقد استعملنا الماء الذي ليس فيه نجاسة يقينا"اه ال-.

ہم پھر کہتے ہیں: مولفِ معیار اور قلتین کی طہارت کے باقی قائلین کوعشر فی عشر کی طہارت کے ثبوت کے لیے علاحدہ اصل کی طلب ہے، اور قلتین کے باب میں صرف حدیثِ مذکورسے طہارت کا حکم کرتے ہیں، توقالتین کو طاہر قرار دینے والوں کے نزدیک مقدارِ قلتین میں ۹؍ قول منقول ہیں، جن کو ابن المنذر نے نقل کیا ہے، اس کے بعد مقدارِ قلتین کی تعیین رطل کے ساتھ قرار پائی ہے، پھر اس میں بھی اختلاف واقع ہوا ہے، کہا قال فی "فتح الباری":

"لكن لعدم التحديد وقع الاختلاف بين السلف في مقدارهما على تسعة أقوال، حكاها ابن المنذر، ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال، و اختلف فيه أيضا" ٤.

اب اقوال میں سے جو قول مولف معیار وغیرہ کے نزدیک قابل قبول ہواس پر مولف، حدیث، یا آیت، یا اجماع سے دلیل پیش کرے، اس کے بعد ہم بھی عشر فی عشر پر علاحدہ نص پیش کریں گے، اور اگر اس پر مولف کو علاحدہ نص کی حاجت نہیں، توہم کو بھی عشر فی عشر پر علاحدہ نص کی حاجت نہیں۔

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، كتاب الطهارة، ج:١، ص: ١٥٠، زكر يا بك دُپو، ديو بند.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، باب البول في الماء الدائم، ج: ١، ص: ٦٣٢، دار أبي حيان، قاهره، مصر.

#### فجركے وقت مستحب كابيان

#### فل: (صاحب التنوي) مسكدوسران الايان وقت مستحب فجرك، الخير

**قَالَ** مولف المعيار: جمارے نزديك رسول الله صَالَيْدَةِم سے يوں ثابت ہے، الخد

اقعول: مولف معیار نے جو یہ کہا: "اس تغلیس کو روایت کیا بہت سے صحابہ نے" ہم کو اس کا انکار نہیں، روایاتِ تغلیس کو ہم سکیم کرتے ہیں، کیکن ہر مروی حدیث کامحمل جداگانہ ہے، اور بلحاظ ان محامل کے مولف کا مدعا ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل ہے کہ پہلی حدیث جوعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے:

"كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله ﷺ...إلخ."

''لیعنی مومن عورتیں نماز فجرمیں اپنی چادریں لییٹے ہوئے رسول اللہ سکاٹٹیٹر کے ساتھ حاضر ہوتی تھیں، پھڑ تکمیلِ نماز کے بعد گھروں کوواپس ہوتی تھیں،اور تاریکی کے سبب اخیس کوئی پہچانتانہ تھا''۔

واضح ہوکہ غلس، آخرِ شب کی تاریکی کو کہتے ہیں، پھر مجازاً اس کا استعمال اس تاریکی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو بعد شہج ہاتی رہتی ہے۔
قال الطبیبی: "والمعلس: ظلمة آخر اللیل، ثم أنه یستعمل علی اتساع فیما بقی منه بعد الصباح" اھ.
پھریہ تاریکی جو طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے، بند اور بلند مکانوں میں زیادہ ہوتی ہے، اور دیر تک بر قرار رہتی ہے، ب
نسبت کھلے اور پست مکانات کے ۔ جبال چہ بیام مشاہد ہے کہ بند مسجد کے اندر خوب اندھیرا ہوتا ہے، جب کہ صحن مسجد اور میں روشنی پھیل جاتی ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فرمانا: "عور تیں چاوریں لیبیٹی ہوئی اپنے گھروں کی

طرف واپس ہوتی تھیں اور تاریکی کے سبب ان کوکوئی بہچانتانہ تھا" — بایں معنی ہے کہ مسجد شریف کے اندر تاریکی زیادہ ہوتی تھی، اور بہ نسبت صحن کے زیادہ دیر تک رہتی تھی، توجس وقت وہ عور تیں نماز سے فارغ ہوکرا پینے گھروں کی طرف لوٹتی تھیں، تواندرون مسجد غلس (بینی تاریکی) کے سبب مسلمانوں کی جماعت میں سے کوئی ان کو پہچانتانہ تھا۔ اب اس سے بیدازم نہیں آتا کہ اس وقت بیرون مسجد بھی تاریکی باقی رہتی تھی، کہ مولف کا استدلال تمام ہو۔

قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير":

"فالأولى حمل التغليس على غلس داخل المسجد؛ لأن حجرتها رضي الله تعالى عنها كانت فيه، وكان سقفه عريشا مقاربا، ونحن نشاهد الآن أنه يظن قيام الغلس داخل المساجد، وأن صحنه قد انتشر فيه ضوء الفجر، وهو الإسفار" اها الماد.

#### اسفار کے مستحب ہونے کے دلائل

غلس كواندرون مسجد كى تاريكي پر حمل كرنى كوجريب كه امام طحاوى في باسانيد هيحه متعدّده دافع بن خدى سے روايت كيا: "سمعت رسول الله عِيَالِيَّةً يقول: ﴿ أَسْفِرُ وَ ابِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَم لِلْأَجْرِ ﴾ " ك.

اور ایک روایت میں ہے:

" ( نَوِّرُوْا بِالْفَجْرِ )" ".

اوراس حدیث کوحضرت بلال رضی الله تعالی عندسے بھی روایت کیاہے۔

اور بعض روایات میں واردہے، رسول الله صَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِم في فرمايا:

" ﴿ نَوِّرْ يَا بِلَّالُ! بِالْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَّاقِعَ نَبْلِهِمْ ﴾ ". ٤.

اورنسائى فروايت كيام كدرسول الله صَلَّا اللهُ عَلَيْمٌ في فرمايا: "﴿ أَسْفِرُ وَا بِالْفَجْرِ ﴾ "٥.

اور ترمذی نے روایت کیا (اور کہا: بید حدیث حسن ہے)، که رسول الله صَالَيْتُ عِلَمْ نے فرمایا:

﴿ أَسْفِرُوا فَإِنَّهُ أَعْظَم لِلْأَجْرِ)

اس کے علاوہ اسفار کے حکم میں بہت سی روایات صحیحہ وار دہیں، ترمذی نے حدیثِ مذکور کے تحت فرمایا:

- (۱) فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل في استحاب التعجيل، ج: ۱، ص: ۲۲۸، مركز اهل سنت بركات رضا، پور بندر گجرات.
  - (٢) شرح معاني الآثار، باب الوقت الذي يصلي فيه الفجر أيّ وقت هو ؟ ج: ١، ص: ١٣٢، مكتبه ملت.
  - (٣) شرح معاني الآثار، باب الوقت الذي يصلي فيه الفجر أيّ وقت هو؟ -: ١، ص: ١٣٢ ، مكتبه ملت.
- (٤) المعجم الكبير للطبراني، ج، ٤، ص: ٣٧٥، رقم الحديث، ٢٨٨٤/ مسند الشافعي، الباب الاول في مواقيت الصلاة، ص: ١٧٢، وص: ٩٧٨، رقم الحديث، ١٥١، و ٩٢٠.
  - (٥) سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب: الإسفار، ج: ١، ص: ٦٤.

"قدراًی غیر واحد من أهل العلم من أصحاب النبی الم سفار بسفار بصلاة الفجر" ۱۰.

ابوبکر بن انی شیبہ نے "مصنف" میں فرمایا: "اسفار" مغیرہ بن شعبہ، تمیم ، علی، حسن بن علی، ابودردا، اور ابن مسعو درضی الله تعالی تهم اجمعین سے مروی ہے۔ (بیسب جلیل القدر اصحاب رسول ہیں)۔ اور تابعین میں ابراہیم خعی، عبدالرحمن بن بزید، زید بن آلم ، سوید بن علقمہ، سعید بن جبیر اور آئمش وغیر ہم اس اسفار کونقل کرتے ہیں۔ تو جب ان احادیث صححہ سے نماز فجر میں اسفار کا حکم وار دہوا اور بیش ترجلیل القدر صحاب اور تابعین جمتهدین کا عمل اس کے مطابق ہوا توبالضرور تعلیس کے بارے میں مروی حدیث کو تاویل پر محمول کرنا ہوگا۔ اور تاویل مذکور شخ احتیار کرنے سے بہتر اور اسلم ہے، کہا ذهب إليه بعض المحققین .

اورسياق حديث بنظهر يكي معلوم بوتا به كه حضور عور تول كانماز فجريش، اورفارغ بوناان كانماز سه اور پحرناان كا، حالت كاغلس شدن مدا مي تقالم الله مَنْ الله تَعْلَقْيَمُ عَمِيشَهُ نَمَازُ فَجَرَى، عَلَى بِينْ عَلَى بِينْ عَلَى بِينْ عَلَى بِينْ عَلَى عَلَى هُ وَلَمَا: كن يشهدن ثم كا ينقلبن أو يرجعن لا سيها اسحية الجملة المصدرة بأن المخففة من المثقلة التي وردت في رواية من عدا (الشيخين أعني مالكا، و الترمذي وأبا داؤد، والنساتي، و ابن ماجه. (معيار الحق)

پس مولف ِمعیار جویہ کہتاہے: "سیاق حدیث سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نساکا نماز فجر میں ، اور فارغ ہوناان کا نماز سے اور بیات علس میں امر مدامی تھا، آئتی" ۔ اور اس سے اس کامقصود بیہے کہ حدیثِ تغلیس کے منسوخ ہونے کا قول سیاق حدیث کے منافی ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ: تمھارا سے کلام - بر تقدیرِ تسلیم - قائلین سخ پروارد ہوگا، نہ کہ تاویل مذکور کے قائلین پر حمول کیا، وہ لوگ اس حالت کے دوام کوسلم رکھتے ہیں، اور جولوگ حدیث غلس کو منسوخ کہتے ہیں، وہ کہ سکتے ہیں کہ: حدیثِ مذکور کے سیاق سے رسول اللہ منگا اللہ علیہ اللہ عنگا اللہ علیہ کے دوام کو معلوم ہونا ممنوع ہے، بلکہ حدیثِ مذکور میں جملہ فعلیہ (جو تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے) وارد ہے، اور وہ دوام کے منافی ہے۔ اور بعض روایات میں جو" اِن المخففة من المثقلة "کے ساتھ جملہ اسمیہ واقع ہے، تواس کے باوجود کہ جملہ اسمیہ کے لیے حیات نبوی منگا اللہ تا تیک دوام بمعنی بھنگی حکم لازم نہیں، اور حرف حقیق حکم کی تاکید کرتا ہے، اس کو دوام حکم سے کوئی علاقہ نہیں، علی تقدیر التسلیم کہاجاتا ہے کہ: 'دشیخین'' کی روایت غیر شخین کی روایت پر مقدم ہوتی ہے، کہا ھو مسلم عند الخصم، و سیجیء ۔ لہذا تجدد جو جملہ فعلیہ سے مجھاجاتا ہے، (جو شخین کی روایت میں واقع ہے) اس دوام سے مرجح ہوگا، جو غیر شخین کی روایت سے مفہوم فعلیہ سے مروی ہے ، شخین کے تجدد مذکور کے بمقابل کالعدم ہوگا۔

<sup>(</sup>١) جامع ترمذي، أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الإسفار بالفجر، ج؟١، ص: ٢٢، مجلس بركات.

بالكدايك دوايت معجد مين صاف أحميا به كدال حضرت من التي في الم عرض ايك بى مرتبه فجرى نماز السفاد كرك اداك به اور باقى تمام عرض الله معودت: إنه على الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر . پس اس واسط كرسياق سے حضرت عائش كرجى مواظبت معلوم بوتى به اور حديث ابو مسعودت توالم به وتا الله أن يسفر . پس اس واسط كرسياق سے حضرت عائشة تقدم في به محضرت نے تمام عرسوا بي ايك مرتب كر عشل بى بيرى به به التغليس بالصبح ، و أن سياقه يقتضي أبو اب ستر العورة ، و لفظه أصرح في مراده في هذا الباب من جهة التغليس بالصبح ، و أن سياقه يقتضي المواظبة على ذلك ، و أصرح ما أخرجه أبو داؤد من حديث أبي مسعود، أنه على أسفر بالصبح مرة ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر ، اه .

اگراعتراض کروکہ بیر حدیث ضعیف ہے، اس لیے کہ ایک داوی اس کا بینی اسامہ بن زیرضعیف ہے۔ کہانسائی اور داقطن نے کہ قوی نہیں۔ اور کہا احمد نے کہ کچھ نہیں۔ اور کہا ابوحازم نے کہ اس سے احتجاج نہیں چا ہیں۔ آوجو ب اس کے دوہیں: اول بیہ ہے کہ اس حدیث کوسی کہا ہے این خریمہ نے، اور سکوت کیا ہے اس پر جرح کرنے سے ابوداؤو نے، جب کہ نقل کیا اس نے اس حدیث کولیٹی سنن میں۔

اوركها يهقى نهداره الراول المحديث كسب داوى أقات إلى اوركها خطائي في كدير صديث مح به امنادة اورداوى المكا المحدين زيدالي القابحت مقصف م كه يخلى ك داويول عن سبم بدويت كرين علي خلى المحدين زيدالي القابحت مقصف م كه يخلى ك كوبول عن الرجر م كرف الماكم كوبول كاقول مقبول نهيل المرجدة المحرية المحاول كاقول مقبول نهيل المرجدة و و المحديدة المن خزيمة من طريق أسامة بن زيد الليفي عن ابن شهاب عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أنه يك المحديدة المنابع المحبورة بعلل مرة أخرى، فأسفر بها المهاب عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أنه يك المحدودة و قد سبق تخزيجه. فإن قيل: فيه أسامة بن زيد الليفي مكان صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، و لم يعد إلى أن يسفر. و قد سبق تخزيجه. فإن قيل: فيه أسامة بن زيد الليفي و قد قال فيه النسائي و الدار قطني: ليس بقوي، و قال أحمد: ليس بشيء، و قال أبو حازم: لا يحتج به. قلنا: الحديث عمل صححه ابن خزيمة، و سكت عليه أبو داؤد، و ما سكت هو عليه لا ينزل عن درجة الحسن، قال الميهقي: رواته كلهم ثقات، و خبر الإسفار مختلف في إسناده و متنه. و قال الخطابي: هو حديث صحيح اسنادا، و أسامة من رجال البخاري و قد قالوا: من روى عنه الشيخان أو أحدها لا ينظر للطاعنين فيه، و إن كثر و اه اه.

پس جب كمال مخلى كيس الناقدين في اساسه من زيد سدوايت كي توجر كى كالياضر ركرتا ب ؟ وسرايد كرض كياك مخلى كم واقيد جمر مقبول ب اليكن چرج هي وه جمر مقبول بوتا ب بحو كه باييان سب بوه جيساكه شرح نخبه اور حاشيه علوى ش كها به إن كان غير مفسر ، أي لم يين سيه مثل قولهم: "فلان ضعيف" و "فلان ليس بشيء" أو نحو ذلك ، مقصر اعلى ذلك لم يقلح في من ثبت على الله يختلفون في ما يجرح و ما لا يجرح ، في طلق أحلهم الجوح بناءً على أمر اعتقله جوحا، وليس يجرح في شس على التعالى أمر اعتقله جوحا، وليس يجرح في شس الأمر ، فلابد من بيان سببه ، اهد اور كها ملم الثبوت شي أكثر الفقهاء و للحدثين لا يقبل الجوح إلا مينا و لوحكم ، كما عن علم اء هذا الشان بخلاف التعليل ، الأن ذلك في اإذا كان الجرح الشان بخلاف التعليل ، الأن ذلك في اإذا كان الجرح ثابتا مفسر ابسب، و إلا لم يقبل الجوح ، اهد و معيد الحق)

اور یہ جو کہاہے کہ: ''ایک روایت میں صاف آگیا ہے کہ آل حضرت منگانا کیا نے تمام عمر میں ایک ہی مرتبہ فجر کی نماز اسفار کرکے اداکی ہے ، اور باقی تمام عمر غلس ہی میں پڑھتے رہے'' ۔ اولاً: اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث قابلِ جحت نہیں ، اس لیے کہ اسامہ بن زیداللیثی جواس حدیث کے روایوں میں سے ہے، قابلِ جحت نہیں ہے۔ نسائی، دارقطنی، امام احمد اور ابوحازم سے خود مولف ِمعیار ان کاغیر محتج اور ضعیف ہونانقل کرتا ہے۔

### امام بخاری کے راوبوں پر جرح مقبول ہے یانہیں؟

اوریہ جواس کے جواب میں وجمل " سے نقل کیا ہے:" ابن خزیمہ نے اس حدیث کو بھے کہا ہے، ابوداؤد نے اس پر سکوت کیا ہے، بہتی نے کہا ہے کہ: راوی سب اس کے ثقہ ہیں، اور خطابی نے کہا کہ: اسامہ بن زیدا یسے ثقہ ہیں کہ صاحب بخاری نے ان کو اپنے شیوخ سے گردانا ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ جس راوی سے بخاری روایت کرے تواس پر کسی جارح کا جرح مقبول نہیں، چاہے جرح کسی قدر ہو،اھ مختصر آ".

اس کا جواب سیہ کہ محض ابن خزیمہ کی تھیجے اور ابودا وُدکے سکوت سے حدیث کی صحت ثابت نہیں ہوتی، البتہ دیگر ائمہ کہ حدیث اگر حدیث کا ضعیف ہونا نقل نہ کرتے تو قول صحت مقبول ہوتا، اور نسائی، دارقطنی، امام احمد اور ابوحازم وغیرہ کی تضعیف کی صورت میں ابن خزیمہ کی تھیج کیا مفید ہوگی؟ جب کہ محدثین کا بیہ قاعدہ ہے کہ تعدیل پراس جرح کو ترجیح حاصل ہے، جس میں سبب کا بیان ہو، اور اسامہ بن زیدکے بارے میں ایسا جرح وار دہے، جو بیان سبب ضعف کو شامل ہے، کہا سیجیء نقلہ من "التقریب".

اُسی طرح عدم جرح سے ابوداؤد کا سکوت (کہ وہ تعدیل خمنی ہے) ائمہ مذکورین کے جرح صریح کے مقابل مقابل نہیں ہوسکتی ۔ اور ایسے ہی بیہ قی کا قول: "اس حدیث کے سب راوی ثقہ ہیں" مذکورہ ائمہ کے مقابل کب لائق ساع ہے؟

اور خطائی نے جویہ کہاکہ: "اسامہ بن زیدرواۃ بخاری میں سے ہیں،اور جن سے بخاری روایت کرے،ان کے حق میں جرح کسی کا مسموع نہیں ہے،انتی اسے بات علی الاطلاق صحیح نہیں بلکہ یوں ہے کہ جن رواۃ سے امام بخاری اپنی "صحیح" میں اصول کے در میان روایت کریں،اور ان پر جارح سبب جرح کے بیان کے بغیر جرح کرے، تو وہ جرح مقبول ومسموع نہ ہوگا۔اور اگر جرح بیان سبب کے ساتھ ہو، تو مقبول ہے۔

قال الشيخ ابن حجر في "هدي الساري":

"و قبل الخوض فيه ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان، مقتض لعدالته عنده، و صحة ضبطه، و عدم غفلته، و لاسيها ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بـ "الصحيحين"، و هذا معنى لم يحصل لغير من خرج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق، فهذا بتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، مع حصول اسم الصدق لهم، و قد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرج عنه

في الصحيح: هذا جاز القنطرة، يعني بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. قال الشيخ أبو الفتح، القشيري في "مختصره": و هكذا نعتقد، و به نقول، و لا نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة و بيان شاف، يزيد في غلبة الظن على المعنى الذي قدمناه. قلت: فلا يقبل الطعن في أحد منهم إلا بقادح واضح، اه مختصرا 4.

ثانیا: یہ کہ بخاری کے رواۃ پرطعن کا مقبول نہ ہوناان احادیث میں ہے جن پر ائمہ کرح و تعدیل میں سے کسی نے تنقید نہیں کی ، اور جن پر ائمہ کہ کورین نے تنقید کی ، یا بخاری اور مسلم کے در میان روایت میں تنافی واقع ہوئی ، توان احادیث کو مطلقاً سے اور مقبول ، اور ان کے رواۃ کوفقط بخاری کی روایات میں ہونے کے سبب ثقہ اور شبت نہیں کہ سکتے۔ قال الشیخ اور مقبول ، اور ان حجر فی "شرح نخبة الفکر":

"الخبر المحتف بالقرائن أنواع: منها: ما أخرجه الشيخان في "صحيحيها" مما لم يبلغ حد التواتر؛ فإنه احتف به قرائن، منها: جلالتهما في هذ االشان، و تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، و تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، و هذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن حد التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده، - أي: لم يزيفه - أحد من الحفاظ مما في الكتابين؛ لفقد الإجماع على التلقى، اهد.

مع ہذاابن خزیمہ وغیرہ کی تھی میں یہ ہے کہ ''ابوداؤدا پنی سنن میں اس حدیث کا شاذ ہونا بلکہ اس کا منکر ہونا بیان کرتے ہیں، بایں طور کہ اس حدیث کو زہری سے معمر، مالک، ابن عیدینہ، شعیب بن حمزہ، لیث بن سعد اور ان کے علاوہ دوسروں نے روایت کیا، جس میں بیان او قات کی زیادت کا ذکر نہیں۔ اسی طرح ہشام بن عروہ اور حبیب بن ائی مرزوق نے روایت معمر کے مثل عروہ سے روایت کیا''، کہا قال:

"حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد الليثي، أن ابن شهاب أخبره، أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر، فأخر العصر شيأ، فقال له عروة بن الزبير: أما أن جبرئيل عليه السلام قد أخبر محمدا عليه الصلاة، فقال له عمر: أعلم ما تقول، فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول:

(١) هدي الساري، الفصل التاسع، ص: ٣٨٤، مكتبة الغزالي، دمشق.

(۲) شرح نزهة النظر، باب: أنواع الخبر المحتف بالقرائن، ص: ۸۱، ۸۲، مجلس البركات، جامعه اشرفیه، مبارك پور، اعظم گڑه.

سعت أبا مسعود الأنصاري يقول: سمعت رسول الله ﷺ قول: ((نَوَلَ جِبْرِيْلُ، فَأَخْبَرَنِيْ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ )) يحسب بأصابعه خمس صلوات، فرأيت رسول الله صلى الظهر حين تزول الشمس، و ربما أخر ها حين يشتد الحر، و رأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء، قبل أن تدخلها الصفرة، فينصر ف الرجل من الصلاة، فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، و يصلي المغرب حين تسقط الشمس، و يصلي العشاء حين يسود الأفق، و ربما أخرها حتىٰ يجتمع الناس، و صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس حتىٰ مات، و لم يعد إلى أن يسفر".

قال أبو داؤد: و روى هذا الحديث عن الزهري معمر، و مالك، و ابن عيينة، وشعيب بن أبي حمزة، و الليث بن سعد وغيرهم، لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه، و لم يفسروه. و كذالك أيضا روى هشام بن عروة، و حبيب بن أبي مرزوق، عن عروة نحو رواية معمر و أصحابه، إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا" اه (١).

## زيادتِ ثقه کی شخفیق

اور بیروہم نہ کیاجائے کہ البوداؤدنے اس روایت میں اسامہ بن زید کا تفرد بیان کیاہے، اور ثقہ کی زیادت مقبول ہے ۔ ابن جرنے ''تقریب'' میں ان پر مقبول ہے ۔ ابن جرنے ''تقریب'' میں ان پر جرح مبین کیا ہے، کہا قال:

"أسامة بن زيد بن اسلم العدوي، مولاهم المدني، ضعيف من قبل حفظه، من السابعة، مات في خلافة المنصور، اه (٢٠).

اب جب کہ اسامہ بن زید جرح مین کے ساتھ مجروح ہوئے توان کا شیوخ بخاری سے ہونا تعدیل کے لیے مفید نہیں، کہا مو . اور ان کی زیادت قابل قبول نہ ہوگی، بلکہ شذوذو نکارت میں داخل ہوگی، کیوں کہ اوثق کی روایت قبول کی جائے گی، کہا قال فی "شرح نخبة الفکر":

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب: في المواقيت، ج: ١، ص: ١٦٩، دار المعرفة، بيروت.

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب، ذكر من اسمه أبيّ إلى من اسمه إسحاق، ج: ١، ص: ٣٩، دار الفكر، بيروت، لبنان.

"و إما أن تكون منافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها و بين معارضها، فيقبل الراجح، و ير د المرجوح" اه (١).

اور روایت او تق کی مخالفت کابیان بیہ ہے کہ وہ زیادت جس میں اسامہ بن زید منفر دہے، اس میں بیہ ہے کہ رسول اللہ منگا تائی کے بعد ہمیشہ غلس ہی میں بیٹر دوسری مرتبہ اسفار میں پڑھی، پھر اس کے بعد ہمیشہ غلس ہی میں پڑھتے رہے، اور بھی اسفار کی طرف رجوع نہ فرمایا — اور ترفذی کی حدیث سیح جس کے تمام راوی ثقہ ہیں، اس میں موجود ہے کہ رسول اللہ منگا تائی کی نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کے ساتھ نماز فجر میں اسفار کیا۔ اور نیز کسی سائل نے او قات نماز سے سوال کیا تورسول اللہ منگا تائی کی نے ایک دن پانچوں نمازیں اول او قات میں اور دوسرے روز پانچوں نمازیں آخراو قات میں اور دوسرے روز پانچوں نمازیں آخراو قات میں اوافر مائیں، اور اس طریقے سے اس سائل کو او قات کی تعلیم فرمائی، کے اقال:

"حدثنا أحمد بن منيع والحسن بن صباح البزار، و أحمد بن محمد بن موسى - المعنى واحد - قالوا: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليان بن بريدة، عن أبيه، قال: أتى النبي على وجل، فسأله عن مواقيت الصلاة، فقال: (( أقِمْ مَعَنَا إِنْ شَاءَ الله ، فَأَمَرَ بِلَالاً ، فَأَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجُرُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ ، فَأَقَامَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجُرُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ عِيْنَ وَالشَّمْسُ ، فَصَلَّى الظُهْرَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُوْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِالْغِشَاءِ ، فَأَقَامَ بيضَاءُ مُوْتَفِعَةٌ ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْغَدِ ، فَتَوَّرَ بِالْفَجْرِ . . إلى اللهُ عَلَى النَّعْمَ مِنَ الْغَدِ ، فَتَوَّرَ بِالْفَجْرِ . . إلى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَدِ ، فَتَوَّرَ بِالْفَجْرِ . . إلى اللهُ عَلَى النَّهُ مِنَ الْعَدِ ، فَتَوَّرَ بِالْفَجْرِ . . إلى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَدِ ، فَتَوَّرَ بِالْفَجْرِ . . إلى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَدِ ، فَتَوَّرَ بِالْفَجْرِ . . إلى اللهُ عَلَى الشَّفَقُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ مِنَ الْعَدِ ، فَتَوَّرَ بِالْفَجْرِ . . إلى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الله

اب ہم کہتے ہیں: اسامہ بن زید کی زیادت جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ منگا لیڈی نے ایک ہی مرتبہ نماز فجر اسفار میں پڑھی، پھر کبھی اسفار کی طرف عود نہیں کیا، ترفذی کی اس روایت کے خلاف ہے، جس میں دو مرتبہ اسفار کی صراحت ہے، اور دونوں روایتوں میں موافقت ممکن نہیں ہے، لہذا ضعف کے سبب اسامہ بن زید کی مرتبہ اسفار کی صراحت ہے، اور دونوں روایتوں میں موافقت ممکن نہیں ہے، لہذا ضعف کے سبب اسامہ بن زید کی زیادت رد کی جائے گی، اور راویوں کے ثقہ ہونے کے سبب ترفذی کی روایت قبول کی جائے گی — اور یہ بھی کہنا ممکن ہے کہ نماز فجر میں ایک ہی مرتبہ اسفار کرنا (جس کو اسامہ بن زید نقل کرتے ہیں) وہ ہے کہ وقت فجر کے آخر جھے میں تمیل نماز ہوئی، اور اس کے بعد نماز کی اوائی کا وقت باقی نہ رہا، چناں چہ سیاق حدیث اس پر دال ہے؛ اس لیے کہ حضرت جبر ئیل علیہ السلام نے ابتدا ہے وقت اور انتہا ہے وقت کی تعلیم کی تاکہ ہر نماز کے ہر وقت کی مدت معلوم ہوجائے۔

<sup>(</sup>۱) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، باب: زيادة الثقة مقبولة، ص: ۳۷، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب: ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، ج: ١، ص: ٢٢، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

لهذابالضرور اسفار میں وقت فجر کا آخری حصه مراد لیاجائے گا۔ تواس اسفار سے پہلے ہر مرتبہ غلس اضافی ہوگا۔ پس ہم نے تسلیم کرلیا که رسول الله منگالیّٰی می ایسے اسفار میں ایک ہی مرتبہ نماز پڑھی ہوگی اور باردیگر ایسے اسفار کی طرف عود نہ فرمایا ہوگا، لیکن اس سے بیدلازم نہ آیا کہ وہ اسفار جو اسفار مذکور سے قبل اور غلس اضافی ہے، اس میں کبھی نہیں ادافرمائی۔ اور ہم نماز فجر کو اسفار میں بمعنی وقت فجر کے جزوا خیر میں مستحب نہیں کہتے، بلکہ ہمارے نزدیک وہ اسفار مستحب بنہیں کہتے، بلکہ ہمارے نزدیک وہ اسفار مستحب ہے، کہ نماز فجر چالیس آیات سے اداکر ہے، بعدِ ادااتناوقت باقی رہے کہ اگر نماز فجر میں فساد آجائے تو عنسل یا وضوکر کے پھر چالیس آیت سے اداکر سکے۔ کہا قال فی "الدر المختار" و غیرہ:

"والمستحب للرجل الإبتداء في الفجر بالسفار، والختم به، هو المختار بحيث يرتل أربعين آية، ثم يعيده بطهارة لو فسد" اه (١).

اورظاہر ہے کہ جار حین اسمامہ کے نے بیان سبب کانہیں کیا، بھی کہا: لیس بالقوی، و لیس بشیء، و لا یحتج به، اھ. اور یہ معتبر نہیں، کیا قالاہ. پس ان حدیثوں سے ثابت ہوگیا کہ حضرت کا تعل بھی تھا کہ ہمیشہ غلس میں نماز پرڑھتے، اسفار میں فقط ایک ہی دفعہ پڑھی ہے کہ بعداس کے تمام عمر بھی اسفار میں نہیں پڑھی۔ اور بھی بھی فذہب ہے بہت سے صحابہ کا، اور تابعین کا جن میں سے ہیں ابو بکر، اور عمر، اور این الزہیر، اور ابوموسی اشعمری، اور عمر بن عبدالعزیز اور بھی فذہب ہے امام الک کا اور امام شافعی اور امام احمد کا، اور اسحاق اور جمہور انکہ کا، جیسا کہ کہا تریز کی نے:

حدیث عائشة حدیث حسن، و هو الذي اختاره غیر واحد من أهل العلم من أصحاب النبي علیه من أصحاب النبي الله بکر، و عمر، و من بعدهم من التابعین، و به یقول الشافعي و أحمد و إسحاق، و يستحبون التغليس بصلاة الفجر، اهد اور كهالهام نووى في شرخ سلم شن و هو مذهب مالك والشافعي، و الجمهور، اهد اور كهام على شن: و عن أبي موسى و ابن الزبير و عمر بن عبدالعزيز أنهم كانوا كغلسون، اهد (معيار الحق)

تواُس اسفار کی بہ نسبت (لیمن وقت فجر کے جزواخیر کے) اسفار کا میر مرتبہ جو ہمارے یہاں مستحب ہے، غلس اضافی میں داخل ہوگا، تواسامہ بن زید کی روایت بتقدیر تسلیم صحت بھی ہمارے مدعا کے خلاف نہ ہوئی، اور مولفِ معیار کا بید کلام باطل ہوا" جار حینِ اسامہ، سبب جرح کے بیان کرنے والے نہیں ہیں، توجرح ان کا مقبول نہ ہوگا، انہیٰ" — اس لیے کہ اولاً: تو" تقریب التہذیب" سے جرح مبین منقول ہو جیا۔

ٹانیا: بہ تسلیم صحت، ہمارے مدعائے منافات لازم نہ ہوئی، اور تغلیس جس طرح صحابہ کرام اور تابعین کا مذہب ہے۔ کہا مو نقلہ . باوجودے کہ غلس مذکور جو صحابہ کی است کا مذہب ہے۔ کہا مو نقلہ . باوجودے کہ غلس مذکور جو صحابہ کی طرف منسوب ہے اس میں اس بات کا احتمال ہے کہ غلس اضافی ہو، اور حنفیہ کے اسفار کے ساتھ جمع ہوجائے۔ اور بھی بھی اس غلس میں نماز اداکرنا، جو حنفیہ کے اسفار مستحب کے ساتھ جمع نہ ہو، (جبیباکہ بعض صحابہ کے ساتھ جمع نہ ہو، اور جمع نہ ہو کہ کہ دور جمع نہ ہو کہ دور جمع نہ دور جمع نہ دور جمع نہ ہو کہ دور جمع نہ ہو کہ دور جمع نہ دور دور ہے دور جمع نہ دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے دور

<sup>(</sup>۱) الدر المختار، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من مغربها، ج: ٢، ص: ٢٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

کرام مثلاً حضرت ابوبکروغیر ہم رضی اللہ تعالی عنهم سے منقول ہے ) بیان جواز پر محمول ہوسکتا ہے ، نہ کہ اختیار مستحب
پر۔اور مولف نے کسی صحیح حدیث سے بیامر ثابت نہ کیا کہ رسول الله صَلَّا لَیْ اِنْ کَاعْلَس حَقیقی میں نماز ادافر مانا الطور دوام تھا،
سوااس کے کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے سیاق کو اس پر دال گردانا ہے۔ اور ہم اس کا جواب پیش تر
دے چکے ۔ اور نیز علی تقدیر التسلیم حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنها میں مذکور ، غلس کو ہم نے اندرونِ مسجد غلس پر
حمل کیا، تواس کے دوام کو تسلیم کرنا بھی ہمارے اسفارِ مستحب کے مخالف نہیں ، کہا مر مفصلاً .

## حدیث تغلیس منسوخ ہے

اور جناب مولف كويد دعوى بے كه حديث غلس ميں نماز پڑھنے كى منسوخ بے اس حديث ابن مسعودكى سے: ما رأيت كر سول الله على صلى الله على الله على الله الله على اله على الله على الله ع

کیں جواب بیہ ہے کہ دعوکی نشخ کا صری البطلان ہے؛اس لیے کہ ناتخ کا متاخر ہونا یقینیا ضرور جا ہیں۔ جیسا کہ کہا سلم الثبوت و کی نخبۃ الفکروغیر ہمامیں، حالال کہ یہال معاملہ بر عکس ہے، لینی جس کو منسو<del>ث کہت</del>ے ہو، لیتی غلس،اس کاموخر ہونااوراس پرمداومت کے رسول اللہ کی، سند صحیح سے ثابت ہے۔ جیسا کہ ایھی سنن الی داؤد سے منقول ہود چا۔ (معیسار الحق)

اوربیجوکہاکہ"حدیثِ تعلیس حدیثِ ابنِ مسعود،اور حدیثِ اسفر و ا بالفجر وغیرہ نے منسوخ نہیں ہے،اس کیے کہنا تخرہونا یقیبنا ضرورہے،حال آل کہ یہال جس کو منسوخ کہتے ہو( لعنی حدیثِ غلس)اس کاموخر ہونااوراس پر مداومت رسول الله صَالِحَتْنِ مَلِّمَ کی،بسند صحیح ثابت ہے،جیساکہ ابھی سنن ابی داؤد سے منقول ہوجیا"۔

اس کا جواب سے ہے کہ ہم بوضاحت تمام بیان کرنچکے کہ ابوداؤد کی مذکورہ روایت شاذ بلکہ منگرہے، اور اسامہ بن زید مجروح بین ہیں، توان سے مروی حدیث کی صحت کے کیامعنی ؟ اور اس سے ثبوت دوام کیوں کر ہوا؟ اور حدیثِ غلس کا احادیث: أسفر وا بالفجر وغیرہ سے موخر ہونے کو مولف معیار نے گہیں کسی قول ضعیف سے بھی ثابت نہیں کیا۔ چہ جائے کہ حدیث صحیح ہو۔ بلکہ وہ حدیثِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنها جس کو برہانِ تعلیس گردانا ہے، اس سے تعلیس ثابت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ اندرون مسجد غلس پر محمول ہے۔

اور اگرچہ حدیث: أسفر و ابالفجر وغیرہ کے ساتھ حدیثِ تغلیس کے منسوخ ہونے کی توجیہ راقم کو پیند نہیں، لیکن چول کہ مولفِ تنویر الحق نے بعض محققین کے اتباع میں اس کو اختیار کیا ہے، لہذا ان کے کلام کی توفیح اور ان کے مراد کی وضاحت کے لیے اس میں کلام کیاجا تاہے۔ ناظرین منصفین به نظرِ انصاف ملاحظہ فرمائیں! کسنے کے قائلین کہتے ہیں: حدیثِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جور سول اللہ صَافَا عَلَیْکُمْ کے علس میں نماز پڑھنے پر دال ہے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے منسوخ ہے، کہ وہ فرماتے ہیں: "میں نے رسول پر دال ہے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے منسوخ ہے، کہ وہ فرماتے ہیں: "میں نے رسول

"وحديث ابن مسعود رضي الله عنه في "الصحيحين" ظاهر في ما ذهبنا إليه، و هو قوله: ما رأيت رسول الله على صلى صلاة، إلا لميقاتها، إلا صلاتين: صلوة المغرب والعشاء بجمع، و صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. مع أنه كان بعد الفجر، كما يفيد لفظ "البخاري": "صَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ بَزَغَ الْفَجْرُ" فعلم أن المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه؛ لأنه غلس يومئذ ليمتد وقت الوقوف. في لفظ" مسلم": "قبل ميقاتها بغلس" فأفاد أن المعتاد كان غير التغليس" اه (٣).

اگریہ کہاجائے کہ اس کلام سے تغلبیں کامنسوخ ہونابعیہ ہے، اس لیے کہ امر منسوخ کاورود نسخ سے قبل محقق ہوناضروری ہے، اور حدیثِ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ میں صراحت ہے کہ میں نے بھی رسول اللہ متاقیق کے وقت معتاد کے علاوہ نماز پڑھتے نہیں دمکھا، سواے مزدلفہ کے ۔ اور تم نے فنجر میں اسفار کووقت معتاد قرار دیا، تو حدیثِ ابنِ مسعود سے قبل تغلیس کا محقق کہاں ہوا کہ اس حدیث سے منسوخ ہوتی ؟

<sup>(</sup>۱) و نصه: عن عبدالله، قال: ما رايت النبي على صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء... إلخ، صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب: متى يصلي الفجر بجمع، ج: ١، ص: ٢٢٨، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور. / الصحيح لمسلم، كتاب الحج، باب: الإفاضة... إلخ، ج: ١، ص: ٤١٧، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>۱) و نصه: "و صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس"/ الصحيح لمسلم، كتاب الحج، باب: الإفاضة...إلخ، ج: ١، ص: ٤١٧، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>۲) فتح القدير، كتاب الصلاة، فصل: في استحاب التعجيل، ج: ١، ص: ٢٢٨، مركز اهل سنت، بركات رضا، پور بندر، گجرات.

اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ تسخ کی تاویل میہ کہ بیدام محتمل ہے کہ ابن مسعودر ضی اللہ عنہ کے دیکھنے سے پہلے نماز میں تغلبیں واقع ہوئی ہو، لیکن جن وقتوں میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہمیشہ اسفار ہی رہا۔ لہذا خواہی نغلبیں (جوان کی پہلی روایت سے واقع ہوگی وہ) منسوخ ہوگی۔ اسی سبب سے کہ تسخ کی تاویل بن سکتی ہے، ابن ہمام نے تسخ کی توجیہ کوبعید کہا ہے، نہ ہے کہ تشخ بن ہی نہیں سکتا۔

جيباكه ثابت كياكيا، توواجب بواحمل كرناحديث ابن مسعود كاجمعا بين الدليلين السيركمال دن نماز میں داخل ہوئے ہوں گے یہ مجرد طلوع فجر کے ، پاوجو دے کہ غلس دور نہیں ہوئی ہو؛ اس لیے کہ غلس کے معنی تاریکی آخر شب کی، ملی ہوئی روشنی صبح ہے، ہیں۔ جیسا کہ کہامحلی میں: والغلس بقایا ظلمة اللیل پخالطها بیاض الفجر، نقله عياض عن الأزهري والخطابي، اه. و هكذاً في عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني الحنفي. اورجن حديثول كومولف في سند بكرام، ان سے مركز نفخ ثابت نهيں موتا- حديث ابن مسعودے اس لیے ثابت نہیں ہوتا کہ جب کہ ثابت ہوئی مواظبت رسول الله مَثَاثِیْتُمُ کی تعلیس پر،اور ظاہر ہے کہ وہ آنی اور قلیل سی نہیں، بلکہ تا تنویر کامل وہ تار کی باقی رہتی ہے، اور اس کی بدایت بھی ہے، اور نہایت بھی ہے، اور اس میں نقديم فعل بھي ممكن ہے، تاخير بھي ممكن ہے۔ اس واسطے كها فق البارى مين: و أما حديث ابن مسعود الذي أخرجه المصنف وغيره أنه قال: ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة في غير وقتها غير ذلك اليوم، يعني الفجر يوم المزدلفة، محمول على أنه دخل فيها مع طلوع الفجر من غير تاخير، و أن في حديث زيد بن ثابت و سهل بن سعد ما يشعر بتاخير يسير، لا أنه صلاها قبل أن يطلع الفجر، اهد اوركهامحلى من و أجاب عنه الحافظ وغيره بأنه محمول على أنه دخل فيها مع أول طلوع الفجر، و كان المعتاد التاخير منه بحيث لا يفوت التغليس، والله أعلم، اه. اور مُؤيدِ بُ ال تاويل كى مديث عجى بخارى كى عبدالرحن بن يزيد عن: قال: خرجت مع عبدالله إلى مكة، ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين، كل صلاة و حدها بأذان وإقامة، والعشاء بينها، ثم صلى الفجرحين طلع الفجر، قائل يقول: طلع الفجر، و قاتل يقول: لم يطلع الفجر، الحديث.

الحاصل: وہ حدیث جس میں ابن مسعود نے مقام مزدلفہ میں ایک دفعہ نماز پڑھی تھی اور کہاتھا کہ ایسانی ایک دفعہ اس مقام میں رسول اللہ نے پڑھی تھی اور سوااس کے بھی اپنے وقت متناوسے مجاوزت نہیں کی ،وہ غلس ابتدائی تھی اور جس پر رسول خداکو مواظبت تھی ، وہ غلس موخر ، غلس ابتدائی سے تھی ، پس کہاں رہاتعارض قول ابن مسعود میں اور احادیث غلس رمیں ؟ اور کیوں کر بے دلیل ناتخ ہوگا قول ابن مسعود کا صدیث تغلیس کو؟ (معیبار الحق)

لہذامولف معیار نے جویہ کہا کہ: "حدیث ابنِ مسعود سے اس لیے نسخ ثابت نہیں کہ جس وقت مداومت علی التغلبیں ثابت ہو گئی، توواجب ہے حمل کرنا حدیث مذکور کا اس پر، کہ اس دن بہ مجر د طلوع فجر داخل ہوئے ہوں گئی انتخلبیں ثابت ہو گئی ، توواجب ہے حمل کرنا حدیث مذکور کا اس پر، کہ اس دن بور محمد ہے، اس میں نقذم اور تاخر محمن ہے، اور قت معتاد اس کے بعد ہوگا، لیکن تغلبیں ہی میں، اور غلس امر ممتد ہے، اس میں بھراحت بیان ہو چکا ممکن ہے، اور گا، اس لیے کہ جسم می کی روایت میں بھراحت بیان ہو چکا کہ اس دن وقت معتاد سے قبل نماز فجر غلس میں پڑھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت معتاد اسفار تھا، لیکن مزدلفہ میں غلس میں پڑھی، لہذا مولف معیار کی توجیہ جسم می روایت کے مفاد کے مخالف ہوئی۔

ثانیا: اس لیے کہ تغلیس پر مداومت (جس کے ثبوت کا دعویٰ کیا ہے) اس سے قبل مولف کے کلام سے اصلاً پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا، کے امر . تواس طور پر دونوں دلیلوں کے در میان جمع و تطبیق جومداومت تغلیس کے ثبوت پر مبنی تھا، کس طرح تیجے ہوگا؟

# اسفار کوغلس کے ساتھ مقید کرنااحادیث کے خلاف ہے

اليانى حديث السفر و ابالفجر و ما في معناه على صحير تعليس كاثابت تبيل بوتا؛
اس ليح كدجب كه ثابت بهولى حديث علس كاروايت يخين و غيرها ها ورمعارض بهوكاس كه حديث اسفار كي بوتا؛
اس ليح كدجب كه ثابت بهوكي حديث علس كاروايت يخين و غيرها ها ورمعارض بهوكاس كه حديث اسفار كي بوتا؛
البس كى اور قاعد ووقت تعارض كور ميان ووحديثول كي مؤديك المل حديث كيه يه كوالآنوان كوالي بين بهي اوراً مرافق كري،
اوراً مروافق شد به سكيس توبيعيس كه دوفول بيس سے كون از ماه تاريخ محمل سے متوقف رہيں، اور رجو اگري طرف ادون كر جيسا
مده اور اور عورض بمثله فلا بحلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليها بغير تعسف أو لا، فإن أمكن
الجمع، فهو النوع المسمى بمختلف الحديث، و إن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف و ثبت المتأخر به، أو باصرح منه، فهو الناسخ. و الآخر المنسوخ، و إن لم يعرف التاريخ فلا بخلو إما أن يمكن
ترجيح أحدها بوجه من وجوه الترجيح أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه و إلا فلا، فصار ما ظاهره
التعارض واقعا على هذا الترتيب الجمع إن أمكن، فباعتبار الناسخ وللنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العدا ما حدالحد، بياه ما حدالحد، بياه التحد المام ما حدالحد، بياه الترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العدار العمارة حدالحد، بياه.

پس بنابراس قاعده کے اگر دونوں صدیثوں میں موافقت اور جمع کرو تومکن ہے گئ وجدسے: وجداول: بیک مراداسفارسے ظہور می کاب اس منداز پرکه کسی کوشک ندر ہے، اوجود ہے کہ تاریکی بھی باقی رہے۔ جیسا کہ کہافتے الباری میں : و أما ما رواہ أصحاب السدن و صححه غير واحد، من حديث رافع بن خديج، قال: قال رسول الله ﷺ: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فقد حمله الشافعي وغيره على أن المراد بذلك تيقن طلوع الفجر ،اه . اوركها تذك في لين جائع من الطور كايت ك: الشافعي وأحمد و إسحاق: إن معنى الإسفار أن يضح الفَجِر فلا يشك فيه، و لم ير دأن معناه تاخير الصلاة، اه. يُحر اس تاویل پرعینی اور مینی این جهام حفیول نے اعتراض کیا ہے که رفع شک اور تیقن صبح کا، تولد آر ہے صحت نماز کا، پھر کمیامعنی ایسے إسفارك أعظم للأجر مونے كے ؟كيكن بعض منصف خفيول نے بى جواب بھى ديلہے كمدار محت كالومطلق تقن ہے، خواہ چندآؤمیول کوہو،اور مدار برائی اجر کا اس حدیث میں نزدیک ائمہ کے بیہ کہ الیاظہور من کا ہوکہ بر ایک مخص بے غورو تامل کے پیچان كـ حيّال جدالوداؤدك انعقاد باب صاف والمح موازباب وقت الصبح: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، ناسفيان، عن ابن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن نعمان، عن محمو دبن لبيد، عن رافع بن خليج، قال: قال رسول الله عليه: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم أو أعظم للأجر، انتهى مارواه أبو داؤد. وقوله: أصبحوا بالصبح، قال في النهاية:أي صلّوها عند طلوع الصبح، يقال: أصبح الرجل، إذا دخل في الصبح، قلت: بهذا يعرف أن رواية من روى هذا الحديث بلفظ: أسفر و ابالفجر مروية بالمعنى و أنه دليل أفضلية التغليس بها على التاخير، أي الرسفار، كيافي للرقاظ بس بنابراس روايت ك اجرعظيم تعكس مين بهي ثابت ب، اور نماز غلس بي ميس يرهني مريح بوني اوركها بيهقى نے كەعملى اسفار كااس صديث ميں لينى جوكىدرار برائى اجر كاہے ، يہى ہے كريقينا معلوم ہوجائے ورند نفس صحت توقبل تبين يقينى ك واسط السخف ك جولين جائي اور مهارت سوقت بيجيان لي بكى بوسكتى بيد جيداكد كما محلي مين: وأحاب الأولون عن حديث الإسفار بأجوبة: أحدها: ما حكاه الترمذي عن الشافعي و أحمد و إسحاق: أن معنى الإسفار أن يصلي الفجر فلا يشك فيه، و لم يرد أن معناه تاخير الصلاةً، و رد بأنه يأباه تعليله بأعظميةً الأجر، فإن الصلاة قبل تيقن الوقت فاسدة لا أجر لها أصلا. قلت: لعل مراد الأثمة بدأ الصبح و تيقنه لكل واحد من غير تعمق النظر في الأفق، لا التيقن مطلقا؛ فإنه لا صلاة عند الشك في الوقت إجماعا. قال عياض في تفسير الحديث: أي صلوها بعد تبين وقتها و سطوع ضوء الفجر، و لا تبادروا أول مبادئ الفجر قبل تبينه و قال البيهقي: والطريق الصحيح أن يحمل حديث الإسفار على تبين الفجر و إن كان يجوز الدخول فيها من القيم بالاجتهاد قبل التبين، أه. (معيار الحق)

اور به جومعیار میں کہاہے: "حدیث أسفر و ا بالفجر ، و ما في معناه ہے بھی سنخ تغلیس نہیں ہوسکتا،
اس لیے کہ جب حدیثِ تغلیس ثابت ہوئی بروایت شخین، اور حدیث اسفار جو مروی ہے غیر شخین ہے اس کے معارض ہوئی، اور قاعدہ وقت تعارض حدیثین کے بیہ ہے کہ اولاً توان کوجع کریں، اور اگر جع نہ ہوسکے تو تاریخ کودیکے میں پس کی تاریخ موخر ہواس کوناسخ کہیں، اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو توایک کودوسرے پر ترجیح دیں، اگر ترجیح بھی نہ ہوسکے تو دونوں کے عمل میں توقف کریں۔ تو یہاں تودونوں حدیثوں میں جع بھی ممکن ہے، کی وجہ سے: اولاً یہ کہ مراداسفار سے ظہور صبح کا ہے، اس طور پر کہ کسی کوشک، طلوع فجر میں نہ رہے، باوجودے کہ تاریکی بھی باقی ہو، پس بنابراس تاویل کے اعظم تغلیس میں بھی رہا، اور نماز غلس میں پڑھنا، مرزح ہوئی، اھ مختصر ا".

اولاً: اس کاجواب ہے ہے: یہ معنی غلس، مقابلِ اسفار کے نہ ہوں گے۔ بلکہ غلس کے ساتھ جمع ہوں گے، پھر مذکورہ طریقے پر تغلیس اور اسفار کو جمع کرنے کی صورت میں اس اسفار کے علاوہ میں نماز فجر مستحب نہ ہوگی، اور حدیث: أسفر و ابالفجر و ما فی معناہ، جس کامفادیہ تھاکہ اسفار کے جس جھے میں نماز فجراداکرے توامور برکی اتباع ہوجائے گی، اسے اس اسفار مخصوص کے ساتھ مقید کرنا ہوگا جو غلس کے ساتھ دونوں دلیاوں کے در میان جمع و توفق کے سبب جمع ہوتا ہے، پس ہم کہیں گے: تمھاری یہ تاویل حدیث: أسفر و ابالفجر میں توممکن ہے، اس کیے حدیث تغلیس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، پس ہم کہیں گا: تمھاری یہ تاویل حدیث: أسفر و ابالفجر میں توممکن ہے، اس کیے کہ اس میں کوئی کلیہ کا کلمہ نہیں، لیکن ان احادیث کے منافی ہے، جن میں اس امر کی صراحت ہے کہ اسفار کے جس جھے میں نماز اداکی جائے توزیادت اجر کا سبب ہو۔ اب یہاں پر اسفار کی تخصیص اس اسفار کے ساتھ جو غلس کے ساتھ جمع ہوجائے کیوں کر سے جمولی ؟ جیساکہ روایت "طحاوی" میں وار دہے:

(أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ، فَكُلَّمَا أَسْفَرْتُمْ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ»، أو قال: (لأِجُوْرِكُمْ)، اه 4.

اور جبيباكه "صحيح ابن حبان" ميں واردہے:

" ( كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْح، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجُوْرِكُمْ، أَوْ لِأَجْرِهَا ) ٤.

اورجبياكه "جامع الأصول" مين نسائي سے روايت كيا ہے:

"إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَيْكِيَّ قَالَ: ﴿ مَا أَسْفَوْتُمْ بِالصُّبْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ﴾ " إه (٣).

ان احادیث میں بغور ملاحظہ کرو! ان کا مفادیہ ہے کہ اسفار کے جس خصے میں تم نماز فجر ادا کروگے، تو زیادت اجر کا موجب ہوگا، ابتدامیں ہویاانتہامیں۔ پس اسفار کواس اسفار کے ساتھ مقید کرنا جوغلس کے ساتھ جمع ہو،ان احادیث کے صراحةً خلاف واقع ہوگا۔

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار، باب: الوقت الذي يصلي فيه الفجر...، ج: ١، ص: ١٣٢، مكتبة ملت،

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان، باب: ذكر لفظة تعلق بها من جهل صناعة الحديث، ج: ٤، ص: ٣٥٥، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول، الفرع الرابع في أول الوقت بالصلاة، ج: ٥، ص: ٢٧٠، دار الكتب العلمية، بيروت. / سنن النسائي، كتاب الصلاة، باب: الإسفار، ج: ١، ص: ٦٥.

قال العلامة ابن نجيم في "البحر":

و حمله على تبين طلوع الفجر ياباه ما في "صحيح ابن حبان " كُلَّمَا أَصْبَحْتُمْ بِالصُّبْح، فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ ﴾ أطلقه، فيشمل الإبتداء والانتهاء " اه(١).

فانیا: یہ کہ جب تم نے اسفار کواسفارِ اضافی پر محمول کیا جو غلس ابتدائی سے موخر ہواور فی نفسہ غلس کے ساتھ جمع ہوجائے، توہم کہتے ہیں: علی التسلیم یہ معنی حنفیہ کے مذہب مختار کے مخالف ہیں، اس لیے کہ اسفار کی حد جو اکثر حنفیہ کا مختار ہے، یہ ہے کہ نماز فجر ایسے وقت میں شروع کرے کہ چالیس آیت کی قراءت سے نماز اداکرے، اور اگر بالفرض کسی وجہ سے فساد نماز معلوم ہو تودوبارہ اتناوقت فجریاتی ہوکہ طہارت ، خسل وغیرہ سے فارغ ہوکر مسنون قراءت کے ساتھ نماز اداکرے۔

قال في "الدر المختار" وغيره:

" والمستحب للرجل الابتداء في الفجر بالإسفار، والختم به، و هو المختار بحيث يرتل أربعين آية، ثم يعيده بطهارة لو فسد" اه (٢).

اور تجربہ ومشاہدہ سے ہرعاقل جانتا ہے کہ ایسے وقت میں تاریکی ہوتی ہے اور ستارے ظاہر ہوتے ہیں،

چنال چهدیمی امر حضرت عمر رضی الله تعالی عندسے منقول ہے:

قال في "جامع الأصول":

"كتب، أي: عمر رضي الله تعالى إلى عماله أن صلاة الظهر إذا كان الفيء ذراعا، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والصبح والنجوم بادية مشتبكة" اه(٣).

توحنفیہ کامد ہب مختار غلس اضافی کے منافی نہ ہوا۔

ثالثاً: یہ کہ تمھارے نزدیک جب اسفار کے معنی بلا تامل و تعمق فجر کا ظاہر ہونا قرار پائے، اور تمھارے زعم کے مطابق اس کے ساتھ غلس جمع ہوا، توحاصل کلام یہ ہوا کہ تغلیس مستحب اور اسفار مستحب دونوں باہم منافی نہیں، بلکہ دونوں کامفادایک ہے، توجا ہیے کہ تغلیس کے استحباب کا قول کرنے والے اس اسفار مع الغلس سے پہلے (کہ وہ غلس محض ہوگا) نماز کو مستحب نہ کہیں، جب کہ حال ہیہ کہ وہ مطلق غلس میں نماز کو مستحب کہتے ہیں۔ اور غلس کے بعض افراد کی شخصیص نہیں کرتے؛ لہذا توجیہ مذکور ان کے مذہب کے موافق نہ ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) بحر الرائق، كتاب الصلاة، ج؛ ١ ص: ٤٢٩، زكر يا بك دُپو، ١٤٢٩ه.

<sup>(</sup>٢) الدر المُختار، كتاب الصلاة، مطلب في طلوع الشمس من مغربها، ج: ٢، ص: ٢٣، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

<sup>(</sup>٣) جامع الأصول، الفرع الأول إلخ، ج: ٥، ص: ٢٢٨، دار الكتب العلمية، بيروت.

رابعًا: یہ کہ تمھارانٹے کی معرفت کو تاخرِ تاریخ کے در میان حصر کرنابھی سیجے نہیں، بلکہ بھی نسٹے کو تاخر تاریخ ہے، اور بھی نصِ ناسخ کے نفس مضمون سے ،اور بھی علم تاریخ کے بغیر، تاخر نص صحابی کے جزم ویقین سے معلوم کیا جاتا ہے، کہا قال فی "شرح نخبة الفکر":

"و يُعرف النسخ بأمور: أصرحها: ما ورد في النص، كحديث بريدة في "صحيح مسلم": (( كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِ يَارَةِ الْقُبُوْرِ، أَلَا! فَزُوْرُوْهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ )). و منها: ما يجزم الصحابي بأنه متأخر، كقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه ترك الوضوء مما مسته النار. أخرجه أصحاب السنن. و منها: ما يعرف بالتاريخ "اه الحرجه أصحاب السنن. و منها: ما يعرف بالتاريخ "اه الحرجه أصحاب السنن.

پیں ممکن ہے کہ حدیثِ تغلیس کو، صحابہ کی ایک بڑی جماعت کے تنویر کے اوپر اجماع کے سبب منسوخ کہیں، کہ دہ جزم کے ساتھ منسوخ ہونے کی علامت ہے، کہا نقل عن إبر اهیم النخعي، و سیجيء تفصیله.

# کسی محدث کا حدیث نقل کرنااس حدیث کی تصحیح اور راوی کی تعدیل ہے

اور حدیث طبرانی وغیرہ کی ننور یا بلال بالفجر قدر ما پیصر القوم مواقع نبلهم. جوعینی نے شرح بخاری شن ،اور موافف نے بواسط محلی کے تنویر الحق میں انقل کی ہے، بیحدیث مبدون سی کسی کا نمر کمدیث میں سے جست نہیں ؟اس لیے که فقس محل بی میں جسسے مولف نے نقل کی ہے، بہا ہے کہ بیحدیث ضعیف ہے استاداً: حدیث الطبر انبی بسند ضعیف، انتھی ما فی المحلی کی کسی محدث کے اس کو قبول کیا جائے ؟ توبید حدیث مانع اور مبطل نہ ہوگی اس محمل کو جوبیان ہواد جرادل میں ۔ (معیار الحق)

اور سے جو کہاہے: "حدیث طبرانی" وغیرہ کی: (( فَوِّ دُ یَا بِلَالُ! بِالْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ بَیْلِهِمْ )) جو بینی نے شرح بخاری میں نقل کی ہے، لے تصحیح سی امام کے ائمہ حدیث میں سے جحت نہیں۔اس لیے کہ دمکی " میں کہاہے: بیحدیث اسناداً ضعیف ہے، پس لیے چے کسی محدث کے س طرح قبول کی جائے، انہیں"۔

مولف کا یہ کلام طریقہ بحث و تحقیق سے خارج ہے، اس لیے کہ جَت ہونے کے لیے محدثین کے قواعد کے مطابق حدیث کی صحت چاہیے، اور جب" طبرانی"نے حدیث مذکور کی روایت کی، اور مولف نے کوئی لائق ساع جرح اس پر نہ کیا، تواس کے جت ہونے کے لیے کسی محدث کی کیاضرورت ہے ؟"طبرانی" جیسامحقق اس کوروایت کرتا ہے، اور اس پر کوئی جرح بھی وارد نہیں — اور صاحبِ"محلی" کا اس حدیث کو ضعیف کہنا، جیساکہ مولف نے نقل کیا، علی التسلیم مصر نہیں، اس لیے کہ صاحبِ "محلی" ارباب جرح و تعدیل اور تنقیدِ احادیث کے ماہرین سے نہیں ہیں، جب کہ"طبرانی" کے علاوہ ابن عدی اور حافظِ حدیث تعدیل اور تنقیدِ احادیث کے ماہرین سے نہیں ہیں، جب کہ"طبرانی" کے علاوہ ابن عدی اور حافظِ حدیث

(۱) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، باب: الناسخ والمنسوخ، ص: ٤٧،٤٦، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اور اہل علم میں ئے کسی نے حدیث کی صحت اور لائقِ ججت ہونے کے لیے کسی محدث کی تھیجے کو شرط نہیں گردانا، البتداس کا عدل، تام الضبط سے باتصال سند، غیر معلل ولا شاذ، منقول ہونا، صحت کے لیے کافی ہے، کہا قال فی "شرح نخبة الفکر":

"و خبرالآحاد بنقل عدل، تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، هو الصحيح لذاته" اهد.

اور بیہ شرائط سیخی لذاتہ میں ملحوظ ہیں، جواخبار آحاد کی اعلیٰ قسم ہے، اور حسن لذاتہ، اور حسن لغیرہ میں بیہ شرائط بھی ضروری نہیں، جب کہ بیہ تمام قسمیں جت شار کی جاتی ہیں۔ان اقسام میں شرائط معتبرہ کے اعتبار کے بعد کسی محدث کی تصحیح، شرط نہیں۔مولف نے کسی شرط معتبر پر کوئی جرح نہ کیا، اور ججت ہونے کے لیے کسی محدث کی تصحیح کو شرط قرار دیا!معلوم نہیں کہ اس امر جدید کی ایجاد کہاں سے کی!

قال الشيخ سراج أحمد الحنفي في ترجمته للترمذي:

"وور تاويل شافع وغيره نظر است؛ زيراكه قد أخرج "الطبراني" و" ابن عدي" من رواية هدير بن عبدالرحمن، سمعت جدي رافع بن خديج، يقول: قال رسول الله عليه البلال: (( يا بِلَالُ! نَوِّرْ بِصَلَاةِ الصُبْحِ حَتَّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْإسْفَارِ )) و روى الطحاوي عن علي: أنه كان يصلي الفجر و هم يتراؤون الشمس مخافة أن يطلع " اه. و أخرج السيوطي في "جمع الجوامع": (( نَوِّرْ يا بِلَالُ! بِالْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ )) اه.

"مجمع البحار" میں بھی اس حدیث کو بعض محل میں بطور استناد ذکر کیا ہے، کہا قال:

(( أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَم لِلْأَجْرِ )) أَسفر الصبح: إذا انكشف وأضاء، قالوا: يحتمل أنهم حين أمرهم بتغليس الفجر كانوا يصلونها عند الفجر الأول حرصا، فقال: (( أَسْفِرُوْا بِهَا )) أي: أخِّروها إلى الفجر الثاني، و يحققه و يقو يه حديث: (( نَوِّرْ بِالْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُبْصِرُ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ )) اه (٣).

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري، الفصل الرابع، ج: ١، ص: ٣٠، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، باب: الصحيح، ص: ٢٤، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٣) مجمع بحار الأنوار، ج: ٣، ص: ٧٧، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.

اور وه جو دهی " سے نقل کیا ہے کہ: "حدیث طبرانی اسنادا صعیف ہے" ۔ یہ نقل حدیث کو صعیف قرار دینے کے لیے کافی نہیں ؛ اس لیے کہ صاحبِ "محلی " اربابِ تنقیدِ احادیث ، بلکہ حفاظِ حدیث ، بلکہ محدثینِ کا ملین مشہورین سے بھی نہیں ، توفن حدیث کسی امام سے نقل کے بغیر الن کے قول کا کیااعتبار ؟ الن کا جرح جمہم ہے ، اور مولف معیار کویہ تسلیم ہے کہ سبب جرح کے بیان کے بغیر جرح جمہم سے حدیث صعیف نہیں ہوتی چہ جائے کہ ایسے خص سے جرح کا صدور ہو جو اسباب جرح کا عادف نہ ہو۔ اور جب صاحبِ "محلی " کا قول اس جگہ حدیث کو صعیف قرار دینے والانہ ہوا، اور حدیث فد کور کو "طبرانی " وغیره محققینِ حدیث نقل کیا توبالضرور بہ حدیث محمل فد کور کو باطل کرنے والی ، اور ہمارے مدعاکی تائید کرنے والی ہوئی۔ وجہ ثانی نیہ کہ حدیث اسفاد میں بہ مراد نہیں کہ جب کہ روشی پڑھے کا حداث اسفار میں اختتام اس کا ہوئے ، جیا کہ کہا فق البادی میں و حملہ الطحاوي علی أن المراد الأمر بتطویل القراءة فیھا، حتی پخرج من الصلاة مسفرا، و أبعد من زحم أنه ناسخ للصلاة في الغلس، اھ.

اور كها طحاوى حقى في صديث غلق من : والذي ينبغي أن يبتدأ بالغلس و يختم بالإسفار، و هو قول أبي حنيفة و محمد و أبي يوسف. أقل كياس كوكل من اور تحركها: و هو أحسن وجوه الجمع، و به يجمع الأحاديث والمذاهب، و يؤيده ما للنساني عن أنس: أنه على كان يصلي الصبح إلى أن ينفسخ البصر. (معيار الحق)

اور وجہ ثانی میں جوبہ کہاہے کہ: "مراد حدیث اسفرواسے یہ ہے کہ غلس میں شروع کرو، اور تطویل قراءت کرکے اسفار میں اختتام کرو"۔ اور طحاوی سے نقل کیا ہے: "نذہب امام اور صاحبین یہی ہے" ۔ یہ معنی اسفر و ابالفجر کے صریح منافی ہیں، اس لیے کہ اس جگہ فجر سے مراد نماز فجر ہے، تو معنی یہ ہول گے کہ نماز فجر کے ساتھ اسفار کرو۔ اور نماز فجر نام ہے: صلاة فجر کے مجموعہ کا، نہ کہ جزوا خیر کا؛ لہذا" اسفار میں ختم کرواور غلس میں شروع کرو" اسفر و ابالفجر کا یہ معنی محقیقی ہرگزنہ ہول گے۔ البتداسے بمعنی " اُتھ وا صلات کم بالإسفار "مرادلینا بطور مجاز ہوگا، اور معنی حقیقی کے سے جہونے کے صورت میں معنی مجازی اختیار کرنا طریقہ کا بل علم کے خلاف ہے۔

اورامام طحاوی کابیکهنا: "مذہب صاحبین وامام یہی ہے" ظاہر الروابیک مخالف ہے۔ قال العلامة ابن الهمام في "فتح القدير":

"قال الطحاوي: والذي ينبغي الدخول في الفجر وقت التغليس، والخروج منها في وقت الإسفار، قال: وهو قول أبي حنيفه و أبي يوسف و محمد، لكن الذي ذكر الأصحاب عن الثلاثة: أن الأفضل أن يبدأ بالإسفار، و يختم به، و هو الذي يفيد اللفظ، فإن الإسفار بالفجر أداءها فيه، و هو اسم لمجموعها؛ فيلزم إدخال مجموعها فيه "اه ا-.

<sup>(</sup>۱) فتح القدیر، کتاب الصلاة، باب: المواقیت، ج: ۱، ص: ۲۲۹، ۲۲۹، مرکز اهل سنت برکات رضا، پوربندر گجرات.

وجرتيرى: يه كدام بالاسفار محمول به چاندنى راتول پر كيول كدان راتول بين اشتباه روشى صح كا، ساته روشى چاندك بهت م موتاب شكل كياس كوخطالي نه جيراكد كهامحلى شن: الثاني: أن الأمر بالإسفار خاص في اللياني المقمرة، احتياطا بعدم تبين الصبح، حكاه الخطابي، اهد أقول: و ما قيل فيه: من أنه تخصيص بلا مخصص فمر دود، بأنه أي المخصص أقوى من أحاديث الغلس المروية برواية أصحاب الست وغيرهم، المعارضة للإسفار، فلا بد من الحمل على ما صلح له،

و منه الليالي المقمرة، و ما قيل من أنه مخالف لما عن إبر أهيم النخعي من روايته إجماع الصحابة على التنوير فسيجيء جوابه بإثبات أن قول النخعي غير مستقيم على الظاهر، و لا يفيد تعامل جميع الصحابة أو أكثرهم على الإسفار.

اور بیجوتیسری وجه میں کہاہے: "حدیث محمول ہے لیالی مقمرہ ایر، یعنی بیکم أسفر وا بالفجر کا مخصوص ہے، ساتھ لیالی مقمرہ کے، کہا ذکرہ الخطابي اھ".

مولف کی بہ توجیہ طحاوی، ابن حبان اور نسائی کی اس روایت مذکور کے، صریح مخالف ہے، جس کا مفاویہ ہے کہ جب تم اسفار کروگے تووہ اج عظیم کا باعث ہوگا۔ توحدیث سے جومفاد، حکم کا کلی ہونا ہے، تخصیص کے منافی ہے۔ ثانیا: بہ کہ جولوگ تغلیس کے مستحب ہونے کے قائل ہیں وہ ہر زمانہ میں تغلیس کو مستحب کہتے ہیں، ان کی طرف سے بہ تاویل تو جیہ الکلام بمالا پرضی قائلہ یہ کے قبیل سے ہے۔

ثالثاً: یہ کہ قرینہ کقید کے بغیر تھم مطلق کو مقید کرنا اہل تحقیق کے بزدیک کس طرح مقبول ہوگا؟ اور حدیثِ تغلیس مذکور کو قرینه کتھید قرار دینا تھے نہیں؟ اس لیے کہ وہ محمول ہے، داخل مسجد غلس پر، یا منسوخ ہے، یااس پر محمول ہے کہ رسول اللہ صَائَی اَنْدِیم می علی میں بھی غلس میں بھی نماز فجرا دافر ماتے تھے۔ توجب حدیثِ مذکور میں یہ سب احتمالات جاری ہیں، تواس سے حدیث: اُسفر و ا بالف جرکی تقیید و تحصیص لیالی مقمرہ کے ساتھ کیسے ممکن ہے؟ جب کہ حدیثِ تغلیس میں لیالی غیر مقمرہ کی تعیین نہیں، اگر ہوتی توالبتہ اس سے بظاہر تقیید کا احتمال ممکن تھا، گوتعیق نظر سے ختم ہوجا تا۔

<sup>(</sup>ا) ليالي مقمره: جائدني راتيس

اور جب حدیثِ تغلیس و اسفار کے وجوہ جو مولفِ معیار کے خیال میں جاگریں تھے، مردود ہوئے، اور تاویلات واہیہ کے طریقے مسدود ہوئے، تواب اس کے سواباقی نہ رہاکہ یا توحدیث غلس کو منسوخ کہو، یا اندرونِ مسجد غلس پر محمول کرو۔

اور مولف ِ معیار کا یہ کلام باطل ہوا: ''اگر رجوع طرف ننخ کے کرو تو حدیثِ تغلیس کو ناسخ کہو، اور احادیث اسفار کو منسوخ۔ اس لیے کہ حدیثِ تغلیس متاخر ہے حدیث اسفار سے، جیسا کہ روایت ابو داؤد میں گذرا، انہیٰ'' ۔ اس لیے باطل ہوا کہ حدیث ابی داؤد جس کو مولف ِ معیار نے حدیثِ تغلیس کی تاخیر کی علامت قرار دیا ہے، اسامہ بن زید کے مجروح ہونے کے سبب شاذ بلکہ منکر ہے، کہا مو . تواس سے تاخر کیوں کر ثابت ہوگا؟

اور حدیث اسفار کو حدیثِ تغلیس کے تعارض کے سبب متروک العمل کہنا بھی باطل ہے ؛ اس لیے کہ جب حدیثِ تغلیس منسوخ ہوئی، یا اندرون مسجد غلس پر محمول ہوئی (اور بیر اسفار کے منافی نہیں) تو پھر روایت شیخین کی ترجیج کے کیامعنی ؟ ترجیج تو جمع و نسخ کے عدم امکان کے وقت دکیھی جاتی ہے ۔ اور جمع حدیث کی وہ تاویلیں جو مولف ِ معیار نے کیں، جس وقت احادیث صححہ کے منافی ہوئیں، تواب احادیث مذکورہ کامحمل باقی نہ رہا، مگروہی جو ہم نے بیان کیا۔ جب کہ رسول اللہ منگاٹیو ہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی منہم اجمعین کافعل کھی بیان جواز کے لیے بھی ہو تا تھا۔ نیز اہل ِ اصول کے نزدیک قول کو فعل پر ترجیح حاصل ہے ، تو ممکن ہے کہ تغلیس مروی ، بیان جواز پر محمول ہو، یا احادیثِ اسفار جن میں تنویر واسفار کا حکم ہے ، وہ احادیثِ تغلیس پر ترجیح پائیں جن میں رسول اللہ منگاٹیو ہم کے نوعل کا بیان ہے۔

قال الزيلعي: "لنا قوله عليه الصلاة والسلام: (( أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَم لِلْأَجْرِ )) رواه الترمذي وغيره، و قال: حديث حسن صحيح. و قال ابن مسعود: ما رأيت النبي على صلاة لغير وقتها إلا صلاتين: جمع بين العشاء والمغرب بجمع، و صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها بغلس. روا ه "مسلِم". و عن أبي داؤد بن يزيد، عن أبيه، قال: كان علي بن أبي طالب يصلي بنا الفجر، و نحن نترائ الشمس، مخافة أن تكون قد طلعت. رواه "الطحاوي"، وذكره في "الأم"، و لأن في الإسفار تكثير الجهاعة، و توسيع الحال على النائم والتضعيف في إدارك فضل الجهاعة" اه مختصراً.

# ابراہیم نخعی کے قول کے منقطع نہ ہونے کی تحقیق انیق

المحصول: تنخفلس كاحديث أسفه و اسے عاقل نہيں كرسكتا، باوجودے كه جمع بين الاحاديث بھي ممكن ہے، اور موخر ہونا حدیث غلس کا از راہ تاریخ کے بھی ثابت ہے۔ اور ترجیح حدیث غلس کی حدیث اسفار پر سے متحقق ہے ایسا ہی قول ابراتیم مختی کے سے کہ: ما اجتمع أصحاب محمد على شيء ما اجتعموا على التنو يرمجي كن تفليس كا ثابت نہیں ہوتا؛اس لیے کہ اگر کہوکہ مراد اصحاب مجتمعین علی التنویرے چیکا م مخفی کے کل صحابہ یاجمہور صحابہ ہیں توقول اس کا نقطع ہو گا؛اس لیے کہ اس کوسب صحابہ سے یاجمہور سے ملاقات نہیں ، بلکہ فقط ایک دوصحابہ سے ملاقات ہے۔ جیسا كه كها حافظ ابن تجرف تقريب التهذيب من: إبر اهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النخعي، أبو عمر ان، الكوفي، الفقيه، ثقة إلا أنه يرسل، من الخامسة، اهر توريكموحافظ ابن جرن بمى تخعى كوياني يس طقه مين شاركيا ہے ، اور پانچوں طبقہ والے وہ لوگ ہیں جن کو ایک یا دو صحابیوں کی ملا قات ہوئی ہے ، اور بعضوں کو ان میں سے ساع کسی صحابی سے ثابت نہیں، جیساکہ خود این حجر، مقدمہ تقریب میں فرماتے ہیں: الخامسة: الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحد أو الاثنين، ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة، كالأعمش. اورتُّخ الاسلام، امام النقاد جن كو ابن حجر، شرح نخبه مين، اور فاشل بهاري، مسلم الثبوت مين يون فرمات بين كه: هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لين محمر بن احمد ذبي، ابراتيم مخفى كوان مين سے گنتے بيں جس كوكس صحالي سے ساخ حدیث ثابت نہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر خعی، این مسعود وغیرہ سے بلا واسطہ کچھ نقل کرے تو نقل اس کی جحت نہیں۔ میزان الاعتمال من فرمات بين: إبراهيم النخعي: أحد الأعلام يرسل عن جماعة، لم يصح له سماع عن صحابي، و كان لا يحكم العربية، ربما لحن، و لكن الأمر على أنه حجة، و أنه إذا أرسل عن ابن مسعودٌ وغيره فليس ذلك بحُجة على ما نقله العلامة المحقق أحمد بن يحيى سعد الدين التفتاز اني في المجموعة له المشهورة بالعقود العشرة. يتي بره عمت در عصلم بي ثابت به المنخعي كوايك دو صحاب سے ملاقات بدون سائے کے ہے، پس جماعتوں سے خبر دینااس کا کہ تمام اصحاب یا اکثراسفار کیا کرتے تھے، اپنے دیکھنے سے ان کے تو دشوار ہی ہے، خواہ نہ خواہ کسی اور سے سناہو گا، حالال کہ اس شخص کا ذکر نہ کیا، توقول ان کا نقطع ہوا، اور بیہ قول منقطع جت نہیں، کیا مرعن میزان الاعتدال، و هکذا فی کتب الأصول. اگر کھوکہ مراد تخفی کی ان اصحاب سے جواسفار کرتے تنے دوایک اصحاب ہیں، توسلم ، لیکن ایک دواصحاب کے فعل سے وہ تغلیس جورسول اللہ کے عمل میں تھی، اور ابو بكر صديق اور عمر فاروق جيسے صحابی جليل الشان كاعمر بھراس پرعمل رہا، كيوں كر منسوخ ہوجائے؟ بية توكسى ذى ہوش سے آج تک مروی نہیں ، بال البتد اگر سب صحاب ، خلفا ہے راشدین اربعہ وغیر ہم بلاخلاف ایک کے ، اسفار پر اتفاق کرتے تو کہاجاتا کہ بے شک اتفاق ان کا دلالت کرتاہے منسوخ ہونے پرغلس کے۔اور جب کہ بداتفاق نہ کسی نے ثابت کیا اور نہ آئکدہ ان شاء اللہ ثابت ہوگا، توکس طرح بعض صحابہ کے فعل سے فعل مدامی رسول اللہ کا اور معقاد شیخین ابو بکر اور عمر وغير بم كا، منسوخ بوسكتاج؟ و لا يقول بإمكانه إلا من أشرب في قلبه التعصب أو الجهل من قواعد الأصول من شروط النسخ وغيره. (معيار الحق)

اور مولف نے بیہ جو کہاہے کہ:

''قول ابراہیم نخعی سے بھی نسخ تغلیس نہیں ثابت ہو تا،اس لیے کہ اگریہ کہو: اصحاب مجتمعین علی التنویر سے پچ کلام نخعی کے کل یا جمہور صحابہ مراد ہیں، توقول اس کانقطع ہو گا،اس لیے کہ اس کوسب یا جمہور صحابہ سے ملاقات نہیں ہے، بلکہ فقط ایک دو صحابہ سے ملاقات ہے، اس لیے کہ ابن حجرنے ''تقریب'' میں اس کو''طبقہ خامسہ " میں سے گنا ہے، اور طبقہ 'خامسہ وہ ہے کہ جنھوں نے ایک دو صحابہ کو دیکھا ہے، پس ان کا خبر دینا کہ سب یا اکثر صحابہ اسفار کیا کرتے تھے منقطع ہوگا، اس لیے کہ خود توانھوں نے ان صحابہ کو نہیں دیکھا، خواہی نہ خواہی کسی سے سنا ہوگا، حال آل کہ اس کا ذکر نہیں کیا؛ توقول ان کا نقطع ہوگا، اور بیہ قول ججت نہیں، کہا مرعن ''میز ان الاعتدال''، اھ بحاصلہ''.

اولاً: اس کاجواب ہے ہے کہ "تقریب" سے جوبہ نقل کیا کہ تابعین کاطبقہ صغریٰ جس کو "طبقہ خامسہ" کہا ہے، وہ ہے جفول نے ایک دو صحابہ کو دیکھا، اور بعضوں کو صحابہ سے ساع نہیں" یہ یا تو تغلیب، لینی طبقہ خامسہ کے اکثر مذکورین پر محمول ہے، اگرچہ بعض ایسے بھی ہوں، جفول نے جماعت صحابہ سے ملاقات کی ہو، پس صاحب "تقریب" نے کل پر اکثر کا حکم کر دیا۔ یا اختصار پر محمول ہے، لینی صغار تابعین کا طبقہ وہ تھا جن کو صحابہ کی ایک چھوٹی جماعت سے ملاقات ہو، لیکن ان کی تمام روایات تابعین سے ہوں، کہا قال العلامة و جیہ الدین العلوي فی "شرح شرح نخبة الفکر":

"والتابعي الكبير: هو الذي لقي جماعة من الصحابة و جالسهم، و جل روايته عنهم، كقيس بن حازم، و سعيد بن المسيب. و الصغير: هو الذي لم يلق من الصحابة إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة إلا أن جل روايته عن التابعين، كيحي بن سعيد الأنصاري" اهد.

پس صاحبِ "تقریب" نے بہ نظرِ اختصار واجمال طبقہ خامسہ کے بیان میں (جو صغار تابعین کا طبقہ ہے) صرف پہلی صورت پراکتفافر مایا۔ یااس پر محمول ہے کہ بھی شخص واحد دو مختلف اعتبار سے دو طبقول میں شار کیاجاتا ہے، کہا مرعن کلام صاحب "التقریب" نے ابراہیم نخعی کو کہ ان کی روایت تابعین ہی سے ہے، نہ کہ صحابہ سے، طبقہ نخامسہ سے شار کیا۔ اگر چہ جماعت صحابہ سے ملاقات کے اعتبار سے ان کو طبقہ متقد مہ سے کہاجائے، چنال چہ امام نووی نے "تہذیب" میں احمد بن صالح عجلی منقل کیا ہے کہ: "ابراہیم نخعی نے جماعت صحابہ کو پایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کو دیجا"، کہا قال:

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، مبحث الحديث المرسل، ص: ۱۱۳، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

"هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، تابعي، دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، و روينا عن أحمد بن صالح العجلي، قال: لم يحدث النخعي عن أحد من أصحاب النبي ﷺ، و قد أدرك منهم جماعة، و رأى عائشة – رضي الله تعالى عنهم – "اه أد.

اول: تو غور کرو! یہ کس طرح ممکن ہے کہ ابرائیم خنعی خدمتِ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں حاضر ہوئے ہوں اور فقط ایک دو صحافی سے ملاقات کی ہو! اس لیے کہ حضرت صدیقہ کے زمانے میں ہزاروں صحابہ موجود سے ،اور بیش تر خدمتِ حضرت صدیقہ میں حاضر رہتے تھے۔ نیزائلِ علم ودیا نت اپنی تمام ترکوششیں صرف کرکے صحابہ کرام سے ملاقات کرتے تھے، اور اس کو غنیمت سمجھتے تھے۔ توجب حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کوئی حاضر ہو تو ضرور بکثرت صحابہ سے اس کی ملاقات ہوگی۔ مع ہذا احمد بن صالح کی روایت سے بھراحت جماعت صحابہ کا ادراک ثابت ہے۔ اور نیز "شرح نخبہ" کے شارح کے کلام سے معلوم ہو چکا کہ تابعی صغیر بھراحت جماعت صحابہ سے جس کی ملاقات ثابت ہو، لیکن صحابہ کے بارے میں ایک دو صحابی سے ملاقات شرط نہیں، بلکہ جماعت صحابہ سے جس کی ملاقات ثابت ہو، لیکن صحابہ سے اس کی روایت نہ ہو، وہ تابعی صغیر ہوتا ہے۔ توجب تک صاحبِ "تقریب" کے کلام کو محامل نہ کورہ پرحمل نہ کیا ، نہ کورہ تصریحات کے خلاف ہو گا۔ اور اس کے ساتھ تطبیق کی راہ نہ نکل سکے گی۔ اور نہ کورہ بحامل کے علاوہ جائے ، نہ کورہ تو جیہات واہیہ کرے خلاف ہو گا تو ہر عاقل منصف پر اس کا تعصب و تکلف واضح ہوجائے گا۔ لہذا ابرائیم خنعی نے جو احوال صحابہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ: "اصحاب رسول اللہ سکی گیائی تنویر واسفار کے استخباب پر مجتبع سے "مکن احوال صحابہ کے بارے میں نقل کیا ہے کہ:"اصحاب رسول اللہ سکی گیائی تنویر واسفار کے استخباب پر مجتبع سے "مکن احوال نقل کیا ہو۔ توان کا قول منقطع کیوں کر ہوا؟

ثانیا: یه که محدثین کی اصطلاح مین منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں، جس کی اسناد سے مسلسل نہ ہونے کی شرط کے ساتھ ایک یا زیادہ راوی ساقط ہوں۔ اور منقطع کا یہ معنی مرسل معضل اور معلق وغیرہ کو شامل ہے۔ اور منقطع کا اکثر استعمال اس میں ہے کہ تابعی سے بنچے کا راوی حدیث کو صحابی کی طرف نسبت کرے، جیسے امام مالک کی روایت ابن عمر رضی اللّد عنہما سے ، کہا قال فی "شرح نخبة الفکر":

"و إلا بأن كان السقط باثنين غير متواليين في موضعين مثلاً، فهو المنقطع، و كذا إن سقط واحد فقط، أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي، بل لا يزيد في كل موضع من الإسناد عن واحد، هذا هوالصحيح الذي ذهب إليه

(١) تهذيب الأسماء واللغات، ج: ١، ص: ١٠٤، دار ابن تيمية.

الجمهور، و الخطيب، و ابن عبدالبر وغيرهم من المحدثين: أن المنقطع مالم يتصل إسناده على أيّ وجه كان انقطاعه بحيث يشمل المرسل، والمعضل، والمعلق، لكن أكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي عن الصحابي، كمالك عن ابن عمر" اله بقدر الحاجة اه أ.

تواگر منقطع سے مولف کی مراد معنی اول ہے توبی قسم مرسل وغیرہ کو بھی شامل ہے۔ اور اس جگہ اقسام منقطع سے قول مذکور، مرسل ہوگا؛ اس لیے کہ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں، جس کی اسناد میں تابعی کے بعد کاراوی ساقط ہو۔ بعنی تابعی صغیریا کہیر، حذف صحابی کے ساتھ حدیث روایت کرے، اور کہے:

"قال رسول الله ﷺ كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، و نحو ذلك، كما هو مصرح في "شرح نخبة الفكر" ٢.

اوراس کے قبول اور لائقِ ججت ہونے میں اختلاف مشہورہ، و قد مر نبذ منه فی أول الکتاب، لہذاعلی الاطلاق اس کومردود کہنااور ججت ہونے سے ساقط کرناکسے سیحے ہوگا؟ بلکہ امام اظلم، صاحبین، امام مالک، ابراہیم نخعی اور حماد بن سلیمان وغیرہ سب اس (مرسل) کو ججت گردانتے ہیں۔ اور "میزان الاعتدال" کی طرف جو کلام منسوب ہے، اس بات پر صراحةً دال ہے کہ قول مذکور حدیث مرسل ہے ۔ لیکن سے جو کہا ہے: "جس وقت ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بیار سال کریں تووہ ججت نہیں" قول بعض پر مبنی ہے۔

اور اگر منقطع کامعنی ُ ٹانی مراد ہوجس کا استعال اکثر ہے ، تواس مقام پر اس نُ کا نقطع ہوناصادق ہی نہیں آتا، اس لیے کہ ابراہیم مخعی تابعی تھے ، اور اس میں شرط سے ہے کہ تابعی سے پنچے کاراوی صحابی کی طرف حدیث کی نسبت کرے۔

ثالثاً: یہ کمنقطع کی تعریف میں یہ امر ملحوظ ہے کہ حدیث کی نسبت رسول الله مَثَّلَقْلَیْمِ یاصحابی کی طرف کی جائے، لیکن سند سے کوئی راوی ساقط ہو، بشر الطہ کہا مر . اور ابراہیم تخعی کے قول میں رسول الله مَثَّلِقَلِیمِ می یاصحابی کی طرف استفاطِ راوی کے ساتھ حدیث کی نسبت کہاں ہے؟ لہذا اس کونقطع کہنا تیجے نہیں، اور "میزان الاعتدال" کا کلام اس کی طرف متوجہ ہی نہیں، توجت ہونے سے کس طرح ساقط ہوگا؟

ظاہریہ ہے کہ محدثین کی اصطلاح کے مطابق ابراہیم تخفی کاکلام "حدیث موقوف" ہوگا۔ چنال چہ علامہ ابن اثیر"مقدمہ جامع الأصول" بیان قسم رابع موقوف میں فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، بيان المعضل والمنقطع، ص: ۱۱۵، ۱۱۵، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) نزهة النظر شرح نخبة الفكر، بيان المرسل، ص: ٥٠، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور.

"الرابع: ما يوهم لفظه أنه مسند، و ليس بمسند، كما روى المغيرة بن شعبة، قال: كان أصحاب رسول الله عليه يقرعون بابه بالأظافير، فهذا يوهم لذكر رسول الله عليه، أنه مسند، و ليس كذلك، إنما هو موقوف على صحابي، حكى عن أقرانه من الصحابة فعلاً، ولم يسند إلى واحد منهم" اهد.

پس جوحدیث تابعی پر موقوف ہو، شرائط معتبرہ کے ساتھ مقبول ہوتی ہے، اس کوکسی نے مطلقاً ججت ہونے سے ساقط نہیں کیا، اور ابراہیم نخعی میں قبول خبر کی شرائط (بینی عدالت، ضبط، عقل اور اسلام) موجود ہیں، پھران کی حدیث کو ججت ہونے سے ساقط کرنا، چید معنیٰ دارد؟

# حضرت عمریض الله عنہ کے اپنے عمال کوغلس میں نماز اداکرنے کے حکم کی وجہ

اسی واسطے بعض حفیہ نے بھی وعواے نسخ غلس کا قول تخفی سے رد کر دیا، جیسا کہ کہاشیخ سلام اللہ محدث

وَلُونَ حَقَّ نَـٰكُمُ مِنْ: والثاني بادعاء النسخ و استدل على النسخ بما أخرِج الطحاوي عن إبراهيم: ما اجتمع أصحابه على ما اجتمعوا على التنوير، و هذا إسناد صحيح، قالوا: و لا يجوز اجتماعهم على ما فارقهم عليه النبي عليه إلا لعلمهم بنسخ التغليس المروي عن عائشة. قلت: كيف يدعي نسخ التغليس و قد أخرج أبو داؤد و صححه ابن خزيمة عن طريق أسامة بن زيد الليثي عن ابن شهاب، عن عروة بن بشير بن أبي مسعود عن أبيه، أنه على الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كان صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات، و لم يعد إلى أن يسفر، و قد سبق تخريجه. فإن قيل: فيه أسامة بن زيد الليثي، و قد قال فيه النسائي و الدار قطني: ليس بقوي، و قال أحمد: ليس بشيء، و قال أبو حازم: لا يحتج به. قلنا: الحديث مما صححه ابن خزيمة، و سكت عليه أبو داوَّد، و ما سكت هو عليه لا ينزل عن درجة الحسن، قال البيهقي: رواته كلهم ثقات، و خبر الإسفار مختلف في إسناده و متنه. و قال الخطابي: هو حديث صحيح إسنادًا، و أسامة من رجال البخاري و قد قالوا: من روى عنه الشيخان أو أحدهما عنه لا ينظر للطاعنين فيه، و إن كثروا، و مما يقطع لعدم النسخ كتابة عمر إلى عماله و أبي موسى الأشعري: أن صلوا الصبح والنجوم بادية مُشتبكة، كما سيجيء في الكتاب، فلو كان التغليس منسوخًا لما خفى على مثل عمر و أبي موسى، و لأنكر عليه (معيارالحق) الصحابة ذلك.

اورصاحبِ "محلیٰ" کے کلام کاجواب ہم پیش تردے چکے ہیں،اعادہ کی حاجت نہیں۔لیکن یہ جولکھاہے:
"عدم نسخ تغلیس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کو،اور ابوموسی اشعری کو کھے بھیجا تھا کہ نماز ضبح ایسے وقت میں پڑھیں کہ ستارے مختلط ظاہر ہوں۔پس اگر تغلیس منسوخ ہوتی تو عمر اور ابوموسی اشعری پرمخفی نہ ہوتی "۔

<sup>(</sup>۱) جامع الأصول، المقدمة: باب: الفرع السادس الموقوف، بيان القسم الرابع، ج: ١، ص: ١١٩، ١٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت.

اولاً: اس کاجواب بیه به که حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے پیش تر منقول مود پاکه غایت اسفار میں نماز فجرادافرماتے تھے، کہا رواہ الطحاوي و غیرہ . اگر تغلیس مستحب موتی توحضرت علی رضی الله تعالی عنه پر مخفی نه موتی ، جب که وہ رفیق خاص اور اہل بیت رسالت میں شار کیے جاتے ہیں، فہا ھو جو ابکم فھو جو ابنا .

ثانیا: بیر کہ صاحبِ" محلیٰ" نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابت کی خبر اُپنے عمال کے نام جو نقل کی، بیان اسناد کے بغیر قابل قبول نہیں، اگر اس کی اسناد ذکر کرتا تو اس کے ردّو قبول میں نظر کی جاتی، لہذا محض صاحب" محلیٰ" کے بیان سے بین نقل، قابل ججت نہیں۔

ثالثاً: یہ کہ ہم کونفس تغلیس کے ننخ کا تودعوی نہیں ہے، البتہ تغلیس کے مستحب ہونے کو منسوخ کہا جاتا ہے، اور ہم نفس تغلیس کو جائز کہتے ہیں، پس ممکن ہے کہ حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ نے فرض کے فوت ہونے سے بچنے کی مصلحت کے ساتھ اس جگہ جواز کو اختیار فرمایا ہو، یعنی دور دراز شہروں مہیں جو نومسلم لوگ سخے، ان کے لیے مدینہ طیب سے دوری، زمانہ گفری نزدیکی اور او قات نماز کے حفظ میں عدم اختیاط کے سبب اس مستحب کا اداکر ناد شوار تھا، اگر ان کو فجر کے وقت مستحب کے ساتھ (جو اسفار ہے) حکم کیا جاتا، اور حال ہیہ کہ نماز فجر کا وقت میٹھی نیند، کا ہلوں کی سستی طبع کا وقت ہے، تو اس بات کا اختال تھا کہ نفس وقت ان کے ہاتھ سے فوت ہوجاتا، اور نماز قضا کر دیتے، لہذا عمال کو حکم فرمایا کہ اختلاطِ نجوم کے وقت نماز پڑھیں تاکہ متبعین حال، اولِ وقت بیدار ہونے کے عادی ہول، اور قضا سے نماز کا اختال دفع ہو۔ اس تقدیر پر دیگر صحابہ کرام حال، اولِ وقت بیدار ہونے کے عادی ہول، اور قضا سے نماز کا اختال دفع ہو۔ اس تقدیر پر دیگر صحابہ کرام حضرت عمررضی اللہ عنہ کے حکم کا انکار کیول کرتے؟

و أيضا سيجيء في الكتاب أن أبا بكر الصديق كان يقرأ بالبقرة في صلاة الصبح و هو تقتضي تغليسه بالصبح. و كذلك سيجيء عن ابن عامر، عن عمر: أنه قرأ فيها بسورة يوسف والحج قراءة بطيئة، قال: فقلت: والله إذا لقد كان يقوم حين يطلع الفجر، قال: نعم.

و أخرج ابن ماجه عن مغيث بن سمي، قال: صليت مع عبدالله بن الربير الصبح بغلس، فلها سلمت أقبلت على ابن عمر، قلت ما هذه الصلاة؟ قال: كانت هذه صلاتنا مع رسول الله عن عمر، فلها طعن عمر أسفر بها عثمان، اه. و روى ابن أبي شيبة: كان الناس يغلسون الفجر في زمن عثمان، ما يعرف بعضهم بعضا. و عن أبي موسى و ابن الربير و عمر بن عبدالعزيز: أنهم كانوا يغلسون. فإذا ثبت التغليس من هو لاء الصحابة الكبار، فها روي عن النخعي: ما اجتمع أصحابه على ما اجتمعوا على التنوير، لو صح فمحمول على اجتماع من أدركه النخعي من الصحابة من أهل العراق لاجميعهم، اه. اوركها في البارك شن و أبعد من زعم أنه ناسخ للصلاة في التغليس، اه.

پس سے نسخ تغلیس کا ثابت نہیں ہوتا، بینی نہ حدیث ابن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ سے ،اور نہ اُسفر و ا بالفجر سے ،اور نہ قول خنی سے۔ (معیار الحق) اور حضرت ابو بکرر ضِی الله تعالی عنه کانماز فجر کوسورہ بقرہ کے ساتھ پڑھنا،اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کاسورہ بوسف کے ساتھ اداکرنا، مصنف نے اس کادوام ثابت نہیں کیا،اور بھی بھار پڑھنااس میں احتمال ہے کہ بیان جواز کے لیے ہو۔

اور وہ روایت جو ''ابن ماجہ " سے بروایت مغیث بن سی نقل کی ہے کہ ''عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہمانے نماز فجر غلس میں پڑھی ، پھر میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: یہ کون سی نماز پڑھی ؟ توانھوں نے فرمایا:
رسول اللہ منگا ﷺ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہماری نماز اسی طور پرتھی ، کیکن جب حضرت عمر ذخی ہوئے تو حضرت عثمان نے اسفار فرمایا" ۔ ہم کو مضر نہیں ، اس لیے کہ اول: تو خود یہ روایت روایات ثانیہ کے خالف ہے ، جس کو ناقل ، اس روایت مغیث کے متصل ابن ابی شیبہ سے نقل کرتا ہے کہ: '' زمانہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں لوگ تخلیس کیا کرتے ہے "۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں لوگ تخلیس کیا کرتے ہے "۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسفار کرنے کی خبر اس کے منافی ہے ، اور لائق قبول نہیں۔

ثانیا: یہ کہ مغیث بن سمی کاسوال تو یہ تھا کہ جب اسفار امر مستحب ہے، تواس امر مستحب سے تجاوز کیوں واقع ہوا؟ عبداللّٰہ بن عمر رضی اللّٰہ تعالی عنہمانے اس کا جواب بول دیا: ہم نے رسول اللّٰه مَنَّ اللّٰهِ بِّمْ اللّٰهِ مَعَلَی اللّٰہ تعالی عنہمانے اس کا جواب بول دیا: ہم نے رسول اللّٰه مَنَّ اللّٰهِ بِمُنْ اللّٰهِ تعالی عنہ اللهِ تعالی عنہما کے ساتھ غلس میں نماز پڑھی ہے۔ اس کلام سے صرف بید امر لازم ہے کہ نماز فجر غلس میں بھی واقع ہوئی، خواہ وہ منسوخ ہو، یااس کا اختیار کرنا بیانِ جواز کے واسطے ہو، یااس میں کسی دوسری مصلحت کی رعایت ملحوظ ہو۔ اس صورت میں اس سے اسفار کا مستحب ہونا دفع نہیں ہوتا۔ اور نہ تغلیس کی مداومت سمجھی جاتی ہے۔ پس مولف کی کوئی دلیل جو اسفار کے مستحب ہونے کو دفع کرے، پایئہ ثبوت کونہ پہنچی۔

### غلس سے مراد، اندرون مسجد غلس ہے

اور جوکہ مولف نے حدیث غلس سے اخیر میں مسئلہ کے ، جواب دیا کہ بید غلس حدیث عائشہ والی ، محمول ہے اوپر اند میرے معجد کے ، نہ اوپر اند میرے میدان کے ، انہ تی اس کے ، نہ اوپر اند میرے میدان کے ، انہ تی اس کے ، نہ اوپر اند میرے میدان کے ، انہ تی گزوا۔ اس کیا کہ حدیث عائشہ میں غلس حالت انقلاب میں ، معجد سے گھروں کی طرف سفر کی حالت میں بیان کی ہے ، نہ حالت اور کہ میں الصلاۃ ، ما عالت میں بیان کی ہے ، نہ حالت اقامت معجد کی میں جیسا کہ فرمایا ہے : ہم ینقلبن إلى بیو تھن حین یقضین الصلاۃ ، ما یعو فھن أحد من الغلس . (معیار الحق)

آور مولف نے جوبہ کہا: "فلس کو، غلسِ داخلِ مسجد پرمجمول کرناتحریف ہے،اور بقول مولوی اساعیل: حظ نصرانیہ ہے" ۔ یہ مصنف کا خیالِ خام اور ائمہ دین کے ساتھ بے ادنی اور فقہا ہے مجتمدین پرجراَت بے جاہے، نعوذ بالله سبحانه منها، و من جمیع ما کرہ الله سبحانه.

اور اس دعوے کے بیان میں جو یہ کہا ہے: "حدیثِ عائشہ میں غلس وقت انقلاب کے مسجد سے گھروں کی طرف بیان کیا ہے، نہ حالت اقامت مسجد میں" — بے حاصل کلام ہے۔ اور الی نافہمیوں ہی نے مولف معیار کوہلاکت اور ائمہ دین کے طعن میں مبتلا کیا ہے ، اس لیے کہ حدیثِ عائشہ رضی اللہ تحالی عنہا کا مضمون توبہ ہے کہ عورتیں جو نماز فجر میں حاضر ہوتی تھیں ، اور ادا ہے نماز کے بعد اپنے گھروں کی طرف لوٹی تھیں ، تو تاریکی کے سبب پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ اب غور کرو کہ نمازی عور توں کا بیاوٹر نور جوع سے عبارت ہے ، توجس وقت وہ عورتیں نماز پڑھ کر مسجد نبوی سکا لیا تھی تھیں تولا محالہ ایک معین زمانے میں چلنے اور اندرون مسجد کی مسافت طے کرنے کے ساتھ باہر نکلی ہوں گی ، تواس کے باوجود کہ مسجد شریف میں بکثرت نمازی ہوتے تھے اور اندرون مسجد تاریکی کے سبب زیادہ دوری نہ تھی ، جو اس وقت اندرون مسجد میں ہوتی تھیں۔ وہ عورتیں انقلاب ورجوع کی اس حالت میں پہچانی نہیں جاتی تھیں۔

اس جگہ ہے وہم کیوں کر پیدا ہوا کہ ہے غلس اگر اقامت مسجد کی حالت میں ہو تو ہے معنی بن سکے ، اور اگر وقت رجوع ہو تو ہے معنی نہ بن سکے۔ بھلا ان نمازی عور توں کے رجوع کے وقت اندرون مسجد کا غلس جاتا رہے گا اور اقامت کے وقت باقی ہو گا؟ یا وہ عور تیں رجوع کے وقت صرف رجوع کے ارادے سے نظروں سے غائب ہوجائیں گی؟ ایسی بات توعاقل کی شان سے بہت بعید ہے۔ مولف معیار نے اس امر پر غور نہ کیا کہ رجوع و انقلاب، حرکت کے ساتھ ہوتا ہے ، اور داخلِ مسجد مسافت کی تکمیل تک لوٹے والے کو اندرون مسجد کے حدود مسافت میں ہونا ضروری ہے۔ تواس حالت میں وہ لوٹے والا من جملہ احکام کے ساتھ اس حکم کے ساتھ اس حکم کے ساتھ قرار دیا، اور 'خط نصرانیہ'' مظہرایا؟

پس دیموکه اس قول سے تاریکی خاص معجد پی کہاں سمجی جاتی ہے؟ علاوہ یہ کہ سواے عائشہ کے اورل کی روایت پی اتی تحریف کی بھی گئیائش نہیں؛ اس واسط شخ سلام الله حقی نے اس قول کوروکرویا ہے۔ جیسا کہ کہا میں: و أجاب ابن الهمام عن حدیث عائشة بحمله علی غلس داخل المسجد؛ لأن حجرتها کانت فیه، و کان سقفه مقاربا، اهد. و فیه مع کونه بعیدا أنه لا پختص روایة التغلیس بعائشة، بل رواها جماعة من الصحابة، کہا سبق، انتهی کلام المحدث. پس رو مواکلام مولف کا بجی اجزاء اور باتی رہا معمول بہ ہونا حدیث غلس کا۔ جیسا کہ ہم نے ثابت کیا ہے۔ و لله الحمد أو لا و آخرا و ظاهرا و باطنا علی ما وفقنا لإثبات الغلس المروي عن النبي ﷺ، المعتاد له مدة عمره علیه الصلاة والسلام. (معیار الحق)

پھریہ جو کہاہے: "پس دیکھو! اس قول سے تاریکی، خاص مسجد میں کہال سمجھی جاتی ہے " کام سابق کے مثل باطل ہے ، اس لیے کہ ہم نے یہ دعول نہیں کیا لفظ غلس سے خاص تاریک سمجھی جاتی ہے ، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ:
"اس جگہ غلس مطلق اس فرد خاص میں اس طور پر متحقق ہے کہ مردوعورت نماز کے لیے مسجد میں جمع ہوتے تھے۔
اور بایں ہمہ کہ اندرون مسجد قلیل مسافت تھی، لیکن تاریکی کے سبب جو اس وقت اس محل میں واقع ہوتی تھی، مرد،
عور توں کونہ پہچانتے تھے۔ اور تاریکی کاسبب یہ تھا کہ مسجد نبوی کی حجیت نچی اور جھکی ہوئی تھی، اور اس وقت مسجد
میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان اس توجیہ پر قریبۂ صریحہ ہے ، اس
لیے کہ ان کے حجرے کا دروازہ اندرون مسجد تھا، جب بھیل نماز کے بعد یہ اپنے حجرے میں تشریف لے جاتی تھیں،
اسی وقت دو سری عور تیں بھی لوٹی تھیں ، اور اس وقت اس جگہ تاریکی کے سبب ان کوکوئی نہیں پہچانتا تھا۔
اسی وقت دو سری عور تیں بھی لوٹی تھیں ، اور اس وقت اس جگہ تاریکی کے سبب ان کوکوئی نہیں پہچانتا تھا۔

اس سے بہبات بالکل ظاہر ہے کہ غلس مذکور سے مراد وہی داخل مسجد غلس خاص ہے۔ اور جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حالت کی روایت کی ، اسی طرح دیگر صحابہ نے بھی اسی حال کوروایت کی ، اسی طرح دیگر صحابہ نے بھی اسی حال کوروایت کیا ہے۔ لہذا دیگر صحابہ کے روایت کرنے سے بہامر لازم نہیں آتا کہ غلس سے مراد بیرون مسجد غلس ہو۔ البتہ اس کا اختال ہے۔ جبیبا کہ اندرون مسجد غلس کا اختال سے بیان میں ان کے حجرے کے دروازے کے مسجد کے اندر ہونے کے باعث بیرون مسجد غلس کا اختال نہیں ، اور دوسرے صحابہ نے وہی حال بیان کیا ، جو حضرت عائشہ نے بیان فرمایا، توبالضرور دوسرے صحابہ کے کلام میں بھی بیرون مسجد غلس کا اختال ساقط ہوا۔ اور وہی غلس جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کلام میں مراد تھا، متعیّن ہوا، اور ہر غائل منصف پرواضح ہوگیا کہ مولف کے شبہات واہیہ کے ساتھ اسفار کامستحب ہونا، ذائل نہ ہوسکا۔

تغلبیں اگر مستحب تھی تو منسوخ ہوگئ۔ اور وہ تغلبیں جور سول الله صَّالِقَائِمٌ اور صحابہ کرام سے منقول ہے، وہ بیان جوازیادو سرے مصالح پر محمول ہے، نہ کہ مستحب ہونے کے اختیار پر۔ قال صاحب "العنایة" فی حاشیته علی "الهدایة":

"و استدلال الشافعي بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كانت النساء ينصر فن... إلخ. و لأن في هذا مسارعة في أداء العبادة، و هو مندوب إليه بقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُو الله مَغْفِرَةٍ مِّنُ رَّبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣] ولنا: حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه: أن النبي عَيَالَةً قال: (( أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَم لِلْأَجْرِ ))؛ و لأن في

الإسفار تكثير الجهاعة، و في التغليس تقليلها، و ما يؤدي إلى تكثير الجهاعة كان أفضل، و لأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه، قال النبي على الفضل، و لأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه، قال النبي و رُقَابٍ مِّنْ وُلْدِ الشّاعِيْلَ)) و إذا أسفر بها تمكن من إحراز هذه الفضيلة، و عند التغليس قل ما يتمكن منه. و أما حديث عائشة: فالصحيح من الرواية إسفار رسول الله على بصلاة الفجر، فإن ثبت التغليس فلعذر الخروج إلى سفر، أو كان ذلك حين تحضر النساء للصلاة بالجهاعة، ثم انتسخ ذلك حين أمِرْنَ بالقرار في البيوت. و أما الجواب عن تعقله بالآية، فقلنا: المسارعة إلى مغفرة الله إنما يكون في المسارعة إلى الشيء الذي هو أفضل عند الله من غيره، و ذلك في تكثير الجهاعة، لا في تقليلها، و لكن لا يكون ذلك في التغليس، فكان في التنو ير مسارعة إلى المغفرة لا في التغليس، على أن الآية عامة، فحملها على بعض الصلوات بدليل ما روينا، كذا في "المبسوطين".

ومعنى الفقه فيه: أن تاخير الفجر إلى آخر الوقت أمر مباح بالإجماع، لا كراهة فيه، و تقليل الجهاعة أمر مكروه، و كذلك إيقاع الناس في الحرج، و التغليس بالفجر يؤدي إلى أحد الأمرين: إما إزعاج الناس لأول الوقت، و فيه حرج؛ لأنه بخلاف العادة، و إما تقليل الجهاعة، فهو فاسد، ألا ترى أن رسول الله على معاذا عن تطويل القراءة، و علل تنفيرالناس على الجهاعة، و طول القراءة في الصلاة في الأصل سنة فوق تعجيل الصلاة، ثم ورد النهي عن تلك السنة مع قولها؛ لئلا يؤدي إلى تقليل الجهاعة، فلأن يكون منهيا عن أدناها؛ لئلا يؤدي إلى تقليل الجهاعة، فلأن يكون منهيا عن أدناها؛ لئلا يؤدي إلى تقليل الجهاعة أولى، كذا في الاسرار" اه.

\*\*\*\*\*\*

## ظهركے وقت مستحب كابيان

قال: (صاحب التنوير) تيسرامسكاه: وقت متحب ظهر كيان من الخر

**اُقْدِول:** کئی حدیثوں سے بیرمعلوم ہو تا ہے کہ آل حضرت مَثَاللّٰہ عَلَم میں کا شدت میں بھی نماز ظہر، اول وقت میں پڑھتے تھے اور اس کی رغبت دلاتے تھے، روایت کیا بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ سے، قال: قال رسول الله ﷺ: لو يعلم الناس ما في النداء و الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، و لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه... الحديث. [بخاري: ٢١٥، مسلم: ٤٣٧] اور روايت كي امام احمد اور الوداودن، زيد بن ثابت ع، قال: كان رسول الله عليه يصلى الظهر بالهاجرة، و لم يكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله منها... [أبو داود: ٤١١] هكذا في المشكاة. اور روايت كي بخارى اور مسلم في محمد ين عمروبن الحسن رضي الله تعالى عنهم سے: قال: سئلنا جابر بن عبدالله عن صلاة النبي عليه، فقال: كان يصلى الظهر بالهاجرة، و العصر والشمس حية... الحديث. [بخاري: ٥٦٠، مسلم: ٦٤٦] اور روايت كي بخارى ومسلم نے سیار بن سلامه سے، قال: دخلت أنا و أبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله على الله على المحتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس...إلخ. [بخاري: ٥٤٧، مسلم: ٤٦١] اورروايت كي مسلم في جابر بن سمره س: قال: كان النبي عليه يصلى الظهر إذا دحضت الشمس. [مسلم: ٦١٨] اور خباب س، قال: شكونا إلى رسول الله على الصلاة في الرمضاء، فلم يشكنا... [مسلم: ٦١٩] مجركها: قال الزهير: قلت لأبي إسحاق في الظهر؟ قال: نعم! قلت: أفي تعجيلها، قال: نعم. اورانس ع، قال: كنا نصلي مع رسول الله على في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثو به، فسجد عليه. [مسلم: ٦٢٠] اور روایت کی ترذی نے، عائشہ رضی الله تعالی عنها سے، قالت: ما رأیت أشد تعجیلا للظهر من رسول الله ﷺ و لا من أبي بكر، و لا من عمر ... [رقم: ١٥٥] كِيركهاام ترمّدك نه: و في الباب عن جابر بن عبدالله، و خباب، و أبي برزة، و ابن مسعود، و زيد بن ثابت، وأنس، و جابر بن سمرة. قال أبو عيسين: حديث عائشة حديث حسن، و هو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي عليه و من بعدهم. قال على: قال يحىٰ بن سعيد: و قد تكلم شعبة في حكيم بن جبير، من أجل الحديث. [رقم: ٦١٨] الذي روي عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ: من سئل الناس و له مال يغنيه... قال يحني: و روى سفيان و زائدة، و لم ير ابن معين يجد فيه باسا، قال محمد: و قد روي عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن عائشة، عن النبي عليه في تعجيل الظهر، اه. اور روایت کی ہے نسائی نے خباب سے مثل روایت مسلم کے خباب سے جو کہ گذری۔ اور روایت کی این ماجہ نے عبداللہ بن مسعودس: قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء فلم يشكنا. اورخباب مثل اسك-اورابو بريه س: قال: كان النبي على على صلاة الهجيرة التي تدعونها الظهر إذا دحضت الشمس. اور روايت كي الوواود ن جابر بن عبدالله عنه النه عليه والله عليه والله عليه الله عليه الله عليه الله عليه المحصا لتبرد في كفي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدة الحر. [رقم: ٣٩٩] اورزيد بن ثابت : قال: كان رسول الله يَعَيِّكُ يصلى الظهر بالهاجرة الحليث. [أبو داود: ٤١١] لي بروايتي صريح

دلالت كرتى بين اس پركى عمل مين آل حضرت ك يهي تفاكه به مجرد زوال ك نماز پرمعاكرتے تھے، اور بعض روایتوں میں جن سے مولف کو تمسک ہے ،خلاف ان کا ثابت ہو تاہے، جیساکہ روایت کی ہے بخاری وسلم وغیر ہمانے الدهريه وغيره على كم فرمايار سول خدامً التيم في إذا اشتد الحر فأبر دوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. [بخارى: ٥٣٣، مسلم: ٦١٥] اورروايت كي طحاوى في الوظام س كدكها كان رسول الله عظي إذا كان الشتاء بكر بصلاة الظهر، وإذا كان الصيف أبر دها. اوراسي مضمون كي ابومسعود سه ورروايت كي طحاوي في مغيره بن شعبه سه: كنا نصلي مع رسول الله علي صلاة الظهر بالهجيرة، ثم قال: أبر دوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. اورايسے بى روايت ہے اين ماجبى كى كىكن اس ميں شم كى جگه ف ہے۔ پس ابرادوالے كہتے ہيں كه حديثيں جمير كى منسوخ ہيں ساتھ حدیث مغیرہ کے، اور ججیر والے جواب دیتے ہیں کہ جہال تک توجیہ ہوسکے نیخ کے قائل نہ ہوناچاہیے۔ جیسا کہ کہاشرح نخبہ وغيره من و إن عورض بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع، فهو مختلف الحديث، و إن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف و ثبت المتأخر بها أو بأصرح منه، و هو الناسخ. و الآخر المنسوخ، انتهى مختصر ا. توديموكم جمع لوخ پر مقدم ركها ـ اور كهانووى في شرح صحيم مل إن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التاويل اوران احاديث من جمع اور تاويل ہو سکتی ہے۔ وہ بیر کہ جمجیر جوعادت رسول اللہ مَا اللہُ عَلَی اللہُ مَا اللہُ عَلَی اور شیخین کی، بیدافضل ہے، اور امرابراد کا حدیث ابوہر بیرہ اور انس اور مغیره میں از راہ رخصت کے شفقت تھی کیوں کہ وجوب توہانقاق جمہور کے نہیں ہے۔ جبیباکہ کہائینی حنقی نے شرح صحیح بخاری میں: فإن قلت: ظاهر الأمر للوجوب، قلت: الإجماع على عدمه، و قال بعضهم: و غفل الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب، قلت: لا يقال: إنه غفل بل الذين نقلوا عنه الإجماع، كأنهم لم يعتبروا كلام من ادعى الوجوب فصار كالعدم. ١٤٦٨ من العلم في العلم في المسلى لشدة الحرو كان ذلك للشفقة عليه.اه. اياى نماز يرهناآل حضرت مَوَاللَيْمَ كايرادت جيب روايت ابوظده اور ابومسعود من آياب، يه اس پر محمول ہے کہ گاہے ابراد کمیا واسطے اظہار جواز اور رخصت کے۔پس کیا حاجت ہے لننح کی،بلکہ کیوں کر جائز ہو قول بالنسخ خلاف قاعدہ الل حدیث کے جوجمع کونٹے پر ایک درجہ مقدم رکھتے ہیں۔ (معیار الحق)

**قال** صاحب التنوير: تيسرامسكه وقت مستحب ظهرك بيان مين الخد

قائی مولف المعیاد: کئی حدیثوں سے بید معلوم ہوتا ہے کہ آل حضرت النظیم کی اصدیت اور تبکیر بالظہم کی احادیث القول: اس جگہ مولف معیار کا حاصل کلام بیہ ہے کہ "ابراد فی الظہم کی احادیث اور تبکیر بالظہم کی احادیث میں جمع کرناممکن ہے، لہذاگر می کے موسم میں احادیث ابراد کے ساتھ نسخ تبکیر اختیار کرنامحدثین کے قاعدے کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب تک دومتعارض حدیثوں میں جمع وموافقت ہونسخ کی طرف رجوع نہیں کرتے"۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر بلا تکلف جمع ممکن ہوتو جمع کیا جاتا ہے، اور جس وقت دوحدیثوں کے در میان جمع و توفیق میں تعسف و تکلف ہو، اور بلا قرینہ خلاف ظاہر اختیار کرنا پڑے تو محدثین کے نزدیک بلکہ علاے محققین میں سے کسی کے نزدیک وہ جمع معتبر نہیں، چنال چہ " شرح شرح نشرح ختر الفکر" کی بیارت جسے مولف نے اپنے مدعا کی سند میں نقل کیا ہے، اس پر صراحة وال ہے:

"و إن كانت المعارضة بمثله، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف، أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى بـ "مختلف الحديث"، و إلا فهو "الناسخ، والمنسوخ" اله مختصرا لـ.

تومولف نے گرمی کے زمانے میں احادیث ہمجیر اور احادیث ابراد کے در میان بایں طور جمع کیا ہے کہ "احادیث ہمجیر افضلیت اور سنیت پرمحمول ہیں، اور احادیث ابرادان لوگوں کے لیے رخصت پرمحمول ہیں، جوگرمی کی مشقت برداشت نہیں کرسکتے اور کمزور ہیں"۔

یہ سراسر تکلف ہے، اس لیے کہ لفظ" أَبْرِ دُوْا بِالظَّهْرُ"جوعام ہے، اس میں کسی خاص مخاطب کی تخصیص نہیں، تواس سے یہ معنی مرادلینا کیوں کرممکن ہے۔

## ابرادبالظهرك مستحب ہونے كے دلائل

ثانیا: بیر که 'جیجی بخاری'' میں حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے ، انھوں نے فرمایا: رسول الله صَالِیْ اِیْمِ کا دستور بیر تھا کہ موسم سر دی میں نمازِ ظهر میں تعجیل فرماتے تھے، اور موسم گرمی میں ابراد کرکے نماز پڑھتے تھے، کیا قال:

"حدثنا محمد بن أبي بكر المقدّمي، قال: حد ثنا حرميُّ بن عمارة، قال: حدثنا أبو خلْدة – هو خالد بن دينار – قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، و إذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعني: الجمعة — و قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو خلدة، و قال: بالصلاة، و لم يذكر الجمعة — و قال بشر بن ثابت: حدثنا أبو خلدة، صلى بنا أمير الجمعة، ثم قال لأنس: كيف كان النبي يصلى الظهر..." اهلاً.

اور چوں کہ بشربن ثابت کی روایت میں نمازِ ظہرے وقت کے بارے میں سوال ہے، تو حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے جواب میں نماز سے مراد نمازِ ظہرہے۔اور حرمی بن عمارہ کی روایت کے موافق وقت نماز جمعہ

<sup>(</sup>۱) شرح شرح نخبة الفكر، بيان مختلف الحديث والناسخ والمنسوخ، ص: ۱۰۸، ۱۰۷، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب: إذا اشتد الحريوم الجمعة، ج: ١، ص: ١٢٤، على البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

کے بارے میں سوال تھا، لہذا جواب میں جو نماز مذکورہے، تفسیر بخاری کے مطابق نماز جمعہ پر محمول ہوگی، لیکن چول کہ جمعہ اور ظہر کا وقت ایک ہی ہے، تواس سے ظہر کا تکم بھی معلوم ہوجائے گا۔ اسی نظر سے ابن بطال نے اس حدیث سے وقت جمعہ وظہر کے ایک ہونے پر استناد کیا ہے، کہا قال العینی:

"و استدل به ابن بطال على أن وقت الجمعة وقت الظهر؛ لأن أنسا سوّى بينهما في جوابه للحكم المذكور، حتىٰ قيل: كيف كان النبي ﷺ يصلي الظهر "...اه 4.

اب محل غورہے کہ اگر ابراد کمزوروں کے لیے بطور رخصت تھا، تواسے رسول اللہ صَّالِعْلَیْمِ بنفس نفیس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ماجمعین کے ساتھ (جواحکام الہیہ اداکر نے میں تمام مخلوقات سے مقدم سے ) کیوں کرتے ہے؟
اسی طرح طحاوی نے اپنی سندسے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے:
"إنه رأی رسول الله یعجلها في الشتاء، و یؤ خرها في الصیف" اهلاً.

اور مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا ہے ، انھول نے کہا: '' ہم پہلے رسول الله صَلَّا لَيْدُ عَلَيْ مِ کے ساتھ نماز ظهر میں

جلدی کرتے تھے، پھراس کے بعد آپ نے فرمایا، گرمیوں میں ابراد کرو"، کے اقال:

"كنا نصلي مع رسول الله ﷺ صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا: ﴿ أَبْرِ دُوْا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ ﴾" ع.

اس حدیث کو 'آبن ماجہ'' نے بھی روایت کیا ہے، جس میں موسم گرمی کی بہ نسبت ہجیر کا منسوخ ہونامصر ح ہے، پھر مولف کی تاویل مذکور کیول کرچل سکے گی۔ اس لیے کہ جمہور محدثین اور امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمدر حمہم اللہ نے موسم گرمی میں ابراد کے مستحب ہونے کا قول کیا۔ اور حدیثِ خباب (جو مولف معیار کامستند ہے)کومنسوخ کہا، یااس پرمحمول کیا کہ انھول نے ابراد معین کے وقت سے زائد تاخیر جاہی تھی اور رسول اللہ مَنگانِیّنی ہے اس کی اجازت طلب کی تھی، تورسول اللہ مَنگانِیّنی نے ان کی استدعا قبول نہ فرمائی۔ اور وہ احادیث جو ہجیر تعجیل کے افضل ہونے پردال ہیں، بہ نسبت موسم گرمی کے بر تقدیر عموم، منسوخ قرار دیں، یاان کو احادیث جو ہجیر تعجیل کے افضل ہونے پردال ہیں، بہ نسبت موسم گرمی کے بر تقدیر عموم، منسوخ قرار دیں، یاان کو مطلق تھہرایا، اور حدیث ابراد کو مقید۔ توجب مطلق کو احادیث ابراد کے قریبے سے موسم گرمی کے علاوہ پرمحمول کرلیں گے توسخ کی حاجت بھی نہ پڑے گی۔

<sup>(</sup>١) العيني، باب: إذا اشتد الحريوم الجمعة، ج:٥، ص: ٦٦، دار الفكر بيروت، لبنان، ١٤١٨ه.

<sup>(</sup>٢) شرحٌ معاني الآثار، باب: الوقت الذي يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه، ج:١، ص:١٣٨، مكتبة ملت ديو بند، سهارن پور.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب: مواقيت الصلاة، ص: ٤٩. المكتبة الأشر فية، ديو بند.

قال الشيخ عبدالباقي الزرقاني في "شرح المؤطا":

"وحديث أبي ذر صريح في ذلك، حيث قال: كنا مع النبي عليه في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال رسول الله عليه : (( أَبْرِدْ )) حتى رأينا في التلول... رواه البخاري و مسلم. والحامل لهم على ذلك، أي: فضيلة التهجير مطلقا حديث خباب: شكونا إلى رسول الله علي حر الرمضاء في جباهنا و أكفنا، فلم يشكنا. رواه مسلم، أي: لم يزل شكوانا. و تمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضل أول الوقت، و بأن الصلاة حينئذ أكثر مشقة، فيكون أفضل. و الجواب عن حديث خباب: أنه محمول على أنهم طلبوا تاخيرا زائدا عن وقت الإبراد، وهو زوال حر الرمضاء، و ذلك قد يستلزم خروج الوقت، فلذلك لم يجبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد، فإنها متأخرة عنه. و استدل الطحاوي بحديث المغيرة: كنا نصلي مع رسول الله الظهر بالهاجرة، ثم قال لنا: (( أَبْردُوْا بِالصَّلَاةِ...)). رواه أحمد و ابن ماجه برجال ثقات، و صححه ابن حبان، و نقل الخلال عن أحمد: إن هذا آخر الأمرين من النبي عَلَيْدٌ. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، و هو قول من قال: إنه أمر إرشاد، و عكسه بعضهم، فقال: الإبراد أفضل، و حديث خباب يدل على الجواز، و هو الصارف للأمر عن الوجوب. و فيه نظر؛ لأن ظاهره منع التاخير، و قيل: معنى قول خباب: فلم يشكنا، لم يحوجنا إلى شكوى، بل أذن لنا في الإبراد، حكى عن ثعلب. و يرده أن في الخبر زيادة، رواها ابن المنذر بعد قوله: فلم يشكنا، و قال: (( إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّوا )) و أحسن الأجوبة كما قال المازري: الأول. والجواب عن أحاديث أول الوقت أنها عامة، أو مطلقة، و الأمر بالإبراد خاص، و لا التفات إلى من قال: التعجيل أكثر مشقة؛ فيكون أفضل؛ لأن الأفضلية لم تنحصر في المشق، بل قد يكون الأخف أفضل، كقصر الصلاة في السفر. ذكره الحافظ" اهد.

<sup>(</sup>۱) شرح المؤطا للزرقاني، فصل: النهي عن الصلاة بالهاجرة، ج:١، ص: ٦١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

## ابراد وتعجیل میں امام نووی کے کلام کی توجیہ

كمانووى في شرات من اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال العضهم: الإبراد رخصة، والتقديم أفضل، و اعتمدوا حديث خباب، و حملوا حديث الإبراد على الترخيص، والتخفيف في التاخير، و بهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم و قال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. اور كمان الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، اه.

اور كما كلي من: و اختلف في حد الإبراد فقال النووي: الإبراد أن يؤخر بحيث يحصل للحيطان في ، يمشون فيها، و المختار عند الحنفية في حده كها في الدر المختار، و عند مالك إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه. و قالت الحنابلة: إلى أن يتكسر الحر. و عن ابن عمر: إذا كان الفيء ذراعا و نصفا إلى ذراعين و كان الجدران في ذلك الزمان سبعة أذرع. و قيل: حتى يكون الظل ذراعا بعد في الزوال. و قيل: ربع القامة. و قيل: الثلث. و قيل: النصف. و قيل: يختلف باختلاف الأزمنة. أقول: و ما في الهداية من أن اشتداد الحر في تلك البلاد يكون حين بلوغ ظل كل شيء مثله، فتحقق الإبراد في التاخير عنه، فهو باطل، لا أصل له، أنه لا يبقى حينئذ وقت الظهر، كها سنحققه عن قريب إن شاء الله تعالى. (معياد الحق)

اور یہ جومولف نے نودی کے قول کا ایک ٹکڑا نقل کیا، یعنی بعض نے دونوں حدیثوں کے در میان بوں تطبیق و جمع کیا ہے کہ ابرا درخصت ہے، اور تعجیل افضل۔ اور ان کا مستند حدیث خباب ہے۔ اس کاتشفی بخش جواب زر قانی کے کلام سے مصرح ہو چکا۔ بآل کہ یہ بعض کا قول ہے، نہ کہ جمہور کا۔ اور ائمہ اربعہ کے مخالف ہے، لہذا قابل قبول نہیں، چنال چہ امام نودی کا پوراکلام اس پر دال ہے، جس کو مولف نے تعصباً حذف کر دیا۔ بغور سنو!

قوله ﷺ: (( إذَا اشْتَدَّ الْحُرُّ أَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ...)). و ذكر مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا حديث خباب: شكونا إلى رسول الله ﷺ حر الرمضاء، فلم يشكنا. قال

زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم! قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم: الإبراد رخصة، والتخفيف أفضل، و اعتمدوا حديث خباب، و حملوا حديث الإبراد على الترخيص، والتخفيف في التاخير، و بهذا قال بعض أصحابنا وغيرهم، و قال جماعة: حديث خباب منسوخ بأحاديث الإبراد. و قال آخرون: المختار استحباب الإبراد لأحاديثه. أما حديث خباب فمحمول على أنهم طلبوا تاخيرا زائدا على قدر الإبراد؛ لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان في عيشون فيه، و يتناقص الحر. و الصحيح استحباب الإبراد، به قال جمهور العلماء، و هو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، و به قال جمهور الصحيحة فيه، المشتملة على فعله والأمر به في مواطن كثيرة، و من جهة جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم" اهد.

اس جگدانساف کرناچا ہیے کہ مولف معیار کا دعویٰ یہ تھاکہ احادیث ابراد کے ساتھ ہجیر کے نسخ کا قول کرنا محدثین اور محدثین کے قاعدے کے مخالف ہے، اور نووی کے کلام سے (جے مولف نے اڑادیا تھا) ظاہر ہے کہ جمہور محدثین اور امام شافعی بلکہ ائمہ اربعہ کا مختار یہی ہے کہ ابراد مستحب ہے۔ اور بیاننے ہجیر کے بغیر ممکن نہیں۔ معلوم نہیں کہ مولف معیار کے محدثین کون سے ہیں! اور ان کا قاعدہ کیا ہے؟ و قد مر جو ابد، فتذکر.

چوں کہ اس محل میں ... ہماری غرض ابراد سے متعلق نہیں؛ لہذا اس سے تعرض نہیں کرتے ، کیا قال المو لف:

"و ما في "الهداية" من أن اشتداد الحر في تلك البلاد يكون حين بلوغ الظل مثله، فيتحقق الإبراد في التاخير عنه، فهو باطل لا أصل به؛ لأنه لا يبقى حينئذ وقت الظهر" اه.

كلام لا يصغى إليه، و سيجيء ما يبطله من بيان شاف، و برهان واف، إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب المساجد، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ج: ١، ص: ٢٢٤، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گژه.

## آخروقت ظهر كابيان

قال: (صاحب التنوير) چوتفامسلديان آخروقت ظهركا، الخر

أقول: أقول بتائيد الله و توفيقه: اولاً: معلوم كرناچا بيك ديد جوتفا مسئله دراصل دوسئل بين: آيك مسئله آخروقت طهر كا اور آيك مسئله آخروقت طهر كا اور آيك مسئله اول وقت عصر كا ، آور اكل اور نقول ندا بب ودنول قسمول كا الل جائيس گى، اور جس دليل سے اول وقت عصر كا ثابت بوگا، اى سے يہ بحى معلوم بوجائے گاكه آخروقت ظهر كا قبل اس كے ہے ايسا بى حال ہے نقول كا اب سنوكه اس مسئله بيس تمام امام مجتبد ايك طرف بين ، اور اكيلے امام ابوصنيف (بنابر ذب مشہور كے) ايك طرف بيهال تك كه امام مجمد اور ابولوسف شاگر دان كے بحى اس مسئله بيس ، اور موافق جمبور علما كے ، يعنى جمبور علما قائل بيل اس بات كه دوقت ظهر كا بعد ايك مشل كے باتى نهيں رہتا ، بلك عصر كا وقت ظهر كا بعد ايك مشهر كے ، قاض شام ابو عنيف بعد مصير ظل كل شيء مثله ، و لذا خالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صحيح ، و لا ضعيف ، أنه يبقى بعد مصير ظل كل شيء مثله ، و لذا خالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صحيح ، و وفقا الجمهور ، اه . و سيجيء الباقي . اور كها فق البارى شين : و لم ينقل عن أحد من أهل العلم عنالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة في المشهور عنه ، قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله ، قال كل شيء عالمية في ذلك إلا عن أبي حنيفة في المشهور عنه ، قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله ، قال العلم عنالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة في المشهور عنه ، قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه ، قال العلم عنالفة في ذلك إلا عن أبي حنيفة في المشهور عنه ، قال : أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثليه ، قال العلم خالفة الناس كلهم في ذلك حتى الآخذين عنه ، اه .

اوركها نووى في شرر مح المحمل من تحت احاديث اول وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، و قال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه، و هذه الأحاديث حجة للجهاعة عليه مع حديث ابن عباس في بيان المواقيت و حديث جابر وغير ذلك، اهد. اوركها كل شي شخ سلام الله فق في اعلم أنه قال المجمهور: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر، و قال أبو حنيفة في المشهور عنه: إنه لا يخرج الظهر بمصير ظل كل شيء بمثله. قال القرطبي: خالفه الناس كلهم حتى أصحابه، انتهى مختصرا، و سيجيء تمامه. اوركها الماعلات مراج وقت الطهر المفت قال: قال من في من ويل شن ويل شيء بمثله عنه قال: قال من في من ويل شيء مناه المعسر، و قد اختلف العلماء في دخول وقت العصر، فالجمهور على أن رسول الشيكية: بكروا بصلاة العصر، و قد اختلف العلماء في دخول وقت العصر، فالجمهور على أن وقت العصر يدخل بصير ورة ظل كل شيء مثله بالإفراد، بدليل ما أخرجه البخاري...

إلى آخر ماسيجيء في الدلالة. (معيار الحق)

چوتھامسکلہ بیان آخروقت ِظهر کاءالخ۔

**قال**صاحب التنوير: **قال** ماذ بالمان ماها

**قال** مولف المعيار: اولاً: معلوم كرناج اسي كه يه چوتهامسكه در اصل دومسك بين، الخيا

اقول: جس وقت - بعناية الله سبحانه - امام ابوحنيفه كا ملكه اجتهاد كمال كه اس مرتبه كو پہنچاكه علمات دين اور اساطينِ شرعِ متين ميں سے كوئى اس كا انكار نه كرسكا۔ تو پھر اس ميں تعجب و جيرت كى بات كيا ہے كه امام ابوحنيفه كسى مسئلے ميں اپنے اجتهاد سے جمہور كى مخالفت اختيار فرمائيں ، بلكه ابجد خوانانِ اصول پريه امرمخفى نہيں کہ احکام اجتہادیہ میں مجتہد مطلق کو اپنی اجتہادراے کا اتباع واجب ہے۔ اور اتباع غیر حرام۔ پھریہ کہنا: "وقتِ عصر میں امام ابو حنیفہ نے جمہور کی مخالفت کی "محض بے فائدہ اور ابلہ فریبی ہے۔

قال القرطبي: "خالف الناس كلهم أبا حنيفة حتى أصحابه في ما قاله، قال العلامة العيني: إذا كان استدلال أبي حنيفة بالحديث لا يضره مخالفة الناس"، اه.

اورجس طرح امام ابوحنيفه بعض مسائل مين متفرد بين، اسى طرح امام مالك، امام شافعى اور امام احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنبم وغيره مجتهدين بهى بعض مسائل اجتهاديه مين منفرد بين، فلا استبعاد في تفرد الإمام الأعظم.

اور چوں کہ مولفِ تنویر نے اس مسئلے میں مذہب حنفی کی روایات بتفصیل ذکر کی ہے، لہذا ہم علاحدہ دلائل ذکر نہیں کرتے، ان شاءاللہ تعالی مولفِ معیار کے شبہات کے جوابات کے شمن میں ان دلیلوں کی قوت واضح ہوجائے گی۔

والكل جمبورك يديل كروايت كل عن ناعبيدالله بن سعيد، ناعبدالله بن الحارث، قال: ثور، حدثني سليان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، قال: سئل رجل رسول الله على عن مواقيت الصلاة، فقال: صل معي، فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين كان فيء كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعصاء حين غاب الشفق. قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثله، والمغرب حين كان قبيل غيبو بة الشفق. قال عبدالله بن الحارث، ثم قال في العشاء: أرى إلى ثلث الليل. [رقم: ٤٠٥] راوك الله عسب معتمداور قابل استادك بين: أما الأول: فهو أبو قدامة السرخسي، و الثاني: أبو محمد ثقة، الثالث: أيضا ثقة، الرابع: صدوق، فقيه، الخامس: فقيه فاضل، و السادس: صحابي جليل الشان، قاله في تقريب التهذيب.

اور معنی مختصراس کے بید ہیں کہ ایک شخص سائل مواقیت سے آل حضرت مَنَّ النَّیْرَ نے دیہلے دن ظہر توبہ مجرد زوال آفتاب کے پریسی، اور عصر جب پریسی جب کہ ایک شل سابیہ آگیا۔ اور دو سرے دن ظہر سے ایک مثل پر فارغ ہوئے، اور عصر کو دوشل پر پریسی، اور عصر جب پریسی جب کہ ایک مثل سابیہ آگیا۔ اور دو سرے دن ظہر سے ایک مثل پر فارغ ہوئے، اور عصر کو دوشل پر آئے گا۔ اور بیمتی نہیں ہیں کہ ظہر پریسی شروع کی دوسرے دن اس وقت میں جس میں جب لیے دن عصر پریسی تھی۔ اور کچھ وقت بقدر چار رکعت کے دونوں نمازوں میں مشترک ہے، جب الکہ فد ہب ہے بعض کا۔ اور جب اللہ بن عمرو بن عاص سے: إن میں کہا ہے۔ ولیل مرتج باعث اضیار کرنے معنی اول کے بیہ ہے کہ روایت کی ہے مسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے: إن النبی ﷺ قال: إذا صليتم الظهر، فإنه و قت إلى أن يحضر العصر . اور ایک روایت میں مسلم کی ایول آیا ہے: و قت الظهر ما لم یحضر العصر . اور ایک روایت میں مسلم کی ایول آیا ہے: و قت الظهر ما لم یحضر العصر . اور ایک روایت میں مسلم کی ایول آیا ہے: و قت صلاة الظهر ما لم یحضر العصر . اور ایک روایت میں مسلم کی ایول آیا ہے: و قت صلاة الظهر ما لم یحضر العصر . اور ایک الم المنہ اللہ تعالیٰ نے:

﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِنْبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [انساه: ١٠٣] يَتْنُ برنماز كاوقت علاصده علا صده بـ اس واسط فربا يا كسرت في المُؤمِنية كِنْبًا مَوْقُوتًا ﴾ [انساه: ١٠٣] الصلاة الأخرى، رواه مسلم وغيره. قاض ثاء الله يأنى پَنْ حَفْى فَيْرِينَة كِنْبًا مَوْقُوتًا ﴾ ثاء الله يأنى پَنْ حَفْى فَيْرِينَة كِنْبًا مَوْقُوتًا ﴾ ثاء الله يأنى پَنْ حَفْى فَيْرِينَة كِنْبًا مَوْقُوتًا ﴾ يقتضي الكون لكل صلاة و قتا علاحدة، ولذا قال رسول الله يكليه: إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، انتهى بعضه و سيجيء تمامه. تومقت الناماديث اوراس آيت كايبي م كمايك نمازك وقت شين دوسرى نماز اوانين بوسكتي . (معيار الحق)

وربيجومولف معيار حديث جابررضي الله تعالى عنه بروايت "نسائى" نقل كرتاب:

"عن جابر قال: سئل رجل رسول الله على عن مواقيت الصلاة، فقال: (صَلِّ مَعِيْ) فصلى الظهر حين زاغت الشمس، والعصر حين صار فيء كل شيء مثله، والمغرب حين غابت الشمس، والعشاء حين غاب الشفق. قال: ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، والعصر حين كان فيء الإنسان مثليه، والمغرب حين كان قبيل غيبوبة الشفق، قال عبدالله بن الحارث: ثم قال في العشاء: أرى إلى ثلث الليل" اه 4.

اس حدیث سے وقت ِظہر وعصر کااشتراک بوضاحت تمام ظاہر ہے،اس لیے کہ پہلے دن جب نمازِ عصرایک مثل پر پڑھی اور دوسرے دن نمازِ ظہرایک مثل پر اداکی، توبالضرور ایک مثل کے بعد دونوں نمازوں کاوقت مشترک ہوا۔

## مولف کی تاویل بے جا کا حال

پی، این مین به کرده مین بوگذری، متی بنی صلی الظهر حین کان فیء الإنسان مثله کے ، وہ نہ کریں جو ہم نے کیے بیں این بین بید کر پر مین بلکہ بیر کریں کہ پر فی شروع کی جب کہ ایک شل ہوئی، توتعارض ہوگا ور میان ان امادیث کے جن سے اشتراک نکا لتے ہیں ، اور اس حدیث جابر ہیں جس سے اشتراک نکا لتے ہیں ، اور عن قریب شرح نخبہ سے نقل ہود پچا کہ وقت تعارض کے در میان دو حدیثوں کے موافقت اور جح کرنی چا ہیں ۔ اور صورت موافقت کی ہے جو ہم نے بیان کی ، یعنی تیملے دن عصر شروع کی جب کہ ایک شل سابیہ آلیا۔ اور دو سرے دن ظہر سے فارغ ہوئی ایک مین تحت حدیث : إذا صلیت ما لظهر فإنه وقت إلی يحضر ہوگ میں تحت حدیث : إذا صلیت ما لظهر فإنه وقت إلی أن یحضر العصر ، معناه وقت الأداء الظهر ، و فیه دلیل للشافعی و للاگٹرین آنه لا اشتراك بین صلاۃ الظهر و وقت العصر ، بل متی خرج وقت الظهر بحصیر ظل الشیء مثل غیر الظل الذي یکون عند الزوال دخل وقت العصر ، و إذا حلل هو تا العصر می بل متی خرج وقت وقت العصر می بل متی خرج وقت وقت العصر می بل متی خرج وقت وقت العصر می بل متی خرج وقت الظهر بحصیر ظل الشیء من وقت الظهر بل بیتی بعد ذلك قدر اربع رکعات صالح للظهر مثله دخل العصر و لم پخرج وقت الظهر بل بیتی بعد ذلك قدر اربع رکعات صالح للظهر مثله دخل العصر و لم پخرج وقت الظهر بل بیتی بعد ذلك قدر اربع رکعات صالح للظهر مثله دخل العصر و لم پخرج وقت الظهر بل بیتی بعد ذلك قدر اربع رکعات صالح للظهر

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب المواقيت، أول وقت العصر، ج: ١، ص: ٥٩.

والعصر أداءا، و احتجوا بقوله ﷺ في حديث جبرئيل عليه السلام: صلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فظاهره اشتراكهها في قدر أربع ركعات. و احتج الشافعي والأكثرون بظاهر الحديث الذي نحن فيه، و أجابوا عن حديث جبرئيل بأن معناه: فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، وشرع في العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك بينها، فهذا التاويل متعين للجمع بين الأحاديث، و أنه إذا حمل على الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولا؛ لأنه إذا ابتدأ بها حين صار ظل كل شيء مثله لم يعلم متى فرغ منها، و حينتذ يكون آخر وقت الظهر مجهولا، و لا يحصل بيان حدود الأوقات، و إذا حمل على ما تأوّلناه معرفة آخر الوقت و انتظمت الأحاديث على اتفاق، و بالله التوفيق، اهد (معيار الحق)

اور اسی طرح حدیثِ امامتِ جبرئیل سے ایک وقت میں ظہر و عصر کا مشترک ہونامفہوم ہوتا ہے، اور وہ اشتراک جو حدیثِ امامت سے مفہوم تھا، مولفِ تنویر نے بعض محققین کے موافق اس کا جواب یوں دیا کہ:
"حدیثِ امامتِ جبرئیل علیہ السلام ان تمام احادیث پر مقدم ہے جواو قات صلاۃ کے بیان میں وارد ہیں"۔ اور احادیث صحیحہ جو شیخین وغیرہ سے مروی ہیں، ان سے یہ امر ثابت ہے کہ نماز کا ایک وقت دوسرے وقت میں مشترک نہیں ہے۔ ان میں سے ایک حدیث ہیں ہے:

"إِن نبي الله ﷺ قَالَ: (( إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَنْ يَطْلُعَ قَوْنُ الشَّمْسِ الأُوَّلِ، ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَنْ يَخْضُرَ الْعَصْرُ...)) رواه مسلم 4.

تولا محالہ دو وقتوں کا مشترک ہونا، جو حدیثِ امامت سے مفہوم تھا، ان احادیث سے منسوخ ہوگا۔ جو دونوں وقتوں میں امتیاز پیداکرتی ہیں، اس لیے کہ ان حدیثوں کا امامتِ جبرئیل کی حدیث سے متاخر ہونا یقینی ہے۔ اور مولف نے امام نووی اور بعض علانے نووی کی موافقت میں جویہ تاویل کی کہ "صلی المظہر حین کان فیے الإنسان مثلہ" کا معنی بہے کہ دو سرے دوزنماز ظہر سے اس وقت فارغ ہوئے، کہ انسان کا سابہ اس کان فی الإنسان مثلہ "کامعنی بہے کہ دو سرے دوزنماز ظہر سے اس وقت فارغ ہوئے، کہ انسان کا سابہ اس کے برابر ہوگیا۔ لیمن سابہ بہنچ کے بعد ہوتا ہے۔ اور اس تاویل کو اس طور پر ترجی دی کہ جب تک دو متعارض حدیثوں کے در میان جع و تطبیق ممکن ہو، تو تو گواختیار نہ کرنا چاہیے۔ اور مولف معیار نے امام نووی کی جو تاویل حدیثِ امامتِ جبرئیل میں واقع تھی، حدیثِ سائل میں (جس کو نائی سے نقل کیا) جاری کی۔ اور کہا: "ایساہی کہا ہے ، اس حدیث کے معنی میں نووی شافعی او سلام اللہ خنی نائی سے نقل کیا) جاری کی۔ اور کہا: "ایساہی کہا ہے ، اس حدیث کے معنی میں نووی شافعی او سلام اللہ خنی نائی سے نقل کیا) جاری کی۔ اور کہا: "ایساہی کہا ہے ، اس حدیث کے معنی میں نووی شافعی او سلام اللہ خنی نائی سے نقل کیا) جاری کی۔ اور کہا: "ایساہی کہا ہے ، اس حدیث کے معنی میں نووی شافعی او سلام اللہ حنی نائی سے نسل کی اسلم، کتاب المساجد، باب: أو قات الصلوات الخمس، ج: ۱ ، ص: ۲۲۲ ،

مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

نے" بیدامرغلطہے، نووی اور سلام الله حنفی نے بیر حدیث ذکر ہی نہیں کی ، البتہ حدیثِ امامتِ جبرئیل نقل کی ہے ، اور اس میں تاویل مذکور تحریر کی ہے۔

بہر حال تاویل مذکور علما ہے فحول اور منصفین ذوی العقول کے نزدیک قابل قبول نہیں ؛اس لیے کہ وہ جمع بین الحدیثن المتعارضین جو شخ پر مقدم ہے ،وہ ہے جو تکلف و تعسف کے بغیر ہوسکے ،کہا مرعن "شرح نخبة الفکر"۔

اور تاویل مذکور سراسر تکلف اوربلا قاعدہ ہے، اس لیے کہ اسی حدیث میں جابجا"صلی"کامعنی سے ، نماز پڑھی۔ مثلاً آفتاب ڈھلنے کے وقت ، یاسورج ڈوب جانے کے وقت ، یاشفق غائب ہونے کے وقت ، یعنی نماز ظہراول روز اور مغرب وعشامذکورہ او قات میں پڑھی۔ لیخی آخیں او قات میں شروع کی اور آخیں میں سیک فرمائی۔ حیساکہ ظرفیت کا تفاضا ہے ، لینی او قات مذکورہ 'صلی "کاظرف ہے۔ توچا ہے کہ فعل مظروف بخامہ، ابتداسے انتہا تک ظرف مذکور ہی میں واقع ہو۔ ورنہ ظرفیت حقیقیہ نہ ہوگی۔ اور اگریہ ظرفیت حقیقیہ مراد نہ لیں ، اور نووی کی تاویل کے موافق "ثم صلی المظھر حین کان فیء الإنسان مثله "کے جملے میں نہ لیں ، اور نووی کی تاویل کے موافق "ثم صلی المظھر حین کان فیء الإنسان مثله "کے جملے میں لیوں کہیں: پہلے دن نماز ظہرسے فارغ ہوئے، جس وقت آفتاب ڈھل گیا، اور مغرب سے فارغ ہوئے، جس وقت آفتاب ڈھل گیا، اور دخولِ وقت سے قبل نماز وقت قبل میں نہ کہا کہ کامنی ہر جگہ کے لیے یہ ہے کہ ظروف مذکور شروع کرنالازم آئے گا، و لا یقو ل به عاقل . توجب "صلی "کامعنی ہر جگہ کے لیے یہ ہے کہ ظروف مذکور میں اول سے آخر تک نماز پڑھی ، پھر دوسرے دن ایک وقت ِظہر میں یہ معنی نکالنا کہ "نماز سے فارغ ہوئے" سیاق وسباق کے سراسر مخالف ہے۔

ووسرے: يه كه "صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله" كامعنى "فرغ من الظهر حين كان فيء الإنسان مثله " مرادلينا حقيقة نهيں ہوسكتا؛ اس ليے كه لفظ "حين" ظرف ہے "صلى الظهر "كا، توواجب ہے كه فعل مذكور كا تحقق اسى مقرره وقت ميں ہو، اور جب صلى كامعنى فرغ بالصلاة ليا توحين مذكور فرغ كاظرف ہوگا، نه كه صلى كا، تولا محاله صلى كاظرف كهنا (جو منصوص ہے) مجازاً ہوگا، نه حقيقة داور بلا قرينه معنى حقيقة كاترك اور معنى مجازى كا اختيار جائز نهيں، كها هو ظاهر على من له أدنى مساس بالعلوم.

علاوہ ازیں معنی مجازی اختیار کرنے کے لیے معنی کا متعذر ہونا شرط ہے، اور اس جگہ معنی کھی میں مکن ہے۔ اور سیاق و سباق کے زیادہ مناسب ہے۔ تونشخ سے بچنے کے لیے معنی کھی چھوڑ کر معنی مجازی مراد لینا اصلاً جائز نہیں۔ اور اگر ایسی ہی تاویلات واہیہ اور توجیہات ضعیفہ دو میں سے ایک کے نشخ پر دو متعارض حدیثوں کے جمع کے لیے کافی اور جمع حدیثین کی تقدیم کا باعث ہوں، توکسی آیت اور حدیث سے کوئی آیت یا حدیث منسوخ ہی نہ ہوسکے گی۔ اور مذکور توجیہ کرنے والوں کے زغم کے موافق ہر جگہ، نشخ کا قول باطل ہوگا۔ اور متمام قائلین نشخ اصولِ حدیث سے ناواقف کھہریں گے۔ و لا یتفوہ به إنسان.

اور امام نووی نے جوبیہ فرمایا کہ: 'جس وقت حدیث جبرئیل علیہ السلام کواس معنی پرمحمول کیا جائے جس میں ظہر و عصر کے مابین اشتراک وقت مفہوم ہوتا ہے، توظہر کا آخر وقت مجہول رہے گا، اور تحدید وقت کا بیان حاصل نہ ہوگا۔ جوحدیث سے مقصود ہے''۔

اس کا جواب میہ ہے کہ حدیث جبر کیل اور نیز حدیثِ سائل میں ہر نماز کے وقت کا استیعاب اور اس کی دونوں حدوں کا بیان مقصود ہی نہ تھا، بلکہ جانب آغاز میں تواول روز ابتدا ہے وقت کو بیان کیا، اور جانب انتہا میں دوسرے روز آخر وقت کو بیان نہ کیا، بلکہ دوسری جانب وقتِ مختار بیان فرمایا۔ اور نہ ہی دوسرے روز نماز عشاتہائی رات کو پڑھی، اور بالا جماع میہ عشاکا آخر وقت نہیں ہے۔ چنال چہ خود امام نووی فرماتے ہیں:

"إنه صلى الصلوات الخمس [مرتين في يومين فصلى الخمس] الأول في أول الوقت، و في اليوم الثاني في آخر وقت الاختيار " اه 4.

اس کے علاوہ اشتراک کے قائلین توبہ کہتے ہیں کہ ایک مثل کے بعد بقدر چار رکعت وقتِ ظہر و عصر مشترک ہے، یعنی جس وقت شارع او قاتِ نماز کے بیانِ حدود کے در پے ہے، توبالضرور دوسرے روز میں او قات اخیرہ میں نماز اداکرے گا، بایں طور کہ تھیل نماز کے ساتھ تھیل وقت ہوجائے، توجب یوم ثانی میں ایک مثل کے بعد نمازِ ظہر شروع کی، توحدود او قات کے بیان کے قریخ سے معلوم ہواکہ وقت ِظہر چار رکعت ظہر مکمل کرنے کے بعد ختم ہوجا تا ہے۔ اس تقدیر پر ظہر کا آخروقت مجهول نہ ہوا۔

أقول: وجهما قال من أنه لم يعلم متى فرغ منها وحينئذ يكون آخر وقت الظهر مجهو لا... إلخ، أنه ليس وراء المثل حدامعينا من الشارع، وتحديد المثلين لا أصل له و إنما هو تشريع من عند الرأي ما أنزل الله بها من سلطان. (معيار الحق)

<sup>(</sup>۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الصلاة، باب: أوقات الصلوات، ج: ١، ص: ٢٢٢، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

اور سے جومولفِ معیار عربی میں کہتا ہے کہ: "نووی کے قول کی وجہ سے کہ شارع کی جانب سے ایک مثل کے بعد کی حدمعین نہیں ہے، اور مثلین کی تحدید کی کچھ اصل نہیں، بلکہ وہ اپنی رائے سے شرع بنانا ہے" ساقط ہوا؛ اس لیے کہ حدود او قات کے بیان کے قریبے سے معلوم ہوگیا کہ ایک مثل کے بعد بقدر چار رکعت ظہر کا وقت ہے، کہا میں ، اور سے کہنا کہ: "مثلین کی اصل نہیں "زعم فاسد ہے۔ ان شاء اللہ عن قریب مثلین کی اصل و ماخذ کو بوضاحت بیان کیاجائے گا۔ اور مولف کے شبہات واہیہ کا جواب دیاجائے گا۔

و لذا قال القاضي الپاني پتي في التفسير المظهري: و أما آخر وقت الظهر فلم يوجد في حديث صحيح و لا ضعيف أنه يبقى بعد مصير ظل كل شيء مثله، ولذا خالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صاحباه و وافقا الجمهور، اه. و كذا قال غير واحد من العلماء، فافهم، و لا تغتر.

اور حضرت ثناءالله پانی بتی کے اس قول:

"و أما آخر وقت الظهر فلم يو جد في حديث صحيح و لا ضعيف أنه يبقى بعد مصير ظل كل شيء مثله، و لذا خالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صاحباه، و وافقا الجمهور" مصير ظل كل شيء مثله، و لذا خالف أبا حنيفة في هذه المسئلة صاحباه، و وافقا الجمهور" اه ٤. — كمعنى الربي بين كه صراحةً بيلفظ كى حديث مين مذكور نهين كه ايك مثل كے بعدوقت ظهر باقى رہتا ہے، تومسلم ہے، اور ہم كومضر نهين، اس ليے كه بثوت كے ليے صراحةً مذكور ہونانه ضرورى ہے، اور نه ہمارامدعا۔ اور اگر اس كے بيم معنى بين كه بيدامركسى حديث سے كسى طور پر مستفاد اور مفہوم بھى نهين ہوتا، تو قابل قبول نهيں۔ اس كے ميم مغنى بين كه بيدامركسى حديث سے كسى طور پر مستفاد اور مفہوم بھى نهيں ہوتا، تو قابل قبول نهيں۔ اس كے قبوت كے دلائل جوعن قريب مذكور ہوں گے، ان شاء الله تعالى ان سے اس كى غلطى اور بثوت پر بر ہال قاطع اور دليل ساطع بخونى واضح ہوجائے گی۔

اور كها كلى يس موطاك حقى شارى في اعلم أنه قال الجمهور: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر، و قال طائفة: لا يخرج وقت الظهر بل يبقى قدر أربع ركعات صالح للظهر والعصر، و نسب ذلك إلى مالك، و احتجوا بأن جبر ثيل صلى الظهر في اليوم الثاني حين ما صلى العصر في اليوم الأول و هو حين ما صار ظل كل شيء مثله. فظاهره يدل عل اشتراكها في قدر أربع ركعات، و أجابوا عنه بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراكها في قدر أربع ركعات، و أجابوا عنه بأن معناه فرغ من الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، فلا اشتراك، و هذا التاويل متعين للجمع بين الأحاديث، اهد. جوجناب مولف في ويون من معياد الحق المعياد الحق على مواول بي خلاف قاعده الله الصول حديث كي كرده في مقدم المنطق بين.

اور مولوی سلام اللہ حنفی کے کلام کا حال بھی اسی طرح ہے۔ باوجوداس کے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور مولوی سلام اللہ حنفی رام بوری کا بیمنصب کہال کہ طحاوی، زیلعی، ابن ہمام اور شمس الائمہ سرخسی کے بمقابل، بلکہ امام

<sup>(</sup>١) تفسير مظهري، سورة النسآء، آيت: ٣١، ج: ٢، ص: ٤٤٤، زكريا بك دُپو.

ابو حنیفہ کے بمقابل ان کے کلام کو پیش کیا جائے۔ البتہ ایسے دلائل اور شبہات سے بے عقل لوگ دھو کا کھاتے ہیں، اور عقل منداس کانقص پہچان جاتے ہیں۔

اوریہ جو کہاہے کہ: ''دعوی نسخ اس جگہ خلاف قاعدہ ہے؛ اس لیے کہ محدثین جمع کونسخ پر مقدم کرتے ہیں'' — اس کا جواب گذر حیاکہ یہال پر بلا تکلف و تعسف جمع ممکن نہیں۔ اور جو جمع بہ تکلف ہو، اس کونسخ پر تقدم حاصل نہیں، اور نہ اس کا اعتبار ہے۔

اور دوسرے بید کہ حدیث نسانی کی جوہم نے دلیل مظہرائی ہے، بید حدیث جبر بیل کی نہیں کہ مقدم ہو، سب احادیث میقات پر بلکہ ہم بید حدیث سائل کی اور اس کی نقدیم اور تاخیر حدیث: إذا صلیتم الظهر فإنه وقت إلی أن بحضر العصر سے معلوم نہیں۔ حالال کہ نائے کا موخر ہونااز راہ تاریخ نقینا معلوم ہونا چاہیے، پس دعوی مولف کاباطل ہوا جو کہ مولف نے پانچیں طریق میں بڑع خود ذور شورسے حدیث جر بیل کو مبطل تحدید ایک شل کا اور مثبین کی قرار دیا ہے، تواس جگہ بھی اس کا جواب دیا گیا، ووبارہ بھی کہا جائے گا۔ اور شاہد مقوی اس حدیث کے، وہ حدیث جبر ئیل کی ہے، جوروایت کی ہے ترمذی اور ابوداؤد اور ابین حبان اور حاکم نے، اور شیحی کی حاکم نے، لین کی حدیث این عباس کی: إن النبی سیجینی قال: اور ابین حبان اور حاکم نے، اور شیحی کی حاکم نے، لین حدیث النہی النہ اللہ اللہ اللہ قال نہ خصل المحسر حین کان ظل کل شیء مثله ہو قت العصر العصر حین کان ظل کل شیء مثله ہو قت العصر الا مس، ثم صلی المحصر حین کان ظل کل شیء مثله ہو قت العصر اللا مس، ثم صلی المحصر حین کان ظل کل شیء مثله ہو قت العصر نہ اللہ میں العصر حین کان طل کل شیء مثله ہو تو میں ایک شی جو حدیث نائی کے بیان کئے گئے، لین چہلے دن عصر شروع کی ایک شل پر، اور دوسرے دن قار فرج نے طہر سائی شل کے، بین چہلے دن عصر شروع کی ایک شل پر، اور دوسرے دن قار فرج و شریب ایک شل کا سی جوگذری حدیث نائی ہیں۔ (معیار الحق)

اور یہ جو کہاکہ: "حدیث نسائی جو ہم نے دلیل کھر ائی ہے، یہ حدیث جر ئیل نہیں ہے جو مقدم ہوسب احادیث میقات پر بلکہ یہ حدیثِ سائل کی اس کا نقدم اور تاخیر حدیث: ﴿ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ اَحادیثِ میقات پر بلکہ یہ حدیثِ سائل کی اس کا نقدم اور تاخیر حدیث: ﴿ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ اَلْ يَحْضُرَ الْعَصْرِكِ ﴾ سے معلوم نہیں، حالال کہ ناسخ کا مقدم معلوم ہونا ازراہ تاریخ یقیناً ضروری ہے، پس دعوی مولف باطل ہوا، اُنہیں ۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جس وقت دو وقتوں کے حکم اشتراک میں حدیث: إذا صَلَّیْتُمْ... وغیرہ سے حدیثِ المتِ جبرئیل منسوخ قرار پائی،اب حدیثِ سائل کے اشتراک کا اثبات اس وقت صحیح ہوگا، کہ اس کے ساتھ حدیث: إذا صَلَّیْتُمْ... کو منسوخ کیا جائے۔اور اس تقدیر پر بقول مولف: 'معلم یقینی تاخر حدیثِ سائل ضروری ہے " اور جب تاخر کاعلم نہیں، تونسائی کی مید حدیثِ: إذا صَلَّیْتُمْ... کے لیے ناسخ نہیں ہوسکتی، اور بے " اور جب تاخر کاعلم نہیں، تونسائی کی مید حدیثِ: إذا صَلَّیْتُمْ... کے لیے ناسخ نہیں ہوسکتی، اور

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم، كتاب الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس، ج: ١، ص: ٢٢٢، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

دونوں حدیثوں کے در میان صراحة تعارض لازم ہوا۔ اور بلا تکلف جمع کی کوئی صورت نہیں، توبالضرور ترجیح روایات کے ساتھ تعارض کور فع کیا جائے گا۔ اور حدیث: إذَا صَلَّیْتُمْ ... کے راوی امام مالک ہیں، اور نیز "صحیح مسلم" میں اس کی روایت کیا ہے، اور حدیث سائل جو "نسائی" سے مروی ہے، اس کے راوی عطابی ابی رباح ہیں، اور مسلم کی امام مالک سے روایت، نسائی کی عطابی ابی رباح کی روایت سے یقینا رائے ہے؛ لہذا حدیث سائل إذَا صَلَّیْتُمْ ... کے بمقابل متروک العمل ہوگی۔ اور مولف معیار بھی اس بات کوتسلیم کرتا ہے کہ جب تقدم اور تاخر معلوم نہ ہو، اور جمع میں الحدیثین بھی ممکن نہ ہو، تو دونوں حدیثوں میں ایک کو ترجیح ردیف کے ساتھ ترجیح دی جائے گی۔ اور نیز روایت شیخین، غیر شیخین پر مقدم ہے، کہا مر منه . توجب حدیث امامت جبر کیل تقدم لیقینی کے جائے گی۔ اور نیز روایت شیخین، غیر شیخین پر مقدم ہے، کہا مر منه . توجب حدیث امامت جبر کیل تقدم لیقینی کے سبب حدیث! ذاذا صَلَّیْتُمْ ... وغیرہ سے منسوخ ہوئی تو پھر اس کو حدیث سائل کے لیے مقوی کہنا کس طرح صحیح ہوگا؟ کہا لا چنفیٰ علی المتدر ب.

# اول وقت عصرمين حديث عائشه رضى الله عنهاكي تحقيق اور شوافع كاجواب

اورروايت كى بخارى في حضرت عاكشي قالت: كان النبي كالله يصلي العصر و الشمس لم تخرج من حجرتها.[بحاري: ٤٤٥] اوراك روايت من بخاري كي الحارث الله عليه عليه عليه العصر و الشمس في حجرتها، لم يظهر الفيء من حجرتها. [بخاري: ٥٤٤] اوراك روايت شل اول م: كان النبي عليه يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. يُحركِها تخاري في قال أبو عبدالله: و قال مالك و يحي بن سعيد وشعيب و ابن أبي حفصة: و الشمس قبل أن تظهر. اور روايت كي ملم في عضرت عاتشت:كان النبي عَيَّةً يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الفيء. كِرَبَهُ الْمُ فـ: و قال أبو بكر: لم يظهر الفيء بعد. اورمسلم كى ايك روايت مين اس طرح بنو يصلى العصر والشمس واقعة في حجرتي. اورروايت كى بترخرى نـ: صلى رسول الله ﷺ والشمس في حجرتها. پحركها ترخرى نـ: وفي الباب عن أنس وأبي أروى، و جابر، و رافع بن خديج. اورايت كى به اين ماجه في حضرت عائشست اس طرح كه: صلى النبي على والشمس في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. اورنمائي في ال طرح كه: إن رسول الله ﷺ صلى صلاة العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. اور الوداؤد في الله علي كان يصلى مالك نه مولى النع عمر سن إلى عنه الخطاب كتب إلى عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها و حافظ عليها فحفظ دينه، و من ضيعها فهو لما سواه أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر حين كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، الحديث. قال ابن عبدالبر تحت حديث أبي هر يرة الذي يجيء في متمسكات المولف: أنه موقوف في الموطا، إلا أنه في حكم المرفوع، فإن المواقيت لا توخذ بالرأي، كذا في المحلى، فكان هذا حديث عمر أيضا في حكم المرفوع.

#### كباشخ الاسلام حافظ اين تجرف فتح البارى من قوله: باب وقت العصر، وقال

أبو أسامة عن هشام في قعر حجرتها: كذا وقع هذا التعليق في رواية أبي ذر، والأصيلي و كريمته، والصواب تاخيره عن الإسناد الموصول كما جرت به عادة المصنف. والحاصل: أن أنس بن عياض، و هو أبو ضمرة الليثي، و أبا أسامة رويا هذا الحديث عن هشام، و هو ابن عروة بن الزبير عن أبيه، عن عائشة، و زاد أبو أسامة التقييد بقعر حجرتها، و هو أوضح في تعجيل العصر من الرواية المطلقة، و قد وصل الإسماعيلي طريق أبو أسامة في مستخرجه، لكن لفظه: والشمس واقعة في قعر حجرتي، و عرف بذلك أن الضمير في قوله: في حجرتها، لعائشة، و فيه نوع التفات، و إسناد أبي ضمرة كلهم مدنيون، والمراد بالحجرة، و هي بضم المهملة و سكون الجيم، البيت، والمراد بالشمس: ضوءها. قوله: في رواية الزهري: والشمس في حجرتها: أي باقية. و قوله: لم يظهر الفيء: أي في الموضع الذي كانت الشمس فيه، و قد تقدم في أول المواقيت من طريق مالك عن الزهري بلفظ: والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي ترفع. فهذا الظهور غير ذلك الظهور. و محصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من الحجرة، و بظهور الفيء انبساطه في الحجرة. و ليس بين الروايتين اختلاف؛ لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس. قوله: ابن عيينة في رواية الحميدي في مسنده عن ابن عيينة: ثنا الزهري، و في رواية محمد بن منصور عند الإسماعيلي، عن سفيان سمعته أذناي و وعاه قبلي من الزهري. قوله: والشمس طالعة: أي ظاهرة. قوله: بعد: بالضم بلا تنوين. قوله: و قال مالك إلى آخره: يعني أن الأربعة المذكورين رووه عن الزهري بهذا الإسناد فجعلوا الظهور للشمس، و ابن عيينة جعله للفيء، و قدمنا توجيه ذلك و طريق الجمع بينها، و أن طريق مالك وصلها المولف في أول المواقيت، و أما طريق يحى بن سعيد و هو الأنصاري، وصلها الزهلي في الزهريات، و أما طريق شعيب: و هو ابن أبي حمزة فوصلها الطبراني في مسند الشاميين. و أما طريق ابن أبي حفصة، و هو محمد بن ميسرة فرويناه من طريق ابن عدي في نسخة إبراهيم بن طهمان، عن أبي حفصة. و المستفاد من هذا الحديث تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، و هذا هو الذي فهمته عائشة، و كذا الراوي عنها عروة، و احتج به على عمر بن عبدالعزيز في تاخيره صلاة العصر، كما تقدم، وشذ الطحاوي، فقال: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتمال أن الحجرة كانت قصيرة الجدار، فلم تكن الشمس تحتجب عنها إلا بقرب غروبها، فيدل على التاخير لا على التعجيل، و تعقب بأن الذي ذكره من الاحتمال إنما يتصور مع اتساع الحجرة، و قد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر أزواج النبي ﷺ لم تكن متسعة، ولا يكون ضوء الشمس باقيا في قعر الحجرة الصغيرة إلا والشمس قائمة مرتفعة، و إلا متى مالت حدا ارتفع ضوءها عن قعر الحجرة ولو كانت الجدر قصيرة. قال النووي: كانت الحجرة ضيقة العرصة قصيرة الجدار بحيث كان طول جدارها أقل من مسافة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله كانت الشمس بعد في أواخر العرصة، اه. وإلى هناانتهي كلام الحافظ. (معيار الحقّ)

اورية جومولف في بروايت بخارى ومسلم باختلاف روايات اور بطوالت لاطائل، حديث عائشه رضى الله تعالى عنها نقل كي: "قالت: كان النبي عليه يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها...-اور

بقول ابن جحرشافعی اس کا بیخلاصہ پیش کیا کہ: "اس حدیث سے نمازِ عصر میں تعجیل مستفاد ہوتی ہے ( این اول وقت میں اس کا پڑھنا معلوم ہوتا ہے)۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث سے یہی معنی سمجھا ہے۔ اور طحاوی نے کہا کہ اس حدیث سے تعجیل عصر مستفاد نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ احتمال ہے کہ ججرے کی دیواریں چھوٹی ہول، توجب آفتاب قریب غروب ہوگا، توججرے سے چھپ جائے گا۔ لہذا احتمال ہے کہ ججرے کی دیواریں چھوٹی ہول، توجب آفتاب قریب غروب ہوگا، توججرے سے حھپ جائے گا۔ لہذا میہ حدیث تعجیل پر دلالت نہیں کرتی، بلکہ اس سے تاخیر پر دلالت ہے۔ اس کے بعد ابن جحر نے کلام طحاوی کا بایل طور جواب دیا کہ طحاوی کا بیات معلوم ہے کہ ججرہ کشادہ ہو، اور شہرت و مشاہدہ کے ساتھ معلوم ہے کہ ازواج نی مَنَّا اللّٰہُ ہُمُ کے جربے کشادہ نہ تھے۔ اور چھوٹے جربے کہ دھوپ باقی رہے گی، اگر چہ جب تک آفتاب بلند ہو، ور دنہ توجب سورج بلندی سے کہ ججرہ کا میدان نگ تھا، اور دیواریں چھوٹی تھیں، اس طور پر کہ دیواریں چھوٹی تھوں، اس طور پر کہ مسافت میدان سے دیوار کی درازی کھی تھوڑی سی کم تھی، توجب دیوار کا سایہ اس کے مثل ہوگا، تو بھی دھوپ مسافت میدان میں ہوگی، اھ تر جھة کلام ابن حبحر ".

اُقول بفضل الله سبحانه: جُرهُ مسقف کے در میان میں زوال آفتاب کے بعد جمرے کے در میان دھوپ سے دروازے سے دھوپ داخل ہوگی، اور جب تک آفتاب اور جمرہ کے مغربی دروازے کے در میان دھوپ سے مانع کوئی شے حائل نہ ہوگی تودھوپ کے ابتداءً داخل ہونے سے غروب آفتاب تک جمرے سے دھوپ موقوف نہ ہوسکے گی۔ اور اگر جمرے کی دیواری پست اور چھوٹی ہوں گی، تو جمرے کا مغربی دروازہ جس سے دھوپ کمرے میں داخل ہوتی ہے، یقینی طور پر دیواروں کی پستی کی مقدار چھوٹا ہوگا، اور جو دھوپ جمرے کے در میان جائے گی، سورج کے در میان جب سے داور بید میں داخل ہونے کی جگہ چھوٹی اور پست ہے۔ اور بیدامر ہمرصاحبِ بصیرت بخوبی جانتا ہے۔

اس تمہید کے بعد سنو! شافعیہ جو حدیثِ عائشہ: ﴿ کَانَ النّبِيُّ عَلَیْ یَصلِی صلاۃ العصر و الشمس طالعۃ فی حجرتی، و لم یظھر الفیء بعد ﴾، أنتی اسے اس بات پراستدلال کرتے ہیں کہ ایک مثل کے بعد عصر کاوقت ہوجاتا ہے۔ اور ابن حجر شافعی فرماتے ہیں، حضرت عائشہ اور عروہ جواس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث سے نمازِ عصر میں نعیل سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے جناب عروہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیر پر (کہ انھوں نے نمازِ عصر میں تاخیر کی تھی اس حدیث سے جمت پکڑی، اور تعجیل ثابت کی۔ امام طحاوی نے شوافع کے انھوں نے نمازِ عصر میں تاخیر کی تھی اس حدیث سے جمت پکڑی، اور تعجیل ثابت کی۔ امام طحاوی نے شوافع کے

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر، ج: ۱، ص: ۷۷، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

جواب میں فرمایا: اس حدیث سے تعجیل مستفاد نہیں ہوتی (یعنی وہ تعجیل جس کو شافعیہ حدیث سے مستفاد کرتے ہیں۔)اور وہ یہ ہے کہ ایک مثل کے بعد نمازِ عصر کا وقت ہوجاتا ہے، اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کہ احرے کی دیواریں جھوٹی ہوں، تولا محالہ جرے کا مغربی دروازہ جو دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ تھا، جھوٹا ہوگا۔ اور جس وقت آفتاب خوب نیچا ہوگا، اس میں دھوپ داخل ہوگی، اور جب غروب سے متصل ہوگا، اس وقت اس سے دھوپ خارج ہوگی۔ پس حدیث مذکور کی اس امر پر دلالت نہ ہوئی کہ ایک مثل متصل ہوگا، اس وقت اس سے دھوپ خارج ہوگی۔ پس حدیث مذکور کی اس امر پر دلالت نہ ہوئی کہ ایک مثل کے بعد وقت عصر ہوجاتا ہے۔ پھر شافعیہ میں سے سی نے کلام طحاوی پر اعتراض کیا، کہ یہ تحصارااحتمال اس وقت ممکن ہے، کہ ججرہ کشادہ ہو۔ اور بیبات بشہرت ثابت ہے کہ ازواج مطہرات کے ججرے کشادہ نہ تھے۔ اور تنگ ججرے میں اس وقت تک دھوپ باتی رہتی ہے، جب تک آفتاب بلند ہو، ور نہ آفتاب کے تھوڑا جھک جانے سے اندرون حجرہ سے دھوپ ختم ہوجائے گی، اگر چہ دیواریں چھوٹی ہوں۔

راقم الحروف کہتا ہے،اس اعتراض کا پچھ حاصل نہیں،اس لیے کہ ججرے کی دبیاروں کا جچھوٹا ہونا،اس امر کو چاہتا ہے کہ دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ جچوٹی اور پست ہو۔ اور بیبات ہرعاقل جانتا ہے کہ ججرہ خواہ کشادہ ہویا تنگ اس میں دھوپ کا داخل ہونا مدخل ہی سے ہوگا۔ توجب دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ نیجی اور پست ہوگی، توبالضرور اس میں دھوپ مقابلہ آفتا ہے بعد داخل ہوگی، جو آفتا ہے نیچے ہونے کے ساتھ متحقق ہوگا۔ اور غروب کے قریب اس سے نکلے گی۔ اب اگر فرض کیا جائے کہ در میان ججرہ کی وسعت چہار در چہار ہو، یاصد در صد ہو،اور اس کا مغربی دروازہ جو دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ ہے، زمین کے بقدر ایک گزملا ہوا ہو، تواس کے در میان دھوپ اس وقت داخل ہوگی، جب کہ آفتا ب دروازے کے مقابل ہو،اور دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ ہے، نمین حفیہ نے امام طحاوی کے داخل ہونے میں ججرے کی وسعت و تنگی کو پچھ دخل نہیں۔اسی سبب سے بعض محققین حفیہ نے امام طحاوی پر کیے گئے اعتراض کا جواب دیا،اور کہا:

"لا وجه للتعقيب فيه ؛ لأن الشمس لا يحتجب عن الحجرة القصيرة الجدر إلا بقرب غروبها، لا دخل هاهنا لاتساع الحجرة و لا لضيقها، و إنما الكلام في قصر جدرها، كما نقله المولف.

تا أقول: قوله: تعقب إلخ، لا ريب فيه أصلاً لمن له قريحة سليمة عن التعصب، و الجواب عنه بأن لا كوجه للتعقيب فيه؛ لأن الشمس لا تحتجب عن الحجرة القصيرة الجدر إلا بقرب غروبها، و لا دخل هاهنا لاتساع الحجرة و لا لضيقها.

و إنما الكلام في قصر جدرها جهل بحت و تعصب محض؛ لأن مجرد قصر الجدر لا يصلح سبباً لتاخير الاحتجاب إلى قرب الغروب حتى ينضم معه اتساع العرصة، فإنا إذا فرضنا جدارا ارتفاعه ذراعين، و فرضنا ساحة قدماه ذراعا، فلا يمكن أن يصير ظل الجدار مثله أو مثليه ما دامت الشمس، أي ضوءها في الساحة، بل غاية ما يوجد الظل مقدار نصف الجدار، و إذا فرضنا ساحة قدامه ذلك الجدار قدر أربعة أذرع و شيأ، فإذا يحصل الظل للجدار مثليه و مع ذلك لا تخرج الشمس عن الساحة، و هذا لا يخفى على من له عقل ساذج من التعصب والحمية. فعلم من هذا التمثيل البديهي أنه لا بد من انضام اتساع العرصة مع قصر الجدر، و الحال أنه كان عرصة حجرة عائشة مساويا للجدار المغربي سوى شيء يسير، كما قال النووي. وفثبت شذوذ الطحاوي، و سقط جواب المجيب عن التعقيب، فافهم. (معياد المخر)

لہذا مولفِ معیار نے یہ جو اس جو اب کو دجہل و تعصب "کہا ہے: وہ خود مولف کے جہل کا پتا دیتا ہے۔ اس لیے کہ اندرون حجرہ کی تنگی یافراخی کو دخولِ ظلِ آفتاب میں کیا مداخلت ہے؟ اس کا مدار تومغربی دروازے کی فراخی اور بلندی، یا تنگی اور پستی پرہے، کہا مر .

اور مولفِ معیار نے جوبہ ہماہے کہ: ''محض دیواروں کا چھوٹا ہونا، تاخیراحتجابی سبیت کی صلاحیت نہیں رکھتا، جب تک کہ اس کے ساتھ و صعت عرصہ نہ ملائی جائے'' ۔ محض بے معنی ہے؛ اس لیے کہ ''عرصہ'' سے مراداگر اندرون حجرہ کاعرصہ ہے تواس کا حال واضح ہود کا کہ اس کودھوپ کے داخل و خارج ہونے میں کوئی دخل نہیں، اور اگر صحن خارج حجرہ ہے، توہم نے بیک کہ اکہ دھوپ روئے میں حجرہ کے سامنے صحن کی تنگی اور فراخی کو پچھ دخل نہیں، جوتم ہم پررد کرتے ہواور کہتے ہو کہ: ''پیش حجرہ کو دخل ہے!'' ہم نے توبہ کہا ہے کہ نفس حجرہ کی تنگی و فراخی کو دھوپ کوروکے اور نہ روکنے اور نہ روکنے میں پچھوٹے ہونے کا جواحتال نکالاہے، اسی سبب نکالاہے کہ حجرہ کی دیواری پیت ہونے کی صورت میں، جرے کا مغربی دروازہ جو دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ ہے، ضرور پست ہوگا، تو پھر اس حدیث کے ساتھ میں، ججرے کا مغربی دروازہ جو دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ ہے، ضرور پست ہوگا، تو پھر اس حدیث کے ساتھ میں، جرے کا مغربی دروازہ جو دھوپ کے داخل ہونے کی جگہ ہے، ضرور پست ہوگا، تو پھر اس حدیث کے ساتھ میں شافعیہ کا استدلال صححت ہے۔ اور اگر امام طحاوی اسی پر اکتفاکر تے، کہ حجرے کے دروازے کے دروازے کے پست اور صغیر ہونے کے احتمال ہونے کے سبب، جو دھوپ کا مہ خل اسی پر اکتفاکر تے، کہ حجرے کے دروازے کے پست اور صغیر ہونے کے احتمال ہونے کے سبب، جو دھوپ کا مہ خل تھا، حدیث میہ کورسے شافعیہ کا استدلال نہیں بن سکتا، توبہ امر زیادہ واضح اور آسان ہوتا۔

باقی رہااس بات میں کلام کہ دھوپ کا اندرون حجرہ سے موقوف ہوناکس طور پر تھا؟ توسنو!دھوپ کاموقوف ہونا، یا دیواروں کے اوپر زمین سے مل جانا، اس طور پر ہو گا کہ کسی دیوار وغیرہ کا سابہ سورج اور حجرے کے مغربی

وروازے کے در میان حائل ہوجائے، جس سے اندرون حجرہ دھوپ داخل ہوتی ہے۔ یا آفتاب اور حجرے کی زمین کے در میان حائل ہوجائے، جو بمقابلہ آفتاب کے اس پر دھوپ پڑی تھی، لیکن ابھی آفتاب اور حجرہ کی دیواروں کے در میان حائل ہوجائے، جو بمقابلہ آفتاب کے اس پر دھوپ پڑی تھی، لیکن ابھی آفتاب اور حجرہ کی دیواروں کے در میان جو آفتاب کے مقابلے میں پڑی تھی، وہ شے حائل نہیں ہوئی ہے۔ اس صورت میں دھوپ زمین سے بلند ہور دیواروں کے او پر چڑھ جائے گی، اسی وجہ سے امام نووی نے عصر میں جلدی کے زعم کے ساتھ اس مقام پر بید احتمال نکالا ہے کہ حجرہ کے سامنے غروب آفتاب کی جانب صحن نگ تھا، اور اس صحن کا اصاطہ کرنے والی دیواری حجوہ ٹی سامنے غروب آفتاب کی جانب صحن نگ تھا، اور اس صحن کا اصاطہ کرنے والی دیواری حجوہ ٹی سامنے سے تھوڑی سی کم تھی، توجب اس مغر بی دیوار کاسابی اس کے میں دھوپ باقی ہوگی۔ (یعنی جس طرف مغربی حجرہ کا دروازہ واقع ہے۔ ) اس تقدیر پر حدیث نہ کہ حجرہ کا کہ تعرب کے بعد نماز عصر کا پڑھنا ستفاد ہو گا۔ اور علمات حفیہ نے طحاوی وغیرہ کے مثل تفصیلاً اس طرف توجہ نہ کی کہ حجرہ کا کہ تعرب کا بعد تھا، یااس کی دیواری کس قدر تھیں؟ بطور اجمال آئی بات کہی کہ حجرہ عاکشہ دیوار، ممکن ہے کہ اس قدر بلند ہو کہ جب اس کا سابیہ بقدر دوشل پہنچنا ہو تو ججرے میں دروازے کے سامنے مغربی دیوار دھوپ اور اندرون حجرہ کے در میان حائل ہو تا ہو، خواہ وہ حج ہوکی دیوار ہو۔ یا ہی اور مکان کی۔ واضل ہو تاہو۔ اور دھوپ اور اندرون حجرہ کے در میان حائل ہو تاہو، خواہ وہ حی حجرہ کی دیوار ہو۔ یا سی اور مکان کی۔

اور كها تووى في رواية: يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الغير و الشمس في حجرتها قبل أن تظهر، و في رواية: يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يفي الفيء بعد. و في رواية: والشمس واقعة في حجرتي: معناه كله التبكير بالعصر في أول وقتها، و هو حين يصير ظل كل شيء مثله، و كانت الحجرة ضيقة العرصة، قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير، فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصر، و يكون الشمس بعد في أواخر العرصة لم يرتفع الفيء في الجدار الشرقي، اه. (معيار الحق)

اور امام نودی کا میر کہنا: "دیوار کاطول اس قدر تھا کہ جب اس کا سامیہ ایک مثل تک پہنچنا تھا تواہمی اندرون جرہ دھوپ باقی رہتی تھی، اور وہ دیوار غربی، حق حجرہ دھوپ باقی رہتی تھی، اور وہ دیوار غربی، حق حجرہ ہی کی تھی" ظن وخمین ہے، جو تعجیل عصر کے استحباب یااس کے جواز کے خیال پر ببنی ہے کہ ایک مثل کے بعد بید خیال کر لیا ہے۔ اس پر کوئی دلیل ان ثقات کے کلام سے نہیں ہے، جن کو حضرت رسالت منگا تا تیم البحاد ہم علوم تھے۔ چنال چہر صاحب "مجمع البحاد" (جن کی جلالت شان اور مہارت علم حدیث کا مولف بھی معترف ہے) فرماتے ہیں:

نووی کی اس تقدیر مذکور پر کوئی برہان نہیں ہے، ممکن ہے کہ دیوار مذکور کاطول مساحت صحن کے نصف سے بھی کم نزہو، تونمازِ عصر مثلین پر ہوگی۔اور ابھی سورج کی دھوپ در میان حجرہ سے موقوف نہ ہوگی، کے اقال: "لا دليل على كون قدرها ما ذكر، فيمكن كون طوله أقل من نصف مساحة العرصة بيسير، فيكون الصلاة عند المثلين والشمس في حجرتها" اه 4.

اور طحاوی کے کلام کی یہی توجیہ اس طور پر بھی ممکن ہے کہ ججرہ کوجو ''قصیرۃ الجدار'' کہاہے، اس سے مراد ججرے کے سامنے کی مغربی دیوارہے، اور اس دیوار کی اضافت ججرہ کی طرف ادنی مناسبت کے سبب ہے۔

اور وہ نظیر جو مولف نے ججرہ کے ساتھ عرصہ کے الفعام کے لیے پیش کی ہے۔ ہمارے نزدیک مسلم ہے،
اور ہم کو مصر نہیں، کہا مر آنفاً. البتہ ہمارا کلام تو ججرے کی تنگی اور فراخی میں ہے، کہ اس کوایک مثل یا دومثل کے بعد اندرون حجرہ دھویے کے داخل ہونے یا داخل نہ ہونے میں کچھ دخل نہیں، کہا مر مفصلاً.

اب ہر منصفِ بصیر پر بیہ بات واضح ہوگئ کہ اس مقام میں امام نووی کی تقدیر قابل توجہ نہیں، اور اس حدیث سے ایک مثل کے بعدوقت عصر کا ہونااصلاً ثابت نہیں۔اور شافعیہ پرامام طحاوی کااعتراض دفع نہ ہوسکا۔

اور وہ جو مولف معیار نے بزبان عربی کہا ہے کہ: "بیا حتمال نکالناکہ جمرے کی دیوار غربی کا طول مساحت عرصہ کے نصف سے کم ترتھا، تو نمازِ عصر مثلین کے وقت ہوگی۔اور ابھی دھوپ جمرے میں ہوگی۔ پس بیہ جہل محض ہے۔ اس لیے کہ بیا اختراعِ امکانی ہے،خلاف مشاہدہ کے،اھ ترجمة کلامه" —باطل ہوا؛اس لیے کہ آج بیامر لائق مشاہدہ اور قابل رُویت کہاں ہے کہ جمرے کے مقابل مغربی دیوار صحن کی مساحت سے تھوڑی سی کم تھی۔ بیہ مشاہدہ کی نقہ سے (جس کا کلام اس بارے میں جمت ہو) نہ نووی نے نقل کیا،اور نہ مولف نے، تواثبات مشاہدہ کے بغیر امر معلوم کے مشاہدہ و نے کادعوی کس طرح قابل قبول ہو؟ بلکہ اگر رُویت اور مشاہدہ خواب و خیال قرار دیں گے تو

<sup>(</sup>١) مجمع بحار الأنوار، باب الفاء مع الياء، ج: ٤، ص: ١٨٦، الفاروق الحديثة، قاهره مصر.

کوئی عاقل اس کے سننے پر راضی بھی نہ ہوگا۔ اور کمال تعجب ہے کہ مولف نے مشاہدہ خیالی پر بناکر کے صاحبِ "مجمع البحار" کو (جو نہا یہ ابن اثیر سے نقل کیا ہے۔) اور علامہ ابن اثیر کو (جو فن حدیث میں سلم الثبوت امام ہیں) جاہل اور مشاہدہ کے خلاف امکان کا اختراع کرنے والا تھم رایا ہے! مولف کی جرأت بیجا اور بے باکیال لائق غور ہیں، نعوذ بالله سبحانه من هذه الحفوات و الخرافات.

پھرہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حدیث مذکور، نمازِ عصر کی تعجیل پردال ہے، جیسا کہ ابن حجر نے اس حدیث سے، حضرت عائشہ اور عروہ کا بجھنا نقل کیا ہے، کیکن بیام کیسے ثابت ہوا کہ ان دونوں صاحبوں نے جو تعجیل محجمی ہے، وہ بیہ ہے کہ ایک مثل کے بعدوقت عصر ہوجا تاہے کہ شافعیہ کا استدلال بن جائے؟ بلکہ ہم کہتے ہیں: اس تعجیل سے حضرت عروہ کی مراد وہ تعجیل ثابت کرناہے جس کے خلاف حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نماز اداکی تھی، اس لیے کہ حضرت عروہ حضرت عربی عبدالعزیز پر حدیثِ مذکور سے استدلال لائے، اور ممکن ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے مثلین کے بعد عبر ان کے بعد میں بعد العزیز نے مثلین کے بعد الن رقانی فی "شرح المؤطا":

"قال الحافظ: و أجيب باحتمال أن صلاة عمر كانت قد خرجت عن وقت الاختيار، و هو مصير ظل كل شيء مثليه، لا عن وقت الجواز، و هو مغرب الشمس، فيتجه إنكار عروة"، اه 4.

توعروه كي محجى مونى تعجيل سے ايك مثل كے وقت ،وقت عصر كا ثبوت نه موا، فبطل احتجاج الشافعية.

## اول وقت عصرکے دلائل کا تعاقب

اورروايت كى بخارى في سيار بن سلامت: قال: دخلت أنا و أبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله على المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، و يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. [رقم: ٨٤٥] كها ابوداؤو في حدثنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن منصور، عن خيثمة، قال: حياتها أن تجد حرها. اور كها حافظ ابن تجرف ألبارى ش: قوله: إلى رحله: بفتح الراء و سكون المهملة أي مسكنه. قوله: في أقصى المدينة صفة للرحل. قوله: والشمس حية، أي: بيضاء نقية. قال الزين بن المنير: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا و شعاعا و إنارة، و بيضاء نقية. قال الزين بن المنير: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا و شعاعا و إنارة، و ذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء. و في أبي داؤد بإسناد صحيح عن خيثمة أحد التابعين، قال: حياتها أن تجد حرها، اه. (معيار الحق)

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على مؤطا الإمام مالك، كتاب الصلاة، باب: وقوت الصلاة، ج: ١، ص: ٢٥، دار الكتب العلمية، بيروت.

### اور وہ جومولف نے حدیث بخاری بروایت سیار بن سلامہ نقل کی ہے:

"قال: دخلت أنا و أبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان رسول الله على المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، و يصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية... "اه أ.

اوراس سے وقتِ عصر کاایک مثل کے بعد ہونا تمجھا ہے، اس کاحال میہ ہے کہ اس حدیث سے وقتِ عصر کا ایک مثل کے بعد ہونا اصلاً ثابت نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ مدینہ مطہرہ ایک جیوٹا شہر ہے، تواگر نمازی نمازِ عصر کو مثلین کے بعد اداکر کے مسجد نبوی صَنَّا اللّٰیہ ہُم کی چار مقدار مسافت کے بقدرانتہا ہے مدینہ کو چلاجائے تب بھی آفتاب برزر دی نہ آئے گی، جیسا کہ ہرعاقل پر بیدا مرواضح ہے۔ اور اگر کسی غیر منصف کو شبہہ ہوتو چاہیے کہ تجربہ کرلے۔ اور "حیات شمس" عبارت ہے اس کی صفائی اور شعاع سے، کہا قال فی "مجمع البحار": اور "حیات میں العصر و الشمس حیة، أي: صافیة اللون لم یتغیر، جعل مغیبھا موتا" اھلا۔"

"يصلي العصر و الشمس حية، اي: صافية اللون لم يتغير، جعل مغيبها موتا" اهد. قال في "القاموس": "طريق حي: بين. و حيي: استبان" اهد.

لیمین "شمس" کو" ھی "کہ موت عبارت ہے اس ہے۔ اول توجوصاحب" والشهمس حیة "کے صرف یہی میں زردی نہیں آئی تھی؛ کہ موت عبارت ہے اس ہے۔ اول توجوصاحب" والشهمس حیة "کے صرف یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ اس کی حرارت محسوس ہو، یہ اپنے ظن وتخمین سے لغت و محاورہ کے خلاف، قول ہے۔ حیات شمس کے معنی اسی احتمال میں منحصر نہیں ،البتہ ایک احتمال یہ بھی ہے ،اور ایک وہ جو پیش تر منقول ہوا کہ حیات بقا ہے ضواور صفائی رنگ و شعاع کا نام ہے ، توحیات شمس میں احساس حرارت ضروری نہ ہوا ۔ اور استناد میں جوشوا فع کے اقوال نقل کیے ہیں ،ہم پر قابلِ ججت نہیں ،اس لیے کہ ان کا کلام جب لغت و محاوہ کے مطابق ہوگا تو مقبول ہوگا، اور اس جگہ ان کا کلام خلاف لغت ہے ،کے امر . آخیس پر توبمار ااعتراض ہے کہ اس حدیث سے ایک مثل تو ہوگا، اور اس جگہ ان کا کلام خلاف لغت ہے ،کے امر . آخیس پر توبمار ااعتراض ہے کہ اس حدیث سے ایک مثل تو

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، کتاب المواقیت، باب: وقت العصر، ج: ۱، ص: ۷۸، مجلس البرکات، جامعه اشرفیه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) مجمع بحار الأنوار، ج: ١، ص: ٦٢٢، دار الكتاب الإسلامي، قاهره، مصر.

 <sup>(</sup>٣) القاموس، ص: ١٦٤٩، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ٧٠٤١هـ، ١٩٨٧م.

کہاں دومثل پر بھی نمازِ عصر پڑھنا ثابت نہیں ہوتا، کہا مر الہذاالوداؤد کا یہ قول: "و حیاتھا: أن تجد حرھا" اھ اور ابن منیر کا یہ قول: "المراد بحیاتھا: قوۃ أثر ھا حرارۃ ولونا و شعاعا و إنارۃ، و ذلك لا یکون بعد مصیر الظل مثلی الشیء"، اھ ساقط ہوا ۔ اور علی التسلیم کہاجاتا ہے کہ حرارت امراضافی یکون بعد مصیر الظل مثلی الشیء"، اھ ساقط ہوا ۔ اور علی التسلیم کہاجاتا ہے کہ حرارت امراضافی ہے، اور اس جگہ وہی مراد ہے ۔ جب آفتا ب پر زر دی نہیں آتی ہے، حرارت فی الجملہ باقی رہتی ہے، اور صفائی رنگ و شعاع بھی موجود رہتی ہے۔ ایس اس حدیث سے ایک مثل پر نمازِ عصر کاوقت مستفاد کرنا، استنباط عجیب ہے کہ کوئی عاقل و مد براس کو پسند نہ کرے گا۔

## عوالى مدينه كي توضيح

اورروايت كى بيخارى في انس بن مالك سے: قال: كان رسول الله ﷺ يصلى العصر ، والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتيهم، والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه. [بخاري: ٥٥٠] اه. اورمسلم في السينة على أربعة أميال أو نحوه. [بخاري: ٥٥٠] يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم و الشمس مرتفعة. اوراته الفاظت امام الك في السيد اورروايت كى ب نمائى نے انس سے: إن رسول الله عليہ كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء، فقال أحدهما: الضمير إلى الزهري و إسحاق بن عبدالله الراويين عن أنس، فياتيهم، و هم يصلون، و قال الآخر و الشمس مرتفعة. [رقم: ٥٠٤] اورنسائي كي دوسري روايت مين بول ب: إن رسول الله عليه كان يصلى العصر و الشمس مرتفعة حية، و يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. [رقم: ٥٠٠] اورتيري من يول بخاكان رسول الله علي يصلى بنا العصر والشمس بيضاء محلقة. [رقم: ٥٠٨] اورروايت كى ب ابن ماجه في السب الكس: إن رسول الله علي كان يصلي العصر و الشمس مرتفعة حية و يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. اورروايت كى الجواوَد في السي إن رسول الله على يصلى العصر و الشمس بيضاء مرتفعة حية و يذهب الذاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة. كيركها: حدثنا الحسن بن على، حدثنا عبدالرزاق، نا معمر، عن الزهري، قال: والعوالي على ميلين أو ثلاثة، و قال: و أحسبه قال: أو أربعة. اورروايت كى بهام مالك في عبدالله بن عمرت: إن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله أن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها و حافظ عليها حفظ دينه، و من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر حين كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس. (معيار الحق)

اور تیہ جو حدیث بخاری نقل کی ہے:

"كان رسول الله على يصلي العصر، والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب الى العوالي، فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على أربعة أميال أو نحوه"، اهد.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، باب: وقت العصر، ج: ١، ص: ٧٨، مجلس البركات، اشر فيه، مبارك پور.

اوراسی مضمون کی حدیث صحیح مسلم، نسائی اور ابوداؤدسے نقل کی اور عمال کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه کا حکم بھی اس مضمون کا نقل کیا ہے۔ کسی سے مولف کا مدعا، لینی نمازِ عصر کا وقت ایک مثل کے بعد ہوجانا پایہ نثوت کو نہیں پہنچنا ؟ اس لیے کہ عوالی مدینہ ان بستیوں کو کہتے ہیں، جو مدینہ کے مشرقی جانب میں واقع ہیں، کیا قال فی النہایة :

"العوالي: قرى شرقي المدينة، جمع عالية "اه.

اور بعض نے کہا: جانب نجد جو زمین مدینہ سے بلند ہے اس کو ''عوالی ''کہتے ہیں۔ اور دونوں میں موافقت بوں ہے کہ ''نجد'' مدینہ مطہرہ سے جانب شرق میں واقع ہے ، تووہی جانب نجد ہے ، اور وہی جانب شرق میں واقع ہے ، تووہی جانب نجد ہے ، اور وہی جانب شرق ، اور عوالی مدینہ۔ بعض نے کہا: مدینہ سے نصف فرسخ (ڈیڑھ میل) اور بعض نے کہا: دومیل ، اور بعض نے کہا: تین یا چار میل ، اور بعض نے کہا کہ آٹھ میل کی دوری پر ہے۔

قال في "المرقاة":

"العوالي: جمع عالية، وهي أماكن معروفة بأعلى أرض المدينة، قاله ابن الملك. وقال بعضهم: موضع على نصف فرسخ من المدينة، وقيل: اسم قرية من قرى المدينة، وبين بعضها وبين المدينة أربعة أميال... وقال الزهري: والعوالي من المدينة على ميلين، أو ثلثة أميال، أو نحو ذلك، وهكذا في "فتح الباري" 4.

تومدینہ منورہ سے قریب تر عوالی نصف فرسخ (ڈیڑھ میل) ہوا۔ اور جس وقت حدیث میں بعض عوالی کی تعیین نہیں تو بقینی اختال ہے ہے کہ اقرب عوالی مراد لیاجائے کہ وہ ڈیڑھ میل پر ہے۔ اور تیزر فتار بلکہ میانہ چال چلافے والاشخص نصف ساعت میں ڈیڑھ میل بخوبی جاسکتا ہے ، اور ہم نے جو تجربہ کیا، اور ماہرین فن، مثل شاہ ولی اللہ اور قاضی شاء اللہ پانی پتی وغیرہ کے جداول مستخرجہ کو دکھا تو یہ معلوم ہوا کہ دبلی اور اس کے قریبی نواح میں سایہ اصلی کے علاوہ کسی شے کاسایہ دومثل تک، سال کے بڑے دنوں میں پانچ گھڑی، یعنی دو گھٹھ بحساب نجوم دن رہے پہنچتا ہے ، اس میں سے اگر نمازِ عصر کے لیے ایک گھڑی فرض کی جائے توادا سے نماز کے بعد چار گھڑی دن باقی ہوگا، اور ہو اس میں سے اگر نمازِ عصر کے ایک گھڑی دن باقی رہے ، شروع ہوتی ہے ، تومثلین پر نمازِ عصر کی ادائی کے بعد آفتا ب کی زر دی شروع ہونے تک تین گھڑی دن باقی رہا، اور متوسط چلنے والا گھڑی بھردن میں ایک کوس (سوائیل) سے زیادہ کی زر دی شروع ہونے تک تین گھڑی دن باقی رہا، اور متوسط چلنے والا گھڑی بھردن میں ایک کوس (سوائیل) سے زیادہ جال سکتا ہے ، تو پھر صحابہ کا نمازِ عصر کے بعد جو مثلین پر ہو، بعض عوالی تک پہنچ جاناجس کا ادنی ڈیڑھ میل پر ہے ، خول سکتا ہے ، تو پھر صحابہ کا نمازِ عصر کے بعد جو مثلین پر ہو، بعض عوالی تک پہنچ جاناجس کا ادنی ڈیڑھ میل پر ہے ، خول سکتا ہے ، تو پھر صحابہ کا نمازِ عصر کے بعد جو مثلین پر ہو، بعض عوالی تک پہنچ جاناجس کا ادنی ڈیڑھ میل پر ہے ،

<sup>(</sup>١) مرقات المفاتيح، كتاب الصلاة، باب: تعجيل الصلوات، ج: ٣، ص: ٥٣، أصح المطابع، ممبئي.

آفتاب کی زر دی سے قبل کچھ بعید نہیں۔ اور جس محقق منصف کا جی جاہے ، اس حساب مذکور کا تجربہ کرلے۔ اور سخقی و تجربہ کے بعد وقت ِ عصر ہوجا تا ہے ، سختی و تجربہ کے بعد وقت ِ عصر ہوجا تا ہے ، معلوم ہوتا ہے کہ ایک مثل کے بعد وقت ِ عصر ہوجا تا ہے ، رجم بالغیب ہے ، قابل قبول کس طرح ہو؟

علاوه ازیں حدیثِ مذکور میں جانے والے کی تعیین نہیں، کہ تیزر فتار و قوی تھایا سست رفتار اور کمزور، پیدل تھایاسوار۔اور جب تک بیامور متعیّن نہ ہول گے، شوافع کا حکم مذکور کا استخراج ممکن نہ ہوگا۔ قال فی "اللمعات" ما حاصلہ:

"و لا يخفى أنه لا يدرى أن الذاهب كان راكبا أو ماشيا، و على تقدير المشي يختلف حال الذاهب بالسرعة والبطوء، والقوة والضعف، و لا يظهر أيضا بأيّ ناحية من العوالي كان الذهاب، بالجملة لا يثبت به أن يصلي العصر وقت بقاء ربع النهار كما هو مذهبهم" اه.

اورام مالكى الكروايت يس يول آيام: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلِّ العصر والشمس بيضاء نقية، قدر أن يسير الراكب ثلاثة فراسخ. كها عافظ ابن المُجرِّفُ فَحْ البارئ شن: قوله: والشمس مرتفعة حية، فيه إشارة إلى بقاء حرها و ضوءها كما تقدم أي في كلام أبي داؤد و ابن المنير. قوله: بعد ذلك فيأتيهم والشمس مرتفعة، أي: دون ذلك الارتفاع؛ لكونها لم تصل إلى الحد الذي يوصف بأنها منخفضة، و في ذلك دليل على تعجيله ﷺ بصلاة العصر لوصف الشمس بالارتفاع بعد أن يمضي مسافة أربعة أميال. و روى النسائي والطحاوي واللفظ له من طريق أبي الأبيض، عن أنس، قال: كان رسول الله يصلي بنا العصر والشمس بيضاء محلقة، ثم أرجع إلى قومي في ناحية المدينة، فأقول لهم: قوموا فصلوا، فإن رسول الله عليه قد صلى. قال الطحاوي: نعم إن أولئك يعني قوم أنس لم يكونوا يصلونها إلا قبل إصفرار بعض العوالي و المدينة المسافة المذكورة، و روى البيهقى حديث الباب من طريق أبي بكر الصنعاني، عن أبي اليهان شيخ البخاري فيه، و قال في آخره: و بعد العوالي بضم الموحدة و بالدال المهملة، و كذلك أخرجه المصنف في الاعتصام تعليقا، و وصله البيهقي من طريق الليث، عن يونس، عن الزهري، لكن قال: أربعة أميال أو ثلاثة. و روى هذا الحديث أبو عوانة في صحيحه، و أبو العباد السراج جميعا عن أحمد بن الفرج أبي عتبة، عن محمد بن حمير، عن إبراهيم بن أبي عتبة، عن الزهري، و لفظه: والعوالي من المدينة على ثلاثة أميال. و أخرجه الدار قطني عن المحاملي عن أبي عتبة المذكور بسنده المذكور فوقع على ستة أميال. و رواه عبدالرزاق عن الزهري فقال فيه: على ميلين أو ثلاثة، فيحصل من ذلك أي أقرب العوالي من المدينة مسافة ميلين، و أبعدها مسافة ستة أميال، و كانت رواية المحاملي محفوظة. قوله: و بعض العوالي إلى اخره، مدرج من كلام الزهري، و لم يقف الكرماني على هذا، فقال: من كلام البخاري أو أنس أو الزهري، كما هو عادته، انتهي

اور وہ جو نقل کیا ہے کہ: ''عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا تھا کہ نمازِ عصر ایسے وقت میں پڑھو کہ آفتاب سفید اور صاف ہو، اس مقدار پر کہ غروب آفتاب سے قبل، سوار دویا تین فرسخ جا سکے۔ایک روایت میں فقط تین ہی فرسخ ذکر کیا ہے''۔ اس سے بھی احادیث سابقہ کے مثل مدعا ہے مولف برنہیں آتا، کہا لا یخفیٰ علیٰ من لہ نظر فی ما ذکر نا.

ثالثاً: یہ کہ امام مالک نے موطامیں روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عند نے ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عند کو یہ لکھا تھا کہ نمازِ عصراس وقت میں پڑھو کہ آفتاب صاف ہو، ابھی اس میں زر دی نہ آئی ہو۔

كما قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلّ الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية، قبل أن يدخلها الصفرة... إلخ اه 4.

اس کلام سے معلوم ہواکہ نمازِ عصر کامستحب ہونا ہے ہے کہ آفتاب میں زردی آنے سے پہلے نماز اداکر لی جائے، اور حضرت عمر کا حکم ایسے وقت میں نمازِ عصر اداکرنے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ سوار تین فرسخ جا سکے ۔ اور امام مالک کی جوروایت مولف نے ذکر کی ہے، اس کامفاد ہے ہے کہ نمازِ عصر ایسے وقت میں اداہو کہ اس کے بعد سوار تین فرسخ بالیقین جاسکے، تودونوں روایتوں کے در میان تطبق یوں ہوگی کہ نمازی زردی سے قبل نماز ادا کر کے سوار ہوکر غروب آفتاب تک تین فرسخ چال سکے گا۔ اس سے ہمارا مدعا ثابت ہواکہ حدیث مذکور سے اس بات پردلیل قائم نہ ہوئی کہ ایک مثل کے بعد وقت عصر ہوجاتا ہے۔ یادونوں حدیثوں کے در میان تطبق نہی کہ جا کہ اور نئے و ترجیح ممکن نہیں، تولا محالہ بھم : إذا تعارضا و لم یکن دفع للتعارض تساقطا دونوں حدیثوں کو درجہ استدلال سے ساقط کیا جائے گا ۔ اور مولف کا باقی کلام جواحادیث مذکورہ پر "فتح تساقطا دونوں حدیثوں کو درجہ استدلال سے ساقط کیا جائے گا ۔ اور مولف کا باقی کلام جواحادیث مذکورہ پر "فتح الباری " سے نقل کیا ہے ، تحقیق سابق کے شمن میں دفع ہود کا۔ منصف لبیب غور کر کے تطبق تفصیلی کر لے۔ الباری " سے نقل کیا ہے ، تحقیق سابق کے شمن میں دفع ہود کیا۔ منصف لبیب غور کر کے تطبق تفصیلی کر لے۔ الباری " سے نقل کیا ہے ، تحقیق سابق کے شمن میں دفع ہود کیا۔ منصف لبیب غور کر کے تطبق تفصیلی کر لے۔

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على مؤطا الإمام مالك، كتاب الصلاة، باب: وقوت الصلاة، ج: ۱، ص: ۳٥، ٣٥ مرح الزرقاني على مؤطا الإمام مالك، كتاب الصلاة، بيروت.

قال النووي: في الحديث المبادرة بصلاة العصر في أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب الذاهب بعد صلاة العصر ميلين أو أكثر والشمس لم تتغير إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الثيء مثله، ففيه دليل للجمهور في أن أول وقت العصر مصير ظل كل شيء مثله، خلافا لأبي حنيفة، و قد مضى ذلك في الباب الذي قبله، انتهى مختصر الكهام أووكل ف قوله: والشمس مر تفعة حية: قال الخطابي: حياتها صفاء لونها قبل أن تصفراً و تغير، و هو مثل قوله: بيضاء نقية، و قال هو أيضا وغيره: حياتها وجود حرها، والمراد بهذه الأحاديث و ما بعدها المبادرة بصلاة العصر أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب الذاهب بعد صلاة العصر ميلين و ثلاثة والشمس بعد لم تتغير بصفرة و نحوها إلا إذا صلى العصر حين صار ظل شيء مثله، و لا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة، اهد اور روايت كى بخارى وسلم والك في السيار الحق نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. (معيار الحق)

#### اور وہ جو نووی سے نقل کیاہے:

"والمراد بهذه الأحاديث و ما بعدها، المبادرة بصلاة العصر أول وقتها؛ لأنه لا يمكن أن يذهب بعد صلاة العصر ميلين و ثلثة، والشمس بعد لم تتغير بصفرة و نحوها، إلا إذا صلى العصر حين صار ظل الشيء مثله، و لا يكاد يحصل هذا إلا في الأيام الطويلة" اه 4- بيبلادليل قول محض به، كما مر تفصيله.

### اور حضرت انس رضی الله تعالی عندسے مروی اس حدیث کا حال بھی یہی ہے:

"كنا نصلي العصر، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمر و بن عوف، فيجدهم يصلون العصر " لا. — الله لي كم بني عمرو بن عوف "قبا" مي رئة شيخه اور وه مدينه سے دويا تين ميل پر هي آنے سے - تونمازِ عصر مثلين پراداكر كے سورج ميں زر دى آنے سے قبل چلنے والا خصوصًا تيزر فتار اور سوار بخوبي "قبا" تك جاسكتا ہے -

اور روايت كى مم من انس عن إنه قال: صلى بنا رسول الله العصر فلها انصرف أتاه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله! إنا نريد أن ننحر جرورا لنا، و نحن نحب أن تحضرها، قال: نعم، فانطلق و انطلقنا معه، فوجدنا الجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت، ثم طبخ منها، ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. [مسلم ٢٢] اور روايت كى مملم في رافع بن فدق سع: يقول: كنا نصلي العصر مع رسول الله على ثم تنحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فناكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس [مسلم: ٢٥]. (معيار الحق)

<sup>(</sup>۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج:۱، ص: ۲۲۵، كتاب الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري، کتاب المواقیت، باب: وقت العصر، ج: ۱، ص: ۷۸، مجلس البرکات، جامعه اشرفیه، مبارك پور./ الصحیح لمسلم، کتاب المساجد، باب: استحباب التبكیر بالقصر، ج؛ ۱، ص: ۲۲، مجلس البرکات، جامعه اشرفیه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اور كها حافظ انن الحجرف البارى ش: قوله: إلى بني عمرو بن عوف: أي بقباء؛ لأنها كانت منازلهم، و إخراج المصنف لهذا الحديث مشعر بأن كان يرئ أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا، مسند، و لو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي على أنه و هو اختيار الحاكم. و قال الدار قطني و الخطيب وغيرهما: موقوف، و الحق أنه موقوف لفظا، مرفوع حكما؛ لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج، فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي على النه على العامر ... النبي على النارك هذا الحديث عن مالك، فقال فيه: كان رسول الله على العصر ... الحديث أخرجه النسائي. (معيار الحق)

اور یہ جو حدیث سی مسلم نقل کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: "رسول الله مَنْ اَلَّا اِلله عَنْ اَلَّهُ عَلَیْ اِلله عَنْ اَلَا اِی الله الله الله الله ایک الله ایک الله ایک جمہ یہ جب پڑھ چکے توان کے پاس بنی سلمہ سے ایک شخص آئے، انھوں نے عرض کیا: یارسول الله! بماراارادہ ہے کہ ہم اونٹ ذن کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی وہاں تشریف لے چلیس، فرمایا: اچھا، پھر تشریف لے گئے، اور ہم بھی ساتھ گئے، ایکی اونٹ ذن تہیں ہواتھا، پھر ذرح ہوا، اس کے مکر سے کا ٹے گئے، پھر پکایا گیا، اور غروب آفتاب سے قبل ہم نے اسے کھایا، اُنہی "اے

اس حدیث سے بھی نمازِ عصر کا ایک مثل پر اداکرنا معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ بڑے دنوں میں مثلین کے بعد دوساعت نجومی کے قریب دن باقی ہوتا ہے، اور دوساعت لینی پانچ گھڑی میں یہ سب امور ممکن ہیں، بلکہ علامہ ابن ہمام فرماتے ہیں: اگر نمازِ عصر زر دی آفتاب سے قبل پڑھی جائے جب بھی اونٹ ذن گرنا، اس کے مگڑے کرنا، ویکانا اور کھانا، یہ سب غروب آفتاب تک ممکن ہے، کہا قال فی "فتح القدیر":

"و روى الدار قطني، عن عبدالواحد بن رافع، قال: دخلت مسجد المدينة، فأذن مؤذن بالعصر، و شيخ جالس فلامه، و قال: إن أبي أخبرني أن رسول الله عليه كان يأمر بتاخير هذه الصلاة، فسألت عنه، فقالوا: هذا عبدالله بن رافع بن خديج. و ضعف لعبدالواحد، و رواه البخاري في "تاريخه الكبير" و قال: لا يتابع عليه، يعني عبدالواحد، و الصحيح عن رافع وغيره، ثم أخرج عن رافع: كنا نصلي مع النبي عليه صلاة العصر، ثم ينحر الجزور، فيقسم عشر قسم، ثم يطبخ، فناكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس. و عندي أنه لا تعارض بين هذين، فإنه إذا صلى العصر قبل تغير الشمس أمكن في الباقي إلى الغروب مثل هذا العمل، و من يشاهد المهرة من الطباخين في الأسفار مع الرؤساء لم يستبعد ذلك" اهلا.

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب: استحباب التبكير بالقصر، ج: ۱، ص: ۲۲٥، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

<sup>(</sup>۲) فتح القدیر، کتاب الصلاة، باب: المواقیت، ج: ۱، ص: ۲۲۹، ۲۳۰، مرکز اهل سنت برکات رضا، پوربندر، گجرات.

قال النووي: قال العلماء: كانت منازل عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، و كانوا يصلون المعصر في وسط الوقت؛ لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي على الله بسلاة العصر في أول وقتها، و سياتي في حديث الزهري عن أنس: أن الرجل كان يأتيهم والشمس مرتفعة، اه.

اور كها طاعابد حقى سندى نے كه: حديث رافع بن خدق كى، لين جس ميں ذن كرنا اونت كا ذكر ہے، وليل ہے نہ بب جمہور پركه بعد ايك مثل كے وقت عصر كا واقل ہوجاتا ہے۔ چيال چه كلام ان كا بعينہ عن قريب آئے گا۔ اور كها نووى نے ذيل ميں اسى حديث نحر جزور كے: هذا تصريح بالمبالغة في التبكير بالعصر. اور ذيل ميں حديث بن عمرو بن عمور كون ك و في هذه الأحاديث و ما بعدها دليل لمذهب مالك والشافعي، و أحمد و جمهور العلماء، بأن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله، و قال أبو حنيفة: لا يدخل حتى يصير ظل الشيء مثليه، و هذه الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس في بيان المواقيت و حديث جابر وغير ذلك، اه.

پس خلاصہ مطلب ان احادیث کا یہ ہواکہ آل حضرت مَثَلَظِیَّتِمُ عصر کی نماز ایسے دفت میں پڑھتے تھے کہ بعد عصر کے دو کوس، یا تین کوس، یا چھ کوس تک کوئی جاتا توجھی آفتاب کو بلند پاتا، اور ایسے دفت میں پڑھتے کہ آفتاب میں خوب گرمی اور روشنی اور شعاع اور تیزی ہوتی۔ اور ایسے دفت میں پڑھتے کہ بعد نماز کے ادنٹ کوذن کرکے اور قطع کرکے اور دس جھے تقسیم کرکے اور خوب پکاکر کھاتے توجھی آفتاب باتی رہتا۔ تو دیکھو کہ بید امور سواے اس کے کہ عصر ایک مثل پر پڑھیں، کیوں کر رہوسکتے ہیں؟ مقام غور اور تامل کا ہے، بشر طے کہ انصاف ہو، اور حدیث سے اعتقاد ہو۔ (معسیار الحق)

اور سی جو نووی کا قول نقل کیاہے:

"قال العلماء: كانت منازل عمرو بن عوف على ميلين من المدينة، و كانوا يصلون العصر في وسط الوقت؛ لأنهم كانوا يشتغلون بأعمالهم وحروثهم، فدل هذا الحديث على تعجيل النبي علي بصلاة العصر في أول وقتها" اه.

اس میں ایک مثل پر نمازِ عصر اداکرنے سے بحث نہیں، اور دلالت حدیث ایک مثل پر پڑھنے کی حیز منع میں ہے، و سند المنع قد مر مفصلاً. —

اور ملاعابد سندی کس پایئہ اعتبار میں ہیں کہ ان کا قول ، امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں پیش کیا جائے ، اور بایں ہمہ جب مولف ان کاکلام نقل کرے گا توجواب باصواب پائے گا —

اور نووی کابی قول: "بیاحادیث مذکورہ امام ابوحنیفہ پر ججت ہیں" ساقط ہوا، اور ہر حدیث کے ججت ہونے کاجواب دیا گیا۔

اور مولف کا بیہ قول باطل ہوا کہ: "بیہ امور جب ہو سکیس گے کہ نمازِ عصر ایک مثل پرپڑھی جائے" اس لیے کہ امور مذکورہ مثلین کے بعد بھی بخونی ممکن ہیں، صاحبِ بصیرت منصف کو چاہیے کہ شک و تر ددگی حالت میں سابیہ ناپ کر امور مذکورہ کا تجربہ کرلے۔اور تحقیق و تجربہ کے بغیر دعویِ اجتہادہ فہم مسائل اور ائمہ کھنیہ پر طعن و تشنیع کے ساتھ شافعیہ کی قتلید کا قلادہ گردن میں ڈالناعقل مندوں کے طریقے سے بہت نازیبا ہے۔

اور روايت كى بخارى اور مسلم نے الو بكر ين عثان سے: قال سعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم! ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال: العصر، و هذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي معه. [بحاري: ٤٩٥، مسلم: ٢٦٣]. اور روايت كل مي مسلم نے علاء من عبدالرص سے: إنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، و داره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه، قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصر فنا الساعة من الظهر، قال: فصلو العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصر فنا، قال: سمعت رسول الله علي يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فيقرأها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا[مسلم: ٢٦٢] (معيار الحق)

اوربيحديث مسلم: "صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر... إلخ "اوراس كي بيحديث: "إنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة... إلخ ٢-"

اس میں پہلی حدیث کا خلاصہ توبیہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے نمازِ ظہراتی تاخیر سے پڑھی کہ لوگ نماز پڑھ کرانس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے توان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا،اور انھوں نے فرمایا: ہم رسول اللہ منگا عَلَيْهِمْ کے ساتھ عصر کی نماز اسی وقت پڑھتے تھے۔

اور دوسری حدیث کاحاصل بیہ کہ علاء بن عبدالرحمن نمازِ ظہر پڑھ کر ''بھرہ'' میں حضرت انس کے گھر گئے ، انھوں نے بچھا: تم نمازِ عصر پڑھ چکے ؟ انھوں نے کہا: ہم ابھی ظہر سے فارغ ہوئے ہیں ، پھر انھوں نے فرمایا:
نمازِ عصر پڑھو۔ جب بیہ لوگ نمازِ عصر پڑھ چکے توفر مایا: میں نے رسول اللہ مَنَّ کُلِیْمِ سے سنا کہ فرماتے تھے: بیہ نماز منافق کی ہے کہ سورج کا انتظار کرتا ہے ، جب وہ شیطان کے قرنوں کے در میان ہوجا تا ہے (بینی قریب غروب ہوتا ہے توجلد جار کعت پڑھ ایتا ہے )، انتہا۔

یہ حدیثیں کسی طرح اس بات پر دال نہیں کہ وقت ِعصر ایک مثل پر ہوجاتا ہے، اس لیے کہ دونوں کا مصل یہ ہے کہ عمر بن عبد العزیز اور علاء بن عبد الرحن نے نمازِ ظہر تاخیر سے اداکی ، اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں حادثوں میں نمازِ عصر اول وقت پڑھی۔ اول وقت پڑھنے سے یہ کب لازم آتا ہے کہ ایک مثل پر پڑھی ہو؟ مضفول سے امید ہے کہ مولف معیار کے استنباطاتِ عجیبہ اور اجتہاداتِ غریبہ ملاحظہ کریں۔

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب: استحباب التبكير بالقصر، ج؛ ١، ص: ٢٢٥، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) مصدر سابق

#### كباشخ الاسلام حافظ ابن جرف فتح البارى من : قوله: سمعت أبا أمامة: وهو أسعد بن

سهل بن حنيف، و هو عم الراوي، و في القصة دليل على أن عمر بن عبدالعزيز كان يصلي الصلاة في آخر وقتها؛ تبعا لسلفه إلى أن أنكر عليه عروة، فرجع إليه كها تقدم، و إنما أنكر عليه عروة في العصر دون الظهر؛ لأن وقت الظهر لا كراهة فيه، بخلاف وقت العصر. و فيه دليل على صلاة العصر في أول وقتها أيضا، و هو عند انتهاء وقت الظهر. و لهذا شك أبو أمامة في صلاة أنس أ هي الظهر أو العصر، فيدل أيضا على عدم الفاصلة بين الوقتين. و قوله له: يا عم! هو على سبيل التوقير، و كونه أكبر سنا مع أن نسبها مجتمع في الأنصار، لكن ليس عمه على الحقيقة، والله أعلم، اه.

اوركبالهام أووى في شرر يحيط ملم شرى و التبكير بصلاة العصر في أول و قتها، و أن و قتها يدخل بمصير ظل كل شيء مثله، و لهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر العصر في أول و قتها، و أن و قتها يدخل بمصير ظل كل شيء مثله، و لهذا كان الآخرون يؤخرون الظهر إلى ذلك الوقت، و إنما أخرها عمر بن عبدالعزيز على عادة الأمراء قبله قبل أن تبلغه السُّنة في تقديمها، فلم المغته صار إلى التقديم، و هذا حين ولي عمر بن عبدالعزيز المدينة نيابة لا في خلافته؛ لأن أنسا رضي الله عنه تؤفي قبل خلافة عمر بن عبدالعزيز بنحو تسع سنين، اه.

اور كها طاعابر سندهي حتى في مواهب لطيفه شرح مندالي صنيفه ش: فالجمهور على أن وقت العصر يدخل بصير ورة ظل كل شيء مثله بالإفراد، بدليل ما أخرجه البخاري عن رافع بن خديج، قال: كنا نصلي العصر مع رسول الله على أله م تنحر الجزور، فتقسم على عشرة قسم، ثم تطبخ، فناكل لحما نضيجا قبل أن يغيب الشمس [مسلم: ١٦٥] و عند الشيخين عن أنس قال: كان رسول الله ينه يصلي العصر، والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتيهم، والشمس مرتفعة، ويعض العوالي من المدينة على أربعة أميال، وفي رواية: إلى قباء. وفي حديث أسعد بن سهل بن حنيف في ما أخرجاه عنه، قال: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتى سهل بن حنيف في ما أخرجاه عنه، قال: صلينا مع عمر بن عبدالعزيز الظهر، ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك، فو جدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم! ما هذه الصلاة؟ قال: العصر، و هذه صلاة رسول الله التي كنا نصلي معه. [بخاري: ٤٩٥،مسلم: ١٣٣] و عندهما من حديث عائشة: أن رسول الله ينه كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، و قد ثبت أن جبرئيل صلى بالنبي ينه في اليوم الأول صلاة العصر حين صيرورة ظل كل شيء مثله، و صلى في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله، و قال: الوقت ما بين هذين الوقتين، و على هذا كافة العلهاء من الصحابة والتابعين و الأثمة، انتهى. (معيارا من)

اور ابن حجر کابی قول: "و فی القصة دلیل علی أن عمر بن عبدالعزیز کان یصلی الصلاة...إلخ "بھی اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا، کہ وقت عصر ایک مثل پرہے، البتہ کلام نودی سے اتن بات مسلّم ہے کہ ان احادیث کامفاد نمازِ عصر میں نعجیل کامستحب ہونا ہے۔ اور ہم جس جگہ زر دی آنے سے قبل عصر میں تاخیر کے مستحب ہونے کو ثابت کریں گے، توان شاء اللہ تعالی وہاں پر اس کا جواب شافی دیں گے۔ لیکن احادیث مذکورہ کی اس بات پر دلالت کہ ایک مثل کے بعد وقت ِ عصر ہوجا تاہے، ممنوع بلکہ صریح غلط ہے۔ ارباب فہم و انصاف غور و فکر کریں، کہ دونوں حدیثوں کو ایک مثل اور دومثل سے پھے علاقہ نہیں، لہذا مولف ِ معیار جس کا حال سے ہے کہ اپنے موافق امر میں ہرکس وناکس کا مقلد بن جا تا ہے، اس کو قبول کرے، اور امام نودی کی تقلید کا قلادہ گردن

میں پہنے،اہل فہم ونظر کس طرح اس کو سنیں گے —

اور شیخ عابد سندی کے کلام میں امور مذکورہ کے علاوہ کوئی امر زائد نہیں کہ اس کا جواب دیاجائے، اور امور مذکوہ کاجواب بتفصیل ہوجیاہے، حاجت اعادہ نہیں۔

لیں حاصل مطلب مع الشرح حدیث اول کا بیہ ہوا کہ عمرین عبدالعزیز باقتذاء سلف امراکے نماز ظہر کی مثلا اخیر وقت میں پڑھتے ، لینی قریب ایک مثل کے نہ بعداس کے ، جیسا کہ مقتضا ہے اجماع صحابہ اور تابعین اور تمام انکہ کا سواے امام ابوصنیفہ کے اوپر دخول وقت عصر کے بعد ایک مثل کے ۔ جیسا کہ کلام میں سبھوں کے گزرا۔ اور بہت صرح دلالت کرنے والماس پر کہ تاخیر عمرین عبدالعزیز کی ایک مثل تک تھی ، نہ خارج اس کے ، قول امام نووی کا ، شرح صحیح مسلم سے نقل ہودیا۔ توالیے وقت میں ابوامامہ نے ساتھ عمرین عبدالعزیز کے ظہر پر تھی ، اور بعد نماز کے جب کہ انس کے ہاں گئے توان کو عصر پڑھتا ہوں ، اور اس وقت میں ہم صحابہ رسول اللہ مثل کے پائے تو بھی کہ نہ ہوگا کہ عصر پڑھتا ہوں ، اور اس وقت میں ہم صحابہ رسول اللہ مثل کے قریب ، نہ خارج اس کے ظہر پڑھی کر اس کے گھر میں ، کہ وہ گھر مجد سے قریب بی تھا، گئے ۔ تب انس نے بچھا مشل کے قریب ، نہ خارج اس کے ، ظہر پڑھی کہ اس کے گھر میں ، کہ وہ گھر مجد سے قریب بی تھا، گئے ۔ تب انس نے بچھا کہ عصر یہ معربی نہ خارج ان کے نہا کہ ہم نے عصر ۔ معربی نے عمر کہ عصر پڑھ بھی ہو؟ انھوں نے کہا کہ ہم نے ابھی ظہر پڑھی ہے ۔ انس نے کہا کہ ابھی پڑھونماز عصر کی ، تو پڑھی ہم نے عصر ۔ کست کہا انس نے کہ نماز تاخیر کرکے اول وقت سے پڑھئی ، نماز ہے منافق کی ۔ (معیار الحق)

پھر مولف نے جوبیہ کہا کہ: "عمر بن عبدالعزیز نے امراے سلف کے اتباع میں نمازِ ظہر آخروقت میں پڑھی تھی" ۔ مسلّم ہے، اور اس کی تفسیر میں جوبیہ کہا: "لیعنی قریب ایک مثل کے، نہ بعد اس کے " فلط صرف اور اختراع محض ہے، کے امر . اور وہ جواس کو اجماع صحابہ و تابعین کا مقتضا قرار دیا ہے، بیسابق سے زیادہ افتراہے ۔ ملت اسلامیہ میں سے کسی نے اس پر دعوا ہے اجماع نہیں کیا۔ اور نہ مولف نے کہیں سے بیدام نقل کیا، اور دعوا ہے اجماع کیسے صحیح ہو، کہ امام ابو حذیفہ جو مجتہد اظلم ہیں، اس کے خلاف پر احادیث صحیحہ اور استنباط معتبر سے دلائل و بر اہین قائم فرماتے ہیں، کے است جیء عن قریب ۔ پس ایسادعوا ہے اجماع اہل انصاف کیسے قبول کریں گے۔ قائم فرماتے ہیں، کے است جیء عن قریب ۔ پس ایسادعوا ہے اجماع اہل انصاف کیسے قبول کریں گے۔

اورروايت كي به نمائي اور ايودا و د نه اين مسعود سه : قال : كانت قدر صلاة رسول الله على الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، و في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. [سنن أي داود: ٤٠٠] كهام قاة الصعود ش : قال الخطابي : هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان، و ذلك لأن العلة في طول الظل و قصره هو زيادة ارتفاع الشمس في السهاء و انحطاطها، و كانت صلاة رسول الله على بحكة والمدينة، و هما من الأقليم الثاني، و قول ابن مسعود ينزل على هذا التقدير في ذلك الأقليم، دون الأقاليم التي هي خارجة عن الأقليم الثاني، انتهى مختصر المن الوركها في الودود ش : والمراد أن يبلغ مجموع الظل الأصلي والرائد هذا المبلغ لا أن يصير الزائد هذا المبلغ، و يعتبر الأصلي سوى ذلك.

آقول: والدليل عليه ظاهر الحديث، و هو ليس بمستثنى عنه الظل الأصلي، بل الإطلاق على سبيل الشمول، كما لا يخفى. اوركهاار كان اربعه من وخمسة الأقدام يكون أقل من المثل، اهر.

پس حاصل مطلب اس حدیث کامیر ہواکہ آل حضرت کی نماز ظہر مکہ، مذیبنہ میں ایسے اندازہ سے ہوتی تقی کہ گرمی میں ابتدااس کی تین قدم مع سایہ اصلی کے ہوتی تقی، اور انتہا پاپٹی قدم مع سامیہ اصلی کے ، اور جاڑے میں ابتدا میں اس کے پاپٹی قدم مع سامیہ اصلی ۔ الغرض دونوں موسم کی نمازوں کی انتہا بعدہ وضع کرنے سامیہ اصلی کے ایک مثل کے ہوتے ، اور انتہا اس کی سامت تعمی رسول اللہ نے تجاوز نہیں کیا۔ پس یہ بین دلائل قویہ جمہور کے اس مذہب پر کہ آخروقت ظہر کا ایک مثل تک ہے ، اور ابعد اس کے وقت عصر کا داخل ہوجا تا ہے۔ (معید ار الحق)

اور الوداؤد كى بيروايت:

"کانت قدر صلاۃ رسول الله ﷺ فی الصیف ثلثة أقدام إلى خمسة أقدام، و فی الشتاء خمسة أقدام إلى خمسة أقدام إلى سبعة أقدام "—مقصودمولف پردال نہیں؛ اس لیے کہ مولف کامقصود توبیہ کہ ایک مثل کے بعدوقت ظہراتی نہیں رہتا اور وقت عصر داخل ہوجاتا ہے، توبیام تسلیم کرنے کی نقتر پر کہ اس مقام پر"اقدام" سے مرادمجموعہ سایہ اسلی اور زائد ہے، ہم کہتے ہیں بضمون حدیث یہ ہوا کہ بی سگا ہی ہوئی نقر نظر ماللہ مثانے کے بعدوقت ظہریاتی نہ رہے گا، اور وقت عصر اللہ مثانے کے ایک مثل کے بعدوقت ظہریاتی نہ رہے گا، اور وقت عصر داخل ہوجائے گا۔ اور جب تک بیام ثابت نہ ہوگا، مقصود مولف حاصل نہ ہوگا۔ اور عدم ظہور کی وجہ بیہ کہ داخل ہوجائے گا۔ اور جب تک بیام ثابت نہ ہوگا، مقصود مولف حاصل نہ ہوگا۔ اور عدم ظہری اور تحری کہ داخل ہوجائے گا۔ اور جب تک بیان ہو۔ یعنی رسول اللہ مثانے گئے ہے جاڑے اور گرمی کے موسم میں نماز ظہری ادائی مثان ہے کہ یہ اندازہ، ابتدا ہے وقت فتار کا بیان ہو، یعنی موسم گرمی میں تین قدم سے باخ تھے۔ اس طور کہ تین قدم یاساڑ ھے تین قدم پر، اور بھی چار اور کم و بیش پاخ قدم تک نماز ظہر شروع مول نہ تھا میں جائز ہے کہ ایک عدم تک نماز ظہر شروع ہول ، اور بھی چار اور کم و بیش پاخ قدم تک نماز ظہر شروع مول بیان نہیں و۔ اور جانب انتہا میں جائز ہے کہ ایک مثل کے بعد تکمیلِ نماز فرماتے تھے۔ اس طرح جاڑے کا بیان نہیں و۔ اور جانب انتہا میں جائز ہے کہ ایک مثل کے بعد تکمیلِ نماز فرماتے ہوں، یا اس سے قبل، کلام نم کور میں اس کا بیان نہیں۔

یہاں تک مولف ِمعیار کی وہ دلیلیں تمام ہوئیں جنھیں جمہور کی جانب سے قائم کیا تھا۔عاقل منصف پر مخفی نہ رہاہو گاکہ مذکورہ دلیلوں میں سے کوئی دلیل لائق التفات اور قابل پذیرائی نہیں ہے۔اگرچہ مولف کوقوت ادلہ کے دعوے اور امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین پر زبان درازیاں بہت سی ہیں۔

اب حنفیہ کے دلائل بغور سنو!اور مولف معیار کے شبہات کے جواب دیکھو!

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب: وقت صلاة الظهر، ج: ١، ص: ١٥٦، رقم الحديث: ٤٠٠، دار الكتاب العربي، بيروت

# ایک مثل کے بعدوقت ِظہر ہاقی رہنے کے دلائل

بہل رہاں: — صاحبِ تنویر نے ایک مثل کے بعد وقتِ ظہر کے باقی رہنے پریوں دلیل قائم کی:

"ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ،انھوں نے فرمایا: میں تجھ کواو قات نماز کے بارے میں خبر دوں۔ظہراس وقت اداکر کہ تیراسا یہ تیرے مثل ہوجائے۔۔۔الخ"۔

اس بیان سے معلوم ہواکہ ایک مثل کے بعد اس قدر وقت ِظہر باقی رہتا ہے کہ امام اور مسبوق کے لیے وقت کے تمام ہونے سے قبل بیس رکعت کی گنجائش ممکن ہو۔ یعنی مثلاً امام کی نماز مکمل ہونے کے قریب مسبوق شریک جماعت ہوا، توظاہر ہے کہ امام نے اس سے پہلے آٹھ رکعتیں (چار سنت اور چار فرض) پڑھی ہوں گی، اور جب مسبوق قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا، توامام کی نماز کے مکمل کرنے کے بعد چار رکعت فرض اور چچ رکعتیں سنت ادا کرے گا۔ یہ کل اٹھارہ رکعتیں ہوئیں، اور تکمیل نماز کے بعد بھی چھ وقت باقی رہنا ضروری ہے، اس لیے کہ ہر شخص شمیل وقت کے ساتھ تعمیل نماز نہیں کر سکتا۔ توچا ہے کہ اس طریقے پر تعلیم او قات کریں، کہ سیکھنے والااس کو کرسکے، اور اس کی نماز غیر وقت میں نہ ہو، لہذ آٹھیل نماز کے بعد تھوڑ اساوقت بھی باقی رہے، تاکہ وقت کے بعد نماز کے واقع ہوجانے کا اختال ساقط ہوجائے۔ تواس باقی وقت کو تخمینًا بقدر دور کعت مراد لیا، توایک مثل کے بعد وقت ِظہر کا مجموعہ بقدر بیس رکعت ہوا۔ اور فرائض میں طوالِ مفصل پڑھنا مستحب ہے، اس سے بھی پچھ وقت زیادہ ہوجائے گا، تویہ مقدار سایہ اصلی کے علاوہ تقریبًا دومثل کے سابیہ تک پہنچ جائے گی۔

اتناظم توصمونِ حدیث ہے تحقق ہے کہ ایک مثل کے بعد بقدر بیس رکعت بلکہ کچھ زیادہ ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔ شوافع اور ان کے اعوان وانصار کے قول کے بطلان کے لیے اتنا امر کافی ہے۔ اور اس بات کا ثبوت کہ وہ مقدار جوایک مثل کے بعد ہے، اتن ہے کہ سی شے کاسا میہ مثلین کو پہنچ جائے، تخمینًا اور تقریبًا ہے۔ اور عوام مومنین

کے لیے وقت نماز کے اثبات میں تقریب و تخمین کافی ہے؛ اس لیے کہ او قاتِ حقیقیہ توعلم ہیئت کے د قائق کے ساتھ معلوم کیے جاتے ہیں، اور اس کوعوام مومنین بلکہ اکثر خواص بھی نہیں جانتے۔ توجو بیان احادیث سے عوام مومنین کے لیے ہوگا اسے عوام کے فہم کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور وہ او قاتِ تقریبیہ ہی میں ممکن ہے۔ لہذا مولف معیار جواس کے پہلے جواب میں کہتا ہے:

پس جواب اس کے دو ہیں: پہلا جواب ہے ہوشخ سلام الله حقی نے محلی میں بیان کیا ہے: قالو ا: معناہ مع الفيء الأصلي بحیث یکون المجموع ذلك القدر، و يحصل ذلك بالإبراد في الصيف والتبكير في الشياء، فلا دليل فيه لمن قال ببقاء وقت الظهر بعد ما صار الظل مثله، اهد اقول: شرح اس كى بيہ كد الوہريہ نے سايہ اصلى کو استثنا تو كيا بى نہيں، پس مرادا يك مشل سے ان كے كلام ميں ايك مشل مع سايہ اصلى كے ہوگ، اوروہ بھى تقريبات توجب كہ سايہ اصلى کو اس ميں سے فكاليں اور محقيقا مقدار سايہ كى معلوم كريں تواس قدر وقت فكتا ہے كہ يخو في نماز ظهر سے امام اور مسبوق قبل انتہا ايك مشل كے فارغ ہو سكتے ہیں۔ پس نہیں ہوئى دليل او پر باقى رہنے وقت ظهر كے بعد اختتام ايك مشل كے نتج اس حدیث كے بعد اختتام ايك مشل كے نتج اس حدیث كے بعد اختتام ايك مشل كے نتج اس حدیث كے۔

''شخ سلام الله حنی نے ''محلی'' میں کہا ہے: معنی اس حدیث کے بیہ ہیں کہ سابیہ تیرا برابر تیرے ہوجائے، مع سابیہ اصلی کے تقریبًا۔ اور جب سابیہ اصلی کواس میں سے علاحدہ کریں گے توایک مثل شے ہے، جو سواسا بیہ اصلی کے ہو، بمقدار سابیہ اصلی کم ہوگا، اور وقت ِظہراس وقت تمام ہوگا، کہ سابیہ اصلی کے سواا یک مثل کوسا بیہ شخ چائے، تواس مقدار کمی میں کہ وہ بقدر سابیہ اصلی ہے، نماز امام و مسبوق بخوبی ادا ہوجائے گی''۔ اھ خلاصة کلامه مع بعض الإیضاح.

عجب توجیہ ہے! اس لیے کہ سایہ اصلی آسی چیز کے اس سایہ کو کہتے ہیں جو سور ن کے دائر ہ نصف النہار کے پہنچنے کے وقت ہوتا ہے، اور وہ سایہ اصلی بلاد، اقالیم اور مختلف مہینوں میں مختلف ہوتا ہے، چنال چہ مولف اس مضمون کو خود کلام خطائی سے نقل کر چکا ہے۔ لہذا حدیث ابوہریرہ (جو حدیث موقوف ہے بحکم مرفوع) کو اگر مکہ اور مدینہ کے سایہ پر محمول کیا جائے، توبعض ایام میں وہاں پر سایہ اصلی ایک مثل شے سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ بلاد، اقلیم دوم میں سے ہیں، اور ان میں بعض دنوں میں سایہ اصلی آٹھ قدم سے زیادہ ہوتا ہے، اور کسی شے کا سایہ شل بقدر سات قدم ہوتا ہے، اور اس شے چے قدم، کے اقال فی "شرح چغمینی" و غیرہ:

"و قد يقسم المقياس الثاني مرة باثني عشر قسم، و يسمى أقسامه: أصابع، ومرة أخرى بسبعة أقسام، أو ستة و نصف، و يسمى أقسامه: أقداما" اله مختصر ا.

توجس وقت بقدر مثل سامیہ کو جو حدیثِ مذکور میں مذکور تھا مثل عرفی پر محمول کیا، یعنی سامیہ اصلی کے ساتھ ایک مثل ہو، توجب بعض ایام میں سامیہ اصلی ایک مثل سے زیادہ ہوا، کہا مر . توایک مثل مع سامیہ اصلی اور زیادتی کے مراد لیناان ایام میں کس طرح ممکن ہوگا؟ خودسایہ کسلی ہی ایک مثل شے سے زیادہ ہے۔ اور اگر صرف سایہ اصلی میں سے (جوایک مثل شے سے زیادہ تھا) بقدر ایک مثل لے لیاجائے، تولازم آئے گاکہ نمازِ ظہر قبل از وقت ادا ہو؟ اس لیے کہ زوال کے وقت کسی شے کاسایہ آٹھ قدم سے زیادہ ہوگا، اور ایک مثل سے سات قدم سایہ ہے، تولازم آئے گاکہ نمازِ ظہر ایک قدم اور چند دقیقہ پیش ترادا کی جائے۔ اور اس امر کاکوئی عقل مند قائل نہ ہوگا۔ لہذا حدیثِ مذکور کا یہ محمل زکالنا سر اسر غلط ہوگا۔

اسی لیے علامہ عبدالباقی زر قانی نے "فشرح موطا" میں حدیثِ مذکور کے تحت کھاہے: کہ اس سے مرادیہ ہے کہ سایہ اصلی کے علاوہ کسی چیز کاسا بیدا کے مثل کو پہنچ جائے، اس وقت نمازِ ظہراداکرو، و کلامہ ھذا:

' صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، أي: مثل ظلك، يعني: قريبا منه بغير ظل الزوال"، اه <sup>ل</sup>.

اور اگریہ وہم ہوکہ کسی شے کا سابہ بقدر ایک مثل مع سابہ اصلی جو مراد لیا گیا ہے، توبہ نسبت ان ایام کے جن میں سابہ اصلی ایک مثل سے کم ہوتا ہے، توہم کہیں گے کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام میں بعض او قات کی خصیص نہیں ہے، انھوں نے تواو قاتِ نماز مطلقاً تعلیم کیے ہیں، توبلا وجہ اپنے گھرسے خصیص نکالنا بے معنی ہے سے علاوہ ازی اس تقدیر پر ان کا بیان تمام او قات ظہر کو شامل نہ ہوگا، اس لیے کہ جن ایام میں سابہ اصلی اگر مثل شے سے اس قدر کم ہوگا کہ اس میں بیس رکعت ظہرادانہ ہو سکیں گی، یا شل شے کے برابر میں سابہ اصلی اگر مثل شے سے اس قدر کم ہوگا کہ اس میں بیس رکعت ظہرادانہ ہو سکیں گی، یا شل شے کے برابر موگا، یا ثان سے زیادہ ہوگا، تو تقدیر فد کور پر اِن صور تول کو کلام ابوہریرہ میں مراد نہ لیس گے، توان کا بیان کسی معقول وجہ کے بغیر ادا ہے معنی سے قاصر ہوگا، باوجو دے کہ ان کے کلام کا صحیح محمل نکل سکتا ہے، و ھذا مما لا یقو لہ إلا قاصر الفہم، قلیل التدبر.

اور اگر حرمین شریفین کے علاوہ دیگر بلاد کا حکم بھی وہی ہے، تواس کا بھی وہی حال ہے کہ بعض ایام میں وہاں پرشے کاسامیہ بھی مثل شے سے زیادہ ہوتا ہے، بھی برابر، اور بھی اس قدر کم کہ اس میں نمازِ ظہرادا نہیں ہوسکتی، فلا یشمله بیان أبی هریرة، و هو باطل لهذامولف کا جواب اول ساقط ہوا۔

اور بعض ایام میں سایہ کا، مقدار مذکور پر ہوناکتب ہیأت سے ثابت ہے۔اور زیچوں کے اور نقشوں میں

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على مؤطاً الإمام مالك، كتاب الصلاة، باب: وقت الصلاة، ج: ١، ص:٣٧، دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>۲) زيجون: زيج کی جمع، تقویم، جنتری

اس کی صراحت اور وضاحت موجودہے، جنھیں علمائے محققین نے ہیئت اور زیج کی کتابوں سے سایہ اُصلی کے بیان کے لیان کے لیے استخراج فرمایا ہے۔ ہم غرابتِ مقام کے سبب اس جگہ اس کی تفصیل تحریر نہیں کرتے، جسے خواہش ہوکتب مذکورہ میں دیکھ لے۔

دوسراجواب بیہ کہ جب کہ ثابت ہو چکیں احادیث سیحد دالد اس پر کہ بعد ایک مثل کے وقت ظہر کانہیں رہتا، اور مقدم ہوناان احادیث کا سواے ایک حدیث کے جو جرئیل کی امامت کی ہے، معلوم نہیں تو کہ ان سبھوں کو منسوخ کہیں۔ پس واجب ہوا جمع اور انفاق کرنااس حدیث ابو ہر ہو ہیں اور ان احادیث ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم کہ مراد ابو ہر یرہ کی بیہ ہے کہ نماز سے فارغ ہوجاامام ہوکر خواہ مسبوق ہوکر ایسے وقت تک کہ سابیتر آئل تیرے ہو۔ ایسانی کہا ہے امام فودی نے، اور شخ سلام اللہ حق نے معنی میں اس قول کے: و صلی المرة الثانیة الظہر حین کان ظل کل شیء مثله لوقت العصر بالأمس، جو کہ حدیث میں جرئیل کے وارد ہے، واسطے دفع تعارض کے حدیث جرئیل اور حدیث اِذا صلیت م الظہر فاندہ وقت اِنی اُن یحضر العصر سے، اور واسطے دفع اشتراک کے، جیساکھمن میں اول حدیث کے ہماری احادیث میں فاندہ کو قت اِنی اُن یحضر العصر سے، اور واسطے دفع اشتراک کے، جیساکھمن میں اول حدیث کے ہماری احادیث میں سے کلام ان کانقل کیا گیا۔

(معیدار الحق)

مولف کے جواب ثانی کاخلاصہ یہ ہے کہ: "حدیثِ امامتِ جبر ئیل علیہ السلام کے علاوہ حدیثِ نسائی اس پر دال ہے کہ وقتِ ظہرایک مثل پر ہوتا ہے۔ تو تقدم کے باعث حدیثِ امامتِ جبر ئیل کو تو منسوخ کہ سکتے ہیں، لیکن حدیث نسائی کو منسوخ نہیں کہ سکتے ، اس لیے کہ احادیثِ ناسخہ سے اس کا مقدم ہونا معلوم نہیں، تو جب منسوخ نہ کہ سکے توحتی الامکان اس کی تطبیق کریں گے۔ اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام کے معنی یہ مرادلیں کہ نمازِ ظہرسے ایسے وقت میں فارغ ہو کہ تیراسایہ ایک مثل کو پہنچے، خواہ تومسبوق ہویاام "،اھ خلاصة کلامه.

## ہمارے سابقہ کلام سے اس کا دفع بخوبی ظاہرہے، جس کا حاصل بیہے کہ:

"صل"کامعنی صلاة سے فارغ ہو(ایعنی نماز پڑھ کی افت کے مخالف ہے، اور نیز"إذا کان ظلک مثلک"، "صل "کاظرف ہے، اور تقدیر مذکور پر"افر غ من الصلاة" کاظرف ہوگا، اور بید دونوں امر مجاز کو اختیار کیے بغیر نہ بن سکیس گے، اور اختیار مجاز پر کوئی قرینہ نہیں، لہذا مجاز اختیار کرناباطل ہے، ورنہ اگر شخ سے بچنے کے لیے بلا قرینہ ایسے ہی مجازات اختیار کیے جائیں گے، تو کہیں پر شخ ممکن نہ ہوگا۔ لہذا تطبیق کی بیہ صورت بلا تکلف نہ ہوئی، اور تکلف و تعسف کے ساتھ تطبیق لائق اعتبار نہیں، کہا مر . پھریا توشخ کا قول کیا جائے گا، اور بیشخ ممکن نہیں تو ترجیح رواۃ سے دونوں حدیثوں میں سے ایک کو ترجیح دی جائے گی، کہا قال العلوي تحت قول صاحب "النجبة":

"فإن لم يعرف التاريخ... فإن أمكن الترجيح، تعين المصير إليه... إلخ":

"الترجيح في اللغة: جعل الشيء راجحا، و في الاصطلاح: اقتران الأمارة بما يتقوى به على معارضها، وهو إما بحسب المتن، أو الراوي، أو غيرهما، كأن يكون مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة للاحتياط، و كأن يكون راوي أحد الحديثين أكثر عددا عن الآخر، أو زيادة ثقة أو فطنة...إلخ 4.

لہذاامام مالک سے مروی حدیث، امام نسائی کی حدیث پر مرج ہوگی — علاوہ ازیں بتقریر مولف یہ بیان مذکور امام، مدرک اور منفرد کے حق میں توممکن ہے، کہ ایسے وقت میں نماز ظہر شروع کرے، کہ جب اس کاسایہ ایک مثل کو پہنچ تونماز تمام ہوجائے، لیکن مسبوق کے حق میں یہ کسے ممکن ہے؟ اس لیے کہ جب امام نے ایسے وقت میں نماز شروع کی کہ اس کا اتمام تقریبا ایک مثل پر ہوا تو مسبوق جو قاعدہ اخیرہ میں شریک ہوا؛ اسے اس قدر نماز کا وقت کیوں کرمل سکے کہ دس رکعت نماز اداکر سکے؟ کہا ھو ظاھر علی المتدبر . توجواب اول کے مثل جواب فانی بھی ساقط ہوا، اور صاحب تنویر الحق کی دلیل خدشہ سے سے وسالم ہے۔

دلیل ثانی: مولف کی بیرے کہ روایت ہے عبداللہ بن عمرے: أن رسول الله ﷺ قال: إنما مثلكم و مثل أهل الكتاب كر جل استأجر أجراء، فقال: من يعمل في من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت النصارى، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل في من نصف النهار إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل في من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. ألا! فأنتم هم، فغضبت اليهود والنصارى، و قالوا: ما لنا كنا أكثر عملا و أقل عطاء، رواه الشيخان والترمذي. وجم استدلال مولف كى يہ كديرون في النظام كو جو فجرت ها، اور نصارى في اليخمل كو جو فجرت عمرتك تا، استدلال مولف كى يہ كديرون في النظام التحد الله وقت عمر كرك الله وقت عمر كرا بهت الله بي بنسبت الله قيراط كرا بهت الله بي الوت عمر الله بي بنسبت الله قيراط كرا بهت بي برا عالم كوت قت عمر كا مولك وقت عمر كا مولك وقت عمر كا مولك وقت عمر كا مولك التولي بنسبت الله قيراط كرا به بهت الله وقت عمر كا، جيساكه دو قيراط بي، بنسبت الله قيراط كرا به بهت الله وقت عمر كا موسياد الحق)

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، باب: أقسام المردود- المعلق، ص: ۱۱۰، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

نے توبہت زیادہ کام میں کوشش کی،اور ہماری مزدوری بہت تھوڑی قرار پائی، (بینی مسلمانوں کی بہ نسبت)ان کو حکم ہواکہ ہم نے تمھاری جو مزدوری مقرر کی تھی،اس میں کچھ گھٹایا؟انھوں نے کہا: نہیں۔ تو حکم ہوا پھرتم کو کیاسرو کار،ہم جس کو چاہیں اپنے فضل سے زیادہ دے دیں "۔ اھ تر جمۃ الحدیث مع أدنی إیضاح.

اس حدیث میں نصاری کے کثرت عمل کوائی خص کے عمل کے ساتھ تشبیہ دی جو دو پہرسے وقت عصر تک کام کرتا ہے، اور مسلمانوں کے عمل کوقلت میں اس شخص کے عمل کے ساتھ تشبیہ دی جو کہ عصر سے غروب تک کام کرے۔ تواگر دو پہرسے لے کروقت عصر تک کا زمانہ بہ نسبت عصر سے مغرب تک کے زمانے سے کثیر نہ ہو، تواصلاً تشبیہ درست نہ ہوگی؛ اس لیے کہ مسلمانوں کے عمل اور اس شخص کے عمل کے در میان (جووقت عصر سے مغرب تک کام کرنے والاقلت زمانہ کے سبب مغرب تک کام کرنے والاقلت زمانہ کے سبب تھوڑا کام کرتا ہے، اسی طرح تمصارے اعمال تعماری عمروں کی قلت، ضعف جسمانی اور عبادت وغیرہ سے مانع، تھوڑا کام کرتا ہے، اسی طرح تمصارے اعمال تعماری عمروں کی قلت، ضعف جسمانی اور عبادت وغیرہ سے مانع، کثرت عوارض وغیرہ کے سبب قلیل ہیں۔ اور جس طرح زوال سے لے کر عصر تک عمل کرنے والازمانہ عمل کی کثرت کے باعث بہ نسبت شخص اول کے زیادہ عمل کرتا ہے، اسی طرح نصاری کے اعمال ان کی لمبی عمروں اور اجسام وطبائع کی قوت اور موانع طاعت کی قلت کے سبب زیادہ ہیں، و قس علیہ حال الیہو د. تواگر زوال سے لے کروقت عصر تک کازمانہ کثیر نہ ہوتو تشبیہ ممکن نہیں۔

اور جولوگ ہے کہتے ہیں: ایک مثل کے بعدوقت ِعصر داخل ہوجاتا ہے اور وقت ِظہرتمام ہوجاتا ہے، ان کی تقدیر پروہ زمانہ جووقت زوال سے عصر تک ہے، بہ نسبت اس زمانے کے مساوی بلکہ قلیل ہوگا، جو کہ وقت عصر سے مغرب تک ہوگا۔ اس تقدیر پر حدیث کے معنی درست نہ ہول گے۔ اور تشبیہ درست نہ ہوگا۔ اور ایک مثل کا قول کرنے والوں کی تقدیر پر قلت یا مساوات اس سبب سے ہے کہ اطولِ ایام بعنی اساڑھ یا ساون میں جو" دہلی" وغیرہ میں پیاکش کیا توسات گھڑی اور ۹ ریک ، یا ساڑھ آٹھ گھڑی دن رہے ، وقت ِعصر (ایک مثل کے قائلین کی تقدیر پر) بخوبی ہوجاتا ہے ، اور دو پہر سے لے کر مغرب تک پندرہ گھڑی دن ہوتا ہے۔ توماہ ساون میں زوالِ عصر تک ساڑھے تھھگڑی دن ہوتا ہے۔ توماہ ساون میں زوالِ عصر تک ساڑھے چھھٹی دن ہوتا ہے۔ توماہ ساون میں زوالِ عصر تک ساڑھے جھھٹی کے گھڑی دن ہوتا ہے۔ توماہ ساون میں زوالِ عصر سے مغرب تک ساڑھے آٹھ گھڑی۔ و قس علیہ المساواة فی بعض الأیام .

اور امام ابوحنیفہ نے وقتِ عصر جو دومثل قرار دیا، تو زوال سے عصر تک کا زیادہ ہونا بہ نسبت وقتِ عصر تا مغرب اظہر ہے ، اس لیے کہ اطول ایام میں پانچ گھڑی گیارہ پکل دن باقی رہے وقتِ عصر ہوتا ہے۔ تو زوال سے عصر تک ۹ رگھڑی، ۴۶۸ رپکل دن ہوگا۔ و ھو قریب من الضعف، اس تقدیر پر حدیث کے معنی بخوبی درست ہوگئے۔

## علامه ابن حجر عسقلاني كاجواب الجواب

لي جواب اس كي عاربي جوكلام سے شخ الاسلام حافظ ابن تجرك جورد على قاضى ابوزير دوسى حقى كے صادر بود كا مستفاد بوت بيں۔ چنال چه فقالبرى على فرات بيں نقو له: في حديث ابن عمر: و نحن كنا أكثر عملا، تمسك به بعض الحنفية كأبي زيد في كتاب الإسرار إلى أن وقت العصر من مصير ظل كل شيء مثليه ؛ لأنه لو كان من مصير كل شيء مثله لكان مساويا لوقت الظهر، و قد قالوا: كنا أكثر عملا، فدل على أنه دون وقت الظهر، و أجيب بمنع المساواة، و ذلك معروف عند أهل العلم بهذا الفن، و هو أن المدة التي بين الظهر والعصر أطول من المدة التي بين العصر و المغرب، و أما ما نقله الحنابلة من الإجماع على أن وقت العصر ربع النهار فمحمول على التقريب إذا فرعنا على أن أول وقت العصر مصير الظل مثله، كما قاله الجمهور، و أما على قول الحنيفة فالذي من الظهر إلى العصر أطول قطعا، و على التنزل لا يلزم من التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة، و بأن الخبر إذا ورد في معني مقصود لا توخذ منه المعارضة، لما التمثيل والتشبيه التسوية من كل جهة، و بأن الخبر إذا ورد في معني مقصود لا توخذ منه المعارضة، لما ورد في ذلك المعنى بعينه مقصودافي أمر آخر.

اور وہ جوابن حجر شافعی اس استدلال کا جواب اس طور پر دیتے ہیں کہ: "اس جگہ مساوات ممنوع ہے،

بلکہ وہ مدت جوظہرسے عصرتک کے در میان ہے، اس مدت سے زیادہ طویل ہے، جو عصر سے مغرب تک ہے۔ اور حنابلہ کاکلام جھول نے وقت عصر ربع نہار طهرایا ہے، وہ تقریب پرمحمول ہے، اھ مختصر اً. " ساقط ہوگیا؛ اس لیے کہ ابن حجر کانع محض طلب دلیل پر مبنی ہے۔ اور جب تجربہ اور مشاہدہ سے تقویم وہیئت کے حساب کے موافق دلیل و برہان قائم کیے گئے، تونع مذکور باقی نہ رہا ساوہ از بن حنابلہ کے اجماع منقول کو تقریب پرمحمول کرنا، حقیقت سے پھیر نے والے قریبے کے بغیر، مجاز اختیار کرنا ہے، و ھو بعید من اُھل التحقیق ، علامہ ابن حجر کی اتن بات ظاہر و سلّم ہے کہ تشبیہ و تمثیل میں جملہ امور میں مساوات لازم نہیں، لیکن التحقیق ، علامہ ابن حجر کی اتن بات ظاہر و مسلّم ہے کہ تشبیہ و تمثیل میں مشبہ اور مشبہ ہو کی مساوات کو واجب ہم نے جملہ امور میں مساوات کو اجب ہم تواصل وجہ شبہ میں مشبہ اور مشبہ ہو کی مشارکت ضرور کی ہے ، کہا قال فی لغوی مراد ہو تو اس میں بھی وجہ شبہ کے در میان مشبہ اور مشبہ ہو کی مشارکت ضرور کی ہے ، کہا قال فی شختصر المعانی " و "المطول" و غیر ھیا :

"التشبيه في اللغة: الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى...إلخ <sup>ل</sup>.

اوراگرتشبیهاصطلاحی مراد ہو، تووجہ شبال کے اجزاوار کان سے ہے، کیا قال فیہ أيضاً:

<sup>(</sup>۱) مختصر المعاني، علم البيان، بيان التشبيه، ص: ٣٠٤، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گره.

"والنظر هاهنا في أركانه، و هي أربعة: طرفاه، أي: المشبه، والمشبه به، و وجهه، و أداته" اه<sup>1</sup>.

لہذامحل متنازع فیہ میں نصرانیوں کے اعمال کو زیادت میں اس اجیر کے عمل کے مشابہ تھہرایا، جوعمل کے طولِ زمانہ کے سبب زوال سے عصر تک عمل کثیر کرے، اور مسلمانوں کے اعمال کو قلت میں اس اجیر کے عمل کے مشابہ قرار دیا، جوقلت ِ زمانہ کے سبب عصر سے مغرب تک عمل قلیل کرے، تواگر زوال سے عصر تک کا زمانہ اس نمانہ کی بہ نسبت کثیر نہ ہو جو عصر سے مغرب تک ہے بلکہ برابریا قلیل ہو، توکش (جو وجہ شبہ ہے) عمل نصاری کے در میان جو زوال سے عصر تک کام کرے (اور وہ مشبہ ہے) اور اس شخص کے عمل کے در میان (کہ وہ مشبہ ہے) اور اس شخص کے عمل کے در میان (کہ وہ مشبہ ہے) اور اس شخص کے عمل کے در میان جو عصر سے مغرب تک کام کرے (اور وہ مشبہ ہے) باقی نہ رہے گی۔ اگر چہ مشبہ اور مشبہ ہمیں من کل الوجوہ مساوات مغرب تک کام کرے (اور وہ مشبہ ہے) باقی نہ رہے گی۔ اگر چہ مشبہ اور مشبہ ہمیں من کل الوجوہ مساوات ضروری نہیں، اور نہ ہم اس کے مدعی، کیکن وجہ شبہ میں تودونوں کا اشتراک ضروری ہے، اور وہ زمانہ عمل کی زیادت کے سبب، زیادتِ عمل ہے۔ اور زمانہ عمل کی قلت کے سبب قلتِ عمل ہے، و إلا فلا يصح التشبيه المسلّم عند الخصہ؛ لانتفاء رکنہ، و هو و جه الشبه.

و بأنه ليس في الخبر نص على أن كلا من الطائفتين أكثر عملا لصدق أن كلهم مجتمعين أكثر عملاً من المسلمين، و باحتمال أن يكون أطلق ذلك تغليبا و باحتمال أن يكون ذكر قول اليهود خاصة، فيندفع الاعتراض من أصله كها جزم بعضهم، و يكون نسبة ذلك للجميع في الظاهر غير مرادة، بل هو عموم أريد به الخصوص، و بأنه لا يلزم من كونهم أكثر عملا أن يكونوا أكثر زمانا؛ لاحتمال كون العمل في زمنهم كان أشق، و يؤيده قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلٌ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كَمّا حَمَلْتَهُ عَلَى الّدِينَ مِن قَبْلِنا المالية قد تحملاً أن يكونوا أكثر زمانا؛ لاحتمال كون العمل في قبلنا اللهقة: ٢٨٦] و مما يؤيد كون المراد كثرة العمل و قلته لا بالنسبة إلى طول الزمان و قصره، كون أهل الأخبار متفقين على أن المدة التي بين عيسى و نبينا عليها ون نبينا عليها السلام ست مأة سنة، و ثبت ذلك في أهل المعرفة بالأخبار قالوا: إن مدة الفترة بين عيسى و نبينا عليها السلام ست مأة سنة، و ثبت ذلك في صحيح البخاري عن سلمان. و قيل: إنها دون ذلك حتى جاء عن بعضهم أنها مأة و خمس و عشرون سنة، وهذه مدة المسلمين بالمشاهدة أكثر من ذلك، فلو تمسكنا بأن المراد التمسك بطول الزمانين و قصرهما، للزم أن يكون وقت العصر أطول من وقت الظهر، و لا قائل به، فدل على أن المراد كثرة العمل و قلته: والله سبحانه و تعالى أعلم، اه.

تفییر جوابات اربعہ بیہے کہ صدر کُلام شُخ الاسلام کاروہے ابوزید دبوسی حَفّی پر،اور قول: و باُن الخبر إِذا ورد، اِلنے، جوابات بیں استدلال مولف کے، سووہ چار ہیں۔ اول جواب بیا کہ جو حدیث ایک معنی پر دلالت کرے، اور اسی معنی ک قصدسے دہ صادر ہو تواس کے معارض نہ ہوگی وہ حدیث جس میں دہ معنی پائے جاتے ہیں۔ کیکن دہ حدیث بقصداس معنی کے دارد نہیں ہوئی، بکدار شادے اس کے غرض کیجھا درہے۔

<sup>(</sup>۱) مختصر المعاني، علم البيان، بيان التشبيه، ص: ٣٠٦، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

۔ اُقو ل:اس کی تشریح ہیہ ہے کہ احادیث میک مثلی، جوسابق میں نقل ہوئیں مقصودان سے تحدید ہے آخروقت ظہر کی اور اول وقت عصرى تودلالت ان حديثول كى وقت ظهر اور عصر ير بطور عبارت الص كے بوكى اور حديث اجاره كى، جس سے مولف كواستدلال ب غرض اور قصداس کی سوق سے اخبار ہے ، اس بات سے کہ یہود اور نصار کی دونوں فریق باوجود کثرت عمل کے کم تر ہیں امت محربیہ سے پیج جڑائے عمل کے ،اور بقااس امت کی قلیل ہے بہ نسبت ان دونوں کے مل کر، پس دلالت اس حدیث کی او پر کی وہیشی وقت عصراور ظہرے اگر تسلیم بھی کیا جائے توبطور اشارة النّص کے ہوگی، اوریہ قاعدہ ہے کہ اشارة النص معارض عبارة النص کے نہیں ہوا كرتى بلكه عبارة الص مرخ اور معمول به بوتى ہے، اوراشارة الص مرجوح اور متروك ہوتى ہے، جيساكه كہاصدرالشريعة حنى نے توضع مين: أما المتن فكتر حج النص على الظاهر، والمفسر على النص، و المحكم على المفسر، والحقيقة على المجاز، والصريح على الكناية، و العبارة على الإشارة، و الإشارة على الدلالة، أه. اوركهاعلامه تقتازاني في تلويح مين: اعلم أن الثابت بالإشارة و العبارة سواء في الثبوت بالنظم و في القطعية أيضا عند الأكثر، إلا أنه عند التعارض يقدم العبارة على الإشارة، لمكان القصد بالسوق كقوله عليه السلام في النساء: إنهن ناقصات عقل و دين... الحديث. سبق لبيان نقصان دينهن، و فيه إشارة إلى أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما، و هو معارض بما روى أنه ﷺ قال: أقل الحيض ثلثة أيام، و أكثره عشرة أيام. و هو عبارة فرجح اهـ اورامام محم رحمه الله نے اس حدیث اجارہ یہود ونصاریٰ سے تاخیر نماز عصری افضل اور اولی کھاہے، از روے دلالت نص کے اپنی موطامیں، اور اس حدیث سے بیاستدلال نہ کیا کہ وقت عصر کابعد مثلین کے ہوتا ہے۔اب معلوم ہوکہ دلالت انص کم ترہوتی ہے اشارة الص معند التعارض؛ لأن الدلالة أيضا كالإشارة، لكن الإشارة أولى عند التعارض كذا في نور الأنوار، والتوضيح وغيرهما من كتب أصول الفقه. اور حال اشارة الص كاسابق ميس معلوم بوديكاكم بمقابله عبارت النص ك مرجوح اورغير معمول برموتا ہے۔ (معیار الحق)

اور وہ جو ابن حجرنے کہا: " جس وقت کسی معنی کمقصود میں ایک نص وارد ہو تو اس کو، اس نص کے معارض نہیں کہ سکتے، جو اسی معنی میں وارد ہے، جس میں نص اول وارد تھی، لیکن اس سے مقصود امر آخر ہے، انہی "۔ اور مولف معیار نے اس کی تشریح یوں کہ:" مثلاً ایک مثل والی حدیثیں جو سابق میں منقول ہوئیں، ان سے مقصود آخر وقت ِ ظہر اور اول وقت ِ عصر کی تحدید ہے، تو ان احادیث کی دلالت بطور عبارت النص ہوگ، اور حدیث اجارہ کی دلالت جس سے مقصود قلت عمل کے باوجود مسلمانوں کو زیادہ اجر دیا جانا ہے، اور نصار کی و یہود کو کثرت عمل کے باوجود تھوڑی اجرت ۔ تو اس سے بطور اشارۃ النص وقت ِ ظہر کا بیان ہوگا۔ اور اشارۃ النص، عبارۃ النص کے معارض نہیں ہوسکتی "۔

اس کاجواب علی التسلیم - بیہ کہ اس کلام کی بنااس بات پرہے کہ احادیث یک منسوخ اور غیر منسوخ اور غیر مرجوح موجود ہوں ، اور ہم نے پیش تربہ بیان واضح ثابت کر دیا ہے کہ حدیثِ امامتِ جبر بیک اور حدیثِ سائل کے علاوہ کوئی حدیث منسوخ ہے ، اور امام نسائی سے کے علاوہ کوئی حدیثِ سائل ، مرجوح ۔ اور حدیثِ سائل اور احادیثِ دومثلی کے در میان جمع کرنا (جیسا کہ مولف نے اختیار کیا) تکلف محض اور تعسف بیجا ہے ۔ اب مولف کے نزدیک کوئی ایس عبارة النص باقی نہ رہی ، جواشارة النص پر مرجح ہو۔ اور بیداشارة النص مویداور مقوی ہوئی۔

شاہ عبدالعزیزکے کلام کی توجیہ

اور مولاناشاه عبدالعزيز وبلوى نے حديث موطاكى بستان المحدثين ميں نقل كرے توجيداور تشريح اس حديث کی خوب کی ہے، جنال چہ فرماتے ہیں: نسخہ سٹ انز دہم از موطا روایت امام محمد بن الحسن الشیبانی است، و امام مذکوریه جهت شهرت و کثرت احوال نویسال مختاج تعریف و توصیف نيست، موطاخود رابرين حديث ختم نموده: أخبرنا مالك، عن عبدالله بن عمر، أن رسول الله على قال: إن أجلكم في ما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، و إنما مثلكم و مثل اليهود والنصاري كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط، فعملت النصاري على قيراط قيراط، ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. ألا! فأنتم الذين تعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، فقال: فغضب اليهود والنصاري، و قالوا: نحن أكثر عملا و أقل عطاء، قال؛ هل ظلمتكم من حقكم شيأ؟ قالوا: لا، قال: فإنه فضل أوتيه من أشاء، ثم قال محمد: هذا الحديث يدل على أن تاخير العصر أفضل من تعجيلها. ألا ترى! أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكثر مما بين العصر إلى المغرب في هذا الحديث، و من عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل مما بين العصر إلى المغرب، فهذا يدل على تاخير العصر، و تاخير العصر أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية لم يخالطها صفرة، و هو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. رحمهم الله تعالى. اه.

و مخاطبین وقت متعادف نماز آل جناب را می مشناختند، پس نسب بایس شال بوجه احسن تقبیم محقق شد و و گاطبین وقت متعادف نماز آل جناب ای معنی واضح شد، و تعنیم محقق شد نظیر سش آل که حضرت محقق شد و روقت معمول نماز عصر آل جناب فرموده است: کان یصلی العصر والشمس فی حجر تها لم یظهر الفی ایم بعد و معلوم است که این بیان و تفسیر غیراز ک نے راکه آن جموهٔ مبار که رادیده باشند، و بودن آفتاب رادرال جموه ظهور ساید رادرال مقائب کرده باشند، فائده نمی کند کذا بذا و نیز باید دانست که آل چه در کلام امام واقع شده که: و من عجل العصر کان ما بین الظهر إلی العصر أقل مما بین العصر إلی المغرب، بظاهر مخدوسش است: زیرا که موافق قاعده ظلال انتصاب مثل و قتی شود که ربح النبار باقی می ماند در اکثر بلدان به بسس و قنین مساوی باسشند، نه زیاده و کم و می توال توجیه کرد که مراد امام از ما بین الظهر ، ما بین وقت المتعاد ف العمادة است یعنی از ابتدا ب وقت متاخر خصوصا در ایام صیف که ابرادآل مستحب المتعاد فی الله أعلم . (معیار الحق)

اوروہ جوبہ نقل شاہ عبدالعزیر رحمہ اللہ امام محمد رحمہ اللہ، سے ذکر کیا ہے کہ: "اس حدیث سے تاخیر عصر کی افضلیت سمجھی جاتی ہے، نہ یہ کہ وقت عصر، مثلین کے بعد ہوتا ہے۔ اور بیام لفظ "صلاۃ العصر اللی اضلیت سمجھی جاتی ہے، جو حدیثِ مذکور میں اس طور پر واقع ہے: «ألا! فأنتم الذین تعملون من صلاۃ العصر إلی مغرب الشمس » "لعنی تم وہ لوگ ہو کہ تمھارے اعمال اس شخص کے اعمال کے مشابہ ہیں، جو نمازِ عصر سے غروب آفتاب تک عمل کرتا ہے "توبیہ کلام اس امر کوچاہتا ہے کہ نمازِ عصر سے غروب تک بہ نسبت اس وقت کے فیل ہو جو زوال سے نمازِ عصر تک ہے، اور اس بات کو نہیں چاہتا کہ وقت عصر بہ نسبت وقت ظہر کے قلیل ہو، اور رسول اللہ منا کھی ہے کہ وقت عصر بہ نسبت وقت ظہر کے قلیل ہو۔ البتہ اگر حدیث میں یوں ہوتا: "ألا ہوکہ اس سے لے کر غروب آفتاب تک کا زمانہ بہ نسبت ظہر کے قلیل ہو۔ البتہ اگر حدیث میں یوں ہوتا: "ألا فأنتم الذین تعملون ما بین و قت العصر إلی المغرب" تواس بات پر دلالت کرتا کہ وقت ظہر کی بہ فأنتم الذین تعملون ما بین و قت العصر إلی المغرب" تواس بات پر دلالت کرتا کہ وقت ظہر کی اسبت وقت عصر قلیل ہو۔ البتہ اگر حدیث میں یوں ہوتا: "اللہ نسبت وقت عصر قلیل ہے، و إذ لیس فلیس اله ترجمة کلامه ملخصاً".

اس میں بیام مسلم ہے کہ جس وقت "صلاۃ العصر "سے، رسول الله مَنَّا عَلَیْمُ کی متعارف نماز اور وقت مقرر میں نماز عصر مرادلی جائے۔ تو حدیث مذکور کی دلالت اسی پرہے، جس کو امام محمد رحمہ الله تعالی نے مصرح فرمایا، لیکن اگر لفظ"صلاۃ العصر "سے" وقت صلاۃ العصر "مرادہو، توحدیثِ مذکور سے استدلال اور دوشل کا قول درست ہوگا، کیا صرح به الشیخ عبد العزین اور اگرچہ لفظ"صلاۃ العصر "سے بیہ معنی مرادلینا حماً اور یقینا متعین و متیقن نہیں، لیکن ابوموسی اشعری رضی الله تعالی عنہ کی دوسری روایت جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، مدعاے مذکور پر بر ہان قاطع ہے، اور وہ بیہ ہے:

"فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا لك ما عملنا؛ فاستاجر قوما، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، فاستكملوا أجر الفريقين" لـ.

"لینی قوم ثانی نے کہ نصاریٰ کے اعمال اس کے مشابہ ہیں، نصف نہار سے نمازِ عصر کے وقت تک کام کیا،اور قوم ثالث نے کہ مسلمانوں کے اعمال اس کے مماثل ہیں،وقت نمازِ عصر سے غروب تک عمل کیا"۔

ال روایت پر نظر کرتے ہوئے بھی استدلال مذکور بتسلیم شاہ عبدالعزیز مرحوم سیحے ہوا۔ اور نیزروایت سابقہ میں جولفظ"صلاۃ العصر "واقع ہے،اس کو"و قت صلاۃ العصر "پرمحمول کرناواجب ہوا۔

حاصل کلام ہیکہ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول لفظ "صلاۃ العصر" پر نظر کرتے ہوئے مسلّم ہے۔ لیکن حدیث ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ پر نظر کرتے ہوئے ہر گرضیے نہیں۔

جواب دوسرابیکدا س صدیث اجاره میس بیرنہیں کہاکہ ہرائیک فرقد نے علا حدہ علاصدہ اپنے اپنے عمل کوزیادہ کہا ہے ،بلکہ بظاہر الفاظ یہی کے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فریق نے مل کر کہا ہو کہ: ہم نے زیادہ عمل کیا ہے ، پس زیادتی عمل صلمین سے ثابت نہ ہوئی، کہ دوقت ان کے عمل کا ، وقت عمل صلمین سے زائد کہو۔

(معیدار الحق)

اوروہ جومولف نے علامہ ابن جحرسے دوسرا جواب نقل کیا ہے کہ: "اس حدیث اجارہ میں یہ نہیں ہے کہ ہرایک قوم نے علاحدہ یہ بات کہی، بلکہ ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں فراق نے مل کربات کہی کہ ہم نے زیادہ عمل کیا، تومسلمانوں سے نصاری کا زیادہ کام کرنا ثابت نہ ہوا، آنتی " سیہ جواب قائل کے عدم تدبر پر دال ہے، اس لیے کہ اگر یہ بات دونوں فرقوں نے مل کر کہی تو پھر دونوں فرقوں کی بہ نسبت اقل عطا (قلت اجرت) کیوں کر چھے ہوا؟ دونوں فرقوں نے تومل کر دوقیراط پائے، اور مسلمانوں کو بھی دوقیراط ملے، اگر دونوں فرقے مجموعی طور پر یہ بات کہتے، تو چاہیے تھا کہ یوں کہتے: "نحن اُکٹر عملا، و عطاؤ نا مساو" ان کا اپنے آپ کو عطامیں بہت کم کہنا اس بات پر صریح دال ہے کہ مسلمانوں کے بمقابل ہر ایک فرقے نے علاحدہ علاحدہ اپنے آپ کو اُقل عطاء کہا ہے، تاکہ شریع عملا، و اُقل عطاء "کے معنی درست ہوں۔
"اُکٹر عملا، و اُقل عطاء "کے معنی درست ہوں۔

جواب تیسرا بیکرباعث کثرت عمل یمبود کے ،به نسبت نصاری کے اختال ہے کہ دراصل زیادہ رکھنے والے اپنے عمل کو یمبود ہوں اور کر انسبت ظاہری طرف دونوں کے مجازا ہو، از راہ تخلیب کے ، اور بطور اطلاق عام اور ارادۂ خاص کے۔ (معسیار الحق)

اور تیسرے جواب میں جواحتمالِ تغلیب نکالاہے،" لیعنی در حقیقت مسلمانوں کے اعمال کی بہ نسبت یہود کے اعمال زیادہ تھے، کیکن بہ طور تغلیب نصاریٰ کے اعمال کو بھی زیادہ کہ دیا" — بآل کہ سیاق حدیث مومنین کے

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، کتاب: مواقیت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر، ج: ۱، ص: ۷۹، مجلس البركات، جامعه اشرفیه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

دونوں فرقوں کے اوپراظہار فضل کے لیے ہے۔ اور تغلیب اس کے منافی ہے۔ بیہ اہل علم کی شان نہیں کہ قریبنہُ صار فہ عن الحقیقت کے بغیر مجاز اختیار کریں۔

جواب چوتھا یہ کہ ان لوگوں نے اپنے عمل کو زیادہ کہا ہے عمل سے مسلمانوں کے ، اور عمل کے زیادہ ہونے سے زمانہ عمل کا زیادہ ہونا صفروری نہیں، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ تصور سے زمانہ میں مثلا الیک دان میں کو گیا اس قدر کام کرے کہ دہ کام ای قدر دو سرے آدی سے دودن میں بہو، اور بیاب کہ ہوں کہ ہوں کہ ہوں کا اس کے بہا اور بہی مرادہ ہا سے سلمیں کی تعمل نصاری کے بیجی آبر نصاری کو بھی زیادہ کھنے والے اپنے عمل کو تھم رائیں تو معنی اس کے بہا جی کہ فقط عمل ان کا زیادہ ہے عمل سے سلمیں کے ، نہ یہ کہ زمانہ ان کے عمل کا زیادہ ہے ذاتے اللہ تعالیٰ نظر کو بھی آبر سے معلی کو بھی زیادہ ہو تا ہے اللہ تعالیٰ نظر کے بھی جا کہ ہو جا کہ ہوں کے اس میں ہوں کہ ہوتا ہے کہ اعمال کہ کی امتوں کے تھیر سے عمل کا زیادہ ہے تعمل ان کا تھی ہوا مت مجھ بیسے نسبت طول زمانہ کے دوجہ اول بید کہ دوجہ اول تھی کہ ہدت عمل نصاری کی سے موشیوں کے بہر ہوں ہوتا ہے کہ اعمال کہ نصاری کی کہ خواجہ نے کہ میں سے کہ زمانہ کی بہر نمین کے ترجہ میں موسوں کے ہو بھیا کہ روایت کی ہے بخاری نے کہ کہ میں اور مدت نصاری کی بہر نمین کے ترجہ بھی سور س کے ہو بھیا کہ روایت کی ہے بخاری نے کہا تو نصاری کی بہر نامیہ ہوں کہ نے کہا کہ نیا تعالیہ اسلام سے لے کر آل حضرت منا اللہ تو ان کی نے کہا کہ نیا تعالیہ طول مدت عمل کے تونہ شاتی ہو ہو گئی کی نہر میں ہوجائے گی سے موسی کے اگر اپنے عمل کو زیادہ کہا ہے ، نوایم کو کہ نوائہ کہا ہے ، نوائم کی دورہ میں کہر کیا تو نوائم کیا گئی تو نوائم کیا ہو کے کہ نے کہا کہ کہر کہر کیا گئی کہر ہو کے کہ نے موائم کو نے اور مدت عمل کے تونہ شاتی ہو نے کہر کیا تھی کہ کہر کیا ہو کے کہر کے نوائم کہا ہے ، نوائم کیا کہ کہر کیا گئی کہر کیا ہو کے کہر کے موائم کے دونہ میں کی کہر کیا کہ کہر کیا کہ

چوتھے جواب میں مولف نے جوبہ کہا ہے کہ ''زیادت عمل سے زمانہ 'عمل کا زیادہ ہونا لازم نہیں ،
کیوں کہ ممکن ہے کہ تھوڑے زمانے میں کوئی اس قدر کام کرے کہ دوسر اُخص زمانہ کثیر میں اتنا کام نہ کرسکے ،
اور اعمالِ نصاریٰ میں یہی حال ہے ، کہ ان کاعمل مسلمانوں کے عمل کی بہ نسبت زیادہ ہے ، نہ بیہ کہ ان کا زمانہ عمل مسلمانوں کے خمل مسلمانوں کے زمانہ عمل کے بہ نسبت زیادہ ہے۔

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم نے بیہ بات تسلیم کی کہ زیادت عمل کے لیے زمانہ عمل کا زیادہ ہونالازم نہیں،
لیکن ہم نے زیادت زمانہ، زیادت عمل کے سبب تولازم نہیں کیا تھا، کہ ہم کو بیہ عرم لزوم مضر ہو۔ ہمارا مقصود تو بیت تھا
کہ رسول اللہ عَنَّا اللَّهِ عَنَّا اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ ہُو اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ ہوں کے اعمال کے اعمال کے اعمال اسے عصر تک عمل کرنے والوں کا عمل ، اور مسلمانوں کے اعمال اسے قلیل ہیں جیسے عصر سے مغرب تک عمل کرنے والوں کا عمل ۔ تو بیہ کثرے وقلت کا بیان جس کا معیار زمانے کی کثرے وقلت کو قرار دیا،

زمانے کی کثرت وقلت کا اعتبار کیے بغیر ممکن نہیں۔ تواگر چہ کثرتِ عمل، کثرتِ زمانہ کو لازم نہیں، لیکن کثرت کا وہ
بیان جو بانطباقِ زمانہ کثیر اور بطور معیاریت زمانہ کثیر کے ہو، اور وہ بیانِ قلت جو زمانہ کو لاز کی معیاریت کے طرز پر
ہو، یقینی طور پر زمانے کی کثرت و قلت کے اعتبار کا موجب ہوگا۔ و إلا فلا یصح الکلام. معترض نے
صاحبِ "اسرار" کے استدلال میں غور و خوض نہ کیا، ورنہ ایساجواب ناصواب جسے اصل کلام سے مس نہیں، ہرگزنہ
دیتا۔ اس محل میں ناظر منصف سے امید انصاف و غور ہے تاکہ یہ امر واضح ہوجائے کہ حنفیہ کے دلائل کس قدر قوی
اور وقیق ہیں، اور مخالفین کی نظر کس ورجہ ضعیف و سرسری ہے۔

وجدات دلال مولف نے دوبیان کی ہیں: ایک ہیے کہ سابیہ ٹیلوں کا بعد دھل جانے بہت آفتاب کے ہوتا ہے۔ پس آقل مید کہ ڈھلے بقدر چو تھائی حصہ آدھے دن کے۔ پس ہو گااس وقت سابیہ آدمی کا نصف قد۔ اور جب شروع ہو کر ظہور سابیہ ٹیلوں کے برابر ہو گاتو ہو گاسامیہ آدمی کا ڈیڑھ قد۔ پس جب ایسے وقت اذان ہوئی تو پھر نماز بوجہ مسنون سے اور نماز مسبوق سے دوشل تک پیملے آخر ہونے وقت کے فراغت ہوگی۔ دوسری ہیر کہ تجربہ کیا گیا، لیٹن گولہ بناکر مثل ٹیلے کے زمین پر رکھا گیا توجب سابیہ کوا کیے مثل ر دیکھ کر نماز پڑھی توقریب دوشل کے پہلے آخر وقت کے فراغت پائی۔

(معیبار الحق)

تیسری دلیل: — صاحبِ تنویر کی بیہ ہے کہ ابوذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے: "ہم ایک سفر میں رسول اللہ منگا ﷺ کے ساتھ تھے، موذن نے ظہر کے اذان کا ارادہ کیا، رسول اللہ منگا ﷺ کے ساتھ تھے، موذن نے ظہر کے اذان کا ارادہ کیا۔ موذن نے پھر ارادہ کیا۔ پھر اسی طور پر فرمایا، موذن نے پھر ارادہ کیا۔ پھر اسی طور پر فرمایا، موذن نے پھر ارادہ کیا۔ پھر اسی طور پر فرمایا، کے بیال تک کہ ٹیلوں کا سایہ ٹیلوں کے برابر ہوگیا۔ تورسول اللہ منگا ﷺ نے فرمایا: گرمی کی شدت ہوا ہے جہنم سے بے "، رواہ البخاری ہو۔

اس حدیث سے استدلال کی وجہ ہے کہ "تل" نیچے تھیلے ہوئے ٹیلے کو کہتے ہیں،اوراس کا سامیر زمین پر اس وقت ظاہر ہوتا ہے، جب ظہر کا اکثروقت گذرجاتا ہے۔ قال النووي في "شرحه لصحیح مسلم":

<sup>(</sup>۱) ونصه: "قال: كنامع رسول الله في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن المظهر، فقال النبي في أبرد، ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد، حتى رأينا في التلول، فقال النبي في إن شدة الحرمن فيح جهنم..." صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في السفر، ج: ١، ص: ٧٨، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گره.

"و معنى قوله: حتى رأينا فيء التلول: أنه أخر تاخيراً كثيراً حتى صار للتلول فيء، و التلول منبطحة غير منتصبة، و لايصير له فيء في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير" اه ٤. و قال في "مجمع البحار" ناقلا عن "النهاية":

"و هي منبطحة لا يظهر لها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهر" اهد.

جب نووی کے کلام سے یہ معلوم ہواکہ ٹیلول کاسابیاس وقت ظاہر ہوتا ہے، جب سورج خوب ڈھل جائے، اور ابن اثیر کے کلام سے بیے ظاہر ہوا کہ ٹیلوں کا سابیہ اس وقت ہوتا ہے، جب ظہر کا اکثروقت گزر جائے، دونوں کلاموں کا ماحصل ایک ہے، اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ کثرت وقلت ایک امراضافی ہے، توسورج کا بہت زیادہ ڈھل جانااور اکثروفت ِظہر کاگزر جانا، اس بات کو چاہتا ہے کہ زمانہ زوال اور وفت ِظہر کے اجزامیں سے زیادہ گزر چکے ہوں، اور کچھ باقی ہوں، جس طرح کہا جائے "اکثردن گزرے فلال کام ہوا"۔ تواس کے معنی یہ ہوئے کہ دن کے اکثر جھے گزر چکے تھے، تب وہ کام ہوا۔ اس محاورہ کے موافق زوال اور وقتِ ظہر میں سے نصف سے زیادہ گزر جائے، اور نصف سے کم باقی رہے، اس وقت ٹیلوں کے سایے کا ظاہر ہوناصادق ہو، لیعنی ظہر کے ایک مثل فرض کرنے کی تقدیر پرسابیاً صلی کے علاوہ سابیہ شے میں سے ایک مثل۔سال کے بڑے دنوں میں ساون کے مہینے میں ، مثلاً سرزمین دہلی میں حضرت شاہ ولی الله رحمۃ الله علیہ کے تخرج کردہ جدول کے مطابق ظہر کاوقت ۸ر گھڑی ۴۸؍ پُل ہو تاہے،اس لیے کہاس جدول کے مطابق دو پہر کاوقت کار گھڑی اور کار پُل ہے،اور ایک مثل پر سایہ اصلی کے علاوہ کسی چیز کاسابیہ ۸ر گھڑی،۲۸ر کیل دن باقی رہے پہنچتا ہے، تو شروع زوال سے ایک مثل تک ۸ر گھڑی ۴۹۸ر کیل مقداروقت ہوگی۔ توامام نووی وغیرہ کے بیان کے مطابق اس۸ر گھڑی ۴۶۸ر کیل میں سے (جوایک مثل کی تقدیر پر وقت ظہر قرار پایاہے)اکٹرگزر جائے،اور کم ترباقی رہے،اس وقت ٹیلوں کاسابیرظاہر ہو تاہے،اور بیبات بالکل ظاہر ہے، کہ جب ظہر کا اکثروفت گزرنے کے بعد ٹیلوں کاسامیہ ظاہر ہوا، توٹیلوں کے برابراس کے بہت بعد ہوگا۔ اور شروع زوال سے لے کراس وقت تک یقینا نصف نہار کی چوتھائی سے زیادہ زمانہ ہوگا، تووہ جو صاحب تنویر نے ٹیلوں کے ساتھ سایئے شے کی مساوات کے وقت کوبطور تنزل نصف نہار کا چوتھائی قرار دیاہے،مقابل پراحسان کیا

<sup>(</sup>۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر... إلخ، ج: ١، ص: ٢٢٤، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑه.

<sup>(</sup>٢) مجمع بحار الأنوار، ج: ١، ص: ٢٦٩، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر.

ہے، ورنہ بقضاے حساب اور ائمہ کفت و حدیث کے بیان کے مطابق توبیہ چاہیے کہ نصف نہار کی چوتھائی سے بہت زمانہ بعد ٹیلوں کاسابیہ اس کے برابر ہوگا، کہا شرحنا آنفاً — اور ہم نے جوذکر کیا بیبڑے دنوں میں مثلاً سر زمین دبلی کے علاوہ اور ممالک وبلاد کو اس پر قیاس کرلینا چاہیے، توجب اکثر وقت ظہر گذرنے کے بعد رسول الله صَالَّةُ اِللَّهُ مَا اللهُ عَالَیْ اللهُ عَالَیْ اللهُ عَالَیْ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَالَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَالَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

روى الترمذي عن جابر، قال النبي ﷺ لبلال: ( يَا بِلَالُ! إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ فِيْ أَذَانِكَ، وَ إِذَا أَقَمْتَ فَاحُدُرْ، وَ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَ إِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِه، وَ الْشَارِبُ مِنْ شُرْبِه، وَ الْمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِه، وَ لَا تَقُوْمُوْا حَتَّىٰ تَرَوْنِيْ )، اله ٤. والحديث مما صححه الحاكم ٤.

اب محل غورہے کہ اکثروقتِ ظہر گزرنے کے بعد جب اذان ہو توبیہ تمام افعال، وقت ظہر ہاقی رہنے کے ساتھ ظنِ غالب کے اعتبار سے ہر گزنہ ہو سکیس گے ، مگر اسی صورت میں کہ وقتِ ظہر کو بعد مثل کہیں۔اس حدیث سے باعتبار ظن غالب اس بات پر دلالت ہوئی ، کہ ظہر کا وقت مثل کے بعد شروع ہو تاہے۔

پس جواب اس کے استدلال وابی سے کیادیں، کیوں کہ وہ مجر دالیہ املہ فرین ہے، اور دعوی کِ دلیل اس کیے کہ اولادعوی یہ کیاکہ اقل یہ کہ ذھلے دن بقدر چوتھائی آوھے دن کے ، اور اس پر کوئی دلیل نہیں ۔ پھر کہا کہ وقت ظہور سایہ ٹیلوں کے برابر ڈیڑھ قد سایہ آدمی کا ہوتا ہے، اور یہ محض غلط ہے، بلکہ ظہور سایہ ٹیلوں کا آوھے قد سایہ آنے کے پہلے بھی ہوجاتا ہے۔ اور مساوی ٹیلوں کے بھی اسی وقت ہوجاتا ہے، جب کہ سامیہ برشے کا برابر ہوتا ہے۔ جس کوار تفاع ٹیلے کی زیٹن سے پیچان ہووہ جائتا ہے۔ (معیار الحق)

اب مولفِ معیار کابیکلام "شیاول کاسابی ظاہر ہونے کے لیے آدھے دن کا چوتھائی زمانہ قرار دینابلادلیل ہے" — ساقط ہوا؛ اس لیے کہ بید امر سلّم ہے کہ نصف نہار کی چوتھائی پر ٹیلول کے سابیہ کاظہور ماننا، اس پر کوئی برہان نہیں۔ مولفِ تنویر نے بطور تنزل و تبرع بلا برہان بید امر اختیار کیا تھا، دلیل تواس پر ہے کہ نصف نہار کی چوتھائی سے زیادہ گزر جائے، اس وقت ٹیلول کے سابیہ کاظہور ہو، چنال چہ "مجمع البحار" اور نووکی شافعی کا کلام منقول اس پر دلالت واضحہ رکھتا ہے، لہذا مولف معیار نے جو بیہ کہا "ظہور سابیہ ٹیلول کا آدھے قدسابیہ آدمی سے پہلے ہوجا تا ہے۔ اور برابر ٹیلول کے اسی وقت ہوتا ہے جب کہ سابیہ ہرشے کا برابر ہوتا ہے، انہیٰ " سے کلام عقل و

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب: ماجاء في الترسل في الأذان، ج: ١، ص: ٢٧، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) "هذا حديث ليس في إسناده مطّعون فيه غير عمرو بن فائد و الباقون شيوخ البصرة و هذه سنة غريبة لا أعرف لها إسنادا غير هذا ولم يخرجاه تعليق الذهبي في التلخيص: قال الدارقطني عمرو بن فائد متروك" / المستدرك للحاكم، فضل الصلوات الخمسة، ج:١، ص: ٣٢٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

نقل کے مخالف ہے۔ مخالفِ عقل اس لیے کہ پھیلی ہوئی چیزاور کھڑی چیز کو ظہور سابیہ میں یکساں قرار دینا عقلِ سلیم کے منافی ہے۔ اور مخالفِ نقل اس لیے کہ ابن اثیر اور نووی کے کلام سے واضح ہو دچاکہ ٹیلوں کے سابیہ کاظہور اکثر وقت ِ ظہر کے بعد ہوگا، توٹیلوں کے وقت ِ ظہر کے بعد ہوگا، توٹیلوں کے ساتھ ساتھ سابی برابری اس کے بہت بعد ہوگا، کے الا یخفیٰ علیٰ من له أدنیٰ لب.

اس نقل وعقل کے مقابل بید دعوی کرناکہ: "سابیہ کاظہور شے کے نصف قدسے پہلے اور مساوی ہر چیز کے سابیہ کے مساوات کے وقت ہوتا ہے" ۔ مکابرہ محض ہے۔لائقِ قبول فحول نہیں۔

پھر دعویٰ کرناکہ نماز مسبوق کی اور امام کی، پہلے آخر وقت آنے کے، دوشل کے قریب تک ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے اور دھوکا۔ وہل کے مسبوق کون تھا جسبوق کون تھا جسبوق کا کیا ذکر؟ یہ تحدید آئکدہ نمازوں کی تھی، کہ مسبوق کا وقت پیدا کمیا؟ حکایت ماضی میں اس چیز کا جو ثابت نہ ہوضم کرنا بڑی حماقت ہے۔ اور پھر دعویٰ دس رکعت ظہر سے فراغت ہونے کا قریب دوشل کے بھی غلط ہے۔ یوں کہ آگر بالفرض بعد ایک مثل کے نماز شروع ہوتو بھی سوامشل کے اندر اندر دس رکعت نماز سے فراغت ہوتی ہوتی ہوئی موئیں توقریب دوشل کے فراغت ہائی، بھی غلط ہے۔ اور ایسانی دعویٰ اس کا اپنے تجربہ میں کہ جب کہ ایک مثل ٹیلہ کے نمازی شروع ہوئیں توقریب دوشل کے فراغت ہائی، بھی غلط ہے۔ اور فراغت دس رکعت ظہر سے بوجہ مسنون سوامشل کے اندر حاصل ہو سکتی ہے۔ (معیار الحق)

اور بیہ جو کہاکہ:"اس جگہ احتمال وقت کا واسطے نماز مسبوق کے نکالناغلط ہے،اس لیے کہ وہاں مسبوق کون تھا؟امرماضِی میں مسبوق کے لیے وقت نکالناغلط ہے،انتہا"۔

اس کاجواب ہیہ کہ اس کلام سے مقصود مسبوق کے لیے زمانہ کاشی میں وقت کا اثبات نہیں ، اور نہ بید مقصود ہے کہ وہال پر قطعاً کوئی مسبوق بھی تھا، بلکہ اس سے مقصود ہے کہ جس وقت رسول الله منا گائی کے اذان کہ لائی تو بعد اذان اتناوقت ضرور ہونا چاہیے کہ نماز میں حوائے ضرور ہیسے فارغ ہوکر طہارت صغریٰ یا کبریٰ (وضویا عنسل) کرکے شریک جماعت ہونے والوں میں کوئی مدرک اور کوئی مسبوق ہواکر تاہے ، تو حضرت رسول الله منا گائی کی اذان ظہر بتا خیر کہ لوائی ، تواس امرکی رعایت فرمائی کہ اذان کے بعد مذکورہ اشخاص کے لیے وقت کی وسعت کھایت کرے ؟ یانہ فرمائی ؟اگر آپ نے اس کی رعایت نہ فرمائی ، توبی امر شانِ نبوی منا گائی کی اور اگر میات والے ہیں ، امر شانِ نبوی منا گائی کی ادان میں اتنی تاخیر کیوں فرماتے کہ مسبوق وغیرہ نماز باجماعت نہ پاسکتے ؟ اور اگر رعایت فرمائی توضروری ہے کہ اذان کے بعد وقت میں امور مذکورہ کی گنجائش ہوگی۔ اور ظہر کا وقت مسبوق وغیرہ کی نماز کی انتہا تک ہوگا۔ تواس لحاظ و مراعات میں مسبوق کاموجود ہونا ضروری ہے۔

اوراسی طرح مولف ِ معیار کابی کہنا: "دعوی دس رکعت ظهر سے فراغت ہونے کا پی قریب دومثل کے بھی غلط ہے، کیوں کہ اگر بالفرض بعد ایک مثل کے نماز شروع ہو، توسوامثل کے اندر اندر دس رکعت سے فراغت ہوسکتی ہے، انہتیا" سے بھی ساقط ہے، اس لیے کہ مولف ِ تنویر نے دس رکعت ظہر صرف سابیہ کے دومثل پہنچنے تک میں ادا ہونے کا قول نہیں کیا ہے، بلکہ بیہ کہا ہے کہ مثلاً جس وقت بمقدار ڈیڑھ قداذانِ ظہر ہوئی، اور اذان کے بعد وقت میں سنت، فرض اور نماز مسبوق کی گنجائش ضروری ہے۔ یعنی اذان کے بعد سنت کے موافق بیامر ہے کہ نماز کا اتناوقت باقی ہو کہ نمازی حوائج ضرور بیہ اور طہارت صغریٰ یا کبریٰ سے فارغ ہوکر نماز با جماعت مع سنت اداکر سکے۔ اور اگر باقی ہوکہ نمازی حوائج ضرور بیہ اور طہارت صغریٰ یا کبریٰ سے فارغ ہوکر نماز با جماعت مع سنت اداکر سکے۔ اور اگر بالفرض کوئی مسبوق ہو تووہ بھی وقت میں نماز پوری کر لے۔ بیسب امور بہ غلبہ کان سابیہ کے دومثل پہنچنے تک ہوں بالفرض کوئی مسبوق ہو تووہ بھی وقت میں نماز پوری کر لے۔ بیسب امور بہ غلبہ کان سابیہ کے دومثل پہنچنے تک ہوں بالفرض کوئی مسبوق ہو تووہ بھی وقت میں نماز پوری کر الے۔ بیسب امور بہ غلبہ کان سابیہ کے دومثل پہنچنے تک ہوں بالفرض کوئی مسبوق ہو تووہ بھی وقت میں نماز پوری کر ایہت عجیب ہے۔

اور وہ جومولفِ تنویر الحق نے لکھا ہے کہ: "اس طور پر تجربہ کیا گیا کہ مٹی کے ایک گولے کے دو ٹکڑے کرکے ایک ٹلڑا چوڑی طرف سے جب زمین پرر کھا گیا، توجب اس کا سابیہ اس ٹکڑے کے برابر ہوا، اس کے بعد نماز ظہر شروع کی گئی، اور وقت کے تمام ہونے کے قبل مکمل کی گئی تووقت نماز کی تکمیل تک شے کا سابیہ دو مثل شے کو پہنچا، اھ مع بعض الإیضاح".

یہ تجربہ جوبدیہیات میں داخل ہے، اسے محض ظن وخیال سے مولف ِمعیار کاغلط کہنا ہر گزلائق توجہ و اعتبار نہیں، کہا لا پحنفی .

# ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھناممکن ہے؟

جناب مولف صاحب سے تعجب ہے کہ امام صاحب کی مدح میں کہ چکے ہیں کہ وہ ہر شب میں ہزار رکھت پڑھتے تھے۔ جس کے جساب گھنٹوں کے بعد وضع کرنے چار گھنٹہ کے فی گھنٹہ ایک سو پچیس رکھت ہوتے ہیں، جیسا کہ باب اول کے رد میں گزراہ اور اپنی دس رکھت ظہر سے استے وقت میں فراغت ہونی بیان کرتے ہیں کہ ایک مثل ٹیلوں سے قریب دوشل کے سابہ گزرا گیا تھا۔

اور وہ جو مولف معیار نے کہا: "امام ابو صنیفہ کی مدح میں توایک گھنٹے میں سَواسَوْ، رکعت پڑھنا نقل کیا، اور اپنی دس رکعت میں سَواسَوْ، رکعت پڑھنا نقل کیا، اور اپنی دس رکعت میں استے وقت میں فراغت بیان کرتے ہیں کہ سابہ ایک مثل سے دوشل تک پہنچ جائے، اھ ملخصاً "

دس رکعت میں استے وقت میں فراغت بیان کرتے ہیں کہ سابہ ایک مثل سے دوشل تک پہنچ جائے، اھ ملخصاً "

اس کا جواب بہ ہے کہ مولف تنویر نے ایک گھنٹے میں امام کا سوا سور کعت پڑھنا اصلااً نقل نہیں کیا، البت شاب تاریخ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ '' امام ابو حنیفہ ہر شب میں ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے " پھر مولف معیار

نے اس طور پراس کی تردید کی کہ شب کوبارہ گھنٹے قرار دے کراس میں سے تین گھنٹے طہارت اور کھانے وغیرہ کے لیے، اور ایک گھنٹہ آمد فجر کے لیے، جس میں نوافل ممنوع ہیں، الگ کیا۔ باتی رہے آٹھ گھنٹہ، اس پر دس سور کعت کو تقسیم کیا توفی گھنٹہ سواسور کعت ہوئی۔ ایک گھنٹے میں یہ سواسور کعت ادا کرنا مولف معیار کے طن وتخمین کے موافق سے ، نہ کہ یہ مولف تنویر سے منقول ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ طہارت وغیرہ کے لیے رات میں سے چار گھنٹوں کوالگ کرنا محق نہیں، اس کیے کہ عابد قائم اللیل کوشب میں کھانا و طہارت وغیرہ کیا ضروری ہے؟ ممکن ہے کہ قبل غروب، طہارت وغیرہ سے فارغ ہوجائے، اور غروب آفتاب کے بعد بقدر حاجت، چند لقمہ کھا کر قیام میں مشغول مہوجائے۔ اس کھانے میں ایک گھنٹے کا آٹھوال حصہ بھی کافی ہے، چہ جائے کہ تین گھنٹے! اور آخر شب سے جو ایک موجائے۔ اس کھانے میں ایل فیقہ و الحدیث، توجب مولف معیار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، توچا ہے کہ ہزار رکعت علیٰ من لہ اُدنی میں بالفقہ و الحدیث، توجب مولف معیار کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، توچا ہے کہ ہزار رکعت کوشٹ میں تقریباً چوراسی رکعت نے کھنٹے میں تقریباً کو کھنٹے میں تقریباً کہنٹے کہ اس کھنٹے کو کٹیں۔ اس کھنٹے کھنٹے میں تقریباً کی خوراسی کی کھنٹے کہنٹے کو کہنٹے کے کہنٹے میں تقریباً کو کو کھنٹے کی کے کھنٹے میں تقریباً کو کھنٹے کہنٹے کہنٹے کہنٹے کو کٹی کو کٹی کھنٹے کہنٹے کے کھنٹے کہنٹے کو کھنٹے کھنٹے کہنٹے کہنٹے کہنٹے کو کٹی کو کٹی کو کٹیٹے کو کٹیک کو کٹی کو کٹی کھنٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کی کٹیٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کو کٹیٹے کی کٹیٹے کو کٹیٹے کی کٹیٹے کو ک

علاوہ ازیں مدح امام میں جوہر شب ہزار رکعت پڑھنا نقل کیا ہے ، اس سے بیدلازم نہیں کہ ہر شخص امام کی طرح ہزار رکعت پڑھ سکے۔ممکن ہے کہ امام کا پڑھنا خرق عادت کے طور پر ہو۔

اور نیز بیکہ مولف تنویر نے دس رکعت اداکر نے میں دومثل سائے کے پہنچنے کا قول نہیں کیا ہے، کہا مو .

بلکہ بیکہا ہے کہ جب اذان ظہرا کیک مثل پر ہو، اور اس کے بعد نمازی حوائے ضرور بیر (بول و برازوغیرہ) سے فارغ ہوکر طہارت غسل یاوضوکر کے بوجہ مسنون دس رکعت نماز اداکر ہے، اور اگر کوئی مسبوق شریک جماعت ہو، تووہ بھی اپنی دس رکعت پڑھ سکے، اور ہنوز وقت ظہر ہاتی ہو۔ یہ تواسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ظہر کا وقت دومثل تک ہو۔ مولف ِ معیار نے ان تمام امور کو چھوڑ کر صرف دس رکعت میں سابیہ کا مثلین تک پہنچنا، صاحبِ تنویر کی طرف منسوب کیا، اور اس پران کو "واہی" اور "احق" کہا، بیدامراہل علم و دیانت کے طریقے کے سراسر مخالف ہے۔

ہاں البتہ ظاہر حدیث سے بادی الرای میں اس قدر سمجھا جاتا ہے کہ پڑھنا ظہر کا بعد ایک مثل کے اس حادثہ سفر میں آل حضرت مُؤافیدِنم سے صادر ہواہے، اور اس سے بیہ شہر گزر تا ہے کہ وقت ہر ظہر کا بعد ایک مثل کے باقی رہتا ہے۔ پس جواب اس کے تین ہیں: اول بیکہ مساوی کہناراوی کاسابیہ ٹیلوں کو، ظاہر ہے کہ تخمینا اور تقریبا ہے، ندبای طور کہ گزر تھ کرناپ لیا تھا۔ (معیبار الحق) اور سے جو کہاہے کہ: "البتہ اس حدیث سے بظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حادثہ سفر میں رسول اللہ منالیاتیا ہے۔ سے ایک مثل کے بعد بناتی سے ایک مثل کے بعد باتی رہتا ہے ، انہیں " سے کہ اس حادثہ میں اذان ظہر ایک مثل کے بعد ہوتی ہے ، انہیں " سے کہ اس حادثہ میں اذان ظہر ایک مثل کے بعد ہوتی تھی ، کہا مر تفصیله.

اور وہ جواس کے جواب اول میں کہا ہے: ''ٹیلوں کاسایہ اس کے برابر ہوگیاتھا، اس وقت اذان ہوئی توبہ مساوات تقریبا ہے نہ تحقیقاً۔ اور علی التسلیم پھر یہ مساوات مع سایہ اصلی ہے، نہ سواسایہ اصلی کے ۔ اور جس وقت ٹیلوں کاسایہ مع سایہ اصلی کی ہوگی، اور پھواس پر زیادہ ہوکر مساوات پر پہنچا ہوگا، توجتی مقدار سایہ اصلی کی ہوگی، اس میں ظہر کا اداکر نا ہوسکتا ہے، اور سایہ اصلی کے علاوہ شل تک اتمام سے قبل نماز ظہر ادا ہو چکے گی، اھ بحاصلہ " کلام بے حاصل ہے، اس لیے کہ اولاً: تومساوات کو تقریب اور تخمین پر حمل کرنا جائز نہیں، کیوں کہ معنی مجازی اختیار کرنے کے لیے ایسا قریبہ ضروری ہے، جو حقیقت سے پھیرے۔ ساتھ میں اس معنی مجازی کا عدم امران بھی واجب ہے، اور اس محل میں اس معنی مجازی کے اوپر نہ کوئی قریبہ ہے اور نہ معنی حقیق مراد لینا متنع و محال، اس لیے کہ ممکن ہے کہ مساوات کے نافلین صحابہ نے سایہ کی پیائش کرتے ہے تھم کیا ہو، یا ان کو اپنی بصیرت یا مہارت سے پیائش کے بغیر ٹیلوں کے ساتھ سیایہ اُسلی کی مساوات حقیقی معلوم ہوگئی ہو۔

ثانیا: یہ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ مساوات تقریبًا وتخمینًا تھی، لیکن اس سے قائل کو کیا نفع آر نفع یہ ہے کہ جب مساوات حقیقی ثابت نہ ہوئی تو احتمال ہے کہ سایہ، مساوات سے کم ہو، اور کمی کی اس مقدار میں نماز ظہر ادا ہوجائے گی۔ توہم کہیں گے کہ جس طرح مساوات تقریبی ٹیلوں سے سایہ کی کی محتمل ہے، اسی طرح ٹیلوں سے سایہ کی زیادتی کی محتمل ہے، لہذا کمی کا احتمال متعین نہیں ہے، کہ اس میں یقینی طور پر ادا نے ظہر کا قول کر لو سے علاوہ ازیں اس مقدار کمی میں اس قدر وسعت کہال کہ اس میں نمازی حوائج ضرور یہ سے فارغ ہوکر طہارت بجالا کر، بقدر بیس رکعت نماز کا وقت یائے۔

اى واسط صحيح مسلم اور ابوداؤدكى روايت مين مساوات كاذكر نهيں ہے، بلك انتابى ہے كە: حتى رأينا في ، التلول. اور ك صحيح بخارى مين بھى تين مقام ميں بلا ذكر مساوات ہے۔ دوجگہ كتاب المواقيت ميں ہے: حتى رأينا في ، التلول. اور ايك جگه بداً انخلق ميں ہے: حتى فاء الفي ، . اور راوى نے اس كى تفييركى: يعني التلول يعني وقع الظل تحت التلول، كذا في الكر ماني وغيره.

فلاصدان عبار توں کا بیٹ یہ بیٹن ظاہر ہواسا بیٹیجے ٹیلے کے اور دکھاہم نے سامیہ ٹیلوں کا ، اور وہ تخیینا ہرا ہر ہونا پھر بھی مع سامیہ اصلی کے ہے ، نہ اس طرح سے کہ سامیہ اصلی الگ کر کے مساوی کہا ہے ، و ھذا لا بچنفی علی من له أدنی عقل . تو در اصل اس وقت سامیہ ٹیلوں کا بعد نکالنے سامیہ اصلی کے تخیینا آدھی مثل کے ہوگا ، یا پھھ زیادہ۔ اور مثل کے ختم ر ہونے میں اتی دیر ہوگی کہ بخوبی نمازسے فارغ ہوئے ہوں گے۔ (معیار الحق) اور یہ جو کہا ہے کہ: ''ابوداؤد ، سلم اور بخاری کی بعض روایات میں ذکر مساوات نہیں ہے ، انتی'' — اس کو تسلیم کیا کہ بعض روایاتِ بخاری وغیرہ میں مساوات کا ذکر ہے ، لیکن اس سے بدلازم نہیں آتا کہ جن روایاتِ بخاری وغیرہ میں مساوات کا ذکر ہے ، وہال پر مساوات کو تقریب پر محمول کرو۔ اور جب نووی اور مجمع ابجار کے کلام سے یہ امرواضح ہوگیا کہ ٹیلوں کے سابیہ کا ظہور اکثر وقت ِ ظہر کے گزر نے کے بعد ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ جب سابیہ کا ظہور اکثر وقت ِ ظہر کے گزر نے کے بعد ہوتا ہے ، اور ظاہر ہے کہ جب سابیہ کا ظہور اکثر وقت ِ ظہر کے گزر نے کے بعد ہوگا ، تو ٹیلوں کے ساتھ سابیہ کی مساوات اس سے بہت بعد ہوگا ، تو ٹیلوں کے ساتھ سابیہ کی مساوات اس سے بہت بعد ہوگا ، تو ٹیلوں کے ساتھ سابیہ کی مساوات اس سے بہت بعد ہوگا ، تو ٹیلوں کے ساتھ سابیہ کی مساوات اس سے بہت بعد ٹیلوں کا سابیہ ظاہر ہو ، علاوہ ایک مثل سابیہ کے ساتھ قرار دیا جائے تو چا ہیے کہ نصف مثل سے زیادہ گزر نے کے بعد ٹیلوں کا سابیہ ظاہر ہو ، اور ایک مثل سابیہ کے بعد ٹیلوں کے مساوی ہو ، کے ا مر غیر مر ۃ . تو آد ھے مثل پر وقت مساوات کا قول کرنا نووی وغیرہ کے بیان کے صربح مخالف ہے ، اور محض ظن وخیال پر مبنی ہے۔

دوسرا جواب بیک مساوات سابیہ کے ٹیلول سے مقدار میں مرادنہ ہو، بلکہ ظہور میں لینی پیملے سابیہ جانب مشرقی معدوم تھا، اور کے مساوات نہ تھی ٹیلوں سے بکیول کہ وہ موجود نہیں۔ اور وقت اذان کے سابیہ جانب مشرقی بھی ظاہر ہوگیا۔ پس برابر ہوگیا ٹیلوں کے کا ظاہر ہوئے میں اور موجود ہوئے میں ، نہ مقدار میں۔ جبیباکہ کہافتی الباری میں ، و یحتمل أن ير اد بھذہ المساواة ظھور الظل جنب التل بعد أن لم یکن ظاهرا، فساواها في الظهور لا في المقدار، اه. و هكذا في المحلی۔

اور وہ جو جو اب ثانی میں ابن حجرسے نقل کیا ہے: ''ٹیلوں کاسامیہ ظاہر ہوگیا، لیعنی نفس ظہور (کہ مساوات سے یہی مرادہے) میں ٹیلے اور سامیہ برابر ہو گئے جانب شرقی میں، انہیٰ''۔

اولاً:اس کاجواب میہ ہے کہ سامیہ کو محض ظاہر ہونے میں ٹیلوں کے مساوی نہیں کہتے، مساوات کا میہ بیان تو امتدادِ وقت کے بیان کے لیے ہوتا ہے۔ توسامیہ کونفس ظہور میں مساوی کہنا خلاف محاورہ ہے۔

نظر محض ٹیلوں کے سامیہ کے ظہور سے ابرادِ مذکور ہر گزنہیں ہوتا، خصوصامولفِ معیار کے التزام کی تقدیر پر کہ اس کا قول میہ ہے:"جب سامیہ سب اشیاکا اس کے مساوی ہوتا، اسی وقت سامیہ ٹیلوں کا مساوی ٹیلوں کے ہوتا ہے" تواس تقدیر پر ٹیلوں کے سامیہ کاظہور اسی وقت ہوگاجس وقت اور اشیاکا سامیہ ظاہر ہوگا۔ اور بلند چیزوں کے سامیہ کے ظہور کے وقت ابراد ہر گرنہیں ہوتا۔

الثان بیرکہ اس بات پر تمھارا استدلال کہ ایک مثل کے بعد عصر کا وقت ہو جاتا ہے، جو احادیث نسائی کے اس جملہ کے ساتھ واقع ہوا ہے" والعصر حین صار فیء کل شیء مثلہ"۔ اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ اس کے معنی بیر ہیں کہ ہر چیز کافئ، ظہور میں اس کے مثل ہوا، یعنی جس وقت شے کا سابی ظاہر ہوا، اس وقت نمازِ عصر پڑھی اور نیز جس طرح تم نے ٹیلوں کے ساتھ سابی مساوات کو معسابی اصلی مراد لیا ہے، اس طرح مدیث نسائی کے اس جملہ میں ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مثل سابیہ سابیہ اصلی کے ساتھ ہے، تواس امر کے تسلیم کرنے کی تقدیر پر کہ شے کے ساتھ سابیہ کی مثلیت مقدار میں ہے، لازم آتا ہے کہ نمازِ عصر، وقت ِ ظہر میں واقع ہو، اس لیے کہ تمھارے نزدیک وقت ِ ظہر سابیہ اصلی کے علاوہ ایک مثل تک رہتا ہے۔ اور یہاں پر سابیہ اصلی کے ساتھ ایک مثل پر نمازِ عصر کا پڑھنالازم آیا، تو نمازِ عصر کی ابتدا اس وقت ہوگی، جب کہ بمقدار سابیہ اصلی، سابیہ ایک مثل سے کم ہو، و ھو بعینہ و قت الظہر کے ا مر ، فتد ہر . تواس حدیث میں جوجواب تمھاری طرف سے ہوگاہ ہی جواب ہماری طرف سے ہمجھو۔

تيسراجوب بيكه بية تاخيرال حفزت سے سفر هل واقع بوئى ہے، پس شايد كه ال حضرت نے اس اراده سے تاخير كى بوكہ ظهركو ك عصر سے جمع كركے پيڑھيں گے، جيسا كه اور سفروں ميں جمع كرنادو نمازوں كا آل حضرت سے ثابت ہے۔ چنال چه عن قريب ثابت كياجائے گا۔ پس سفر كے وقت پر حضر كے وقت كوتياس كرناقياس مع الفارق ہے۔ بيہ جواب بھى اہن حجرنے ديا ہے، جيسا كه كہافتج البارى ميں: ويقال: قد كان في السفر فلعله أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر، اهد و هكذا نقله في المحلى الحنفي على وجه القبول، والتسليم.

اوروہ جوجواب ثالث میں کہاہے:" یہ تاخیر سفر میں تھی، شاید کہ جمع عصرو ظہر کے واسطے تاخیر کی ہو؛ تو حضر کواس پر قیاس کرناچیے نہیں،اھ ملخصاً".

اولاً: اس كاجواب بيه به كه نصوص شرع ميں جب تك كوئى داعي تخصيص نه بو، اس كو مورد كے ساتھ خاص نہيں كرسكة ، كما في عامة كتب الأصول: إن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اور يہال پركوئى موجب تخصيص نہيں ، لهذا احتمال مذكور غير مفيد ہے۔

ثانیًا: بید کہ تم نے جس جمع کے احتمال پر تاخیر مذکور کی بناکی ہے، ہمارے نزدیک وہ جمع ثابت نہیں ہے۔ البتہ ہم جمع صوری کاقول کرتے ہیں،اور وہ تمھارے لیے مفید نہیں بلکہ مضرہے۔

**حاصل کلام ہ**ے کہ مولف کی ان توجیہات کاضعف بلکہ لغو ہونا، عاقل منصف پر مخفی نہیں۔ اور حدیثِ مذکور مابعد مثل تک وقت ظہرکے اثبات کے لیے دلیل اقویٰ ہے۔

قلت: منشاتا ویلات کا یمی ہے کہ احادیث میجہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعد ایک مثل کے وقت ظہر کانہیں رہتا ہے، ثابت بیں، پس جمعا بین الأدلة بیة تاویلیں حقہ کی گئیں۔ (معیار الحق)

اُور وہ جو کہاہے کہ: "منشاان توجیہات کابیہ ہے کہ جب احادیث بیک مثلی سے وقت ِظہر کا بعد ایک مثل کے ندر ہنا ثابت ہوا، اب بیر حدیث جواس کے خلاف ہے، واسطے جمع بین الادلہ کے مأول ہوگی، اُنہیں"۔

اس کا جواب سیہ ہے کہ جب احادیث مذکورہ سے ایک مثل ہی تک وقتِ ظہر کا ثبوت نہ ہوا، اور وجوہ استدلال مقدوح اور نا قابل قبول ہوگئے، کے اس مفصلاً . توان تاویلات واہیہ کامنشااصلاً باقی نہ رہا۔

علاوہ ازیں اگر بالفرض احادیث مذکورہ سے بیرامر ثابت ہو تا جب بھی ایسی توجیہات ضعیفہ اور وجوہ متکلفہ سے جمع بین الادلیہ ہر گرخ اکز نہیں ہے، کہا مر مفصلاً فتذکر .

ولیل رائع مولف کی ہیکہ حدیث شی بریدہ کے واقع ہے: فلم کان الیوم الثانی آمرہ، فأبر د بالظهر، فأبر د بها، فأنعم أن يبر د بها، رواہ مسلم في تمام الحدیث، اور رواہت شی الوموس کے بول وارد ہے: ثم أخر الظهر حتی کان قریبا من وقت العصر بالأمس، رواہ مسلم. وجہ استدال بيبيان کی ہے کہ نماز دوسر بدن بہت ٹھنڈی کر کے پڑھی تھی ہاں من وقت العصر بالأمس، رواہ مسلم. وجہ استدال بيبيان کی ہے کہ نماز دوسر بدن بہت ٹھنڈی کر کے پڑھی تھی ہاں طور کہ قریب تھا آخراس کا ابتداوقت تربیلے دن کی عصر کے اور پہلے دن کی عصراس وقت پڑھی تھی کہ آفتاب او نمیان کردیا ہے اس قت پان گھڑی دن تھا، اور دوسرا میکہ لفظ فأنعم أن يبر د کا اول خود دلالت کرتا ہے دوش پر، اور اگر مجمل کہوتو بیان کردیا ہے اس کو حدیث الی سعید کی نے، جواو پر گزری۔ (معیبار الحق)

چوتھی دلیل: — مولف تنویر کی ہے ہے کہ حدیث ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو سوالِ سائل کے جواب میں او قاتِ نماز کے سلسلے میں وار دہے، اس سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ رسول اللہ مَنَّلِیْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰہ ا

پہر،یاڈ پڑھ پہر میں یہ نہیں کہاجا تاکہ آفتاب بلنداور صاف تھا،بلکہ اس جگہ کہتے ہیں جہاں آفتاب کی پستی،زر دی اور
کدورت کا اختال اس کے قریب ہو۔اور اس پر قریبنہ یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں کسی جگہ اس طور پروفت ِ ظہر بیان
نہیں کیا گیا، جب کہ یہ اوصاف اس وقت آفتاب میں بطور کامل ہوتے ہیں، اور وقت ِ عصر میں یہ طرز بیان آتا ہے؛
کیوں کہ وقت عصر میں پستی وغیرہ کا اختال قریب ہوتا ہے، لہذا امتیاز کے لیے وقت کا اندازہ اس طور پر کیا گیا۔ اسی
محاور سے پر بناکرتے ہوئے مولف ِ تنویر الحق نے کہا کہ: "اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مثالی الله مثالی تا ہے کہ رسول اللہ مثالی تا ہے کہ رسول اللہ مثالی تا ہے۔
نیازِ عصر پانچ یا چار گھڑی دن رہے اوا کی تھی، اور یہ وقت سایہ کا مثلین تک پہنچنے کا ہے "۔

آقول: ده صدیث سیم که کها ابوسعیر خدری نے: أذن مؤذن النبي ﷺ للظهر، فقال: أبر د، أبر د، أو قال: انتظر، انتظر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبر دواعن الصلاة، رواه الطحاوي وغيره. پس برچ پر که جواب اس کا بین تقاکه کچه نه بولتے ع آنست جوابش که جوابش نه دبی \_

لیکن تاہم واسطے دفع اشتباہ بعضے ناواقفول کے کہاجا تاہے کہ اس حدیث سے دوشش توکیا، ایک مثل سے تجاوز کی ہوتھی نہیں آتی ہے۔ اور آج تک کسی حنق نے بھی نہیں کہا کہ: فأنعہ أن يبر د بھا (جس کے بیر معنی ہیں کہ خوب شنڈ اکیا) سے اس ظہر کودومشل تک شنڈ اکر نامراد ہے۔اور بیداستنباط اس مولف نے ہی اختراع کیاہے۔ بریر عقل ووانسٹس بباید گریست۔ (معیار الحق)

مولف تنویر کی دوسری وجہ ہے کہ حدیث بیان ابراد میں جویہ جملہ ہے: "فأنعم أن يبرد بھا" ہے اس بات پردلالت کرتا ہے کہ ظہر کاوقت ایک مثل کے بعد ہوتا ہے، اس لیے کہ طفنڈ اوقت، اچھی طرح طفنڈا، گرم ممالک میں ایک مثل تک ہر گزنہیں ہوتا، اور بیا امر تجربہ پر مبنی ہے۔ اور نیز حدیث الی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ میں جو تاکید ابراد اور تاکید انظار مذکور ہے، اس کی موید ہے، پس مولف معیار نے جوبہ ہاکہ: "اس حدیث سے توایک مثل پر بھی نماز پڑھنا معلوم نہیں ہوتا، ومثل کیا؟ اور "أنعم أن يبرد بھا" کا به معنی کہ "دومثل تک ابراد کیا" کسی حنی نے نہیں کیا۔ یہ مولف کا اختراع ہے، آئی "سماقط ہوا، اس لیے کہ جن ممالک میں خوب طفنڈ اوقت دومثل پر ہوگا، تو وہاں پر "أنعم أن يبرد بھا" کا مصداق دومثل ہوگا، اور ملک حجاز میں حد درجہ حرارت ہوتی ہے، خوب طفنڈ اوقت ایک مثلہ میں توب ہوتا، اس کا بار ہا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس امرید یہی کے منکر کوچا ہیے کہ وہاں پر جاکر تجربہ کرلے، اور ایک مثلہ من میں خوب شعنڈ اوقت ویش کیا تو کیا تو رہے۔ اس امرید یہی کے منکر کوچا ہیے کہ وہاں پر جاکر تجربہ کرلے، اور بالفرض کسی حنی نے اس طرح استدلال نہیں کیا توکیا حرج ہے! حدیث سے صحت استدلال چا ہیے۔

غور کرد کہ خوب ٹھنڈاکرنے سے بیہ کہال لازم آتا ہے کہ ایک مثل سے باہر نکل جائے۔ اور جوددوجہ استدلال کی مولف نے بیان کی ایس، دوبالکل وائی اور بوچ بیں۔ وجہ اول اس لیے کہ عصر عبلے دن کی آل حضرت نے ایک مثل پر پڑئی تھی، جس کو مولف کہتا ہے کہ اپنی گھڑی دن رہے پڑئی تھی ، اور پھر ظہر دوسرے دن کی اس باچی گھڑی دن رہے کے قریب کہتا ہے۔ اور دلیل اس باچی گھڑی کی مقدار پر اس کو تھہر اتا ہے کہ آفتاب سفیداور مقدار پر اس کو تھہر اتا ہے کہ آفتاب اس وقت بانداور سفید خالص تھا، اور اتنانہیں جانتا کہ پہرڈیڑھ پہر دن رہے بھی آفتاب سفیداور باند ہوتا ہوگا، اور پاچ گھڑی دن رہے بانداور سفید ہوجاتا ہوگا! بیباتیں سواے باولوں (پاکس) کے کسی سے صادر نہیں ہوتیں۔ (معیبار الحق)

اور وہ جو مولفِ معیار "ابطال وجہ اول" میں کہتا ہے: "رسول الله صَلَّا اللهُ عَلَیْهِمْ نے نمازِ عصر پہلے دن ایک مثل پر پڑھی تھی" — غلط ہے، اس لیے کہ حدیث میں تووقت ِ عصر کا بیان اس طور پر ہے کہ جس وقت آفتاب بلند، سفید اور صاف تھا، اس وقت نمازِ عصر پڑھی تھی۔ ایک مثل پر اس کی دلالت کہاں ہے؟

اور یہ جو کہاہے کہ: "پہر ڈیڑھ پہر دن رہے بھی آفتاب ان صفات سے متصف ہوتاہے"۔ اس کا جواب گزر حیکاکہ اگر چہ اس وقت آفتاب ان صفات سے متصف ہوتا ہے، لیکن اس وقت ان اوصاف کے ساتھ مقدارِ وقت کی تعیین نہیں کی جاتی۔ مولف ِ معیار نے محاورہ کے اطلاق اور صاحبِ تنویر کے سیاقِ دلیل کو ملاحظہ نہ کیا، اور بھاری بھر کم کلمات جواہل علم کے طریقے کے مناسب نہیں، زبان پرلایا!

#### ع اینست جوابش که جوابش نه دی

اور وجہ ثانی اس لیے لغو ہے کہ لفظ: فأنعم أن يبر د بھا، كاجس كے بيە معنی ہیں کہ خوب ٹھنڈاکيا، کسی عاقل كے نزديك خواہ وہ مهندو ہى ہو، دوشل پر دلالت نہیں کرتا۔اور نہ اس كے اجمال كو صدیث ابوسعيد کی اٹھاتی ہے، کیوں کہ اس میں كوئی ايبا لفظ نہیں کہ ایک مثل سے تجاوز کرنا معلوم ہو۔ چیال چہ حدیث بالا اس کی منقول ہے، پھر معلوم نہیں کہ مولف مجنون کس خبط سے أنعم أن يبر د بھا سے دومثل فكالتا ہے۔ فإلى الله المشتكى.

پس ان چاروں دلیلوں مولف کی سے بوجہ معقول جوابات ہولیے اور ثابت ہو گیا کہ اس کی ایک دلیل سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وقت ظہر کا بعد ایک مثل کے باقی رہتا ہے، چہ جائے دوشل تک۔ (معیب ارالحق)

اوروه جو "وجه ثانی" سے جواب دیا ہے کہ لفظ "أنعم أن يبر د بھا "جس کامعنی ہے کہ خوب ٹھنڈاکيا،
کسی عاقل کے نزدیک خواہ وہ ہندوہ ہی ہو، دومثل پر دلالت نہيں کرتا" — اس کا جواب بھی گذر چپاکہ لفظ "أنعم أن
يبر د بھا" کامعنی موضوع لہ دومثل نہيں ۔ اور نہ يہ مولف تنوير کا مقصود ہے، بلکہ مقصود ہے کہ ملک حجاز میں
موسم گرمامیں خوب ٹھنڈ اوقت دومثل سے پہلے نہيں ہوتا، کے ادل عليه التجر بة والمشاهدة. تو "أنعم أن
يبر د بھا" کامصداق دومثل ہوگا، شايد مولف معيار نے يہ بھاکہ مولف تنوير کی مرادمعنی موضوع لہ ہے،
فقال ما قال، و ذلك من کے ال العقل.

اب عاقل منصف پر بیہ بات بخوبی ظاہر ہوگئ کہ مولف ِ معیار سے قانون انصاف کے مطابق صاحبِ تنویر کا کوئی وجہ استدلال رفع نہ ہوسکی۔ اگر چہ اس نے بہت سے بیکار دعوے اور بے مقصد کلمات، معرض بیان میں پیش کیے۔

پانچویں ولیمل: — صاحبِ تنویری بیہ کہ حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیا عنہما میں (جوالامتِ جبر کیل علیہ السلام کے بیان میں وارد ہے) یوں مذکور ہے کہ جبلے دن نمازِ ظہراس وقت پڑھی، کہ شے کا سابیہ مقدار شراک (تسمہ) کے مثل تھا، اور عصراس وقت پڑھی جب کہ شے کا سابیہ شے کے برابر ہوگیا۔ اور دوسرے دن نمازِ ظہراس وقت پڑھی کہ شے کا سابیہ اس کے مثل ہوگیا، بعنی جبلے دن کے وقت عصر میں۔ اور عصراس وقت پڑھی کہ شے کا سابیہ اس کے مثل ہوگیا، بعنی جبلے دن کے وقت عصر میں۔ اور عصراس وقت پڑھی کہ شے کا سابیہ دوشنل ہوگیا۔ بعد وقت ِ ظہراتی وقت ِ خطرہاتی ہوگی، توضر وری ہے کہ ایک مثل کے بعد اتناوقت ِ ظہر ابقی ہوکہ اس لیے کہ جب دوسرے دن نمازِ ظہراک مثل پر پڑھی، توضر وری ہے کہ ایک مثل کے بعد اتناوقت ِ ظہر باقی ہوکہ اس میں نمازِ ظہرادا ہو سکے، جس طرح بیاس بات پر دال ہے کہ وقت ِ ظہر وعصر کی چھ مقد ادباہم مشترک ہو ہے۔ یہ اشتراک وقت، حدیث عبداللہ بن عمر ورضی اللہ تعالی عنہا سے منسوخ ہے، جس کو 'قصوح سلم'' میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ سکا ٹیڈیؤ کم نے فرمایا: جب تم نماز پڑھو تو اس کا وقت عصر تک رہتا ہے، الخ الد دوسری حدیث میں فرمایا ہے: نمازِ ظہر کا وقت زوال شمس سے لے کر عصر تک ہے، الخ تاد اور اس طرح بہت می احادیث سے اشتراک کیا منسوخ ہونا ظاہر ہے، تواس حدیث کی دلالت وقت ِ ظہرے ایک مثل بعد تک باقی رہنے پر باقی رہی۔

اگریہ وہم ہوکہ جب دووقتوں میں اشتراک منسوخ ہوا تواحتمال ہے کہ ایک مثل کے بعد وقتِ ظہر کا ہونا جو حدیث سے مفہوم ہوا،وہ بھی نشخ اشتراک کے ضمن میں منسوخ ہو، تواس تقدیر پرایک مثل کے بعد خالص وقت ِ عصر رہ جائے۔اور اس کا بھی احتمال ہے کہ مثلین سے قبل عصر کاوقت جوحدیث ِ مذکور کامفاد اور اشتراک کا مبنی ہے،وہ

<sup>(</sup>١) و نصه: ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ، فَإِنَّهُ وَقْتُ إِلَىٰ أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ / الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس، ج: ١، ص: ٢٢٢، مجلس البركات، اشر فيه.

<sup>(</sup>٢) و نصه: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السهاء، ما لم تحضر العصر/ الصحيح لمسلم، كتاب الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس، ج: ١، ص: ٢٢٣، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

منسوخ ہو، تواس صورت میں چاہیے کہ ظہر کا وقت مثلین تک ہو، اور مثلین کے بعد وقتِ عصر شروع ہو، توجب شخ مذکور دو نول اختالات کو حامل ہے، توتم نے احتال اخیر کیول متعین کیا؟ توہم کہیں گے، کہ حدیث ابوہر برہ ، حدیث ابو ذریوں متعین کیا؟ توہم کہیں گے ، کہ حدیث ابوہر برہ ، حدیث ابوذر اور حدیث بریدہ وغیرہ من الصحابة رضی اللہ تعالی منہم جو بصر احت اس بات پر دال ہیں کہ نمازِ ظہر ایک مثل کے بعد پر بھی جائے، یہ احادیث احتال اول کے دفع کے لیے دلیل قوی ہیں۔ توحدیثِ امامتِ جبر کیل اس بات میں باقی رہی کہ وقت ظہرایک مثل کے بعد رہتا ہے۔

تو جواب اس کا تحت اول حدیث کے احادیث یک مثلی میں سے کلام شیخ سلام اللہ حنق اور امام نووی کے گذرالہ اور حاصل اس کا بیہ ہے کہ جرئیل نے دوسرے دن ظہر سے ایک مثل پر فراغت پائی تھی، نہ بیا کہ شروع کی تھی۔ اور پہلے دن عصراس وقت میں لیتی بعد ایک مثل کے شروع کی تھی۔ پس اشتراک نہ رہا، تو کہ اس کے نیخ سے آخر وقت ظہر کا دومثل ہوجائے۔ اور ان معنی کو امام نووی نے خوب مدلل بیان کیا ہے۔ پس طرف پہلی حدیث یک مثلی کے رجوع کرنا چاہیے۔ (معیاد الحق)

ابائل انصاف کواس سلسلے میں غور کرناچاہیے کہ مولف معیاداس استدلال کے جواب میں جو یہ کہتا ہے کہ: "وہ جو حدیثِ امامتِ جبرئیل میں وارد ہے کہ دوسرے دان نمازِ ظہرایک مثل پر پڑھی، اس کے معنی ہے ہیں کہ دوسرے دان ایک مثل پر نمازِ ظہر سے فارغ ہوگئے" — اور امام نووی سے یہ تاویل نقل کرتا ہے، کس قدر تعسف اور تکلف ہے، اس لیے کہ حدیثِ مذکور میں صراحت ہے: "و صلی المرۃ الثانیة الظہر حین کان ظل کل شییء مثلہ ہو قت العصر بالأ مسل " ۔ یعنی دوسری مرتبہ نمازِ ظہراس وقت پڑھی کہ شے کا سابہ اس کے برابر ہوگیا، یعنی جہلے دن کے وقت عصر میں ۔ اس نقدیر پر تاویل مذکور اس بات کوچاہتی ہے کہ نماز عصر سے بھی ایک مثل پر فارغ ہوگئے ہوں ۔ اور بالضرور وقت ِ عصرایک مثل سے قبل ہو۔ اور بیامران تمام احادیث کے خلاف ہے جو وقت ِ عصر کے بیان میں وارد ہیں ۔ اور اجماع کے بھی مخالف ہیں، کیا لا پحفی .

علاوه ازی "صلی " کامعنی " فرغ من الصلاة "کهنامجازی، نه که حقیقت، اور بلا قرینه مجاز اختیار کرنا اصلاً جائز نہیں، کہا مر . اور سیاق حدیث کی مخالفت مزید برال است!

اور وہ جوصاحبِ تنویر نے کہاہے کہ: "نماز عصر دومثل پر پڑھنے میں احتیاط ہے" اس کے معنی ہے ہیں کہ جس وقت احادیثِ صحیحہ سے مجتهدین کااستبناط باہم مختلف ہوا، تواحوط اور اولی ہے کہ وہ امراختیار کرو، جومجتهدین کے معنی ہے کہ استبناط باہم مختلف ہوا، تواحوط اور اولی ہے کہ وہ امراختیار کرو، جومجتهدین کے معنی ہے کہ دوہ امراختیار کرو، جومجتهدین کے دور امراختیار کرو، جومجتهدین کے معنی ہے کہ دوہ امراختیار کرو، جومجتهدین کے دور امراختیار کرو، دور امراختیار کرو

<sup>(</sup>۱) جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب: مواقيت الصلاة، ج: ۱، ص: ۲۱، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

میں سے کسی کے مخالف نہ ہو۔ اور مثلین پر نماز عصر پڑھنے میں کسی مجتہد کی مخالفت نہیں۔ اور ایک مثل پر پڑھنے میں امام ابو حنیفہ کی مخالفت لازم ہے، لہذا جا ہیے کہ مثلین ہی کواختیار کریں۔

اور ایک دلیل عقلی مولف نے بیان کی ہے، وہ یہ کہ بعد دوشل کے نماز پڑھنے سے بالیقین نماز اپنے وقت میں ادا ہوتی ہے، اور ایک مثل کے بعد پڑھیں تو شاہد کے نزدیک وقت نہ ہوا ہو۔ پس ہوگی نماز قبل وقت کے، اور بید درست نہیں بالاجماع ۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر باوجود قیام دلائل قطعیہ کے اور انقاق تمام جہاں کے اوپر ایک مثل کے خلاف امام ابو حفیفہ کا بےدلیل، موجب اس بات کا ہو سکتا ہے کہ بعد ایک مثل کے قبل دومثل کے نماز عصر کی پڑھنی قبل وقت سے ہوگی، اس احتمال سے کہ شاہد عند اللہ وقت نہ ہوا ہو، تو چاہیے کہ اگر کوئی مدعی بلا دلیل دعوی کرے پڑھنی قبل وقت سے ہوگی، اس احتمال سے کہ شاہد اللہ وقت نہ ہوا ہو، جو چاہیے کہ اگر کوئی مدعی بلا دلیل دعوی کرے کہ وقت نماز عصر کا بعد تین مثل کے واض ہوتا ہے، اور اس پر پچھ دلیل نہ رکھتا ہو، جیسا کہ امام ابو حفیفہ دومثل پر کوئی رکھیل نہ رکھتا ہو، جیسا کہ امام ابو حفیفہ دومثل پر کوئی دلیل نہیں رکھتے، تواس کے دعوی بلا دلیل سے کہ شابد اللہ کے درکے جائز نہ رکھیں اس احتمال سے کہ شابد اللہ کے نزدیک تین ہی مثل کے بعد وقت ہوتا ہو۔ اور یہ کوئی نہیں کہا گاحتی المولف الحنی مثل کہ یہ قول تین مثل کا، اور خفیوں کا دونوں برابر ہیں بے دلیل ہوتا ہو۔ اور یہ کوئی نہیں بوتا۔ (معیار الحق)

پھر وہ جو مولف معیار نے کہا کہ: "بید دلیل عقلی ہے، اور دلائل قطعیہ کے قیام اور اتفاقِ تمام جہان کے باوجوداکی مثل پر خلاف بلا دلیل امام ابو حنیفہ کا، قابل اعتبار نہیں، اھ ملخص کلامہ" ۔ بیکلام غیر صواب اور نادر ست ہے، اس لیے کہ اول تو یک مثلی استدلالات جو اخبار آحاد ہیں، انھیں "دلائل قطعیہ" قرار دینا صحیح نہیں۔ اور اس سے قطع نظر ان براہین کا حال فی الجملہ معرض بیان میں آجیکا، اور ان کا ضعف بخوبی بیان ہو دیگا، اور غالبا من پر واضح ہو گیا ہوگا کہ ان سے مدعاے مولف کا ثبوت ہر گرنہیں ہو سکتا۔ اور امام ابو حنیفہ کا قول (جس کے دلائل اور ان کی قوت واضح ہو گی) بلادلیل کیوں کرہے؟ اور خلاف جمہور ہونا امام کے لیے کیا مصر جب کہ ان کے دلائل اور ان کی قوت واضح ہو گیا قال العلامة العینی:

"إذا كان استدلال أبي حنيفة بالحديث لا يضره مخالفة الناس، و يؤيد ما قاله حديث علي بن شيبان، قال: قدمنا على رسول الله على بالمدينة، فكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية. رواه أبو داؤد و ابن ماجه. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال: صلى بنا رسول الله على العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. رواه ابن أبي شيبة بسند لا بأس به، إلخ.

اور ایک دلیل دوشل پر صاحب بداید نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا رسول الله منگائیزیم نے: أبر دو ا بالظهر فان شدة الحو من فیح جهنم. لین شند الحو من فیح جهنم. لین شند الحو من فیح جهنم. لین شند کا ای وقت پر ہوگی جب کہ ایک مثل سے ساید متجاوز ہوگا۔ جیسا کہ بداید میں فرماتے ہیں: و له رقوله علیه السلام: أبر دو ا بالظهر فإن شدة الحر من فیح جهنم، و اشتداد الحر في دیارهم في هذا

اُوروہ جومولفِ معیار صاحبِ "ہدایہ" کے استدلال پر کہتاہے کہ: "اس کا جواب حنفیوں ہی نے دے دیا ہے، ہم کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، انہیٰ"۔

اس کا حال میہ ہے کہ صاحبِ "ہدامیہ" فرماتے ہیں: وقتِ ظهر کے سلسلے میں مذہب ابو حنیفہ کی دلیل حدیث: ﴿ أَبْرِ دُوْا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ... إلىن ﴾ ہے۔" لینی موسم گرمامیں نمازِ ظهر طفیڑے۔ وقت میں پڑھو،اس لیے کہ گرمی کی شدت ہوا ہے دوز خ سے ہے "ا۔

اب اہل انصاف کو چاہیے کہ تجربہ کرکے دیکھیں کہ ملک حجاز میں شدتِ گرمی کس وقت تک ہوتی ہے، تو جس وقت تک ہوتی ہے، تو جس وقت تک گرمی کی شدت موقوف ہو، اس کے بعد تک ظہر کا وقتِ مستحب ہوگا، اور اس میں نماز پڑھنا بمقضاے حدیثِ مذکور مستحب ہوگا۔ اور تجربہ ومشاہدہ سے معلوم ہواکہ ملک حجاز میں ایک مثل تک گرمی کی شدت رہتی ہے، اس سے معلوم ہواکہ ایک مثل کے بعد ظہر کا وقت باقی رہتا ہے۔

اس پرجوبعض حنق اعتراض کرتے ہیں کہ: "ابراد، امراضافی ہے، اور بعد زوال ایک مثل سے قبل بہ نسبت زوال کچھ ابراد ہوجائے گا" — تواس کا جواب یہ ہے کہ بلا تجربہ نقل محض کیا مفید ہے؟ ملک تجاز خصوصًا حرمین شریفین میں بعد زوال ایک مثل سے قبل تجربے کے وقت کچھ ابراد محسوس نہیں ہوتا۔ پھر ہم علی انسلیم کہتے ہیں کہ ابراد امراضافی ہے، اور بعد زوال ایک مثل سے قبل کچھ ابراد بھی ہوجاتا ہے، لیکن ملک حجاز میں ایسا ابراد ہر گرنہیں ہوتا جسے عوام مومنین محسوس کریں۔ جولوگ ملک حجاز گئے ہیں، اور ان کے اندر معرفت کا سلیقہ ہے، ان سے دریافت کرلو، ورنہ خود جاکر تجربے کرو، اور تجربے کے بغیر محض خیالات پر کلام کی بنامقبول نہیں ہے —

اور ہم نے یہ تو نہیں کہاکہ بہ نسبت ُ زوال ایک مثل پر گرمی کی شدت ہوتی ہے، کہ تم یہ اعتراض کرتے ہوکہ ''اگر ایک مثل پر بہ نسبت زوال کے شدت گرمی ہوتی توامر بالابراد مقتضی تعجیل ہوتا'' بلکہ ہم توبیہ کہتے ہیں کہ زوال سے لیے کرایک مثل تک شدتِ گرمی ہوتی ہے، اور اگر بالفرض مثل کے قریب کچھا براد بھی ہوجائے، توابیا نہیں ہوتا کہ خوب محسوس ہو، اور عوام مومنین اسے بہجان کر بطور استخاب اس میں نماز ظہرا داکریں۔

<sup>(</sup>١) الهداية، كتاب الصلاة، ج: ١، ص: ٦٤، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

اوركها مولانا عبد العلى تفى في اركان اربعه شن: و يخد شه أنه روى النسائي، و أبو داؤد عن ابن مسعود، قال: كان كا قدر صلاة رسول الله على الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خسة أقدام، و في الشتاء خسة أقدام إلى سبعة أقدام، و خسة أقدام تكون أقل من المثل؛ فقد علم أن البرد يحصل إذا كان ظل القامة خسة أقدامها، فلا يعارض حديث الإبراد حديث جبر ثيل، اه. (معياد الحق)

اور وہ جو بحرالعلوم سے نقل کیا ہے کہ: ''روایت نسائی اور ابوداؤد میں وارد ہے کہ گرمی میں رسول اللہ منگاٹیکٹِ کی نمازِ ظہر کا اندازہ تین قدم سے پانچ قدم تک، اور سردی میں پانچ قدم سے سات قدم تک تھا، پس معلوم ہواکہ اس وقت ابراد ہوجاتا ہوگا''۔

اس کاجواب ہے ہے کہ تین قدم اور پانچ قدم ساہے سے کیا مراد ہے؟ ساہے اُصلی کے علاوہ یا ساہے اُصلی کے ساتھ ؟ اگر ساہے اُصلی کے ساتھ مراد ہو تولازم آتا ہے کہ بعض ایام میں قبلِ زوال، نماز شروع فرماتے ہوں، و ھو باطل بالضرورة ؛ اس لیے کہ مدینہ مطہرہ اقلیم دوم میں سے ہے، جس کے بلاد میں موسم گرمی میں بعض مہینوں میں ساہے اُصلی پانچ قدم اور چند دقیقہ ہوتا ہے، اور بعض مہینوں میں اس سے زیادہ، کہا ھو ظاھر علی و اقفیہ ۔ لہذا تمام موسم گرمی میں بیام صحیح نہیں ہوسکتا۔ اور اگر ساہے اُصلی کے علاوہ مراد ہے، جیسا کہ حدیثِ امامتِ جبر بیل علیہ السلام اور حدیثِ سائل کا تقاضا ہے، اور اسے بعض اہل تحقیق نے ذکر کیا ہے۔

قال الزرقاني في "شرح المؤطا":

"قال في القيس ليس للإبراد في الشريعة تحديد إلا ما في حديث ابن مسعود: كان قدر صلاة رسول الله عليه في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، و في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام. أخرجه أبو داؤد والنسائي، قال: وذلك بعد ظل الزوال" اه 4.

توبیہ حدیث، حدیث بخاری بلکہ خود نسائی کی مروی حدیث کے معارض ہوئی، جس کا مضمون یہ ہے کہ "جب گرمی ہوتی تھی، تورسول الله صَلَّالَّیْئِلِم نماز میں تاخیر فرماتے، اور جب سردی ہوتی تھی تو نماز میں تعجیل فرماتے تھے۔و لفظھےا:

"كان رسول الله ﷺ إذا كان الحر أبرد بالصلاة، و إذا كان البرد عجل"، رواه النسائي اهـ.

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على مؤطا الإمام مالك، كتاب الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بالهاجرة، ج:١، ص: ٢١، دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب: تعجيل الظهر في البرد، ص: ٨٠ دار ابن حزم، بيروت.

و أخرج البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه: كان النبي ﷺ إذا اشتد البرد بكّر بالصلاة، و إذا اشتد الحر أبر د بالصلاة، اه <sup>4</sup>.

وجہ تعارض ہیہے کہ مثلاجب سایہ اصلی کے علاوہ گری کے موسم میں تین یا چار قدم پر نمازِ ظہر پرقی ،اور سردی کے موسم میں بیا چیا چھ قدم پر، توسر دی میں تغییل اور گری میں تاخیر کہاں ہوئی؟ بلکہ معاملہ برعس ہوگیا۔

اور اگر شہرہ واقع ہوکہ سردی میں بہ نسبت گری کے سایہ زیادہ ہوتا ہے ، توپاخی یا چھ قدم پر نمازتین یا چوا قدم گری سے مقدم ہوگی ، توجواب میہ ہے کہ سردی میں سایہ کی زیادتی زوال کے وقت ہوتی ہے ، یعنی جس وقت آفتاب دائرہ نصف النہار کو پہنچتا ہے ، توسمت راس سے قطب جنوبی کی طرف ہٹا ہوا ہو تا ہے ، لہذا سردی میں سایہ اصلی جس کو "فی ءُ المن وال "کہتے ہیں ، زیادہ ہو تا ہے ، اور گری میں آفتاب سمت راس کے قریب ہوتا ہے ، توسایہ اصلی کم ہوتا ہے ۔ اور سایہ اصلی کے علاوہ سردی کے موسم میں سایہ کی زیادتی اور گری میں اس کی نہیں ہوتی ہو من ادعیٰ فعلیہ البیان . توسایہ اصلی کے علاوہ میں گری اور سردی کا فرق دونوں حدیثوں کی نہیں ہوتی ہو من ادعیٰ فعلیہ البیان . توسایہ اصلی کے علاوہ میں گری اور سردی کا فرق دونوں حدیثوں کی نہیں ہوتی ہو من ادعیٰ فعلیہ البیان . توسایہ اصلی کے علاوہ میں گری اور سردی کا فرق دونوں حدیثوں شرحی دی جاتے ہاری کو جو سے تکاف کے بغیر جمع کیا جائے ۔ یا ایک کو دوسرے کے لیے ناتخ کہا جائے ۔ اور ان وجوہ کو بیان کیے بغیر حدیثِ مذکور مدعاے مولف کے لیے مفید نہیں ۔ اور نہ اس کے ساتھ استدلال درست۔

علاوہ ازیں حدیثِ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بیہ معنی بناناکہ رسول اللہ صَالِیْ اِیْمُ کی نمازِ ظہر کا اندازہ ہمیشہ ایسے ہی تھا، حدیثِ امتِ جرئیل علیہ السلام اور حدیثِ سائل او قاتِ صلاۃ کے صریح منافی ہے ،اس لیے کہ ان حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صَالِیٰ اِیْمُ فی نماز کا وقت موسم گرمی میں تھا، یاسر دی میں؟ اور دونوں تقدیر پر دوام کا جومفہوم قرار دیاجائے، حدیثِ ابنِ مسعود کے منافی ہے۔ اور اگر دوام مرادنہ ہو، بلکہ یہ معنی مراد لیے جائیں کہ کسی زمانہ میں یا اکثراو قات میں نمازِ ظہر کا یہ اندازہ تھا تواس تقدیر پر ممکن ہے کہ حدیثِ ابراداس کے بعد وارد ہوئی، اور اس وقت شدتِ گرمی کے موسم میں رسول اللہ صَالِیٰ اِیْمُ اِیْمُ کُلُی نُمْ اِنْ طَہراس اندازے سے متاخر ہو۔

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري، کتاب الجمعة، باب: إذا اشتد الحريوم الجمعة، ج: ۱، ص: ۱۲٤، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اوركهاتُّ أين الهام نه ، جو خفيول كسر دارين ، في القدير عاشيه بدايه ين إن غاية ما لزم من استدلال "الهداية" أن و وقت الظهر يبقى بعد بلوغ الظل مثله ، و لا يلزم منه الانتهاء إلى بلوغ الظل مثلين ، فالدليل قاصر عن المدعى ، اهدو ما قال ابن الهمام في الجواب إلا أن يقال: إنه ريسي في اليوم الثاني عنه عند بلوغ الظل مثلين ، فهو المتعين للعصر من دون معارض فيهما قبيلة وقت الظهر ، اهد (معيار الحق)

اوروہ جوابن ہمام سے نقل کیا ہے:

"إن غاية ما لزم من استدلال "الهداية" أن وقت الظهر يبقى بعد بلوغ الظل مثله، و لا يلزم منه الانتهاء إلى بلوغ الظل مثلين، فالدليل قاصر عن المدعى" اه.

یہ عبارت "فتح القدیر" میں اصلاً نہیں، شاید مولف ِ معیار نے کہیں اور سے نقل کی اور اس کا نام "فتح القدیر" قرار دیا،البتہ "فتح القدیر" میں یہ عبارت ہے:

"بقي أن يقال: هذا البحث إنما يفيد عدم خروج وقت الظهر و دخول وقت العصر بصيرورة الظل مثلاً غير فيء الزوال، و نفي خروج الظهر بصيرورته مثلاً لا يقتضي أن أول وقت العصر إذا صار مثلين حتى أن ما قبله وقت الظهر، و هو المدعى، فلا بد من دليل. و غاية ما ظهر أن يقال: ثبت بقاء وقت الظهر عند صيرورته مثلاً نسخا لإمامة جبرئيل فيه في العصر بحديث الإبراد، و إمامته في اليوم الثاني عند صيرورته مثلين يفيد أنه وقته، و لم ينسخ هذا، فيستمر ما علم ثبوته من بقاء الظهر إلى أن يدخل هذا الوقت المعلوم كونه وقتا للعصر"، اه أد.

''لینی جب حدیث ابراد بالظهر (اس تقدیر پر که ایک مثل تک گرمی شدید ہوتی ہے) حدیث امامتِ جرئیل علیہ السلام کے مخالف ہوئی، تووقت ِ ظهر کے ایک مثل تک ختم ہوجانے میں شہر واقع ہوا، توشک کی صورت میں وقت ِ ظهر کے ختم ہونے کا حکم نہ کیا جائے گا، بلکہ حدیث ابراد کو حدیثِ امامت کا ناشخ کہا جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ اس بحث سے توبہ معلوم ہوا کہ سابہ زوال کے علاوہ ایک مثل پر وقت ِ ظهر ختم نہیں ہوتا، اور یہ نہیں معلوم ہوا کہ دومثل تک وقت ِ ظهر رہتا ہے، اور یہی مدعا تھا، اس پر دلیل چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مثل پر وقت ِ ظهر کا باقی رہنا اس طرح ثابت ہوا کہ وہ حدیث جس میں ایک مثل ہونے پر حضرت جرئیل علیہ السلام کی امامت عصر مذکور ہے، حدیث ابراد سے منسوخ ہے۔ اور دوسرے دن دومثل ہونے پر حضرت جبرئیل علیہ السلام کی امامت عصر سے یہ مستفاد ہے کہ یہ عصر کا وقت ہے، اور منسوخ نہیں ہوا، تووقت ِ ظهر جاری رہے گا یہاں تک کہ عصر کا وقت معلوم و معین (یعنی دومثل) داخل ہوجائے ''۔

<sup>(</sup>۱) فتح القدیر، کتاب الصلاة، باب: المواقیت، ج: ۱، ص: ۲۲۰، مرکز اهل سنت برکات رضا، پور بندر، گجرات.

اس کا حاصل ہے ہے کہ پہلے دن جبرئیل علیہ السلام نے جب ایک مثل پر نماز عصر پڑھی تواس سے یہ معلوم ہواکہ ایک مثل کے بعد وقت عصر ہوجاتا ہے، اور احادیث ابرادبالظہر سے یہ ثابت ہواکہ ایک مثل کے بعد وقت ظہر رہتا ہے۔ اب یا تو وقت ظہر اور عصر کو باہم مشترک کہا جائے۔ اس باطل ہے، کے امر . یا حدیث امامت کو بعد مثل وقت عصر مثلین نہر پڑھی، اس اس تقدیر پر ایک مثل کے بعد وقت عصر نہیں کہ سکتے۔ اور دوسرے دن جبرئیل علیہ السلام نے جو نماز عصر مثلین پر پڑھی، اس سے یہ ثابت ہواکہ یہ عصر کا وقت عصر نہیں کہ سکتے۔ اور طہر جو ایک مثل کے بعد اداکی جائے، اور عصر جو مثلین کے بعد پڑھی جائے، ان دونوں کے او قات کے در میان کوئی وقت متوسط ماننا احادیث صحیحہ سے باطل ہے، تولامحالہ ظہر سے لے کر عصر تک (یعنی بعد زوال تامثلین) وقت ظہر جاری وبر قرار رہے گا، اس لیے کہ اس استمرار کا کوئی معارض نہیں پایا گیا۔

فَجوابه ما قال الشيخ سُلام الله الحنفي في جواب َمن استدل بما روي عنه عليه السلام: أنه صلى العصر كا حين صار ظل كل شيء مثله على أن أول وقت العصر بمصير الظل مثلين، و هو ما في المحلى، و هو كها كرت حكاية حال لايدل على كونه أول وقته ذلك، اهه. (معيار الحق)

اس کے جواب میں جو مولف معیار عربی بولا، اور 'جملی'' کی عبارت نقل کی، جس کا ترجمہ بیہ ہے کہ:

" یہ جیسا کہ تود کھتا ہے، ایک حال کی حکایت ہے، جواس پر دلالت نہیں کرتی کہ وہ اس نماز عصر ہے ۔ آپتی' سے، بعنی روز ثانی میں نماز عصر کا مثلین کے بعد پڑھنا اس پر دلالت نہیں کرتا کہ یہی اول وقت عصر ہے، آپتی' سے مدعا ہے مولف معیار کے لیے چھ مفید نہیں، اس لیے کہ ابن ہمام نے صرف مثلین پر عصر پڑھنے کو، عصر کے لیے اول وقت کی دلیل نہیں گھہرایا، بلکہ احادیث ابرادسے ایک مثل کے بعد وقت عصر کو منسوخ قرار دے کر، اور دووقتوں کے اشتراک کی نفی (جوبہت فلہر تھی) تسلیم کرکے مثلین پر عصر پڑھنے سے، مثلین کو اول وقت عصر کہا۔ اور بیبات بالکل واضح ہے کہ اس تقذیر پر اگر اول وقت عصر کا ثبوت کس سے کیا جائے گا؟ وہ حدیث امامتِ جبرئیل یا حدیث سائل جس سے ایک مثل کے بعد اول وقت عصر ثابت کرتے تھے، وہ تواس باب میں ابراد بالظہر کی احادیث سے منسوخ ہوگئ، اب بایقین اول وقت عصر، مثلین ہی پر ہوگا۔

والاعتذار عن إيراد ابن الهمام على استدلال صاحب الهداية: بأنه لا قائل بكون ما بعد بلوغ الظل المثل، و قبل بلوغه مثلين خطأ عظيم؛ لأنه خلاف ما هم عليه من أن وقت العصر من بعد بلوغ الظل المثل إلى مثلين قبلهما و بعدهما إلى الغروب، و على التنزل لا يفحم المانع فإنه يطلب الدليل على القول، فكيف يجديه عدم قولهم بلا دليل اطمئنانا، فافهم، فيبقى إيراد ابن الهمام كماكان. (معيار الحق)

اوروہ جو "محلیٰ" سے نقل کیا ہے: "کہ ابن ہمام کا اعتراض جوصاحبِ ہدایہ کے استدلال پر ہے،اس کا بیہ جواب دیناکہ کوئی ایک مثل کے بعداور مثلین سے قبل کا قائل نہیں،خطائے ظیم ہے،اس لیے کہ بیبات قول جمہور کے خلاف ہے،جو یہ کہتے ہیں کہ:بعدایک مثل،غروب تک وقتِ عصرہے،اھ ترجمته".

اس کاجواب سیہ کہ سی عذر ابن ہمام نے نہیں کیا، توہم کواس کے دفع ہونے سے (بالفرض) کیا تعلق؟وہ عذر جوابن ہمام نے اپنے اعتراض کا کیا تھا،وہ تمام ہے، کہا میر تفصیلہ. اور طالب دلیل کے لیے دلیل ظاہر ہے، کہا لا پخفی علی الذکبی المنصف. پس ان عبار توں حفیہ کے سے چار جو اب، دلیل صاحب بدا یہ کے معلوم ہوتے ہیں: اول یہ کہ دعوی حاصل ہونے ٹھنڈک کا دیار عرب میں ایک مثل پر، نہ ورے اس کے ، مخدوش ہے؛ کیوں کہ این مسعود کی روایت میں آیا ہے کہ اَل حضرت متابیقی اللہ علی ایک مثل ہوتا ہے، فارغ کر میوں میں پائچ قدم سامیہ ڈھلنے تک نماز ظہر کی پڑھا کرتے، اور سردیوں میں سات قدم تک جو ایک مثل ہوتا ہے، فارغ ہو چھتے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پائچ قدم ایک مثل سے کہ بی ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس دیار میں پائچ قدم پر دوقدم پر مبلے ایک مثل ہے، میں حدیث ایراد معارض حدیث جرئیل کی جس میں ایک مثل ہے، کس حدیث ایراد معارض حدیث جرئیل کی جس میں ایک مشل وقت ظہر کا پایاجا تا ہے نہیں ہے۔ ھذا حاصل جو اب مو لانا عبدالعلی . (معیار الحق)

اور وہ جو مولف نے کہا: "حنفیہ کی ان عبار توں کے چار جواب، دلیل صاحبِ ہدایہ کے معلوم ہوئے: اول یہ کہ دیار عرب میں ٹھنڈک کا دعویٰ حاصل ہونے ایک مثل پر نہ اس کے بعد مخدوش ہے، کیوں کہ ابن مسعود کی روایت میں آیا ہے کہ آل حضرت سکی طفیڈ کے کا دعویٰ حاصل ہونے ایک مثل ہوتا ہے، فارغ آل حضرت سکی طفیڈ کے میوں میں پانچ قدم سامید ٹھلنے سے نماز ظہر پڑھاکرتے، اور سات قدم تک، جوالک مثل ہوتا ہے، فارغ ہو کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ پانچ قدم ایک مثل سے کم ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس دیار میں پانچ قدم پر دوقدم جہلے، ایک مثل سے مختلہ کہ وجاتی ہے، اور حدیث: (( أَبْرِ دُوْا بِالظَّهْر . .)) (جو مجمل ہے) میں یہی قدر مراد ہے، انہیٰ "۔

اس کا حال ہیہ ہے کہ مولف کا جواب بحرالعلوم کے کلام سے مستفاد ہے، جس کا مفصل جواب ہم دے چے، کیکن مولف نے اس میں جوافترااور تحریف کی ہے، اس کو سنو! مولف کی منقولہ عبارت جسے بحرالعلوم کی "ار کان اربعہ" کی طرف منسوب کیا ہے، بیہے:

"و يخدشه أنه روى النسائي، و أبو داؤد عن ابن مسعود، قال: كان قدر صلاة رسول الله على الظهر في الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام، و في الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة أقدام، و خمسة الأقدام يكون أقل من المثل؛ فقد علم أن البرد يحصل إذا كان ظل القامة خمسة أقدامها، فلا يعارض حديث الإبراد حديث جبرئيل"، اه.

اس میں به نظرِ انصاف ملاحظه کرو، به کهال ہے کہ آل حضرت سَافَا عَلَيْهِم گرمیوں میں پانچ قدم سے سات قدم

تک نماز پڑھتے تھے؟ البتہ بیامرموسم سردی میں تھا۔ شاید مولف کوصیف وشناکے در میان تفریق کی تمیز نہیں۔

تانیا: یہ کہ حدیثِ مذکور کے یہ معنی بیان کرنا کہ: " پانچ قدم پر نمازِ ظهر شروع کرتے تھے، اور سات قدم پر فارغ ہوجاتے تھے" ۔ صیحے نہیں، بلکہ معنی یہ ہیں کہ پانچ قدم سے سات قدم تک شروع کرتے تھے، یعنی بعض ایام میں پانچ قدم پر، اور باقی ایام میں چھ پر، اور بعض ایام میں سات پر شروع فرماتے تھے۔ اور فارغ ہونے کی حد حدیث میں مصرح نہیں ہے۔ مولف نے فراغت کی حد اپنے گھر سے بڑھائی ہے، لیعنی جس طرح مہینوں کے اختلاف سے سایہ اُسلی کم وبیش ہوتا تھا، تورسول اللہ منگا گائی ہے اقدام مختلف پر نماز شروع فرماتے تھے۔

قال في "مرقاة الصعود":

"و أما الظل في الشتاء فإنهم يذكرون أنه في تشرين الأول خمسة أقدام، أو خمسة

أقدام و شيء. و في الكانون سبعة أقدام، أو سبعة أقدام و شيء. فقول ابن مسعود منزل على هذا التقدير" اه بقدر الحاجة 4.

"لینی موسم سروامیں ماہ تشرین کے میں سایہ اصلی پانچ قدم یا کچھ زیادہ ہو تاہے، تواس کے بعد نمازِ ظہر شروع کرنا جے ہوگا۔اور ماہِ کانون کے میں سایہ اصلی سات قدم پاکچھ زیادہ ہو تاہے، تواہن مسعود کا قول اس تقدیر پر محمول ہے"۔ اب مولف کے بیان کے موافق اگر کہا جائے کہ سات قدم پر نماز سے فارغ ہوجاتے تھے، تو چاہیے کہ سایہ اصلی بورا ہونے سے پیش تر نماز اداکرتے ہوں، و ھو باطل ظاھراً.

ٹالٹا: یہ کہ حدیث کے معنیٰ مذکور کے موافق جب موسم سردی میں شروعِ نماز سات قدم پر ہوا تولا محالہ پہکیلِ نماز ایک مثل کے بعد ہوگا۔اور اس سے بیہ معلوم ہواکہ ایک مثل کے بعد وقتِ ظہر ہوتا ہے، نہ وقتِ عصر۔ تو مدعاے حنفیہ کا ثبوت کہ ایک مثل کے بعد وقت ِ ظہر ہوتا ہے، حدیثِ مذکور ہی سے بخونی ہوگیا۔

رابعا: يدكه جب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ ال

دوسراجواب بیر کہ شدت گرمی کی تووقت زوال ہی کے ہوتی ہے، اور بعد زوال کے ایک مثل کے ورے کچھ ٹھنڈک ہوجاتی ہے۔ پس کافی ہے مقتضا سے امر کواسی قدر۔اور اگر بقول صاحب ہدا ہیے ملک عرب میں ایک مثل پر زیادہ شدت گرمی کی ہوتی ہے، بہ نسبت نصف النہار کے، پایاؤشل کے یاآدھی مثل کے، تو مقتضا امر کا میہ ہوا کہ قبل ایک مثل کے ٹھنڈک میں نماز پڑھیں!

اور مولف ِ معیار کادوسراجواب جو قاضی ثناءاللہ کے کلام سے ماخوذ ہے، یہ کہ ''گرمی کی شدت توزوال ہی کے وقت ہوتی ہے، اور بعد زوال ایک مثل پر کچھ ٹھنڈک ہوجاتی ہے، تومقت اے امر کواسی قدر کافی ہے، انہتی'' ۔
اس کا جواب ہم چہلے دے چکے کہ یہ بات مشاہدہ اور تجربہ کے مخالف ہے، اور تجربہ کا انکار مکابرہ محض ہے، اور علی التسلیم عوام مومنین (جوائبر دُوْا کے مامور ہیں) کے لیے کچھ غیر محسوس ٹھنڈک کافی نہیں، کے امر

اور یہ جو کہا ہے کہ: "اگر گرمی کی شدت ایک مثل پر ہوتی ہے توچا ہیے کہ اس سے جہلے نمازِ ظہر پڑھو، اس لیے کہ ابراداس میں ہے " ساس کا جواب بھی ہو دیا۔

<sup>(</sup>١) مرقاة الصعود شرح أبي داؤد، باب: في وقت الظهر، ج: ٢، ص: ٢٦٠، مكتبة الرشد، الرياض.

<sup>(</sup>r) تشرين اول: رومي مهيني ، مطابق دسمبر ، جنوري (۳) كانون الى: رومي مهيني ، مطابق دسمبر ، جنوري

اقول: یکی محمل ہے قول اس شخص کا جوابر دوا بالظهر کے بید معنی کرتا ہے کہ ظہراول وقت میں پڑھو۔ لینی اگرتم کہوکہ شدت گری کی عین مثل پر ہوتی ہے بنسبت اول وقت کے تواول وقت پڑھوتو کہ ابراد عاصل ہون چ وقت ظہر کے ، کہ ایک مثل ہے۔ پس دفع ہوگیا یہاں سے اعتراض مولف کا جو مسئلہ تیسرے میں اس معنی پر کیا تھا، اور اس معنی کووائی کہ کروائی بن گیا تھا، بیٹ سمجھاتھا کہ بید معنی مطلقا نہیں ، بلکہ اس تقدیر پر ہیں جو ہم نے اور ہمارے پیشواؤں کچے حفیوں نے اخترائ کی ہے کہ دیار عرب بین گری وقت ایک مثل کے بنسبت اول وقت کے زیادہ ہوتی ہے، فتد بدر . (معیار الحق)

مولفِ معیار نے اس پر جوبہ کہاکہ "بیاس شخص کے قول کاممل ہے جوکہتا ہے کہ: أَبْرِ دُوْا بِالظَّهْر کے معنی بیر ہوں میں پڑھو، لینی اگر بیہ کہوکہ گرمی کی شدت ایک مثل پر ہوتی ہے بہ نسبت زوال کے، تو اول وقت میں پڑھوکہ وقت ظہر میں ابراد حاصل ہو"۔

اس کاجواب سے کہ جولوگ أبر و دا بالظهر کے معنی ہے کہ ظہراول وقت میں پڑھو، وہ أبْرِ دُوْ ا کوبر د النهار سے ماخوذ مانتے ہیں، جو اول النہار کے معنی میں ہے، اور یہ تاویلِ بعید ہے، اور قول رسول مَثَا لَّیْرِ اِنْ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ مِنْ فَیْح جَهَنَّمَ کے منافی ہے۔ قال العلامة الزرقاني في "شرح المؤطا":

"ذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، و قالوا: معنى أبردوا: صلوا في أول الوقت؛ أخذا من برد النهار، و هو أوله، و هو تاو يل بعيد، يرده قوله: فَإِنَّ شِدَّةَ الْحُرِّ

مِنْ فَيْحِ جَهَنَّهُمَ لَـ.

توجب أبْرِ دُوْا کو بر د النهار بمعنی أول النهار سے ماخوذ کہا تو برد کی رعایت بمعنی برودت اور مختلاک کیوں کر باقی ہے؟ اس تقدیر پر مقتضاے امر مطلقا اول وقت میں نماز پڑھنا ہوگا، چاہے اس وقت گرمی ہویا سردی، پھر مولف کا تراشیدہ محمل قائلینِ مذکورین کے کلام کے لیے محمل نہ بنا—علاوہ ازیں تھم نبوی مَنَّ اللَّذَيْمُ مقید اور مجتدین کی تاویات کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا، جو زمانہ

علاوہ ازیں تھم نبوی مَثَانِّیْکِم مقید اور مجتهدین کی تاویلات کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا، جو زمانہ رسول الله مَثَانِیْکِم سے متاخر ہیں، کہا لا پخفی علی المتفطن، و لا یقول به إلا السفیه.

تیسراجواب یہ کہ فرض کیا کہ ملک عرب میں ایک مثل کے بعد ہی شعثدک ہوتی ہے، لیکن تم نے توہرا یک ملک میں یہی کی تعسر حم دے رکھاہے، پس ایک ملک کی گرمی پر ہر ملک کو کس دلیل سے قیاس کیا ہے؟ ھذان الجو ابان مما قاله القاضي کی شاء الله قدس سره ه . (معیار الحق)

<sup>(</sup>۱) شرح الزرقاني على مؤطا الإمام مالك، كتاب الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بالهاجرة، ج:١، ص: ٢١، دار الكتب العلمية، بيروت.

مولف کا تیسرا جواب سے ہے کہ: "ہم نے فرض کیا کہ ملک عرب میں ایک مثل ہی پر ٹھنڈک ہوتی ہے،
لیکن تم نے توہر ملک میں یہی تھم دے رکھا ہے! پس ایک ملک کی گرمی پر ہر ملک کو سردلیل سے قیاس کیا، انہتی"۔

اس کا جواب بہت واضح ہے کہ ہمارا مقصود سے کہ جب ملک عرب میں ابرادایک مثل کے بعد ہوتا ہے،
اور حدیث شریف کے تھم کے مطابق نمازاس وقت مستحب ہے، تو معلوم ہوا کہ ایک مثل کے بعد ہی وقت ِظہر رہتا ہے، اور وقت ِظہر کی بقامیں تمام بلاد برابر ہیں، اور ہم نے سب ہے، اور وقت ِظہر کی بقامیں تمام بلاد برابر ہیں، اور ہم نے سب میں یہی تھم کی ایک مثل کے بعد وقت ِظہر ہاقی رہتا ہے، اس میں بلاد کی گرمی اور سردی کو کچھ دخل نہیں، اور ہم نے سیس یہی تھم نہیں دیا کہ جن بلاد میں وقت ِ زوال سے ایک مثل تک شدید گرمی نہ ہو تو وہاں پر بھی نمازِ ظہر تا خیر سے پڑھو۔ اگر ہم ہے کہتے تو تم ادااعتراض ہم پر متوجہ ہوتا، و إلا فلا .

چوتھا جواب بیر کہ بطور فرض محال کے فرض کیا کہ ہر ملک میں خواہ عرب ہو، خواہ ہند، خواہ ردم، خواہ شام، گرمی وقت ایک مثل تک زیادہ رہتی ہے اور بعد ایک مثل کے ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن اس سے دوشل تک وقت رہنا ظہر کا کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ تودلیل ناتص رہی، ھذا مفاد کلام ابن الهام.

اقول: اگرایک مثل سے نمازیں شروع ہوں اور لمبی قراءت اور طویل رکوع اور سجود سے بیس رکعتیں پڑھیں توڈیڑھ مثل تک بخوبی فراغت حاصل ہوتی ہے، پھر کیادلیل ہے باقی رہنے پر وقت ظہر کے دومثل تک؟ پس ثابت ہواکہ کوئی دلیل مثل تک بخوبی فراغت حاصل ہوتی ہے، پھر کیادلیل ہے باقی رہنے پر وقت ظہر کا دومثل تک ثابت ہو۔ اس واسطے قاضی شاءاللہ پانی پتی، جن کوشاہ عبدالعز پرصاحب یہ تی وقت نہیں جس سے وقت ظہر کا دومثل تک کسی حدیث صحیح یا بہتی وقت کہا کرتے تھے، باوجود سے کہ بڑے حقی اور فقیہ تھے، صاف کہ دیا ہے کہ یہ وقت دومثل تک کسی حدیث صحیح یا ضعیف سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور اس واسطے صاحبین، امام سے مخالف ہوکر موافق جہور کے ہوگئے، جیسا کہ ابتدا سے مسئلہ صعیف سے ثابت نہیں مظہری سے نقل کیا گیا۔

(معیبار الحق)

چوتھاجواب جس کومولف نے ابن ہمام کے اعتراض سے نقل کیا ہے،اس کا بتفصیل رد ہو چیا۔ کیکن میہ جو کہاہے کہ: "اگرایک مثل سے نماز شروع ہو،اور لمبی قراءت اور رکوع و سجود سے بیس رکعتیں پڑھے توڈیڑھ مثل پر بخوبی فراغت ہوجائے گی، پھر دومثل پروقت ہونے پر کیادلیل ہے؟"

اس کاجواب ہیہ کہ مثلین تک وقت ِظهر کے باقی رہنے کی دلیل، دوسرے دن رسول الله مَثَّلَ عَلَیْمِ مُمَّالِی عَمر مثلین پر پڑھنا اور وقت ِ عصر کا ایک مثل کے بعد احادیث ابراد بالظهر سے منسوخ ہونا ہے، جس میں روز اول نماز عصر ادافر مائی تھی، کہا مر، فتذکر.

اب عاقل منصف پر واضح ہو گیا کہ مولف ِ معیار کے پاس کوئی رد معقول باقی نہ رہا، جو ائمہ دین کے طعن وتشنیج کاسرمایہ ہو۔

# وقت ِظهر میں امام ابو حنیفہ کے ، مذہب ِصاحبین کی طرف رجوع کا قول درست نہیں

لين اسى واسط المام ققام عالى مقام انصاف بين عدل آكين امامنا و مو لانا، ابو حنيفة النعمان،

آفاض الله شآبیب العفو و الغفر ان اپند به ب کوانیر میں چھوڈ کر قائل ہوئے ہیں کہ وقت ظہر کا ایک مثل تک ہے، اور حق لوگ ان کے متبع چھر بھی مانئر کچبری عدالت کے وکیلوں کے ان کی طرف سے وکیل ہو کر جھگڑ ااور مجاولہ نہیں چھوڑتے! بڑا تعجب ہے کہ مدعی اور معاملیہ تو آپس میں راضی اور موافق ہوگئے ہیں، اور وکیلوں کو جنگ وجدال سے اب مک صبر نہیں ہے!

اور رجوع امام کا اپنے مذہب سے طرف صاحبین اور جمہور کے بہت انکہ کھنیہ نے اپنی کشب میں لکھا ہے۔ ایک ان میں سے صاحب خزائۃ الروایات ہیں کہ ملتی البحار سے رجوع امام کا نقل کرتے ہیں۔ اور ایک صاحب خزائی البحار میں سے صاحب کتاب انہیں ہیں۔ اور ایک صاحب کتاب البحار ہیں۔ اور ایک صاحب المجوہ را المنیر شرح تنویر الابصار ہیں۔ اور ایک امام ہندوائی ہیں۔ اور ایک صاحب صاحب کتاب انہیں ہیں۔ ور ایک صاحب کتاب البحار ہیں۔ اور ایک صاحب کتاب ایس میں۔ جنال جہ ملاحا ہو سے دائی میں فرماتے ہیں:

و قد ألف الشيخ زين الدين ابن نجيم صاحب البحر الرائق رسالة لتاثيد مذهب الإمام في هذه المسئلة خاصة، و استدل على مطلو به بأدلة متعددة، و أجاب عنها الشيخ أبو الحسن السندي في حاشيته على فتح القدير لابن الهمام، لكن لما رأيت رجوع الإمام إلى قول الجمهور ما وسعني ذكر شيء من الأدلة والجواب عليها، رؤماً للاختصار، مع أنه روي في المسئلة المذكورة عن الإمام أبي حنيفة روايات متعددة، فمنها: رواية المثل، والمشهور أن كلتا الروايتين في خروج الظهر و مجيء العصر، و ذكر في المحيط البرهاني: والأمر أنه لا تعرض في رواية المثلين بخروج الظهر، و إنما هي في بجيء العصر، و منها: أن المعتبر في خروج الظهر المثل، و في بجيء العصر، و منها: أن المعتبر في خروج الظهر المثل، و في بحيء العصر المثلان. ثم المشهور بين الأصحاب أن الأولى رواية محمد، والثانية رواية الحسن عنه، والثالثة رواية أسد بن عمرعنه، وأن الأولى هي ظاهر الرواية، فلذلك اتخذها الناس مذهبا للإمام،

أبي يوسف عنه، و الثانية رواية محمد عنه، والثالثة رواية الحسن عنه، و جعل الطحاوي في شرح الآثار الرواية الأولى رواية أبي يوسف، و الثانية رواية الحسن عنه، وذكر في خزانة الروايات ناقلا عن ملتقى البحار، أن أبا حنيفة قد رجع في خروج وقت الظهر و دخول وقت العصر إلى قولها، و ممن نقل أيضا رجوع الإمام إلى قول صاحبيه: صاحب الفتاوى الشافي، و صاحب كتاب الأنيس، وصاحب الجوهر المنير شرح تنوير الأبصار، و ذكره أيضا في زيادات الهندواني على مستدرك الشيباني في باب ما يحل أكله و مالا يحل، و قال: قد صح رجوع أبي حنيفة عن قوله: لا يحل أكل لحم الخيل، و عن اختلاف الشفق، و عن اختلاف الشفق، و خروج وقت الظهر، و دخول وقت العصر، و عن أشياء عددها، و ممن نقل الرجوع أيضا صاحب الصراط القويم. فإذا كان هذا القدر مقررا في رجوع الإمام، و انضم إلى ذلك قول أهل المذهب: إذا كان الماحبين، كان العدول إلى قول الجمهور واجبا. و أما قول صاحب البحر: لا نفتي و لا نعمل إلا بقول الصاحبين، كان العدول إلى قول الجمهور واجبا. و أما قول صاحب البحر: لا نفتي و لا نعمل إلا بقول عنه الرجوع، وإلا فمتى اختلف الروايات عنه، و كانت إحداهما عما يتمسك صاحباه، و يرويانه عن الإمام، فنهل ذلك إلا قول الإمام، ويرويانه عن الإمام، فنهل ذلك إلا قول الإمام، فمن أفتى بقولها فإنماروياه عن قول الإمام، لا برأيهما المجردعن قول الإمام، فتبه، وكانت إحداهما عما يتمسك صاحباه، ويرويانه عن الإمام، فتبه، فهل ذلك إلا قول الإمام، فراهم، فن أفتى بقولها فإنماروية في تلك المسندى. (معيارا كل)

اوریہ جو کہاہے کہ:"امام ابو حنیفہ نے وقت ِ ظہر میں مذہب صاحبین کی طرف رجوع کیا ہے، توان کے متبعین بلا وجہ ان کی طرف سے دلیلیں قائم کرتے ہیں"۔

اس کاجواب یہ ہے کہ مذہ ہب صاحبین کی طرف امام کار جوع کرتا تھے ہیں، اگرچہ بعض کتب میں مذکور ہے، چناں چہ اس کی تفصیل معرض بیان میں آتی ہے۔ اور اس سے قطع نظر اگرر جوع کوسلم رکھیں توہم کو کیا مصنو، اس لیے کہ ہم کو تو ولائل واقعیہ بیان کرنا منظور ہے، جس پر مذہ ہب مثلین کی بنا ہے۔ جب دلائل پایہ بتوت کو پہنچ کے اور واضح ہوگیا کہ بید مذہ ہب دلائل واقعیہ بیان کرنا منظور ہے، جس پر مذہ ہب مثلین کی بنا ہے۔ جب دلائل پایہ بتوت کو پہنچ کے اور واضح ہوگیا کہ بید مذہ ہب دلائل واقعیہ ہے ہوگیا کہ بید مذہ ہب امام کار جوع کے ہوئی ہو، توہو، ہمیں مصر نہیں۔ پھر اس مذہ ہب سے امام کار جوع سے جہ ہو گری ہے، اور کہ بین امام ابو حنیفہ کا بھی خریر کیا ہے، کہ: اس کھا ہے کہ: اس کھا ہے کہ: اس کو امام ابو حنیفہ کا بھی تھے تول بہی مذہ ہب مذکور ہے، اور بہی سے حاور "فیج تول بہی ہے، اور "نمایہ " میں لکھا ہے کہ: اس کو امام ابو حنیفہ کا بھی تول بہی ہے، اور شیخ حقول بہی شین لکھا ہے کہ: اس کو امام ابو حنیفہ کا بھی تول بہی ہے، اور "نمایہ" میں معامہ تاہم کو احتیار کیا ہے، اور شیخ حقول بہی تھی اس کو اختیار کیا ہے، اور شیخ حقول کو ختار بہی تھی اس کو اختیار کیا ہے، اور شیخ کہ بیان الشریعہ محبولی کا مختار بہی تھی اور شی نے بھی اس کو اختیار کیا ہے۔ اور اس کی ترجیح کی ولیل بیان کی ہے۔ اور "غیاشیہ "میں لکھا ہے کہ مختار بہی صدرالشریعہ نے ہوتی تولیہ تول کیا ہی کو اختیار کیا ہے۔ اور "شرح مجمع" میں لکھا ہے: ذہ ہب امام بی ہے، اور تمام اصحاب متون و شروح نے اس کو اختیار کیا ہے۔ وار قرم کی نام کار خور بھی اختیار کیا ہوں کر جوع کی نقل جے ہوتی تولیہ تمام اکار فقہ اس کو امام کار جب مختار کیوں کہتے، اور خور بھی اختیار کیوں کرتے ؟

قال فی "الم جور کی نقل جو تول تول کی وال میام کار جب مختار کیوں کہتے، اور خور جس کی اختیار کیوں کرتے ؟

"و الظهرمن الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفيء، أي: وقت الظهر، أما أوله فمجمع عليه، لقوله تعالى: ﴿ أَقِم الصَّلَوٰةَ لِلْلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٢٨] أي لزوالها، وقيل: لغروبها، واللام للتأقيت، ذكره البيضاوي، و أما آخره، ففيه روايتان عن أبي حنيفة: الأولى: رواها محمد عنه ما في الكتاب، والثانية: رواية الحسن: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى الفيء، و هو قولهما، والأولى قول أبي حنيفة. قال في "البدائع": إنها المذكورة في الأصل، وهو الصحيح. و في "النهاية": إنها ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، و في "البيان": و بها أخذ أبو حنيفة، و هو المشهور عنه. و في "المحيط": والصحيح عن أبي حنيفة، و في "المخيط": والصحيح عن أبي حنيفة، و في "المخيط": و هو الصحيح عن أبي حنيفة، و في وافقه صدر الشريعة، و رجح دليله. و في "الغياثية": و هو المختار. و في "شرح المجمع" للمصنف: إنه مذهب أبي حنيفة، و اختاره أصحاب المتون، و ارتضاه الشارحون، فثبت أنه مذهب أبي حنيفة، و اختاره أصحاب المتون، و ارتضاه الشارحون، فثبت أنه مذهب أبي حنيفة، و اختاره أصحاب المتون، و ارتضاه الشارحون، فثبت أنه مذهب أبي حنيفة" اه ٤.

<sup>(</sup>١) البحر الرائق، كتاب الصلاة، ج: ١، ص: ٤٢٥، زكر يا بك دُپو ،ديو بند، ١٤١٩ه.

توعلامہ سندی کی "خزانۃ الروایات" اور بعض فتاویٰ سے یہ نقل کہ امام نے اس مذہب سے مذہب صاحبین کی طرف رجوع کیا، قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ ان میں سے بعض، مجہول الحال ہیں، اور بعض، متون و شروح کی روایاتِ معتبرہ کے مقابل غیر معتبر اور مرجوح ہیں۔

اور آس سبب سے بہت س کتب مشہورہ متد اولہ معتبرہ میں، جیسے بدائع، غایۃ البیان، حاشیہ ہدایہ، اور ینائی اور غرر الأذ كار اور بمبان اور فیض وغیرہ میں ایک مثل كی تھی كى ہے، اور اس كومذ كور في الأصل كہا ہے، اور قابل عمل كے تقمبر ایا ہے۔ اور طحاوى نے بھى اس كواخذ كيا ہے، جيساكہ كہا شيخ سلام الله حتى نے محلى ميں:

و روي عن أبي حنيفة أن وقت الظهر إلى المثل كها قالت الثلاثة الباقية والجمهور، و في البدائع: هو الصحيح المذكور في الأصل، و في غاية البيان: بها أخذ أبو حنيفة. وهو المشهورعنه، و في البنابيع: هو الصحيح عن أبي حنيفة، و في الدر المختار: هو قولها و زفر. و قال الطحاوي: و به ناخذ. و في غرر الأذكار: و هو الما خوذبه، وفي البرهان: هو الأظهر لبيان جبر ثيل، و هو نص في الباب، و في الفيض: و عليه عمل الناس اليوم، و به يفتى.

اورواضح ہوکہ تقل کرناہ کمار جو گام کاطرف مثل کے ،اور بیان کرناہ کامعتمد ہونے اور قابل فتویٰ کے ہونے کو، نزدیک بعض علمے حنفیہ کے بھی بطور الزام ہے، اور بصورت اظہار خبرواقعی کے ، نہ بایں طور اور اس طرح سے کہ امام کے رجوع سے ہم کو سمجنائٹ عمل کی احادیث بکی بہوئی، حاشاہ کلا! اس لیے کہ اگر امام ابوحنیفہ اور ان کے صاحبین بھی، اور تمام حفی اگلے اور پچھلے ایک مثل کی احادیث بکی تاکل نہ ہوتا۔ ہمارے ایک مثل کے قائل نہ ہوت تو بھی ہم کو احادیث بکی مثلی صحبحہ مروبی من النبی مثل افراغذ کی موقوف نہیں، جیسا کہ باب ثانی کے جواب خرد یک عاملین بالحدیث کو اتباع رسول اللہ کی حدیث کا، جہتمد کے عمل اور اخذ پر موقوف نہیں، جیسا کہ باب ثانی کے جواب میں بدلائل قطعیہ ثابت کیا گیا ہے۔ واللہ أعلم بالصواب.

فالحمد لله على ما وفقنا لإثبات المثل للفصل بين الظهر والعصر بالحجج الساطعة والقول الفصل، و أيدنا على نفي الفصل بالمثلين الذي لم يثبت في حديث صحيح و لا ضعيف عن النبي سيد الثقلين، و لم يتلقاه بالقبول جمهور أهل العلم من المجتهدين الماجورين في النشأتين. و صلى الله على رسوله محمد و آله الطالبين للحسنين. (معياد الحق)

اوریہ جو 'دمحلیٰ' سے ناقلاعن ''البدائع و غایۃ البیان والینائعے'' نقل کیا ہے کہ:'' مذہبِ امام یہ تھا کہ وقتِ ظہر ایک مثل پر تمام ہوجاتا ہے'' خطاے عظیم ہے۔ بدائع وغیرہ میں ہر گزیہ نہیں ہے، کہا مر نقله من کلام صاحب ''البحر''.

و قال العلامة الشامي:

"قوله: وقت الظهر من زواله إلى بلوغ الظل مثليه" هذا ظاهر الرواية عن الإمام، -نهاية و هو المحتبح - بدائع ومحيط و ينابيع و هو المختار - غياثية و اختاره الإمام المحبوبي، و عول عليه النسفي، و صدر الشريعة - تصحيح قاسم و اختاره أصحاب المتون، وارتضاه الشارحون، فقول الطحاوي: و بقولها ناخذ، لا يدل على أنه المذهب" اه ا -.

<sup>(</sup>١) رد المحتار، كتاب الصلاة، ج: ١، ص: ٣٥٩، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢هـ

و قال في "النهر الفائق":

'قد رجح غير واحد قول الإمام" اه (١). و هكذا في عامة كتب الفقه.

اور جب امام ابو حنیفه کی قوتِ دلیل اور قولِ مثلین سے ان کا عدم رجوع معرض بیان میں آجگا، پھر اگر کسی حنفی مفتی نے اس کے خلاف فتولیٰ دیا، تو وہ کب قابل قبول و لائق اعتبار ہے؟

قال العلامة الشامي:

"إن الأدلة تكافأت، ولم يظهر ضعف دليل الإمام، بل أدلته قوية أيضاكما يعلم من مراجعة المطولات، و "شرح المنية"، وقد قال في "البحر": لا يعدل عن قول الإمام إلى قولهما، أو قول أحدهما إلا لضرورة، من ضعف دليل، أو تعامل بخلافه، كالمزارعة، و إن صرح المشايخ بأن الفتوى على قولهما كما هنا" اه (٢).

### جمع بين الصلاتين كابيان

قال: (صياحب التنوير) بإنجوال مسئله: جمع كرنادو نمازول كالكيدوت من الخر **اُقول:** اسمسلکی تحقیق کان لگارسنو اکداس مسلمی جناب مولف نے بہت المید فریبی اور حق او ثی کی ہے، کدوائل میں وہ حدیثیں بیان کی ہیں جن کی طرف ہم کو کھا اتفات نہیں، لینی ایک روایت ابوداؤد کی جس کے رادی میں ضعف تھا، بھاری دلیل تظہر اکر تقل كردى، اور جوروايتين صحيحه متعدّده الله يستحين، چهوروي، ايبايي ايك روايت وجمجم اوسط طبراني "كي، اورايك روايت اربعين حاكم ہے، جن میں کچھ ضعف تھا، دلائل تھہراکر نقل کرے ان کے بعض راویوں پر طعن کر دیا، اور جوروا پتیں صیحہ متعدّدہ بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائي، اين ماجه، مصنف الى بكرين بلي شيبه اور مسندالي يعلى اور مصنفات بيهقي، موطاله مي ألك، موطالهام محمد، معانى الآثار طحاوى اورمتخرج لان تعیم وغیرمامیں مشہوراورمتداول تھیں، نقل کرنے ان کاجواب نہیں دیا۔ کاش!صحاح سنہ ہی کی سیجے حدیثوں کودلیل تھہراتا،اور پھر ان سے جواب دیتا، بیکیادین داری ہے؟ اور کیام دانگی کہ کتب متند اولہ صحیحہ بخاری وسلم جیسی کوچھوڑ کرار بعین حاکم اور اوسط طبر انی کوجا بكِڑا،اوران ئے دوروائتیں ضعیف نقل کر کے ان کا جواب دے دیاہ تاکہ عوام کویقین ہوکہ مجوزی جمع بین الصلاتین فقطاس قدر دکیلیں ر کھتے ہیں، جن کومولف نے ضعیف کردیا، خیریہ جو کمیابر عم خود اچھاکیا۔اب جم سے کہاینبغی شخصی اس مسلم کی سننی جاہیے، کہ لائی دلیلیں کیسی قوی پیش کرتے ہیں،اور تمام حفیوں کے عذرات کوجومولف نے بیان کیے ہیں،وہ بھی اور جواور حفیوں نے بیان کیے ہیں وہ بھی کس طرح بالاستیعاب نقل کر کے ان کا جواب دیتے ہیں۔ پس تحفیٰ نہ رہے کہ جمعین الصلاتین فی السفر سجے اور ثابت ہے رسول اللہ مَّا النَّبِيَّا سے ، بروایت جماعت عظیمہ کے صحابہ کرار سے جن میں ہیں علی عبداللہ بن عمر انس، عبداللہ بن عمر و بن عاص ، عائشر، این عباس، اسامه بن زبد، جار، ابو حمية ، معاذبن جبل ، ابن مسعود في أحد الروايتين، سعد بن الي وقاص، سعيد بن زبد، ابوموس اشعرى، الويريره وغير بم اوركي سواسان كي مروى بين روايتين ان كي أن تيره كتب حديث مين جن كأذكر بالأكذراه أوركتني اوركتب مين سوات ان کے۔ کیکن مجموعہ کروابات میں بعضے توالی ہیں، کہ ان میں فقط جمع کرنار سول اللہ منا اللہ عظامی کا بیان کیا ہے، اور کیفیت اس جمع کی بیان نہیں کی بیس حفی اوگ ان حدیثوں میں یہ تاویل کرتے ہیں کہ مراداس جمع سے جمع صوری ہے ،لیغنی بہلی نماز کوآخروقت میں پرسها اور دوسری نماز کواول وقت میں پرسها۔ اور بیاظ ابر اور بصورت جمع معلوم ہوتی ہے، اس طَور پر کہ اس میں تاویل جمع صوری کودخل ے، بیان کی گئی ہے۔ اس لیے وہ حدیثیں جن میں تاویل کو مخالف کے دخل نہیں، ذکر کرتے ہیں، تومنصفین باقیم اور ناظرین باعلم ان احادث مجملة الكيفيت وهي اخيس احاديث مبينة الكيفيت رحمول مجهيل أووضح بوكه جمع بين الصلاتين دوسم بيريخ نقذيم مواور جمع تاخیر ۔پس دونوں قسموں کی حدیثیں علاحدہ علاحدہ ذکر کرتے ہیں۔ (معیار الحق)

<sup>(</sup>١) النهر الفائق، كتاب الصلاة، ج: ١، ص: ١٥٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) رد المحتار، كتاب الصلاة، ج: ١، ص: ٥٩، دار الفكر، بيروت، لبنان.

قال صاحب التنوير: پانچوال مسئله جمع كرنادونمازول كاايك وقت مين، الخرق قال صاحب المعيار: اس مسئله كي تحقيق كان لگاكر سنو، الخر

اقعول: مولف معیار کاطریقہ بیہ کہ صاحبِ تنویر کی دلیل اور ان کے کلام کے سابق ولاحق کی طرف اچھی طرح التفات نہیں کرتا، اور بے محل زبان طعن وتشنیج دراز کرتا ہے، بیام راہل علم و دیانت کے مناسب حال نہیں۔ اب محل غور وا انتفات نہیں کرتا، اور بے محل زبان طعن وتشنیج دراز کرتا ہے، بیام راہل علم و دیانت کے مناسب حال نہیں۔ اب محل غور وا نصاف ہے کہ صاحبِ تنویر نے کہا ہے کہ "عرفات اور مزدلفہ کے علاوہ دو نمازوں کو ایک نماز کے وقت میں جمع کرنا جائز نہیں ہے، کہا ھو مذھب الإمام أبي حنیفة رضي الله تعالیٰ عنه . اور صحابہ میں سے این مسعود، سعد بن الله وقاص اور ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنه کول، جابر بن زبیر، اور عمرو بن دینار رضی الله تعالیٰ عنه کہوں، جابر بن زبیر، اور عمرو بن دینار رضی الله تعالیٰ عنه کہی تول ہے، کہا نقل فی "شرح المنیة" .

اور وہ جو بعض احادیث میں جمع بین الصلاتین واردہے،اس سے مراد جمع صوری ہے، یعنی پہلی نماز میں تاخیر کی،
یہاں تک کہ جب ادا ہے نماز کے بقدر وقت باقی رہاتو پہلی نماز اداکی،اور بحمیل نماز کے ساتھ اس نماز کاوقت بھی تمام ہوگیا،
اور دوسری نماز کاوقت شروع ہواتواول وقت میں نماز اول سے متصل دوسری نماز شروع کی، بظاہر یہ معلوم ہواکہ رسول اللہ مثالیۃ بنا نے دو نمازوں کوایک وقت میں جمع کیا،اور حقیقت میں ہر ہر نماز اپنے اپنے وقت میں ادا ہوئی۔اور جمع کی احادیث کے اس محمل پر حمل کرنے کی ایک وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالیۃ بنا کے اس محمل پر حمل کرنے کی ایک وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعو درضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثالیۃ بنا کوئی نماز اپنے مخصوص وقت کے علاوہ میں پڑھی ہی نہیں، سوا ہے دو نمازیں مزد لفہ میں، یعنی عشااور مغرب کو جمع کیا اور وقت معتاد سے پیش تر نماز فجر پڑھی ہے۔اس حدیث کو بخاری مسلم، نسائی وغیرہ نے روایت کیا۔

اور طحاوی نے عبدالرحمن بن بزید سے روایت کیا، وہ کہتے تھے کہ میں عبداللہ بن مسعود کے ساتھ جج میں تھا، تووہ ظہر میں تاخیر کرتے تھے، اور معفر ب تھے، اور مغرب میں تاخیر اور عشامیں تعجیل فرماتے تھے، لینی اس طور پر جمع بین الصلاتین کرتے تھے۔ اور معمود کے بین المحمود کے بین ا

اورانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ مثَّالِیَّا فِیْم و نمازوں میں جمع کرنے کا ارادہ فرماتے تونمازِ ظهر میں تاخیر کرتے ، یہاں تک کہ اول وقت عصر داخل ہوجائے، پھران دونوں کو جمع کرتے تھے۔ یعنی نمازِ ظهر اتنی تاخیر سے پڑھتے تھے کہ اس کی انتہا اول وقت عصر ہوتی تھی۔

اس حدیث اور باقی دلائل کی تفصیل جو جمع صلاتین کے جمعِ صوری پر حمل کرنے کو واجب کرتی ہیں، عن قریب اقوالِ معیار کے جواب کے عمن میں آئے گی۔

(٢) و نصّه: عن عبد الرّحمن بن يزيد، يقول: صحبت ابن مسعود في حجة، فكان يؤخر الظهر، و يعجل لعصر، و يؤخر الغرب، و يعجل العشاء. / شرح معاني الآثار، باب: الجمع بين الصلاتين، ج: ١، ص: ١٢٣.

<sup>(</sup>۱) و نصه: عن عبدالله، قال: ما رايت النبي على صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء... إلخ،/ صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب: متى يصلي الفجر بجمع، ج: ١، صديح البخاري، عاشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

## جمع تقذيم كے دلائل كاتعاقب

صدیثیں جمع تقدیم کی روایت کی ہے مسلم نے طریق سے تھم بن عقبہ، ابو حجیفہ سے، یقول: خرج علینا النبی ﷺ الماجرة إلى البطحاء فتوضاً، فصلیٰ لنا الظهر والعصر، و بین یدیه عنزة، والمرأة والحیار بمران من وراءها. اور دوسری روایت بخاری کی اس طرح پر ہے: خرج علینا رسول اللہ ﷺ بالهاجرة، فصلیٰ بالبطحاء للظهر رکعتین، والعصر رکعتین، و نصب بین یدیه عنزة. (معیار الحق)

پريهجومولف معياركهتا ب: "روايت كى امام سلم في الوحجيف سنة "يقول: خرج علينا النبي عليه بالهاجرة إلى البطحاء فتوضاً فصلى لنا الظهر والعصر ... إلخ . اور روايت بخارى اس طرح به "خرج علينا رسول الله عليه بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، المعلم و العصر ركعتين، الله عليه اله ". — اور ان دونول حديثول سنة جمع تقديم ثابت كرتا به مجمح نهيں ؛ اس ليه كدان دونول حديثول كم معنى يه بين كدر سول الله مناقيقيم وقت باجره فه بطحاكي طرف نكلي ، نكلنه ك بعدوضوكر كه نماز ظهراور عصر پرهى - اس سه يكول كر معلوم بواكه نماز عصروقت ظهر ميں پرهي ؟

کہاام نودی نے شرح سی سلم میں: فیہ دلیل علی القصر، و بالجمع فی السفر. و فیہ أن الأفضل لمن أراد الجمع، کر و هو نازل فی وقت الأولئ أن يقدم الثانية إلى الأولئ" اهر. (معیار الحق) اور امام نودی کابیہ قول: "اس حدیث میں سفر کے در میان دو نمازیں جمع کرنے پر دلالت ہے" بلادلیل ہے، قابل قبول نہیں۔

اور كمات مما مالله حقى في محلى شرح موطائل و ظاهره تقديم العصر في وقت الظهر، اه. أقول: وجه الظهور كون الهاجرة ظرف الخروج والوضوء والصلاة جميعا؛ لأن كلا من الخروج والوضوء والصلاة مرتب الوقوع، و متقارب الوجود؛ فإن الفاء على لفظة فتوضاً فصلى للترتيب بلا مهلة. قال في "الفوائد الضيائية": الفاء للترتيب بلا مهلة، اه. و قال المحشي الملا صادق: قوله قدس سره: بلا مهلة، هذ القيد مما فات المصنف، و لا بد منه، لا يقال: يستفاد من قوله: و ثم مثلها بمهلة؛ لأنا نقول: لا نسلم ذلك؛ لجواز أن يستفاد منه التفاوت بالعموم و الخصوص، و نحن نقول: لو لا تنصيص المصنف عليه في شرحه لأمكن أن يقال: خالف الجمهور، و اختار كون الفاء لمطلق الترتيب، اه. (معياد الحق)

اور وہ جو "محلیٰ" سے تقل کیا ہے کہ: "اس حدیث کاظاہر بیہ ہے کہ عصر کو مقدم کرکے وقت ِظَهر میں پڑھا" اور اپنی جانب سے وجہ ظہور بیریان کی ہے: "هاجره" خروج، و ضو اور صلاۃ کاظرف واقع ہوا ہے؛ اس لیے کہ خروج، و ضو اور صلاۃ سب مرتب واقع ہوئے ہیں، اور وجود میں قریب ہیں، اس لیے کہ لفظ "فتو ضاً" اور "فصلیٰ "پرجو" فاء" واغل ہے وہ ترتیب بلامہلت کے لیے ہے، انتیٰ" سیکلام باطل ہے، بوجوہ:

<sup>(</sup>۱) باجره: دوپهر کاوقت

وجداول: یک مرتب کی دوسمیں ہیں: ایک ترتب فی الوجود اور دوسری ترتب فی الذکر۔ اس جگہ لفظ "فاء "کو اگر ترتب فی الوجود کے لیے کہتے ہو تو تحمارے لیے مفید نہیں؛ اگر ترتب فی الذکر کے واسطے کہتے ہو تو تحمارے لیے مفید نہیں؛ اس لیے کہ عدم ترتب فی الوجود، تاخر اور ترتب فی الذکر بلامہلت کے ساتھ منافات نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کہ نمازِ ظهر اور عصر کے در میان فاصلہ اور مہلت ہو، کیکن ذکر میں دونوں نمازیں مرتب مذکور ہیں، فکیف الاستد لال؟ قال فی "مسلم الثبوت": "الفاء للترتیب علی سبیل التعقیب، ولو فی الذکر"، اھ که.

و قال الشارح الرضي: "و قد يفيد الفاء العاطفة للجمل كون المذّكور بعدها كلاما مرتبا على ما قبلها في الذكر، لا أن مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في الزمان، كقوله تعالى: ﴿ انْخُلُو ٓ الله الذكر، لا أَنْ مضمونها عقيب مضمون ما قبلها في الزمان، كقوله تعالى: ﴿ انْخُلُو ٓ الله الله الله على ا

ثانیا: یہ کہ ہم نے تسلیم کیا کہ اس جگہ "فاء" ترتیب بلا مہلت کے لیے ہے، لیکن ترتیب بلا مہلت کے معنی یہ ہیں کہ جس قدر معطوف علیہ سے معنی یہ ہیں کہ جس قدر معطوف علیہ سے معنی یہ ہیں کہ جس قدر معطوف علیہ سے معطوف کا قرب ممکن ہو، اس قدر سے متاخر نہ ہو، جیسے "تزوج فولد له"اس صورت میں اگرچہ فاصلہ قریب ایک سال کا ہے، لیکن عرف میں اس سے زیادہ قرب ممکن نہیں۔ توبہ تاخر بحکم عرف تاخر نہیں ہے، کہا قال بحر العلوم فی "شرح مسلّم الثبوت":

"و هو، أي: التعقيب في كل شيء بحسبه، كتزوج فولد له، فيصح اعتبار التعقيب، و إن كان المدة بينهم قريبة من السنة عرفا؛ لأنه لا يمكن أقرب فيه عرفا من هذا، فلا يعد هذا التراخي تراخيا عرفا" اهلا.

تومتنازع فیہ مثال میں ہم کہتے ہیں کہ ظہرسے نماز عصر کی تعقیب اس طور پر ممکن نہیں ہے کہ عصر کووقتِ ظہر میں پڑھ لیس۔اگر ہے تواس طرح ہے کہ محض وقتِ عصر کے دخول سے ظہر کے بعد، نماز عصر اداکرلیں، تو تعقیب مع الوصل جواس جگہ ممکن تھی،سلم ہوئی۔اور عصر کاوقت ِظہر میں پڑھنالازم نہ ہوا۔

ثالثاً: يه كه لفظ "والعصر "ممكن به كه "فصلى " پر معطوف مو، يعنى فات تعقيبي پر نه كه "فا "ك تحت، اور بقرينه "فصلى "سابل، واوك بعد لفظ "صلى "مقدر مو، تو تقدير كلام بول موئى "فصلى لنا الظهر، و صلى العصر "اور جب كلمه "والعصر " "فا " پر معطوف مواتونماز ظهرو عصر كور ميان ترتيب كيول كر ثابت موئى ؟

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، المقالة الثالثة في المبادئ اللغوية، مسئلة: الفاء للترتيب، ج:١،ص: ٢٠٩، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، المقالة الثالثة في المبادئ اللغوية، مسئلة: الفاء للترتيب، ج: ١، ص: ٢٠٩، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

اور لفظ صلی کی تقدیر سے قطع نظر ہم کہتے ہیں کہ:ظہراور عصر میں توفاے عاطفہ نہیں ہے، و او ہے،اور و او کامقتضا تعقیب مع الوصل نہیں، توممکن ہے کہ وضوکے بعد نمازِ ظہر بلا مہلت پڑھی اوراس کے بعد نماز عصر، وقت عصر میں ادافر مائی ہو۔اور تغلیبًا دونوں نمازوں کووضوکے بعد مرتب قرار دیا ہو۔

فيكون المعنى على ما تقتضيه الفاء أنه عليه السلام خرج في الهاجرة، و توضأ في الهاجرة، و صلى الظهر والعصر في الهاجرة. فإن قلت: إنه يحتمل أنه عليه السلام صلى الظهر كها قلتم، أي: غير متراخ عن الخروج في الهاجرة والتوضي فيها، لكنه صلى العصر بعد دخول وقتها. قلنا: هذا خلاف الظاهر، و قد تقرر أن النصوص من الكتاب والسنة تحمل على الظواهر مالم يصرف منها مانع قطعي، كذا قال في "العقائد النسفية" و هاهنا لم يوجد مانع بينع حمل الحديث على الظاهر، فإن ما يتمسك به الحنفية من أحاديث الجمع الصوري، و إنكار بعض الصحابة، كابن مسعود عن الجمع، و قطعية ثبوت تعين الميقات للصلاة، ونهى عمر بن الخطاب عن الجمع بين الصلاتين مانع عن حمل الحديث على الظاهر. (معياد الحق)

اور وہ جو مولف معیار نے کہا کہ: "پس بمقتضا فاکے معنی یہ ہوئے کہ رسول اللہ متان ہی ہاجرہ میں نکلے اور ہاجرہ میں وضو کیا، اور ہاجرہ کے وقت نماز ظہراور عصر پڑھی، انتی " ۔ اس میں گزشتہ کلام کے ساتھ سے ہاس بات کی تسلیم کی تقدیر پر کہ لفظ "فا" تعقیب بلا مہلت کے واسطے ہے، اس کا مقتضا یہ ہوگا کہ نکلنا، وضو فرمانا، اور نماز ظہر وعصر بلا مہلت ایک دوسر ہے ہے متصل ہول، نہ یہ کہ بیہ سب افعال ہاجرہ میں واقع ہول، اس لیے کہ ممکن ہے کہ خروج ہاجرہ میں ہو، اس کے بعد ہاجرہ تمام ہوجائے، اور اس سے متصل نماز ظہر ہاجرہ میں، اور عصر اس کے بعد ہواک جداداک جداداک جائے ۔ پھر ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بیہ تمام افعال ہاجرہ میں واقع ہوئے کہا تھا موسی : جائے ۔ پھر ہم نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بیہ تمام افعال ہاجرہ میں واقع ہوئے کیا قال فی القاموس : پڑھنالازم نہیں آتا، اس لیے کہ ہاجرہ کہتے ہیں، زوال شمس سے عصر تک کو، کہا قال فی القاموس :

"والهاجرة: نصف النهار عند زوال الشمس مع الظهر، أو من عند زوالها إلى العصر" 4.

توہوسکتا ہے کہ رسول اللہ منگا تائی تھوڑا ساوقت ِظہر ہاتی رہے بطحا کی طرف نکلے ہوں ، اور اس ہے متصل وضوکر کے نمازِ ظہر ، اور اس سے متصل نماز عصر اپنے وقت میں ادا فرمائی ہو۔ اب فا کا مقتضا جو تعقیب مع الوصل تھا، بھی باقی رہا، اور نماز عصر کا وقت ِظہر میں پڑھنا ثابت نہ ہوا۔ اور رہے کہنا کہ: ''اس محل میں احتمال پڑھنے نماز عصر کا وقت ِظہر کا ہاجرہ میں خلاف ظاہر ہے'' ۔ باطل ہوا؛ اس لیے کہ اولاً: تو فا کا استعال ترتیب فی الوجود میں مخصر نہیں۔

<sup>(</sup>١) القاموس، باب الراء، فصل الهاء، ص: ٦٣٨، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.

ثانیا علی التسلیم، تعقیب مع الوصل باقی رہی، اور نماز عصراپنے وقت میں ادا ہوئی، پھر خلاف ظاہر کیوں کر ہوا؟ ۔ پھر ہم نے اس کو بھی تسلیم کیا کہ بیہ معنی خلاف ظاہر ہے، لیکن ممکن ہے کہ کہاجائے کہ احادیث مذکورہ اور باقی ادلہ کہ قطعیہ (جن کا ذکر آئے گا) کے سبب، فاکے مقتضاً کو ظاہر سے پھیر دیں ۔ علاوہ ازیں اس حدیث کی روایت، بالمعنی ہے، جیساکہ سلم اور بخاری کے اختلاف روایت سے ظاہر ہے، اور روایت حدیث بالمعنی میں شم اور فاوغیرہ کے مقتضیات کے ساتھ استدلال صحیح نہیں، کے اسیجیء من کلام الشاہ و نی الله.

قلنا: لا شيء و لا واحد مما تمسكوا به موجب لامتناع الجمع بين الصلاتين مطلقا، مقدما كان الجمع أو متأخرا، كما سترئ في مقام الجواب عن أدلتهم، فيبقى ظواهر الآحاد سالمة عن الموانع، فتعين الحمل عليها، فتدبر. على أن لفظه "فصلى" مع مقولة لفظ "الظهر" مع معطوف عليه، و هو لفظ "العصر" مرتب غير متراخ عن الخروج والتوضي فيها، فكيف يسوغ ربط "فصلى" مع الخروج والتوضي فيها، فكيف يسوغ ربط "فصلى" مع الخروج والتوضي بعد ما ينزع عنه ما هو المعطوف على معموله، فافهم. پس عاصل ترجمه اس مديث كابي بهواكم آل حضرت من الله على مقال ترجمه الله عديث كابي بهواكم آل حضرت من الله على مقال المهلت وضو حديث كابي بهواكم آل حضرت المحمد الله عمل المهلت وضو المعياد الحق الله على المهلت وضو المعياد الحق الله على المهلت وضو المعياد الحق الله على الله

اور وہ جو مولف معیار نے کہا کہ: ''کوئی حدیث اور دلیل مقتضی اس معنی کو نہیں، چنال چہ ذکر اس کا آئے گا، انہی'' ۔ دعواے محض ہے، جس جگہ مولف اس سے تعرض کرے گا، وہاں اس دعوے کا بطلان ظاہر ہوجائے گا۔

[ور روايت كي م ترمذي اور الوداور في: حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث بن سعيد، عن يزيد بن حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذبن جبل، أن النبي صلعم [ﷺ] كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، و صلى الظهر والعصر جميعا، و كان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليهما مع العشاء، و إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاهما مع المغرب، ليني *آل حفرت مَثَّالِيَّنْ* عَلَمُ مُزُوِّه بُوك مِين *الر*آفٽاب *وُطلخه* سے قبل سوار ہوتے توظیر کوموٹر کرکے عصر سے ملا کر کے پڑھتے ،اور اگر آفتاب ڈھلنے کے بعد سوار ہوتے توعصر کوظہر کے وقت میں ظہرے ملاکر پڑھتے ،اور اگر قبل غروب آفتاب سوار ہوتے تومغرب کوموخر کرکے عشاکے ساتھ پڑھتے ،اور اگر بعد غروب سوار ہوتے توعشا کو بھی مغرب ہی کے ساتھ پڑھ کیتے۔اس مدیث کے سبداوی ثقات ہیں: أما الأول: فهو قتیبة بن سعيدبن جميل - بفتح الجيم-بن طريف الثقفي: أبو رجاء البغلاني- بفتح الموحدة وسكون المعجمة - يقال: اسمه يحنى و قيل: على ثقة ثبت. والثاني: هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن، الفهمي: أبو الحارث المصري، ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور. الثالث: هو يزيد بن أبي حبيب المصري: أبو رجاء، و إسم أبيه سويد، ثقة، فقيه، والباقيان صحابيان، كل ذلك في "التقريب". اوركها ترذي ن روى على بن المديني، عن أحمد بن حنبل، عن قتية هذا الحديث، و حديث معاذ حديث حسن، غريب، تفرد به قتية، لا نعرف أحدارواه عن الليث، و حديث الليث عن يزيدبن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ حديث غريب، والمعروف عند أهل العلم، حديث معاذ، من حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر و العصر ، و بين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد، وسفيان الثوري، و مالك، و غير واحد عن أبي الزبير المكي، اهـ. اوركهاايوداوَدنــ: ولم يروهذا الحديث إلا عن قتيبة وحده، اه.

أقول: لا يخفيٰ على العالم بأصول الحديث أن تفرد الراوي برواية إنما يستلزم كونها منكرة، شاذة، مردودة، إذا كان ذلك الراوي غير ضابط، و لا ثبت، أو يخالفه في تلك الرواية أحفظ منه و أضبط، و أما إذا كان المتفرد حافظا، ثقة، ثبتا، و لم يخالفه أحد فيها، أو خالفه أحد لكن المخالف مثله في الحفظ والثبت، فحينئذ لا تكون الرواية التي تفرد بها مردودة، بل هي مقبولة، ثم المقبولة بشرط الأول صحيحة، و بشرط الثاني حسنة. قال الإمام ابن الصلاح، فيه تفصيل، فما خالف متفرده أحفظ منه و أضبط فشاذ، و إن لم يخالف، و هو عدل ضابط، فصحيح، و إن رواه غير ضابط لكن لا يبعد عن درجة الضابط فحسن، و إن بعد فمنكر، اه. نقله السيد جمال الدين المحدث صاحب "روضة الأحباب" في رسالته في أصول الحديث، ثم قال: و يفهم من قوله أحفظ و أضبط على صيغة التفضيل أن المخالف إن كان مثله لا يكون مردودا، اهـ. وقال الإمام النووي في مقدمة شرحه على صحيح مسلم: "و إذا انتفت المتابعات وتمحض فردا، فله أربعة أحوال: حال: يكون مخالفا لرواية من هو أحفظ منه، فهذا ضعيف، و يسمى شاذا منكرا. و حال: لا يكون مخالفا، و يكون هذا الراوى حافظا، ضابطا، متقنا، فيكون صحيحا. و حال: يكون قاصرا عن هذا، و لكنه قريب من درجته، فيكون حديثه حسنا. و حال: يكون بعيدا عن حاله، فيكون شاذا، منكرا، مردودا. فحصل أن الفرد قسمان: مقبول و مردود، والمقبول ضربان: فرد لا يخالف رواية كامل الأهلية، و فرد من هو قريب منه. والمردود أيضا ضربان: فرد مخالف للأحفظ، و فرد: ليس في روايته من الحفظ والاتقان ما يجبر ر تفرده. والله أعلم، اه. (معيار الحق)

اورابوداؤدی حدیث جسے مولف معیار نے نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: "رسول الله مَگانیّا یُلِمُ عُزوهُ تبوک میں جب قبل زوال کوچ فرماتے توظہر کو موخر کرے عصر کے ساتھ جمع فرماتے سے، اور اگر بعد زوال کوچ فرماتے تو عصر میں ظہر تک تعجیل فرماتے اور دونول کو اکٹھا پڑھتے سے، الخ" — اور اس حدیث کے رواق کی عدالت بیان کی ہے، اس کو مفید نہیں ؛ اس لیے کہ ائمہ محدثین کی ایک جماعت نے اس حدیث کو «معلل" کہا ہے، یہال تک کہ بخاری نے کہا ہے کہ: "بعض ضعفا نے اس حدیث کو قتیبہ کے نام پر کر دیا ہے"۔ اور خود اس حدیث کی تخریج کرنے والے، ابوداؤد فرماتے ہیں: "جمع تقدیم میں کوئی حدیث ثابت نہیں "۔ اور اسی سبب سے اپنی "سنن " میں اس حدیث کی روایت کے بعد قتیبہ کے تفریکی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور قتیبہ کاوہ تفرداس جگہ اس حدیث کے شاذ اس حدیث کی روایت کے بعد قتیبہ کے تفرد کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اور قتیبہ کاوہ تفرداس جگہ اس حدیث کے شاذ موجب ہے، کے اسنبینه عن قریب، إن شاء الله تعالیٰ.
قال الشیخ عبد الباقی الزرقانی فی "شرح المؤ طا":

"روى أبوداؤد، والترمذي، و أحمد، و ابن حبان من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل، عن معاذ: أن النبي على كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليهما جميعا، و إذا ارتحل

بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، لكن أعله جماعة من أهل الحديث بتفرد قتيبة به، عن الليث، بل ذكر البخاري: أن بعض الضعفاء أدخله على قتيبة، حكاه الحاكم في "علوم الحديث" و قد قال أبو داؤد: و ليس في تقديم الوقت حديث قائم"، اله مختصر ا بقدر الحاجة 4.

نیز حاکم نے "علوم حدیث" میں کہاہے: بیہ حدیث اسناداً ومتناً شاذہے، محدثین نے اس کواس کے اسنادومتن میں تعجب کے واسطے اخذکیا ہے۔ اور ہم نے جواس میں غور کیا تواس حدیث کو موضوع پایا۔ اور محمد بن اساعیل بخاری نے کہا: قتیبہ نے خالد کے ساتھ بیہ حدیث، لیث سے سنی، اور خالد مدائنی شیوخ کے اوپر حدیث داخل کر دیا کر تا تھا۔ اور "لباب" میں نقل کیا ہے: ابوداؤد کہتے تھے: جمع تقذیم میں کوئی حدیث ثابت نہیں۔

قال العلامة إبراهيم الحلبي في "شرح المنية":

"و أما التقديم فليس لهم حديث صرح فيه، إلا ما روى قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل: أنه عليه الصلاة والسلام كان في غزوة تبوك، إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر، ثم سار، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء، فصلاها مع المغرب. قال البيهقي: هذا حديث محفوظ، صحيح، هكذا قال الترمذي، لكن قال: تفرد به قتيبة بن سعيد، و هو غريب. و قال الحاكم في "علوم الحديث": هذا شاذ الإسناد والمتن، و أثمة الحديث إنما سمعوه تعجبا من إسناده و متنه، قال: فنظرنا فإذا الحديث موضوع، و قتيبة بن سعيد ثقة مامون. و قال الحاكم بسنده إلى البخاري، قال: كتبته مع خالد المدائني، قال البخاري: كان خالد يدخل الأحاديث على الشيوخ. و قال الحاكم: لم نجد ليزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل رواية، و لا وجدنا هذا الشيوخ. و قال الحاكم: لم نجد ليزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطفيل رواية، و لا وجدنا هذا المتن بهذا السياق عن أحد من أصحاب أبي الطفيل، و لا عند أحد عن روئ عن معاذ بن جبل. و خالد: متروك الحديث، اه. و عن أبي داؤد، قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم، ذكر عنه في "اللباب" اه".

<sup>(</sup>۱) شرح مؤطا للزرقاني، كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، ج: ۱، ص: ٤١٤، دار الكتب العلمة بروت.

<sup>(</sup>٢) هكذافي الأصل، وفي المنية: "الكتاب".

<sup>(</sup>٣) شرح المنية للحلبي، فصل المسافر، ص: ٥٤٨،٥٤٧، عارف آفندي. اوروه مخقق شامي جن كے كلام سے مولف ِمعيار جا بجاسند پار تاہے، حاشيه در مختار ميں فرماتے ہيں:

"حضرت صدیقه رضی الله تعالی عنهانے اس شخص پر انکار کیا جو وقت واحد میں جمع صلاتین کا قول کرتا ہے، اور خود "صحیحین" میں موجود ہے کہ عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے اس بات پر قسم کھائی که رسول الله صَاً الله صَائع الله عَنْ الله عَ

"و أما حديث أبي الطفيل الدال على التقديم، فقال الترمذي فيه: إنه غريب، وقال الحاكم: إنه موضوع، و قال أبو داؤد: و ليس في تقديم الوقت حديث قائم، و قد أنكرت عائشة على من يقول بالجمع في وقت واحد. و في "الصحيحين" عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والذي لا إله غيره، ما صلى رسول الله على صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين: جمع بين الظهر والعصر بعرفة، و بين المغرب والعشاء بجمع، و يكفي في ذلك النصوص الواردة بتعيين الأوقات، من الآيات والأخبار، و تمام ذلك في المطولات، كالزيلعي، و"شرح المنية". وقال سلطان العارفين، سيدي محي الدين أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، و لا يجوز الجمع في غير عرفة و مزدلفة ؛ لأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، و لا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل؛ إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل، هذا لا يقول به من شم رائحة العلم، و كل حديث ورد في ذلك فمحتمل أنه يتكلم فيه، مع احتمال أنه صحيح لكنه ليس بنص، كذا نقل عنه سيدي عبدالوهاب الشعراني في كتابه صحيح لكنه ليس بنص، كذا نقل عنه سيدي عبدالوهاب الشعراني في كتابه صحيح لكنه ليس بنص، كذا نقل عنه سيدي عبدالوهاب الشعراني في كتابه "الكبريت الأحمر في بيان علوم الشيخ الأكبر"، اهد.

و هكذا قال ابن الهمام.

و إذا تمهد هذا فنقول: إن تفرد قتيبة بهذه الرواية عن الليث لا يضر صحة الحديث؛ لأن قتيبة ثقة، ثبت، كما مر عن التقريب، ولم يخالفه أحد في تلك الرواية عن الليث. و من ادعى خلافه فعليه البيان. و كذا تفرد الليث بهذه الرواية عن يزيد بن أبي حبيب، إن قال به قاتل لا يضر صحة الحديث؛ لأن الليث ثقة، ثبت، فقيه، إمام مشهور، كما مر عن التقريب، ولم يخالفه أحد في تلك الرواية عن يزيد.

اب مولف معیار نے جوبیہ کہا ہے کہ "اس روایت میں لیث کا تفرد شذو ذحدیث کاموجب نہیں" ساقط ہے۔ اس لیے کہ اگر بیہ تفرد موجب شذو ذاور باعث عدم قبول نہ ہوتا، توامام بخاری جیسار کیس الناقدین اس کوضعیف نہیں کہتا، اور حاکم موضوع نہ کہتا۔ اور ابوداؤد نے اس حدیث کو اپنی "سنن" میں روایت کیا، کیکن خود بیہ کہ کراس کا ضعف واضح کردیا کہ: "جمع تقدیم میں کوئی حدیث ثابت نہیں"۔

<sup>(</sup>۱) رد المحتار، كتاب الصلاة، ج: ١، ص: ٢٨٢، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢ه.

اور یہ کہنا کہ: "ابوداؤد نے یہ نہیں کہا" قابل النفات نہیں؛ اس لیے کہ عینی، زر قانی، زلیعی، ابن ہمام، صاحبِ لباب اور صاحبِ محلی ۔ جس کے کلام پر مولف کو بڑااعتماد ہے ۔ اور ان کے علاوہ دیگر ثقات اس قول کو نقل کرتے ہیں، ان سب اکابر کو جھوٹا گھر اناعقلا کے نزدیک لائق سماع کیوں کر ہوگا؟ اور اگریہ امر جائز ہو تواکا بر ثقات سے جس قدر نقول منقول ہیں، سب میں یہ اختمال جاری ہوگا، اور اکثر مسائل واحادیث سے اعتمادا گھ جائے گا۔ مثلاً امام ابولیوسف و امام محمد و غیرہ سے، جو امام ابو حنیفہ کے تلامذہ ہیں، اور اہلی مذہب امام شافعی، امام شافعی سے بلکہ ہزاروں رواق، ثقات، عدول اور ضابطین جو احادیث، موصول اور مراسیل و غیرہ روایت کرتے ہیں، سب میں بیہ کہ کر کر تیہ بات امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یا حضر سے رسالت مثانی گیائی ، یااصحاب کرام رضی اللہ تعالی ختم یا تابعین عظام رضی اللہ تعالی نہم یا تابعین عظام رضی اللہ تعالی نہم نے کس کتاب میں کہی ہے " ۔ احتمال کذب جاری کیا جائے، اور سب کونا قابلِ قبول کھم راکر دین جدید اختراع کریں! و لا یجر أعلیه عاقل.

اور وہ جو "شرح نخبہ" سے نقل کیا ہے کہ: "راوی کا تفرد موجب شذوذروایت جب ہوتا ہے کہ مخالف ہو روایت اور روایت جب ہوتا ہے کہ مخالف ہو روایت احفظ اور اضبط کے ،اور روایت مخالفہ واسطے مساوی اور ادون کے شاذ نہیں ، یاضیح ہے ، یاحسن" — کلام سیح ہے ، لیکن ہم کو مصر نہیں ؛اس لیے کہ حدیث معلل میں سبب جرح بیان کرنا ضروری نہیں۔ ثبوتِ علت اور ضعف کے لیے ائمہ جرح و تعدیل کی شہادت ،اس کے معلل اور ضعیف ہونے پر کافی ہے ، کے اقال فی "شرح نخبة الفکر" و "شرحه" للعلامة العلوي:

"والعلة: عبارة عن أسباب خفية، غامضة، قادحة في صحة الحديث، فالحديث المعلل: هو الذي اطلع على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة، ليس للجرح مدخل فيها؛ لكونه ظاهر السلامة، و هو من أغمض أنواع علوم الحديث و أدقها، و أشرفها... و لا يقوم به إلا من رزقه الله فهما ثاقبا، وحفظا واسعا، و معرفة تامة بمراتب الرواة، و ملكة قو ية بالأسانيد والمتون، و لهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشان، كعلي بن المديني، و أحمد بن حنبل، والبخاري... و قد يقصر عبارة المعلل عن الشان، كعلي بن المديني، و أحمد بن حنبل، والبخاري... و قد يقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، بل تدرك بالذوق، كالصير في في نقد الدراهم والدنانير. قال ابن مهدي: إنه إلهام، لو قلت له: من أين قلت هذا؟ لم تكن له حجة، و كم من شخص الا يهتدي لذلك" اه أ.

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر للعلوي، باب: قد يقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه، ص:۱۲۳، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑه.

پس صورتِ متنازع فیبها میں ہم نے تسلیم کیا کہ ہم قتیب یاسی اور راوی کا ضعف، اور کسی احفظ واضبط راوی کے سے مخالفت بیال نہیں کرسکتے ، اور نہ وہ ائمہ کہ حدیث بیان کرسکتے ہیں جھوں نے حدیث کو معلل کہاہے ، لیکن اس کے باوجود جب امام بخاری ، ابوداؤد اور حاکم نے اس کو معلل اور ضعیف کہا تواس کے ضعف اور غیر محتج بہ ہونے کے لیے اتناامر کافی ہے ۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ اس روایت میں بزید بن ابی حبیب متفرد ہے ، اور اس مقام پر ابوالز بیر کی کی روایت مشہور ہے ، کیا نقل مالک عن أبی الزبیر المکی ، عن أبی الطفیل عامر بن و اثلة ، أن معاذ بن جبل أخبره:

"أنهم خرجوا مع رسول الله عَيَّالَةً عام تبوك، و كان رسول الله عَلَيْةً بجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء...إلخ"4.

اس روایت میں بزید بن افی حبیب، ابوالزبیر کے مخالف ہیں، جویزید کی به نسبت اضبط اور احفظ ہیں۔ قال النووي في "تهذیب الأسماء":

"أبو الربير: هو محمد بن مسلم بن تدرس، الأسدي، المكي، مولى حكيم بن حزام، هو تابعي، سمع جابرا، و ابن عمر، و ابن العاص، و ابن الزبير، و أبا الطفيل رضي الله تعالى عنهم، و اتفقوا على توثيقه، قال يعلى بن عطاء: حدثني أبو الزبير و كان من أكمل الناس عقلا، و أحفظهم – قال أبو الزبير: كان عطاء تقدمني إلى جابر أحفظ لهم الحديث. وقال يحيي بن معين: أبو الزبير ثقة، و هو أثبت من أبي سفيان. قال أحمد بن حنبل: أبو الزبير أحب إلى من أبي سفيان؛ لأن أبا الزبير أعلم بالحديث منه. و قال ابن عدي: روى مالك عن أبي الزبير أحاديث، و كفى به صدقا أن يحدث عنه مالك؛ فإن مالكا لا يحدث إلا عن ثقة، قال: و لا أعلم أحدا من الثقات امتنع من أبي الزبير، بل كتبوا عنه، و روى له مسلم في "صحيحه" من الثقات امتنع من أبي الزبير، بل كتبوا عنه، و روى له مسلم في "صحيحه" من الثقات امتنع من أبي الزبير، بل كتبوا عنه، و روى له مسلم في "صحيحه" من الثقات امتنع من أبي الزبير، بل كتبوا عنه، و روى له المخاري مقرونا بغيره، غير محتج به على انفراده، ولا يقدح ختجا به، و روى له البخاري مقرونا بغيره، غير محتج به على انفراده، ولا يقدح ذلك في أبي الزبير، فقد اتفقوا على توثيقه، والاحتجاج به" اه مختصراً لا.

تویزید بن انی حبیب کی روایت، جن کے حق میں ائمہ کودیث نے افعل انتفضیل کاصیغہ نہیں فرمایا، ابوالزبیر کمی کے مخالف ہوئی، جن کی شان میں یعلیٰ بن عطاء یحیٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل نے "أحفظ، أثبت اور أعلم" جیسے افعل انتفضیل کے صیغے فرمائے ہیں، اور قطعًا شاذہوگی۔

<sup>(</sup>١) مؤطا إمام مالك، باب: جمع بين الصلاتين في الحضر والسفر، ص: ٥٠، اشر في بك دُپو ديو بند.

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء، ص: ٢٣٢، ج: ٢، دار ابن تيمية، القاهرة، مصر، ١٤١٠ه.

و كذا تفرد يريد بن أبي حبيب بهذه الرواية عن أبي الطفيل، إن قال به قائل لا يضر صحة الحديث؟ لأن يزيد و إن خالفه أبو الزبير المكي في الرواية عن أبي الطفيل. لكن أبا الزبير المكي ليس بأثبت من يزيد، بل ليس مساويا له؛ لأن يزيد ثقة، فقيه، كما مر عن التقريب. فهو في المرتبة الثانية؛ لأن مدحه موكد. و قد قال الحافظ في "التقريب": فأما المراتب: فأولها: الصحابة، فأصرح بذلك لشرفهم. الثانية: من أكد مدحه إما به "أفعل"، ك "أوثق الناس"، أو بتكرير الصفة لفظاك "ثقة ثقة "أو معنى ك "تقة حافظ"، اه. و أبا الزبير المكي صدوق فقط، و مع ذلك يدلس، قال الحافظ في "التقريب؛: "محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة، و سكون الدال المهملة، و ضم الراء - الأسدي، مولاهم أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، في الرابعة، اه. فهو في المرتبة الرابعة لما قال الحافظ: الرابعة من قصر عن يرجة الثالثة قليلا، و إليه الإشارة به "صدوق" أو "لا بأس به" أو "ليس به بأس". فكيف يخدش تفرد يزيد بن أبي حبيب بالرواية عن أبي الطفيل خلاف أبي الزبير المكي، الذي هو دونه في الثبت والثقاهة؟ يزيد بن أبي حبيب بالرواية عن أبي الطفيل خلاف أبي الزبير المكي، الذي هو دونه في الثبت والثقاهة؟ فافهم. پس ثابت بواكمة تتيبك صديث تفرد قتيب باوجوداول توضيح به كما حققناه. ورنداس كصن عن توكى المل فافهم. يس ثابت بواكمة قال الترمذي: حديث حسن غريب ليخي غريب به نظر تفرد المتربة الله الترمذي: حديث حسن غريب ليخي غريب به نظر تفرد المناه الترمذي: حديث حسن غريب ليخي غريب به نظر تفرد المناه الترمذي: حديث حسن غريب ليخي غريب المكي، الذي المكردة الثالثة المناه الترمذي: حديث حسن غريب ليخي غريب المكون ألمان المكردة المكردة الثال الترمذي: حديث حسن غريب ليخي غريب المكون ألمان المكردة المناه المن

اور مولف معیار نے جویہ کہا ہے کہ: "نیزید مرتبہ 'ثانیہ میں سے ہے، اس لیے کہ ان کی مدح میں لفظ "ثقة، فقیه" مذکور ہے، اور صاحبِ "تقریب" کی بیا صطلاح ہے کہ صفت مکررہ لفظ یا معنی ، اور صیغہ انشل انتفضیل سے مرتبہ 'ثانیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، انہی " بے فائدہ کلام ہے؛ اس لیے کہ لفظ "ثقة، فقیه" جو ان کی مدح میں مذکور ہے، اس میں تکرارِ صفت کہاں ہے؟ ثقہ کا معنی مامون اور موثوق ہہ ہے، اور فقیہ کا معنی صاحبِ فقہ ہے۔ تو معنی تکرار صفت نہ ہوئی، جس طرح لفظ نہ ہوئی، کے الا یخفی علی من له أدنی مس بالفهم و العلم.

کھر ہم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ حدیث مذکور شاذنہیں، "حسن ہے" لیکن یہ حدیث، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے معارض ہے، جس کوامام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے:
"ما رأیت رسول الله ﷺ صلی صلاة إلا لميقاتها... إلخ" 4.

اور تعارض کے وقت جب جمع اور نسخ وغیرہ ممکن نہ ہو توروایت شیخین ، غیر شیخین پر مرج ہوتی ہیں ، کہا مر . نیزاس کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اوروہ مجتهد ہیں، توفقہ راوی کے ساتھ ترجیج کی ایک دوسری وجہ بھی معلوم ہوئی۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب: متى يصلي الفجر بجمع، ج: ١، ص: ٢٢٨، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور. /الصحيح لمسلم، كتاب الحج، باب: الإفاضة...إلخ، ج: ١، ص: ١٧٤، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

قال ابن الهمام في "فتح القدير":

"ولنا ما في "الصحيحين" عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله على صلى صلاة لغير وقتها إلا بجمع؛ فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع و صلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، يعنى غلس بها، فكان قبل وقتها المعتاد فعلها فيه منه عليه السلام، و كأنه ترك جمع عرفة لشهرته، و على تقدير التنزل في ثبوت المعارض يترجح حديث ابن مسعود بريادة فقه الراوي، و بأنه أحوط" اهد.

اور جوبیہ مولف نے زیلی حنفی سے نقل کیا ہے کہ کوئی صدیث درباب جمع تفذیم مضبوط نہیں، توجوب اس کا بیہ ہے کہ زیلعی ائمہ کر جرح و تعدیل میں سے نہیں، اس کامذہب توبیہ ہے کہ حنفی مذہب کی فقہ تراثی کرے، نہ بیر کہ حدیثوں کو جرح کرے۔

اُوروہ جومولفِ معیار نے کہاکہ: ''زیلیعی ائمہ کرح و تعدیل سے نہیں ہے" ۔ اس کا جواب علی التسلیم ۔ سے کہ یہ زیلیعی سے نقل نہیں کیا گیا کہ انھوں نے اپنی طرف سے جرح کیا، بلکہ یہ نقل کیا گیا کہ زیلیعی نے ابوداؤد وغیرہ ائمہ کرح و تعدیل سے جرح نقل کیا ہے، کہا قال:

"ما رواه الشافعي رضي الله تعالى عنه من حديث أبي الطفيل، قال الترمذي فيه: "هو حديث غريب" و قال أبو داؤد: "و ليس في تقديم الوقت حديث قائم". و قال الحاكم: "حديث أبي الطفيل موضوع" اه.

اور جوکہ مولف نے یہ قول ابوداؤ دسے بواسطہ عینی نقل کیا ہے، تو جواب اس کا بیہ ہے کہ ابوداؤ دنے لیٹی سنن میں ابو حجیفہ کی صدیث صحیح جو بخاری اور مسلم سے نقل ہو چی ہے، جس سے صاف جمع نقذیم ثابت ہوتی ہے، روایت کی ہے۔ اور یہ حدیث قتیبہ بن سعید کی جس کا صحیح ہونا ثابت کیا گیا ہے، روایت کی ہے، اور اس پر جمر آ اور قدر تنہیں کیا۔ اور سواے تفر دقتیہ کے جو کہ منافی صحت حدیث حسین کیا۔ حققناہ بچھ ذبان پر نہیں لایا۔ پھر کس طرح سے تسلیم کیا جائے کہ یہ قول بھی کہا ہو، تواگر جناب مولف کو پچھ غیرت آوے تونشاں دبی کریں کہ ابوداؤ دنے کون سی کتاب میں یہ قول کہا ہے۔ پس محقق ہوا کہ جمع تقذیم احادیث صحیحہ سے ، جو بعض ان سے علی شرط الشیخین ہیں، اور بعض ان کے درج سے کم ، سے ثابت ہے۔ (معیدار الحق)

اور پیر جو کہا ہے کہ: "ابوداؤرنے حدیث ابو حجیفہ جو بخاری اور مسلم سے نقل ہو چکی، جس سے صاف جمع تقدیم ثابت ہوتی ہے، نقل کی ہے۔ اور بیر روایتِ قتیبہ، جس کا صحیح ہونا ثابت کیا گیا، بھی روایت کی ہے۔ اور اس پر جرح نہیں کیا، اور سواتفر دقتیبہ کے گھرزبان پر نہیں لایا، پھر کس طرح تسلیم کیا جائے کہ یہ قول کہا ہے، انہیٰ" ۔ تو اس کا جواب گذر دیا۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ حدیثِ ابی حجیفہ جس کو مولف نے جمع تقدیم کی جمت قرار دیا تھا، اس کا حال واضح ہو جیا کہ دو جمع حقیق پر ہر گر دلالت نہیں کرتی، تواگر ابوداؤد نے بھی اس کور وایت کیا، توہم کو کچھ مصر نہیں؛

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب الصلاة، باب: صلاة المسافر، ج: ٢، ص: ٤٥، بركات رضا پور بندر گجرات.

اس لیے کہ وہ جمع تقدیم پر دلالت ہی نہیں کرتی۔ ابوداؤد کا قول مذکور "لباب" میں نقل کیا ہے، اور زر قانی، اور شیخ
سلام اللہ نے شرح موطا میں، اور عینی نے شرح بخاری میں نقل کیا ہے۔ ابوداؤد کی کسی کتاب میں اس قول کا ہونا
صحت کے لیے نہ ضروری ہے، اور نہ اس کو بتانا ہم پر لازم۔ ثقات معتبرین سے اس کی نقل ہمارے لیے کافی ہے،
کہا مر . اور ہم نے توحدیث کی صحت تسلیم کر کے بھی جواب دے دیا کہ حدیثِ ابنِ مسعود کو اس پر ترجیح ہوگی، لہذا
عاقل منصف پرواضح ہوگیا ہوگا کہ مولف معیار کی کوئی ججت قابل قبول اور لائق توجہ نہیں۔

#### جمع تاخیر کے دلائل کارد

ابسنو! تاخیر کی مدیثیں۔ روایت کی ہے سلم نے نافع ہے: إن ابن عمر کان إذا جد به السیر، جمع بین المغرب والعشاء بعد أن یغیب الشفق، و یقول: إن رسول الله ﷺ کان إذا جد به السیر جمع بین المغرب والعشاء اور روایت کی ہے ترفری نے ابن عمرے: "إنه استغیث علی بعض أهله، فجد به السیر، و أخر المغرب حتی غاب الشفق، ثم نزل فجمع بینهها، ثم أخبرهم أن رسول الله ﷺ کان یفعل ذلك إذا جد به السیر. گر کها ترفری نے: هذا حدیث حسن صحیح. اور روایت کی ہے بخاری نے سالم بن عبراللہ ہے: و أخر ابن عمر المغرب و كان استصرخ علی امر أته صفیة بنت أبی عبید، فقلت له: الصلاة؟ فقال: سر، حتی سار میلین، أو ثلثة، ثم [نزل] فصلی فقال: هكذا حبید، فقلت النبی ﷺ یصلی إذا عجله السیر۔

(معیار الحق)

اب جمع تاخیر کے دلائل کاحال سنو!

پہلی حدیث: مولف نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عندی حدیث، بروایات مختلفہ نقل کی ہے، اس میں سے پہلی روایت "دمسلم" کی ہے، اس کا ضمون بیہ ہے کہ "ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب سفر کے در میان سرعت کرتے تھے، تومغرب اور عشاکوشفق غائب ہونے کے بعد جمع کرتے تھے، الخ" — اور اسی روایت کے مطابق بعبارات مختلفہ ترمذی، بخاری، نسائی، ابوداؤداور موطاسے نقل کیا ہے۔

اولاً:اس کاجواب بیہ ہے کہ بیداوراس جیسی دیگراحادیث (جیسے حدیث انس رضی اللہ عنہ) حدیث عبداللہ بن مسعو درضی اللہ عنہ کے معارض ہے، جو چیجین میں مروی ہے، جس کا ضمون بیہ ہے:

"میں نے رسول اللہ منگانٹیٹم کو تبھی کوئی نماز، نماز کے وقت مغتاد کے علاوہ میں پڑھتے نہیں دیکھا، مگر مزدلفہ میں "لے ۔ اور نیز مسلم میں مروی حدیث کے معارض ہے،جس کامفادیہ ہے کہ:" رسول اللہ منگانٹیٹم نے

(۱) و نصه: عن عبدالله، قال: ما رايت النبي على صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء...إلخ، صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب: متى يصلي الفجر بجمع، ج: ١، ص: ٢٢٨، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور. الصحيح لمسلم، كتاب الحج، باب: الإفاضة...إلخ، ج: ١، ص: ٤١٧، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

قال في "شرح نخبة الفكر و شرحه" للعلوي:

"و إن لم يعرف التاريخ فلا يخلوا إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، المتعلقة بالمتن أو بالإسناد، أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، و إلا فلا. والترجيح في اللغة: جعل الشيء راجحا، و في الاصطلاح: اقتران الأمارة بما يتقوى به على معارضها، و هو إما بحسب المتن، أو الراوي، أو غيرهما، كأن يكون مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة للاحتياط" اه مختصر الد.

ثانیا: یہ کشفق کی دوقتم ہے: ایک سرخ، اور ایک سپید۔ حنفیہ کے نزدیک محقق یہ ہے کہ شفق سپید کے اتمام تک وقت مغرب باقی رہتا ہے، لہذا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں جومذکور ہے کہ "انھوں نے شفق عائب ہونے کے بعد مغرب وعشا کے در میان جمع کیا" توممکن ہے کہ اس شفق سے مراد شفق سرخ ہو، اور حنفیہ کے غائب ہونے کے بعد بھی وقت ِ مغرب باقی رہتا ہے۔ اور آپ نے آخرِ وقت ِ مغرب میں نماز مغرب اور اول وقت ِ عشا میں نماز عشار پھی ۔ کسی روایت کے الفاظ اس توجیہ کا انکار نہیں کرتے۔

قال ابن الهمام في "فتح القدير":

"لا يجمع بين صلاتين عندنا في سفر، بمعنى أن يصلي الظهر مع العصر في وقت إحداهما، والمغرب مع العشاء كذلك، خلافا للشافعي، بل بأن يؤخر الأولى إلى آخر وقتها، فينزل فيصليها في آخره، و يفتتح الآتية في أول وقتها، و هذا جمع فعلاً، لا وقتاً. لنا ما في "الصحيحين"، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما

<sup>(</sup>١) ونصه: لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَقْرِ يْطُ، إِنَّمَا النَّقْرِ يْطُ فِي الْيَقْظَةِ، أَنْ تُأخَّرُ الصَّلَاةُ حَتِّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أَخْرَىٰ.

<sup>(</sup>۲) شرح نزهة النظر، باب: صور الترجيح، ص: ۱۱۰، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گره.

رأيت رسول الله على صلاة العبر وقتها، إلا لجمع، فإنه جمع بين المغرب والعشاء بجمع، و صلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، يعني غلس بها، فكان قبل وقتها المعتاد فعلها فيه منه عليه السلام، و كأنه ترك جمع عرفة لشهرته. و ما في "مسلم" من حديث ليلة التعريس: أنه عليه السلام قال: (( لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِ يْطُ، إثَمَّا التَّفْرِ يْطُ فِي الْيَقْظَةِ، أَنْ تُأخَّرُ الصَّلاةُ حَتِّىٰ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أَخْرَىٰ التَّفْرِ يْطُ، إثَمَّا التَّفْرِ يْطُ فِي الْيَقْظَةِ، أَنْ تُأخَّرُ الصَّلاةُ حَتِّىٰ يَدْخُل وَقْتُ صَلاَةٍ أَخْرَىٰ )) فيعارض ما فيها من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: أنه عليه السلام كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينها، و يؤخر المغرب، حتىٰ يجمع بينها و بين العشاء حين يغيب الشفق، و في لفظ لهما، عن ابن عمر: كان اذا عجل السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. و يترجح حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، بريادة فقه الراوي، و بأنه أحوط، فيقدم عند التعارض، أو يحمل الشفق المذكور على الحمرة، فإنه مشترك بينه و بين البياض الذي يلي أطرافه، على ما قدمناه، فيكون حينئذ عين ما قلناه: من أن ينزل في آخر الوقت، فيصلي الوقتية فيه، ثم يستقبل الثانية في أول وقتها" اهد.

ثالثاً: یه که حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهمای حدیث بالمعنی مروی ہے، کہا هو ظاهر من احتلاف روایة مسلم، والتر مذی، والبخاری، اور جو حدیث بالمعنی مروی ہواس سے" فا" اور "ثم" اور الفاظ کی خصوصیات کے ساتھ، جن میں رواۃ کا باہم اختلاف ہے، استدلال صحیح نہیں ہوتا، البتہ "جمع بین الصلاتین "کانفس مضمون اس حدیث سے ثابت ہے، مگر قیود وظروف وغیرہ کے ساتھ یہاں پر استدلال معتبر نہیں، اس لیے کہ بخاری کی روایت میں شفق کے غائب ہونے کا ذکر نہیں ہے۔

قال الشيخ ولي الله الدهلوي في "حجة الله البالغة":

"و قد تختلف صيغ حديث لاختلاف الطرق، و ذلك من جهة نقل الحديث بالمعنى، فإن جاء حديث و لم يختلف الثقات في لفظه، كان ذلك لفظه على الاستدلال بالتقديم، والتاخير، والواء، والفاء، و نحو ذلك من المعاني الزائدة على أصل المراد.

و إن اختلفوا اختلافا محتملا، و هم متقاربون في الفقه، و الحفظ، والكثرة، سقط الظهور، فلا يمكن الاستدلال بذلك إلا على المعنى الذي جاءوا به جميعا، و

<sup>(</sup>۱) فتح القدير، كتاب الصلاة، باب: صلاة المسافر، ج: ٢، ص: ٥٤، بركات رضا پور بندر گجرات.

جمهور الرواة كانوا يعتنون برؤس المعاني، لا بحواشيها، و إن اختلفت مراتبهم أخذ بقول الثقة، والأكثر، والأعرف بالقصة، و إن أشعر قول ثقة بزيادة الضبط، مثل قوله: قالت: وثب، و ما قالت: قام، و قالت: أفاض على جلده الماء، و ما قالت: اغتسل، أخذ به، و إن اختلفوا اختلافا فاحشا، و هم متقاربون، ولا مرجح، سقطت الخصوصيات المختلف فيها"، اه  $^{L}$ .

علاوه ازیں اس جگه امام بخاری کی روایت کو، جس میں لفظ "بعد غیبو بة الشفق" نہیں ہے، ترمذی و مسلم کی روایت پر ترجیح ہوگا، پھر استدلال کیول کر صیح ہوگا؟

اوربیابات ادنی عاقل بھی جائناہے کہ بعد دخول وقت مغرب کے دوتین کوس مسافت چلیس تواتنے میں شفق غائب ہوجاتی ہے، اور وقت عشا کا داخل ہوجا تا ہے۔ اور صاف سنو! کہ روایت کی ہے بخاری نے اسلم سے: قال: کنت مع عبدالله بن عمر بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع إليها، حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نول، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، و قال: إني رأيت النبي ﷺ إذا جدبه السير أخر المغرب، وجمع بينها. اور روايت كى ب نسائى نے اسائيل بن عبدالرحن س، قال: صحبت ابن عمر إلى الحمي، فلما غربت الشمس ذهبت أن أقول له: الصلاة فسار حتى ذهب بياض الأفق و فحمة العشاء، ثم نزل، فصلى المغرب ثلاث ركعات، ثم صلى ركعتين على إثرها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل. اور روايت كى إله الله عن الله عن إن ابن عمر استصرخ على صفية، و هو بمكة، فسار حتى غربت الشمس، و بدت النجوم، فقال: إن الني عَي الله كان إذا عجل به أمر في سفر، جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، فنزل، فجمع بينهما. اور روايت كى ب، ابوداؤو في عبدالله بن ويزار ب، قال: غابت الشمس و أنا مع عبدالله بن عمر، فسر نا فلها رأينا قد أمسي، قلت: الصلاة، فسار حتى غاب الشفق، و تضوءت النجوم، ثم أنه نزل، فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال: رأيت رسول الله عليه إذا حد به السير فصلى صلاتي هذه، يقول: يجمع بينها بعد ليل. يُحركها: قال أبو داؤد: و رواه عاصم بن محمد، عن أخيه، عن سالم. و رواه ابن نجيح عن إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذو يب، أن الجمع بينها من ابن عمر كان بعد غيبو بة الشفق. اور روایت کی ہے امام محمدنے موطامیں بواسطہ اما الک، کہ ابن عمرنے شفق کے غائب ہونے کے بعد مغرب کوعشا کے ساتھ جمع کہا تها، ذكره في المحلى. و ما قال محمد: بلغنا عن ابن عمر، أي: بطريق أخرى أنه صلى المغرب حين أخر الصلاة قبل أن يغيب الشفق، فكيف نسلمه بلا إسناد؟ و على تقدير وجود الإسناد المتصل كيف يعارض الصحيحين، والترمذي، والنسائي، و أبا داؤد، مع أن رواية الشيخين مقدمة على غيرهم إكما مر عن شرح النخبة، و سيجيء أيضا. پي حاصل مطلب حديث ابن عمر كاجوان چيكتابول مين مروى ب،يه واكه ابن عمر نے سفر عجلت میں مغرب اور عشا کوشفق کے غائب ہونے کے بعد، بعنی وقت عشامیں پڑھا، اور کہا کہ: رسول اللہ مَثَلَ فَيْرَكُم بھی سفر رعجلت میں ایساہی کر لیتے تھے۔ (معبار الحق)

<sup>(</sup>۱) حجة الله البالغة، باب: القضاء في الأحاديث المختلفة، اختلاف الأحاديث لاختلاف الطرق، ج:١،ص: ٢٠٤، دار إحياء العلوم، بيروت.

اور وہ جو مولف معیار نے کہا کہ: "ادنی عاقل بھی جانتا ہے کہ اگر بعد مغرب دو تین کوس مسافت چلیں تو شفق غائب ہوجاتی ہے، اور وقت عشاداخل ہوجاتا ہے، انہیں" ۔ بے فائدہ ہے ؛ اس لیے کہ اور آئ تو حدیث فرکور میں "دو تین کوس" مذکور نہیں، تواگر دو تین کوس پر بالفرض شفق غائب بھی ہو تو حدیث کو اس سے کیا علاقہ ؟ البتہ حدیث میں دویا تین میل مذکور ہیں، اور دویا تین میل کی قدر مسافت تیزر فتار شتر سوار، یا اسپ سوار نصف ساعت سے کم میں طے کر سکتا ہے، کہا لا یحفی علی أهل التجر بة. اور غروب آفتاب سے شفق ابیض کے غائب ہونے تک ایک ساعت سے زیادہ وقت ہوتا ہے، تونماز مغرب اپنے آخروقت میں بخولی ادا ہوسکتی ہے۔ ہونے تک ایک ساعت سے زیادہ وقت ہوتا ہے، تونماز مغرب اپنے آخروقت میں بخولی ادا ہوسکتی ہے۔ اور روایت کی ہے مسلم نے، انس بن مالک سے، قال: کان النبی ﷺ إذا أراد أن یجمع بین

اور روايت في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينها. لفظ حتى الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بينهها. لفظ حتى اس حديث مين بمتنى إلى به، كيون كم فعل يدخل پر واخل به مفتنم الحصول مين كها: وقد تدخل، أي: حتى على الأفعال فتنصبها بتقدير أن، و يكون للغاية... إلىخ. اور كها شرح المامين: وحتى كذلك، أي: مثل إلى في كونها الانتهاء الغاية، اه.

و كذلك، أي: مثل إلى في كونها الانتهاء الغاية، اه.

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ج:١، ص: ٢٤٥، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گؤه.

تمام ہو چکی، تووہ تاخیر ادائمام ہوگئی، اور ابتداہے وقتِ عصر اس کامنتہا ہوگیا۔ اور ان دونوں صور توں میں إلی کا استعال وار دہے۔ پہلے معنی کے بیان کی توحاجت نہیں، اور دوسرے معنی کا بیان بیہے کہ ترمذی کی روایت میں وار دہے کہ رسول الله صَلَّا اللهُ عِنْ نَے فرمایا:

﴿ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى آَمَّتِيْ لَأَمَوْتُهُمْ أَنْ يُّوَجِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَىٰ ثُلُثِ اللَّيْلِ...) اه 4. "ديعن الرميري امت پرمشقت نه موتى تومين نمازعشاكوتهائي رات تك تاخير كاحكم كرتا"۔

اس مدیث سے فقہا بی تکم کرتے ہیں کہ تہائی رات تک عشاکی نماز مستحب، اس کے بعد نصف شب تک مباح ہے۔ تواگر ثلث لیل (تہائی رات) تک تاخیر کا معنی ہوتا، کہ تہائی رات کے بعد نماز ہو تو مدیث کا مقتضا بہ ہوتا کہ تہائی رات کے بعد نماز مستحب ہو، و ھو خلاف ما فھم منه الأئمة الفقهاء.

قال في "الدر المختار": "و تاخير العشاء إلى ثلث الليل، فإن أخرها إلى ما زاد على النصف كره، أما إليه فمباح" اله مختصرا لا.

قال في "شرح المنية": "و روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: (( لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِيْ لَأَمَوْتُهُمْ أَنْ يُّوَجِّرُوا الله ﷺ الْعِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ، أَوْ نِصْفِهِ ))، و قال: حسن صحيح، و تاخيرها إلى ما بعده، أي: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر مكروه" اله مختصرا ".

اور بخاری نے "باب تاخیر الظهر إلی العصر "منعقد کیا ہے،اس کی تفییر میں علامہ ابن حجر "فتح الباری" میں لکھتے ہیں:

"اس سے مرادیہ ہے کہ یہال پر إلی کامفادیہ ہے کہ کمیلِ نمازِ ظہر کے ساتھ وقتِ عصر داخل ہوگیا، نہ ہے کہ نمازِ ظہروقتِ عصر میں اداکی "۔و نصه:

"باب تاخير الظهر إلى العصر، أي: إلى أول وقت العصر، والمراد أنه عند فراغه منها دخل وقت صلاة العصر، كما سيأتي عن أبي الشعثاء... إلخ" كما.

- (۱) جامع الترمذي، أبواب الصلاة، باب: ماجاء في تاخير العشاء الآخرة، ج: ١، ص: ٢٣، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.
- (٢) الدر المختار، كتاب الصلاة، مطلب: في طلوع الشمس من مغربها، ج: ٢، ص: ٢٥، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
  - (٣) شرح المنية، فروع في شرح الطحاوي، ص: ٢٣٤، ٢٣٥، عارف آفندي.
- (٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب: تاخير الظهر إلى العصر، ج: ٢، ص: ٤٢٦، دار أبي حيان، قاهره، مصر.

توواضح ہواکہ تاخیر شے الی شے کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ پہلی چیز دوسری چیز کی ابتدا پر تمام ہوگئ، اور جب إلى اور حتی کے معنی ایک ہوئے، اور حتی کا استعمال دونوں طریقوں پر ہوا، تو حتی بھی اسی طور پر مستعمل ہوگا، اور إلی کوصرف استعمال اول میں حصر کرنا تیجے نہیں۔ مولف معیار نے بلادلیل وبر ہان دعوا سے حصر کیا۔

اور به جوکہا ہے کہ: "اس حدیث میں حتی واسطے انتہائے آخر کے ہے، نہ واسطے انتہائے ظہر کے "۔ بہام مسلّم ہے کہ حتی انتہائے آخر کے لیے ہے، مگروہ آخر جس کا مفعول ظہرواقع ہوا ہے، تووہ آخر اپنے مفعول کے ساتھ اول وقت عصر پر تمام ہوجائے گا،اور بیام "میزان" پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ فاعل اور مفعول کے بغیر فعل کی غایت نہیں ہوگی۔ اس جگہ منصفین کو غور کرنا چاہیے کہ مولف کا حتی کو استعمال اول کے در میان حصر کرنا محرّف ہے، یادونوں استعمال میں إلی اور حتی کی تعمیم؟

اور دہ آیت کریمہ اور حدیث شریف جو سند میں ذکر کی ہے، اس سے صرف بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حتی انتہا کے لیے ہے، اس کاکون منکر ہے؟ مگر اس سے بیہ امر ثابت نہیں ہواکہ حتی استعال اول میں مخصر ہے۔ دیکھو! استعالِ ثانی میں آیت کریمہ: ﴿ ثُمَّ اَتِمُوا الصِّدَاحَ إِلَى الَّيْلِ ﴾ واقع ہے، توروزے کی تحمیل ابتدا ہے شب سے متصل ہوجائے گی، یعن "صیام" پرجوفعل" أتموا" واقع ہے، اس صیام کے ساتھ ابتدا ہے شب تک مکمل

<sup>(</sup>۱) القرآن، سورة البقرة: ۲، آیت: ۱۸۷ . ترجمه: پهررات آنے تک روزے بورے کرو۔

ہوجائے گا، پھریہ کہناکہ: ''إلی اللیل''، ''أتمو ا''کی غایت ہے، نہ کہ صوم کی، توجاہیے کہ روزہ رات میں واقع ہو، اور بیراہل عقل کی شان نہیں۔

علادہ بیکہ اگر اول وقت عصر کا بقول مولف محرف منتہاظہر کا ہو تو نئم بیجمع بینھائے کچھ معنی نہیں بنتے، کیوں کہ بعدائہا اور ہو کہ چکنے ظہر کے اول وقت عصر تک مجر بھر بھر تحق کرنااس کاساتھ عصر کے کس طرح ہو؟ اور بیہ جو مولف نے ضمیر بینھاکو طرف دووقتوں کے کہ ایک علیہ میں ایک علیہ کے اس کا جواب تیسر کی حدیث میں آئے گا۔

(معیار المحق)

اوروہ جو "علاوہ" میں کہاہے کہ: "اگراول وقت عصر کامنتہاظہر کاہوتو "نم یجمع بینھیا" کے کیامعنی؟انہی۔

اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب نماز ظہر آخر وقت ِظہر میں اس طرح اداکی،

کہ نماز کی انتہا اول وقت عصر میں ہوئی، اس کے بعد نماز عصر اول وقت میں پڑھی تونمازِ عصر، ظہر کے ساتھ صور ہ جمع ہوگئ، یعنی جمع بین الشیئین جب تک کہ دونوں چیزوں تحقق نہ ہوں، ممکن نہیں، توجس وقت آخر وقت ِظہر میں نمازِ ظہر اداکی، تونماز عصر کے عدم تحقق کے سبب ابھی جمع بین الصلاتین تحقق نہیں ہوا، پھر جب نماز عصر اول وقت میں پڑھی توجمع بین الصلاتین تحقق ہوا۔ اور آخر وقت ِظہر میں نمازِ ظہر کی ادائگی کے بعد، نماز عصر کے اولِ وقت ِعصر میں میں پڑھی توجمع بین الصلاتین تحقق ہوا۔ اور آخر وقت ِظہر میں نمازِ ظہر کی ادائگی کے بعد، نماز عصر کے اولِ وقت ِعصر میں میں پڑھی توجمع بین الصلاتین ہوا: "شم یجمع بینھےا".

اور روایت کی ہے مسلم نے انس سے: إن النبي ﷺ إذا عجل عليه السير يؤخو الظهر إلى أول وقت العصر، فحمه بينها، و يؤخو المغرب حتى يجمع بينها و بين العشاء حين يغيب الشفق. اس ميں جمي إلى واسط انتہائے تاثير کے ہے، بعينه اس دريش الدر شواہد سے جوحتى ميں گزرے۔ پس حاصل مطلب اس حديث كا يہ ہواكہ جب آل حضرت مُثَا الله الله الله الله واسط حضرت مُثَا الله الله الله واسل حضرت مُثَا الله على الله عمر كابوتا، چر جُح كرتے توتا ثير ظهر كى اس حد تك كرتے كه منتها تاثير كاول وقت عصر كابوتا، چر جُح كرتے ظهر وعمر كو، يعنى بعد دخول اول وقت عصر كابوتا، چر جُح كرتے توتا ثير ظهر كو عمر كو، يعنى الله عند ميں كي الله عند ميں كي محتى تاثير ظهر كے و يہ بى كرتے ہيں، جواول حديث انس رضى الله عند ميں كياكرتے تھے، پس باطل ہونا، ان معنى كاگر د چيا۔ اور علاوہ اس سے دو سرى تحريف اس حديث ميں مولف نے يہ كى ہے كہ حين يغيب الشفق كو ظرف يجمع كافقط باعتبار عشاكے تھمرايا ہے، جيساكہ آيت: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ وَاَنْدِيَكُمْ إِلَى الْمُرَافِقِ ﴾ الله هذه كو فرفرف يجمع كافقط باعتبار عشاك تقط باعتبار أيدى كـ (معيدار الحق)

اوراس كى نقل كرده محيح مسلم كى به حديث: "كان النبي عليه إذا عجله السير، يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينها، و يؤخر المغرب حتى يجمع بينها و بين العشاء حين يغيب الشفق"، اه 4.

#### اس کاجواب حدیث سالق کے جواب سے واضح ہے۔

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ج:۱، ص: ٢٤٥، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اور یہ جو کہا ہے کہ: ''جمع کرنافقط باعتبار ادا ہے نماز عشاکے غیبوبتِ شفق میں نہیں ہوسکتا، اس لیے کہ جمع کرنامسلزم ہے، تعدد اشیاکو، انتی '' س اس کاجواب بھی ہو چپاکہ تعدد کے بغیر جمع کرناممکن نہیں، یہ سلّم ہے، اور اس حبّکہ تعدد متحقق ہے، اس لیے کہ جب نمازِ مغرب آخرِ وقت میں شفقِ ابیض کے غائب ہونے سے قبل اداکی، اور حبّہ تعدد متحقق ہے، اس لیے کہ جب نمازِ مغراب آخرِ وقت میں شفقِ ابیض کے غائب ہونے سے قبل اداکی، اور منتہائے نماز مغرب، ابتدا ہے وقت عشا ہوا، تواہمی جمع بین الصلاتین صادق نہیں آیا، اور جب نمازِ عشا اول وقت میں پرھی توغیبوبت شفق کے بعد جمع کامعنی متحقق ہوا ۔ اور نیز بیان مذکور سے شخین کی اس روایت کردہ حدیث کا جواب بھی بخوبی واضح ہوگیا:

"كان رسول الله ﷺ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل، فجمع بينهما"، إلخ ٤.

اس جگه صاحبِ تنویر الحق نے بینھے کی ضمیر وقت ِظہر اور عصر کی طرف راجع کی ہے، یعنی امام بخاری کی روایت کردہ حدیث میں، جس کا ضمون ہیہ کہ رسول الله صَاَّ اللَّهُ عَلَیْ اللهِ عَالَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّ

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ج:١، ص: ٢٤٥، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مذکور میں بھی یہی اختال ہے۔ اور جمع بین الو قتین کامعنی ہے ہے کہ نمازِ ظہر کے وقت ادا کے ساتھ اس طور پر جمع کردیا کہ نمازِ ظہر آخر وقتِ ظہر میں ، اور نماز عصر ، اولِ وقتِ عصر میں پڑھی ، اور اس کا اور بینھا کی ضمیر کا نمازِ ظہر وعصر کی طرف راجع ہونے کا حاصل ، ایک ہے ، کہا مر بیانه .

پس جواب اس کابیہ ہے کہ اس حدیث میں دووقت کہیں بھی ند کور نہیں، اگر ہے تووقت عصر کااکیلا ند کور ہے، پھر جو چیز ند کور ہی نہ ہو، اس کو مرجع تھم رانا بڑی حماقت ہے، بخلاف ظہراور عصر کے، جس کو ہم مرجع تھم راتے ہیں، کہ دہ صرح کا اور ظاہر موجود ہونے کا۔ اس محدوم تونہیں ہونے کا۔ سرنہ پندروز شیروچشم چشمہ آفتاب راچہ گناہ (معیار الحق)

اس کے جواب میں مولف معیار نے کہا کہ: "اس حدیث بخاری میں دونوں وقت پہلے مذکور نہیں، فقط وقت عصر مذکور نہیں، فقط وقت عصر مذکور نہیں، اس کو خمیر کا مرجع کیوں کر کہیں، بخلاف ظہراور عصر کے جس کو ہم مرجع کھہراتے ہیں، وہ صربح موجود ہے "۔

اس کا جواب سے ہے کہ لفظ آخر الظہر سے وقت ِظہر معنی سمجھاجا تاہے، اور وقت ِعصر بلفظ موجودہے،
توضمیر سے پہلے اس کا مرجع مذکور ہو چکا، اور ضمیر کے مرجع کا بلفظہ مذکور ہونالازم نہیں۔ حرف شاسانِ قواعدِ نحویر سے
امر مخفی نہیں کہ ضمیر غائب وہ ہے، جواس غائب کے لیے موضوع ہو جو پہلے مذکور ہو، لفظ ایا معنی یا حکماً۔

قال الشارح الرضي:

<sup>(</sup>۱) شرح رضی، مبحث المضمرات، ج: ۲، ص: ۲، هندو پریس.

# ادراج في المتن كي تحقيق

ا اب ایک اعتراض اور ہے مولف کا ان احادیث انس پر ، وہ بیہ کہ ایک راوی ان حدیثوں کا زہری ہے ، اور اس کوعادت ہے ، ادراج کی، جبیاکه کہا محاوی، کرمانی اور زملیعی نے، پس احتمال ہے کہ حتی ید خل أول وقت العصر کا پہلی حدیث انس میں اور لفظ إلى أول وقت العصر كادوسرى اورتيسرى حديث مين ، اور لفظ حين يغيب الشفق كادوسرى حديث مين ، زمرى نے این طرف سے طادیا ہوگا، توہر حدیث مدرج ہوئی، اور مجرور ۔ پس جواب اس کا بیہ ہے کہ ان حدیثوں میں اوراج کی بونہیں آتی، اور کسی لفظ کوان میں سے مدرج نہیں کہسکتے ، اس لیے کہ لفظ حتی ید خیا ، اور إلی أول وقت العصر جارمجرور ہیں ، اور متعلق ہیں یجمع کے ،اور حین یغیب الشفق ظرف ہے یجمع کے ،اور ہدایۃ النحو پڑھنے والاجانتا ہے کہ جار ،مجرور اور ظرف کوزرا بھر استقلال نہیں ہو تااور لغیراینے متعلقات کے ان کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور سوالینے متعلقات کے کچھ معنی ستقل نہیں رکھتے، حالال كدر رج وه كلمه و تاب، جس كوفي الجملم استقلال موه جيساكه خطيب نے ابوالقطن اور شبانتہ كے طریق سے روایت كی ہے، الدبريه سي، قال قال: رسول الله ﷺ: اسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. تواس من بيلقظ منقل اسبغوا الوضوء جودراصل قول ابوہریرہ کا ہے، ندر سول الله کا ابوالقطن اور شاتہ نے حدیث مرفوع ویل للاعقاب میں ملادیا، اور روایت کی ب دار هطی نے لینی سنن میں طریق عبدالحمیدین جعفر کے بُسرہ بنت صفوان سے ، قالت: سمعت رسول الله علي الله علي الله على الل يا*ً ل ساما ديا*. ذكر كلا الحديثين مع بيان الإدراج العلامة العلوي في حاشيته على شرح النخبة. <sup>ي</sup>ل الفاظ غير مستقد میں جن کاوجود ہی نہیں ہوتا، سواے اپنے متعلقات کے اور کچھ معنی ہی نہیں رکھتے سوامتعلقات کے احتمال ادراج کا نکالنا بڑی جہالت کی بات ہے!خاص کر حین یغیب الشفق کوجوا خیر میں دوسری حدیث کے واقع ہے، مدرج کہنا، کمال درجہ جہالت ہے، کیول کہ وہ ظرف متعلق مجمع کے اور معمول اس کا ہے، اور اور ان اخیر میں حدیث کے سواے جملہ کے جو معمول بھی نہ ر ہوء کسی لفظ حدیث کامتصور نہیں۔ (معیار الحق)

پھر مولفِ تنویر نے زیلعی اور کرمانی وغیرہ کے موافق یہ بھی کہاکہ: حدیث انس رضی اللہ عنہ جو بخاری اور مسلم سے مروی ہے، اس کی اسناد میں ابن شہاب زہری ہیں، اور ان کی عادت یہ تھی کہ حدیث رسول اللہ منگا لیڈیٹم میں ابن طرف سے ایسالفظ ملا دیتے تھے، جو حدیث سے متمیز نہیں ہوتا تھا، اور ادراج فی المتن کے سبب ایسے شخص کی حدیث کے جملہ الفاظ مذکورہ کے ساتھ استدلال صحیح نہیں۔

اس کی تفصیل میہ کہ محدثین کے نزدیک ادراج فی المتن کہتے ہیں: رادی کا اپنی طرف سے ایسالفظ بڑھا دینا جو حدیث میں سے نہ ہو، اور کسی علامت ممیزہ کے نہ ہونے کے سبب ناواقف لوگ میہ وہم کریں کہ یہ لفظ بھی متن حدیث میں داخل ہے۔

قال في "أشرح نخبة الفكر و شرحه":

"و أما مدرج المتن، فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، أي: يذكر الراوي صحابيا أو غيره، فيرويه من بعده متصلا بالحديث، من غير فصل

يتميز به عنه، بأن يعروه لقائله، صريحا، أو كناية، فيتوهم من لا يعرف حقيقة الحال أنه من الحديث، فتارة يكون في أوله، و تارة في أثنائه و تارة في آخره، وهو الأكثر؛ لأنه يقع بعطف جملة على جملة" اهد.

پھرعلامہ وجیہ الدین علوی نے اس ادراج کی مثال جووسط حدیث میں ہوتا ہے، یہ ذکر کی، جس کا ترجمہ ہیہے:
"دار قطنی نے بروایت بسرہ بن صفوان نقل کیا، وہ کہتے تھے کہ: میں نے رسول الله صَالَّ عَلَیْمِ میں عنوان نقل کیا، وہ کہتے تھے کہ: میں نے رسول الله صَالَّ عَلَیْمِ میں عنوان نقل کیا، وہ گھولیا تو وہ شخص وضو کرے، اُنتی "لے۔ جس کسی نے اپنے ذکریا انٹیین یا رفعین کوچھولیا تو وہ شخص وضو کرے، اُنتی "لے۔

اس حدیث میں عبدالحمید (جواس حدیث کے راوی ہیں) نے لفظ انشیین أو رفغین کواپنی طرف سے بڑھا دیا۔ اس مثال سے بوضاحت یہ معلوم ہواکہ "شرح نخبہ" میں جو کہاہے کہ: مدرج المتن وہ ہے کہ متن حدیث میں وہ کلام واقع ہوجو حدیث میں سے نہیں ہے، الخے۔ اس میں کلام سے مراد لفظ مدرج ہے، نہ کہ کلام تام۔ ورنہ لفظ انشیبه اور رفغیه، جو إدراج فی المو سط کی مثال میں ذکر کیا گیا ہے، مفرد ہے، کلام تام نہیں، افراد ادراج سے کیوں کر ہوتا؟ اور لفظ مدرج کو کلام کہنایا توادراج کے غالب افراد کے اعتبار سے ہے، لیعنی وہ ادراج جو اخیر میں ہوتا ہے، اور وہ اکثر ہے، وہ کلام ہی ہوتا ہے، تو تغلیبا باتی افراد ادراج کو جی کلام سے تعبیر کیا، یا تسمیة الجزء باسم الکل کے قبیل سے ہے، اور وہ اکثر ہے وہ جملہ کے اوپر عطف جملہ کے اوپر عطف جملہ کے ساتھ وقع ہوتا ہے، اور وہ فی نفسہ ستقل بھی ہوتا ہے۔ لینی اپنے معنی کہلہ کے افادہ میں کلام سابق کے حدیب یہ شم جملہ کے اوپر عطف جملہ کے ساتھ موتی ہے، اور جملہ فی نفسہ معنی کے افادہ میں کلام سابق کا مختاج نہیں ہوتا توفی الجملہ اس جملہ کہد کے افادہ میں کلام سابق کا مختاج نہیں ہوتا توفی الجملہ اس جملہ کے اور جملہ فی نفسہ معنی کے افادہ میں کلام سابق کا مختاج نہیں ہوتا توفی الجملہ اس جملہ کہد کے جواول یا وسط حدیث میں ہوکہ اس کا جملہ مستقلہ ہونا ضروری نہیں ۔ سبب نیادہ وہ تعلی ہونا مور اوراج اور عدم التباس کے حدول نیادہ واقع ہوگی، بخلاف اس ادراج کے جواول یا وسط حدیث میں ہوکہ اس کا جملہ مستقلہ ہونا ضروری نہیں۔

ابن دقیق العیدنے اس ادراج کا انکار کیا جو اول یا وسط متن میں ہوتا ہے، اور کہا کہ: وہ جو اول یا وسط میں ہو، اس کو ادراج کہناضعیف ہے، خصوصاجس وقت لفظ مدر ج لفظ مروی پر مقدم ہو، یا واوعاطفہ کے ساتھ معطوف علیہ

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، مدرج المتن و أنواعه، ص: ۱۲٦، ۱۲۵، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گژه.

<sup>(</sup>٢) و نصه: عن بسرة بن صفوان، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مس ذكره أو أنثيبه أو رفغيه فليتوضأ. / مصدر سابق.

واقع ہو،اس لیے کہ اس صورت میں وہ لفظ مدرج جواول یاوسط میں ہوگا، اس عامل کے ساتھ متعلق اور متصل ہوگا، اس عامل کے ساتھ متعلق اور متصل ہوگا،جس کورسول اللہ صَلَّىٰ اللہ عَلَیْ اللہ عَلَی جملہ مستقلہ اور آخرہی میں ہوناضر وری نہیں،اوراس پر برہان قائم کی۔

قال العلامة وجيه الدين العلوي على قول "النخبة": "و هو الأكثر":

"أي: ما يقع في الآخر، هو الأكثر الأشهر؛ لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أي: في الواقع، فيمكن استقلاله من اللفظ السابق، فيتميز من لفظ الحديث، بخلاف ما إذا كان بغير جملة. قال ابن دقيق العيد: إنما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق، و استشكل، أي: ابن دقيق العيد على الأولين، فقال: و مما يضعف أن يكون مدرجا في أثناء لفظ رسول الله على الأسيا إن كان مقدما على اللفظ المروي، أو معطوفا عليه بواو العطف، كما لو قال: "مَنْ مَسَّ أَنْتَيَيْهِ وَ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ" بتقديم لفظ "الأنثين" على "الذكر"، فهاهنا يضعف الإدراج؛ لما فيه من اتصال هذا اللفظ بالعامل الذي هو من لفظ الرسول على قال المصنف: لا مانع من الحكم على ما في الأول، أو الآخر، أو الوسط بالإدراج، إذا قام الدليل المورث غلبة الظن"، اه في الأول.

اب محل غورہے کہ مولف معیار نے جو یہ کہا ہے کہ: "حتیٰ ید خل"اور" إلیٰ وقت العصر "جار مجرور ہیں، اور متعلق ہیں بجمع کے، اور حین یغیب الشفق ظرف ہے بجمع کا، اور "ہدایۃ النحو" پڑھنے والا جانتا ہے کہ جار مجرور اور ظرف کو ذرہ بھر استقلال نہیں ہوتا، اور سواے اپنے متعلقات کے کچھ معنی ستقل نہیں رکھتے، اور حال بیہ ہے کہ مدرج وہ کلمہ ہوتا ہے، جس کوفی الجملہ استقلال ہو، جیساکہ روایت کی خطیب نے الخ"۔ یہ کلام ہے حاصل ہے؛ اس لیے کہ" شرح نخبہ" اور "حاشہ علوی "سے ہم نے جو عمارت نقل

یہ کلام بے حاصل ہے؛ اس لیے کہ" شرح نخبہ" اور" حاشیہ علوی "سے ہم نے جو عبارت نقل کردی، ناظرین منصفین پر مخفی نہ ہوگا کہ اس سے بیامر ہر گزمفہوم نہیں ہوتا ہے کہ مدرج وہی ہے، جس کوفی الجملہ استقلال ہو، البتہ بیہ قول ابن دقیق العید کا ہے، جس کوعلامہ ابن حجر، شارح نخبہ نے رد کر دیا، اور اس کے خلاف پر برہان قائم کر دیا۔

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، مدرج المتن و أنواعه، ص: ۱۲۱، ۱۲۷، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گزه.

كَهَا شُرَى نُخْبِهُ شِنَ وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، و تارة في اثنائه، و تارة في آخره، و هو الأكثر ؛لأنه يقع بعطف جملة على جملة . اوركها علوى في عاشيه ش: لأنه يقع بعطف جملة على جملة، أي؛ في الواقع فيمكن استقلاله من اللفظ السابق، فيتميز من لفظ الحديث، اهد. (معيار الحق)

اوروہ جومولف نے کاٹ جھانٹ کر شرح نخبہ اور حاشیہ علوی کی عبارت نقل کی، اور اس سے اپنی غرض فاسد نکالی، اس میں مولف نے ایسا اختصار اور نقذیم و تاخیر کی ہے کہ وہ صاحبِ کتاب کی غرض کے سراسر مخالف ہے، لینی صاحبِ کتاب کی غرض توبہ ہے کہ ادراج بھی اول حدیث میں، بھی آخر میں، اور بھی وسط میں ہوتا ہے، اور جو آخر میں ہوتا ہے، وہ اکثر ہے؛ اس لیے کہ اخیر والا ادراج جملہ پر جملہ کے عطف کے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ ادراج بغیر جملہ، یا بغیر فی الجملہ استقلال کے ہوتا ہی نہیں، کہا زعم المولف. البتہ ابن وقتی العید نے ادراج فی الاول اور فی الوسط کوضعیف کہا ہے، اور صرف آخروالے ادراج کو تسلیم کیا ہے، توان کی تقدیر پر لفظ مدر ہے کا جملہ ہونا حور سط کو تسلیم کیا ہے، توان کی تقدیر پر لفظ مدر ہے کا جملہ ہونا حوال ور وسط کو تسلیم کیا ہے، توان کی تقدیر پر کہ ادراج والی اور وسط کو تسلیم نہ کریں اور ضعیف کہیں، نہ اس طور پر کہ ادراج والی اور وسط کو تسلیم کریں، پھر لفظ مدر ہے کا جملہ ہونا ضروری کھم ہوائیں۔

اور كهاائن وقل العير نائما يكون الإدراج بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق، اه. كذا في حاشية العلوي. أقول: مثاله ما روى أبو خيثمة و زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرة، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود: أن رسول الله على علمه التشهد في الصلاة، فقال: التحيات لله... فذكره حتى قال: أشهد أن لا إله إلا الله، و أشهد أن محمدا رسول الله. فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، و إن شئت أن تقعد فاقعد. كذا رواه أبو خيثمة، فأدرج في الحديث: فإذا قلت... إلخ، و إنما هو من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي على كذا ذكره العلوي، فانظر إلى استقلال الجملة، فإذا قلت... إلخ.

اور وہ جومولف نے ابن وقیق العید کا کلام نقل کرنے کے بعد کہاہے: "أقول: مثاله ما روی، إلىن"

— اور اس سے بیام ظاہر کیا کہ ہماری نظر حاشیہ علوی میں مذکورہ باتوں کے علاوہ ادراج کی دیگر مثالوں پر بھی ہے،
اس لیے ہم" أقول" کہ کر علوی سے الگ پھھ مثالیں ذکر کرتے ہیں۔ اس کا حال بیہ کہ مولف کی مثال مذکور بھی بعینہ حاشیہ علوی میں موجود ہے، اور اس نے تارۃ فی آخرہ کی مثال ذکر کیا ہے۔

اور یہ جو کہا ہے کہ: "حتیٰ ید خل اور إلیٰ وقت العصر متعلق ہے بجمع کے " ۔ یہ امر بھی صحیح نہیں ؛اس لیے کہ حدیث انس میں تولفظ بجمع مذکور ہی نہیں ،اس کی عبارت یہ ہے:

"إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع، إلخ"٤.

اس میں لفظ إلی و قت العصر ، أخر کی غایت ہے، چنال چہ مولف معیار بھی اس کو جہلے بیان کر چکا ہے، اور أخر کی غایت ہے معیار بھی اس کو جہلے بیان کر چکا ہے، اور أخر کی غایت ہے معیاسے متعلق ہوتی ہے، اور أخر کی غایت اپنے مغیاسے متعلق ہوتی ہے — علاوہ ازیں جب اس حدیث میں لفظ ہج مع موجود ہی نہیں، تو پھر اس کے ساتھ ظرف کا تعلق ماننا شانِ عقلا کے مناسب نہیں۔ اور لفظ حتیٰ ید خل کو اسی قیاس پر سمجھ لو ممکن ہے کہ روایت انس میں لفظ إلی و قت العصر ، متن حدیث کے الفاظ میں سے نہ ہو، اور زہری نے اپنے فہم کے موافق ہے طریق روایت بالمعلیٰ زیادہ کر دیا ہو، تواس لفظ سے وقت واحد میں جمع صلاتین پر ججت قائم نہ ہوسکے گی۔

اوراگراعتراض کروکه اگرچه اس حدیث پی زمری نے ادراج نہیں کیا کیان اس کی عادت توہے، اور جس کی عادت الی ہو،
وہ خض مجروح ہوتا ہے، اور ساقط العدالة، اور حدیث اس کی نامقبول ہوتی ہے۔ جواب اس کا ہیہ ہے کہ زمری کی بیعادت
نہیں کہ ادرائ فاحش جو مقط عدالت ہوتا ہے، وہ کرتا تھا، بلکہ ادرائ اس کا اس قدر ہوتا ہے کہ تغییر کی لفظ غریب نادر کی،
کردی، اور اس قدر ادرائ مقط عدالت نہیں ہوتا، خاص کر ان احادیث پیس جو بخاری وسلم کی مروی ہوں۔ کہا علوی نے
حاشیہ شرح نخبہ میں: قالوا: الإدار جباقسامه حرام؛ لما فیعه من التعلیس و التدلیس، و إن کا ن بعضه
اخف من بعض، کتفسیر لفظ غریب مثل المزابنة، والمخابرة، والعرایا، و نحوها نما فعله
الزهري وغيره من الائمة، بل لا يظهر التحريم في مثله، سيا في المتفق عليه، و قول ابن
السمعاني في المعتمد له ساقط العدالة، و من يحرف الكلم عن مواضعه، و هو ملحق
بالكذابين، يحمل على ما عداه، و قد ذكر نا من المصنف و من ابن دقيق العيد ما يدل على جوازه
بالكذابين، يحمل على ما عداه، و قد ذكر نا من المصنف و من ابن دقيق العيد ما يدل على جوازه

پس ثابت ہواکہ ان احادیث ثلاثہ میں سے کسی میں ادراج متصور نہیں چہ جاے کہ وقوع اس کا۔

بین، اس کی جلالت شان اور علوِّمکان پر، اور وه راوی ہے سب احادیث صحاح کا، پھر جو کوئی زہری کا مجروح ہونا زبان پر لائے، تووہ قائل فصد لوائے کے ہے کیول کہ وہ مجنون ہے۔ کہاشخ حافظ این حجرئے تقریب التہذیب شن: محمد بن مسلم بن عبید الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن کلاب القرشي، الزهري، و کنيته أبو بكر، الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته و إتقانه، مات سنة خمس و عشرين. و قيل: قبل ذلك سنة أو سنتين، و هو من رؤس الطبقة الرابعة، اهد. اور کہاشخ سلام الله حقّی

في الجملة، اه . اور زهري اس درجه كاامام ب كه كوني بهي عالم بالحديث اس پركس نوع كاطعن نهيس ركهتا، بلكه سب متفق

نِي مُكَلِّين : محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزهري المدني، الإمام المعروف، أحد الفقهاء وأثمة المحدثين والعلماء الأعلام بالمدينة، المشار إليه في فنون الشريعة، اه.

اور کہاشیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ترجمہ مشکاۃ میں کہ: زہری کہ تابعی مشہور است میکے از اعلاے امت و انمہ ایٹ ال ست در فقہ وحدیث انتہیٰ۔ اور صاحب صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ اس کی جلالت شان

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل، ج: ١، ص: ٥٠ ، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اور ثقابت اور ضبط احادیث میں اتفاق رکھتے ہیں، توکیا طاقت ہے کسی کی کہ ایسے امام جمتبد رئیس کو مجروح کیے، اور اس کی روایت کو جوصیحین میں مروی ہو، نامقبول کیے ، پس بیر بیں دلائل ہمارے جواز جمع بین الصلاتین پر جن میں کسی طرح سے عذر اور تاویل اور جرح اور قدح کو دخل نہیں۔ (معیار الحق)

اور یہ جو کہا ہے کہ: "زہری کی یہ عادت نہ تھی کہ ادرائ فاحش، جو مسقط عدالت ہو، کیا کرتے۔ بلکہ تفسیر کسی لغت و غیرہ کی کردیتے تھے" — اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے بھی وہ ادراج، جو مسقط عدالت ہو، زہری کی طرف منسوب نہیں کیا، اور نہ لفظ فذکور کے ادراج کو مسقط عدالت کہا، لیکن جب لفظ إلی و قت العصر و غیرہ روایت زہری میں پایا گیا، اور جار مجرور یا جملے کے علاوہ دیگر الفاظ بڑھا دینا بھی قسم ادراج سے تھہرا، اور زہری کی عادت ادراج کی تھی، تومدرج کے احتمال کے سبب الفاظ فذکورہ سے جمع صلاتین کے او پر بر ہان قائم نہ ہوسکے گی، اگر چہ اس ادراج سے زہری کی عدالت میں قدح نہ ہواور حدیث سے جمع موس اور اس حدیث کے باقی جوابات ہمارے کلام سابق سے ظاہر ہیں، فلا نعیدھا.

جمع صوری کے دلائل پربے جااعتراضات کاحال

کین جناب مولف تسلیم سے جواز جمع حقیق کے متکر ہیں، اور کئی عذر خیش کرتے ہیں۔ ایک عذر ان کا بیہ کہ آل جناب منافیق م

اوروہ جومولفِ معیار نے جمعِ صوری کی بعض دلیاوں کو''اعذار'' قرار دے کراس کے جوابات دیے ہیں، اگرچہ عاقل منصف پر ہمارے کلام سابق سے اکثر جوابات کارد مخفی نہیں ہے، لیکن چوں کہ مولفِ معیار نے اس میں چھ طول بیانی کی ہے، لہذا بغیر تکرار کے ہم بھی چھ تفصیل کرتے ہیں۔

اب سنواصاحبِ تنویر نے عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی درج ذیل صدیث، بروایت نسائی نقل کی:

"أخبرنا إسماعیل بن مسعود، عن خالد، عن شعبة، عن سلیمان، عن عمارة بن عمیر، عن عبدالر حمن بن یز ید، عن عبدالله قال: کان رسول الله ﷺ یصلی الصلاة لوقتها الا بجمع و عرفات " اه 4.

اوراس کے علاوہ اور بھی پھھ احادیث بروایت طحاوی نقل کرکے ان سے بیدامر ثابت کیا کہ "جمع صلاتین کی کیفیت بیر تھی کہ رسول اللہ صَالِقَیْم ایک نماز کو تاخیر فرماکر آخر وقت میں اور دوسری کو تقدیم فرماکر اول وقت میں اوا فرماتے تھے، توبیہ جمع فعلاً ہے، نہ وقتاً، اور اس تقدیر پرسب احادیث باہم جمع اور مطابق ہوگئیں، اور تعارض جاتار ہا، ورنہ حدیث عبداللہ بن مسعود جونسائی سے مروی ہے، احادیث جمع کے معارض ہوگی، اھ خلاصة کلامه.

پس جواب اس كابيب كه شابداول لين حديث نسائى كى نامتبول اور مجروح اور متروك بے، كيول كه دوراوك اس كے رواة ميں مجروح بين: ايك سليمان بن ارقم كه اس كى توثيق اور تعديل كى نے نہيں كى ہے بلكہ ضعيف كها اس كو، جيباكه كها حافظ ابن مجرنے تقريب ميں: سليمان بن أرقم البصري أبو معاد ضعيف. اور كها مقدمه تقريب مين: السابعة من لم يوجد فبه توثيق للمعتبر وجد فيه إطلاق الضعف، لو لم يفسر، و إليه الإشارة بلفظ: ضعيف، اهد. اور ايك خالد بن مخلد كه بي خض رافض تفا، اور صاحب احاديث افراد كا، كها تقريب مين: خالد بن مخلد القطواني بفتح القاف والطاء أبو الهيشم البجلي، مولاهم الكوفي، صدوق متشيع، و له أفراد، اهد.

اس کے جواب میں جومولف ِ معیار نے کہا کہ: "نسائی کی حدیث نامقبول اور متروک ہے، کیوں کہ اس حدیث کے دوراوی مجروح ہیں: ایک سلیمان بن الارقم، کہ اس کی توثیق اور تعدیل کسی نے نہیں کی، بلکہ اس کوضعیف کہا، اور ایک خالد بن مخلد، کہ یہ تخص رافضی تھا، اور صاحب احادیث افراد کا۔ "تقریب" میں کہا: "سلیمان بن الأرقم، البصري، أبو معاذ، ضعیف، اھ"، اور بھی کہا: خالد بن مخلد، القطواني، أبو الهیثم، البجلی، مولاهم الکوفی، صدوق متشیع، وله أفراد، اھ".

اس کاجواب میہ کہ نسائی نے جس طرح سلیمان بن ارقم کی حدیث تخریج کی ہے، اسی طرح (۱) سلیمان بن الاشعث، (۲) سلیمان بن باہیہ المکی، (۳) سلیمان بن داؤد حماد المهم ری، (۴) سلیمان بن داؤد الخولانی، ابوداؤد الدشقی، (۵) سلیمان بن داؤد، العنگی، (۲) سلیمان بن سیف (۹) سلیمان بن عبر الله بن عمر اور ان کے علاوہ سلیمان بن عبر الله بن عمر اور ان کے علاوہ سلیمان بن عبر الله بن عمر اور ان کے علاوہ

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، ص: ٤٣٩، دار ابن حزم، بيروت.

بہت سے سلیمان نامی راوبوں سے روایت کی ہے، اور ان صاحبوں میں اکثر ثقات اور عدول ہیں، کے ایظھر من "التقریب" لابن حجر اب مولف معیار نے اپنے زعم میں ان سلیمان کوجو حدیث مذکور کے رواۃ میں سے ہیں "سلیمان بن الارقم" قرار دے کر تقریب سے ان کاضعیف ہونا نقل کیا، اور اس پر کوئی قریبنہ اور برہان نہیں ہے کہ یہ سلیمان ،سلیمان بن ارقم ہیں ۔ اور اسی طرح خالد بن مخلد جس طرح نسائی کے شیوخ میں سے ایک شیخ ہیں، اسی طرح (۱) خالد بن خلی، (۲) خالد بن میسرہ الطفاوی، اور (۳) خالد بن بزید بن صالح بھی بوسائط، شیوخ نسائی سے ہیں، اور ان میں سے اکثر طبقے میں قریب ہیں، کے افی "التقریب" . پھر کیا وجہ ہے کہ مولف نے خالد مذکور کو "خالد بن مخلد" کھم راکر ان کاضعف ثابت کیا۔ ممکن ہے کہ یہ خالد مذکور کو گی اور ہوں، جوضعیف نہ ہوں۔ "خالد بن مخلد" کھم راکر ان کاضعف ثابت کیا۔ ممکن ہے کہ یہ خالد مذکور کوئی اور ہوں، جوضعیف نہ ہوں۔

ثانیا: ہم نے تسلیم کیا کہ یہ سلیمان اور خالد وہی ہیں جن کو مولف نے "سلیمان بن ارقم"، اور "خالد بن مخلد" کھہرایا اور بوجہ مذکور ان کاضعف ثابت کیا، لیکن مولف نے ان کے بارے میں جو مقدارِ ضعف نقل کیا ہے، وہ ان کی حدیث کو ججت ہونے سے ساقط نہیں کرتی۔ اس لیے کہ سلیمان بن ارقم کو جو ضعیف کہا ہے، تو اول یہ جرح غیر مفسر ہے، اور مولف جا بجاتسلیم کر چکا ہے (اور یہ بھی کہ) جرح غیر مفسر پر در حقیقت تعدیل مقدم ہوتی ہے۔ اور نسائی کا ابن ارقم کی حدیث روایت کرنا نسائی سے ابن ارقم کی تعدیل ہے، جیسا کہ یہ مولف کے نزدیک مسلم ہے۔ تو تعدیل نسائی کے مقابل یہ جرح غیر مبین قابلی قبول نہیں۔

تالثاً: یہ کہ مولف خودعلامہ شامی سے نقل کر جہاہے کہ "کسی محدث کاسی شیخ کی حدیث کی تخریج کرنااس محدث سے اس شیخ کی تعدیل ہے" ۔ تونسائی جو محدثین کے نزدیک ایک معتبر شخص ہیں، ابن ارقم کی حدیث کی تخریج کی تخریج کرنے والے بھی ہوئے، پھر ان کے حق میں یہ کیوں کرصادق آیا کہ ان کی گئر نے والے ہوئے، توان کی تعدیل کرنے والے بھی ہوئے، پھر ان کے حق میں یہ کیوں کرصادق آیا کہ ان کی کئی نے تعدیل نہیں کی ؟ اور اسی طرح خالد بن مخلد جوصاحبِ "تقریب" کی اصطلاح کے مطابق مرتبہ خامسہ میں سے ہیں، اور مرتبہ خامسہ کی حدیث مطلقامتر وک نہیں، کہا قال فی التقریب:

"الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، و إليه الإشارة "بصدوق سيئ الحفظ" أو "صدوق يهم" أو "له أوهام" أو "يخطىء" أو "تغيربآخره"، و يلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع، والقدر، والنصب، و الإرجاء، والتجهم" اهد.

<sup>(</sup>١) تقريب التهذيب، خطبة الكتاب، ج: ١، ص: ٨، دار الفكر بيروت.

وقال في "شرح نخبة الفكر، و شرحه":

"و قيل يقبل ما لم يكن داعية إلى بدعته؛ لأن رغبته في اتباع الناس لهواه، و تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات، و تسويتها على ما يقتضيه مذهبه، و هذا في الأصح، و قال ابن الصلاح: هذا المذهب أعدل المذاهب، و أولاها، و هو قول الأكثر من العلماء" اهد.

پھرہم نے یہ بھی تسلیم کیا کہ ان دونوں صاحبوں کی حدیث قابلِ جمت نہیں ، لیکن جس وقت شخین اور ابوداؤد کی روایت اس حدیث کی موید ہوئی ، تو پھر اس کاضعف اور غیر محتج بہ ہونا باقی نہ رہا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ شخین اور ابوداؤد کی روایت میں لفظ ''عرفات'' نہیں ہے ، اور ظاہر یہ ہے کہ جمعِ عرفات کا ذکر اس کی شہرت کے سبب ترک کر دیا ہے۔

اور اگریہ کہوکہ اس تقدیر پر ہم کہیں گے کہ: جمعِ سفر کا ذکر بھی شہرت کے باعث نہیں کیا، توحدیثِ مذکور سے جمعِ سفر بھی شہرت کے مطابق صحابہ کے در میان سے جمعِ سفر بھی شتنی ہوگی۔ توہم کہیں گے:سفر میں جمع صلاتین تمھارے ذکر کر دہ معنی کے مطابق صحابہ کے در میان ہرگز مشہور نہ تھا، بلکہ اس کا خلاف مشہور ہے، حضرت عائشہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہمااس کا شدت سے انکار کرتے ہیں، اور چند صحابہ کا جمعِ سفر کی احادیث کاروایت کرنا (باوجودے کہ وہ جمعِ صوری پر محمول ہو سکتی ہیں) جمعِ سفر کی شہرت کا موجب نہیں، ور نہ عائشہ صدیقہ اور عمراور ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اس کا انکار نہیں کرتے، بخلاف جمعِ عرفات کے کہ اس کا اعیان صحابہ میں سے سی نے انکار نہیں کیا۔

اور اگر کہوکہ حدیث خالد بن مخلد اور حدیث سلیمان بن ارقم متروک نہیں، لیکن جمعِ سفر کی روایات کے بمقابل قابل قبول نہیں، اس لیے کہ جمعِ سفر کی احادیث جو بروایاتِ شیخین ثابت ہیں، غیر پر مرتج ہیں۔ توہم کہیں گے کہ جمعِ سفر کی احادیث کواس وقت ترجیج دی جاتی کہ حدیثِ مذکور اور احادیثِ جمعِ سفر میں تعارض ہوتا، اور جب ہم نے احادیثِ جمعِ سفر کو جمعِ صوری کے اوپر محمول کیا، اور اس کی تاویلاتِ ظاہرہ، اور محاملِ واضحہ ذکر کردیے، تواب معارضہ کہاں باقی رہاکہ ترجیج کی طرف رجوع صحیح ہو؟

توابیا ہی دوسراشاہد بھی مقبول نہیں اس لیے کہ فعل ابن مسعود صحابی اس وقت بیان حدیث مجمل مرفوع کا، جوابن مسعود کے سوا اور بہت صحابہ سے بھی مروی ہے، تشہر ایا جاتا، جب کہ فعل رسول الله مُنَا ﷺ کا بیان اس مجمل کانہ پایا جاتا، اور جب کہ بروایت روسماے محدثین بخاری اورمسلم وغیر ہماکے فعل آل حضرت کامبین ان احادیث مجملہ کا ثابت ہوگیا، توحاجت مفسر تشہر انے،

<sup>(</sup>۱) شرح نزهة النظر، باب: تقبل رواية المبتدع ما لم يكن داعية لبدعته، ص: ١٤٠، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

فعل این مسعود کے کیا ہے، لیتی جب کہ بخاری اور سلم اور ترندی اور نسائی اور ابودا و داور مؤطالهام محمدی روایات میں ساف آگیا کہ آل حضرت جمع حقیقی کیا کرتے تھے جیسا کہ سابق دوروائیتیں نقل ہو چکیس تو معلوم ہوا کہ جو حدیثیں کیفیت جمع سے مجرو ہیں، مثلا اول روایت این مسعود کی جس میں کلام ہے، اور سوااس کے ان میں بھی ویسے بی جمع مراد ہے، اور دوروائیتیں مرفوعہ شیخین وغیرہا کی ان احادیث مجملہ اکیفیت کے بیان پڑی ہیں، کس کیا حاجت کہ فعل رسول اللہ کوچھوڑ کرفعل صحائی کو بیان مجمل مقدم علی غیرہ، اھ.

پس ثابت ہواکہ حدیث اول میں این مسعود کی، جمعِ صوری مراد نہیں، اور ثبت اس کی نہ توحدیث ثانی این مسعود کی جو نسائی نے روایت کی، ہوسکتی ہے۔ اور نہ فعل این مسعود کا۔ اب اگراعتراض کرد کہ اگر جمع حقیقی ورست ہوتی تواین مسعو در ضی اللہ عنہ کیوں نہ اختیار کرتے، اور جمعِ صوری کیوں کرتے ؟ توجواب اس کا بیہ ہے کہ جمعِ حقیقی، بلکہ جمعِ صوری بھی نہ کی، اور نمازیں اپنی اپنی اول ہے، پس اگر فرض بھی کیا جائے کہ این مسعود نے جمعِ صوری کی نہ جمعِ حقیقی، بلکہ جمعِ صوری بھی نہ کی، اور نمازیں اپنی اپنی اول وقتوں میں پڑھیں، تواس اختیار کرنے عزبیت سے یہ تھوڑا ہی لازم ہے کہ رخصت لیعنی جمع حقیقی ممنوع ہوجائے، جیسا کہ کسی نے رسفر میں افطار اختیار نہ کیا، روزہ رکھا، تواس سے یہ تھوڑا ہی لازم تاہے کہ اس مختص نے افطار کوئع جانا، فتد ہر

پھرصاحبِ تنویر نے جمعِ صوری کی دو سری دلیل سے بیان کی کہ: "عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ مُٹی ٹیڈی سے نقل کیا کہ "سفر میں دو نمازیں جمع فرماتے ہے" پھر آخیس سے نقل کیا کہ وہ فرماتے ہے کہ "رسول اللہ مُٹی ٹیڈی نے مزدلفہ اور عرفات کے سوانبھی کوئی نماز غیر وقت ِ معتاد میں نہیں پڑھی" پھر عبدالرحمن بن بریدسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کافعل نقل کیا، کہ انھوں نے کہا: میں جج میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، وہ نماز ظہر میں تاخیر کرتے، اور عصر میں تعجیل کرتے، مغرب میں تاخیر اور عشامیں تعجیل کرتے ہے" اس فعل اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جہلے قول سے بیامرظاہر ہے کہ احادیثِ جمع میں جمعِ مذکور صوری ہے، نہ کہ حقیق ۔

اس کے جواب میں مولف معیار نے کہا: "عبدالله بن مسعود کافعل احادیث مجملہ جمع کامفسر نہیں ہوسکتا، اس لیے کہان احادیث مجملہ کی تفصیل خود فعل رسول الله صَالِيْتُمْ سے بروایت مسلم و بخاری وغیر ہما ہوئی، پس فعل ابن مسعود کومفسر کھرانے کی کیاحاجت ہے"؟

باعث ثانى مولف كاعذراول پريه به كدروايت به اين عماس كه كها: صلى رسول الله على سبعا جميعا و ثمانيا جميعا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه الشيخان وغيرهما. وفي رواية لمسلم: بالمدينة في غير خوف و لا مطر. و قال: أراد أن يحرج أمته. و للطحاوي عن جابر: بالمدينة للترخص من غير خوف و لا علة. اور تفير به اس كي يرمديث اين عماس كي كمها: صليت مع النبي على بالمدينة ثمانيا جمعيا، و سبعا جميعا، أخر الظهر، و عجل العشاء. رواه النسائي. پس بي مديثين والات كتى بين، ال پركم آل حضرت عجل العصر، و عجل العشاء. رواه النسائي. پس بي مديثين والات كتى بين، ال پركم آل حضرت من غير مورى كيارت تفيد (معيار الحق)

جمعِ صوری کے اوپرصاحبِ تنویر کی تیسری دلیل سے ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے

روایت ہے، انھوں نے کہا:

''أن النبي ﷺ صلى بالمدينة سبعا و ثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، رواه ''البخاري'' لله صلى مسلم'' عنه: صلى رسول الله ﷺ: الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف و لا سفر لله و روى 'الطحاوي'' عن جابر بن عبدالله: جمع رسول الله ﷺ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة؛ للترخص من غير خوف و لا علة لله صوف و في "النسائي'' عن عبدالله بن عباس، قال: صليت مع النبي ﷺ بالمدينة ثمانيا جميعا، و سبعا جميعا، أخر الظهر، و عجل العصر، و أخر المغرب، و عجل العشاء''، اهك.

سنن نسائی کی بیہ حدیث اس امر کو بیان کرتی ہے کہ پہلی احادیث میں جو جمع بین الصلاتین مذکور ہے، اس کی کیفیت بیہ ہے۔ اور اگر چہ جمع کی بیہ احادیث حالت اقامت میں ہیں، لیکن حالت سفر میں بھی جمع کی کیفیت بہی تھی، کیفیت بیہ ہوئی، کہا مر . البتہ مطلقاً جمع ثابت ہے۔ توحالت اقامت کی جمع صوری کے کہ سی روایت سے صراحة جمع حقیق ثابت نہیں ہوئی، کہا مر . البتہ مطلقاً جمع ثابت ہے۔ اور جمع سفر کی جمع صوری کے قرید سے بیبات معلوم ہوئی کہ حالت سفر کی جمع مطلق بھی اسی جمع صوری پر محمول ہے، اور جمع سفر کو جمع صوری پر حمل کرنے کی صورت میں تمام احادیث سے رفع تعارض ہوجا تا ہے، اور قرآن کی نص قطعی کی مخالفت صریحہ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا احادیث مذکورہ کو اسی محمول کرنا ضروری ہوا۔

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب: تاخير الظهر إلى العصر، ج:١، ص: ٧٧، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم، كتاب الصلاة، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ج: ١، ص: ٢٤٦، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٣) شرح معاني الآثار، كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين كيف هو؟ ج:١، ص: ١٢٠، مكتبة ملت ديو بند، سهارن يو ر.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المقيم، ص: ٩٣، دار ابن حزم، يروت، لبنان.

پس جواب اس کابیہ کہ بیہ حدیثیں جمع کی حالت قیام میں ہیں، نہ حالت سفر میں، چناں چہ الفاظ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے،

اس واسطے کہ اس حدیث کے رادی نسائی نے اس حدیث کا ترجمہ یہ منعقد کیا ہے: الوقت الذي یجمع فیھا المقیم، توکیفیت بحج میٹیم پر کیفیت بحج مسافر کوقیاس کرناباوجو دے کہ مسافر کی جمع حقیقی شخین وغیر ہمائی روایت سے ثابت ہو چکی ہے، قیاس مع الفارق ہے، اور قیاس مقابل نصوص کے ہے، پس ایسے قیاس کرنے والوں سے کیا جدیہ کہ مسافر کو مقیم پر قیاس کرے مسافر کی مسافر کو مقیم پر قیاس کرے مسافر کی قصر کو بھی ناجائز کھیں۔

(معیار الحق)

پھر مولف معیار کا بہ کہناکہ: "بہ احادیث جمع مقیم کی ہیں، اس پر جمعِ سفر کو قیاس کرنامع الفارق ہے، اور بہ
قیاس ہے مقابلہ نصوص میں، اس لیے کہ روایت شخین وغیر ہماسے حالت سفر میں جمع حقیقی ثابت ہو چکی ہے،
الخ" — ساقط ہوا؛ اس لیے کہ یہ قیاس نہیں ہے، بلکہ مقیم کے جمع کے قریبہ سے سفر کے جمع مطلق کو جمعِ صوری پر
حمل کرنا ہے، تاکہ تمام دلائل کے در میان تطبیق ہوجائے۔ اور اس میں نصوص کی مخالفت بھی نہیں، اس لیے کہ
مولف نے کسی نص سے صراحة جمعِ حقیقی ثابت نہیں کی — اور وہ جنیں اپنے زعم میں جمعِ حقیقی کی نصوص قرار دے
دہاہے، اس کافصل حال ہم لکھ چکے، انصاف پسند ناظر پرواضح ہوجائے گاکہ حق کس جانب ہے۔

تنبیہ:اس حدیث میں ابن عباس کی،جس سے جمع حالت اقامت میں ثابت ہوتی ہے، بڑے جمگڑے

اوراختلاف این، ترزی کابید عوی ب کربیحدیث منسوخ به بالاجماع، امام نووی کتے این: بیحدیث تھیک نہیں، بلکه حدیث معمول ہے نزدیک بعض کے، نظاہر معنی اور نزدیک بعض کے بمعنی اُول ہے، تو تفصیل ہرایک کی عبارت مرقومة الذیل سے معلوم كرني عليه قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: و للعلماء فيها تاو يلات و مذاهب، و قد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث اجتمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف و لا مطر. و حديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. و هذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قال: فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. و أما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، بل لهم أقوال: منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، و هذا المشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين، و هو ضعيف بالرواية الأخرى: من غير خوف و لا مطر، اه. و رده الحافظ أيضا حيث قال في فتح الباري: قال مالك: لعله كان في مطر، لكن رواه مسلم و أصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير بلفظ: من غير خوف و لا مطر، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف، أو للسفر، أو للمطر، اه. و قال النووي: و منهم من تأوله على أنه كان في غيم، فصلى الظهر، ثم انكشف الغيم و بأن وقت العصر دخل فصلاها، و هذا أيضا باطل؛ لأنه و إن كان فيه أدني احتمال في الظهر والعصر ، فلا احتمال في المغرب والعشاء، اه. و تعقبه الحافظ: بأنه مبنى على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنده خلافه، و هو أن وقتها يمتد إلى العشاء، فعلى هذا فالاحتمال قائم، اه. و قال النووي: و منهم من تأوله على تاخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصارت صورته صورة جمع، و هذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحمل، و فعل ابن عباس الذي ذكرناه حين خطب و استدلاله بالحديث لتصويب فعله، و تصديق أبي هريرة له، و عدم انكاره صريح في رد هذا التاويل، اه. أقول: و ذلك ما عِن عبدالله بن شفيق قال: خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حين غربت الشمس،

وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة، قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر و لا يثني الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك، ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبدالله بن شفيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته. رواه مسلم. قال الشيخ سلام الله في المحلى: قلت: ليس فيها كما ترى ما يدل على أن صلاة ابن عباس المغرب كانت بعد غيبوبة الشمس، اه. و قال الحافظ: هذا الذي ضعفه، أي: النووي. استحسنه القرطي، و رجحه قبله إمام الحرمين، و جرم به من القدماء: ابن الماجشون والطحاوي، و قواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء، وهو راوي الحديث قد قال به في ما رواه الشيخان من طريق ابن عيبنة، عن عمر و بن دينار...فذكر هذا الحديث. و زاد: قلت: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر، و عجل العصر، و أخر المغرب، وعجل العشاء، قال: و أنا أظنه. قال ابن سيد الناس: و راوي الحديث أدري بالمراد من غيره. قلت: لكن لم يجزم بذلك، بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب، و تجويره أن يكون الجمع بعذر المطر لكن يقوي ما ذكر من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها صفة الجمع، فإما أن تحمل على ظاهرها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، و أما أن تحمل على صفة مخصوصة لا يستلزم الإخراج، و يجمع بها بين متفرق الأحاديث، و هو أولى، والله أعلم. و قال النووي: و منهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوها مما هو في معناه من الأعدار، و هذا قول أحمد بن حنبل، والقاضي حسين من أصحابنا... وهو المختار في تاو يله لظاهر الحديث، و لفعل ابن عباس، و موافقة أبي هريرة، و لأن المشقة فيه أشد من المطر، اه. و تعقبه الحافظ: بأنه لو كان جمعه ﷺ بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر. و الظاهر أنه ﷺ جمع بأصحابه، و قد صرح بذلك ابن عباس في رواية، اه. و أجيب: بأنهم إنما صلوا معه تحريًا لفضل الصلاة خلفه، فالجمع أبيح لهم تبعا للنبي ﷺ، و إن لم يجز استقلالا، اه. و قال النووي: و ذهب جماعة من الأثمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لم يتخذه عادة، و هو قول ابن سيرين، و أشهب من أصحاب مالك، و حكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي، عن أبي إسحاق المروزي، عن جماعة من أصحاب الحديث، و اختاره ابن المنذر، و يؤ يده ظَّاهر قولَ ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، فلم يعلله بمرض و لا غيره. والله أعلم، اه. و كذا قال الحافظ و زاد بعد ابن سيرين ربيعة، فافهم. فإن قلت: يرد هذا التاويل ما رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: من جمع بين الصلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، قلنا: هذا الحديث لا يصلح للاحتجاج، ففيه حنش، و هو حسين بن قيس، واه ضعيف، بل متروك، بل قيل: كذاب، قال الشيخ سلام الله المحدث: حسين بين قيس واه، اه. قال الحافظ: و غفل الحاكم فاستدركه. قال الترمذي: و حنش ضعيف عندهم، ضعفه أحمد وغيره، اه. و قال الحافظ في التقريب: حنش متروك. و قال نور الدين على في "مختصر تنزيه الشريعة": الحسين بن قيس كذاب. قال الحافظ السيوطي في الوجيز: حسين بن قيس كذبه أحمد. و قال القاضي محمد بن على الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: حسين بن قيس كذبه أحمد. قيل: قد أخرج هذا الحديث الحاكم. و قال: حسين ثقة، و تعقبه المنذري، فقال: لا نعلم أحدا وثقه غير الحسين بن مغيرة. كذا ذكره نور الدين على. أقول: و إن سلمنا توثيق الحاكم وغيره الحسين، لكن التعديل لا يعارض الجرح الذي يكون مع بيان السبب، كالكذب في حرح الحسين، ما لم ينف المعدل ذلك السبب كما مرعن "مسلم الثبوت" و "شرح النخبة" و "حاشية العلوي"، و أنت ترى أن الحاكم وغيره لم ينف سبب الجرح في الحسين، و هو الكذب، على أنه قال الذهبي، وهو من أهل الأستقراء التام في نقد الرجال: لا يحل لأحد أن يغتر بتصحيح الحاكم ما لم ينظر إلى تعقباتي، و تلخيصاتي، ذكره الشيخ الأجل شاه (معسارالحق) عبدالعزيز قدس سره في بستان المحدثين.

اور وہ جو مولف ِ معیار نے "تنبیه" میں نووی وغیرہ سے جمع مقیم کی احادیث میں "جھگڑا" اور "اختلاف"
نقل کیا ہے ،اس جگہ ہماری غرض اس کی تحقیق سے متعلق نہیں ،لہذااس کے ردو قبول میں ہم بحث نہیں کرتے۔
باعث ثالث مولف کاعذر اول پر ہیہ ہے کہ احادیث شیخین کی انس سے لینی جو کہ ہم نے جمع تاخیر میں نقل کی ہیں، وہ بھی جمع کے محموری پر دلالت کرتی ہیں، بایں طور کہائی ان میں واسط انہا نے ظہر کے جو مفعول ہے ، تعلق اپنی کا ہے، اور ضمیر بینه ہاکی طرف
و نول و قول کی ارتب ہے ،نہ طرف دو نمازوں کی اور حین یغیب الشفق متعلق ہے، بیجمع کے فقط بلحاظ عشا کے ۔ پس جواب اس کے دونوات کا ذیل میں ان احادیث کے جو مقام جمع تاخیر میں متعول ہیں، گزر دیکا، وہاں پر دیکھود (معیار الحق)

مولف تنویری چوتھی دلیل جس کوصاحبِ معیار نے "باعث ثالث" قرار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث انس رضی اللہ عنہ میں کلمہ إنی کوصلی الظهر کی انتہا کے لیے قرار دے کر جمعِ صوری ثابت کی، اور مولف معیار نے اس پر بہت ساشغف کیا ہے۔ ہم نے ہر ہرمحل پر بتفصیل اس کا جواب دے دیا، اب اعادہ کی جاجت نہیں۔

باعث رابع مولف كاعذراول پربیم که این عمر نے صفیہ بنت الی عبیدی عیادت کے سفریس عصر اور ظهر مایین وقت دو تول مرازوں کے اسفریس کے معرور اور طهر مایین وقت دو تول مرازوں کے اسفر کراول ظهر پرجی کی معرول مغرب اور عشا۔ اور بحض روایات میں بول ہے کہ مغرب قبل غیرویت شفق کے پرجی اور عشا بعدا سر کہ مجرب السفوق نوب کے معرور الصلاق، قال: سر، حتی إذا کان قبل غیرو به الشفق نول فصلی المغرب، ثم انتظر حتی غاب الشفق فصلی العشاء، ثم قال: إن رسول الله تعلیم کان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت. فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. رواه أبو داؤد، و رواه عن ابن جابر أيضا، و قال أبو داؤد: و رواه عبدالله بن العلاء، عن نافع، قال: حتی رادا کان عند ذهاب الشفق نول فجمع بينهما.

أقول: رواية أبي داؤدعن جابر، و قوله: رواه عبدالله بن علاء عن نافع تعليقان، و التعليق لا يكون حجة، فبقي علينا الجواب عن الرواية الأولى الموصولة. اورروايت عناق هـ بنت أبي عبيد، لما بها، فلا أظن عمر و هو ير يد أرضا له، فقال: نرلنا منز لا، فأتاه رجل، فقال: إن صفية بنت أبي عبيد، لما بها، فلا أظن تعركها، فخرج مسرعا، و معه رجل من قريش، فسرنا حتى إذا غابت الشمس لم يصل الصلاة، و أن تعركها، فخرج مسرعا، و هو محافظ على الصلاة، فلما أبطأ، قلت: الصلاة يرحمكم الله! فها التفت إلي، و كان عهدي بصاحبي، و هو محافظ على الصلاة، فلها أبطأ، قلت: الصلاة يرحمكم الله! فها التفت إلى، مضى كها هو، حتى كان في آخر الشفق، فنزل فصلى المغرب، ثم أقيم للعشاء، و قد توارت، فصلى بنا، ثم أقبل علينا، فقال: كان رسول الله على إذا عجل به أمر صنع هكذا. رواه الطحاوي، والنسائي. اورروايت عموم على المنافق الله على صفية زوجته، بنت أبي عبيد، فراح مسرعا، حتى إذا غابت الشمس، فنو دي بالصلاة، فلم ينزل على صفية زوجته، بنت أبي عبيد، فراح مسرعا، حتى إذا كاد الشفق أن يغيب نزل، فصلى المغرب، و غاب الشفق، فصلى العشاء، و قال: هكذا كنا نفعل مع رسول الله على إذا جد به السير. رواه الطحاوي. اورروايت من شير المحدادي. اورروايت من شير عمر، حتى إذا كان عبدالله يجمع بين شيء من صلاته الطحاوي. اورروايت من أيام الآخرة، فركب، فسرع السير، حتى إذا حانت صلاة الظهر، قال له المؤذن: في سفره، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته، فكتبت إليه، و هو في زراعة له، إني في آخريوم من أيام الذيا، و أول يوم من أيام الآخرة، فركب، فسرع السير، حتى إذا حانت صلاة الظهر، قال له المؤذن:

فصلى ثم ركب، حتى إذا غابت الشمس، قال له المؤذن: الصلاة، فقال: كفعلك في صلاة الظهر والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل. ثم قال للمؤذن: أقم، فإذا سلمت فأقم، فصلى، ثم انصرف، فالتفت إلينا، فقال: قال رسول الله على إذ حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصل هذه الصلاة، رواه النسائي. اور روايت بن نافع كمها: أقبلنا مع ابن عمر، فلما كانت تلك الليلة، سار حتى أمسينا، فظن أنه نسي الصلاة، فقلنا له: الصلاة، فسكت، فسار، حتى كاد الشفق أن يغيب، ثم نزل فصلى وغاب الشفق، فصلى العشاء، ثم أقبل علينا، فقال: هكذا كنا نصنع مع رسول الله على إذا جدبه السير. رواه النسائي.

پس بہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں اس پر کہ آل حضرت منگائیڈی جمع صوری کیا کرتے تھے۔ پس اس کا جواب بہہ کہ ابن عمر نے اس کیفیت سے ہرگز نمازیں جمع نہیں کیں کہ جیسا کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے، بلکہ جمع کرناان کا بعد خرون وقت پہلی نماز کے اور بعد فیپویت شفق کے ہوا ہے، جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترفذی سے اور دو روایت ابو وا وُد سے، اور ایک روایت نسائی سے، اور ایک روایت موطا امام حمد سے، گذر چکا، اور بیر روایات جو مولف کی طرف سے بالا نقل ہوئی ہوتی ہے، یہ سب واہیات اور مردود اور شاذ اور مناکیر ہیں، پس تفصیل وار ایک ایک کھوٹ سنتے جاؤ۔

روایت اول ابوداؤد کی جس میں قبل غیبو بة المشفق واقع ہے، اس لیے منکرہے کہ مخالف ہے صحاح کے اور خود ضعیف ہے، کیوں کدایک راوی اس کا محمد بن فضیل بن غزوان ہے، اور بہ مجروح ہے کہ نسبت کیا گیاطرف رفض کے، اور مقلب الأحادیث ہے، اور حدیث موقوف کو مرفوع کر دیاکر تاتھا۔

(معیار الحق)

مولف تنویر کی پانچویں دلیل بیہ کہ ابوداؤد نے عبداللہ بن واقداور نافع سے روایت کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے موذن نے ان سے کہا: نماز کاوقت ہوگیا، ابن عمر نے فرمایا: چل، یہاں تک کہ جب غروب شفق قریب ہوا، سواری سے اترے، مغرب کی نماز پڑھی، پھر منتظررہے یہاں تک کہ شفق غائب ہوگئ، پھر نمازع شاپڑھی، پھر کہا: جب رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْ اللّٰهُ ہُم وہ تھی روایت کی ہے، اور وہ نافع سے روایت کرتے ہیں — اس کے جواب میں مولف معیار نے کہا: '' یہ حدیث منکر ہے، اس لیے کہ صحاح کے مخالف ہے، اور خود ضعیف ہے، اس لیے کہ مولف معیار نے کہا: '' یہ حدیث مرفوع کو موقوف کر دیا کرتا تھا، انہی ''

<sup>(</sup>۱) و نصه: إن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة، قال: سر، حتى إذا كان قبل غيبو بة الشفق نزل، فصلى المغرب، ثم انتظر حتى غاب الشفق، فصلى العشاء، ثم قال: إن رسول الله على كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت... إلخ/ سنن أبي داؤد، كتاب صلاه السفر، باب: الجمع بين الصلاتين، ج: ٢، صن ١٩٠١، دار المعرفة، بيروت.

اس کا جواب ہے ہے کہ ہے حدیث روایتِ صحاح کے ہرگز مخالف نہیں، اس کی تفصیل گزر چکی، البتہ زعم مولف کے مخالف ہے۔ اور مولف کا زعم عبارت صحاح سے نہیں۔ اور ہر چند کہ روایاتِ صحاح کی تفصیل اور اس کے محامل صریحہ صححہ پیش ترفد کور ہو چکے، لیکن اس مقام پر بطور اختصار اور گزشتہ کی یا دوہانی کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ: روایت مسلم جوابو حجیفہ سے مروی ہے، اور روایت بخاری جو جمع تقدیم میں نقل کی گئ ہے، اس میں "جمع بین المغرب و العشاء" کا ذکر نہیں، اور نہ جمع صوری کے مخالف کوئی قریبہ موجود ہے، لہذا ابوداؤد کی روایت فرورہ اس کے مخالف نہ ہوئی۔ اور ابوداؤدو ترفزی کی روایت جومعاذر ضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں پیلفظ ہے:

اس کے مخالف نہ ہوئی۔ اور ابوداؤدو ترفزی کی روایت جومعاذر ضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں پیلفظ ہے:

و کان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتیٰ یصلیها مع العشاء، و إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء، فصلاها مع المغرب " د.

اس میں شفق کے غائب ہونے سے قبل یا بعد ادا ہے نماز کا کچھ ذکر نہیں، توممکن ہے کہ جب رسول اللہ منگل مغرب میں تاخیر فرماتے ہول، تواس طور پر فرماتے ہول کہ جب غروبِ شفق قریب ہوتا ہو، تونمازِ مغرب اداکرتے ہوں، اور اس کے بعد جب شفق غائب ہوتی ہو، نماز عشا ادا فرماتے ہوں۔ اب ابوداؤد کی بیہ حدیثِ مذکور، مجمل وحمل دونوں روایتوں کے بعد جب شفق غائب ہوتی ہو، نماز عشا ادا فرماتے ہوں۔ اب ابوداؤد کی بیہ حدیثِ محمل دونوں روایتوں کے مخالف بھی ہوتو ابوداؤد کی مخالف اینی روایت سے، اور اضیں کی مخالفت ترمذی سے، حدیث کو ضعیف نہیں کردیتی، اس لیے کہ ابوداود، مرتبہ میں ترمذی سے کم نہیں ہیں، کہا لا پحفی .

اور حضرت نافع سے امام مسلم کی بیرروایت:

إن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق..."، إلخ  $^{x}$ .

اس کے معنی میں ہیں کہ مغرب وعشا کے مابین جو جمع تحقق ہوا، وہ شفق کے غائب ہونے کے بعد واقع ہوا، اس سے میدلازم نہیں آتا کہ نمازِ مغرب کو بھی شفق غائب ہونے کے بعد پڑھا ہو، بلکہ ممکن ہے کہ نمازِ مغرب غروب

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، ج: ١، ص: ١٧٢./ جامع الترمذي، أبو اب صلاة السفر، باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين، ج: ١، ص: ٧٢، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) الصحيح لمسلم، كتاب الصلاة، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ج: ١، ص: ٢٤٥، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

شفق سے قبل پڑھی ہو،اوراس سے متصل یا تھوڑ ہے فاصلہ کے ساتھ شفق غائب ہوئی ہو،اس کے بعد نماز عشا پڑھی ہو، توجع بین الصلاتین شفق کے بعد ہی تحقق ہوئی،اگرچہ نماز مغرب شفق غائب ہونے سے قبل ادا ہوئی،لہذا مذکورہ روایت امام سلم کی اس روایت کے بھی مخالف نہ ہوئی۔

اورابن عمرسے" امام ترمذی" کی بیروایت:

"إنه استغيث على بعض أهله، فجد به السير، و أخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما" 4.

باوجودے کہ اس کی مخالفت ابو داؤد کو مضر نہیں، یہ روایت بھی روایت اند کورہ کے مخالف نہیں، اس لیے کہ شفق کی دوسمیں ہیں: ایک شفق سرخ، اور ایک شفق سفید۔ پس وہ جو روایتِ ابی داؤد میں ہے کہ: ''نماز مغرب قبل غروب شفق پڑھی''۔ ممکن ہے کہ اس سے مراد شفق سفید ہو، اور وہ جو روایت ترذی میں واقع ہوا کہ: ''ابن عمر نے نماز مغرب میں تاخیر کی، یہاں تک کہ شفق غائب ہوئی، پھر انزے، الخ'' اس سے مراد شفق سرخ ہو۔ اور روایت مختار میں امام ابو صنیفہ کے نزدیک شفق سرخ کے بعد شفق سفید کے غائب ہوئے تک نماز مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، تووقت عشامیں نماز مغرب کا پڑھنالازم نہ ہوا، اور بلا تکلف و تعسف جمع بین الحدیثین متحقق ہوا۔

قال في "مجمع البحار" ناقلا عن "النهاية":

"الشفق يقع على الحمرة في المغرب بعد الغروب، وعلى البياض الباقي بعدها"، اه<sup>لا</sup>.

اور روایت "بخاری" جوسالم بن عبدالله سے مروی ہے،جس میں بیہے:

"قلت له: الصلاة، فقال:سر، حتى سار ميلين، أو ثلثة ثم نزل، فصلى...إلخ" ".

یه حدیث بھی منافی نہیں،اس لیے کہ تیزر فتار سوار غروب آفتاب سے لے کر قبل دخول عشا تک دوتین

میل سے زیادہ جاسکتا ہے۔

#### اور وہ روایت "بخاری" جوالم سے نقل کی ہے،جس میں بیہے:

- (۱) جامع الترمذي، أبواب السفر، باب: ماجاء في الجمع بين الصلاتين، ج: ١، ص: ٧٢، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.
  - (٢) مجمع بحار الأنوار، ج. ٣٠، ص: ٢٣٧، دار الكتاب الإسلامي، قاهره، مصر.
- (٣) صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر، ج: ١، صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، مبارك پور، اعظم گڑھ.

"فأسرع إليه، حتى إذا كان بعد غروب الشفق، ثم نزل، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهم ..."، إلخ 4.

اس کاجواب وہی ہے،جوروایت افی داودو ترمذی میں گزر دیا۔

اور وہ روایت نسائی جواساعیل بن عبدالرحمن سے نقل کی ،جس میں بیہے:

"فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة، فسأر، حتى ذهب بياض الأفق و فحمة العشاء، ثم نزل فصلى المغرب ثلاث ركعات... إلخ " ٢.

اس کاجواب یہ ہے کہ اولاً: توابوداؤد کی روایت کے لیے اس کی مخالفت مصر نہیں۔

ثانیا: یہ کہ اس جگہ فحمۃ العشاء سے مراد ابتدا ہے شب ہے، جس کے جاتے رہنے سے وقت مغرب کاختم ہوناضروری نہیں، اور بیاض افق سے مراد وہی فحمۃ العشاء ہے، اور ابتدا ہے شب میں مشاہداور معرب کاختم ہوناضروری نہیں، اور بیاض افق سے مراد وہی فحمۃ العشاء ہے، اور ابتدا ہے شب مشاہداور محسوس ہے، کہ جانب غرب میں (اس سفیدی کے علاوہ جوشفق سرخ کے بعد ہوتی ہے) کچھ سفیدی ہوتی ہے، اور اس کے دائل ہونے سے وقت عشاداخل ہوجاتا ہے۔

قال في "مجمع البحار":

"فحمة العشاء: هي إقباله، و أول سواده، يقال لظلمة بين صلاتي العشاء فحمة"اه". —و هكذافي القاموس.

اوراسی طرح باقی روایاتِ مذکورہ میں تطبیق واضح ہے، حاجت تطویل نہیں۔

كها حافظ ائن حجرنے تقریب میں: محمد بن فضیل بن غزوان – بفتح المعجمة و سكون الزاء – الضبي، كو مولاهم، أبو عبدالرحن الكوفي، صدوق، رمي بالتشيع، اوركها نور الدين على نے " مختفر تنزيه الشريعة " میں: محمد بن غزوان يقلب الأخبار و يرفع الموقوف، اه. (معیار الحق)

اور محربن فضیل کوجوضعیف کہاہے،اس کاحال ہے ہے کہ بلاشہہ بقول صاحبِ ''تقریب'': ان کو تشیع کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن نسبتِ تشیع سے ان کی حدیث ضعیف اور متروک نہیں ہوتی، اس لیے کہ تشیع برعت مفسقہ ہے،اور برعت مفسقہ سے اس وقت روایت متروک ہوتی ہے،کہ وہ برعت کی طرف داعی ہو، یااس کی مقوی ہو۔اور حدیثِ فد کوراس قسم سے نہیں۔

(۱) يەمعيارك الفاظ بىن، بخارى مىن يەمدىث ان الفاظ مىن بىت:

"فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما". صحيح البخاري، باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله، ج:٢، ص: ٦٣٩، دار ابن كثير اليهامة، بيروت، لبنان، ٧٠٤ هـ.

(٢) سنن النسائي، كتاب المواقيت، باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، ج: ١، ص: ٦٩.

(٣) مجمع بحار الأنوار، ج: ٤، ص: ١٠٦، دار الكتاب الإسلامي، قاهره، مصر.

قال في "شرح نخبة الفكر":

"ثم البدعة: إما أن تكون بمكفر، أو بمفسق، فالأول: لا يقبل صاحبها الجمهور، و الثاني: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا أن يروي ما يقويّ بدعته، فيرد على المختار، و به صرح الجوزجاني، والنسائي" اه <sup>ل</sup>.

اس طرح دوسری روایت جس میں لفظ أخر الشفق کا واقع ہے، اور اس کو طحاوی اور نسائی نے روایت کیا ہے، وہ بھی محر ہے؛

اس لیے کہ اس کی طحاوی والی اسٹاد میں بشرین بکرہے، اور وہ غریب الحدیث ہے، الی روایتیں لاتا ہے کہ سب کے خلاف قاله الحافظ فی التقریب التاری نسائی والی اسٹاد میں ولید بن قاسم ہے اور روایت میں اس سے خطاواتع ہوتی تھی، کہاتقریب میں: الولید بن القاسم بن الولید السعدانی، الکوفی، صدوق پخطی، اھ. اس طرح طحاوی کی تئیری روایت جس میں: الولید بن القاسم بن الولید السعدانی، الکوفی، صدوق بخطی، اھ. اس طرح طحاوی کی تئیری روایت جس میں کاد الشفق، وال سے واقع ہے، وہ بھی محکر ہے، کیول کہ اس میں عطاف ہے، اور وہ وہ بھی ہے، کہاتقریب میں: عطاف بیت مند الله بن عبد الله بن عبد العاص، المنزومي، أبو صفوان المدنی، صدوق يهم، اھ. اور پہی عطاف ہے، داوی پانچویں روایت کا، جس میں کاد، وال سے وار دہے، اور اس کونسائی نے روایت کیا ہے، کہا اس جگہ سے اور پہی عطاف ہے، داوی پانچویں روایت کا، جس میں کاد، وال سے وار دہے، اور اس کونسائی نے روایت کیا ہے، کہا اس جگہ سے مکر ہونا اس روایت نسائی کا بھی معلوم ہوگیا۔

(معیدار الحق

اور آبی جواب ان باقی اعتراضات کابھی ہوسکتا ہے جو مولف ِ معیار نے رواۃ احادیث پر کیے ہیں۔ اور آگر کہاجائے کہ آگرچہ بیر روایتیں متروک نہیں، لیکن صحاح کی روایاتِ صححہ کے مقابل نہیں ہوسکتیں،

کیوں کہ وہ روایاتِ مذکورہ ان نقائص سے بری ہیں۔ تواس کا جواب سیہ ہے کہ بیدامر قائل کواس وقت نافع تھا کہ صحاح کی روایات مذکورہ اور ان روایتوں میں مخالفت صریحہ ہوتی، اور بلا تکلف و تعسف تطبیق ممکن نہ ہوتی، اور جب ہم نے تطبیق کے وجوہ واضحہ بیان کر دیے، تو مخالفت کہاں رہی کہ اس کے سبب سے روایات صحاح کی ترجیح کی جائے۔

اب ربی روایت پوشی، سوده شافیه، اس لیک اس میں بیکها ہے کہ این عمر نے اس رات میں مغرب اور عشاکو بھی مشل ظهر اور عصر کے بین الو قتین پڑھا، حالال کہ بیخ الف ہے، روایت شیخین وغیرہا کے، کہ دوہ ارتج بیں سب سے بالانفاق، اور مقدم ہوتے ہیں سب پر جب کہ موافقت اور لئے نہ بن سکے۔ کہا چناب حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے تجة الله البالغہ میں: أما الصحیحان: فقد اتفق المحدثون علی أن جمیع ما فیها من المتصل المرفوع صحیح بالقطع، و أنها متواتر ان إلی مصنفیها، و أنه کل من هون أمر یها فهو مبتدع، متبع غیر سبیل المؤمنین، و إن شئت الحق الصراح فقسها بكتاب ابن أبی شیبة، و كتاب الطحاوي، و مسند الحقوار زمي، وغیرها، لتجد الحق الصراح فقسها بكتاب ابن أبی شیبة، و كتاب الطحاوي، و مسند الحقوار زمي، وغیرها، لتجد بینها و بینها بعد المشر قین، اهد. اور واضح ہوکہ حضرت شاہ صاحب نے تشب احادیث کے طبقات تھرائی ہی بی طبقہ اول میں صحیحین اور موطامالک کور کھا ہے، اور جامح ترفری اور سنن الی واود اور عجتبی نسائی اور مسندام احد کو طبقہ ثانیہ میں رکھا ہے، اور مصنف عبدالرزاق اور مسند الی اور مسنف عبدالرزاق اور مسندائی اور مصنف این ائی شیب اور مسند عبدین حمیداور طیالی اور کتب بی قاور کتب و طوری میں وطوری کو طبقہ ثالثہ میں، جس میں سب اقسام کی حدیثیں لین شیب اور صن غریب، اور معروف اور شاؤ اور مشر طوری کو طبقہ ثالثہ میں، جس میں سب اقسام کی حدیثیں لین شیب اور حسن، غریب، اور معروف اور شاؤ اور مشر

<sup>(</sup>۱) شرح نخبه الفكر، باب: أسباب الطعن، ص: ۷۱ تا ۷۳، مجلس البركات، جامعه اشر فيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

اور مقلوب موجود بين، هم رايا بـ اور كتاب الضعفاء البن حبان اور كامل ابن عدى اور كتب خطيب اور جوز قانى اور ابن عساكر اور ابن نجار اور ديلى اور مند خوارزى كوطقه راابعه جس مين بهت خلط ملط بـ ، اور صحاح وضعاف و منكرات اور موضوعات كى هجرى پك بن به عن المحالي على الم كاجو مجة الله البالغه مين فرما كي بين ، بيان كرويا بـ اورطالب تفصيل اور دليل كوچا بيك كه كتاب متطاب مجة الله البالغه كه مطالعه سه مشرف بوه توجيحين كي قدر معلوم به وجائه ، اور داخ به وجائه الرائعة كي مطالعة سي مشرف بوه توجيحين كي قدر معلوم به وجائه ، اور داخ به وجائه اور دليل كوچا بين ، قلمي كل بين ، اور مقدم بين سب باتى كتب پر ـ اور اواديث طحاوى وغيره كي جن كوجناب مولف بمقابل صحيحين متمك هم رائع بين ، قلم كل جائه كي ـ اور كهاشرح نخبه مين و من ثمة ، أي : من هذه الجهة ، مولف بمقابل صحيح شرط البخاري على غيره من الكتب المصنفة ، ثم و هي أرجحية من طالب المسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا، ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطها اهد . (معيار الحق)

اور وہ جو نسائی کی چوتھی روایت میں مولف ِ معیار نے کہا کہ:''وہ شاذ ہے، اس لیے کہ اس میں سیہ ہے کہ ابن عمر نے اس روایت میں مغرب و عشا کوظہرو عصر کے مثل بین المو قتین پڑھا، حالال کہ بیہ امر مخالف ہے صحاح کے '' — اس کا جواب ہو دیکا کہ بیہ امر اصلاً صحاح کے مخالف نہیں ، کے امر . لہذا دعوا سے شذو ذبلادلیل اور غیر مقبول ہے۔

اوروه جو بہلے مولف معیار نے کہاتھا: "روایة أبي داؤد عن جابر. و قوله: رواه عبدالله بن العلاء عن نافع تعلیقان، والتعلیق لا یکون حجة " اه، — کلام لاحاصل ہے، اس لیے کہ تعلیق کا ججت ہونامطلقاً ممنوع نہیں، بلکہ حدیث معلق جس وقت دوسرے طریق سے مسند مروی ہو تولائق ججت ہوتی ہے، اوراس کے ججت ہونے میں سی کوکلام نہیں ہے۔ قال فی "شرح نخبة الفکر":

"و قد يحكم بصحته إن عرف، بأن يجيء مسمى من وجه آخر" اه <sup>ل</sup>.

اوردونول احادیث مذکوره ای طور پر بیل که ابوداؤد نے ان کودوسرے طریق سے مند ذکر کیا ہے، و عبارته:

"حدثنا أبو داؤد، حدثنا محمد بن عبید المحاربی، حدثنا محمد بن فضیل، عن أبیه، عن نافع و عبدالله بن واقد: إن مؤذن ابن عمر قال: الصلاة، قال: سر، سر، حتیٰ إذا کان قبل غیوب الشفق نزل، فصلی المغرب، ثم انتظر حتیٰ غاب الشفق، فصلی العشاء، ثم قال: إن رسول الله علیہ کان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. قال أبو داؤد: رواه ابن

<sup>(</sup>۱) نزهة النظر شرح نخبه الفكر، باب: المعلق، ص: ٤٩، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

جابر، عن نافع نحو هذا بإسناده، حدثنا أبو داؤد، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عسى، عن ابن جابر بهذا المعنى. قال أبو داؤد: و رواه عبدالله بن العلاء، عن نافع، قال: حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل، فجمع بينهما" اه 4.

اب محل غور ہے کہ پہلی روایت جس میں محربن فضیل ہیں، اسی کے بارے میں ابوداود کہتے ہیں کہ: ابن جابر نے نافع سے اپنی اسناد کے ساتھ روایت کی، پھر اپنی اسناد ابن جابر تک اپنے قول کے ساتھ: حدثنا إبر اهیم بن موسی الرازی، إلى بیان کردی، توحدیثِ مذکور معلق کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ تعلیق نام ہے: اول سندسے اسقاط راوی کا، ایک ہویازیادہ، کے اقال فی "مقدمة المشکاة" و غیرہ:

"والسقوط: إما أن يكون من أول السند، ويسمى معلقا، وهذا الإسقاط تعليقا"، اهد.

اور علی التسلیم روایت مذکورہ محمد بن عبید محار بی کی اسناد کے ساتھ مسند مذکور ہوئی، تولائقِ ججت ہوئی۔ اور جب بید امر ثابت ہواکہ روایت مذکورہ روایت شخین کے مخالف نہیں، اور دونوں روایتوں کے در میان جمع کے محاملِ صحیحہ صریحہ موجود ہیں، توغیر صحیحین پر صحیحین کی تقدیم، جو شاہ ولی اللہ کے کلام سے نقل کی ہے، ہم کو پچھ مضر نہیں ؛ اس لیے کہ تقدیم اور ترجیح، تعارض اور امکان تطبیق نہ ہونے کے وقت کی جاتی ہے، کہا مر مر اراً.

اور بیة قاعدہ ہے کہ جو حدیث ضعیف مقابل سی مح کے ہووہ منکر ہوتی ہے،اور جو حدیث مقابل ارج کے ہو،وہ شاذکہلاتی ہے، کہا مر عن شرح النحبة . پس مولف کی تمام حدیثیں مردود ہوگئیں،ان میں سے چوشی شاذ،اور ہاتی تمام منکر۔

اور یہ قاعدہ کہ "جو حدیث ضعیف صحیح کے مقابل ہووہ منکر ہوتی ہے" مسلّم ہے، کیکن ہمیں مضر نہیں، اس لیے کہ اولا اً : حدیث مذکور ضعیف نہیں، کہا مو

ٹانیا: یہ کہ تطبیق کی صورت میں دونوں حدیثوں کے مابین مقابلہ باقی نہ رہا، تومولفِ معیار کازعم باطل ہوا،
اور جمعِ صوری مرتبہ ' ثبوت کو پہنچی، اور قواعد بحث کے موافق صاحبِ تنویر کی کوئی دلیل مولف ِ معیار سے اٹھ نہ سکی۔
تعبیہ:ایک حدیث حضرت طحاوی کی اور ہے، جس میں لفظ عند کاواقع ہے، اور مطلب اس کابیہ ہے کہ این عمر نے شب نہ کور میں
خودیک خائب ہونے شفق کے مغرب پڑھی تھی، لیون نہ بعداس کے، سواگرچہ اس کوجناب مولف نے نقل نہیں کیا، لیکن پھر جھی اس

کی خدمت گزاری چاہیے، توواضح ہوکہ وہ حدیث بھی وائی اور منکرہے، اس لیے کہ دوراوی اس کے مجروح ہیں، ایک بی ین عبدالحمید کمہ چور تھااحادیث کا۔اور حجمونا تھا، کہا تقریب التہذیب میں، یحی بن عبدالحصید بن عبد الرحمان بفتح المو حدۃ و

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داؤد، كتاب صلاه السفر، باب: الجمع بين الصلاتين، ج: ٢، ص: ١٠٧٩، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

<sup>(</sup>٢) مقدمة المشكاة، ص: ٣، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گرده.

سكون المعجمة، الحماني – بكسر المهملة و تشديد الميم – الكوفي، حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، اهداوركها فورالدين على في مختصر تنزيه الشريع بين عبدالحميد كان يكذب و يسرق، اهد. اورايك اسامه بن زيد بن أسلم اورايك اسامه بن زيد بن أسلم العدوي، مو لاهم المدني، ضعيف من قبل حفظه، اهد پس باطل بوئيس سب روايتيس متسكات كي بيم صورى والول ك، العدوي، مو لاهم المدني، ضعيف من قبل حفظه، اهد پس باطل بوئيس سب روايتيس متسكات كي بيم صورى والول ك، جن سے به ثابت كرتے ہے كہ ابن عمر في شب فركور بين قبل غائب بوفي شفق كے، مغرب پيري تقى ، اور جمع مقتى كى اور جمع مقتى كى دور باتى رہا بجو مقتى ، اور جمع مقتى كى دور بيرى تقى ، اور جمع مقتى كى دور بيرى بيرى بيرى بيرى بيرى تقى ، اور جمع مقتى ، اور جمع مقتى كى دور بيرى تقى ، اور جمع مقتى كى دور بيرى كى تقى ، اور جمع مقتى كى دور بيرى كى تقى ، اور جمع مقتى كى دور بيرى كى تقى ، اور جمع مقتى كى دور بيرى كى تقى كى دور بيرى كى تور بيرى كى دور بيرى كى تقى كى دور بيرى كى كى دور بيرى كى دور

اور طحاوی سے مروی حدیث جسے مولف معیار نے خود نقل کیا اور اس کاضعف ثابت کیا ہے، ہم کواس کے جواب سے علاقہ نہیں ؛اس لیے کہ وہ ہماری مستندات سے نہیں ،اور نہ ہمارااستدلال اس پر موقوف۔

باعث فامس مولف كاعذر اول پريه م كه روايت م عمر بن الخطاب س؛ أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر. رواه الإمام محمد في مؤطاه.

پس اس نامدے معلوم ہواکہ جمع بین الصلاتین ایک وقت میں بڑاگناہ ہے، اور اس نامہ پر کس صحابی کا انگار نہیں پایا گیا تو معلوم ہواکہ صحابہ کے نزدیک جمع بین الصلاتین ایک وقت میں بڑاگناہ ہے، اور اس نامہ پر کس صحابی کہ دلالت کرتی ہے، معلوم ہواکہ صحابہ کی نزدیک جمع کرنا آل حضرت منگافتی کی کا دو نمازوں کو بطور جمع صوری کے ہو گا، جیسا کہ دلالت کی آخر و قتھا، و یعجل ھذہ فی أول و قتھا، کس جواب اس کا ہیہ کہ جمع صوری کی جیسی تحقیق ہوئی تم معلوم کر بھی ہو، اس واسط کہا جاتا ہے کہ منع کرنا عمر کا تجمع بین الصلاتین سے حالت اقامت میں بلاعذر تھا، جیساکہ شاہد ہے اس تادیل پر اتفاق جمہور صحابہ و میں بعد ہم کا اوپر عدم جواز جمع بلاعذر کے۔ (معیار الحق)

صاحبِ تنویری چھٹی دلیل ہے ہے کہ امام محمد نے اپنی "مؤطا" میں بسند خود نقل کیا ہے: "حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلاد مومنین کے اطراف میں خط کھا، اس میں جمع بین الصلاتین سے منع کیا تھا، اور یہ خبر دی کہ ایک وقت نماز میں دو نماز دل کو جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس نامہ پر کسی صحافی کا انکار نہیں پایا گیا، تو معلوم ہوا کہ جمع بین الصلاتین جواحادیث جمع میں وارد ہے، جمع صوری پر محمول ہے —

مولفِ معیار نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ: "منع کرنا عمر رضی اللہ عنہ کا جمع بین الصلاتین سے حالت اقامت میں تھا، نہ سفر میں ، انہی " ۔ یہ قول ساقط ہے؛ اس لیے کہ ایک وقت میں دو نمازیں جمع کرنے سے مطلقاً نہی وارد ہے ، اس کوبلا قرینہ و برہان حالت حضر پر محمول کرنالائق قبول و ساع کیوں کر ہو؟ اور اگر کہا جائے کہ: "جمعِ سفر کی جواحادیث پہلے گزر چکی ہیں ان کی بنیاد پر اس مطلق کو حالت حضر کے ساتھ مقید کیا گیا" تو کہا جائے گا کہ احادیث مذکورہ کے معامل صریحہ مفصلاً مذکور ہو چکے ، منصف بصیر پر اس کے دیکھنے سے خوب واضح ہوگا کہ ان میں سے کوئی حدیث خماا و منہ ہو سکتیں۔ حدیث خماا ور قطعاً جمعِ حقیق پر دلالت نہیں کرتی ؛ لہذاوہ نہی مطلق کے مقید کرنے کا قرینہ صارفہ نہیں ہو سکتیں۔

اب رہی حدیث طبرانی جس سے جمع صوری نکلتی ہے، سوجواب اس کے دو ہیں: اول یہ کہ اس کتاب کی حدیث بدون تھی کسی محدث کے یا تیش کرنے سند کے کیوں کر تسلیم کی جائے؟ یہ کتاب اس طبقہ کی ہے جس میں سب اقسام کی حدیثیں، میچے اور سقیم مختلط ہیں، چنال چہ ججۃ اللہ البالغہ سے نقل کیا گیا۔ دو سرایہ کہ فرض کیا کہ بیہ حدیث میچے ہے، لیکن اس میں سفر کا کیا ذکر ہے، اوکہ کہو کہ سنرکی جمع کی کیفیت بیان کی ہے، جو حالت قیام میں بلا عذر اوکہ کہو کہ سنرکی جمع کی کئی جیسا کہ روایت میں این عباس کے جو نسائی نے روایت کی ہے، اور جناب مولف کے اس حضرت منا اللہ بی جمع صوری کی تھی، پس باعث ثانی کے شمن میں نقل ہو چکی، کہ اس حضرت منا اللہ بی جمع صوری کی تھی، پس باعث شانی کے حسار الحق)

اور مولفِ تنویر نے حدیث طبر انی بطور تائید ذکر کی تھی ،اگراس میں ذکرِ سفر نہ ہواور تائید مذکور بالفرض صحیح نہ ہو، تونہ ہو۔اس کے نہ ہونے سے ہمارامد عاباطل نہیں ہوتا۔

تنبيه: دو صديثين اور بين كه وه جمع پر دلالت كرتى بين ، اوران كوجناب مولف في نقل نبين كيا، پس ان كونقل كرك ان كا جواب بهن دينا چا بيد ايك حديث به جوروايت كى به ، ايووا كرف عثمان بن اني شيبه اور ابن المثنى سه ، كه وه روايت كرتے بين ، بين ، عبدالله بن محمد بن عمر بن على سه ، اور وه روايت كرتے بين اپ محمد بن عمر بن على سه ، اور محمد روايت كرتے بين ، اپن واواعلى بن اني طالب سه: إن عليا كان إذا سافر سار بعد ما تغر ب الشمس، حتى تكاد أن تظلم، مم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشائه، فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل و يقول: هكذا كان رسول الله يصنع.

پس جواب اس كايه به كه محمد بن عمر بن على كواپ داداعلى رضى الله عنه سه ملاقات نبيس تويه روايت محمد كى الن سه مرسل موكى ،، جيسا كه كه تقريب التبقيب من الحسادسة ، و روايته عن جده مرسلة ، مات بعد ثلاثين . اور كهامقدم كتاب من السادسة طبقة عاصر و الخامسة ، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة ، كابن جريج ، اهد . اور روايت مرسل جمت نبيس بوتى ، نزديك بماعت فقها اور جهور محدثين ك القاء أحد من الصحابة ، كابن جريج ، اهد . اور روايت مرسل جمت نبيس بوتى ، نزديك بماعت فقها اور جهور محدثين ك جيساكه كها نووى في مقدم شرح محصلم من بنيم مذهب الشافعي و المحدثين ، و جمهورهم ، و جماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ، اه مختصر ا . (معيار الحق)

اور ابوداو دکی حدیث جسے مولف نے خود نقل کیا ہے وہ سلم ہے اور ہمارے مدعا کی موید ہے، نیزوہ بہ صراحت تمام جمعِ صوری پر دال ہے۔

اوروہ جومولفِ معیار نے اس کے جواب میں کہاہے کہ: "بیحدیث مرسل ہے، اور حدیث مرسل علماے شافعیہ کے نزدیک قابلِ جحت نہیں ہوتی" اس کاحال بیہ کہ اول توحدیث ِ مذکور مرسل نہیں، صحیح، متصل الاسناد ہے، مگر مولف ِ معیار نے اپنے زعم فاسد سے اس کو مرسل کھہرایا ہے۔ دیکھو! حدیث ِ مذکور کے الفاظ قدیم قلمی نسخوں اور جدید مطبوعہ نسخوں سے بھی ہم نقل کرتے ہیں:

"حدثنا عثمان بن أبي شيبة، و ابن المثنى – و هذا لفظ ابن المثنى – قالا: حدثنا أبو أسامة، قال ابن المثنى: قال: أخبرني عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده: أن عليا كان إذا سافر، سار بعد ما تغرب الشمس، حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب، ثم يدعو بعشاءه، فيتعشى، ثم يصلي العشاء، ثم يرتحل، و يقول: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع "اه ل.

اب غور کرناچاہیے کہ بیرعثان بن ابی شیبہ اور ابن المثنی کی روایت ہے، وہ دونوں ابواسامہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ" ابواسامہ کہتے ہیں:مجھ کو عبداللہ بن محد نے خبر دی، اور وہ اپنے باب محدسے روایت کرتے ہیں،اورانھول نے اپنے باپ عمر بن علی بن ابی طالب سے روایت کی "۔ یہ عمر، عبداللہ بن محمد کے دادا ہوئے،اس میں علی رضی اللّٰد عنہ سے محد بن عمر کی ملا قات سے کہاں بحث ہے؟اور محد بن عمر علی رضی اللّٰہ عنہ سے کب روایت كرتے ہيں كەعلى رضى الله عندسے ان كى ملاقات، اتصال سندكے ليے در كار ہو، وہ تواپنے باب عمر سے روايت كرتے ہیں،اوران کے باپ عمرنے اپنے باپ علی کے جواحوال دیکھے،نقل کرتے ہیں،لہذااسناد حدیث،متصل ہے،اور ارسال کا گمان جس کومولف ِمعیار نے جواب قرار دیاہے ،باطل ہے ،اور مولف معیار کی ذکر کردہ حدیث قوی ، مند ، مقبول سے بخوبی ہمارے مدعاکی تائید ظاہر ہے۔

شايد مولف معيار ني سير كمان كياكه عن أبيه كي ضمير مجرور عبدالله كي طرف راجع ب،اورعن جده كي ضمير محرکی طرف راجع ہے، جو عبداللہ کے والد ہیں، اور ان کے دادا حضرت علی ہیں، تواس گمان کے موافق اتصال سند کے لیے محد بن عمرکی، حضرت علی رضی الله عندسے ملا قات در کارہے، اور ملا قات کے بغیر حدیث مرسل ہوگی۔ مولف کاریزعم باطل ہے، اولاً: اس لیے کہ اس میں انتشار ضمیرین لازم آتا ہے، اس لیے کہ أبیه كي ضمير تو عبدالله کی طرف راجع ہوئی،اور عن جدہ کی ضمیر محمد بن عمر کی طرف راجع ہوئی۔

ثانیا:اس لیے کہ عن جدہ کی ضمیر کوراوی کے باپ کی طرف لوٹاناخلاف ظاہر ہے،اور جب تک کوئی قرینهٔ ظاہرے پھیرنے والاموجودنه ہو،ظاہر متبادرے عدول سیح نہیں۔ قال على القاري في "المرقاة":

"عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى عمرو، و يكون الحديث مرسلاً؛ لأن جد عمرو و هو محمد بن عبدالله

سنن أبي داؤد، كتاب صلاة السفر، باب: متى يتم المسافر، ج: ٢، ص: ١٧، دار المعرفة، بيروت. (1) بن عمرو، تابعي، و أن يكون راجعا إلى شعيب، مع ما فيه من تفكيك الضميرين، فالحديث متصل، إلخ" د.

اوراس کی نظیریں بکٹرت موجود ہیں جن میں عن جدہ کی ضمیر کوراوی کی طرف راجع کیا ہے، نہ کہ اس کے باپ کی طرف باپ کی طرف باپ کی طرف فضمیر لوٹانے کا گمان باطل ہوجائے۔

روى "الترمذي" و "أبو داؤد" عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ: إنه قال في المستحاضة: (( تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا...)) قال يحيي بن معين: جد عدي، اسمه دينار، هكذا في "المشكاة" لـ.

وفي "شرح نخبة الفكر":

"و منه من روى عن أبيه، عن جده، و جمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه، عن جده، عن النبي عَلَيْهُ كَ "بهز بن حكيم"، عن أبيه، عن جده، عن النبي عَلَيْهُ، ف" حكيم" هو ابن معاوية بن حَيَدَة القُشَيري، فالصحابي هو معاوية، و هو جد بهز" اهـ".

اور اس سے قطع نظر ہم کہتے ہیں کہ ابوداود کی حدیث کے مذکورہ الفاظ اس معنی کے بھی محتمل ہیں جس میں سند حدیث متنصل ہوسکتی ہے ، تودوسرے مرجو ح احتمال کی بنا پر قطعاً حدیث کو مرسل کہنا، کس طرح تسلیم کیاجائے؟

اور دوسری روایت سے کہ روایت کی ہے طحاوی نے عائشہ سے ؛ قالت: کان رسول اللہ ﷺ یؤ خر الظہر، و
یقدم العصر و یؤ خر المغرب، و یقدم العشاء . پس جواب اس کا سے ہے کہ ایک رادی اس کا مغیرہ بن زیاد موسلی

ہے ، اور بیر شخص مجروح ہے ، کہ وہمی تھا، قالہ الحافظ فی التقریب. پس جمہ اللہ عذر اول سے مولف کے کہ آل

حضرت مُن اللہ عمر موری کیا کرتے تھے ، بوجہ احس جواب ہوگیا۔ اور جتنی روایتیں حضیہ کی دلائل جمع صوری کی تھیں،

سب کا جواب بخولی ہوگیا، اور ثابت ہواکہ کوئی حدیث میچ ایس نہیں جس سے ثابت ہوکہ آل حضرت مُن اللہ عظر میں جمع
صوری کیا کرتے تھے۔

(معیار الحق)

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب العلم، الفصل الثاني، تحت حديث: عن عمرو بن شعيب... إلخ، ج: ١، ص: ٣١٢، دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>۲) جامع الترمذي، أبواب الطهارة، باب: في المستحاضة، ج: ١، ص: ١٨، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ./ مشكاة المصابيح، كتاب الصلاة، باب: المستحاضة، الفصل الثاني، ص: ٥٧، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>۳) شرح نزهة النظر، مبحث: من روى عن أبيه عن جده، ص: ۱۵۹، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

امام طحاوی حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں:

"قالت: كان رسول الله ﷺ يؤخر الظهر و يقدم العصر، و يؤخر المغرب و يقدم العشاء...إلخ. مولف معيار في است خود نقل كيا اور اسك بارك مين جوكها كه"اس كاايك راوى مغيره بن زياد موصلي بع، وه مجروح بع، اور و بهي تقاء أنهي" -

اس کا جواب ہمارے کلام سابق سے بالکل واضح ہے کہ اگریہ بات مان بھی لی جائے کہ اس حدیث کے راوی مغیرہ بن زیادہ موصلی ہی ہیں، پھر بھی ہم کہیں گے کہ صاحبِ" تقریب" کی اصطلاح کے موافق یہ" مرتبہ خامسہ" میں سے ہیں، اور اس طقہ کی حدیث مطلقاً متروک نہیں ہوتی ہے، خصوصااس وقت جب غیر مجروح رواۃ کی احادیث اس کی تائید میں موجود ہول، جن کا ذکر پیش تر ہو چیا۔

اب جمعِ صوری پر کیے گئے مولفِ معیار کے اعتراضات تمام ہو چکے۔ اور ہر ایک کا جواب بتفصیل معرض بیان میں آ دچکا، اور بیہ بات ثابت ہوگئ کہ مولفِ معیار کے تعصب اور اس کے دعووں سے، اس کا مدعا حاصل نہ ہوا۔

### جع بین الصلاتین، جمع صوری پر محمول ہے

اب سنواکہ یہ جمعِ صوری سفر میں جیسے کہ از راہ نقل کے باطل ہے ، اور بے اصل ہے ، ایسے ہی از راہ عقل کے بھی واہی ہے ، اس لیے کہ جمع بین الصلاتین رخصت ہے ، بحق مسافرین کے ، لینی اپنے اپنے وقتوں میں نماز پڑھنی سفر میں شاق ہوتی ، اس واسط شارع نے ترجم سے اجازت ، جمع کی دے دی ، پس اگرتم کہو کہ مراد جمع سفر میں جمعِ صوری ہے ، توبیہ جمعی رخصت شدر ہی ، بلکہ اور مصیبت ہوگئی ، اس واسطے کہ آخر جزاول نماز کا اور اول جزود سری نماز کا پیچانا اکثر خواص کو نہیں ممکن ، چہ جائے عوام مصلین جامعین بین الصلاتین ، توجمعِ صوری اکثر لوگول کو مشکل اور شاق ہوئی ، به نسبت ادانماز دل کے اپنے او قات میں ، کیول کہ وقت تو جامعین بین الصلاتین ، توجمعِ صوری اکثر لوگول کو مشکل اور شاق ہوئی ، به نسبت ادانماز دل کے اپنے او قات میں ، کیول کہ وقت تو ایک طرف طویل ہوتا ، پس جس وقت چاہا ، اور فرصت ملی ، اول وقت یا اوسط یا آخر نماز پڑھ لی ، اور مصیبت سے تحری اواخر اور ر اوائل او قات کی نیچے رہے۔

پھر مولف معیار نے جوبہ کہا ہے کہ: "بہ جمعِ صوری سفر میں جس طرح ازراہ نقل باطل ہے، ازراہ عقل بھی باطل ہے؛ اس لیے کہ یہ جمع بین الصلاتین بحق مسافرین رخصت ہے، کہ ان کواپنے اپنے وقت میں نماز پڑھنا شاق ہوگی، اس لیے شارع نے ترحم سے جمع کی اجازت دے دی، پس اگرتم کہوکہ سفر میں جمع سے مراد جمعِ صوری ہے، توبہ جمع رخصت نہ رہی، بلکہ اور مصیبت ہوگئی، اس واسطے کہ اول نماز کا آخر جز، اور دو سری نماز کا اول جزیبج پنا خواص جمع رخصت نہ رہی، مشکل ہے، چہ جائے عوام مسلمین، اُنہیٰ" ۔ بہ کلام بے حاصل ہے؛ اس لیے کہ شرعی رخصتوں میں بہامر شرط نہیں کہ جانل اور بے علم بھی اس پر بلا تکلف عمل کرسکے، شارع نے ضروریات دین کاعلم خصوصاً او قات بہامر شرط نہیں کہ جانل اور بے علم بھی اس پر بلا تکلف عمل کرسکے، شارع نے ضروریات دین کاعلم خصوصاً او قات

نمازی ابتدااور انتہاکا سیکھنافرض کیا ہے، تواگر کسی بے علم کورخصت مخصوصہ کے طرق اور شرائط معلوم نہ ہول، تونہ ہول، صحت ِ رخصت کا دار و مدار جاہلول کے عمل کا امکان نہیں ہے، کہ اس امکان کے جاتے رہنے سے وہ فعل، موست نہ رہے، اور معنی رخصت میں جور فق و نرمی معتبر ہے، جا تارہے۔ بلکہ احکام جانے والے کے اوپر احکام شرعیہ کار فق مع شرائط، مرتب ہوتا ہے، تواگر کسی کووہ احکام یا اس کی شرائط معلوم نہ ہوں توجانب شارع سے رفق میں کمی نہیں، بلکہ مکلف نے اپنے قصور علمی سے اس کو اختیار نہ کیا۔ مثلاً وضومیں دو نوں پاؤں کا دھونافرض ہے، شارع نے ذُف بہننے والے سے اسے بطور رفق ساقط کیا، اب اگر کوئی کہے کہ: دو نوں پاؤں دھونے کو ساقط کرنے والی شارع نے ذُف بہننے والے سے اسے بطور رفق ساقط کیا، اب اگر کوئی کہے کہ: دو نوں پاؤں دھونے کو ساقط کرنے والی رخصت تو عوام مومنین کی آسانی کے لیے تھی، اور ہر عامی سے خفین کے احکام نہیں جانتا، کہ مجلد ہوں، یا معلی، یا دبیز؟ اور مدت میں جانتا، کہ مجلد ہوں، یا مختی کا خرق جمع کرکے مقدار مانع قرار دیاجا تا ہے، یاایک خف کا خرق ؟ تو اس رخصت میں توزیادہ دشواری ہے، رفق بالکلیہ نہیں۔

۔ تواس کاجواب میہ کہ شارع نے مومنین کے رفق (آسانی) کے واسطے رخصت کا حکم شرائط کے ساتھ دیاہے، پھراگر کوئی ناواقف ان احکام اور شرائط کو نہ جانے تورخصت سے رفق کامعنی ختم نہ ہوگا۔

ايمائ كهالم ماين عبد البراور خطائي ني عيماكم كها محدث سلام الشرخ في في على المجمع الصوري بأن صلى الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها. ورده ابن عبدالبر والخنطابي وغيرها، بأن الجمع رخصة، فلو كان صوريا لكان أعظم ضيقا من الإتيان بكل صلاة في وقتها؛ لأن أواثل الأوقات و أواخرها مما لا يدركه أكثر الخاصة فضلا عن العامة، وصريح الأخبار أن الجمع في وقت إحدى الصلاتين، اه. والتعقيب بأن معرفة أول الوقت و آخره يحصل بحسب الظن والتخمين خصوصا في صورة كثرة القافلة، و حضور الناس، الذين لهم مهارة في معرفة الوقت ليس بشيء، لأن تخمين أواثل الأوقات والظن من خواص الخاصة، و الرخصة لعامة المصلين المسافرين منهم، بل أكثرهم لا رأي له و لا تخمين، و كذا كثرة القافلة لا توجد مع كل من يسافر، بل كثير من الناس المسافرين من لا ثاني معه، فالحق أن الجمع الصوري ليس برخصة، والجمع الذي هو رخصة ليس المسافرين، اه. (معيار الحق)

اور وہ جو مولف نے "محلی" سے نقل کیا ہے: "تخمین اوائل او قات اخص خواص کر سکتے ہیں، اور عوام مسلمین کورا نے اور تخمین نہیں ہوتی، اُنہی " سہوظاہر ہے، اس لیے کہ اگر عوام مسلمین کے لیے رائے، تخمین و تحری نہ ہوتی۔ مثلاً جب کسی کو نماز میں نہ ہوتی، تو شرع کے سیکڑوں احکام مسلمانوں کی رائے و تخمین پر مفوض اور مرتب نہ ہوتے۔ مثلاً جب کسی کو نماز میں شک واقع ہو تو تھم ہے کہ تحری کر کے ظنِ غالب پر بناکر کے آخر نماز میں سجدہ سہوکر لے، کہا رواہ البخاری و مسلم فی حدیث عبدالله بن مسعود:

((...إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَاب، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ)) 4.

اسی طرح جب نمازی کو جہت قبلہ معلوم نہ ہواور کوئی بتانے والا بھی میسر نہ ہو تو تحری کرکے غالب ظن پر پناکرے، اور ایسے ہی اکثر مسائل میں مبتلی ہہ کاغالب ظن اور اکبررا ہے معتبر ہے، تواگر عوام سلمین کے لیے راہے و تخمین نہیں تو یہ احکام کیوں کرضیح ہوں گے ؟ البتہ عوام سلمین کے لیے اجتہادی رائے ہوتی ہوتی ہے۔ مجتہدین کے لیے ہوتی ہے۔

ٹالٹا: اس لیے کہ یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ رسول اللہ مَلَّا تَلَیْمُ نے جمع بین الصلاتین عوام کی رخصت کے لیے فرمایا تھا، سفر میں جمع صلاتین کی جس قدر احادیث، صحاح وغیرہ سے منقول ہوئیں کسی سے بیامر ثابت نہیں ہوتا کہ بیہ جمع صلاتین عوام سلمین کی رخصت کے لیے ہے۔

ُ اگریہاں پر بید کہاجائے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہماکی حدیث میں بیدامرواقع ہے، کہ انھوں نے فرمایا: بیہ جمع بین الصلاتین اس لیے کیا تاکہ امت کو حرج واقع نہ ہو۔ اس سے بیہ معلوم ہواکہ تمام امت کے لیے بیجع، رخصت ہے۔

توہم جوآب میں کہیں گے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول جمع حضر میں تھا، نہ کہ سفر میں ،اور بالا تفاق اس حدیث کے ظاہر پرعمل متروک ہے۔ مگر یہ کہ جمعِ صوری یاعذر مرض وغیرہ پرمحمول ہو، توجع سفر میں حضر کا تھم کیوں کر جاری ہوگا، خصوصا بقول مولف ِ معیار کہ جمعِ حضر کو جمعِ سفر سے علاحدہ قرار دے کر ان میں سے ایک کو دوسرے پرقیاس محال جانتا ہے۔

علاوہ ازیں جب حضرت ابن عباس رضی الله عنہماکی حدیث بالاتفاق جمعِ صوری یا عذر مرض کے ساتھ ماُول ہوئی اور اس کا امت کے لیے رخصت ہونا مصرح ہوا، تو پھر عوام مسلمین کے لیے جمعِ صوری کی رخصت ہوگئ۔اور حضرت ابن عباس کے قول سے صاحبِ ''محلٰی'' کا تراشیدہ تنگی کا احمال ساقط ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب: النهي عن نشد الضالة في المسجد...إلخ، ج:۱، ص:۲۱۲، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ./ صحيح البخاري، ج:۱، ص:۲۰۱، الطبعة الهندية. رقم الحديث: ۲۰۱.

رابعاً: اس لیے کہ ابن عبدالبر وغیرہ جماعت ِشافعیہ، جوسفر کی جمعِ صوری کو تنگی سمجھ کر جمعِ حقیقی کی طرف گئے، باوجودے کہ جمعِ سفر کی احادیث میں کہیں یہ صفعون نہیں ہے کہ یہ جمع تمام عوام کے لیے رخصت ہے۔ اور جمع حضر جو حضرت ابن عباس کی حدیث میں وارد ہے، اور اس میں یہ امر بہ صراحت مذکور ہے کہ یہ جمع خوف اور بارش کے بغیر تھا، اور امت سے دفع حرج کے واسطے ہے یہاں پر جمعِ صوری کی تاویل اختیار کی۔ اب محل غور و انصاف ہے کہ وہ تنگی جو جمعِ سفر میں گمان کی تھی، اس میں سے کیول کر جاتی رہی ؟

خامساً: یہ کہ شافعیہ جمعِ حضر کی حدیث کا جو جواب دیتے ہیں، ہم وہی جواب جمعِ سفر کی حدیث کا دیں گے۔ یعنی شافعیہ نے جمعِ حضر کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جمع عذر وغیرہ پر محمول ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ: جمعِ حقیقی کوتسلیم کرنے کی تقذیر پر جمع سفر کی حدیثیں بھی عذرِ مرض وغیرہ پر محمول ہیں، پھرتم جمعِ سفر کی ان احادیث سے مطلقاً جوازِ جمع کا حکم کیوں دیتے ہو؟

قال النووي: "و منهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض، أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، و هذا قول أحمدبن حنبل، والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي، و الروياني، والمتولي من أصحابنا، و هو المختار في تاويله" إلخ 4.

سادساً: یہ کہ جمعِ صوری کو کسی نے واجب نہیں کہا، بلکہ رخصت قرار دیا ہے تواگر کسی شخص کا بقول شافعیہ، اس رخصت پر عمل کرنا دشوار ہو تو جمعِ صوری نہ کرہے، پھر عوام کے لیے حرج اور تنگی کیوں کر ہوئی؟ حرج تواس وقت ہوتا، جب جمعِ صوری کوواجب کہاجاتا۔

قال الزيلعي: "والدليل على ما قلنا: ما رواه "مسلم" عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: جمع رسول الله على بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، في غير خوف و لا مطر. قيل له: ما أراد بذلك؟ قال: أن لا تحرج أمته. وعنه، أنه قال: صلى بنا رسول الله على الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، في غير خوف و لا سفر. و لا يرى الشافعي رضي الله عنه الجمع من غير عذر، فكل جواب له عن هذا الحديث فهو جوابنا عن كل ما يرو يه في الجمع، وهو غير صحيح، على ما بينا. و من العجب أن أبا عمرو بن عبدالبر أنكر تاو يلنا،

<sup>(</sup>۱) المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، كتاب صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، ج: ١، ص: ٢٤٦، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑه.

فقال: إن الجمع للمسافر رخصة، و لو كان الجمع على ما ذكروه من مراعاة آخر الوقت الأول، و أول الثاني، لكان ذلك ضيقا، و أكثر حرجا من إتيان كل واحد منها في وقتها؛ لأن وقت كل صلاة أوسع، و مراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين. و قال أيضا: إن ذلك ليس بجمع، إذا كان ياتي بكل واحد منها في وقتها، ثم لما جاء إلى حديث ابن عباس المخالف لمذهبه، أوّله بما أولناه، وقال: الرخصة في التاخير إلى آخر الوقت، فقد أوّله بما أنكره على خصمه، فقلنا: إذا كان المقيم يترخص بالتاخير، فالمسافر أولى، على أن هذا الإنكار خرج منه عن سهو؛ لأن ما ذكر من الحرج إنما يلزم لو كان تاخير الأولى إلى آخر الوقت، و تقديم الثانية واجبا عليه، و نحن لا نقول به، وإنما نقول له، أن يقدم و يؤخر إن شاء رخصة، فانتفى الحرج. والله أعلم، اه.

اورایک عذر مولف کابیہ ہے کہ حدیثیں جوازی ظنی ہیں، کہ اخبار آحاد ہیں، اور توقیت نمازوں کی قطعی ہے، قال الله تعالیٰ: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتَ عَلَى الْمُسْلُوةَ الْوُسْطُلَى ۚ ﴾ پُل کیوں کر الصَّلُوةَ کَانَتَ عَلَى الْمُسْلُوةِ الْوُسْطُلَى ۚ ﴾ پُل کیوں کر احادیث ظنیہ سے مقتضا نے آن کو، جوقعی ہے چھوڑ کرجم بین الصلاتین کوجائز کہیں۔ (معیار الحق)

پھراس مدعا پر کہ جمعِ مسافر کی احادیث میں جمع سے مراد جمعِ صوری ہے، مولف تنویر نے بیددلیل دی کہ اللہ

تعالى نة قرآن شريف ميس فرمايا: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبًا مَّوْ قُوْتًا كَ "لِعنى نماز مومنين پر

مفروض موقت ہے" توہر نماز اپنے اپنے وقت میں اداکر ناضروری ہوگا،اس لیے کہ اس طور پر فرض ہے۔

نيزالله تعالى نفرمايا: ﴿ حفِظُو اعَلَى الصَّلَوْتِ وَالصَّلُوةِ الْوُسْطَى ۚ وَقُوْمُو اللَّهِ قَنِيِّينَ ۖ ﴾

مفسرین اس کے معنی میں کہتے ہیں کہ نمازوں کی محافظت اس طرح کروکہ ہر نماز کواپنے اپنے وقت میں ادا کرو۔ تواس کے باوجود کہ جمع مسافر پر دلالت کرنی والی احادیث جو منقول ہوئیں ، اور ان کے علاوہ اس موضوع سے متعلق دوسری احادیث ، ان کی دلالت جمع حقیقی پر نہیں جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے ، بالفرض اگر اس کی صحت تسلیم کرلیں اور جمع حقیقی پر اس کی دلالت مان بھی لیں توہم ہے کہیں گے کہ وہ قرآن کریم کی ان نصوص قطعیہ کے تعالیٰ بیں اور جمع حقیقی پر اس کی دلالت مان بھی لیں توہم ہے کہیں گے کہ وہ قرآن کریم کی ان نصوص قطعیہ کے خالف ہیں ۔ اوراحادیث مذکورہ ، اخبار آحاد اور طنی ہیں ، تووہ نصوص قطعیہ کوس طرح اٹھا سکیں گی ؟ اور مولف تنویر نے اس مضمون کوشنے الاسلام عینی وغیرہ کا اتباع کرتے ہوئے بوضاحت وتفصیل بیان کیا۔

<sup>(</sup>١) القرآن، سورة النساء: ٤، آيت: ١٠٣.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة البقرة: ٢، آيت: ٢٣٨.

## اخبار آحادس كتاب اللدك حكم عام كي تخصيص جائز نهيس

پس جواب اس کا بیہ ہے کہ یہ توقیت مسلی پر اور ہر نمازی عوم نص سے ثابت ہے، تصویراس کی بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے ال

آیات سے عموا ہر نماز کو ظہر ہو خواہ عصر ہو، خواہ عظر ب خواہ عشا، خواہ فجر عموا ہر نمازی پر خواہ میٹم ہو خواہ مسافر ، خواہ مریش خواہ

سالم ، خواہ دریا میں ، یاشتی پر ، یا جہاز پر ، خواہ خطی ، واجب کر دی ہے ، اور شاہد ہے اس عوم پر لفظ الصلاۃ کا ، اور الماؤ منین جو

صیفہ استفراق سے ہے ، اور معرف باللام ، اور الفاظ عموم سے ہیں ، قال فی التو ضیح و غیرہ : منها ، أي : من ألفاظ

العام الجمع المعرف باللام ، إلىن . توہم کہتے ہیں کہ اس عموم سے مخصوص ہیں مسلی ظہراور عصر اور مغرب اور عشا کے ، جو

مسافر ہوں ، ان احادیث صحاب سے ، جوجمع بین الصلاتین پر قطعا ، اور یقینا دلالت کرتی ہیں ، اگرچ اخبار آحاد ہیں کیوں کہ

خصیص ، عام کتاب اللہ کی اخبار آحاد سے ہمار نے نزدیک در ست ہے ، اور میکی ہے نہ ہب جمہور علم نے اسلام کا اور ائمہ اربعت سے

خصیص ، عام کتاب اللہ کی اخبار آحاد سے ہمار نے نزدیک در ست ہے ، اور میکی ہے نہ ہب جمہور علم نے اسلام کا اور ائمہ اربعت سے

خصیص ، عام کتاب اللہ کی اخبار آحاد سے ہمار نے نزدیک در ست ہے ، اور میک ہو علم نے الماؤ و المورائ میں المی مشائ خواہ ہوں الفقہاء و المت کا میں خلاف اور مقلم الشافعی ، و المختار عند مشایخ و عامة المتأخرین و خو مذهب الشافعی ، و المختار عند مشایخ و عامة المتأخر ین ، و ظنا عند جمهور الفقہاء و المت کلمین ، و هو مذهب الشافعی ، و المختار عند مشایخ و عامة المتأخر یون ، الو احد جائز فی المختصر ، و به قالت الأدمة الأر بعة .

والقیاس ، اھ . اور کہافت میں ایس میں : تخصیص عام الکتاب بخبر الو احد جائز فی المختصر ، و به قالت الأدمة الأربعة .

پس جناب مولف پریپی جمت بس ہے کہ عدم جوازاس تخصیص کاخلاف ہے، انمہ اُربعہ کے، اس لیے کہ جناب کا بید ند ہب ہے کہ جو کچھ مخالف ہوائمہ اُربعہ کے، وہ مخالف ہے اجماع کے اور باطل ہے، تومولف ہم سے اس شخصیص کے جائز ہونے کی دلیل طلب نہیں کرسکتے، لیکن پھر بھی ہم جوازاس شخصیص کا ثابت کرتے ہیں، اور عدم جواز کا جواب دیتے ہیں، گرع کی عبارت رئیس، کیوں کہ عوام تو بچھتے ہی نہیں۔ پھر کیافائدہ ہندی میں، بال کہ عربی عبارت میں اختصار ہے۔ (معیار الحق)

مولف معیار نے اس کے جواب میں دلائل اور تفصیلی مقدمات سے اعراض کر کے صاحبِ تنویر کاخلاصہ کلام لے کراس کا یہ جواب دیا کہ: "اس آیت میں لفظ الصلاۃ جو معرف باللام واقع ہے ،عام ہے ، اور اس پر داخل شدہ لام ، استغراق کے لیے ہے ، اور احادیث آحاد جو جمع مسافر میں منقول ہیں ، اگر چہ ظنی ہیں مگر ہمار ہے نزدیک اخبار آحاد سے کتاب کے علم عام کی تخصیص ، در ست ہے ۔ تو مسافر جا مع کی نماز جوابیخ وقت میں واقع نہ ہوئی بلکہ دو سری نماز کے وقت میں متقق ہوئی ، آیت مذکورہ کے حکم سے خارج اور مخصوص ہے ، اور قرآن کے حکم عام کی تخصیص جس طرح ہم نے تجویزی ، یہی مذہب جمہور علا ، اور ائمہ اربعہ سے بھی منقول ہے ، اھ ملخص کلامه .

اولاً: اس کا جواب میہ ہے کہ مولف ِ معیار پیش تر ثابت کر چکا ہے کہ لامِ تعریف میں اصل اور راج عہد ہے، چنال چہ قالتین کی بحث میں میں میں امر مفصلاً گذر چکا، پھر اس آیت کریمہ میں لفظ صلاۃ پر داخل ہونے والے لام کوبلا وجہ وقرینہ، استغراق کے لیے کس طرح کہتا ہے؟ اور عہد خارجی پر اسے مرج کھہرا تا ہے؟ اور جس وقت

مولفِ معیار کی تسلیم کے موافق لام مذکور عہد کے لیے ہوا تو پھراس میں عموم ہی نہ ہوگا،اور جب عموم نہ ہوا، تو تخصیص جو عموم پر متفرع ہے، کیول کر ثابت ہوگی؟ چپال چپہ توضیح "کی وہ عبارت جو مولف ِ معیار نے نقل کی ہے،اس میں بیہ قید مذکور ہے کہ عموم کے لیے وہ لام ہو تاہے،جس میں عہد نہ ہو، کہا قال:

"و من ألفاظ العام الجمع المعرف باللام إذا لم يكن معهودا" اهد.

وقال في "مسلم الثبوت و شرحه":

"و إسم الجنس كذلك حيث لا عهد، فإن العهد مقدم على الاستغراق "اهل.

تواب ہم کواگرچہ اور جواب دینے کی حاجت نہیں ؛کیوں کہ مولف معیار کے کلام کا مبنی اسی پر تھا کہ لفظ صلاۃ کوعام قرار دیا، پھراس میں اخبار آحاد سے تخصیص جاری کی۔ اور جب ہماری گفتگوسے یہ معلوم ہوا کہ عموم ہے ہی نہیں ، تو تخصیص کی حکایت بے کار ہوگئی ،لیکن چوں کہ مولف مذکور کواس محل میں بہت زیادہ شغف اور دعوی ہے ، اور اسی مدعا کوعربی زبان میں بطوالت ذکر کیا ہے ،لہذا اس کے دعوا ہے باطل کے ابطال کے لیے کھے اور جواب دیے جاتے ہیں۔

## لفظعام كي شخفيق

ثانیًا: یه که علماے محققین کے نزدیک عام وہ لفظ ہے، جومفہوم واحد کے جملہ افراد کو مستغرق ہو، خواہ وہ

مفہوم اس لفظ کا ہو، یااس کے مضاف الیہ کا۔

قال في "التلويح":

"المعتبر في العام عند فخر الإسلام، و بعض المشايخ رحمهم الله تعالى هو انتظام جمع من المسميات باعتبار أمر يشترك فيه، سواء وجد الاستغراق، أم لا، فالجمع المنكر عام عندهم، سواء كان مستغرقا أو لا، و المصنف لما اشترط الاستغراق على ما هو اختيار المحققين، فالجمع المنكر يكون واسطة بين العام والخاص"، اهـ.

### و قال في موضع آخر:

- (١) التوضيح في حل غوامض التنقيح، فصل: في ألفاظ العام، ص: ٧٢، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.
- (٢) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، المقالة الثالثة. في المبادئ اللغوية، مسئلة: للعموم صيغ الخ، ج: ١، ص: ٢٤٥، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
  - (٣) التلويح، الركن الأول، الفصل الأول: ص: ٩١، مكتبه تهانوى ديو بند.

"إن الدلاله على الاستغراق شرط فيه، أي: في العام" اهد.

و قال الآمدي من الشافعية:

"العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد".٤.

و قال أبو الفتح البغدادي في "كتاب الوصول":

"الإسم المفرد إذا اتصل به الألف واللام كالدرهم والدينار، دل على الاستغراق" اه.

و قال في "مسلم الثبوت" و "شرحه" لبحر العلوم:

"قال أبو الحسين البصري في تفسير العام، العام: اللفظ المستغرق لما يصلح له، و زاد في "المنهاج": بوضع واحد، اهـ".

ثم قال بحر العلوم:

"واعلم أنه حدده الشيخ ابن الهمام بأن العام ما دل على استغراق أفراد مفهوم، و هذا أصوب من تعريف أبي الحسين، فإنه غير جامع للفظي كل و جميع، فإنهما لا يستغرقان لما يصلحان له من الأفراد، بل لأفراد ما أضيفا إليه، و المراد بالاستغراق أعم من الاستغراق الاجتماعي والانفرادي" اه٤.

جب بدام ثابت ہواکہ محققین حنفیہ بلکہ شافعیہ کے نزدیک بھی عام میں استغراق افراد شرط ہے، تو کہاجاتا ہے کہ آیت کریمہ: ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبًا مَّوْقُوتًا ﴾ کے معنی بدہیں کہ نماز مومنین پر مفروض معین ہے، کہ اپنے او قات سے اسے نکالناجائز نہیں۔

قال الزمخشري في "الكشاف": ﴿إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْبًا مَّوْقُوتًا﴾(النساء:١٠٣) محدودا بأوقاتها، لا يجوز إخراجها عن أوقاتها" اه ٩٠.

<sup>(</sup>١) التلويح، ص: ٩٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٦.

<sup>(</sup>٢) الإحكام للآمدي، المسئلة الثالثة ج: ٢، ص: ٢١٧، دار الكتاب العربي، بيروت. و نصه: "العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له".

<sup>(</sup>٣) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: الفصل الخامس: في تقسيم المفرد إلى عام و خاص، ج: ١، ص: ٢٣٨، دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٤) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: الفصل الخامس: في تقسيم المفرد إلى عام و خاص، ج: ١، ص: ٢٣٨، دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٥) القرآن، سورةالنساء: ٤، آيت: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير كشاف، سورة النساء، ج: ١، ص: ٥٦١ ، انتشارات آفتاب، تهران، ايران.

و قال صاحب "التفسير المظهري": "محدودا بالأوقات، لا يجوز إخراجها عنها ما أمكن، اه ٤. و هكذا في "النيشاپوري"، و "البيضاوي" وغيرهما من التفاسير.

لہذااس تقدیر پراگرالف لام کواستغراق کے لیے مان کر لفظ الصلاۃ کوعام کہاجائے تومعنی ہے ہوگا کہ صلاۃ کے جس قدر افراد ہیں خواہ فرض ہوں یا واجب، سنت ہوں یا نفل، مستحب و مباح ہوں یا مکروہ، سب مومنین پر مفروض موقت ہیں، اور اس کے کسی فرد کواس کے وقت معین سے نکالناجائز نہیں۔ اور بیامربداہۃ باطل ہے کہ مسنون، نوافل اور مکروہ وغیرہ تمام نمازیں مومنین پر فرض ہوجائیں، اور سب کے لیے او قاتِ معینہ قرار پائیں۔ توآیت کریمہ میں لفظ صلاۃ کوعام کیوں کر کہ سکیں گے ؟

اور مولف معیار نے نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاکوافراد نماز میں سے ذکر کرے عموم کی تقریر کی ہے،
یہ ثبوتِ عموم کے لیے کافی نہیں، اس لیے کہ بیمذکورہ افراد بعض صلاۃ ہیں، ان کالفظ مراد لینے سے عموم محقق نہیں ہوسکتا جب تک کہ تمام افراد کا استغراق نہ ہو، پھراس کی تخصیص جو عموم پر مرتب تھی، کیسے صحیح ہوگی؟ بلکہ حق بیہ ہے کہ لفظ صلاۃ پر داخل لام، عہد کے لیے ہے، اور اس سے صلاۃ مفروضہ کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر پہلی آیات متعدّدہ میں ہوچکا، مثلاً: ﴿ وَ إِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاقَمْتَ لَهُمُ الصَّلُوةَ، الآیة کے اور: ﴿ فَإِذَا قَصَيَتُهُمُ الصَّلُوةَ فَاذَ كُرُ و اللّٰهَ قِلِمًا وَقُعُو دًا وَ عَلَى جُنُو بِكُمْ، الآیة کے اس اس آیت کریمہ کے معنی یہ ہوئے کہ نمازِ مفروض موقت ہیں، افیس او قات معینہ سے نکالنا جائز نمیر وضعہ معینہ جس کا ذکر چہلے ہود کیا، مومین پر مفروض موقت ہیں، افیس او قات معینہ سے نکالنا جائز نہیں۔ پھر مسافر کے حق میں اخبار آحاد سے ننخ قرآن اصلاً درست نہیں، یہاں تک کہ امام شافعی کے شود یک تناب صحیح نہیں۔

قال في "مسلم الثبوت": "يجوز نسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي قطعا"، اه.

و قال في "التوضيح":

"أما النّاسخ فهو إما الكتاب أو السنة، لا القياس و لا الإجماع، فيكون أربعة أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب، أو السنة بالسنة، أو الكتاب بالسنة، أو بالعكس. و قال الشافعي رحمه الله تعالى بفساد الأخيرين" اله مختصرا كم.

<sup>(</sup>١) تفسير المظهري، سورة النسآء، ج: ٢، ص: ٤٤١، زكر يابك ديو.

<sup>(</sup>٢) القرآن، سورة النساء: ٤، آيت: ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) القرآن، سورة النساء: ٤، آيت: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) التوضيح، فصل في بيان التبديل. ص: ٢٦٧، مجلس البركات، اشر فيه، مبارك پور.

وقال في "كتاب الوصول":

ضعف ثبوته فيجوز، فثبت المساواة.

"نقل عن الشافعي رضي الله عنه، أنه قال: نسخ الكتاب بالسنة ممتنع" اه. و قال الآمدي في "الأحكام":

"الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة، و بالعكس، و للشافعي قول بخلافهما" اه.

اور بعض شافعید نے اپنے امام کامذ جب جھوڑ کر جوسنت سے سنح کتاب، جائز قرار دیاہے، توسنت متواترہ سے

نه كداخبار آحادي، بلكداخبار آحادي توسنت متواتره كالجي نسخنهين كرسكتي، كما قال في "كتاب الوصول":

"لا يجوز نسخ ما ثبت بالقرآن و السنة المتواترة بأخبار الآحاد"، اه.

اور حنفیہ کے نزدیک بھی نسختہیں کرسکتے "مسلّم الثبوت" میں ہے:

"واستدل بأن لا وصية لوارث، نسخ الوصية للوالدين و الأقربين، و اعترض بأنه من الآحاد، فلا يجوز اتفاقا"، اه.

پھر مولف معیار نے اس بحث کوبطوالت ِتمام زبانِ عربی میں ذکر کیا، اس لیے ہم بھی اس کاجواب عربی

زبان میں دیتے ہیں،اس لیے کہ اردومیں جواب دیناعوام مومنین کی تفہیم کے واسطے تھا،اور وہ مفصلاً ہو دیا۔ فاعلم أن لنا دليلين على الجواز: الدليل الأول ما قال الفاضل المحقق حبيب الله القندهاري َ في "المُغتنم": و هو أن عام الكتاب قطعي المتن، ظني الدَّلالة. وخاص الخبر بالعكس، فتساويا، فوجب الجمع تبعا في "المسلم"؛ لـ "التحريّر"، يرد عليه مع ابتنائه على ظنية العام أن قطعية الخبر ضعيف لضعف ثبوته؛ لأن الدلالة فرع الثبوت، بخلاف قطعية ﴿ الكتأب، فلا مساواة. أقول: قوة قطعية دلالة الخبر بمعنى إن ثبت ثبت مدلوله، لا ينافي (معيارالحق)

فاعلم أن لنا دليلين على الجواز: الأول: ما قال الفاضل المحقق، إلخ.

و بالله سبحانه التوفيق، إن حديث تخصيص عام الكتاب بالأخبار قلت:-الآحاد مبني على كونه عاما، و لما حققنا من قبل أن لفظ "الصلّوة" في الأية ليس بعام، بل لا يمكن عمومه ثمه، فالكلام في جواز تخصيصه بناء على الفاسد، لكنا قطعنا النظر عن عدم عمومه، و قلنا تنزلاً: إن أصل الجواب هاهنا منع ظنية دلالة عام الكتاب مطلقا، كما سيجيء، لكن صاحب "التحرير" لما تنزل، و أجاب بمنع قطعية دلالة الخبر؛ لضعف ثبوته، فنقتفي إثره، و نقول توضيحا له: إن دلالة الدال و قطعيتها فرع قطعية الموصوف، فما لم يكن الموصوف قطعيا لا يمكن قطعية صفته، مثلاً إذا قيل: إنَّ جملة "زيد قائم" يدل قطعا على ثبوت القيام لزيد، فلابد لدلالته القطعية أن يتحقق هذه الجملة في الواقع قطعا، و إذا وقع الشك في تحققها الواقعي، فكيف تدل قطعا على ثبوت القيام له، فالخبر إنما يثبت به الحكم الشرعي من حيث كونه خبر الرسول، لا من حيث كونه كلاما دالا على المعنى، كما هو الظاهر، فدلالة الخبر على الحكم الشرعي قطعا لا يمكن إلا بكونه خبرا قطعا و لما وقع الشبهة في كونه خبر الرسول على الشرعي في الشبهة في إثبات الحكم الشرعي 4.

و ما قال القندهاري: "إن قطعية دلالة الخبر بمعنى إن ثبت ثبت مدلوله، لا ينافي ضعف ثبوته" اه. — مما لا يضرنا؛ لأن القطعية بهذا المعنى راجعة إلى مدلولات الألفاظ، متوقفة على ثبوت الدال، و ليست هي متحققة بعد، فضلاً عن كونها قطعيا، مع أن القطعية بهذا المعنى موجودة في الموضوعات، والمناكير، والشواذ، وغيرها، مما لا يثبت الحكم الشرعي أصلاً، فكيف يجدي القطعية بالمعنى المذكور الذي يوجد في أفراد ما لا يثبت به الحكم الشرعي أيضا نفعا؟

و توضيحه: أنّ مدلول خبر رسول الله على الأحكام الشرعية، من حيث انه خبر الرسول الرسول على فلها كان ثبوته متوقفا على ثبوت الخبر الدال عليه، من جهة أنه خبر الرسول على فانتفاء ثبوت الخبر بالحيثية التي ذكرت انتفاء لثبوته، فالخبر الدال عليه المروي بطريق الآحاد ليس بثابت بالفعل قطعا، فالمدلول لا يكون ثابتا بالفعل قطعا، و لا يجدي إفادة لفظ الخبر المعنى المدلول عليه نفعا؛ لأن كونه حكما شرعيا واجب العمل، ليس من تلك الحيثية، بل من حيث كونه خبر الرسول الصادق على أن الشبهة في كونه خبر الرسول شبهة في إثباته الحكم الشرعي قطعا، فالقطعية بمعنى إن ثبت ثبت مدلوله لا يضرنا، و لا ننكره. والقطعية بمعنى أن الخبر بالفعل مثبت للحكم الشرعي قطعاً، التي فيها الكلام، لم يثبت بكلامه هذا لا.

کے منافی نہیں" ہم کومفز نہیں؛اس لیے کہ اس معنی کے لحاظ سے عام کا قطعی ہوناالفاظ کے مدلولات کی طرف راجع ہے اور دال کے ثبوت پر موقّوف ہے اور بیا بھی ثابت ہی نہیں چہ جائے کہ قطعی اور نقینی ہو!جب کہ اس معنی کے لحاظ سے احادیث موضوعہ،منکرہ اور شافہ وغیرہ میں بھی قطعیت موجود ہے۔۔

أقول: بناء هذا الدليل على ظنية دلالة العام من الكتاب، و هو المذهب المنصور، المتفق عليه الجمهور. و وجهه أن كل عام يحتمل التخصيص. و اعترض عليه بأنه إن أريد بالاحتيال مطلق الاحتيال يكون ناشئاً عن الدليل أو لا، فهو لا يضر قطعية العام، كما أن احتمال الخاص المجاز بلا دليل و قرينة لا يضر قطعية الخاص. و إن أريد الاحتمال الناشئ عن الدليل، منعنا وجوده، و أجيب عنه: بأن المراد الاحتمال الناشئ عن الدليل، و الدليل شيوع التخصيص. وكفي به دليلا ما قال في "التلو يح": "كل عام يحتمل التخصيص، والتخصيص شائع فيه كثيرا، بمعنى أن العام لايخلو عنه إلا قليلا بمعونة القرائن، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴾ و ﴿ وَلِلْهِ مَا فِي السَّمْ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ حتى صار بمنزلة المثل: أنه ما من عام إلا و قد خص منه البعض. وكفيٰ به دليلا على الاحتمال، و هذا بخلاف احتمال الخاص المجاز، فإنه ليس بشائع في الخاص شيوع التخصيص في العام، حتى ينشأ عنه احتمال المجاز في كل خاص، اه ". و اعترض على الجواب: بأنا لانسلم أن التخصيص الذي يورث الشبهة والاحتمال شائع، بل هو في غاية القلة؛ لأنه إنما يكون بكلام مستقل، موصول بالعام، فأجاب عنه في التلويح و قال: فيه نظّر ؛ لأن مراد الخصم بالتخصيص قصر العام على بعض المسميات، سواء كان بغير مستقل أو بمستقل، موصول أو متراخ، و لا شك في شيوعه و كثرته بهذا المعني، فإذا وقع النزاع في إطلاق اسم التخصيص على ما يكون بغير المستقل، أو بالمستقل المتراخي، فله أن يقول: قصر العام على بعض المسميات شائع فيه، بمعنى أن أكثر العمومات مقصور على البعض، فيورث الشبهة في تناول الحكم لجميع الأفراد في العام، سواء ظهر له مخصص أو لا، ويصير دليلا على احتمال الاقتصار على البعض، فلا يكون قطعيا. فإن قلت: قصر العام بالكلام الموصول قليل، و بالمتراخي نسخ، وليس بتخصيص؛ لأن تاخير المخصص تجهيل. قلنا: تاخير المخصص كتاخير الناسخ، ولم يقولوا باستلزام تاخير الناسخ التجهيل، فكذا هذا. فإن قلت: إن الدوام قطعا ليس بالصيغة في المنسوخ، بخلاف الكل في العام. قلنا: هذا الفرق لا يعتدبه؛ إذ لا حاجة في فهم الدوام إلى الصيغة، بل يكفي له ظاهر الأمر سيها وقت القرائن، فإن قوله تعالى: ﴿ أَقِيْمُوا الصَّلُوةَ ﴾ يفيد بظاهره دوام وجوب إقامة الصلاة على تفصيل بينه الشارع،مع عدم صيغة تدل وضعاعلي الدوام فيه، وإن لم تقولوا بدلالته على الدوام لزم عدم وجوب إقامتها بعد حين، و هو خلاف ما اتفقوا عليه من وجوب إقامتها دائها، فظهر أن الفرق بين الكلام الموصول والمتراخي بأنالأول مخصص والثاني ناسخ تحكم لادليل عليه، وثبت أن العام من الكتاب وغيره ظني الدلالة. (معيارالحق)

قوله: - أقول: بناء هذا الدليل على ظنية دلالة العام من الكتاب، إلخ. قلنا: -[1] كون العام ظني الدلالة ليس بينا بنفسه، و لا مبينا بالبرهان، و لا

۔۔۔۔جب کہ ان سے عکم شرعی کا ثبوت بالکل نہیں ہوتا، تو معنی نہ کور جوان روایات میں کہی موجودہے، جن سے حکم شرعی کا ثبوت ہی نہیں ہوتا، ایسے معنی میں قطعی ہوناکیا کام دے گا؟

مختار المحققين من أهل الأصول.

قال في "بديع الأصول":

"العام موجب للعلم في مدلوله كالخاص، إلا في ما لا يحتمل الإجراء على عمومه بعدم قبول المحل، فهو كالمجمل، يجب التوقف؛ ليظهر المراد، خلافا للشافعي في إيجابه للظن، حتى أنه ينسخ الخاص عندنا، و لا يخص بخبر الواحد، و لا بالقياس، حتى لا يكون: ( لَا صَلاةَ إلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) تخصيصا لر ( اقْرَءُ وَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرّانِ ) [المزمل: ٢٠] اله مختصر ا".

و قال الآمدي من الشافعية في "الأحكام":

"يستدل بالعام ما لم يظهر المخصص، و أبن شريح أو جب طلبه أو لاً. لنا لو وجب لوجب طلب المجاز؛ للتحرز عن الخطأ، واللازم منتف، قال: عارض دلالته احتمال التخصيص، قلنا: الأصل ينفعه" اه 4.

وقال في "المسلم":

"موجب العام قطعي، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحدو لا بالقياس.

قال بحر العلوم في "شرحه":

"اعلم أن القطعي قد يطلق و يراد به ما لا يحتمل الخلاف أصلاً، و لا يجوزه العقل، و لو مرجوحاً ضعيفا. و قد يراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل، و إن احتمل احتمالا ما، و يشترك كلا المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلاً، و لا يحتمله عند أهل اللسان، و يفترقان في أنه لو تصور الخلاف لما جوزه العقل في الأول أصلاً، و جوزه في الثاني تجويزاً عقلياً، و يعده أهل المحاورة كلا احتمال، و لا يعتبر في المحاورة أصلاً، و المراد هاهنا المعنى الثاني، فالعام عندنا يدل

(۱) ترجمہ:عام کافلی الدلالة ہونانہ بذات خود واضح ہے نہ کسی دلیل سے ثابت ہے،اور نہ ہی وہ محققین اہل اصول کا مذہب مختار ہے۔بدلیج الاصول میں ہے: خاص کی طرع عام بھی اپنے مدلول کے یقینی ہونے کا موجب ہے، ہاں! جہاں محل کے عدم قبول کے سبب عموم پرجاری کرنے کا احتال نہ ہودہاں اس کی حیثیت مجمل کی طرح ہوتی ہے جس پر توقف واجب ہے یہاں تک کہ مراد ظاہر ہوجائے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ ہمارے برخلاف اسے موجب طن مانتے ہیں، (جب کہ ہمارے یہاں موجب یقین ہے) یہاں تک کہ ہمارے نزدیک وہ خاص کو منسوخ کردیتا ہے،اور خبر واحد اور قیاس سے اس کی تخصیص جائز نہیں ہوتی؛ اس کے حدیث: لا صَلاۃً إلَّا بِفَاتِحةِ الْکِتَاب، آیت: ﴿ اقْرَعُو الْمَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُورَانِ ﴾ کے لیے مخصص نہیں۔

اور آمدی شافعی نے احکام میں کہا: جب تک کہ محضص کا ظہور نہ ہوعام سے استدلال کیا جائے گا، اور ابن شریح نے ابتداءاً اس کی طلب کو واجب قرار دیا ہے۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ اگر اس کا طلب کرنا ضروری ہوتا تو مجاز کا طلب کرنا بھی ضروری ہوتا تاکہ غلطی سے بچا جا سکے جب کہ ایسانہیں۔ابن شریح نے کہا بخصیص کا احتمال اس کی دلالت کے معارض ہے۔ہم کہتے ہیں اصل اس کا افادہ کرتی ہے۔

على العموم، و لا يحتمل الخصوص احتمالا يعد في المحاورة احتمالا، بل ينسب أهلها مبديه إلى السخافة، و هذا كالخاص بعينه، فلا يجوز تخصيصه إذا وقع في الكتاب بخبر الواحد؛ لكونه ظني الثبوت، و لا بالقياس؛ لكونه ظني الدلالة، و لذا لم يجوزوا تخصيص قوله تعالى: ﴿لَا تَا كُلُوا مِمَّالُم يُذُ كُر اسّمُ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١] بقوله على: ((المؤمِنُ يَدْبَحُ عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالى، سَمَى أَوْلَم يُسَمِّ مَالم يَتَعَمَّد )، و لا بالقياس على الناسي. قال العيني في "شرح الهداية": قد صح الحديث هكذا: ((المؤمِنُ يَدْبَحُ عَلَى اسْمِ اللهِ تَعَالى، سَمَى أَوْلَم يُسَمِّ مَالم يَتَعَمَّد )، والأكثر من الشافعية، و المالكية، و بعض منا، كالإمام علم الهدئ، الشيخ، أبي منصور الماتر يدي قدس سره على أنه ظني محتمل للخصوص احتمالا صحيحا عرفا، ناشئا عن دليل، فيجوز تخصيصه، و إن كان ظبي محتمل للخصوص احدوالقياس. لنا: أنه موضوع للعموم قطعا؛ للدلائل القطعية التي مرت، فهو، أي: العموم مدلول له، و ثابت به قطعا؛ لأن اللفظ لا يحتمل غير الموضوع له كالخاص، فهو، أي: العموم مدلول له، و ثابت به قطعا؛ لأن اللفظ لا يحتمل غير الموضوع له كالخاص، إلا بدليل صارف عنه " اهد".

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: موجب العام قطعي، ج: ١، ص: ٢٥٢، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

و ما نقل المؤلف عن "التلويح":

"أن كل عام يحتمل التخصيص، والتخصيص شائع فيه كثيرا، بمعنى أن العام لا يخلو عنه إلا قليلا بمعونة القرائن" اه. — و مراده أن العام لاحتماله التخصيص غالبا يكون ظني الدلالة، أجاب عنه بحر العلوم:

"بأن من ضرورات العربية أن اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة عن الظاهر يتبادر منه الموضوع له، و لا يحتمل غيره في العرف والمحاورة، و من أراد منه غير الموضوع له ينسب إلى المكروه، و أما كثرة وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن الصارفة لا يورث الاحتمال في العام المجرد أصلا، والكلام هاهنا فيه، فلا مجال للاحتمال كالخاص" اهد.

و ما نقل عن البعض من "أنا لا نسلم أن التخصيص الذي يورث الشبهة والاحتمال شائع، بل هو في غاية القلة؛ لأنه إنما يكون بكلام مستقل موصول بالعام" اه. — و أورد في جوابه كلام صاحب "التلويح" فما رضينا به حتى نثبته، و نرد الجواب المنقول من "التلويح" لم.

لكن المخالف المدعي بقطعية العام يقول أولا: إن لفظ العام موضوع للعموم قطعا، وهو لازم له عند إطلاقه و مدلول له كالخاص إلا بدليل. و ثانيا: أنه لو جاز إرادة البعض بلا قرينة و دليل لارتفع الأمان عن اللغة والشرع، و لما صح منا مثلا الحكم بعتق جميع عبيد من قال: كل عبدلي فهو حر. و أجيب عها قال أولا: بأنا سلمنا وضع اللفظ للعموم، و سلمنا دلالته على العموم حين إطلاقه، كها هو مقتضى اللزوم بينها، لكنا لا نسلم قطعية الدلالة على المدلول بقيام مانع، و هو شيوع التخصيص، و احتمال المخصص، كما حققناه. و هذا لا ينافي اللزوم بين الدال والمدلول، و لم يلزم الانفكاك بينها؛ لما سلمنا الدلالة على العموم، كذا في شرح المسلم لمولانا بحر العلوم عبد العلى اللكنوي مع زيادة إيضاح. (معيار الحق)

(۱) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: موجب العام قطعي، ج: ۱، ص: ٢٥٢، دار الكتب العلمية بيروت.

ترجمہ: اور میہ جو مولف معیار نے تلوج سے نقل کیا ہے کہ: "ہم عام تخصیص کا اختال رکھتا ہے اور اس میں تخصیص بکثرت جاری ہے،

یعنی عام بخصیص سے بہت کم خالی ہو تا ہے اور قرائن کی مد د سے اس کاعلم ہو تا ہے " اور اس سے مولف کی مراد میہ ہے کہ عام میں چوں کہ غالبًا
شخصیص کا اختال ہو تا ہے ؟ اس لیے وہ ظنی المدلالت ہو تا ہے ۔ علامہ بحر العلوم نے اس کا جواب بوں دیا ہے: "عربی قواعد کے اعتبار سے وہ لفظ جو
ظاہر سے پھیر نے والے قریخ سے خالی ہواس سے معنی موضوع لہ ہی سمجھاجا تا ہے، عرف و محاورہ میں اس کے علاوہ کا احتال نہیں رکھتا، اور اس
سے جو غیر موضوع لہ مراد لے اسے اچھانہیں سمجھاجا تا ہے، رہی قرائن صارفہ کے مطابق مختلف قسموں کے ساتھ و قوع تخصیص کی کثرت، توہی عام محض میں بھی احتال پیدا نہیں کرتی، اور یہاں اس میں کا م مرح اس میں احتمال کی گنجائش نہیں ۔

(۲) ترجمہ: اور بعض سے جویہ نقل کیا کہ: "ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ تخصیص جوشبہداور احمال پیدا کرتی ہے شاکع و ذاکع ہے بلکہ ایسابہت کم ہے: اس لیے کہ تخصیص ایسے کلام منتقل کے ذریعہ ہوتی ہے جوعام سے متصل ہے "اور اس کے جواب میں صاحب تلون کا کلام پیش کیا، اس کلام سے ہم راضی نہیں کہ اسے ثابت کریں، اور تلویج سے نقل شدہ جواب کور دکریں۔

و ما نقل "ممن يدعي قطعية العام يقول أولاً: من أن لفظ العام موضوع للعموم قطعا، و هو لازم له عند إطلاقه، و مدلول له كالخاص إلا بدليل، و ثانياً: أنه لو جاز إرادة البعض بلا قرينة و دليل لارتفع الأمان عن اللغة والشرع" اه. — ثم أجاب عن الأول، و نسبه إلى بحرالعلوم "بأنا سلمنا وضع اللفظ للعموم، و سلمنا دلالته على العموم حين إطلاقه، كها هو مقتضى اللزوم بينهها، لكنا لا نسلم قطعية الدلالة على المدلول؛ لقيام مانع، و هو شيوع التخصيص، و احتمال المخصص، و هذا لا ينافي اللزوم بين الدال والمدلول، و لم يلزم الانفكاك بينهها؛ لما سلمنا الدلالة على العموم" اه.

فنقص عليك حاله: أن الدليل الأول، وكذا الثاني ممن يدعي قطعية العام تام، لا غبار عليه، و قد تلقاه العلامة بحرالعلوم وغيره من المحققين بالقبول، و شيد أركانه، و ما ذكر المؤلف في جوابه، و نسبه إلى بحرالعلوم، فهو مذكور في كلامه؛ توضيحا للاعتراض الذي ذكره صاحب "التلويح"، ثم رده بحرالعلوم بما مر آنفا، و نصه:

"و اعترض عليه أن ثبوت المدلول للفظ قطعا مطلقا ممنوع، و إنما يثبت لو لم يحتمل الانصراف عنه بدليل، و هاهنا قد دل كثرة التخصيص، حتى صار ما من عام إلا و قد خص منه البعض مثلاً، على أن احتمال التخصيص قائم في كل عام، و إن أريد أن الدلالة على العموم لازمة قطعا، فلا كلام فيه، إنما الكلام في الإرادة، و ليست لازمة قطعا؛ للكثرة المذكورة. والجواب عنه: أن من ضروريات العربية... إلى آخر ما نقلناه سابقا".

ثم قال: "لو كان الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلا في عام مّا، و هذا خلاف رأيكم أيضا" اه <sup>ل</sup>.

مرجمہ: اور میہ جونقل کیا ہے کہ: "عام کے قطعی ہونے کا مدعی اولاً میہ کہتا ہے کہ لفظ عام قطعی طور پر عموم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور جب عام بولا جائے تو عموم اس کے لیے لازم ہے اور خاص کی طرح اس کا مدلول، قطعی ہے ، ہاں! اگر کوئی دلیل معنی کطاہر سے چھیر نے والی ہو توامراس کے برخلاف ہوگا۔ ثانیا: اگر قرینہ اور دلیل کے بغیر کوئی معنی مراد لیناجائز ہو تو لغت و شرع سے امان اٹھ جائے " پھر پہلے کا بوں جواب دیا، اور اسے بحر العلوم کی طرف منسوب کیا کہ جب لفظ عام بولاجائے تو عموم پر اس کی دلالت ہوتی ہے جیسا کہ دونوں کے مابین الزم کا تفاضا ہے ، لیکن مدلول پر دلالت کا قطعی ہونا جمیس شلیم نہیں کیوں کہ مانع موجود ہے اور وہ خصیص کا شاکع و ذاکع ہونا اور مضم کی کا احتمال ہے ، اور بیدوال و مدلول کے مابین لزم کا سے ، اور بیدوال و کہ منافی نہیں، اور نہ ہی دونوں کے در میان جدائی لازم ؛ اس لیے کہ دلالت کے عموم کو ہم نے پہلے ہی تسلیم کر لیا ہے۔۔۔۔

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: موجب العام قطعي، ج: ۱، ص: ٧٥٣، دار الكتب العلمية بيروت.

و أجيب عما قال: ثانيا: بأن الظن يجب العمل به، فلا يرتفع الأمان، كذا في المسلّم نفسه، أي: نحكم على ما نفهم من العام ظاهرا بلا توقف، ونحكم مثلا بعتق جميع عبيد من قال: كل عبد لي فهو حر. فكيف يرتفع الأمان، بل يتحقق الارتفاع إذا خصصناه بلا دليل و قرينة، فالقول قول القائلين بظنية العام من الكتاب وغيره، فافهم. و لا تقلد مخالفا للحق.

و ما أجاب المؤلف عن الدليل الثاني "بأن الظن يجب العمل به، فلا يرتفع الأمان، أي: نحكم على ما نفهم من العام ظاهرا بلا توقف، و نحكم مثلا بعتق جميع عبيد من قال: كل عبدلي فهو حر، فكيف يرتفع الأمان، بل يرتفع الأمان إذا خصصناه بلا دليل و قرينة "ه. — فكلام لا محصل له؛ لأن مراد المستدل أن العام المجرد عن القرينة، الذي كلامنا فيه إن جعل محتملا للخصوص بقرينة شيوعه بالتخصيص في العمومات، لارتفع الأمان في كل لفظ، عاما كان أو خاصا؛ لأن شيوع التخصيص كها جعل قرينة لتخصيص العام كذلك شيوع الاستعارة في كلام الفصحاء، يصلح قرينة لعدم إرادة الموضوع له في الخاص، و لما احتمل العام والخاص معنى غير الموضوع له، فلا يفيد الكلام المشتمل عليها معنى بالتعيين، و ليس غرض المستدل أن العام المظنون، المحتمل للتخصيص لا يجب العمل به، حتى أثبته المجيب و جعله جو ابالكلامه أله.

۔۔۔۔ مولف کی اس نقل کا صال بیہ کہ پہلی اور دوسری دلیل جس میں عام کے قطعی ہونے کا دعوی ہے، کامل اور بے غبارہے، بحر العلوم وغیرہ علاے محتقین نے اسے شرف قبول بخشااور اس کے ارکان کو مدلل فرمایا۔ مولف معیار نے اس کا جواب ذکر کر کے جواسے بحر العلوم کی طرف منسوب کیا بیان کے اس کا میں مذکورہے جس کا مقصد صاحب تلویج کے ذکر کر دہ اعتراض کی توضیح ہے، پھر بحر العلوم نے اسے خود بی روکر دیاہے، جیساکہ ابھی گزراہ اور وہ بیہ ہے۔

اس پراعتراض کیا گیاہے کہ لفظ کے مدلول کا ثبوت مطلقاً ممنوع ہے، اس کا ثبوت اس وقت ہوگا جب کسی دلیل سے اسے پھیرنے کا احتمال نہرہ جائے جب کہ اس مقام پر کنڑت تخصیص اس پر دال ہے، یہال تک کہ "ما من عام الا و قد خص منه البعض" (کوئی عام ایسانہیں جس سے بعض افراد کی خصیص نہ ہوئی ہو) ضرب المثل ہوگیا۔ علاوہ ازیں ہر عام میں تخصیص کا احتمال ہے۔ اور اگریہ مراد لیاجائے کہ عام کے لیے قطعی طور پر عموم پر دالات الزم ہم تواس میں کوئی کلام نہیں، کلام تومراد لینے میں ہے، اور مذکورہ کنڑت تخصیص کے سبب یہ قطعاً الازم نہیں۔ اس کا جو اب بیہ ہے کہ عربی زبان کی ضروریات سے ہے۔ تا آخر، نقل مذکور ازبحر العلوم نے پھر فرمایا: اگر کنٹرت کو تخصیص کا قریبند مان لیاجائے تو کسی عام میں، عموم مراد لینا ہی ورست نہ ہو، جب کہ یہ خود تمال کی رائے کے بھی خلاف ہے۔

(۱) مترجمہ: اور مولف نے دلیل ثانی کا جو بیہ جواب دیا کہ ظن پر بھی عمل واجب ہے تولغت وشرع سے امان نہ اٹھے گی لینی ہم کوعام سے بہ ظاہر جو سمجھ میں آئے اس پر بلا توقف تھم کریں گے ، اور جس نے بہ کہا کہ "کل عبد نی فہو حر" توہم تمام غلاموں کے آزاد ہونے کا تھم کریں گے توامان کسے اٹھے گی، بلکہ امان تواس وقت اٹھے گی جب کہ دلیل وقرینہ کے بغیر ہم اس عام کی تخصیص کریں گے ، آئی سید بات خصوص کا تھما کریں گے امان اوالے کی مراد بیہ کہ جوعام قرینہ سے خالی ہواگر عموات میں تخصیص کے بہ کثرت جاری ہونے کے سبب اسے خصوص کا تھما کہ انتہاں طرح اہل زبان کے نزدیک فصحا اٹھ جائے گی ، وہ لفظ خاص ہو خواہ عام ؛ اس لیے کہ تخصیص کے جاری ہونے کو جس طرح تخصیص عام کا قرینۂ گردانا گیااسی طرح اہل زبان کے نزدیک فصحا کے کام میں استعارہ و مجاز کثرت سے پایاجا تا ہے ، اور شاکع و ذائع ہے جوخاص میں موضوع لہ مراد نہ ہونے کی دلیل بن سکتا ہے ، اور جب کہ خاص وعام میں معنی غیر موضوع لہ کا احتمال ہوائی ہواور اس میں معنین معنین معنین معنی کا افادہ نہ کرے گا۔ متدل کا مقصد یہ نہیں کہ جوعام طنی ہواور اس میں شخصیص کا احتمال ہوائی پر عمل واجب نہیں کہ جوعام طنی ہواور اس میں خضیص کا احتمال ہوائی پر عمل واجب نہیں کہ جوعام طنی ہواور اس میں خصیص کا احتمال ہوائی پر عمل واجب نہیں کہ جوعام طنی ہواور اس میں خصیص کا احتمال ہوائی پر عمل واجب نہیں کہ جوعام طنی ہوائی تردیا۔

قال في "المسلم و شرحه" لبحر العلوم:

"لو جاز إرادة البعض بلا دليل لارتفع الأمان عن اللغة والشرع، و لزم التلبيس، و أجيب بمنع الملازمة، والظن يجب العمل به فلا يرتفع الأمان؛ لأنه مفيد للظن، و هذا الجواب ليس بشيء، فإن المقصود هو أنه لو اعتبر عرفا و محاورة احتمال إرادة البعض، و هو غير الموضوع له، ارتفع الأمان في كل لفظ، عاما كان أو خاصا؛ لأن الكل سواسية في احتمال إرادة غير الموضوع له، فإن المانع عن احتمال الغير لم يكن إلا انتفاء القرينة، و لم يمنع فلا يصدق بعقد، و فسخ، و وعد، و وعيد، و خبر، و إنشاء، و أيّ استحالة فوق هذا؟ و ليس مقصود المستدل ارتفاع الأمان بعدم صحة العمل، حتى يجاب بأن العمل واجب بالظن، و قد سددنا طريق الهرب إلى غلبة وقوع التخصيص فتذكر.

الظانون قالوا في الاستدلال: كل عام يحتمل التخصيص احتمالا ناشئاً عن الدليل، فإنه شائع كثير، حتى وقع المثل المذكور، فسرى الاحتمال في كل عام عام، و لهذا يؤكد بـ "كل و أجمعين" و لو لا الاحتمال لما احتيج إلى التاكيد.

قلنا أولاً: إن الدليل جار في الخاص أيضا ؛ لأن الاستعارة شائعة كثيرة في خاص خاص، واقع في أشعار العرب و كلام البلغاء، حتى وقع المثل: "إن الشعر كذب" و يعيب الشعراء الفصحاء شعرا خاليا عنها، فيحتمل كل خاص خاص واقع في محاورة البلغاء التجوز، و كثرته دليل عليه، فها هو جوابكم فهو جوابنا 4.

ترجمہ: مسلم الثبوت اور اس کی شرح نوات آلر جموت میں ہے: ''اگر بلادلیل کوئی معنی مراد لینا درست ہو تولغت و شرع سے امان اٹھ جائے گی اور التباس لازم آئے گا۔ اس کا جواب منع ملازمہ سے دیا گیاہے کہ ظن بھی واجب العمل ہے: لہذا امان نہ اٹھے گی؛ کیوں کہ وہ ظن کا افادہ کر تا ہے۔

یہ جواب کچھ بھی نہیں ؛ اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی معنی غیر موضوع لہ مراد ہونے کا احتمال ،عرف اور محاورات میں معتبر ہو توہر لفظ سے امان اٹھ جائے گی عام ہویا خاص ؛ اس لیے کہ غیر موضوع لہ مراد ہونے کے احتمال میں سب بکسال ہیں ، اس وجہ سے کہ احتمال غیر سے مانع ، قریبنہ کا نہ ہونا تھا۔ جب یہ مانع نہ ہوا توکسی عقد وقتی وعدو عید اور خبر وانشامیں کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ اس سے بڑھ کر استحالہ اور کیا ہو سکتا ہے ؟ مشدل کا نہ ہونا تھا۔ جب یہ مان کے سیح کہ ہونے کے سبب لغت و شرع سے امان اٹھ جائے گی کہ اس کا جواب دیا جائے کہ دعمل توظن پر بھی واجب ہے "
اور وقوع تخصیص کے غلبہ کی طرف راہ فرار ہم نے پہلے بند کر دی ، فتذ کو .

گمان کرنے والوں نے استدلال میں بیے کہا کہ "ہرعام استخصیص کا احتال رکھتا ہے جو دلیل سے ظاہر ہو؛اس لیے کہ بیجاری وساری ہے یہاں تک کہ مذکورہ مثَل "و مامن عام ...الخ" کا وقوع ہوا۔ اب ہرعام میں احتال داخل ہوگیا، اس لیے تووہ "کل" اور "أجمعین " کے ساتھ موکد کہاجا تا ہے، اگراحتال نہ ہو تا تو تاکید کی کیا جاجت؟

اس کے جواب میں اولاً ہم (بحرالعلوم) کہیں گے کہ بید کیل توخاص میں بھی جاری ہے؛اس لیے کہ خاص میں بھی استعال بہ کشرت جاری،اور عربی شاعری اور بلغائے کلام میں واقع ہے یہاں تک کہ مثل مشہور ہے" ان النسعر کذب"قادر الکلام شعراالیی شاعری کو ناپسند کرتے ہیں جواستعارہ سے خالی ہو۔ توہر خاص جوبلغائے محاروات میں واقع ہواس میں مجاز کا احتمال ہے،اور کشرت استعارہ اس کی دلیل ہے۔ تو تمحمارا جو جواب ہوگا وہی ہمارا جو استمجھو۔

و ثانياً: إنه إن أرادوا بكثرة وقوع التخصيص كثرة وقوع تخصيص معين، بحيث يتبادر من غير قرينة، أو يلتفت إليه كالمجاز المتعارف، فلا نسلم كثرة الوقوع، كيف و لو كان كذلك لوجب التخصيص، لا أنه يحتمل فقط، و ليس هذا أقل القليل فضلا عن الكثرة. و إن أرادوا وقوع أنواع التخصيص بأنواع القرائن، بحيث يكون العام في استعمال مخصوصا ببعض أفراده، و في استعمال آخر ببعض آخر بمخصص آخر، و هكذا، فمسلم، لكن لا يلزم منه احتماله التخصيص في العام المجرد عن القرينة، والكلام فيه " اه أد.

فالحق أن القول بظنية العام المجرد عن القرينة لاحتاله التخصيص، مستبعد جدا عن فهم الفطين، و هادم لأساس تحقيق المحققين ٤.

والدليل الثاني: ما قال الفاضل المحقق القندهاري في المغتنم: إن الصحابة خصوا ﴿وَا حِلَّ لَكُمْ مَّا وَ رَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [انساء: ٢٤] بلا تنكح المرأة على عمتها، و لا على خالتها... و ﴿ يُوَصِيّكُمُ اللَّهُ فِي ٓ أَوَالِدِ كُمْ ﴾ [انساء: ٢١] بلا يرث القاتل، و لا يتوارث أهل الملتين، و نحن معاشر الأنبياء لا نرث و لا نورث. فإن قيل: مخصص بالإجماع لا بالسنة. قلنا: بل إجماع على التخصيص؛ إذ وقع فلم ينكر. و إن قيل: إنما يتم لو لم يخص بقاطع. قلنا: لو كان تواتر، كذا في المسلم اه. و قال في المسلم: تلك الأحاديث مشاهير لإجماعهم على العمل بها، فريادتها على الكتاب، وهو نسخ عندنا.

أقول: الظاهر أنه استنبط شهرتها من إجماعهم على العمل بها، فلا نسلم صحة استنباطه؛ إذ الشهرة بعد الإجماع على العمل، والإجماع بعد التخصيص، ولم تكن تلك الأحاديث حين التخصيص إلا من أخبار الآحاد، فمن يدعي شهرتها قبل التخصيص بها والعمل عليها فعليه البيان. فتبت بهذا التحقيق أن تخصيص العام من الكتاب بخبر الواحد قبل تخصيصه بقطعي جائز، والمانعون أيضا يستدلون بدلائل، منها: إن العام من الكتاب قطعي، و خبر الواحد ظني، فكيف يسقط حكمه و أنى ينسخه، و لو في البعض، فهو منقوض بما أثبتناه من ظنية العام. فلذا قال القندهاري: إنه غير تام على كلقول بظنية العام. (معياد الحق)

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: موجب العام قطعي، ج: ۱، ص: مرب مرب الكتب العلمية بيروت.

ترجمہ: عانیا: اگروتوع خصیص کی کثرت سے خصیص معین کے وقوع کی کثرت مراد ہوبایں طور کہ مجاز متعارف کی طرح قرینہ کے بغیر تباور ذبخی اس کی جانب ہو،
تواس کثرت وقوع کو ہم تسلیم نہیں کرتے ، یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، اگر ایسا ہو تا تو خصیص کو واجب کر تانہ کہ محض اس کا احتمال رکھتا کثرت تو کو کیا یہ اقل اقلیل بھی نہیں ۔ اور
اگر قرائن ودلائل کے سبب اقسام خصیص کا وقوع مراد ہے، اس طور پر کہ عام کسی استعال میں کسی مخصص کے سبب بعض افراد کے ساتھ مخصوص ہواور کسی دو سرے کے ساتھ مخصوص ہواور کسی دو سرے کے ساتھ ہو، جب کہ بحث اس عام میں شخصیص کی احتمال الزم نہیں جو قریبند سے عالی ہوا سے احتمال شخصیص کے سبب طنی کہنا عقل مند کے فہم سے بہت بعید ہے، بلکہ محققین کی شخصیص کی بنیاد کو ڈھا دینے والا ہے۔
کی بنیاد کو ڈھا دینے والا ہے۔

**قال:** والدليل الثاني: ما قال الفاضل المحقق القندهاري في المغتنم، إلخ.

أقول: فالجواب أولاً: إن الأحاديث المذكورة التي جعلتموها من أخبار الآحاد، و قلتم: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا بها الآيات، ليست من أخبار الآحاد بالنسبة إلى الصحابة المخصصين، فإن الظاهر من حالهم أنهم سمعوها من في رسول الله عنكون تلك الأحاديث في حقهم مقطوعا بها، لا من أخبار الآحاد، و إن كانت بالنسبة إلى غير السامعين من أخبار الآحاد.

قال العلامة التفتاز اني في "شرح العقائد النسفية" ما حاصله:

"إن العلم الحاصل بما سمع من في رسول الله على يضاهي العلم الذي حصل بالمتواتر"، ألا ترى أن الصحابة المجتهدين لما ترددوا في صحة الخبر ما قبلوه في مقابلة النص القرآني، بل في مقابلة السنة القطعية، كما نقل عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه رد حديث فاطمة بنت قيس حين قالت: إنها طلقها زوجها البتة، فخاصمته إلى رسول الله على في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لها سكنى و لا نفقة... إلخ، في مقابلة: ﴿اَسُكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُمُ - الآية ﴾ [الطلاق: ٦] لما راب في صحته، و قال: لا نترك كتاب ربنا، و سنة نبينا على بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت "؟ ٤.

و ثانياً: إن الأخبار المذكورة لما تلقته جميع الصحابة بالقبول، و أجمعوا على العمل بها، و لم ينقل عن واحد منهم إنكارها، صارت مشاهير، و إن كانت أولا من أخبار الآحاد، و هذا القدر يكفي للشهرة؛ لأن معناها أن الخبر كان في القرن

مرجمہ: میں کہتا ہوں: اولااس کا جواب بیہ ہے کہ مذکورہ حدیثیں جنھیں تم نے اخبار آحاد قرار دیتے ہوئے بیہ کہا کہ ''صحابہ کرام رضی اللّه عنہم نے ان احادیث سے آیات قرآنیہ کی شخصیص کی''، وہ حدیثیں مخصصین صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اخبار آحاد نہیں ہیں؛ اس لیے کہ صحابہ کرام کے احوال سے بہی ظاہر ہے کہ انھوں نے ان احادیث کورسول اللّه صَافِیْتِیْم کی زبان مبارک سے سناہے۔ توان کے حق میں بیہ حدیثیں قطعی ہوں گی نہ کہ اخبار آحاد آراد دی جائیں۔

علامہ نفتازانی شرع عقائد میں فرماتے ہیں جس کا حاصل ہہہے: "وہ علم جور سول اللہ منافیلی نیان مبارک سے سن کرحاصل ہواس علم کے مشابہ ہے جو متواتر کے ذریعہ حاصل ہو" کیانہیں دیکھتے کہ مجتہدین صحابہ کوجب صحت خبر میں شک ہوا تونص قرآنی بلکہ سنت قطعیہ کے مقابلے میں بھی مشابہ ہے جو متواتر کے ذریعہ حاصل ہو" کیانہیں دیکھتے کہ مجتہدین صحابہ کوجب فطمہ بنت فیس نے یہ کہاکہ ان کے شوہر نے آخیں طلاق مغلظ دے دی تھی، میں نے نان ونفقہ اور سکونت کے بارے میں رسول اللہ منافیلی کی بارگا میں استغاثہ پیش کیا تو آپ نے میرے لیے نان ونفقہ اور سکنی مقرر نہ فرمایا، تو حضرت عمررضی اللہ عنہ نے آیت: ﴿اَسْ کِنُو هُنَّ مِنْ حَدِیْثُ سَکَنَدُمْ ہِ اللّا مِنْ کُور کے مقابلے میں حدیث فاطمہ میں شک کے سبب اس کو قبول نہ فرماتے ہوئے کہا:ہم ایک عورت کے قول کے سبب اس کو تول نہ فرماتے ہوئے کہا:ہم ایک عورت کے قول کے سبب اس کو تول کے سبب اس کو تول کے سبب اس کو تول نہ فرماتے ہوئے کہا:ہم ایک عورت کے قول کے سبب اس کے دور سول کی سنت کوترک نہ کریں گے، پتانہیں اس نے بچ کہایا جموٹ ؟

الأول من أخبار الآحاد، ثم بلغ ناقلوه إلى حد لا يمكن تواطئهم على الكذب. و هذا المعنى حاصل في الأخبار المذكورة؛ لأن كل من أراد العمل بها من المجمعين، و جد غيره موافقا له في النقل والقبول، فصار العلم الحاصل به يقينياً، و هو المعنى بالشهرة عند الأصوليين، و هو المراد بقول صاحب "المسلم":

"إن تلك الأحاديث مشاهير؛ لإجماعهم على العمل بها، فبلغت قوة، فيزاد بها على الكتاب" 4.

فسقط ما قال المؤلف معترضا على صاحب "المسلم": "الظاهر أنه استنبط شهرتها من إجماعهم على العمل بها، فلا نسلم صحة استنباطه؛ إذ الشهرة بعد الإجماع على العمل، والإجماع بعد التخصيص..." إلخ — لأن الشهرة فيها ظاهرة عن نقل جميع الصحابة، و قبوله من غير نكير غيره، مستنبطة من إجماعهم، فالإجماع بعد ظهور الشهرة — و لو سلم — فالمراد بالإجماع: العزم على العمل بالحديث في مقابلة النص القرآني، يجعله مخصصا إياه، فلا يكون بعد التخصيص، بل معه، و إن عرفنا جعلهم الخبر مشهورا بإجماعهم ٤.

و ما قال: "إن الشهرة بعد الإجماع، والإجماع بعد التخصيص" — ففيه أنه إن أراد معرفة الشهرة بعد الإجماع فمسلم، و لا يضرنا كما مر. و إن أراد أن تحقق الشهرة بعد الإجماع، فممنوع، بل لا يكاد يصح؛ لأن الشهرة تحققت بنقلهم جميع

(۱) فواتح الرحموت شرح مسلّم الثبوت، المقالة الثالثة في المبادئ اللغوية، مسئلة: تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ج: ۱، ص: ٣٦٨، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان.

ترجمہ: ثانیا: اخبار مذکورہ کو جب تمام صحابہ نے قبول کر لیااور اس پرعمل کرنے پر اجماع کیااور ان میں کسی ہے اس پر انکار منقول نہ ہوا تووہ اخبار مشہورہ ہوگئیں اگرچہ پہلے اخبار آحاد تھیں، شہرت کے لیے اتناکافی ہے، اس لیے کہ اس کامعنی سے ہے کہ قرن اول میں خبر، خبر واحد تھی، پھر اس کے ناقلین کی تعداد اس حد کو پہنچ گئی کہ جھوٹ پر ان کا اتفاق ممکن نہ رہا۔ اور ذکر کر دہ اخبار میں سے معنی موجود ہے ؛ کیوں کہ اجماع کرنے والوں میں سے جس نے اس پرعمل کرنا چاہا اس نے اسپنے علاوہ کو بھی نقل وقبول میں اسپنے موافق پایا، تواس کے ذریعہ حاصل شدہ علم یقینی اور قطعی ہوگیا، اہل اصول کے نزدیک شہرت کے بہی معنی ہیں۔ اور صاحب سلم الثبوت کے درج ذیل قول سے بہی مراد ہے:

''وہ حدیثیں مشہور ہیں؛اس لیے کہ صحابہ کرام نے ان پرعمل کرنے پراجماع کیاجس کے باعث ان میں قوت آگئی، توان کے ذریعہ کتاب اللّٰہ پرزیادتی جائزہے''۔

(۲) ترجمہ: توصاحب سلم الثبوت پر مولف کا بیاعتراض ساقط ہوا'' ظاہر سے کہ انھوں نے ان احادیث کی شہرت صحابہ کے عمل اجماعی سے متنبط کی ،اور ہم اس استنباط کی صحت کو تسلیم نہیں کرتے؛ اس لیے کہ شہرت، عمل پر اجماع ہونے کے بعد ہے، اور اجماع تخصیص کے بعد۔۔۔الخ ؛ اس لیے کہ ان احادیث میں جملہ صحابہ کی نقل اور بلا انکار قبول کرنے سے ان کی شہرت ظاہر ہے جوان کے اجماع سے ماخوذ ہے، ادھاع توظہور شہرت کے بعد ہوا ہے۔ اور بر تقدیر تسلیم اجماع سے مراد نص قرآنی کے مقابل، حدیث پرعمل کرنے کا عزم ہے، جواسے محضص بناتا ہے توبیت خصیص کے بعد نہ ہوا بلکہ اس کے ساتھ ہوگا اگرچہ ہمیں ان کے اجماع سے ، معلوم ہوا کہ انھوں نے خبر کو مشہور قرار دیا ہے۔

و قبولهم من غير نكير، لا بالإجماع، و أي دليل أدل على تقدم الشهرة على الإجماع من قبولهم الحديث، و نقلهم من غير نكير. على أن الكلام هاهنا خرج مخرج المنع، فلا علينا أن نقيم عليه البرهان، بل البرهان على من يدعي تخصيص نص الكتاب بخبر الواحد، وللمانع يكفي احتمال الشهرة.

و ثالثاً: عن الأول: انا لا نسلم أن حديث: ﴿ لَا تُنْكَحُ الْمُؤَةُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا، وَ لَا عَلَىٰ خَالَتِهَا ﴾ مخصص بنص: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَ رَآءَ ذَ لِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] بل حرمة العمة والخالة على المرأة إنما تثبت بدلالة نص: ﴿ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢٣] فإن المراد بها حرمة الجمع بين المحارم، فلم يدخل عمة المرأة و لا خالتها في: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَ رَآءَ ذَ لِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] والحديث المذكور مؤ يد لمضمون دلالة النص.

و عن الثاني: ان تخصيص حديث: ﴿ لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ، وَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ المِلِّتَيْنِ، وَ خَنُ مَعَاشِرُ الْأُنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَ لَا نُوْرَثُ ﴾ بنص: ﴿ يُوصِينُكُمُ اللهُ فِي ٓ اَوْلَدِكُمْ ﴾ [النساء: ١١] غُنُ مَعَاشِرُ الْأُنْبِيَاءِ لَا نَرِثُ وَ لَا نُوْرَثُ ﴾ بنص: ﴿ يُوصِينُكُمُ اللهُ فِي ٓ اَوْلَدِكُمْ ﴾ [النساء: ١١] ممنوع، خصصتها أو لا آية: ﴿ لَا يَتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُورِينَ اَوْلِيَا عَمِنُ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨] فإن الميراث من باب الولاية، و حديث: ﴿ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ المِلِّتَيْنِ ﴾ مبين له، ثم جاز تخصيصها بأخبار الآحاد 4.

(۱) ترجمہ: اور مولف نے جویہ کہا کہ ''شہرت اجماع کے بعد ہے، اور اجماع شخصیص کے بعد " اس میں کلام ہے، وہ یہ کہ اگر مولف کی مرادیہ ہے کہ شہرت کا معرفت اجماع کے بعد ہوا تولائق تسلیم نہیں بلکہ شہرت کی معرفت اجماع کے بعد ہوا تولائق تسلیم نہیں بلکہ درست ہی نہیں بکور کہ شہرت کا دھیں ہوچکی تھی، نہ کہ اجماع سے اور اجماع پر شہرت کے مقدم ہونے کی اس درست ہی نہیں بکور کہ شہرت کے مقدم ہونے کی اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہوسکتی ہے کہ انھوں نے حدیث کو قبول کیا اور بلا نگیر اسے نقل کیا؟ علاوہ ازیں اس مقام پر ہماری گفتگو بطور منع ہے توہم پر لازم نہیں کہ اس پر دلیل قائم کریں بلکہ دلیل تواس کے ذمہ ہے جو خبر واحد سے نص کتاب کی خصیص کا مدع ہے، مانع کے لیے تواحمالِ شہرت کا فی ہے۔

ثالثًا: شہلے کا جواب میہ کہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میہ حدیث: لَا تُنْکَحُ الْمُوْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا، آیت: ﴿وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَ رَآءَ ذَٰ لِكُمْ ﴾ کے لیے مخصص ہے، بلکہ عورت پر پھوپھی اور خالہ کی حرمت دلالت النص: ﴿وَ أَنْ تَجْمَعُوْ الْبَيْنَ اللّٰهُ خَتَيْنِ ﴾ سے ثابت ہے، اس لیے کہ آیت سے مراد میہ ہے کہ محارم کے در میان جمع حرام ہے، توعورت کی پھوپھی اور خالہ، آیت: ﴿وَ أُحِلَ لَكُمْ مُا وَ رَآءَ ذَٰ لِكُمْ ﴾ کے تحت داخل ہی نہیں۔اور حدیث فدکور دلالت النص کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔

اور دوسرے اعتراض کا جواب سے کہ حدیث: لا یَرِثُ الْقَاتِلُ... إلىن کونص قرآنی: ﴿ يُوَصِينَكُمُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

و أيضا في دعوى تخصيصها بحديث: ( نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ...إلخ )، شيء آخر، سيجيء في كلام بحرالعلوم حيث قال:

"و قالوا ثانياً: الصحابة خصوا عام الكتاب، و هو: ﴿وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ ﴾ [الساء: ٢٤] بِ ﴿ لَا تُنْكُحُ الْمُؤاةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَ لَا عَلَى خَالَتِهَا﴾، رواه مسلم عن أبي هريرة، و فيه نوع من الخفاء؛ فإن عموم هذه الآية فيها وراء المحرمات المذكورة سابقا، و منها: الأخت على الأخت، و يفهم من مفهومها الموافق حرمة الجمع بين المحارم، فلم تدخل العمة على بنت أخيها في: ﴿مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ ﴾، فلا يكون تخصيصا، بل الحديث الشريف العمة على بنت أخيها في: ﴿مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ ﴾، فلا يكون تخصيصا، بل الحديث الشريف لإحكام ما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَ اَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ اللَّخْتَيْنِ ﴾ [النساء: ٢١] بالدلالة، فافهم. و خصوا قوله تعالى: ﴿وَ اَنْ تَجْمَعُوا اَبِينَ اللَّهُ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ ﴾ رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، و لفظه: ﴿الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ، وَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ ﴾ رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، و لفظه: ﴿الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ، وَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ ﴾ رواه المردي عن أبي هريرة مرفوعا، و لفظه: ﴿الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ، وَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ ﴾ رواه المردي عن أبي هريرة مرفوعا، و فيه: أن المخصص حقيقة: ﴿لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ ﴾ رواه المحسن عن يادة، و فيه: أن المخصص حقيقة: ﴿لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ ﴾ وفيه أن المحسن أو لاد في أولاد المخاطبين، و هم الأُمة. و رسول الله على ليس من الله المولاية، والجمع و هو وما تقدم من أن الرسول داخل في العموم، فيها إذا كانت الصيغة عامة لغة، والجمع و هو ما تقدم من أن الرسول داخل في العموم، فيها إذا كانت الصيغة عامة لغة، والجمع و هو ما تقدم من أن الرسول داخل في العموم أ

(۱) ترجمہ: اور نیز حدیث: نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِیَاءِ...إلىن سے اس آیت کی تخصیص کے دعویٰ میں ایک دوسری بات ہے جوعن قریب بحرالعلوم کے کلام میں آئے گی جہال انھوں نے بیر فرمایا:

" انھوں نے ثانیا کہا کہ صحابہ کرام نے عام کتاب: ﴿ وَ أُحِلَّ لَکُمْ مَّاوَرَاءَ ذَلِکُمْ ﴾ کو صدیث: لَا تُذْکَحُ الْوْاَهُ عَلَىٰ عَمَّتِهَا، وَ لَا عَلَىٰ عَالَيْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَمْ عَلَيْ عَلَي

**فإن قلت:** سيدة النساء فاطمة رضي الله تعالى عنها فهمت من هذه الآية العموم، حتى سألت الميراث.

قلت: لعل فهمها بقياس أو لاده على أو لاد الأمة، فرده الخليفة بإبداء معارضة النص. ثم لو سلم العموم فليس هذا من الباب في شيء، فإن تخصيص خليفة رسول الله على أو لانه كان؛ لأنه كان قاطعا عنده مثل قطعية الكتاب، فإنه سمع مشافهة، فالقطع فيه فوق القطع من المتواترات" اه 4.

فتحقق أن دعوى تخصيص عام الكتاب بخبر الواحد قبل تخصيصه بقطعي آخر تقوُّل لا يصغى إليه. و إن ما نقل من أدلة النافين من "أن العام من الكتاب قطعي، و خبر الواحد ظني، فكيف يسقط حكمه، و أنى ينسخه، و لو في البعض" اله — تام لا غبار عليه، و لا ينقض بدعوى ظنية العام؛ لأنها تخالف الوضع واللغة، و قد ثبتت قطعيته بدلائل واضحة لا يحوم حوله الشك، كما مر نبذ منها لا.

و منها: ان عمر رضي الله تعالى عنه رد حديث فاطمة بنت قيس: أنه عليه السلام لم يجعل لها سكنى و لا نفقة. لما كان مخصصا لقوله تعالى: ﴿ اَسَكِنُوهُنَّ مِنَ حَيْثُ سَكَنْتُمُ ﴾ [الطلاق: ٦] فقال: كيف نترك كتاب ربنا و سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. و أجيب عنه في المسلم: بأن ردها لتردده في صدقها، و لذا وصفها بما وصف إشعاراً لعلية التردد و للرد، اه. قال الفاضل القندهاري: التردد إما لاحتهال خبر الواحد الكذب، ففيه المدعى. و إما لجهالة أمرها في العدالة فينافي تعديل جميع الصحابة إلا أن يقال: لعله لقصور الضبط اه. أقول: يؤ يده تردد عمر في تلك المرأة خاصة بدليل نسبته: أصدقت أم كذبت إليها خاصة، و إلا لقال: كيف نترك كتاب ربنا و سنة نبينا لقول امرأة و يخبر متفردا. و منها: أنه قال النبي على النسخ؛ فإنه مخالفة تامة، فلا يصح بالضعيف، و أما المخصص فله موافقة؛ لأنه في المسلم: محمول على النسخ؛ فإنه مخالفة ما يشتمل إخراج بعض ما كان داخلا، سواء سمي تخصيصا، بيان. اه. قال في المغتنم: الظاهر من المخالفة ما يشتمل إخراج بعض ما كان داخلا، سواء سمي تخصيصا، أو بيانا، أو غيره. و في المنهاج: منقوض بالمتواتر.

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: تخصيص الكتاب بخبر الواحد، ج: ١، ص: ٣٦٧، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

ترجمہ: اگراعتراض کروکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے اس آیت سے معنی عموم مجھااس کیے انھوں نے میراث کا سوال کیا۔ تواس کا جواب یہ ہے کہ شایدانھوں نے بی شائلینٹی کی اولاد کوامت کی اولاد پر قیاس کیا، جس پر خلیفہ کر سول (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئیٹی کی اولاد کوامت کی اولاد پر قیاس کیا، جس پر خلیفہ کر سول اللہ عنگا ٹیٹیٹی کی تخصیص ان کے نزدیک کتاب اللہ کے حکم قطعی کی طرح تھی اس کیے کہ خلیفہ کر سول اللہ عنگا ٹیٹیٹی کی خصیص ان کے نزدیک کتاب اللہ کے حکم قطعی کی طرح تھی اس کیے کہ انھوں نے اسپے براہ راست رسول اللہ منگا ٹیٹیٹیٹر سے ساعت فرمایا، تواس کی قطعیت متواتر سے بڑھ کر ہے ہے۔

<sup>(</sup>۲) ترجمہ: توبیامر تحقق ہوگیا کہ کسی دوسر نے قطعی کے ذریعہ تخصیص سے پہلے، خبر واحد سے عام کتاب کی تخصیص کا دعویٰ بے کاربات ہے جو لائق توجہ نہیں۔اور نفی کرنے والوں کی جوبید لیل نقل کی کہ ''عام کتاب قطعی ہے،اور خبر واحد ظنی، تو تھم قطعی سافظ اور منسوخ کسے ہوگا اگرچہ بعض ہی میں ہو" یہ دلیل کامل اور بے غبار ہے۔عام کے ظنی ہونے کے دعویٰ سے اس پر نقض وارد نہ ہوگا:اس لیے کہ وہ وضع اور لغت کے مخالف ہے،اور اس کا قطعی ہونا ایسے دلائل سے ثابت ہوگیا جن میں شک کی گنجائش نہیں،اس میں سے کھود کیلیں اوپر گزرچکیں۔

و في المسلم: وردبأن غاية ما لزم منه تخصيص الحديث، والعام المخصوص

حجة في الباقي. أقول: مراد الناقض أنه خبر واحد في مقابلة الإجماع على العمل بالمتواتر، فلا يصلح حجة، ومجرد احتمال التخصيص لا يجدى نفعا، بل لا بد من وجود المخصص، لا يقال هو الإجماع؛ لأن الإجماع على العمل لا أن العمل للإجماع، قد يقال: ظاهر الحديث إيجاب تحقيق الحال في محل الرتبة، فلا يتناول المتواتر، أو يقال خص بدليل العقل. والحق أن الحديث ضعيف، بل قيل: موضوع، بل من أشد الموضوعات، بل قيل: وضعته الزنادقة. و قيل: مخالف لقوله تعالى: ﴿ وَمَآاتُلُكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحثر: ٧] فمبطل، اهـ. أقول: هذا هو الحق الذي ينبغى أن يؤمن به، فإن هذا الحديث مكذوب، موضوع، باطل، لا أصل له، وضعته الزنادقة الملعونون، واستدل به الجهلة المتعصبون، فلذا رده المتقدمون والمتأخرون. قال بحرالعلوم مولانا عبدالعلى اللكنوي الحنفي في شرحه المسلّم: قال صاحب سفر السعادة: إنه من أشد الموضوعات. قال الشيخ ابن حجر العسقلاني: قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال. و قال بعض منهم: قد وضعته الزنادقة، و أيضا هو مخالف لقوله تعالى: ﴿وَمَآ أَتْمَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوُّهُ﴾[الحشر:٧] فصحة هذا الحديث تستلزم ضعفه و رده، فهو ضعيف مردود اه. و قال ابن طاهر الحنفي صاحب مجمع البحار في تذكرته: و ما أورده الأصوليون من قوله: إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فاقبلوه، و إن خالفه فردوه. قال الخطابي: وضعته الزنادقة، و يدفعه الحديث: إني أوتيت الكتاب، و ما يعدله، و يروى: و مثله، و كذا قال الصنعاني، و هو كما قال، اه. و قال القاضي محمد بن الشوكاني في "الفوائد المجموعة": حديث: إذا روى عنى حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإذا وافقه فاقبلوه، و إن خالفه ردوه. قال الخطابي: وضعته الزنادقة، و يدفعه: أوتيت القرآن و مثله معه، و كذا قال الصنعاني. قلت: و قد سبقها إلى نسبته إلى الزنادقة ابن معين، كما حكاه عنه الذهبي على أن في هذا الحديث الموضوع نفسه ما يدل على رده، لأنا إذا عرضناه على كتاب الله خالفه، ففي كتاب الله عز و جل: ﴿ وَمَا آتٰكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ۚ وَمَا نَهْ كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحدر: ٧] ونحوه من الآيات،اه. فبطل جميع ماتمسك به المانعون للتخصيص بجميعها، و بقي ما أثبتناه من جواز التخصيص لعام الكتاب بخبر الواحد قبل تخصيصه بقطعي. (معيار الحق)

و كذلك ما نقل من أدلتهم "أن عمر رضي الله تعالى عنه رد حديث فاطمة بنت قيس: أنه عليه السلام لم يجعل لها سكنى و لا نفقة، لما كان مخصصا؛ لقوله تعالى: ﴿السَّكِنُو هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم ﴾ [الطلاق: ٦] فقال: كيف نترك كتاب ربنا و سنة نبينا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت "اه. — صحيح، لا يتخلف عنه المدعى؛ لأن عدم قبوله إياه إما لاحتمال كذبها، و هو بعيد من شان الصحابة، أو لاحتمال قصور ضبطها، و هو المتعين عند المؤلف، و فيه المدعى؛ لأن احتمال قصور الضبط ناش من كونه من أخبار الآحاد، فإنه لو بلغ مبلغ التواتر أو الشهرة لم يحتمل قصور الضبط، فلما كان من أخبار الآحاد و يحتمل فيه أن يكون راوية قاصر الضبط لم يقبله الخليفة. و لذا قال من قال: إن

خبر الواحد العدل يفيد الظن، كما في "شرح عقائد النسفي" للتفتازاني، فالرد لاحتمال قصور الضبط آل إلى كو نه خبر الواحدا.

و ما استدل به النافون بحديث: "إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله...إلخ" ما نقبله؛ لكونه من الموضوعات، فلا نثبته و لا نحتاج إليه؛ لأن الدليل الواحد القاطع يكفي لثبوت المدعى، فكيف إذا أقيمت الحجج، و تظافرت الوجوه، و وضحت الحجة  $\Sigma$ .

پس بیر حاصل ہوا کہ توقیت ہر نمازی ہر نمازی پر عموم نص سے جو غنی الدلالت ہوتا ہے، واجب بھی، لیکن اخبار آحاد جمع بیس الصلاتین نے اس عموم کی خصیص کردی، اب اس توقیت کے بیر معنی ہیں کہ اپنے وقت میں ہر نماز پڑھی عموا ہرا ہیں مصلی پر عموا فرض ہے، سواے نماز ظہر و عصر اور مغرب و عشا کے کہ وہ مسافر کویا اس کے غیر کوجس کے حق میں امادیث سے جمع خابت ہے پہلے اپنے وقت کے، لینی دوسری نماز کے وقت میں پڑھئی بھی درست ہے۔ بیہ جواب بطور خقیق اور ترقی کے ہے۔ اور اگراس سے تنزل کریں اور مان کی بینی دوسری نماز کے وقت میں پڑھئی بھی درست ہے۔ بیہ جواب بطور خقیق اور ترقی کے ہے۔ اور اگراس سے تنزل کریں اور مان کی بینی دوسری نماز کے وقت میں پڑھئی بھی درست ہے، نہ ہرعام کی، توبھی ہما نماز میں ہوگئی ہوتا ہے، اور اس کی تضعیص ہو جو گا فات کے اور مغرب اور عشام ذر لفہ کے، اس عام کے عملے میں خصوص ہیں، مرد لفہ سے تخصیص ہو چکی ہے، لینی المعلم ہیں ہو جو ایک تحصوص ہیں ہوجائے تو وہ کہ ان کو جمع بین المعلم ہیں بالاتفاق طنی العدالات ہوجاتا ہے، اور اس کی تخصیص خبر واحد سے بلکہ قیاس سے درست ہے۔ کہا تلوی میں نمال لم بیتی العام بعد التخصیص فی العام بعد التخصیص فی العام بعد التخصیص فی العام بعد التخصیص فیک المعلم المان التہ تحصیص فیل المان المواحد و القیاس إجها عال (معیار الحق)

<sup>(</sup>۱) ترجمہ: اور اپنے ہی نفی کرنے والوں کی جویہ دلیل نقل کی کہ '' حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی سیہ حدیث رد کر دی کہ نی سکا گئی کے نیا ان کے لیے سکی اور نفقہ مقرر نہ فرمایا؛ اس لیے کہ یہ حدیث آیت کر بیہ ﴿ اَسۡ کِنُہُو ﷺ مِنْ مَنَّ اَلَٰهُ کُو ہُو ہُنَ ہُو ہُو ہُنَ ہُو ہُنَ ہُو کہ نہ سک کُذَیّہُ ہُ ﴾ کے لیے مخصص بنتی، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم اپنے رب کی کتاب اور نبی کی سنت کو ایک عورت کو کہنے سے کیسے مزک کر دیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں کہ وہ اپنی بات میں سی ہے یہ یا جھوئی'' سے بدالے کے مناز کی وجہ سے ہے اور یہ صحابہ کی شان سے بہار کوئی فرق نہیں پڑتا؛ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس خبر کوقبول نہ کرنا یا توا خال کذب کی وجہ سے ہے اور یہ صحابہ کی شان سے بہات بعید ہے ۔ اور یا تو قصور ضبط کے اختمال کے سبب ہے اور مولف کے نزدیک یہی اختمال ہمیتین ہے، اور اسی میں ہمارا مدعا ہے؛ اس لیے کہ قصور ضبط کا اختمال اس کے خبر واحد ہونے سے پیدا ہوا؛ کیوں کہ اگر بیہ خبر تواتر اور شہرت کی حد کو پہنچ جاتی ہوا ہوئی ہو؛ اس لیے اسے خلیفہ کر سول مُنگا گئی ہم نے قبول نہ کیا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک عادل کی خبر بھی طن کا افادہ کرتی ہے، واقع ہوئی ہو؛ اس لیے اسے خلیفہ کر سول مُنگا گئی ہم نے قبول نہ کیا۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ ایک عادل کی خبر بھی طن کا افادہ کرتی ہے، حبیاکہ شرح عقائد میں ہے توقصور ضبط کے اختمال کی وجہ سے یہ دواس ہونے کی طرف لوٹ آیا۔

<sup>(</sup>۲) ترجمہ: اور نفی کرنے والوں نے جو صدیث: إذا روی ... إلىن جب مجھ سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو) سے استدلال کیا ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ بیہ حدیث موضوعات سے ہے، تواسے ہم ثابت نہ کریں گے، نہ ہمیں اس کی حاجت ہے؛ اس لیے کہ ثبوت مدعا کے لیے ایک دلیل قطعی کافی ہوتی ہے اور یہاں تودلائل قائم کردیے گئے، بہت سی وجہیں ایک دوسرے کی موید و معاون ثابت ہوئیں، اور ججت خوب واضح ہوگئ، تواس موضوع حدیث کے اثبات کی ہمیں کیا حاجت ؟

پھر مولف معیار نے بیہ کہا کہ:" اگر ہم بیہ مان لیس کہ ہرعام ظنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام جس کی ایک مرتبہ تخصیص ہو چکی ہو، وہ ظنی ہو تا ہے، اور اس کی تخصیص خبر واحد سے درست ہے، نہ ہرعام کی، تو بھی ہمارا مدعا ثابت ہے اس لیے کہ اس عام میں جس میں گفتگو ہے پہلے ایک مرتبہ احادیث جمع عرفات اور مزدلفہ سے تخصیص ہو چکی ہے، اور اس کے کہ جب ایک دفعہ کوئی عام مخصص ہوجائے، توبالا تفاق طنی الدلالت ہوجا تا ہے، اور اس کی تخصیص خبر واحد بلکہ قیاس سے بھی درست ہے، الخ"۔

اس کاجواب بیہ ہے کہ آیت کریمہ میں لفظ الصلاة عام ہی نہیں، توجمع عرفات و مزدلفہ کی احادیث سے اسے محضص ماننااور پھر جمع سفرسے اس کی شخصیص کرناکیوں کر صحیح ہو؟ بلکہ وہ لفظ خاص ہے ،اور اس پر لام تعریف عہد خارجی کے لیے ہے، جس سے مراد نماز مفروضہ ہے، جو سابقاً بتفصیل مذکور ہوا۔البتہ جمع عرفات و مزدلفہ کی احادیث سے اگروہ متواتراور مشاہیر ہوں، توان سے بعض افراد میں نشخ ہو سکے گا،اور خاص کے بعض افراد میں نشخ ہے، باقی افراد میں اس خاص کی ظنیت ثابت نہیں ہوتی۔ پھر ہم لفظ الصلاۃ کے عموم کوتسلیم کرکے کہتے ہیں کہ احادیث موخر ہونے کے سبب، آیت مذکورہ کی محضص نہیں ہوسکتیں ؛اس لیے کہ تاخیر محضص جائز نہیں۔ ۔ اور اگراعتراض کروکہ پنابرحنفی اصطلاح کے احادیث جمع عرفات اور مزدلفہ کی مضف نہیں ، کیوں کہ ان کے مزدیک مضف موصول چاہیے،بلکدوہ حدیثیں ناتخ ہیں، اورعام منسوخ ابعض کی قطعیت ان کے مذہب میں باقی رہتی ہے، پس س طرح بد اخبار آحادات عام قطعی کی مضف ہوسکتی ہیں، توجواب اس کا بیہے کہ حق یہی ہے کہ جب کہ ایک دفعہ کسی عام کا بعض افراد پر قصر ہوتاہے، تووہ عام ظنی الدلالت ہوجاتاہے، خواہ وہ قصر کلام موصول ہے ہو، خواہ متراخی ہے۔اور حنفی جوفرق کرتے ہیں، تسخ اور شخصیص میں ساتھ متراخی، اور موصول ہونے کے اس پر کوئی دلیل قائم نہیں رکھتے۔اگر پچھ ٹوٹی پھوٹی دلیل ان کی ہے، تو یہی ہے کہ تاخیر مخصص میں تجہیل لازم آتی ہے، سوجواب اس کا پہلی عبارت میں گزرا، پس اگر حنی بلادلیل قصر توقیت کو بحق ماسوا تصلین عرفات و مزدلفہ کے متنازم ظنیت عموم توقیت کانبہ انیں گے ، اور اپنی اصطلاح بے دلیل پر جے رہیں گے ، تو کیااندیشہ ، اور اس عام کے ظنی ہونے میں کہا جنگ۔ تم نہیں دیکھتے کہ جب شیوع قصر کا عام میں باعث ظنی العدلالت ہونے پر لفظ عام کا ہوگیا، جیبیاکہ ہم نے عربی عبارت میں ثابت کردیا، تووقوع قصر کاایک لفظ خاص میں کیوں کراس لفظ خاص کوظنی الدلالت نہ كرك كا، فاعتبر وايا أوني الأبصار. لي ثابت بواكه جمع بين الصلاتين بعذر سفروغيره منافى اور مخالف كتاب الله كنبين،

اور مولف کا بیکہناکہ: "تاخیر مخصص کے عدم جواز پر حنفیوں کی کوئی برہان نہیں ہے، سوااس کے کہ تاخیر مخصص میں تجہیل لازم آتی ہے، اور اس کا جواب پہلی عبارت میں ہود کا ہے، انہی مخصرا" ۔ بے معنی ہے؛ اس کے کہ تاخیر مخصص کے عدم جواز پر براہین قطعیہ موجود ہیں، آخیس میں سے لزوم تجہیل ہے، اور کہیں پر مولفِ معیار کے کلام سابق میں اس کا جواب نہیں گزرا۔

قال في" مسلم الثوت وشرحه" لبحر العلوم:

"لا يجوز تاخير المخصص، خلافا للشافعية، لنا: أن العام بلا مخصص يفيد إرادة الكل؛ لأنه لفظ مستعمل مجرد عن القرينة، فيتبادر منه الموضوع له، فالتاخير، أى: تاخير المخصص تجهيل للمكلف، فإنه يعتقد العموم، و يعمل من غير أن يكون مراد الحاكم تعالى، و حكم به مع إظهار أنه خلاف المراد، و هو إغواء لا هداية. و نقض الآمدي بتاخير النسخ، فإنه يجوز اتفاقا، مع أنه تجهيل للمكلف عن مدة البقاء، و يجاب: بأنك أوجبت العمل إلى سماع الناسخ، فلا تجهيل؛ فإن المكلف يعتقد أنه حكم الله إلى مدة أن لا ينسخ، و يعمل به إلى ورود الناسخ... بخلاف المخصص، فإنه يفيد أن العموم غير مراد من الأصل، فلو ورد العام بدونه أفاد وجوب اعتقاد ما ليس حكما إلهيا، والعمل به، و هو تجهيل بالجهل المركب، و إغواء و إضلال... أقول: و قد يجاب بأن الدوام قطعا ليس بالصيغة هناك، فإن الصيغة ساكتة عن بقاء الحكم، فلا تجهيل من الشارع... بخلاف الكل في العام، فإنه مدلول اللفظ، فالصيغة مع عدم اقتران المخصص تدل عليه، و هو غير مراد، فالجهل إنما نشأ من إنزال هذا الكلام، فلزم التجهيل فيه، و هو مستحيل" اه مع بعض الاختصار 4.

علاوہ ازیں جمعِ سفر کی احادیث سے کتاب (قرآن) کے حکم عام کی شخصیص اس پر مبنی ہے کہ جمعِ سفر سے مراد جمعِ حقیقی ہو، اور جب احادیث مذکورہ میں جمعِ صوری کا احتمال موجود ہے، کہامر . تواس سے کتاب کے حکم عام کی شخصیص کا دعویٰ سراسر بے محل اور بے بنیاد ہے۔

جناب مولف نے بعداس عذر ثانی کے جس کا جواب ختم ہوا جرح اور قدح کیا ہے، ان روایات پر جن کواس نے ہمارامتمسک کھہرایا تھا، سوتم نے دیکھا کہ ان بیس ہے ہم نے کسی حدیث کو بھی دلیل نہیں پکڑا، پس جرح ان کاکس کو ضرد کرتا ہے۔ اور جناب مولف اس جرح کے بعداور دو عذر درباب عدم جوازعمل کے احادیث جمع بین الصلا تین پر کھے ہیں، ایک عذر بیہ ہے کہ روایت ہے ابو ذر سے، کہ کہا: فرمایا بھے کورسول خدا منگا تین کم نے: کیف أنت إذا کانت علیك أمر اء یو خرون الصلاة عن وقتها، أو بحدیث نالصلاة عن وقتها، أو بحدیث الصلاة لوقتها. رواہ مسلم، تواس حدیث سے یقینا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اپنے وقت میں پر مین چا ہیے، پس جب تک احادیث جمع بین الصلاقین کی اس کے مشل حدیث سے یقینا یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز اپنے وقت میں پر مین چا ہیے، پس جب تک احادیث جمع بین الصلاتین کی اس کے مشل نہ ہوں تواس پر عمل نہ چھوڑا جائے گا۔ پس جواب اس کا کیا دیں اور کس ناواتف سے خطاب کریں! انتائیس جائتا کہ جب کہ بحوزین جمع کے اپنے او قات میں نماز پڑھنے کی فرضیت کتاب اللہ سے مان کر پھراس سے مسافر کو مخصوص تھہر ات ہیں، پھراس حدیث جمع کے اپنے او قات میں نماز پڑھنے کی فرضیت کتاب اللہ سے مان کر پھراس سے مسافر کو مخصوص تھہر ات ہیں، پھراس حدیث بی ابوذر میں بہات نہ کہ سکیں گے؟

(معیار الحق)

<sup>(</sup>۱) فواتح الرحموت، المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية، مسئلة: لا يجوز تاخير المخصص، إلخ، ج: ١، ص: ٢٠٣، ٣٠٢ دار الكتب العلمية بيروت.

جمع صورى كى الكه وليل يه بهى ہے كه رسول الله صَلَّى اللهُ عَن اللهُ تعالى عنه سے فرمایا: جس وقت أمرانمازوں كو فوت كريں گے، اور تاخير كريں گے توتمهاراكيا حال ہوگا،؟ انھوں نے عرض كيا: آپ مجھ كوكيا عكم فرماتے ہيں؟ فرمایا: تم وقت پر نماز اداكرتے رہنا، كہا في مسلم 4.

اس حدیث سے معلوم ہواکہ ہر نماز اپنے وقت میں اداکر ناواجب ہے۔اس کے جواب میں مولف ِمعیار جو یہ کہتا ہے:"اس حدیث کاوہی جواب ہے جوآیت مذکورہ کا ہے،انتی "۔

راقم الحروف كہتا ہے: آیت كريمہ كے جواب میں مولف معیار نے جو غلطیاں كی ہیں، وہی غلطیاں اس مدیث كے جواب میں ہیں، اور جس طرح كلام سابق سے آیت كريمہ كا جحت ہونا پایہ ثبوت كو پہنچا، اسى طرح اس حدیث كا جحت ہونا بھی ثابت ہے۔

اورایک عذر جناب مولف کا بیہ ہے کہ اونی در جہ ہوگا کہ احادیث جواز ، جمیح حقیقی کی اور احادیث عدم جواز کی متعارض ہوں گی ، اور بیہ قاعدہ مقرر ہودیکا ہے کہ جب دو حدیثوں کے در میان تعارض ہو تووہ دونوں ساقط ہوجاتی ہیں ، پس دونوں قسموں کی حدیثیں ساقط ہوں گی ، اور ہمارا جمسک آیات اور احادیث توقیت سے باتی رہے گا۔ بیر عذر بھی قابل جواب نہیں ، اس لیے کہ اول توکوئی حدیث صحیح رسول اللہ منافیقی سے مردی نہیں جس سے حالت سفر میں عدم جمع مستفاد ہو، جیساکہ سابق میں واضح ہودیکا۔ (معیار الحق)

اور وہ جوصاحبِ تنویر نے کہاہے کہ: جمعِ سفر کی اعادیث اور جمع سفر کے عدم جواز کی اعادیث کاادنلی مرتبہ بیہ ہے کہ وہ متعارض ہوں گی، اور ایسی صورت میں اہلِ اصول کا قاعدہ بیہ کہ دونوں کو ساقط کر دیتے ہیں، لہذا جب جمع اور عدم جمع کی احادیث میں تعارض کی وجہ سے دونوں کی جمیت ساقط ہوگئ، توبغیر کسی تعارض کے آیت کریمہ کا حجت ہونا ہمارے لیے سالم رہا، اھ بحاصلہ".

راقم الحروف کہتا ہے: جب دوآ تیوں یا دو حدیثوں کے در میان بظاہر تعارض واقع ہوتواس کے دو حال ہیں: یا تودوسرے پرایک کا مقدم ہونا معلوم ہے، یانہیں۔اگر معلوم ہے تومتاخر کو متقدم کا ناسخ قرار دیں گے، اور اگران میں سے ایک کا نقدم دوسرے پر معلوم نہیں تووجوہ ترجیج سے بقدر امکان ایک کو دوسرے پر ترجیج دیں گے۔اور اگر میں سے ایک کا نقدم دوسرے پر ترجیج جسی نہ ہو ترجیج بھی مکن نہ ہو تو بقدر امکان بلا تکلف و تعسف دونوں کو جمع کریں گے، اور اگر بلا تکلف و تعسف جمع بھی نہ ہو سکیں، تودونوں کو سافط کر دیں گے۔

<sup>(</sup>۱) أو نصه: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فها تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها. الصحيح لمسلم، كتاب المساجد، باب: كراهية تاخير الصلاة عن وقتها المختار، ج:١، ص: ٢٣٠، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

قال في "مسلّم الثبوت":

"و حكمه، أي: التعارض النسخ، إن علم المتقدم، و إلا فالترجيح إن أمكن، و إلا فالجمع بقدر الإمكان، و إن لم يكن تساقطا" اه. و هكذا في التوضيح والتلويح وغيره من كتب الأصول.

لہذاصاحبِ تنویر کے کلام کے معنی ہے ہیں کہ جمعِ سفر کے جواز کے بارے میں جواحادیث تم نے نقل کیں ،ان میں سے بعض کو ہم نے مجروح کر دیا ،اور جمعِ حقیقی کے سوابعض کے محامل صححہ ذکر کیے ،اور جمعِ حقیقی کے عدم جواز کی احادیث اور اس مدعاکی آیات قرآنیہ نقل کیں ، توہمارے نزدیک تمھاری ذکر کر دہ احادیث میں سے کوئی دلیل قابل قبول نہ رہی۔

اب ہم تنزلاً کہتے ہیں کہ: ادنی درجہ ہے ہے کہ جرح احادیث اور جمع صوری وغیرہ کے احمال سے قطع نظر معاری ذکر کر دہ احادیث کو ہم نے تسلیم کیا، اور جمع حقیقی پران کی دلالت بھی مان لی، لیکن جمع حقیقی کے عدم جواز کی جو حدیثیں ہم نے نقل کیں وہ بھی صحیح ہیں، اور ان میں سے ایک کا دوسر سے پر تقدم معلوم نہیں، کہ نسخ کا قول کیا جائے، اور اسباب ترجیح کے اقسام میں بھی دونوں قسمیں برابر ہیں، اور بلا تکلف ایک کو دوسر سے پر حمل کر کے جمع کرنا بھی مشکل ہے، توصرف بیامرباقی رہ گیا کہ دونوں قسم کی احادیث کو جمت ہونے سے ساقط کر دیا جائے، اب آیت کریمہ کی حماد شویر کا بیہ مقصود نہیں کہ اہلِ اصول متعارض حدیثوں کو ابتداء ساقط کر دیے ہیں، لہذا اس محل میں بھی ساقط کر دو۔

اوراگربالفرض کوئی حدیث مخالف، احادیث بحت کے پائی بھی جاتی، اور دونوں بیس تعارض واقع ہوتا، تو پھر بیس نے قاعدہ باندھاہے کہ وونوں ساقط ہوجاتی ہیں ؟ بیہ قاعدہ آئی تک کی الملی اصول فقد بیاحدیث سے مروی نہیں ، شاید مولف نے کی دبوار پر لکھا دکھا ، وفا اتعار ضا تساقطا، اللی اصول حدیث کا بیہ قاعدہ شرح نخیہ وغیرہ میں کھا ہے کہ اولا ان دونوں حدیثوں کو آپس میں موافقت کرنا چاہیے، اور اگر نقلہ یم اور تاخیر معلوم نہ موتودنوں میں جو مرت اور اقوی ہو، اور اگر نقلہ یم اور تاخیر معلوم نہ موتودنوں میں جو مرت اور اقوی ہو، بھی ایسے مراتب تھرائے جیے حدیث بخاری اور مسلم کی برنسبت غیران کی کے ، تواس کو انتہار کرنا چاہیے، اور کتب اصول حقید میں بھی ایسے مراتب تھرائے ہیں ،اگرچہ ان میں جمع کو موخر کیا ہے ، غرض کہ اِذا تعار ضا تساقطا کا المل اصول سے کوئی قائل نہیں۔ (معیار الحق)

مولفِ معیار اگران مقدمات صریحه یاضمنیه میں سے سی مقدمه کوتسلیم نه کرتا تومضائقه نه تھا، اور اس کا جواب باصواب دیاجاتا، اور بیہ جواس نے غور و فکر کیے بغیر اعتراض کر دیا کہ: ''اہلِ اصول کے نزدیک بیہ قاعدہ نہیں ہے"، کیوں کرعلاے فحول کے لائق توجہ اور قابل قبول ہو؟ بیان سابق سے معلوم ہوگیا کہ اگر نشخ اور ترجیج اور دو متعارض چیزوں کے در میان جمع ممکن نه ہو تو پھر تساقط کے سوااہلِ اصول کے بیہاں اصلاً اور کوئی قاعدہ نہیں ہے۔

افیر عذر مولف کامیہ ہے کہ عدم بھی میں احتیاط ہے ،اس لیے کہ اگر کوئی جمع نہ کرے گا تواس کی نماز بالاتفاق اپنے وقت میں احتیاط ہوگی، اور اگر جمع کرے گا توشا پیداللہ تعالی کے نزدیک درست نہ ہو، آواس کی نماز دقت کے بغیر ناجائز ہوگی، پس جواب اس کامیہ ہوگی، اور اگر جمع کر سے اللہ تعالی ہو، اور صورت اختیال نے ہو، حالال کہ مسئلہ بھی میں مانعین کا دعوی ہے دلیل ہے ، اور ان کا ناجائز کہنا خلاف ہے ، اختلاف نہیں ، پس اگر صحت میں عمل مدلل بدلائل کے قول بے دلیل شک ڈال دیا کرے تو سیکڑوں اعمال باطل ہوجائیں ، اور حق و باطل میں پھھ تمیز نہ رہے ، پس رد ہوئے سب عذرات جناب مولف کے۔

(معیبار الحق)

جب ناظرین منصفین پر جمع حقیق کے عدم جواز کے دلائل کی صحت وقوت ، کلام سابق سے واضح ہوگئ، توبہ امر مخفی نہ رہا کہ جمع صوری کا مذہب اختیار کرناعین احتیاط ہے ، اس لیے کہ یہ مذہب دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ کے ساتھ مدلل و مبر ہن ہے ، اور جمع حقیق پر کوئی دلیل قطعی یا ظنی نہیں ہے۔

اور مولف معیار کابیر کلام ساقط ہوگیا کہ: "تشکیک مذکوراس صورت میں جاری ہوگی، جس میں طرفین کا مذہب دلائل سے مدلل ہو، حالال کہ مسئلہ جمع میں مانعین کا دعوی بلادلیل ہے، " انتہیٰ۔

اب ان عذرات سے جومولف نے بیان نہیں کیے، بلکہ بعضے اور حفیوں نے بیان کیے ہیں، جوب دیاجاتا ہے، توسنوا بعضے بہ عذر کرتے ہیں کہ کہا ائن مسعود نے: ما رأیت رسول الله ﷺ صلی صلاۃ إلا لمیقاتها، إلا صلاتین: صلاۃ المغرب والعشاء بجمع، و صلی الفجر یومثذ قبل میقاتها. رواہ البخاری، و مسلم. پس جواب اس کے تین ہیں: اول یہ کہ اگر اس نفی این مسعود کوتم سب احادیث اثبات پر جوباتی چودہ صحابہ سے مردی ہیں، غالب تشہر اکر کہو کہ جس جھ کو این مسعود نے نہیں، توتم پر ایک یہ بہر مصیبت کا گرے گا کہ جمع بین الظہر والعصر کوعرفات میں کیول کر ورست رکھتے ہوں اوجود ہے کہ این مسعود کے اس قول سے توثی جمع فی العرفات بھی مفہوم ہوتی ہے، پس جوتم جواب رکھتے ہوں اس کو درست رکھتے ہوں اس حول سے جموب رکھتے ہوں اس کو درست رکھتے ہوں اس کو درست رکھتے ہوں اس کو درست کے درست رکھتے ہوں اس کو درست رکھتے ہوں اس کو درست کے درست درکھتے ہوں کے درست درکھتے ہوں اس کو درست کے درست درکھتے ہوں اس کو درست کے درست درکھتے ہوں اس کو درست کے درست کے درست کے درست کے درست کے درست کے درست کی درس

پھریہ جومولفِ معیار نے کہاکہ: «بعض حنی جمعِ صوری پریہ دلیل لاتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا: ما رأیت رسول الله ﷺ صلی صلاۃ إلا لمیقاتھا، إلا صلاتین... إلخ لے پس اس کے تین جواب ہیں:اول یہ کہ اگراس حدیث ابن مسعود کوتم، سب احادیث جمع پر، جوچودہ صحائی سے منقول ہیں،غالب ٹھہرا کرکہو کہ جس جمع کوابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا،وہ درست نہیں، توتم پریہ پہاڑ مصیبت کاٹوٹے گا، کہ جمع بین الظہر والعصر کوعرفات میں کیول کر درست کہتے ہو؟ پس جوجواب تمھارا، جمعِ عرفات میں ہے،وہی جواب ہمارا جمع سفر میں ہے۔اھ مختصر ا".

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري، كتاب المناسك، باب: متى يصلي الفجر بجمع، ج: ١، ص: ٢٢٨، مجلس البركات، جامعه اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ./ الصحيح لمسلم، كتاب الحج، باب: الإفاضة...إلخ، ج: ١، ص: ٤١٧، مجلس البركات، اشرفيه، مبارك پور، اعظم گڑھ.

راقم الحروف کہتا ہے: اگر چپہ اس استدلال کی تفصیل فی الجملہ کلام سابق میں ہوچکی ہے، لیکن مولف ِ معیار کے تعرض کے باعث دوبارہ کہاجا تا ہے کہ جمع عرفات، دن کے وقت جمع صحابہ کے در میان واقع ہوئی تھی، توبالضرور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ م اجمعین کے در میان معروف و مشہور ہوگی، بخلاف جمع مز دلفہ کے کہ شب میں تھی، اور رات کی تاریکی کے سبب سب کے لیے محسوس اور مشاہد نہ تھی، لہذا این مسعو در ضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تصریح فرمائی، اور جمع عرفات کو شہرت کی بنا پر ذکر نہ کیا، کہ وہ سب صحابہ کو معلوم ہے، اسے ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔ فرمائی، اور جمع عرفات کو تفاء توہم کہیں گے کہ جمع فی السر بھی قرن کو معاب میں مشہور تھا، کیوں کہ چودہ حالی سود کے اس کے ناقل ہیں، توائی واسط این مسعود نے اس کا استثار معاب میں مشہور تھا، کیوں کہ چودہ حال ہوں کہ جو العرفات بالمقایمة معلوم ہوتی ہے، توہم کو کون مانع ہے مقایسہ نے کہا اور اس محمول ہوتی ہے، توہم کو کون مانع ہے مقایسہ کے دیا گیا، اور اس محمول ہوتی ہے، توہم کو کون مانع ہے مقایسہ کے دیا گیا مذا الفیاس جوجواب محمارا ہے، وہی جواب ہمارا ہے۔

اوروه جوتم نے کہاکہ: "جمع سفر بھی بین الصحابہ مشہور تھا،اس لیے اس کاذکر بھی چھوڑ دیا"۔

اس کا جواب ہے ہے کہ جمعِ سفر جس کو تم چودہ صحابی سے منقول کہتے ہو، اولاً: اس میں ہے ہے کہ جمعِ سفر کی اصحابہ سے منقول ہیں، ہم نے اس کوتسلیم کیالیکن ان سے اس کا جمعِ حقیقی ہونا منقول نہیں ہے۔ تو چودہ صحابی سے نقل کرنے سے تم کوکیانفع ہے؟ و قد مر تفصیلہ.

ثانیًا: یہ کہ صحابہ کے در میان جمعِ سفر اصلاً مشہور نہ تھا، ور نہ (۱) عمر بن خطاب، (۲) ابن مسعود، (۳) عبداللہ بن عبراللہ بن عمر، (۵) سعد بن افی و قاص اور ان کے علاوہ بعض دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنهم اجمعین، اور تابعین میں سے (۲) سالم بن عبداللہ، (۷) عمر بن عبدالعزیز، (۸) عمرو بن دینار، (۹) لیث بن سعد، (۱۰) جابر بن زید، (۱۱) محمد بن سیرین، (۱۲) مکول، (۱۳) علقمہ، (۱۳) اسود، (۱۵) سفیان ثوری، (۱۲) ابراہیم خنی، (۱۷) حسن بھری اور (۱۸) امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنهم اس کا انکار کس طرح کرتے ؟ چینال چہ ابن شداد نے کتاب "دلائل الاحکام" میں ان حضرات کاسفر میں جمعِ حقیقی سے انکار نقل کیا ہے:

ابن شداد نے کتاب "دلائل الاحکام" میں ان حضرات کاسفر میں جمعِ حقیقی سے انکار نقل کیا ہے:

قال علی القاری فی "المرقاة" تحت حدیث ابن مسعود:

"لعله روى هذا الحديث بمزدلفة، و لذا اكتفى عن ذكر الظهر والعصر، فلابد من تقديرهما، أو ترك ذكرهما؛ لظهورهما عند كل واحد؛ إذ وقع ذلك الجمع في مجمع عظيم في النهار على رؤس الأشهاد، فلا يحتاج إلى ذكره في الاستشهاد، بخلاف جمع المزدلفة، فإنه

بالليل، فاختص بمعرفته بعض الأصحاب " اه ل. و هكذا في "فتح القدير" لابن الهمام. و هكذا في "فتح القدير" لابن الهمام. و در مراجواب بيكه الم نووى في شرح ملم من كها منه والجواب عن هذ الحديث أنه مفهوم، و هم لا كي يقولون به، و نحن نقول بالمفهوم، و لكن إذا عارضه المنطوق قدمناه على المفهوم، و قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع، اه. (معيار الحق)

مولف معیار نے امام نووی سے ایک دوسراجواب بھی نقل کیا ہے، جس کا ضمون ہیہ ہے کہ: "جمعِ سفر کا نتح ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے بطراتی مفہوم بچھا گیا، اور حنفیہ مفہوم کا قول نہیں کرتے، اور ہم لیخی جماعت شافعیہ اگرچہ مفہوم کا قول کرتے ہیں، لیکن منطوق کو مفہوم پر ترجیج دیتے ہیں، توجع سفر کا نتح جو ابن مسعود کی حدیث کا مفہوم ہوا، اس پر جواز جمعِ سفر کو جواحادیث مذکورہ کے منطوق سے ظاہر ہوا، ترجیج ہے" انہی ۔ مولف کی حدیث کا مفہوم ہوا، اس پر جواز جمعِ سفر کو جواحادیث مذکورہ کے منطوق سے ظاہر ہوا، ترجیح ہے" انہی ۔ موجود ہے کا یہ کام درست نہیں، اولاً: اس لیے کہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں سے بھراحت موجود ہے کہ: "میں نے رسول اللہ سکا اللہ سکر کے بیان کے لیے ہے کہ سٹن کے علاوہ دو سرے طریقے پر پڑھنا، (اور اس میں سے جمع سفر ہے) خلافِ سنت ہے۔ تواس کلام سے جمع سفر صراحة باعتبار النص منفی ہوئی، نہ بطور مفہوم ۔ کہا ذعم .

عداد کو اللہ کو اللہ کو کا المواد ہے۔ "

"إن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أو لا، والأول أن يكون النظم مسوقا له، فهو العبارة، إلا فإشارة" اهد.

ثانیا: ہم نے تسلیم کیا کہ اس حدیث سے جمعِ سفر کاعدم جواز، بطرز مفہوم بھا گیاہے، لیکن حنفیہ نے بیہ نہیں کہا کہ ہمارے یہاں مفہوم مطلقاً معتبر نہیں، البتہ حنفیہ مفہوم مخالف کو شیح نہیں کہتے، اور مفہوم موافق کو تمام حنفیہ تسلیم کرتے ہیں، اور دلالت انص اسی مفہوم موافق ہی کا نام ہے۔ اور حدیثِ مذکور سے جمعِ سفر کا منع بطور مفہوم موافق ہم کا نام ہے۔

<sup>(</sup>۱) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب المناسك، باب: الدفع من عرفة والمزدلفة، الفصل الأول تحت حديث ما رأيت رسول الله على صلى صلاة إلا لميقاتها...إلخ، ج: ٥، صن ١٨٠٨، دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>٢) التلويح، التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، ص: ٣٥٣، مكتبه تهانوي، ديو بند.

قال في "التوضيح":

"و أما دلالة النص، و يسمى فحوى الخطاب...إلخ ٤.

قال عليه في "التلويح":

"فحوى الخطاب، أي: معناه، و قد يسمى لحن الخطاب و مفهوم الموافقة؛ لأن مدلول اللفظ في حكم المسكوت موافق لمدلوله في حكم المنطوق إثباتا و نفيا، و يقابله مفهوم المخالفة "اهلا. و هكذا في سائر كتب الأصول.

و قال شيخ الإسلام العيني:

"قال النووي: قد احتجت الحنفية بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما رأيت...إلخ، هي منع الجمع بين الصلاتين في السفر، والجواب: أنه مفهوم و هم لا يقولون به. قلت: لا نسلم هذا على إطلاقه، و إنما لا نقول بالمفهوم المخالف، و ماورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر فمعناه الجمع بينها فعلا، لا وقتا"، اه.

تيمراجواب بيب جوث سلام الله حتى في على من كها به نقد صح في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه نفي رويته الجمع عنه و الا بمزدلفة، ثم رأيت في مسند أبي يعلى من طريق ابن أبي ليل عن أبي القيس الأزدي، عن ابن مسعود: كان صلى الله عليه و أله وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر، فلو حمل الإثبات في حديث أبي يعلى على حال الجدفي السير، والنفي في حديث البخاري على حال النزول في المنزل لكان له وجه، فيؤول إلى مذهب مالك، اهد.

اور مولف معیار نے جو جواب ثالث میں کہاہے کہ: "شیخ سلام اللہ حنی نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جمع بین الصلاتین کے دیکھنے کی نفی مزدلفہ کے علاوہ سے مروی ہے ، اور میں نے مسند ابو یعلی میں بطریق ابوالقیس دیکھا ہے کہ ابن مسعو در ضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صَلَّ اللَّهِ عَلَی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: رسول اللہ صَلَّ اللهِ عَلَی حَمَّ کرتے ہے ، تو اگر ابوالعیلی کی حدیث میں جو اثبات ہے اسے دوران سفر کی جلدی کی حالت پر اور بخاری کی حدیث کو منزل پر اتر نے کی حالت پر محمول کرو، تووجہ تطبیق ہوسکتی ہے ، انہی ۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اول تو حدیثِ ابولیعلی حدیثِ سیحیحیین کے معارض و مساوی ہوہی نہیں سکتی، کہ جمع بین الصلاتین کی حاجت پڑے۔

<sup>(</sup>۱) التوضيح، التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى، ص: ١٤٠، مجلس البركات، اشرفيه مبارك پور، اعظم گڑھ.

<sup>(</sup>٢) التلويح، ج: ١، ص: ٢٥٠، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤١٦ه.

ٹانیا: یہ کہ اس طور پر جمع بین الحدیثین کہ ابویعلی کی حدیث کو جلدی کی حالت پر اور بخاری کی حدیث کو حالت پر اور بخاری کی حدیث کو حالت نزول پر محمول کرناکیا ضروری ہے؟ اور جمع بین الحدیثین کیا جائے تواس طور پر ممکن ہے کہ حدیث ابویعلی جو جمعِ سفر پر دال ہے، وہ جمعِ صوری کے او پر محمول ہے، اور حدیث بخاری سے جمعِ حقیقی کی نفی ہے۔
ٹالٹا: یہ کہ حدیث ابویعلی مولف معیار کے بقول کسی محدث کی تقیجے کے بغیر کیوں کر تسلیم کی جائے؟

اور بعض من يه يعدر كرت بين كه فرمايا آل حضرت مَثَاثَيْنُمُ نه إنما التفويط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. رواه مسلم عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ.

توجواب اس کاریہ کہ یہ حدیث اس شخص کے حق میں ہے کہ بلاعذر نماز میں تاخیر کرے، نداس کے حق میں جو مسافر ہے۔ اگر کہو کہ یہ حدیث سفر میں فرمائی تھی، پس مسافر کو بھی حکم اس کا شامل ہوگا، تو کہاجائے گاکہ اولا توظر ف قول کا باعث اور قرینہ اس کی تعیم یہ کہو کہ یہ حدیث سفر میں فرمائی تھی، پس مسافر کو حق ہو تو کہاجائے گاکہ ال حصرت سکا تھی تھی پر نہیں ہوتا۔ اور اگر ظرف کو وخل ہو تو کہاجائے گاکہ ال حصرت سکا تھی تھی خربان تھی جس کا بھی کہا نہ اس حدیث سے ظاہر ہور ہاہے، پس حکم سفری خجربی کا بیان کیا، جس کا بھی کرنے کی نماز سے ممکن نہ تھا، نہ ظہر، اور عصر اور مغرب اور عشاکے سفر کا۔ علاوہ یہ کہ مسافر جمح کرنے والے کو یہ ضرور ہے کہ ادادہ جمح کرنے کا حکم لے نہاں تک کہ وقت نماز اول گزرگیا تو بے شک اس کی جمع درست نہ ہوگی۔ پس اگر دھر نے کا انداز کی جمع درست نہ ہوگی۔ پس اگر دھر نے کا س حدیث میں مسافر کو بھی شامل کر دو تو ایسا مسافر مورد اور محمل اس حدیث کا ہوگا، اور اس میں ہمارا کہا جب کہ ہم نیت جمع کو قبل گزرنے وقت پہلے نماز کے شرط صحت جمع کی جانے ہیں، فافھ ہم.

اور بعضے حتی بید عذر پیش کرتے ہیں کہ آل حضرت مُنا اللّٰیکِم نے حمنہ بنت بحش کواس کے ایام استحاضہ میں ایسی کیفیت سے نماز پیر بھی فرمائی تھی کہ وہ بہتم صوری تھی کہ وہ بہتم صوری تھی کہ وہ بہتم صوری تھی ہوں کہ مسافر کو بھی جہتم صوری تی چاہیے۔ پس اس کا جواب بھی ظاہر ہے ، کہ وہ متیم تھی بہت مقیم پر مسافری نماز کوقیاس کرنا ، باوجو دے کہ اس کے حق میں ایسے نصوص قطعیہ تاویل کے وار دہیں ، جن سے صاف جہتم حقیق معلوم ہوتی ہے ، قیاس مع الفارق ہے ، اور مقائل نصوص کے ، اور وہ بالاتفاق مرود دہوتا ہے ، فقط لے پس ثابت ہوا کہ عدم جواز جمع بین الصلاتین کی صدیث صحیح مرفوع و شصل سے ثابت نہیں ، اور مانعین ، جمع بین الصلاتین کی کوئی دیل نہیں رکھتے ، اور جواز اس کا احادیث میں جن میں صحیحین بھی ہیں ، روایتیں ان کی ثابت اس کا احادیث میں جن میں صحیحین بھی ہیں ، روایتیں ان کی ثابت ہیں ، اور میرہ کھی اس کے جواز کے قائل ہیں .

فلله الحمد أولا وآخرا، و ظاهرا و باطنا، على ما أيدنا لإثبات الجمع في السفر بين الصلاتين، الصحيح الثابت، المروي عن النبي، صاحبِ قاب قوسين، صلى الله عليه و أله وصحبه صفوة الثقلين. (معيارالحق)

اوروہ جو کہاہے کہ:"حدیث: إنما التفریط علیٰ من لم یصل الصلاۃ حتیٰ بجيء وقت صلاۃ اخریٰ، الشخص پرمحمول ہے، جوبلاعذر نماز میں تاخیر کرے"۔

اس كاجواب بيه كه كلمه "من"عام به،اس كوبلاقرينه تخصيص،خاص پرمحمول كرنافيح نهيں،اور جمعِ سفر كرا الله على الله على الله كاماديث مذكوره مصص نهيں بن سكتيں،اس ليے كه افادة تخصيص اس پرموقوف ہے كه احاديث مذكوره سے مراد جمعِ حقيقى ہوءو قد نفيناه من قبل بأدلة و اضحة، و حجج ساطعة.

ثانیا: یه که ہم پوچھتے ہیں کہ جمعِ سفر کی مذکورہ حدیثیں اس حدیث سے مقدم ہیں یاموخر؟اگر مقدم ہیں، تو حدیثِ مذکور عدیثِ مقدم ہیں، تو حدیثِ مذکور سے منسوخ ہوں گی، علی تقدیر المعارضہ، اور اگر موخر ہیں، تواس کی مخصص نہیں ہو سکتیں، اس لیے کہ مخصص کی تاخیر جائز نہیں، کہا مربدلیل.

## خاتمير كتاب

و هذا آخر ما أردنا إيراده في الجواب، والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه سبحانه المرجع والمآب، في كل فصل و باب، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد، و أله و صحبه أجمعين، برحمته و هو أرحم الراحمين.

#### \*\*\*\*\*\*

بحمده تعالى و بكرم حبيبه الأعلى آج ۸ مادى الاولى ١٩٣٥ه/ ١٠/ مادى الاولى ١٩٣٥ه/ ١٠/ مارچ ٢٠١٢ء بروز دو شنبه، كتابِ منظاب "أنتصار الحق" كي شهيل ، تحقيق اور تخريج وغيره ممل هوئي.

و آخر دعواناأن الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على عبده و رسوله محمد و آله و اصحابه أجمعين.

محرصادق مصباحی / نور محر مصباحی مدرسه عربیه سعیدالعلوم، یکما دُیو، کشمی بور، مهراج گنج

\*\*\*\*\*\*

# فهرست كتاب

| مفح       | عنوان                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ۲         | تعارف                                                                          |
|           | اجمالی فهرست                                                                   |
|           | عرض حال                                                                        |
| ۷         | تاثرات                                                                         |
| 12        | طلبهٔ اشرفیه کی سرگر میال                                                      |
| rr        | حالات مصنف                                                                     |
| ٣٣        | تقريم                                                                          |
| ۵۲        | مقدّمه اور سبب تالیف                                                           |
| ۵۹        | باب اول: مناقب إمام أظم                                                        |
| ٧٠        | '                                                                              |
| ٧٨        | ابواسحاق، ابن طاہراور عبداللہ یافعی کے اقوال کی توجیہ                          |
| ۷٠        |                                                                                |
|           | مولف ِمعیار کاناقل کومدعی تھہرانا، قواعدِ بحث سے بے خبری کی دلیل ہے<br>        |
|           | احوالِ رجال کی نقل میں ناقل سے منقول عنہ تک اتصالِ سند ضروری نہیں              |
| ∠9        | "الإسناد من الدين "كي وضاح <b>ت</b>                                            |
| _         | حدیث مُرسل و معلّق کی شخقیق<br>بریست مرسل و معلّق کی شخقیق                     |
| دروغ کوتی | حضرت انس ڈالٹیڈ<br>حضرت انس ڈگاعذ سے مروی حدیث کوموضوع کہنے میں مولف ِمعیار کی |
| ۸۴        | حدیثِ معلّل کی توضیح<br>ن والله می سر شده                                      |
|           | حضرتُ انس رٹی لٹیڈ سے امام کی روایت کر دہ باقی دو حدیثوں کی تحقیق              |
| ۸۸        | امام ابن حجرکے استدراک کی وضاحت<br>نبر علیلہ                                   |
| ۸۹        | حضرت انس رخالتی سے مروی روایتِ امام میں علامہ شامی کی تحقیق                    |
|           | جابر بن عبداللہ اور عبداللہ بن انبیس کے امام کی ملاقات اور عدم ملاقات          |
| 1+1       | راوی کی جہالت کے سبب حدیث موضوع نہیں ہوجاتی                                    |

| 1+1~                               | عائشہ بنت عجر دسے روایت کر دہ حدیث کاحال                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1+4                                | حضرت واثله بن اتقع مثالتين سے امام كى ملا قات وروايت كا ثبوت                  |
| Ι•Λ                                | تابعیتِ امام کے مزیدِ دلائل                                                   |
| 110'                               | عباداتِ شاقه میں امام ابو حنیفه کاطریقه بدعت نہیں                             |
| IN                                 | ىدعت كى شخقىق                                                                 |
| ر بدعت ہول                         | کسی عمل کے محبوب ہونے سے بیرلازم نہیں کہ اس کے علاوہ اعمال ناجائزاو           |
| فا                                 | رسول الله صَلَىٰ لِيَّنِيمٌ كاتمام شب قيام اور صوم وصال كانزك به نظرِ مصلحت غ |
| ITT                                | حضرت عثمان بن مطعون طالعين كوعبادات ِشاقه سے ممانعت كى وجه                    |
| Irr                                | حدیثِ عبدالله بن عمرو ڈالٹی کی شخفیق                                          |
| IrA                                | تین دن سے کم میں ختم قرآن بدعت وحرام نہیں                                     |
| IPT                                | شاہ ولی اللّٰدر حمداللّٰدکے کلام کاجواب                                       |
| ١٣٣٠                               | حديث:"اكلفوا من العمل"كي تحقيق                                                |
| رت نہیں                            | صالحین کے نیک احوال واخبار ماننے کے لیے ، سند صحیح متصل مسلسل کی ضرو          |
| IPZ                                | باب دوم: تقليدِ ائمه أربعه كابيان                                             |
| IMA                                | تْقْلِيدِائْمە اربعه كاڭتات                                                   |
| IMA                                | آيتُ: ﴿ فَسُلُوا اَهْلَ الذِّكُر ''كَلَّ تَحْقَيْقَ                           |
| Irr                                | عام میں شخصیص کی شخقیق                                                        |
| IMA                                | لفظ" ذکر" میں مولف معیار کی غلط توجیه اور اس کار دبلیغ                        |
| 101                                | ائمه اربعه میں ہے کسی ایک امام کی تقلید کا وجوب                               |
| 10"                                | اہلِ ذکر سے مرادائمہ اُربعہ ہیں                                               |
| 102                                | اجماع کے کہتے ہیں؟                                                            |
| 101                                | فرقهٔ ناجیه کے مذاہبِ اربعہ میں منحصر ہونے کی شخفیق                           |
| MI                                 | بحرالعلوم کے کلام منقول کی توجیہ                                              |
| ITT.                               | مولف ِمعیار کے بیان کر دہ احتمالات ثلاثہ کار د                                |
| 170                                | ائمہ اربعہ کے بعد مجتهد مطلق کے وجود کی تحقیق                                 |
| MA.                                | مذاہب اربعہ کے علاوہ پرعمل جائز نہ ہونے کی تحقیق                              |
| نمام اقوال کی مخالفت در ست نہیں کا | کسی مسئلہ میں مجتہدین زمانہ کے چندا قوال ہونے کی صورت میں بعدوالوں کون        |

| 1/1                             | اجماعِ مرکب کے لیے اتحاد زمانہ، شرط نہیں                                                                                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110                             | صاحبِ تفسیرات احمریہ کے اعتراض کاجواب                                                                                                                 |
| 19+                             | تنوبرالحق کی عباریت سجھنے میں مولف کی تج فہمی اور ناانصافی                                                                                            |
| 197"                            | مقلد پرصاحبِ فضل مجتهد کی تقلید کاوجوب اور قرافی مالکی کار د                                                                                          |
| 194                             | بحرالعلوم کے اعتراضات کا جواب                                                                                                                         |
| 199                             | متاخرین کے مذہبِ ابن ابی لیلی پر فتویٰ دینے کی وجہ                                                                                                    |
| r+1                             | تقلید کے شرک ہونے کا ابطال                                                                                                                            |
| r+r                             | مولف ِمعیار کے تمہیری مقدمہ کارو                                                                                                                      |
| r+m                             | عالم بالحديث والقرآن كي شخقيق                                                                                                                         |
| ۲+۸                             | ائمہ اربعہ سے منقول ممانعت تقلید کی وضاحت                                                                                                             |
| YIA                             | احکام منصوصہ میں اجتہاد کو دخل ہے یانہیں ؟                                                                                                            |
| rra                             | جس حدیث میں اجتہاد کو دخل ہواس پر مجتہد کی تقلید کے بغیر عمل ناجائز ہے                                                                                |
| rr2                             | مجتهدین کی تقلید کامقصد کتاب و سنت کے مطابق احکام الہید اداکرناہے                                                                                     |
| rra                             | کون سی تقلیدواجب ہے اور کون حرام ؟                                                                                                                    |
| rm+                             | تقليد شرك نهيں                                                                                                                                        |
| rmm                             | حدیث ِعدی بن حاتم کی شخقیق انیق                                                                                                                       |
| rra                             | فقہاے مقلدین کے بارے میں امام رازی کے قول کی شخفیق                                                                                                    |
| rm2                             | اُمراکی اطاعت کاو جوب کب تک ہے؟                                                                                                                       |
| ٢٣٩                             | شاہ ولی اللّٰہ اور شاہ عبد العزیز کے اقوال کا جواب                                                                                                    |
| ۲۳۱                             | مجتهدین سے خطا کاام کان ہے                                                                                                                            |
| rrr                             | مقلدین کااپنے امام کے مخالف، ظاہرِ حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ                                                                                         |
| ٢٢٩                             | آیت ''فَبَشِّرُ عِبَاد'' کو حرمت تقلید کی دلیل بنانا تحریف ہے                                                                                         |
| ا تباع کا حکم نہیں کیا ۔۔۔۔ ۲۵۳ | ان لوگوں کے قول کابطلان جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کوابو حنیفہ یاشافعی کے                                                                       |
| ra2                             | فرقهٔ محمد بینام رکھنے کی حقیقت                                                                                                                       |
| ran                             | امامِ معیّن کی تقلید کے دلائل                                                                                                                         |
| ra9                             | ضرورتِ اجتهاد، مجتهد اوراس کے اقسام                                                                                                                   |
|                                 | ر روت به موجه بهورور ق مقط منطق المنطق ا<br>و فتاوی عالم گیری کی عبارت کی توجیه |

| ry9           | منعِ تقلید میں شیخ عزالدین کے کلام کے معنی                                     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| YZ+           | منعِ تقلید میں شیخ شعرانی کی منقولہ عبارت کی شخقیق                             |
| ٢٧١           | مفتی در حقیقت مجتهد ہو تاہے                                                    |
| ۲۷۴           | تحریرابن ہمام کی عبارت کی توجیہ                                                |
| r_a           | شرح تحرير کی عبارت کی شخفیق انیق                                               |
| ۲۸+           | تقلیر شخصی کے وجوب کے دلائل                                                    |
| ۲۸۸           | نحوی یاصر فی پر مقلد کا قیاس، در ست نہیں                                       |
| ۲۸۹           | امام صلاح الدین علائی کے قول کی توجیہ                                          |
| rgr           | عروض عوارض کے وقت مجتہدِ معین کی تقلیدواجب ہے                                  |
| <b>19</b> 6   | قاضِی کو مفتی کواپنے مذہب مفتی ہے خلاف حکم اور فنوی دینا درست نہیں             |
| r92           | شرح ابن حاجب کی منقوله عبارت کی توجیه                                          |
| شامی کی شخفیق | علامکہ شامی کی عبارت میں مولف کی تحریف اور منتقل مذہب کے بارے میں علامہ        |
| p~+p~         | عامی، فقیہ اور متبحر فی المذہب کے معانی کی شخفیق                               |
| m+4           | تقلید کی ابتداکب سے ہوئی؟ اور کیوں؟                                            |
| r+9           | شاہ اساعیل دہلوی کا بزر گوں کے اشغال کوبدعت کہنا جمہور کے خلاف ہے              |
| ٣١١           | الصال ثواب كاثبوت                                                              |
| mio           | شیخ عبدالحق دہلوی کے کلام سے تقلید شخصی کا ثبوت                                |
| m12           | ملاعلی قاری کے کلام کا جواب                                                    |
| mr+           | قراءتِ فاتحہ میں غلطی کے ساتھ نماز کا حکم                                      |
| <b>m</b> rr   | نکاحِ صَغیر کے بارے میں فتاوی عالم گیری کی عبارت کی توجیہ                      |
| ٣٢٥           | ابوعاً صمحنفی کا شوافع کے طریقے پر نماز پڑھنا،مصلحت اور تالیفِ قلب پر مبنی تھا |
|               | تقلیدامام معین کے بارے میں امام شعرانی کاموقف                                  |
| mm/r          | مولف ِمعیار کے تمہیری مقدمات اور تفریعات کارد                                  |
|               | اجماع مرکب کی تحقیق اور تقلید معین کے عدم وجوب کابطلان                         |
|               | مولف معیار کے جوابات کاحال                                                     |
|               | رجوع بعدالعمل كي شخقيق                                                         |
| ۳۵۸           | ر جوع بعد العمل میں شیخ تقی الدین سبکی کے کلام کی توجیہ                        |

| m4h                                           | مٰدا ہب میں رخصتوں کی تلاش،ممنوع ہے                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>777</b>                                    | دين مين آسانی اور تخفیف کامعني                                        |
| m49                                           | رخصت وعزیمت کے معانی کی شخقیق                                         |
| اتاہے، اور امورِ تکلیفیہ میں یہی واجب ہے ۲۳۷۳ | تقلید معین اختیار کرنے سے مقلد عہدہ تکلیف سے بری الذمہ ہوجا<br>       |
| ٣٧٥                                           | تقایدِ غیر معین باعث گمراہی ہے                                        |
| ٣٧٧                                           | تقلید غیرِ معین طریقہ مومنین کے خلاف ہے                               |
| ٣٧٩                                           | مسئله تتلفیق کی وضاحت                                                 |
| ٣٨١                                           | علامہ ابن نجیم کا کلام تلفیق کے جواز پر دال نہیں                      |
| ٣٨٢                                           | تلفیق کاباطل ہوناامرِاجماعی ہے                                        |
| ٣٨٢                                           | بطلانِ تلفیق پرعلامہ شرنبلالی کے کلام کی شخقیق اور مولف کارد          |
| ma+                                           | مقلد کُواپنے امام کے اجتہاد کے خلاف حکم دیناجائز نہیں                 |
| ا حقیقت                                       | شرحِ اشباہ ونظائر کی عبارت میں مولف تنوبر پر تحریف کے الزام کم        |
| mgr                                           | علامهٔ حموی کی عبارت کی توجیه                                         |
| mgm                                           | علامہابن ہمام کے کلام کی شخفیق                                        |
| زنهیں                                         | بلاضرورت ایک م <i>ذہب سے دوسرے مذہب</i> کی طرف انتقال جا <sup>ا</sup> |
| maa                                           | امام رافعی اور نووی کے کلام کا جواب                                   |
| يل                                            | شرح عین العلم کی عبارت سے اعتراض، مولف کی بے خبری کی د <sup>ا</sup>   |
| r+4                                           | صاحبِ بحر کاکلام مجھنے میں مولف ِمعیار کی غلطی                        |
| ٣١١                                           | صاحبِ تفسیرات احمدیه پرمولف کی افترا پردازی اور اس کار دبلیغ          |
| ۳I۳                                           | نذر لغير الله کی حلت و حرمت کی شخفیق                                  |
| rr                                            |                                                                       |
| m19                                           | مولفَ تنویر پر تحریف کے الزام کی تحقیق                                |
| rra                                           |                                                                       |
| ۳۵                                            | باب سوم: فقد حنفی پراعتراضات اور ان کے جوابات                         |
| 7FY                                           |                                                                       |
| rr9                                           | حدیثِ ِنزحِ زمزم پراعتراض،اوراس کاجواب                                |
| ۲۳۲                                           | حدیث مرسک قابل حجت اور مقبول ہے                                       |

| <u> </u> | حديثِ مرفوع وموقوف کی حقیق                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| rar      | روایت ِ حدیث سے بیرلازم نہیں کہ راویِ حدیث اس کے ظاہر معنی پرعامل ہو               |
| ۳۵L      | حضرت علی رضی الله عنیہ کے قول میں مولف کی غلط تاویل کار د                          |
| ۳۵۹      |                                                                                    |
| ۱۳۲۰     | روایتِ حدیث میں امام واقدی کے ثقہ اور عادل ہونے کی شخقیق                           |
| ۳۵       | ,                                                                                  |
| ۳۷۵      |                                                                                    |
| ۳۷٩      |                                                                                    |
| ۳۸۵      | , " ·                                                                              |
| ۰. ۴۹۲   | اشتراكِ لفظ اور معنی مراد کے متعیّن نہ ہونے کے سبب حدیثِ قلّتین سے استدلال ضعیف ہے |
| ۳۹۵      | قاتین کی توجیه میں مولف ِ معیار کی علیطی                                           |
| ۲۹۹      | حدیثِ قلتین کے قابل عمل نہ ہونے کی ایک اور وجہ                                     |
| ۵٠٠      | لامِ تعریفِ میں اصل ،عہدہے یا استغراق ؟                                            |
| ۵۰۴      | دہ در دہ پانی کی طہارت اصل شرعی کی طرف راجع ہے                                     |
| ۵۱۳      | مذہبِ متاخرین بھی در حقیقت مذہبِ امام اعظم ہے                                      |
| ۵۱۸      |                                                                                    |
| ۵19      | امام ابو حنیفه اور صاحبین کی شان میں معترض کی گستاخی                               |
| ۵۲۰      | پاک پانی کب نجس ہو تاہے؟                                                           |
| ۵۲۲      | فجرکے وقت ِمستحب کا بیان                                                           |
| ۵۲۷      | اِسفارے مستخب ہونے کے دلائل                                                        |
| ۵۳+      |                                                                                    |
|          | زيادت ثقه کی شخفیق                                                                 |
|          | حدیثِ تغلیس منسوخ ہے                                                               |
| ۵۳۸      | اِسفار کوغلس کے ساتھ مقید کرنااحادیث کے خلاف ہے                                    |
|          | کسی محدیث کا حدیث نقل کرنااس حدیث کی تشخیج اور راوی کی تعدیل ہے                    |
| ary      | ابراہیم مخعی کے قول کے منقطع نہ ہونے کی تحقیقِ انیق                                |
| ۵۵+      | حضرت عمررضی الله عند کے اپنے عمال کوغلس میں نماز اداکرنے کے حکم کی وجہ             |

| oor                                                                                                                 | عکس سے مراد ،اندرون مسجد عکس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۲                                                                                                                 | ظہرکے وقت ِمستحب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۵۵۸                                                                                                                 | إبراد بالظهرك مشحب ہونے كے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ודם                                                                                                                 | اِبرادوتعجیل میں امام نووی کے کلام کی توجیبہ                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ST"                                                                                                                 | آخرِ وقت ِ ظهر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۲۵                                                                                                                 | مولَف کی تاویل بے جا کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جواب اے۵                                                                                                            | اولِ وقت ِعصر مين حديث عائشه رضي الله عنهاكي تحقيق اور شوافع كا                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۷۸                                                                                                                 | اولَ وقتِ عَصرے دلائل کا تعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۸+                                                                                                                 | عواکی مدینهٔ کی توضیح                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۹۱                                                                                                                 | ایک مثل کے بعد وقتِ ظہر کے ہاتی رہنے کے دلائل                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۹۷                                                                                                                 | علامه ابن حجر عسقلانی کاجواب الجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y++                                                                                                                 | شاہ عبدالعزیز کے کلام کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Υ•Λ                                                                                                                 | ایک رات میں ہزار رکعت نماز پڑھناممکن ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ول درست نهیں                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ول درست نهیں                                                                                                        | وقت ِظہر میں امام ابوحنیفہ کے ، مذہبِ صاحبین کی طرف رجوع کا ق<br>جمع بین الصلاتین کابیان                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                     | وقت ِظہر میں امام ابو حنیفہ کے ، مذہبِ ِصاحبین کی طرف رجوع کا قو<br>-                                                                                                                                                                                                                                              |
| YP1                                                                                                                 | وقت ِظهر میں امام ابو حنیفہ کے ، مذہبِ صاحبین کی طرف رجوع کا قو<br>جمع بین الصلاتین کابیان                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٣١                                                                                                                 | وقت ِظهر میں امام ابوحنیفہ کے ، مذہبِ ِصاحبین کی طرف رجوع کا ق<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمعِ تقدیم کے دلائل کا تعاقب                                                                                                                                                                                          |
| 4rr                                                                                                                 | وقت ِظهر میں امام ابو حنیفہ کے ، مذہبِ صاحبین کی طرف رجوع کا ق<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمعِ تقذیم کے دلائل کا تعاقب<br>جمعِ تاخیر کے دلائل کارد<br>ادراج فی المتن کی تحقیق<br>ادراج فی المتن کی تحقیق                                                                                                        |
| 4mm<br>4mm<br>4mm                                                                                                   | وقت ِظهر میں امام ابو صنیفہ کے ، مذہبِ صاحبین کی طرف رجوع کا قو<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمعِ تقذیم کے دلائل کا تعاقب<br>جمعِ تاخیر کے دلائل کار د<br>ادراج فی المتن کی تحقیق<br>جمعِ صوری کے دلائل پر بے جااعتراضات کا حال                                                                                   |
| 4m1<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm                                                  | وقت ِظهر میں امام ابو صنیفہ کے ، مذہبِ صاحبین کی طرف رجوع کا قو<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمعِ تقذیم کے دلائل کا تعاقب<br>جمعِ تاخیر کے دلائل کارد<br>ادراج فی المتن کی تحقیق<br>جمع مین الصلاتین ، جمع صوری پر محمول ہے                                                                                       |
| 4m1<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm                                                                | وقت ِظهر میں امام ابو صنیفہ کے ، مذہبِ صاحبین کی طرف رجوع کا قو<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمعِ تقذیم کے دلائل کا تعاقب<br>جمعِ تاخیر کے دلائل کار د<br>ادراج فی المتن کی تحقیق<br>جمعِ صوری کے دلائل پر بے جااعتراضات کا حال                                                                                   |
| 4m1<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm                                                                | وقتِ ِظهر میں امام ابو حذیفہ کے ، مذہبِ ِصاحبین کی طرف رجوع کا قو<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمع تقذیم کے دلائل کا تعاقب<br>جمع تاخیر کے دلائل کارد<br>ادراج فی المتن کی تحقیق<br>جمع بین الصلاتین ، جمع صوری پر محمول ہے<br>اخبار آحاد سے کتاب اللہ کے حکم عام کی تخصیص جائز نہیں                              |
| 4m1<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm                                                                | وقت ِظهر میں امام ابو حذیفہ کے ، مذہبِ صاحبین کی طرف رجوع کا ق<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمع تاخیر کے دلائل کا تعاقب<br>جمع تاخیر کے دلائل کارد<br>ادراج فی المتن کی تحقیق<br>جمع بین الصلاتین ، جمع صوری پرمحمول ہے<br>اخبار آحاد سے کتاب اللہ کے علم عام کی تخصیص جائز نہیں<br>فظ عام کی تحقیق<br>غاتمہ کتاب |
| 4mi<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4mm<br>4aq<br>4aq<br>4am<br>4am<br>4am<br>4am<br>4am<br>4am<br>4am<br>4am | وقتِ ِظهر میں امام ابو حذیفہ کے ، مذہبِ ِصاحبین کی طرف رجوع کا قو<br>جمع بین الصلاتین کابیان<br>جمع تاخیر کے دلائل کا تعاقب<br>جمع تاخیر کے دلائل کار د<br>ادراج فی المتن کی تحقیق<br>جمع بین الصلاتین ، جمع صوری پر محمول ہے<br>اخبار آحاد سے کتاب اللہ کے علم عام کی تخصیص جائز نہیں<br>لفظ عام کی تحقیق         |

# مصادر ومراجع

مراجع مصنف وفات ناشر

قرآن مجيد صحيح بخارى ۲۵۲ه دار الكتب العلميه، بيروت/مجلس بركات، اشرفيه مباركيور امام محمر بن اساعيل بخاري ۲۶۱ه دار الكتب العلميه، بيروت/مجلس بركات، اشرفيه مباركپور صحيعسكم امام مسلم بن حجاج نيشا بوري و۲۷ه دار الكتب العلميه ، بيروت/مجلس بركات ، اشرفيه مباركيور امام محمر بن عیسلی ترمذی جامع ترندى ابودا ورسليمان بن اشعث سجستاني ٢٥٥ه دار الكتب العلميه ، بيروت سنن انې دا وُد ٣٠٣ه فيمل يبليشنر سنن نسائی امام احربن شعیب بن علی نسائی ۲۷۳ه دارالکتبالعلمیه، بیروت امام محمر بن يزيد بن ماجه قزويني سنن ابن ماجبر مصنف ابن الى شيبه امام الوبكر عبد الله بن محد بن الى شيبه ٢٣٥ هد ادارة القرآن ،كراجي ، پاكستان سنن بيهقى امام الوبكر احدين حسين بيهقى ٢٥٨ه امام ابوالحسن دارقطني سنن دارقطنی ٣٨٥ه نشرالسنه،ملتان، پاکستان سنن اني داؤد مع بذل المجهود/ امام سليمان بن اشعث سجتاني ٢٥٥ه دار الكتب العلميه ، بيروت مؤطاامام محمد امام محمد بن حسن شيباني ١٥٥ ه مجلس بركات ،اشرفيه مبارك بور مندامام احمد بن عنبل/ امام احمد بن عنبل بغدادی ۱۳۴ه بیت الافکار الدولید الميزان الكبري الشعرانيه /ابوالمويّد عبدالوباب بن احد شعراني ٣٥٧ه و دار الكتب العلميه ، بيروت عبدالله ابوعمر بن محمد بيضاوي ١٩١ه دار الكتب العلميه ، بيروت تفسير بيضاوي تفسير معالم العنزيل ابومحمر حسين بن مسعود البغوي ٥٦١ه دارابن حزم، بيروت المنهاج في شرح صحيح سلم/ابوزكريا يحيي بن شرف نووي ٢٤١ه مجلس بركات،اشرفيه مبارك بور ۱۵ه ابناے مولوی محد بن غلام رسول، سورتی، ممبئ ابوالبركات احمدبن محمودنسفي تفسيرمدارك نسفي انتشارات آفتاب، تهران، ايران تفسيركشاف جاراللدزمخشري مشكوة المصابيح امام محمد بن عبدالله خطيب تنريزي ٢٨٢ه همبلس بركات، اشرفيه مبارك بور ٩٤٣ه دار الكتب العلميه ، بيروت تقريب التهذيب حافظ ابن حجر عسقلاني اساه دارالكتبالعلمية، بيروت شرح معانى الآثار امام ابوجعفر طحاوى

مصادر ومراجع

| داراحياءالتراث العربي، بيروت رمكتبه تجاريه، مكه مكرمه | <b>۵</b> ۲+۲ | امام فخرالدين رازي                  | تفسيركبير               |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------|
| مکتبهایشق، ترکی                                       | ١١٢٤         | شاه ولى الله محدث د بلوى            | عقدالجيد                |
| مکتبهایشق، ترکی                                       | عاااه        | شاه ولى الله محدث د ملوى            | كتاب الانصاف            |
| مجلس بر کات، جامعه اشرفیه، مبارک بور                  | + ۱۱۱۳       | شيخ احمر، معروف به ملاجيون          | نور الانوار             |
| دار الكتب العلميه ، بيروت                             | ا۸۲ھ         | احدبن محدبن اني بكرخلكان            | تاریخ ابن خلکان         |
| مجلس بر کات،اشرفیه                                    | 209m         | بربان الدين على بن ابي بكر مرغيناني | بدايي                   |
| •                                                     |              | امام كمال الدين محمد بن عبدالواحد   | فتخ القدير              |
|                                                       |              | امام ابن حجراحمه بن على عسقلاني     | درايه في تخريج الهدابيه |
| -                                                     |              | علامه عبدالعلى محربن نظام الدين     | فواتح الرحموت           |
|                                                       |              | علامه محمر بن على حصكفى             | در مختار                |
| دار الكتب العلميه ، بيروت مرز كريابك دُنو             |              |                                     | ردالمخار                |
| دار الكتب العلميه ، بيروت                             |              | امام محمد الدين ،ابن اثير           | جامع الاصول             |
| نول کشور لکھنو                                        | الاااھ       | ملانظام الدين وغيره                 | فتاویٰعالم گیری         |
| مجلس بر کات،اشرفیه                                    | <i>∞</i> ۸۵۲ | حافظ ابن حجراحمه بن على عسقلاني     | شرح نخبةالفكر           |
| مجلس بر کات،اشرفیه                                    | ۵۲۲۷         | علامه عبيداللدبن مسعود              | شرح و قابیه             |
| دائرة المعارف، حيدراباد، دكن                          |              | قاضى القصناة ابوالموئيد خوارزمي     | مندخوارزمي              |
| دارالفكر، بيروت                                       |              | ث النبوى الشري <u>ف</u>             | موسوعةاطراف الحدييه     |
| ادارة الطباعة المنيربيه، مصر                          |              | ملاعلی قاری                         |                         |
|                                                       | ا ۱۱۹ھ       | ب انې حنيفه/امام جلال الدين سيوطح   | تبيض الصحيفه فى مناقبه  |

# انقارالحق في اكسادِ اباطيلِ معيار الحق فهرست طلبهٔ جماعت سابعه (فضيلت – سالِ اول) ۱۲۰ = ۲۰۱۴ء سر

| سكونت         | اسماے طلبہ       | نمبرشار | سكونت           | اسماے طلبہ       | نمبرشار |
|---------------|------------------|---------|-----------------|------------------|---------|
| الدآباد       | محداجمل          | 21      | باره بنکی       | محمدرنيس اختز    | 1       |
| ممبئ          | مهتابعالم        | 22      | شراوستی         | ذی شان بوسف      | 2       |
| بكارو         | مجر معصوم رضا    | 23      | صاحب كنج        | محرحفيظ الرحملن  | 3       |
| سیتا مڑھی     | مجرسر فرازاحمه   | 24      | گڈا             | مجدعالم گير      | 4       |
| مرادآباد      | طيب رضا          | 25      | سنت كبير نگر    | عبدالرحملن       | 5       |
| برلي          | محمد عمران رضا   | 26      | ديناج بور       | غلام محمد ہاشمی  | 6       |
| كشمير         | محر بوسف لون     | 27      | بكارو           | محرجميل احمه     | 7       |
| سيتامره هي    | مجر شوکت علی     | 28      | مرافآباد        | محسن رضا         | 8       |
| ناگ بور       | محدر بيجان رضا   | 29      | شراوستى         | محمد عبدالمبين   | 9       |
| مظفر بور      | محمد شهزادعالم   | 30      | مظفريور         | محر تحسين ضيا    | . 10    |
| سيتا مرهمي    | محد سراح الدين   | 31      | صاحب كنج        | محد زبدالحق      | 11      |
| نيپال         | محدر ضاءالله     | 32      | سون بھدر        | محدرضاءالحق      | 12      |
| راجستهان      | محمد عارف رضا    | 33      | ایا             | محدعبدالماجد     | 13      |
| امروہہ        | نجم الدين        | 34      | كان بور         | محدسالم          | 14      |
| بریلی شریف    | شمس الحسن        | 35      | گونڈہ           | صدام حسین        | 15      |
| اتر دیناج بور | محمد نور الدين   | 36      | لکھیم بور کھیری | محذثيم رضا       | 16      |
| امبیڈکرنگر    | حامدرضا          | 37      | نيپال           | معراج احمد       | 17      |
| ناگ بور       | محبوب رضا        | 38      | كرنائك          | سيد مرتضلى قادرى | 18      |
| كثيبهار       | محمد معروف رضا   | 39      | انز ديناج بور   | محر عثمان غنی    | 19      |
| هجرات         | وہرا توفیق بھائی | 40      | شاه جهال بور    | محر ظهير حسن     | 20      |

فهرست طلبه

| متو                | عابدرضا               | 63 | بانده           | محدفيضان رضا     | 41 |
|--------------------|-----------------------|----|-----------------|------------------|----|
| ومكا               | محمه فرقان احمه       | 64 | ہزاری باغ       | محدرياض الدين    | 42 |
| بحدو ہی            | جمال الدين            | 65 | سمستی نور       | محمه ساجدالرحمان | 43 |
| مرادآباد           | ليين اخر              | 66 | جمول وتشمير     | محمداشرف         | 44 |
| سیتا مر <i>دهی</i> | محمداصغرعلى           | 67 | سنت کبیر نگر    | محر فضيل         | 45 |
| ديناج بور          | مجرمحموداحمه          | 68 | لکھیم بور کھیری | نور محمد         | 46 |
| كشن تنج            | محم مشفق عالم         | 69 | انز ديناج بور   | محدزين العابدين  | 47 |
| كثيهار             | محر آزادعالم          | 70 | بھاگل بور       | مجمداحتشام الحق  | 48 |
| انزديناج بور       | مجرابوسعيد            | 71 | انز دیناج بور   | محدباشم رضا      | 49 |
| كرنائك             | عمر فاروق             | 72 | بنارس           | محمد غياث الدين  | 50 |
| سنت کبیر نگر       | اخلاق حسين            | 73 | ديوگھر          | على رضا          | 51 |
| مرادآباد           | عبدالقادر             | 74 | مهراج گنج       | ابراثيم          | 52 |
| بريلي              | محرآصف                | 75 | سلطان بوِر      | محرشعبان على     | 53 |
| كشن كنج            | محرسهيل اختر          | 76 | مظفر بور        | مجداسرارالحق     | 54 |
| مظفربور            | محمرامان الله         | 77 | نئ د ہلی        | محدزابدرضا       | 55 |
| نيپال              | جابرانصاري            | 78 | رام بور         | منورعلی          | 56 |
| ديوريا             | شفيق الرحملن          | 79 | شراوستی         | محد آزا درضا     | 57 |
| كرنائك             | عبدالواحد             | 80 | مرادآباد        | ر ياست حسين      | 58 |
| ويثالي             | محمدانور              | 81 | بانكا           | محمه طائف رضا    | 59 |
| كوشامبي            | سيدمحمرشهيدرضا        | 82 | كثيهار          | محدرضاءالمصطفى   | 60 |
| متو                | محمه شرف الدين انصاري | 83 | دبوگھر          | محدبشيراحمه      | 61 |
| شراوستی            | محمدافتخار            | 84 | پیلی بھیت       | محمد دانش رضا    | 62 |

| سيتامرهمي    | محمد عالم گير   | 106 | مرادآباد      | مجمدحامد رضا     | 85  |
|--------------|-----------------|-----|---------------|------------------|-----|
| مدهوبني      | محمطفيل احمد    | 107 | كش گنج        | محر ثاقب رضا     | 86  |
| ہگلی         | محمد حسن رضا    | 108 | نيپال         | محمه نظام الدين  | 87  |
| کشی نگر      | محمه عمر فاروق  | 109 | نيپال         | محرحسنين رضا     | 88  |
| سنت کبیر نگر | محمرزابد        | 110 | سيتامرهمي     | محد مهتاب عالم   | 89  |
| ويثالى       | غلام نبی        | 111 | مرادآباد      | محدسبطحسن        | 90  |
| راجستهان     | محمر شبيرعالم   | 112 | گوپال گنج     | مجدنورعالم       | 91  |
| نيپال        | احدرضا          | 113 | نيپال         | محمه ظاهر حسين   | 92  |
| گور کھ بچر   | محمدنی          | 114 | سدهارتھ نگر   | محدمشابدرضا      | 93  |
| مرادآباد     | مجرفنهيم        | 115 | لورنيه        | محمه طارق انور   | 94  |
| كش گنج       | محمد نثاراحمه   | 116 | پر تاپ گڑھ    | مجد سر فراز      | 95  |
| الزديناج لور | مجمه نظرالحق    | 117 | بلامول        | غلام تنزور       | 96  |
| پرولیا       | محمد بهار صفی   | 118 | بلامول        | محد شهزادعالم    | 97  |
| صاحب گنج     | غلام بزدانی     | 119 | انز دیناج بور | محمد شعيب عالم   | 98  |
| گونڈہ        | مجدأتكم         | 120 | برملي         | مجروسيم          | 99  |
| مرشدآباد     | محمة مهيم الدين | 121 | હાં           | محدر سجان اختر   | 100 |
| نيپال        | محمدحامد رضا    | 122 | مرادآباد      | محمه غلام جبلانی | 101 |
| امبيرگرنگر   | شهاب الدين      | 123 | હાં           | محد حسن اخر      | 102 |
| گونڈہ        | محمداختررضا     | 124 | الهآباد       | اكبرعلى          | 103 |
| دبوگھر       | ابراتيم         | 125 | بريلي         | محد شريف         | 104 |
| مرزابور      | محدساجد         | 126 | گریڈیے        | محمدامام الدين   | 105 |

فهرست طلبه

| جموئی                      | محمد سعودعالم      | 149 | كشاشنج         | محمدافروز        | 127 |
|----------------------------|--------------------|-----|----------------|------------------|-----|
| جموئی                      | محمرنجيب الله      | 150 | بانكا          | محدر ضوان انور   | 128 |
| ہزاری باغ                  | محمداحمدجامي       | 151 | اے. پي.        | شيخ عبدالرحملن   | 129 |
| بلرام بور                  | محمر مشهود         | 152 | سيتامر بقي     | عبدالبارى بركاتى | 130 |
| کشی گگر                    | مجمه عامر على      | 153 | انزديناج بور   | محمد داؤد كوثر   | 131 |
| رام بور                    | محمدابصاداحمد      | 154 | گرڈ ہے         | محد سراج الدين   | 132 |
| سلطان بور                  | محمد حسنين وارثى   | 155 | كرنائك         | مجمدانور         | 133 |
| امبیڈکرنگر                 | عبدالحق            | 156 | ديناج بور      | نعيم الدين       | 134 |
| چوبیس پرگنه                | محمه مسعو دالرحمان | 157 | نيپال          | عرفان حسين صديقي | 135 |
| گونڈہ                      | احسن رضا           | 158 | نيپال          | مجدارمان رضا     | 136 |
| رائے بریلی                 | محمد مدنى الاشرف   | 159 | سيتامرهمي      | م فضيح القمر     | 137 |
| بلرام بور                  | محمد شاہدر ضا      | 160 | كولكاتا        | محدا شتياق عالم  | 138 |
| <i>پور</i> نی <sub>ی</sub> | عبدالمتين          | 161 | <i>پور</i> نبي | محداثكم دضا      | 139 |
| <i>هر</i> دو کی            | محمد اخلاص         | 162 | گڈا            | محر محسن رضا     | 140 |
| فتخبور                     | محمد ادریس         | 163 | ايم. پي.       | عبدالراشد        | 141 |
| مدهوبني                    | محدغلام احددضا     | 164 | انز دیناج بور  | محمد حسن رضا     | 142 |
| فیض آباد                   | محمة شفيع الزمال   | 165 | مرشدآباد       | محمد ہاشم الدین  | 143 |
| امبیڈکرنگر                 | عبدالله            | 166 | شراوستی        | محدارشدرضا       | 144 |
| سنت کبیر نگر               | اريب مصطفل         | 167 | ديوگھر         | محرسلامت حسين    | 145 |
| كشن شنج                    | محد مناظرعالم      | 168 | أنها           | شاداب رضا        | 146 |
| كولكا تا                   | محمه شاه نواز      | 169 | لورنيه         | مجركاظم          | 147 |
| ويثالى                     | مجد سرورعالم       | 170 | اتر دیناج پور  | محمه غلام جيلانى | 148 |

| انزدیناج بور  | محمداكبرعلى    | 185 | كثيهار        | محمد طاہر حسین    | 171 |
|---------------|----------------|-----|---------------|-------------------|-----|
| كشن تنج       | محمه صدام حسين | 186 | ممبئ          | محدسلمان رضا      | 172 |
| اترديناج بور  | محمدر بجان رضا | 187 | مبارك بور     | محدر ضوان انور    | 173 |
| گجرا <b>ت</b> | د بوان عاقب    | 188 | سلطان بور     | محمد شفيق الرحمان | 174 |
| گجرا <b>ت</b> | محمدصابر       | 189 | نيپال         | غلام محبوب سبحانى | 175 |
| سیتامرهمی     | محمد انثرف     | 190 | ممپئ          | قادری محسهیل      | 176 |
| بلرام بور     | محمداشفاق      | 191 | غازی بور      | محمد عطاءالمصطفى  | 177 |
| كشن تنج       | محمدصابرعالم   | 192 | نيپال         | افتخار احمد       | 178 |
| انزديناج بور  | محمر تنویر رضا | 193 | گڑھوا         | محدروشن رضا       | 179 |
| مئو           | محمداظهارعلى   | 194 | سیتا مرهی     | عبدالباسط دضا     | 180 |
| مئو           | محمداظهار      | 195 | كرنائك        | وسيم اكرم         | 181 |
| سنت کبیر نگر  | ولی محمد       | 196 | مئو           | محداشرف رضا       | 182 |
| مدهونبي       | محمر توصيف رضا | 197 | دبوگھر        | عبدالرحيم         | 183 |
|               |                |     | اتر ديناج پور | محدانورعالم       | 184 |